

# فَقِيْهُ وَاحِدُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطِنِ مِنَ الْفِ عَابِدٍ

فأوى عالم كري اردو

تسهيل وعنوانات مولانا ابوعبر مولانا الوعبر الله خطيب جامع منبعذ دَخعة للفلين المعنى ا حکتاب المحاضر و کتاب المحاضروالسجلات و کتاب الشروط و کتاب المحاضر و الشروط و کتاب الخاشی و کتاب الخاشی و کتاب الخاشی و کتاب الفائض و کتاب و کتاب الفائض و ک

مكن بوحانى مكنى كى محانى كى اقرأسنار غزنى شريط داردُوبازار دلابور

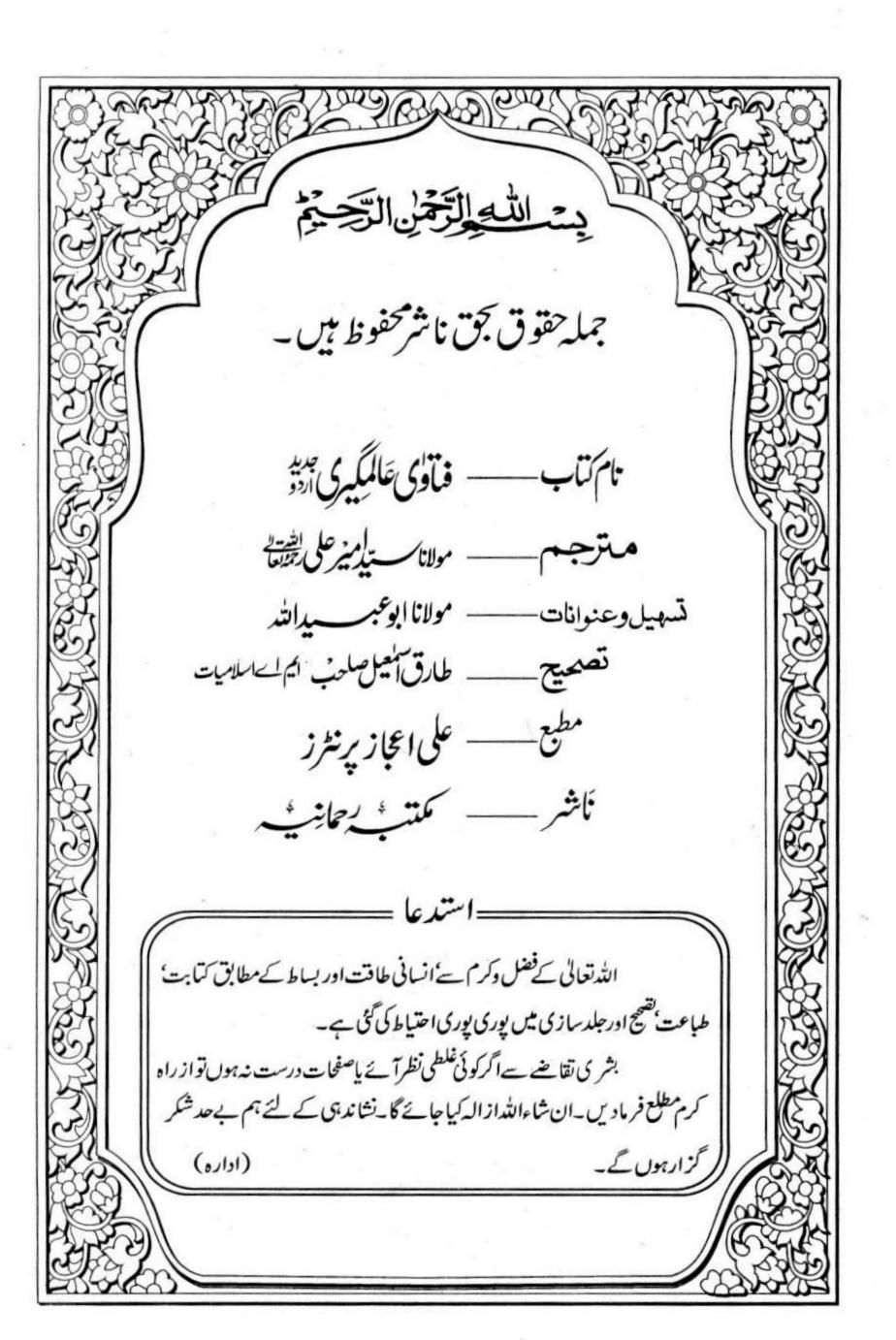

### فهرشت

|                                                                             | ا صد      |                                                                           | ا صف |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| مضمون                                                                       | 25.0      | مضمون                                                                     | . 2  |
| 🐲 >كتأب المحاضر والسّجلات 🕬                                                 | 9 李瓣参     | تنجل این دعویٰ                                                            | ro   |
| ننروسجل کے معنی                                                             |           | محضرم دغائب پرحرمت غلیظہ ثابت کرنے کا دعویٰ                               |      |
| غرورا ثبات قرضه مطلق                                                        | П         | مسجل این دعویٰ                                                            | 74   |
| ل این دعوی                                                                  | ir -      | تحجل این دعویٰ                                                            |      |
| غردرا ثبات د فع برائے این دعوی                                              | 10        | محضرتفريق ميال شوهروز وجه بسبب عجزاز نفقه                                 |      |
| ل دين دعويٰ                                                                 | . 14      | محضر درفتنخ فشم مضاف                                                      | M    |
| ع دعویٰ قرضہ جومیت پر ہے<br>منردعویٰ قرضہ جومیت پر ہے                       | 12        | سجل درفنخ فشم مضاف                                                        |      |
| رور د کار                               |           | سجل در فننخ فشم مضاف                                                      |      |
| ے بی ورق<br>ضر درا ثبات دفعیہ برائے این دعویٰ                               |           | محضرتفریق کے واسطے عنہ کا اثبات                                           | ra   |
| سررروب بات رخید برات<br>ل این دفعیه                                         | 14        | محضر در دفع این دعویٰ                                                     | r.   |
| ن بین دسیه<br>ضردعوی نکاح                                                   | 19        | محضر دعوی نسب                                                             |      |
| سرد و ق ق ق<br>ل این دعویٰ                                                  |           | صورت محضر جبکہ ایک عورت کے پاس لڑ کا ہو                                   | rı   |
| •                                                                           | 7 r.      | صورت محضر جبکہ ایک عورت کے پاس لڑ کا ہو                                   |      |
| ضر در د قع وعویٰ نکاح<br>ما ریپ                                             | -         | ورت سربہہ بین ررت سے پی کار مارد<br>صورت محضر جبکہ مرد کے پاس صغیر بچہ ہو |      |
| بل این دفعیه<br>زیر در در ایس عرب می در | 1         | صورت محضرمر د بالغ کاایک مر د پر دعویٰ کرنا                               |      |
| ضر دعویٰ نکاح الیی عورت پر جو دوسرے مرد                                     | 2372      | صورت محضرایک مرد نے دوسرے پر دعویٰ کیا ک                                  |      |
| <i></i>                                                                     |           |                                                                           | 2    |
| ضرمهر کاتر کهشو هر پرقر ضه ثابت کرنا<br>ا                                   | · [       | مدعی اس کاباپ ہے                                                          | ++   |
| بل اس دعویٰ ومحضر د فعیه اس دعویٰ کا<br>این                                 | rr        | محضر دعویٰ ولا رعتاقه                                                     | PE.  |
| نضر درا ثبات مهرالمثل<br>الشر                                               | rr        | محضر دعویٰ دفعیه                                                          | . 4  |
| نضر درا ثبات مهرالمثل                                                       |           | محضر درا ثبات عصوبت                                                       |      |
| نضر درا ثبات متعه                                                           |           | سجل این دعویٰ<br>سجا                                                      | 77   |
| نضر درا ثبات خلوت                                                           |           | سجل اس دعویٰ کا<br>سجا سجا سے معالی کا                                    | -    |
| تضردرا ثبات حرمت غليظه                                                      | 111       | سجل اس دعویٰ کا بھی بطریق سجل مذکور بالا ہے                               | P/   |
| <sup>ج</sup> ل این دعویٰ                                                    | rr        | محضر دعویٰ حریت الاصل                                                     |      |
| نضر جبکہ بدون دعویٰ عورت کے گواہوں نے ح                                     | با نے دمت | مسجل این دعویٰ                                                            | ro   |
| لیظہ ٹا بت کرنے کی گواہی دی                                                 |           | محضرقابض برعتق كادعوى كرنا                                                |      |

| مضمون                                                           | صفحه       | مضمون                                                  | صفحه |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------|
| ل این دعویٰ                                                     | ro         | محضر در د فع این دعویٰ                                 | ۲٦   |
| ضرقابض پر دوسرے کی طرف سے آزادی کا دعویٰ                        |            | سجل این دفعیه                                          |      |
| رنا                                                             | 190        | محضر دعويٰ ملكيت مال منقول                             |      |
| بل این دعویٰ                                                    | 2          | سجل این دعویٰ برسم خود                                 |      |
| ضردرا ثبات رقبت                                                 |            | محضر در د فع دعوي                                      | 72   |
| ل این دعویٰ                                                     |            | سجل این دفعیه                                          | - 1  |
| ضر درر فع این دعویٰ                                             | 24         | محضر دعوي ملكيت عقار                                   | M    |
| ىل اين دفعيه                                                    |            | محضرا ثبات مجل                                         |      |
| ل اس محضر کا                                                    | -          | سجل ای <u>ں</u> دعویٰ<br>سب                            |      |
| ل اس محضر کامثل مذکورۂ بالا کے ہے                               |            | سنجل اس دعویٰ کا اُسی طور ہے ہے                        | ۵۱   |
| ضرا ثبات تدبير واستيلا د                                        | 72         | محضر درا ثبات خود                                      |      |
| ضردعویٰ تدبیر                                                   | 27         | محضر درا یجا ب دیت<br>م                                | ۵۲   |
| ل این محضر<br>در مصور میرون                                     |            | محضر درا ثبات حدقذ ف                                   |      |
| ل اثبات عتق برغائب<br>م                                         | Office and | مختصر درا ثبات و فات و وراثت مع مناسخه<br>میدند.       |      |
| ضردرا ثبات حدالقذ ف<br>مردرا ثبات حدالقذ ف                      | ۳٩         | المحضر مثالیه<br>امن عرب با                            | ٥٣   |
| ضرزید نے عمرو پر چوری کا دعویٰ کیا<br>میں مین رکہ ذک سے میں میں |            | المحضر دعویٰ حو ملی<br>اسحار یہ عرا                    |      |
| ضرایک نانوائی نوکررکھا کہروٹیاں بیجا کرے<br>مناع علیف سامن      | ~.         | منحبل این دعویٰ<br>محنه پیش                            |      |
| ضردعویٰ شرکة العنان<br>چه فعی په عربا                           | ام<br>م    | محضر درا ثبات وصایت<br>محفر برگرین سرمیژا              | ٥٥   |
| ضر در د فع این دعویٰ<br>ضر درا ثبات وقفیه                       |            | محضرد بگراندرین مثال<br>محضر درا ثبات اعدام وافلاس     | ۵۷   |
| سر درا ببات ومقیه<br>ل این دعوی ومحضر                           | ۳۲         | معطر درا بات اعدام داعلان<br>معضر                      |      |
| ن این دون و ستر<br>بل این محضر                                  | - '        | محضر درا ثابت بلال رمضان<br>محضر درا ثابت بلال رمضان   |      |
| ن بین ستر<br>ضردرا ثبات ملک محدود                               | سوم        | محضراس بات کا کیمدعاعلیہا پردہ نشین ہے                 |      |
| سروره بات ملک مکرور<br>بل این دعویٰ                             |            | محضرغائب پرتحربر حکمی                                  | ۵۸   |
| ے بی روں<br>ضرود فع این دعویٰ                                   | ۲۳         | کتاب حکمی ورنقل کتاب حکمی<br>ستاب حکمی ورنقل کتاب حکمی | 4+   |
| رور کی میں دریاں<br>ال ایں دفعیہ                                |            | سجل درا ثبوت ملک محدود<br>                             | . 41 |
| ع یک میر<br>ضرا ثبات دعویٰ                                      | ra         | محضر دعویٰ مضاربت                                      | 45   |
| ل این دعویٰ<br>ل این دعویٰ                                      |            | محضرمیت پرموجودگی ورثا ءمضار بت کا دعویٰ کرنا          |      |

## ونتاوى عالمگيرى ..... جلد 🛈 کې کې د تاوى عالمگيرى ..... جلد 🛈 کې کې د نهرنست

| <u> </u> |                                                       |       | <u> </u>                                |
|----------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| صفحه     | مضمون                                                 | صفحه  | مضمون                                   |
| 49       | خط در بروت ع                                          | 75    | خط حکمی درا ثبات شِر کت عنان            |
| 1.0      | خط قاضی بجانب حکام نواح                               | 44    | محضر درإ ثبات خط حكمي                   |
| ÷        | خط قاضی بجانب حاکم دیه                                | 970   | خط دیگر حکمی                            |
|          | غائب پرقرضہ لینے کی اجازت دینے کی تحریر               | 77    | خط حکمی اُس قاضی کا جس نے فیصلہ لکھا ہے |
|          | عورت کے نفقہ قرض کرنے کی تحریر                        | . 42  | نسخه دیگر برائے ای تحریر                |
| ۸۰       | تحريرمستوره بجانب تعديل كننده                         | 8     | نىخەدىگىر                               |
| ,        | جواب از جانب تعدیل کننده                              | ۸۲    | محض دعويٰ شفعه                          |
| · .      | محاضر وسجلات                                          | 49    | سجل این محضر                            |
|          | محضر دعویٰ عقار برائے صغیر                            |       | بمحضر در دعویٰ مزارعت                   |
| Al       | محضر درنیکیه جورور کاوارث شو هر پرمیراث کا دعویٰ کرنا | ۷٠    | سجل این دعویٰ                           |
|          | محضر دعویٰ تجہیل و دیعت                               | ۷۱    | محضر درا ثبات ا جاره                    |
|          | سجل ایبا پیش ہوا جس میں آخر میں حکم کے وقت یوں        | 100   | سجل ایں دعویٰ                           |
| Ar       | تنهيس لكها                                            |       | عجل ای <u>ں</u> دعویٰ                   |
| ٨٣       | تجل ایک قاضی کے پاس ایک سجل آیا                       | 4     | سجل این محضر                            |
|          | محضربدين مضمون واردموا                                |       | سجل اس محضر کا ای طرح ہے                |
| ۸۳       | محضر جس میں تہائی مال کی وصیت کا دعویٰ ہے             | - Zm  | محضر درا ثبات رجوع ازبهبه               |
|          | محضر دعویٰ کفالت                                      | 3 3   | سجل این محضر                            |
| ٠ ٨۵     | محضر دعوي مهر بحكم ضان                                | 2     | محضر درا ثبات منع رجوع از ہبہ           |
| ٨٦       | محضر دعویٰ کفالت چیز ہے                               |       | محضر درا ثبات رہن                       |
| 5 1      | محضر ملكيت زمين                                       | ۷٣    | محضر درا ثبات استصناع                   |
| ٨٧       | محضر دعوي حصه شائع ازاراضي                            | ۷۵    | خطيحكمي دردعوي عقار                     |
|          | محضر چیزمحدود کاوالد قابض ہے خریدنے کا دعویٰ          | ~     | خط حکمی در باره غلام گریخته             |
| ۸۸       | محضر باندی پر ملک کے دعویٰ کرنے کے مقدمہ میں          | 44    | رسوم قضاة وحكام وباب تقليداوقاف         |
|          | محضر درباره دعوي ولاءعتاقه                            | . 22  | خط قاصی بجانت بعض حکام نواحی            |
| 19       | محضر در دعویٰ دفعیه                                   |       | جواب خط ازمکتوب الیه                    |
|          | محضر دِر باره دعویٰ میراث                             | - 1   | تفليد وصايت                             |
| 91       | محضرشخ نجم الدین سفی کے سامنے پیش کیا گیا             |       | خط بجانت بعض حکام نواح                  |
| 97       | المحضر دعوي ميراث مع عتق                              | ٠. ۷٨ | خط در بابت تقرری حکام در دیبهات         |

|       | 200       | 000    |                       |
|-------|-----------|--------|-----------------------|
| فهرست | ) 55X ( ) | 1 )/26 | فتاويٰ عالمگيري جلد 🛈 |
|       | 3416      | 1      |                       |

| صفحه | مضمون                                                         | صف  | (1)                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| -    |                                                               | ۵,  | مضمون                                                    |
| 111  | سجل درا ثبات وقفیت ·<br>محنه عهد نه ای در بر فرین کا نامجیحی  | 97  | محضر دعویٰ میراث<br>محن تا عاما                          |
|      | محضرمدعی نے مدعاعلیہ کو چیزیں فروخت کرنے کو جیجی              |     | محضر درمقد مه دعویٰ<br>مرد در مقد مه دعویٰ               |
| 111  | تحمیں اُن کے تمن کا دعویٰ کرتا ہے<br>مے نبید ملا ک            | 92  | محضر در مقدمه دعویٰ بیع شکنی<br>مرد ده هر مرد می مرا     |
| 111  | محضر دعویٰ ملکیت خر<br>می کسی میں بیاد ہیں اور اس             | No. | محضر پیش ہوا جس میں شفعہ کا دعویٰ ہے<br>مرید میں میں میں |
|      | محضرتسی نے اپنے دختر کے بقیہ مہر کا دعویٰ کیا<br>مرد یہ مارست | 90  | محضراس مقدمه میں پیش ہوا<br>م                            |
| 1100 | محضر دعویٰ استیجار طاحونه<br>مردی مراسب                       | 94  | محضر درمعامله فروخت مهم واحد شائع بحدو دخود              |
|      | محضر دعویٰ اجار ه محدود ه باجرت معلومه<br>مرد به ماسد         |     | محضر در دعویٰ اجاره طویلیه                               |
|      | محضر در دعویٰ اجار ه<br>م                                     | 92  | محضر در دروی مال ا جارهٔ مفسونچه                         |
|      | محضر درا شحقاق کنیز                                           |     | محضر درمقد مه دعوی اجاره                                 |
|      | محضر درا ثبات استحقاق ورجوع تمن                               | 91  | محضر دعویٰ بقیه مال اجاره مفسو خه                        |
| 110  |                                                               |     | محضر دعویٰ اِ جار ہ مال مفسو خبہ                         |
| 59   | محضر دعویٰ کھر ہے دیناروں کا                                  | 99  | اجاره تامه                                               |
|      | محضر دیگر                                                     |     | محضر دربیان شناخت مملوکت                                 |
|      | محضر درباب اختلاف گوامان                                      |     | سجل پیش کیا گیا جس میں قاضی سمر قند کے نائب کا حکم       |
| 112  | محضرا ذمننی کے دعویٰ کا پیش ہوا<br>معضرا ذمنی                 | 1•• | 4                                                        |
|      | محضر شیخ الاسلام علی سعدی کے حضور میں پیش ہوا                 |     | محضر جس میں غلام اجارہ پر دینے کا دعویٰ مذکور ہے<br>و ا  |
| 11/  | محضرجس میں شکستہ تا نے کا دعویٰ ہے                            | 1+1 | خط صلح وابراء                                            |
| *    | محضر جس میں دو شخصوں نے مشتر کہ باندی کے مہر کا               |     | محضرمیت کے ورثاء کی موجود گی میں مال مضاربت کا           |
|      | وغویٰ کیا                                                     |     | دعویٰ                                                    |
| 110  | محضرجس میں ایک طفل کا دعویٰ مذکور ہے                          |     | محضر جس میں اعتاقی متہلکہ کا دعویٰ ہے                    |
|      | محضر مدعی کو خطاء ہے گھونسا مارا جس کی وجہ ہے دانت            | 1+1 | محضر جس میں گیہوں کا دعویٰ ہے                            |
| ITI  | جڑ ہے ٹوٹ گیا                                                 | 100 | محضرعداليات پر                                           |
| A    | محضرجس میں صان کا دعویٰ ہے                                    | 1.4 | محضر دعویٰ خمن ِ                                         |
| IFF  | محضرجس میں دفعیہ کے طور پر دعویٰ ہے                           |     | محضر جس میں وکیل نے اپنے موکل کی ودیعت کا دعویٰ          |
|      | سنجل خوارزم سے مقدمہ اثبات حریت میں پیش                       | 1+0 | کیاہے                                                    |
|      | <i>ہ</i> وا                                                   |     | محضرا یک عورت نے ایک مرد کی مقبوضہ حویلی کا دعویٰ کیا    |
| 150  | تحبل جس میں لکھاتھا کہ میرے نز دیک ثابت ہوا                   | 1.7 | محضر دعوي ثمن روغن سم                                    |
| irr  | سجل ہریت اصل کے دعویٰ کا پیش ہوا                              | 1+4 | محضرتہائی مال کی وصیت کے دعویٰ میں                       |
|      |                                                               |     | 2220                                                     |

|      | JONE                                          | 1    | وقناوی عالمه کیری جندی                                                                               |
|------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضبون                                         | صفحه | مضمون                                                                                                |
| 124  | فصل جہبیمویں 🖈 اوقاف کے بیان میں              | 110  | ∞ الشروط ﴿ السروط ﴿ |
| rai  | فصل منا نبعوين الله وررسوم حكام برسبيل اختصار |      | فصل رہلی اللہ علی وشیات کے بیان میں                                                                  |
| 190  | فصل (فہا نبعویں اللہ بقاطعات کے بیان میں      | 179  | فعل ودری ۱۵ تاحی                                                                                     |
| r99  | خای کتاب الحیل دی                             | ITT  | فصل نبري ١٠ طلاق ميں                                                                                 |
|      | بہلی فصل ای حیل کے جواز وعدم جواز کے بیان     | 100  | فصل جونه الم عتاق مين                                                                                |
|      | میں                                           | 100  | فصل بانجوب الم تدبير كيان مي                                                                         |
|      | ورسرى فصل الم مسائل وضوونماز ميں              | ١٣٦  | فصل جہنی ا تحریراستیلاد کے بیان میں                                                                  |
| ۳    | نبعری فصل ایک سائل زکوة میں                   | 102  | فصل مانوبن الم تحريكابت كيان مين                                                                     |
| ۳.۳  | بحونهي فصل المح ورسائل روزه                   | 100  | فصل رُنہویں ا موالات کے بیان میں                                                                     |
| 200  | يانجوين فصل الم سائل ج مين                    | 100  | فصل نوبن الم بيع نامول كے بيان ميں                                                                   |
| 18   | جهنی فصل ای سائل تکاحیں                       | 197  | فصل وموبن الم تحريج علم كے بيان ميں                                                                  |
| r.A  | مانوبه فصل الم طلاق مين                       | 192  | فصل گبار ہو بن اللہ تحریر شفعہ کے بیان میں                                                           |
| 710  | اڑھویں فصل ایک خلع کے بیان میں                |      | فصل باربوبن الم تحريراجارات ومزاراعات كے                                                             |
| 5.5  | نویں فصل ا شموں کے بیان میں                   | 194  | بيان ميں                                                                                             |
| ۳۱۵  | وموين فصل ١٠٠٥ عتق وتدبير و كتابت مين         | 11   | فصل نبر ہو بن اللہ شرکتوں وو کالتوں کے بیان میں                                                      |
| m12. | الباربويده فصل الم وقف كے بيان ميں            | ria  | فصل جو د بوبر الله الله وكالتون كے بيان ميں                                                          |
| 119  | الربوين فعل الم شركت كيان مين                 | rrr  | فصل بندر ہو بن اللہ کفالات کے بیان میں                                                               |
| mr•  | نبر ہو بن فصل اللہ خرید و فروخت کے بیان میں   | rr_  | فصل مو کہو ہو، اللہ حوالہ کے بیان میں                                                                |
| ٣٢٢  | جودوبو بن فصل الم بدے بیان میں                | 771  | فصل متربوب ١٠٠٠ مصالحات کے بيان ميں                                                                  |
| rra  | ینرر بوین فصل ۱۵ معاملہ کے بیان میں           | rta  | فصل (نہارویں اللہ قست کے بیان میں                                                                    |
| PTY  | مو نہویں فصل ١٠ وائنات کے بیان میں            | ا۲۲  | فصل (نبعوبہ اللہ ہات وصدقات کے بیان میں                                                              |
| ۳۳۱  | سربوبن فصل ١٠ اجارات كيان مين                 | rro  | فصل بيموين الله وصيت كے بيان ميں                                                                     |
| 777  | (نہارویں فصل اللہ وعوے کے دفعیہ میں           |      | فصل (کبموین این عاریتوں و التقاط و لقط کی                                                            |
| mm2  | (نيموين فصل ١٠ وكالت كے بيان ميں              | rom  | تحریرات میں                                                                                          |
| ١٣٠١ | ببعوين فصل ١٠ حواله كے بيان ميں               | raa  | فصل بالبعوين الله ودائع كے بيان ميں                                                                  |
| 200  | (کیمویں فصل ایک کفالت کے بیان میں             | 104  | فصل تنبعوب الله القارير كے بيان ميں                                                                  |
| rro  | بانبعوين فصل الم حواله كے بيان ميں            | 121  | فصل جوبيعوب ١٠٠٠ بريتون كي تحريين                                                                    |
| 227  | نسبوبن فصل ١٠٠٥ صلح كے بيان ميں               | 121  | فصل بجبعوب ١٠٠٠ من كے بيان ميں                                                                       |

|       | avo. | ale.   |                        |
|-------|------|--------|------------------------|
| فهرست | 1836 | 1 )/25 | فتاوی عالمگیری جلد 🛈 🔵 |
|       | 111  |        | <u></u>                |

| ·         | Jensey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11-                 |                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| صفحه      | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صفحه                | مضمون                                                     |
| MAR       | ناب: ؈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | roi                 | 0.01.000.00.00.00                                         |
|           | میراث اہل کفروغیرہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ror                 | بعبمويد. فصل الم مزاراعت كے بيان ميں                      |
|           | فعن ١٠٠٠ ميراث مرتديين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | جہبمور بن فصل اللہ وصی ووصیت کے بیان میں                  |
| 710       | فصل 🏗 میراث حمل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | منانبعوبن فصل العال مریض کے بیان                          |
| 777       | فصل 🏠 مفقو دواسیر وغرتی وحرتی کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | المين                                                     |
| - TAZ     | فصل الم ميراث منتي مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ran                 | (نہا نبعویں فصل اللہ متفرقات کے بیان میں                  |
| r9+       | @: \( \sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} |                     | (نتبعوبن فصل الماستعال معاریض کے بیان                     |
|           | ذوی الارحام کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 209                 | ا میں                                                     |
| <b>44</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>74.</b>          | خ ﷺ ﴿ كتاب الخنثٰي ﴿ ﷺ                                    |
|           | حساب فرائض کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | يهدي فصل المنه المنتائي كي تفسير مين                      |
| 14.       | ③ : √ <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 241                 | ورمرى فصل ١٥ ١ ١ ١ ١ ١ ١ منتى كي بيان مين                 |
| 8         | توافق وتماثل وتداخل وتبائن کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۲۲                 | ﴿ ﴿ مَسَائِلَ شَتَّى ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ مُسَائِلُ شَتَّى الْمُ |
| r.r       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | .42                                                       |
|           | عول کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7</b> 2 <b>7</b> | ﴿ ﷺ ﴿ كتاب الفرائض ﴿ ﷺ ﴿                                  |
| r.0       | تارب: 🛈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | ○ :                                                       |
|           | ر د کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | فرائض کی تعریف و متعلقاتِ ترکہ کے بیان                    |
| P+ 4      | (₽) : (√)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | اییں                                                      |
|           | مناسخه کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27                  |                                                           |
| 141       | (m):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | ذوی الفروض کے بیان میں                                    |
|           | تقسیم ترکات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7</b> 21         | ⊕ : ♦                                                     |
| rir       | (e): (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | عصبات کے بیان میں                                         |
| -         | فرائص متشابہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140                 |                                                           |
| MIA       | (a) : Or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٨٠                 | حجب کے بیان میں                                           |
|           | مائل ملقبہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | باب : ﴿ ا                                                 |
| rrr       | فرہنگ فآویٰ ہند بیر(مع اضافہ جات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAT                 | موانع کے بیان میں                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                           |

# المحاضر والسجلات المعافر

لُغُويُ تشريح ١

ل معنی مردوبا نع ومشتری یا موجرومستاجرا

🖈 اجاره کی افوی تغییر کیلئے دیکھیں ص ۴۲۲ جلد بذا

اقول محاضر جمع محضرو سجلات جمع سجل محاضر وسجلات میں اصل بیہ ہے کہ تبصر تکے بیان کرنے میں مبالغہ کرےاورا جمال پراکتفا نہ کرے پیخلاصہ میں ہے۔امام ممس الاسلام عمر النسفیؓ نے فر مایا کہ دعویٰ ومحاضر میں اشارہ ولفظ شہادت ضروری ہے ای طرح سجلات میں بھی اشارہ ضروری ہے جی کہ مشائع '' نے فر مایا کہ اگر محضرو دعویٰ میں یوں لکھا کہ فلاں شخص کچبری میں حاضر ہوا اور فلاں کو اپنے ساتھ لا یا پھراس مخص نے جو حاضر ہوا ہے اس پر دعویٰ کیا تو اس محضر کی صحت کا فتو کی نہ دیا جائے گا اور یوں لکھنا جا ہے کہ پھر اس مخص نے جو حاضر ہوا ہے اس مخص پر جس کواپنے ساتھ حاضر لایا ہے۔ای طرح اثنائے محضر میں مدعی و مدعا علیہ کے ذکر کے وقت بھی اسم اشارہ ذکر کرنا ضروری ہے چنانچہ لکھے کہ پس اس مدعی نے اور اس مدعا علیہ نے اس واسطے کہ بعض مشائخ بدون اس کے صحت کا فتویٰ نہیں دیتے تھے اس طرح سجلات میں بھی مشائخ نے فر مایا کہ اگر قاضی نے لکھا کہ میں نے اس زید کے واسطے اس عمر پر حکم دیا تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ یوں لکھے کہ میں نے اس زید مدعی کے واسطے اس عمر و مدعا علیہ پر حکم دیا ہیہ ہے بیمحیط میں ہے۔ ا گر جل میں لکھا کہ گواہوں نے موافق دعویٰ کے گواہی دی توالیں جل کی صحت کا فتو کی نہ دیا جائے گا 🏠 ای طرح مشائح ''نے فرمایا کہا گرمحضر میں گواہوں کی گواہی لکھنے کے وقت یوں لکھا کہ گواہوں نے ہر دومتداعیین (یعیٰ مدی دمه عاملیہ ) کی طرف اشارہ کیا توصحت کا فتو کی نہ دیا جائے گا اور نیز مشائح " نے فر مایا کہا گر چک احیارہ میں لکھا کہ فلاں بن فلاں کواپنی زمین بعدا زا نکه دونول میں درختان دیگرو درختان انگور کی جواس زمین میں واقع ہیں بچے صحیح واقع ہوگئی ا جار 🚰 پر دیایا لکھا کہ بعدازا نکهان دونوں متعاقدین کمیں درختان انگورو درختان دیگر کی جواس زمین میں واقع ہیں بیج سیجے واقع ہوگئی تو ایسی چک کی صحت کا فتو کی نہ دیا جائیگا بلکہ یوں لکھنا چاہئے کہ اپنی زمین میں اس متاجر کو بعد از انکہ اس اجارہ دہندہ نے درختانِ انگورو درختانِ دیگر اس متاجر کے ہاتھ فروخت کئے اجارہ پر دی اور نیز فر مایا کہ اگر محضر میں لکھا کہ مدعی مع اپنے گواہوں کے حاضر ہوا اور مجھ ہے گواہوں کی ساعت کی درخواست کی پس گواہوں نے موافق دعویٰ کے گواہی دی تو اس محضر کی صحت کا فتویٰ نہ دیا جائیگا بلکہ الفاظِ گواہی بیان کرنے عا ہے' اس واسطے کہ شاید قاضی کے گمان میں دعویٰ وگوا ہی میں موافقت ہو حالا نکہ درحقیقت دونو ں میں موافقت نہ ہو۔ شروط میں سےایک شرط پیر بھی ہے کہ ضرور یوں بیان کرے کہ ہرایک کواہ نے بعد دعویٰ و بعد جواب با نکار کے مدعی کی طرف سے گواہی طلب کرنے کے بعد گواہی دی تا کہا ختلاف سے مکل جائے 🖈 مشائخ المسليم نے فرمايا كه اگر تجل ميں يہي لكھا كه گواہوں نے موافق دعویٰ کے گواہی دی تو اليي تجل كی صحت كافتویٰ نه دیا جائے گا۔ ای طرح خط قاضی بجانب قاضی دیگر میں اگر لکھنے والے قاضی نے لکھا کہ گواہوں نے موافق وعویٰ کے گواہی

ادا کی ہے تو اس خط کی صحت کا تھکم نہ دیا جائے گا اور بعض مشاکع " نے خط قاضی و تجل میں اور محضر دعویٰ میں فرق کیا ہے پس خط قاضی و تجل کی صحت کا حکم دیا اور محضر دعویٰ میں ایسا لکھنے ہے اُس کے فاسد ہونے کا حکم دیا ہے اور نیز مشائح '' نے فر مایا کہ اگر نجل میں بطور ایجاز لکھا کہ جس طرح حوادث حکمیہ ونوازل شرعیہ ٹابت ہوا کرتے ہیں ای طرح میرے نز دیک بیمقدمہ ٹابت ہوا تو ایس مجل کی صحت کا فتوی نددیا جائے گاجب تک کہ ہر بات جس طرح واقع ہوئی ہے بیان نہ کرے بیذ خیرہ میں ہے اور مشائح " نے فر مایا کہ محضر دعویٰ میں لکھے کہ گواہوں نے ایس گواہی بعد دعویٰ اس مدعی کے اداکی اور نیز لکھے کہ اس مدعا علیہ کی طرف انکاری جواب دینے کے بعد اداکی تا کہ کسی کو بیگمان نہ ہوکہ گوا ہوں نے قبل دعویٰ کے یامہ عاعلیہ اقر اری پر گوا ہی دی ہے اس واسطے کہ جومہ عاعلیہ اقر اری ہوأس پر گوا ہی کی ساعت نہیں ہوتی ہے سوائے چند مقامات معدودہ کے اور ذخیرہ میں فر مایا کہ میرے نز دیک ان میں ہے کوئی شرط نہیں ہے اور شروط میں ذکر فرمایا کہ ضرور ہے کہ یوں بیان کرے کہ ہرایک گواہ نے بعد دعویٰ و بعد جواب با نکار کے مدعی کی طرف ہے گواہی طلب کرنے ۔ کے بعد گواہی دی تا کہ اختلاف ہے نکل جائے اس واسطے کہ امام طحاوی کے نز دیک اگر گواہوں نے بعد دعویٰ مدعی و جواب مدعا علیہ با نکار کے بدون درخواست مدعی کے گواہی دی تو ساعت نہ ہوگی اور ذخیرہ میں فر مایا کہ میر سے نز دیک اس میں ہے پچھشر طنہیں ہے یہ فصول عمادیہ میں ہےاورامام فخر الاسلام علی بز دوی فرماتے تھے کہ مدعی کواپنے دعویٰ میں یوں کہنا جا ہے کہ (ایں مدعا بحق من ست ) اوراس پراکتفانہ کرے کہ (آن من ست وحق من ) تا کہ بیمکن نہ ہو کہ اس کے آخر میں لاحق کیا جائے کہ (حق من وے ) ای طرح فرماتے تھے کہ مدعا علیہ کواس پراکتفانہ جا ہے کہ (ایں مدعا ملک من ست وحق من ) بلکہ یوں کہنا جاہے کہ ( ملک من ست وحق من ست) تا كەأس كے آخر میں كلم تفی نەلگا یا جا سے اس طرح گواہ أس پراكتفانه كرے (كدايں مدعائے اوست وحق وے) يعنی حق وی است کہنا چاہئے اوربعض مشائخ مدعی کے اس قول پر اکتفا کرتے ہیں کہ ( ملک من است وحق من ) اور مدعا علیہ کے اس قول پر کہ (ملک من ست وحق من ) و گواہ کے اس قول پر کہ (ملک ایں مدعی ست وحق وے ) اور اگر مدعی نے کہا کہ (ملک وحق من ست ) توبیہ بالا تفاق کا فی ہے۔ای طرح مدعا علیہ و گواہ نے بھی اگر ای طرح کہاتو بالا تفاق کا فی ہے بیرمحیط میں ہے اورا گر گواہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مال عین اس کا ہے یا فاری میں کہا کہ (ایں آن مدعی راست) تو اس پر اکتفانہ کیا جائے گا جب تک ملک کی تصریح نہ کریں اس واسطے کہ جس طرح ملک کی وجہ ہے چیز آ دمی کی طرف منسوب ہوتی ہے اسی طرح بوجہ عاریت وغیرہ کے منسوب ہوتی ہے پس اس احمال دور کرنے کے واسطے ملک کی تصریح ضروری ہے اور فتاویٰ رشیدالدین باب پنجم میں ہے کہ اگر گواہوں نے کہا کہ ہم گوا ہی دیتے ہیں کہ (ایں غلام آن فلاں ست) تو یہ بمنز لہاس قول کے ہے کہ ملک فلاں ست اس واسطے کہ بیتر جمہاس عبارت کا ہے کہ ہذالہ اور بیلفظ ملک کے واسطے لایا جاتا ہے۔

اگر قاضی نے اُن سے استفسار کرلیا کہ تمہاری کیا مراد ہے تو اُس کو پیافتیار ہے اوراگر گواہوں نے اپنی گواہی میں بیان کیا کہ ایں مدعا ملک ایں مد فی ست اور بینہ کہا کہ در دست ایں مدعا علیہ بناخی است تو اس میں مشائح " نے اختلاف کیا ہے اور شیحے یہ ہے کہا گر مد فی نے بید دخواست کی کہ میرے نام میری ملک ہونے کا حکم دیا جائے تو ایسی گواہی قبول ہوگی اوراگر مد فی کی درخواست بیہ کہ مجھے دلا دی جائے تو ایسی گواہی پر اس کا حکم نہ دیا جائے گا جب تک کہ گواہ بیان نہ کریں کہ در دست ایں مدعا علیہ بناخی ست اور آبا یہ بھی شرط ہے کہ گواہ یوں بیان کریں کہ (واجب ست برین مدعا علیہ کہ دست کوتاہ کند ) تو اس میں مشائح " نے اختلاف کیا ہے اور شیح کے مترج کہتا ہے کہ یونہ قبل کے ساتھ کیونکہ شاہدے ذمہ بہی ہے کہ اُس امر کی وجہ بیان کرے نہ یہ کہ کہی شرط کے ساتھ کیونکہ شاہدے ذمہ بہی ہے کہ اُس امر کی وجہ بیان کرے نہ یہ کہ کہا تھے کہا تھے کہ ساتھ کیونکہ شاہدے ذمہ بہی ہے کہ اُس امر کی وجہ بیان کرے نہ یہ کہ کہا تھے کہا تک کہا تھے کہا تھے

یہ ہے کہ بیشر طنہیں ہے گواہ اس کوذکر کر ہے تو زیادہ احتیاط ہے بیضول عمادیہ میں ہے۔

محضري

درا ثبات قرضه مطلق بعد تشمیہ کے لکھے کہ مجلس قضاء کورہ بخار آمیں فلاں قاضی کے سامنے اس کا نام ونسب ولقب بیان کر دے جو بخارا میں متولی قضاءوا حکام اور اہل بخارا میں نافذ القصناء والامضاءاز بہانب فلاں امیریا سلطان ہے فلال تاریخ فلاں مہینہ فلاں سند میں حاضر ہوا پھراگر مدعی و مدعا علیہ دونوں اپنے نام ونسب ہے معروف ہوں تو اُن کا نام ونسب بیان کرے پس لکھے کہ فلاں بن فلال حاضر ہوااوراپنے ساتھ فلال بن فلال کولا یا اوراگر دونوں اپنے نام ونسب سے معروف نہ ہوں تو لکھے کہ ایک مخص حاضر ہوا اوراُس نے بیان کیا کہ فلاب بن فلاں میرانام ہےاوراپنے ساتھ ایک مخف کولایا اور بیان کیا کہ فلاں بن فلاں اس کا نام ہے پھراس حاضر ہونے والے نے اس محض پرجس کوساتھ حاضر لایا ہے رعویٰ کیا کہ اس حاضر ہونے والے کے اس پرجس کوساتھ لایا ہے اس قدر دینار نیشا پوری سرح جید کمناصفه موزونه بوزن مثاقبل مکہ کے بسبب سیجے قرضہ لازم وحق واجب ہیں اوراسی طرح اُس مخف نے جس کو اینے ساتھ حاضر لایا ہےا ہے جواز اقرار کی حالت میں بطوی وغیت خودان تمام دیناروں کا جن کا ذکر ووصف اس محضر میں مذکور ہوا ہے اس محق کے واسطے جو حاضر ہوا ہے اپنے اوپر بسبب سیح قر ضہ لا زم و دین واجب ہونے کا اقر ارکیا ہے کہ جس کی اس حاضر ہونے والے نے خطاباً تقیدیق کی ہے پس اس مخص پرجس کواپنے ساتھ حاضر لا یا ہے اس مخص کو جو حاضر ہوا ہے اس مال کا ادا کرنا واجب ہے پھرائی نے جواب کا مطالبہ و درخواست کی پھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر مدعا علیہ نے دعویٰ کا اقر ارکیا تو کام پوراہو گیا اور مدعی کو گواہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں رہی اور اگر اُس نے دعویٰ مدعی سے انکار کیا تو مدعی کو گواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی پھر لکھے کہ مدعی چند نفر حاضر لا یا اور بیان کیا کہ بیمیرے گواہ ہیں اور مجھ ہے درخواست کی کہ اُن کی گواہی کی ساعت کروں کیل میں نے منظور کیا اوروہ فلاں وفلاں وفلاں ہیں کہ اُن کا نام ونسب وحلیہ ومسکن ومصلاسب لکھے اور قاضی کو جائے کہ لفظ شہادت فاری میں ایک مکڑے کاغذیر لکھنے کا حکم دے تا کہ صاحب مجلس قاضی اس کو قاضی کے سامنے گوا ہوں کو پڑھ سنادے اور الفاظ شہادت اس طرح لکھے کہ گواہی مید ہم کہ این مدعی علیہ (اوراُس کی طرف اشارہ کرے) بحال روائے افرارخولیش بہمہ وجوہ مقراندبطوع ورغبت وچنین گفت کہ برمن ست این مدعی را داوراس کی طرف اشار ہ کرے ) بست دینار زرسُر خ بخاری سر ہ مناصفہ موز و نہ بوز ن مثاقبل مکہ چنا نکہ اندرین محضر یا د کردہ شد (اور محضر کی طرف اشارہ کرے) پس امر لازم وحق واجب ست بسیبے درست واقر اری درست وائین مدعی (اوراس کی طرف اشارہ کرے ) راست گوئے داشت و برادریں اقرار و یاروی پس اس کوصا حب مجلس گواہوں کو قاضی کے سامنے پڑھ سنائے پھرقاضی گواہوں سے کہے بیالفاظشہادت جوتم کو پڑھسنائے ہیں تم نے سے اورتم ایس گواہی کے اوّل سے آخرتک گواہ ہوتے ہوپس اگرانہوں نے کہا کہ ہم نے سنااور ہم ای طرح گواہ ہیں تو قاضی ہرایک گواہ ہے کہ ( کہ پچنین گواہی میدہم کہ خواجہ امام صاحب برخوانداز اوّل تا آخر مرایں مدعی رابرین مدعا علیہ ) اور قاضی اشارہ کرے گا کہ ان میں نے ہر ایک کو حکم دیا جائے کہ الفاظ شہادت اوّل ہے آخر تک جس طرح اُس کو پڑھ کر سنائے گئے ہیں بیان کرے پھر جب وہ لوگ اُس کو بیان کر دیں تو محضر میں گواہوں کے نام ونسب ومسکن ومصلے لکھنے کے بعد لکھے کہ اِن گواہوں نے بعدازا نکہ دعویٰ مدعی وا نکار مدعا علیہ واقع ہوابعد درخواست گواہی از جانب مرعی کے شہادت مستقیمہ صحیحہ معنقة اللفظ والمعنی ایک نسخہ ہے جوان سب کو سنایا گیا ہے اور ہرایک نے اشارہ کی جگہ اشارہ کیا ہے

سجل ☆

این دعویٰ بعد شمیہ کے لکھے کہ فلاں قاضی اس کا نام ونسب ولقب بیان کر دے جو خا قان عاول عالم خلد اللہ تعالیٰ ملکہ و اعز نصرہ کی طرف سے بخارا میں اور اُس کی نواحی مین متولی قضاء واحکام واہل بخارا ونواحی کہ درمیان نافذ القصناء ہے ادام الله تعالی تو فیقه کہتا ہے کہ میری مجلس قضاء کور ہ بخارا میں فلاں روز فلاں تاریخ فلاں سنہ میں ایک هخص حاضر ہوا اور بیان کیا کہ فلاں اُس کا نام ہے اوراپنے ساتھ ایک شخص کولا یا اور بیان کیا کہ اس کا فلاں نام ہے اور اگر قاضی دونوں مدعی و مدعا علیہ کو پہچانتا ہوتو لکھے کہ فلاں حاضر ہوااورا پنے ساتھ فلال کو حاضر لا یا پھریہ جو حاضر ہوا ہے اُس پر جس کوساتھ حاضر لا یا ہے دعویٰ کیا کہ اس حاضر ہونے والے کے ال صحف پرجس کو بیرحاضر لا یا ہے ہیں دینارسُرخ نیشا پوری جیدمنا صفہ بوزن مثا قبل مکہ بسبب سیجے قرضہ لا زم و دین واجب ہےاوراییا ہی اس مخص نے جس کواپنے ساتھ حاضر لایا ہےاہنے جواز اقر ار کی حالت میں نبطوع خوداس سب مال کا جس کے مبلغ وجنس وعد دمحضر دعویٰ میں مذکور ہےاس مدعی کے واسطےاپنے او پرقر ضہلا زم وحق واجب بسبب سیحے ہونے کا اقر ارکیا ہے کہ جس کی تصدیق اس حاضر ہونے والے نے کی اور اُس سے اس سب مال کے ادا کردینے کا مطالبہ کیا اور جواب دعویٰ مانگا پس اُس نے فاری میں جواب دیا کہ مرا بایں مدعی چچ چیز ہ ادنیٰ نیست پس سے مدعی اپنے ساتھ چندنفر کو لایا اور بیان کیا کہ سے میرے گواہ ہیں اور مجھ ہے ان کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی پس میں نے منظور کیااوراُس نے گواہوں ہے گواہی طلب کی اور وہ فلاں بن فلاں جس کا پیھلیہ ہےاور فلاں جگہر ہتا ہےاوراُس کامصلے اس کو چہ کی مسجد ہےاور دوسرا فلاں بن فلاں ہےاوراُس کا بیحلیہاور بیمسکن اور بیمصلے ہےاور سوم فلاں بن فلاں کہ جس کا حلیہ بیہ ہےاورمسکن بیہ ہے اور مصلی بیہ ہے ہیں ان گواہوں نے بعد درخواست مدعی کےاور دعویٰ اس مدعی اورا نکاراس مدعا علیہ کے شہادت مستقیمہ صحیحہ متفقہ اللفظ والمعنی ایک نسخہ ہے جوان کے فاری میں پڑھ سنایا گیا ہے اور مضمون اُس نسخہ کا جوان کو پڑھ کر سنایا گیا ہے یہ ہے کہ گواہی میدہم الی آخرہ یعنی تمام الفاظ شہادت فاری میں جس طرح ہم نے بیان محضر میں ذکر کیا ہے لکھے پھر . جب الفاظ شہادت لکھنے سے فارغ ہوتو ککھے کہ بس ان گواہوں نے بیرگواہی جیسا جا ہے ہے اور جو گواہی کا طریقہ ہے بیان کی اور ہر ا یک نے اشارہ کی جگہاشارہ کیا ہیں میں نے اُن کی بیرگواہی سی اور اُس کوخر بطہ اِ تھم میں محضرمجلد میں شبت کرلیا پھراس کے بعد اگر گواہ لوگ قاضی کے نز دیک عدالت میں معروف ہوں تو لکھے کہ میں نے اُن کی گواہی قبول کی کیونکہ میرے نز دیک وہ عدالت میں معروف ہیں اور جائز الشہادت ہیں اوراگرمعروف بعدالت نہ ہوں بلکہ معدل لوگوں کے تزکیہ ہے اُن کی عدالت ثابت ہوئی ہوتو لکھے کہ میں نے ان گواہوں کے حال دریا فت کرنے کے واسطے جولوگ اس ناحیہ میں مقرر ہیں کہ عدالت بیان کریں اُن کی طرف رجوع کیا پھر اگرسب گواہوں کی تعدیل ہوگئی ہوتو لکھے کہ معدلین نے سب کوعا دل وجائز الشہا دت بیان کیا پس میں نے اِن گواہوں کی گواہی قبول کی کیونکہ علم نے اُن کی گواہی قبول کرناوا جب کر دیا ہےاورا گرمعدلین نے بعض کوعادل کہا ہواوربعض کونہیں تو لکھے کہ معدلین نے دو گواہوں کوان میں سے عادل کہااور وہ اوّل و دوم ہےاورعلیٰ ہذاالقیاس زیادہ میں یہی سمجھنا جائے پس میں نے ان دونوں گواہوں کی گواہی بسبب ایجاب علم کے قبول کی اور پیسب اُس وقت ہے کہ شہو دعلیہ یعنی مدعاعلیہ نے گواہوں پرطعن کیااورا گراُس نے طعن نہ کیا ہوتو اس تحریر کے بعد کہ میں نے اُن کی گواہی ٹی اور اس کومحضر مجاز میں خریطہ تھم میں خبت کرلیا ہے لکھے کہ اس مدعا علیہ نے ان گواہوں میں طعن نہیں کیااور مجھ سے بیدرخواست نہیں کی کہ معدلین ہے اِن کا حال دریافت کروں پس میں نے معدلین ہےان کا حال دریافت کرنے کی طرف توجہ نہ کی اور اُن کی ظاہر عدالت عدالت اسلام پر اکتفا کیا اور ائمہ دین وعلاء مسلمین ہے ایسے امام کے قول پر ا خریطه نحار معجمه ورا مهمله و بعد تحانی طأ مهمله صره جس کو جارے عرف میں تھیلی بولتے ہیں

### فتاوى عالمگيرى..... طِد 🛈 کې کې کې 👚 کې کې کاب المحاضر والسجلات

عمل کیا کہ جوظا ہرعدالت پر حکم دینے کوجائز فر ما تا ہے اپس میں نے اُن کی گواہی قبول کی کیونکہ ایس گواہی کا قبول کرنا جس طرح بیان كيا گيا ہے شرع نے واجب كيا ہے ہى مير سے نزد يك ان گوا ہوں كى گواہى سے جس كى انہوں نے گواہى دى ہے جس پر گواہى دى اُس پر ثابت ہو گیا پس میں نے مشہود علیہ کواس ہے آگاہ کیا اور خبر دی کہ میرے نز دیک بیہ بات ثابت ہو گئی ہے اور اُس کو قابو دیا کہ اس دعویٰ کا دفعیہ لائے اگر اس کے پاس ہو پس وہ کچھ دفعیہ نہ لایا اور خلاصی کی کوئی بات نہ لایا اور میرے نز دیک اس ہے اس کا عاجز ہونا ظاہر ہوگیا پھر مجھ سے اس مدعی نے اس مشہود علیہ کے روبر وجو بات اس سے میرے زویک ثابت ہوئی ہے اپنے واسطے اس مشہود علیہ پر حکم دینے کی اور جل لکھنے کی اور اس پر گواہ کر دینے کی درخواست کی تا کہ اس معاملہ میں اُس کے واسطے ججت ہو پس میں نے اُس کی درخواست منظور کی پس میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ طلب کیا اور زیغ وزلل سے عصمت طلب کی اور خطاوخلل میں پڑجانے سے بچانے کی دعا کی اور سچاتھم حاصل ہونے کے واسطے اُس ہے مضبوطی طلب کر کے اس مدعا علیہ پر اس مدعی کے واسطے بیتھم دیا کہ اس مد عاعلیہ کا اپنے او پر اس مال کا جس کے مبلغ وعد و دجنس وصفت اس بجل میں مذکور ہے بطور دین لا زم وحق وا جب کے بسبب صحیح اس مدعی کے واسطے اقر ارکرنا اور تصدیق اس مدعی کی اُس کے اس اقر ارکی بطور خطاب جس طرح اس بحل میں ندکور ہے ثابت ہو گیا پھرا گر گواہ لوگ معروف بعدالت ہوں تو بعد لکھنے اس عبارت کے کہ جس طرح اس بجل میں مذکور ہے لکھے کہ بگواہی ان گواہوں کے جومعروف بعدالت ہیں اورا گران کی عدالت تز کیہ معدلین ثابت ہوئی ہوتو لکھے کہ بگواہی ان گواہوں کے جن کی عدالت جعد میل معدلین ثابت ہوئی ہےاورا گربعض کی عدالت ظاہر ہوئی اوربعض کی نہ ظاہر ہوئی تو لکھے بگواہی ان دو گواہوں کے جن کی عدالت تبدیل معدلین ثابت ہوئی ہے بنجملہ ان گواہوں کے جن کا نام محضر میں بیان کیا گیا ہے اور ہر دو گواہ عادل نے روبرواس مدعی واس مدعا علیہ کے ہر ا یک کی طرف اشارہ کر کے میری مجلس قضاوا قع کورہ بخارا کہ لوگوں کے درمیان برسبیل تشہیر واعلان کے ہے گواہی دی پس میں نے ایسا تھم دیا کفطعی کر دیااور نا فذکر دیا جوتمام شرا نطصحت ونفاذ کا جامع ہےاور میں نے اس محکوم علیہ پراس مال کا اداکر نا جس کے مبلغ وجنس وعدودصفت اس میں ندکورلازم کردیا کہ اس محکوم لہ یعنی مدعی کوادا کرے اور میں نے اس محکوم علیہ کواور ہرذی حق وجت و دفع کوایے حق و جحت و دفعیہ پر چھوڑ دیا کہ ہمیشہ جب اُسکا جی جا ہے اپنے حق کا دعویٰ یا جحت پیش کرے یا دفعیہ پیش کرے اور میں نے اس بخل کی کتابت کا حکم دیا کہاں محکوم کی لہ کے واسطےاس مقدمہ میں ججت رہاور میں نے اپنے مجلس کے حاضرین اہل علم وعدالت وامانت و سیانت کواُس پر گواہ کر دیا اور بیسب فلاں روز فلاں ماہ فلاں سنہ میں واقع ہوا فقط پس بیصورت جوہم نے بجل میں تحریر کر دی ہے تمام تجلات میں اصل ہے اور اس میں کوئی چیز بدلی نہ جائے گی سوائے دعویٰ کے کہ دعویٰ بہت ہوتے ہیں بعض کے مشابہیں ہے اور کتاب تجل میں اور کچھنہیں ہونا ہے سوائے اس کے کہ بعد بعینہ وہی دعویٰ جومحضر میں مذکور ہے اور اُس کے بعد الفاظ شہادت بعینہ تجل میں عادہ کرےاورالفاظ شہادت کے بعد سب سجلات میں تمام شرائط ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے اس سجل میں بیان کر دیئے ہیں۔ پھر قاضی کو عاہے کہ صدر بجل کواپنے تو قیع مصروف ہے مزین کرے اور آخر جل میں قبل تاریخ ککھنے کے جل کے بائیں طرف یہ لکھے کہ فلاں بن لماں نے سیجل میرے تھم سے میری طرف سے لکھااور جو ماجرہ اس میں ندکور ہے اس کا تھم میرے یاس اور میری طرف ہے جاری ہوا ہاور جو تھم میں مذکور ہے وہ میراتھم ومیری قضار ہے کہ میں نے اس کوبسبب ججت کے جومیر سے زو یک ظاہر ہوئی ہے نافذ کیااور و قع میں نے صدر بل پر لکھی ہے اور میر جار پانچ سطریں جیسے خط میں آئی ہوں میرے ہاتھ کی تحریر ہے اور بھی میجل بطریق معائنہ لکھا ہا تا ہے کہ بیروہ تحریر ہے جس پر ان گواہوں نے جن کا نام اس تحریر کے آخر میں مذکور ہے سب شاہر ہوئے کہ مجلس قضاء واقع و ہخض جس کے واسطے قاضی نے ڈ گری دی ۱۲

. کورہ نجارا میں سامنے فلاں بن فلاں قاضی کے جواس وفت فلاب امیر کی جانب سے متولی قضاوا حکام اس کورہ کے واسطے ہے ایک مخض حاضر ہوااور بیان کیا کہ فلاں اُس کا نام ہےاوراپنے ساتھ ایک محض کولا یااور بیان کیا کہ فلاں اس کا نام ہے پھرالفاظ دعویٰ ای طرح لکھے جیسے ہم نےصورت اولی میں بیان کیا ہے اور نیز الفاظ شہادت بھی ای طرح لکھے جیسے ہم نےصورت اولی میں بیان کیا ہے پھر جب اس نے فارغ ہوتو لکھے کہ پس قاضی نے اُن کی گواہی سی اور اس کومحضر مجلد میں خریطہ تھم میں ثبت کرلیا پھران گواہوں کی تعدیل کے واسطے جولوگ اس واسطے ہیں کہنواح میں گواہوں کی تعدیل کریں ان کی طرف رجوع کیا آخرتک وہی عبارت تفصیل ہے لکھے جس طرح ہم نے بیان کر دی ہے پھر لکھے کہ پس قاضی کے نز دیک ان گوا ہوں کی گواہی ہے جس امر کی گواہی جس پر اُنہوں نے دی تھی وہ ثابت ہو گیااوراُس نے دعویٰ اورالفاظ شہادت ان اماموں کے سامنے پیش کیا جن پراس ناحیہ میں فتو یٰ کا مدار ہے پس اُنہوں نے اُس کی صحت کا اور اس کے موافق حکم قضاء جاری کرنے کا فتویٰ دیا اور قاضی نے مشہود علیہ کو آگاہ کر دیا کہ قاضی کے نز دیک جس امر کی گواہوں نے جس پر گواہی دی ہو ہ ثابت ہو گیا تا کہ وہ کوئی دفعیہ پیش کرے اگراس کے پاس ہومگروہ کوئی دفعیہ نہ لا یا اور نہ کوئی ایی بات لایا جس ہے اُس کا چھٹکارا ہواور قاضی کے نزدیک اُس کا عاجز ہونا اس بات سے ظاہر ہو گیا بھرمشہودلہ (یعنی مدعی ) نے قاضی ہے موافق اُس کے جیسا اُس کے نز دیک اس مقدمہ میں ثابت ہوا ہے تھم کی اور اس مقدمہ کی تجل تحریر کرنے کی اور اُس پر گواہی کرادینے کی درخواست کی تا کہ اُس کے واسطے جحت ہو پس اس قاضی نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں استخارہ کیا اور اس سے زیغ وزلل و وقوع خطاءوخلل ہے عصمت کی دعا کر کے اس مشہو دلہ کی درخواست پراُس کے واسطے اس مشہو دعلیہ پر بیتھم دیا کہ اس مشہو دعلیہ پراس مال کا جس کے مبلغ وجنس وعد دوصفت اس تجل میں مذکور ہے اپنے اوپر بسبب سیجے اس مشہو دلہ کے واسطے دین لا زم وحق واجب ہونے کا اقر ارکرنا اورمشہودلہ کا اُس کے اس اقر ارکی خطاباً تصدیق کرنا جس طرح کہ اس بجل میں مذکور ہے بگواہی ان گواہوں کے روبروان دونوں متخاصمین کے اُن کے حاضر ہونے کی حالت میں اس قاضی کی مجلس میں جوکور ہُ بخارا میں لوگوں میں معروف ہے اس قاضی نے قطعی حکم دیا اور قضاءکونا فذکر دیا اوراس محکوم علیه کوحکم دیا کهاس محکوم له کوییه مال جس کےعد دو مبلغ وجنس وصفت اس مجل میں ندکور ہے ادا کردے اور محکوم علیہ و ہرصاحب ججت و دفعیہ کواپنی ججت و دفعیہ پر چھوڑ دیا کہ اس کوا ختیار ہے کہ ہمیشہ جب جا ہے پیش کرے اور اس قاضی نے اس جل کے لکھنے کا اور اس پر گواہی کرنے کا حکم دیا واقعہ تاریخ فلاں سنہ فلاں اور پیجل بھی اصل ہے کیکن لوگوں میں مستعمل وہی بجل ہے جواوّل مذکور ہوا ہے اور بھی ہے بل بطریق ایجاز لکھا جاتا ہے کہ قاضی فلاں بن فلاں متولی قضاوا حکام بلدہ بخاراالی آخرہ کہتا ہے کہ میرے نز دیک جس طرح حوادث شرعیہ ونوازل حکمیہ ثابت ہوتے ہیں بعد دعویٰ صحیحہ از جانب خصم حاضر برخصم حاضر کے کہ تھم نے اُس طرف توجہ کرناوا جب کر دیا ہے بذریعہ گواہان عادل کے جومیرے سامنے قائم ہوئے یا شہادت فلاں وفلاں کے جن کی عدالت وجوازشہادت میرے نز دیک معروف ہے بیٹا بت ہوا کہ فلال نے اقرار کیا ہے کہ فلال کے اس پراس قدر دیناروقر ضہلازم و حق واجب بسبب صحیحہ ہیں اور اسی طرح ثابت ہوا کہ جس نے ایساتھم وینا واجب کر دیا پس میں نے اس مشہو دلہ کی درخواست سے اس مشہودعلیہ برحکم تمام اس مال کا جس کا اس مشہودعلیہ نے اس مشہودلہ کے واسطے اقر ارکیا ہے دونوں کے روبرواس طرح دیا کہ اس کو قطعی کردیااور تضاءکونا فذکر دیا بعد استجماع شرا لطصحت حکم جواز کے اپنی مجلس قضاوا قع کور ہ بخارامیں جولوگوں میں معروف ہے اور میں نے اس محکوم علیہ پراس مال ندکور کا ادا کرنا محکوم لہ کولا زم کردیا اور محکوم علیہ و ہر ذی حق و ججت و دفعیہ کواپنے حق و ججت و دفعیہ پرمختار چھوڑ دیا ہمیشہ جب جائے پیش کرے اور میں نے اس محکوم لہ کی درخواست سے اس بجل کے لکھنے کا حکم دیا تا کنمحکوم کے واسطے جحت رہے اور اس پراپنے حاضرین مجلس کوگواہ کر دیاوا قع تاریخ فلاں۔

محضري

درا ثبات دفع برائے ایں دعویٰ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنے کے بعد لکھے قاضی فلاں متو لی کار قضاء واحکام بلد ہ بخاراا دام اللہ تو فیقه کی مجلس قضاء واقع کوره مجنارا میں فلاں روز ایک مخض حاضر ہوا اور بیان کیا کہ اس کا نام زید ہے اور اپنے ساتھ دوسرے کولایا اور بیان کیا کہاس کا نام عمرو ہے پھراس زیدنے اس عمرو پراس عمرو کا جؤدعویٰ اس زید کی جانب ہےاس کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کیونکہ اس عمر و نے اس زید پر پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اس عمر و کے اس زید پر ہیں دینار قرضہ ہیں اور اُن کی نوع وصفت عدد بیان کر دے اور ایسا ہی ایں زید نے اپنی حالت جواز اقر ار میں ان دیناروں ندکورہ کا اس عمرو کے واسطے قرضہ لازم وحق واجب بسبب سیجے ہونے کا ایسا ا قرار سجیح کیاتھا کہ اس عمرونے اُس کے اس اقرار کی خطاباً تصدیق کی تھی اور عمرونے ان دینار مذکورۃ کے ادا کرنے کا اس سے مطالبہ کیا تھا اور اس کے اس دعویٰ کے اٹکار کے بعد اُس نے اس زید پر گواہ قائم کئے تھے پس اب پیزید اس کے اس دعویٰ کے دفعیہ میں جس کا ذکر کیا گیا ہے اس عمر و پر بیدوعویٰ کرتا ہے کہ بیٹھرواپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے کیونکہ اس زید کے اُس کو بیدوینارا داکرنے ہے اس عمر و نے بیسب دینار مذکورہ بقبضہ صحیحہ وصول پائے ہیں اور ایسا ہی اسعمرو نے اپنی حالت جواز اقر ار میں بطوع خود قبضہ کرپانے کا ایسا ا قرار سیج کیا کہاس زیدنے خطاباً اس کی تصدیق کی پس اس عمر و پرواجب ہے کہ اس زید کی طرف اپنا یہ دعویٰ ترک کر دے پھر زیدنے اُس جواب کا مطالبہ کیا۔ بیصورت اُس وفت ہے کہ جب دعویٰ اوّل کاحکم اس قاضی نے نہ دیا ہواورا گراس قاضی نے دعویٰ اوّل کاحکم دیا ہوتو اس قول کے بعد کہ اس سے ان ویناروں کے واپس دینے کا مطالبہ کیا اور زید کی طرف ہے اُس کے دعویٰ کا انکار ہونے کے بعداس عمرونے اپنے گواہ قائم کئے اور میری طرف سے اس عمرو کے واسطے اس زید پر بیچکم جاری ہوا۔ پھر لکھے کہ اس زیدنے اس عمرو پر دفعیہ کا دعویٰ کیا آخر تک جیسا ہم نے بیان کیا ہے پھر لکھے کہ اس زید نے اس عمر و سے اپنے دعویٰ کا جواب طلب کیا پھر اس کے بعد کھے کہ پھر قاضی نے اس عمرو ہے جواب ما نگا پس اُس نے فاری میں کہا کہ من مبطل نیم اندرین دعویٰ پس مدعی وقع لیعنی زید چندنفر عاضر لا یا اور بیان کیا کہ بیمبرے گواہ ہیں اور مجھ ہے درخواست کی کہ اُن کی گواہی سنوں پس میں نے اُس کومنظور کیا اور وہ لوگ فلا ل وفلاں ہیں بیغنی گواہوں کے نام ونسب وحلیہ ومساکن ومصلی لکھے پھر لکھے کہ ان گواہوں نے بعد دعویٰ دفعیہ اس زید کے اور اس عمر و کی طرف ہے جواب با نکار کے اس زید کی گواہی طلب کرنے کے بعد سب نے ایک نے بعد دوسرے کے گواہی صحیحہ متفقة الالفاظ والمعانی ایک نسخہ ہے جواُن کو پڑھ سنایا گیا تھا اداکی اور اس نسخہ کامضمون بیہ ہے گواہی میدہم کہ مقرآ مداین فلاں۔اور اس عمر وکی طرف اشاره کیا ہے۔ بحال روائے اقر ارخولیش بطوع ورغبت و چنیں گفت کہ بض کردہ ام ازیں فلاں اور مدعی دفعیہ یعنی زید کی طرف اشارہ کیا ہے۔ابن بست دینارزر کہ ندکورشدہ است درین محضراوراس محضر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قبض درست برسانیدن ایں فلا ل۔اور مدعی دفعیہ یعنی زید کی طرف اشارہ کیا ہے۔ایں زر ہارا اقرارے درست وایں مدعی دفع اور زید کی طرف اشارہ کیا ہے۔ راست گوئے داشت مرایں مدعاعلیہ رااورعمرو کی طرف اشارہ کیا ہے۔اندریں اقرار کہ آوردہ روبرواورا گر گواہوں نے قبضہ معائنہ کرنے پر گواہی دی تو بجائے اقر اربقبضہ کے معائنہ قبضة تحریر کرے جس طرح ہم نے اقر ارکی تحریر میں بیان کیا ہے اور لکھے اور پھرعمرونے دینار ہائے موصوفہ اس زیدمدی سے بقبضہ صیحہ بدیں طور کہ زیدنے اُس کوسب اداکئے ہیں وصول یائے اور اگر زیدنے اس طرح دفعیہ کا دعویٰ اکیا کہ عمرونے اُس کو تمام دعویٰ وخصومات ہے بری کر دیا ہے وہ بری ہو گیا تو لکھے کہ مدعی دفع اس زیدنے دعویٰ کیا کہ اس عمرونے بل اپنے دعویٰ کے اس زید کو اپنے تمام دعویٰ وخصومات ہے جو اس کے بجانب اس زید کے ہوں مال وغیرہ کے بابراء سیج آبری کردیا ہے اور اقر ارکیا ہے کہ اس عمروکا اس زید کی طرف کوئی دعویٰ وکوئی خصومت قلیل یا کثیر مال میں کسی وجہ اور کسیب سے نہیں ہے اور اس زید نے اس عمرو سے بیابراء قبول کیا اور خطاباً اُس کی تصدیق کی ہے اور بید کہ بیا عمرو بدکور پر واجب ہے کہ ایسے دعویٰ سے بری کرنے کا اقر ارکیا ہے اُس کی جانب دعویٰ کرنے میں مبطل کے حق پر نہیں ہے پس اس عمرو ندکور پر واجب ہے کہ ایسے دعویٰ سے باز رہے اور زید سے تعرض چھوڑ دے اور اس عمرو ہے اُس نے جواب کا مطالبہ کیا پس اُس نے جواب دیا کہ میں اپنے اس دعویٰ میں مبطل نہیں ہوں پس مدعی نے چند نفر ساتھ لا کربیان کیا کہ بیر میرے گواہ ہیں پھر یہاں سے آخر تک وہی عبارت کھے جوہم نے بطریق وصول پانے کے دفعہ میں بیان کی ہے کیکن بطریق قبضہ میں جہاں لفظ قبضہ کھھاتھا وہاں اس ابراء کی صورت میں ابراء تحریر کے۔

میں ہے

ایں دعویٰ۔ بعدتشمیہ کے لکھے کہ قاضی فلاں کہتا ہے کہ زیدِ مذکور حاضر ہوااورا پنے ساتھ عمر وکو حاضر لایااور تمام دعویٰ جومحضر میں ندکور ہوا ہے اوّل ہے آخرتک اعادہ کرے پھر جب مدعی دفعیہ یعنی زید کے گواہوں کی گواہی کی تحریر سے فارغ ہوتو کھے کہ میں نے اُن کی بیرگوا ہی سی اوراُس کومحضرمجلد خریط بھی میں ثبت کرلیا اور برابر عیارت لکھتا جائے یہاں تک کہ اُس عبارت پرآئے کہ میرے نزدیک جس بات کی گواہی جس شخص پر گواہوں نے دی ہوہ ثابت ہوگئی پس میں نے مدعا علیہ یعنی اس عمرو پر بید پیش کیااوراُس کو آ گاہ کیا کہ میرے نزویک بیٹا بت ہو گیا ہے اور اُس کو قابو ذیا کہ اگر اُس کے پاس اس کا دفعیہ ہوتو لائے پس وہ کوئی دفعیہ وخلص نہ لایا نہ ایک کوئی ججت پیش کی جس سے بید دفعیہ ساقط ہواور میرے نز دیک ثابت ہوا کہ وہ دفعیہ پیش کرنے سے عاجز ہے اور مجھ سے اس مدعی زید نے اس مدعاعلیہ عمرو کے سامنے درخواست کی کہ جومیر سے نز دیک ثابت ہوا ہے اُس کا حکم دوں اور جل لکھ کر گواہی کرا دوں یہاں تک کہ بیال تک کہ بیل میں نے اس زید کے واسطے اُس کی درخواست پراس عمر و مدعاعلید پرایں عمر و کے روبر واس دفعیہ کے ثبوت کا بگواہی ان گواہوں کے جن کا نام اس میں مذکور ہےا پی مجلس قضاءوا قع بخارا میں حکم دیا ایسا حکم کے قطعی ہےاورا کی قضاء کہ میں نے اس کو یا فذکر دیا ہے جوشرا نطاصحت و ٰنفاذ کو مجمع ہے سامنے ان دونوں متخاصمین کے دونوں کی حاضری کے وفت دونوں کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا ہے اوراس عمر وکو حکم کیا کہ اس محکوم لہ زید ہے اس مال مذکور کے ادا کرنے کے مطالبہ کا تعرض ترک کرے اور اس عمر وکواور ہر صاحب حق و ججت و دفعیے کواپنے حق و محبِت و دفعیہ پر چھوڑا کہ ہمیشہ جب جاہے پیش کرےاوراس زید کی ججت ہونے کے واسطے میں نے اس بجل کی کتابت کا عکم دیا اورا پنے عکم پر حاضر بن مجلس قضا کو گواہ کر دیا واقعہ تاریخ فلاں سنہ فلاں اورا گر دعویٰ قرضہ کا دفعیہ اس طور ے ہو کہ زید نے دعویٰ کیا کہ سلطان نے مجھ پراس قدر مال کے اقرار پراگراہ علی کھاتو لکھے کہ اس زید نے جس کواپنے ساتھ لایا ہے یعنی اس عمرو پراُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں بید غویٰ کیا کہ میں اس اقر ارفیر سلطان کی طرف ہے باکراہ سجیح مجبور کیا گیا تھا اور بیر کہ میرا نیہ اقر ارتیجے نہیں ہوااور بیا کہ عمروا ہے ویناروں کے دعویٰ میں مبطل ہے اپن اُس پر واجب ہے کہ اس دعویٰ سے باز رہے اور اگر دعویٰ قرضہ کا دفعیہ بدعوی صلح بمال ہوتو دعویٰ دفع میں لکھے کہ اس زیدیے بیدعویٰ کیا کہ بیعمروا پنے دعویٰ اسمبطل ہے اُس واسطے کہ اس عمرو نے اس زید کے ساتھ اس قدر مال پراپنے قرضہ ہے سکے کر لی تھی اور تمام بدل صلح پر قبضیہ کرنیا تھا اور دفعیہ کے دعویٰ بہت ہو سکتے ہیں پس دعوی اے دفعیہ میں ہے جو دعویٰ پیش آئے اس کو ای مثال پر لکھے اور اگر دعویٰ قرضہ کی سبب سے ہوتو اس سبب کو محضر دعویٰ میں تح برکرے اور اگر سبب قرضہ غصب ہوتو لکھے کہ اس قدر دینار قرضہ لازم وحق واجب ہیں بدیں سبب کہ اس محص نے جس کو ساتھ حاضرلا یا ہے اس مخص کے دیناروں میں ہے جو حاضر ہوا ہے اس قد رمبلغ ند گورموصوف درمحضر غصب کر بے صرف کرڈالے ہیں اور مثل ان دیناروں کے اُس کے ذمہ قرضہ ہو گئے ہیں اور اگر سبب قرضہ بیچ ہوتو لکھے کہ دین لازم وخق واجب ثمن الیم متاع کا ہے جو حاضر ہونے والے نے اس محص کے ہاتھ جس کو حاضر لایا ہے فروخت کر کے اُس کے سپر دکر دی ہے اورا گیر سبب قر ضہ اجارہ ہوتو لکھے کہ قرضہ لازم وحق واجب اجرت ایک چیز کی ہے جس کو اُس نے مدعا علیہ کو اُجرت پر دے کرسپر دکر دی تھی اور مدعا علیہ نے مدت اجارہ

ل کیعنی دعوی ناحق کننده ۱۲ سے رابز در بر کارے داشتن یعنی کسی ہے بر وروز بردی کام کرانا ۱۲

تكأس سانفاع حاصل كيا م اورا كرسب قرضه كفاله ياحواله موتو كفالت كي صورت مين لكه كه قرضه لازم وحق واجب بسبب كفالت کے ہے کہ مدعا علیہ نے فلاں کی طبرف ہے اس کی کفالت کی تھی اوراس مخض نے جوحاضر ہوا ہے اُس کی کفالت کی اپنے واسطے مجلس کفالت میں اجازت دے دی تھی اور اس مخض نے جس کوساتھ حاضر لایا ہے اس طرح اپنے اوپر اس مال کی اس حاضر ہونے والے کے واسطے بسبب مذكور واجب ہونے كا اقر اركيا ہے اور حوالہ كى صورت ميں تحريركرے كەقر ضدلازم وحق واجب بسبب حواله كے ہے كەفلال نے اس پر حوالہ کر دیا تھا اور اُس نے اُس کی طرف ہے بیرحوالہ اُس مجلس میں بالمشافہ رو بروقبول کیا ہے اور اس شخص نے جس کواپنے ساتھ لایا ہے ای طرح اس حاضر ہونے والے کے واسطےاپنی ذات پر اس مال کا بسبب مذکور واجب ہونے کا اقر ارکیا ہے اورا گردعویٰ قرضہ بذریعہ دستاو پز کے ہوتو لکھے کہ اس حاضر ہونے والے زیدنے اس محض پر جس کوساتھ لایا ہے سمی عمر و پرتمام سب باتوں کا جن کواُس کی دستاویز محضمن ہے جس کو پیش کرتا ہے دعویٰ کیااور دستاویز کی عبارت بیہ ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ پھر دستاویز اقراری کواوّل ہے آخر تک تحریر کرے پھر لکھے کہاس زید نے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ تمام سب جس کوأس کی دستاویز مصفیمن ہے کہ اُس مال کا جواس میں نہ کور ہے اور اس مال کا اِس عمرو کا پنے اوپراس زید کے لئے قرضہ لازم وحق واجب ہونے کا اقرار اور اس زید کا اس تاریخ میں اس عمرو کے اقرار کی تصدیق کرنے کا دعویٰ کیا پس اس عمرو پرواجب ہے کہ اس زید کو بیمال اوا کردے اور اس زیدنے اس سے اس کے جواب کا مطالبہ کیا اور اگر کفالت وحالت تحریری ہوتو لکھے کہ اُس پر تمام اُس کا جس کوتحریر صان یاتحریر حوالہ مصمن ہے جس کو پیش کرتا ہے دعویٰ کیااور بیاس کی عبارت ہے ہی تحریر کفالت وحوالت کوبعینه نفل کردے پھر لکھے کہ قبول واقر اروتصدیق جو کفالت نامہ وحوالہ نامہ میں اوّل ہے آخر تک ہے تمام ان باتوں کا جن کوتح رحوالہ یا کفالہ جواس محضر میں منقول ہے شامل ہے دعویٰ کیا بیمحیط میں ہے۔

دعویٰ قربضہ جومیّت پر ہے زید حاضر ہوااورا پنے ساتھ عمر و کو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس زید کے اس عمرو کے والد فلال مخص پراس قدر دینار۔ان کا وصف بیان کرے اور مبالغہ کرنے بسبب سیجے قرضہ لازم وحق واجب تصاور ایسا ہی والدعمر وفلال نے اپنی زندگی وصحت و جواز اقر اروسب طرح نفاذ تضر فات کی حالت میں بطوع خودان دیناروں مذکورہ کا اس زید کے واسطے اپنے اوپر قرضہ ہونے کا اقر ارتیجے کیا تھا جس کی اس زید نے خطابا فلاں تاریخ تصدیق کی تھی پھر والدعمروفلاں مخض نے ان دیناروں کواس زید کوادا کرنے سے پہلے وفات پائی اور اس زید کے واسطے مثل ان دیناروں کے اُس کے ترکہ میں قرضہ ہواور اس متو فی مذکور نے وارثوں میں اپنا ایک بیٹاصلبی بھی جس کو ساتھ لا یا ہے یعنی بیعمر و چھوڑ ااور تر کہ میں اپنا مال جنس مال مذکور ہے ا دائے مال قرضہ مذکور کی مقدار سے زائد اس عمر و کے قبضہ میں چھوڑ ا ہے اور اس عمر وکواس معاملہ ہے آگا ہی ہے پس اس پر واجب ہے کہ میہ قرضہ مذکورا پنے مقبوضہ مال میں ہے مال مذکور کے مثل تر کہ متوفی میں ہے اس زید کوا داکر دے پھراُس ہے جواب کا مطالبہ کیا ہی مدعاعلیہ ہے یو چھااورمحضر کومع الفاظ شہادت کے بروفق دعویٰ لکھ کرختم کرے بیرذ خیرہ میں ہے۔

ایں دعویٰ۔قاضی فلاں کہتا ہے کہ زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر وکو حاضر لایا پھر دعویٰ بعینہ اعا د ہ کرے اور گواہوں کے نام و الفاظشهادت وگواہوں کی عدالت اور بیرکہ اُس نے اُن کی گواہی بوجہ ظاہری عدالت اسلام کے یا بسبب اُن کے عادل معروف ہونے کے یا بوجہ تعدیل مزکین کےعدالت ثابت ہونے کے قبول کی یہاں تک کہاس عبارت تک پہنچے کہ میں نے حکم دیا پس لکھے کہ میں نے

اس زید کے واسطے اس عمرو پرمتونی مذکور کے حالت زندگی وضحت و نفادتصرفات میں اپنے او پر اس زید کے واسطے اس مال مذکور کے قرضہ ہونے کا اقرار واس زید کی اس کے اقرار کی خطابا فلاں تاریخ نذکور میں تصدیق اور مال مذکور میں سے پچھاس زید کوادا کرنے سے پہلے قرض دار مذکور کی وفات اور عمرو کے پاس اس قدر ترکہ جس سے مثل مال مذکور ادا ہوسکتا ہے مع زیادتی کے چھوڑ ناسب ثابت ہونے کہ قضا اپنی ہونے کا بذرید ان گواہان گابت ہونے کی قضا اپنی محمون کے بخص میں درج ہے تھم مبرم دیا اور ان سب باتوں کی بگواہی گواہان ثابت ہونے کی قضا اپنی مجلس قضا واقع کور کا بخارا میں جولوگوں میں معروف ہے جمع بشر الطاصحت ونفاذ بحضور ہر دومتحاصمین کے مونوں کے رو برونا فذکر دی اور اس عمروکو تھم کیا کہ اپنے پرومتو فی کے ترکہ میں سے جواس کے قضہ میں ہے قرضہ مذکور اس زیدکوادا کر دے فقط۔

محضري

درا ثبات دفعیہ برائے ایں دعویٰ عروحاضر ہوااورا پنے ساتھ زید کو حاضر لایا پس اس عمرو نے اس زید پراس کے دعویٰ کے دفعیہ میں جواس عمرو نہ کور پر ہے دعویٰ کیا اور بیاس واسطے کہ اس زید نے اس عمرو پر دعویٰ کیا تھا کہ اس زید کا اس عمرو کے پدر متو فی پر آخر تک پورادعویٰ اعادہ کر سے پھر لکھے کہ اس عمرو نے اس زید کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کہ زید اس دعویٰ میں جووہ اس عمرو پر کرتا ہے مبطل ہے اس واسطے کہ اس زید نے اس کے پدر متو فی ہے جس کا نام ونسب محضر میں نہ کور ہے اس کی زندگی میں بدرینار ہائے نہ کور بوطوضیح وصول کر لئے ہیں اور ایسا ہی اس زید نے اپنی حالت صحت و ثبات عقل میں بطوع خود ان دیناروں کا اس کے متو فی پدر فلاں سے وصول پانے کا بقیضہ صحیحہ اقر ارکیا ہے اور بیا قر ارکیا ہے کہ اُس متو فی نہ کور پر اُس کا پچھ دعویٰ کہ کی سبب اور کی وجہ سے نیس ہے باقر ارکیا جاور بیا تھمد لیق کی ہے اور بیا کہ بیز بدا ہے دعویٰ نہ کورہ میں جوعمرو کی جائز اقر ارکیا جس کی متو فی نہ کور نے خطابا تصد لیق کی ہے اور بیا کہ بیز بدا ہے دعویٰ نہ کورہ میں جوعمرو کی جائز اقر ارکیا جس کی متو فی نہ کور نے خطابا تصد لیق کی ہے اور دوسرے وجوہ ہے بھی ہوتا ہے جن کا بیان اس سے پہلے گذر چکا ہے بھر اُن نے متو فی نہ کورکور کے جس طرح ہم نے پہلے بیان کردیا ہے۔

يل ك

آیں دفعیہ بعد بسم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنے کے اُسی طور ہے لکھے جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے پھر دعویٰ دفعیہ محضر دعویٰ ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے پھر دعویٰ دفعیہ محضر دعویٰ ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے لکھا ہے بعینہ نقل کر دے یہاں تک کہ تحریر حکم تک پہنچے تو بعد استخارہ (۱) کے لکھے کہ میں نے اس عمر و کے واسطے اس دفعیہ مذکورہ کے ثابت ہونے کا اس زید پر بگواہی ان گواہوں کے جن کا نام مذکورہ بدونوں متخاصمین کی موجودگی میں دونوں کے رو برو حکم دے دیا پھر جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے جل کوتمام کردے بیمجیط میں ہے۔

محضر في

وی نکاح الی عورت کے ساتھ جس کا کوئی شوہ نہیں ہاور نہ وہ کس کے قبضہ میں ہے۔ زید نے ہندہ کے نکاح کا دعویٰ کیا اور بیزید بیزید بیزید بیزیم کا کہ اس ہندہ کے ساتھ دخول کیا ہے اور ہندہ نکاح ہے منکر ہے اور ضرورت اثبات نکاح کی اور تحریم کی چیش آئی تو لکھے کہ زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ایک عورت کولایا جس نے بیان کیا کہ میرانام ہندہ بنت عمرو ہے پس اس زید نے اس ہندہ پر دعویٰ کیا کہ بیہ ہندہ اس زید کی بیوی ہے اور اُس کی منکو حدو طال و مدخولہ بزکاح صحیح ہے کہ اس نے زید کے ساتھ اپنا نکاح در حالیکہ عاقلہ

بالغه سب صورتوں سے نافذ التصرفات تھی اور ہرغیر کی طرف سے اور اس زید کی طرف سے عدت میں نہھی بموجود گی وحضور گواہان مردان آزاد بالغ ومسلمان کے اس قدرمہر پر کرلیا اور اس زیدنے در حالیکہ سب صورتوں سے نافذ التصرفات تھا اس ہندہ کے ساتھ اس مجلس تزوتج میں انہی گواہوں کے سامنے جواس مجلس تزوتج میں حاضر تتھای قدرمہر مذکور پراپنے واسطے بتزوتج سیجیح نکاح قبول کیااور البته ان گواہوں نے جواس مجلس تزوت میں حاضر تھائن دونوں متعاقدین کا کلام سنااور بیہ ہندہ آج کے روز بھکم نکاح مذکور کے اُس کی بوی وطالہ ہاورناحق احکام تکاح میں اس کی اطاعت ہا تکار کرتی ہے اس مندہ پرواجب ہے کہ احکام نکاح میں اس زید کی تا بعداری واطاعت کرے پس درخواست کی کہاس ہے جواب دعویٰ کا مطالبہ ہو پس ہندہ مذکورہ ہے دریافت کیا گیا اورا گرشو ہرنے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو محضر میں لکھے کہ اس زید نے اس عورت ہندہ پر دعویٰ کیا کہ بیہ ہندہ اُس کی بیوی ومنکوحہ وحلالہ ہے اور دخول ہے کچھتعرض نہ کرےاوراگر ہے عقد نکاح کا ماجرااس زیداور ہندہ کے ولی مثلاً اُس کے والد کے درمیان درحالیکہ ہندہ بالغہ تھی واقع ہوا ہوتو محضر میں لکھے کہ اس ہندہ کو اُس کے والدعمر و بن بکر قریشی نے در حالیکہ ہندہ سب صورتوں سے نافذ التصرفات عاقلہ بالغہ تھی و نکاح غیر وعدت غیر سے خالی تھی ہندہ کے حکم ورضا مندی ہے سامنے گواہان عادل کے اس قدرمہر پر بتز و تابج سیجے اس زید کے ساتھ نکاح کردیا پھرمحضرکوتمام کردےاوراگر میعقد زیدو ہندہ کے وکیل کے درمیان جاری ہوا ہوتو لکھے کہ اس ہندہ کا نکاح اس زید کے ساتھ ہندہ کے وکیل خالد بن محد نے اور آ گے سب وہی لکھے جوہم نے باپ کی صورت میں بیان کیا ہے اور اگر بیعقد ہندہ کی صغری کی حالت میں والد ہندہ اور اس زید کے درمیان جاری ہوا ہواور زید بعد ہندہ کے بالغ ہوجانے کے اُس ہے خصومت کرتا ہوتو لکھے کہ اس ہندہ کوأس کے باپ عمرو بن بکر قریش نے اُس کی صغر سی میں بولایت پدری زید کو کفود مکھ کراس قدرمہر پر جواس کا مہر شل ہے نکاح کر دیا اور اگر عقد نکاح زید و ہندہ دونوں کے والدین کے درمیان دونوں کی صغر سی میں جاری ہوا ہواور دونوں نے اپنے بالغ ہونے کے بعد مخاصمہ کیاتو لکھے کہ اس زیدنے دعویٰ کیا کہ بیہ ہندہ اُس کی بیوی وحلالہ ومنکوحہ ہے اُس کواس کے باپ عمرو بن بکر قریشی نے اُس کی صغرتی میں بولایت پدری اس زید کے ساتھ سب طرح ہے اپنے تصرفات نا فذہونے کی حالت میں سامنے گواہان عاول کے بتر و تابج سیجے بیاہ دیا اوراس زید کے باپ فلاں بن فلاں نے اس تزوج موصوف کواپنے پسر اس زید کے واسطے اس کی صغرسیٰ میں تجلس تزوتج میں بولایت پدری سب طرح اپنے نفوذ تصرفات کی حالت میں ان گواہان عاول کے سامنے جومجلس تزوج کا میں حاضر ہوئے تھےبطور سیجے قبول کیااور محضر کوتمام کرے۔

ایں دعویٰ جل کی پیشانی موافق رسم کے تحریر کرئے نی محضر ہے تمام دعویٰ کا اعادہ کرے اور اسائے گواہان ولفظ شہادت تمام کو ساتھ کہ ہاں تک کہ حکم کی جگہ کھے کہ میں نے اس زید کی درخواست ہے اس زید کے واسطے اس عورت ہندہ پراُس کا منکوحہ زیدواس کے حلالہ ہوناسب جومیر ہے نزدیک ان گواہان مذکور کی گواہی ہے بسبب نکاح صحیح مذکور مبین کے خارت ہوا ہے ہردومتخاصمین کے سامنے حکم کیااور اس سب کا حکم قطعی وقضا کے شرعی مجمع بشر الطاصحت ونفاذ اپنی مجلس قضاوا قع کورہ بخارا میں نافذ کردیااور اس ہندہ پراحکام نکاح میں اس زیدگی اطاعت لازم کردی پھر مجل کو تمام کردے یہ ذخیرہ میں ہے۔

\_\_\_\_\_ درد فع دعویٰ نکاح۔ ہندہ حاضر ہوئی اوراپنے ساتھ زید کو حاضر لائی پھراس ہندہ نے اس زید کے دعویٰ کے دؤیمیہ میں جواس کا اس ہندہ کی جانب تھا دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس ہندہ پر دعویٰ کیا تھا پھر دعویٰ کو بعینہ اوّل ہے آخر تک اعادہ کرے پھر لکھے کہ اس زیدکا یہ دعویٰ نکاح بجانب ہندہ ساقط ہے اس وجہ سے کہ اس ہندہ نے ہر طرح اپنے تصرفات نافذ ہونے کی حالت میں اس نکاح ندگور
میں اس زید سے بطلاق واحد اپنے مہرونفقہ عدت و ہر حق پر جوعورتوں کا اپنے شوہروں پر خلع سے پہلے یا بعد واجب ہوتا ہے اور ہرایک
کے واسطے دونوں میں سے دوسرے کے سب دعویٰ وخصو مات سے ہریت ہونے پر خلع کر الیا تھا اور یہ کہ اس زید نے سب طرح اپنے
نفوذ تصرفات کی حالت میں اس دہندہ کو بطلاق واحد ہر شرا انظ ندکورہ اس مجلس اختلاع میں بخلع صحیح خالی از شروط مفسدہ و معانی مبطلہ
خلع کر دیا اور سے کہ بیزید اپنے اس نکاح کے دعویٰ میں جو ہندہ کی طرف کرتا ہے بعد از انکہ اس زیدواس ہندہ میں مخالعہ ندکورہ واقع ہو
چی ہے مبطل ہے محق نہیں ہے یس اس پر واجب ہے کہ اس دعویٰ سے باز رہے پھر ہندہ ندکورہ نے اُس سے جواب کا مطالبہ کیا اور
جواب دعویٰ مانگا کذا فی انظہر ہیں۔

مجل کھ

ابن دفعیہ بدستورسابق لکھتاجائے یہاں تک کہ تھم پر پہنچ ہیں لکھے کہ میر ہزد کیک بگواہی ایں گواہان مسمین کے ثابت ہوا کہ اس ہندہ نے اپنے مہر ونفقہ عدت پر اور ہر حق پر جو عورتوں کا اپنے شوہروں کی طرف طع سے پہلے یا اس کے بعد واجب ہوتا ہے اس زید سے بطلاق واحدہ اپنا خلع کر الیا ہے اور اس زید نے بعوض بدل فدکور کے اس مجلس خلع میں اس کو بطلاق واحد خلع دے دیا ہے اور بیخالفت دونوں متخاصمین میں سب طرح دونوں کے جواز تصرفات کی حالت میں جاری ہوئی ہے ہیں میں نے اس سب کا اس ہندہ کے واسطے اس زید پر حکم دیا اور قضائے شرعی بدین طور کہ یہ ہندہ اس زید پر بسبب مخالعت فدکورہ کے بطلاق واحدہ حرام ہوگئ ہے ہردو متخاصمین کے دوبرو باستجماع شرائط صحت ونفاذ کے نافذ کر دی اور جل تمام کردے بیذ خیرہ میں ہے۔

مجفر

دوی نکاح ایک مورت پر جو دوسرے مرد کے پاس ہاور بیٹورت اس مرد کے واسط نکاح کا اقر ارکرتی ہے لکھے کہ زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ایک مورانا مجرو ہے چراس فرید نے اس ہندہ پر اس محرو کے ہاں کیا کہ میرانا مہدہ ہوا ورایک مرد کوالا یا جس نے کہا کہ میرانا ممرو ہے چراس فرید نے اس ہندہ پر اس محرو کے سامنے دعوی کیا کہ بیٹ ہواں زید کی بوی و حالہ دو مدخولہ بنکاح سے ہادر بیٹرہ اس زید کی طاعت بارہ ہوگئی ہے اور بیٹرہ واس زید کی اطاعت منع کرتا ہے اور احکام نکاح سے ہواں پر ہوگئی ہے اور بیٹرہ اس زید کی اطاعت میرو پر واجب ہے کہ دو کئے ہے باز رہے اور دونوں میں ہرایک ہے زید نے مطالبہ کیا اور جواب دعوی کیا نگا ہی ہندہ نے جواب دیا کہ میں اس زید کی بوی ہوں اور مجھ پر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے بلکہ میں اس محروکی ہوں اور مجھ پر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے بلکہ میں اس محروکی ہوں اور مجھ پر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے بلکہ میں اس محروکی ہوں اور مجھ پر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے بلکہ میں اس محروکی ہوں اور مجھ و جواب دیا کہ بیہ ہندہ میری جورو و وطالہ و متلوحہ ہو اور میں اس بات کا مستحق ہوں کہ اس زید کی اطاعت ہو اس کی تعرب کروں کو میں ہوں اور مجھ پر اس کی ساعت کرنے کی درخواست کی پھر ہرایک گواہ نے موافق دعوی مدی اس کی معلوحہ ہو اور میں اس بات کا سی سوائی کی ساعت کرنے کی درخواست کی پھر ہرایک گواہ نے موافق دعوی کہ کی ہوں کہ اس زید مدی کی ہوں کہ اور اس کی معلوحہ ہو اور اس مقدم ہو گواہوں ہو گواہوں کے کو اور اس کی منظوحہ و صالہ ہو تو قاضی سے محروک کی اور ہو کہ کی ہوں کی کو اور اس کی کو اس کی گواہوں کے کو اور اس کی مطلق کے لورا کو گواہوں کی گواہوں کی کو اور اس کی کو ایون کی گواہوں کے گواہوں کے کو اور کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کرد کی موردہ کو کی کو کہ کی ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کرد کی موردہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کرد کرد کی حاجت نہیں کا موردہ گواہوں کی کھواہوں کی کھواہوں کی کھواہوں کی کھواہوں کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو ک

ساتھ ہندہ کوجس کے نکاح میں جھکڑا ہواہ لایا اور اپنے ساتھ زید کولایا بھراس عمرو نے اس زید پراس کے دعویٰ و گواہوں کے دفعیہ میں سے دعویٰ کیا کہاس زیدنے اولا اس ہندہ پراس عمر و کے روبرودعویٰ کیاتھا کہ بیعورت اُس کی بیوی وحلالہ و مدخولہ برکاح سیجے ہے اور بیعورت اُس کی اطاعت ہے خارج ہوگئی اور بیعمرواُس کواش مدعی کی اطاعت کے منع کرتا ہے اور بیان کردے کہاس زیدنے اس عورت ہے اپنے انقیار کا اور عمرو ہے منع اطاعت ہے بازر ہے کا مطالبہ کیا اور بیان کردے کہ اس عورت نے اور اس مرد نے اس مدعی کے اس عورت کی جانب دعویٰ سے انکار کیا اور بیان کردے کہ اس عورت مذکورہ نے اس عمرو کے واسطے اپنے نکاح کا اقر ارکیا اور اس عمرو نے اُس کے قول کی تصدیق کی اور بیان کردے کہ زید مدعی نے اس عورت پراپنے نکاح مذکور کے دعویٰ کے گواہ قائم کئے پھر لکھے کہ اس عمرونے اس زید پراس کے دعویٰ کے دفعیہ میں جوعورت مذکورہ کی جانب ہے اُس کے روبر ویہ دعویٰ کیا کہ بیعورت جواس زید کے ساتھ حاضر ہے اس عمر و کی حلالہ و مدخولہ بزکاح سیجے جودونوں میں جاری ہواہے اوراپنے دعویٰ کے گواہ قائم کئے اور کہا کہ میں اس کے نکاح کامستحق ہوں بحکم آئکہ میں قابض بھی ہوں اور میرے یاس گواہ بھی ہیں پس اس زید پر واجب ہے کہ اس عورت ہندہ کی طرف اپنادعویٰ نکاح ومطالبہ ترک کرے تا کہ عورت مذكورا پیے شوہراس عمرو کی اطاعت پر قادر ہو پھر مدعاعلیہ ہے مطالبہ کیااور جواب مانگااوراس دفعیہ کا دفعیہ چند طرح ہے ہوسکتا ہے۔ایک میہ کہ زیدغیر قابض عمر و قابض پر دعویٰ کرے کہ اس عمر و نے اس کو بطلاق بائن یا رجعی طلاق دی اور اُس کی عدت گذرگئی پھر اس زید نے اس عورت سے عمر و کی عدت گذر جانے کے بعد نکاح کرلیا ہے پس اگر اس طرح دفعیہ کا ہوتو ایسے دعویٰ کے تحریر کی بیصورت ہے کہ زید حاضر ہوااوراینے ساتھ عمرو بن شعیب اور ہندہ بن سالم کولایا پس اس زید نے اس عمرو پر اس عمرو کے دفعے دعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کیا پس پہلے دعویٰ زیدتح ریر کرے پھرعمرو کی جانب ہے اُس کے دعویٰ کا دفعیہ تحریر کرے پھر زید کا دفعیہ تحریر کرے پس لکھے کہ اس زید نے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ اُس نے اپنی بیوی اُس ہندہ بنت سالم کوفلاں تاریخ طلاق دی پھراُس کی عدت گذرگئی پھراس مدعی کو بعد انقضائے عدت کے فلاں تاریخ عورت مذکورہ کے فلاں ولی کی تزوت بج برضامندی عورت مذکورہ ہے بحاضری گواہان عادل اس مبرمعلوم پر نکاح میں دیااوراس مدعی کے اس کی تزوت کینفسہ اس مجلس تزوج میں بقبول میچے قبول کیااوراب آج کے روز بیٹورت اس مدعی کی بیوی وحلالہ اس سبب سے ہے اور پیمرواپنے اس دعویٰ میں جواس زید کی جانب کرتا ہے بعداز انکہ حالت بیہ ہے جو بیان کی گئی مبطل ہے محق نہیں ہےاور محضر کوتمام کردے اوروجہ دیگراس دعویٰ کے دفعیہ کی بیہے کہ زید دعویٰ کرے کہ اس عمرو نے فلاں کووکیل کیا کہ میری اس عورت ہندہ کوطلاق بائن یارجعی دے دے پھروکیل عمرونے اس عورت کوموافق اس عمرو کے حکم کے طلاق دی اوراس کی عدت گذرگئی پھراس زیدنے اُس سے نکاح کیا۔وجہ دیگر آ نکہ بیزیددعویٰ کرے کہاں عمرونے اقرار کیا ہے کہ بیعورت اُس پرسبب مصاہرت یارضاعت کے حرام ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

مبرکاتر کہ شوہر پر قرضہ ثابت کرنا۔ ہندہ حاضر ہوئی اور اپنے ساتھ ایک مردزید نامی کو حاضر لائی پھراس ہندہ نے اس زید پر دعویٰ کیا کہ یہ ہندہ بیوی فلاں بن فلاں والداس زید کھی اور اس کی متکوحہ و حلالہ و مدخولہ بنکاح سیح تھی اور اس عورت کے اس پر اپنی مہر کے جس پر اُس نے نکاح کیا تھا اس قدر دینار قرضہ لازم وحق واجب ومہر ثابت بنکاح سیح جودونوں میں قائم تھا واجب تھا ور ایسا ہی اس زید کے والد فلاں بن فلاں نے اپنی صحت و سبطرح نفاذ تصرفات کی حالت میں ان دیناروں کا اپنے او پر اس عورت ہندہ کے واسطے بسبب نکاح ند کور کے قرضہ ہونے کا اقر ارضچے کیا اور اُس کے اقر ارکی تقدد بی اس عورت نے بالمواجہ و بالمشافہ خطاباً کی پھریے فلاں بن فلاں ندکور جس کے کہ اس عورت کو اس قدر مہر سب یا اس میں سے کچھ ادا کرے مرگیا ہیں یہ مہر

ندکوراس عورت کے واسطےاُس کے ترکہ میں قرضہ ہو گیا اور وارثوں میں اُس نے ایک بیہ بیوی چھوڑی ہے جو حاضر ہوکر مدعی ہوئی ہے اور ایک بیہ بیٹاصلبی جس کوعورت ندکورہ اپنے ساتھ حاضر لائی ہے چھوڑا ہے ان دونوں کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اُس نے ترکہ میں دینار ہائے ندکورہ کی جنس سے اس زید کے قبضہ میں اس قدر چھوڑا ہے جوقر ضۂ ندکورہ کے اداکر نے کے واسطے کا فی ہے اور اس سے زائد ہے بیظہیر بیمیں ہے۔

سجل 🏠

اس دعویٰ ومحضر دفعیہاس دعویٰ کا بجل دفع اس طور پرلکھا جائے جس طرح ہم نے تر کہ میت میں قر ضہ مطلق کا دعویٰ کرنے میں بیان کیا ہے۔

محضر كما

درا ثبات مہراکمثل۔اگر کسی مخص نے اپنی دختر بالغہ کواس کی رضا مندی ہے کسی مخص کے ساتھ بزکاح سیحے بیاہ دیا اور اُس کا مہر کچھ بیان نہ کیاحتیٰ کہ مہراکمثل واجب ہواورمہراکمثل کےا ثبات کی ضرورت ہوئی بایں طور کہ مرِد مذکور نے اس کے ساتھ خلوت صحیحہ ! کر کے یا دخول کر کے اس کوطلاق دی اور مہر المثل ہے انکار کیا اپس اگر دختر ند کورہ نے اپنے باپ کووکیل کیا ہے حتی کہ اُس نے اپنی دختر کے واسطے دعویٰ کیا تو محضر میں لکھے کہ زید حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا اور اس زید نے اپنی دختر ہندہ کے واسطے بوجہ و کا لت کے جوزید کے واسطے اپنی دختر مذکورہ کی طرف سے ثابت ہے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس کی دختر ہندہ موکلہ اس زید کی اس عمرو کی بنکاح سیجے بیوی ہے کہ اس کوائس کے باپ اس زید نے اُس کی رضا مندی ہے گوا ہوں کے سامنے اس عمرو کے ساتھ بیاہ دیا اور عقد کے وقت اُس کا پچھ مہر بیان نہیں کیا اور اُس کا مہرمثل اس قدر دینار ہیں اس واسطے کہ اُس کی بڑی بہن یا چھوٹی بہن مساۃ فلانہ جواُس کی مادریدر کی طرف ے یا پدر کی طرف ہے بہن ہے اُس کا مہرای قدر ہے اور زید کی موکلہ مسما ۃ ہندہ اپنی اس بہن کے ساتھ حسن و جمال و بکارت و س میں برابر ہے۔اور ہم نے بیچیزیں اس واسطے ذکر کر دیں کہ اُن چیزوں کے مختلف ہونے نے مہر مختلف ہوجا تا ہے اور بیجی بیان کرے کہ موکلہ ہندہ کی بہن جس کا ذکر کیا گیا ہے اُسی شہر میں مقیم ہے جس میں موکلہ مذکورہ ہے اس واسطے کہ شہروں کے اختلاف سے مہرمختلف ہو جاتا ہے پس اس عمر و پر واجب ہے کہ اُس کی دختر موکلہ کے واسطے اُن درموں یا دیناروں کے مثل اداکر ہے پھر اُس ہے اس کا مطالبہ کیا اور دعویٰ کا جواب طلب کیا پس اس عمر و ہے دریا فت کیا گیا پھر آخر تک تحریر کرے اور اگر ہندہ مذکورہ کی کوئی بہن نہ ہوتو اُس کے باپ کی برادری میں ہےالیی عورت تلاش کی جائے جوحسن و جمال وین و بکارت میں اُس کے مثل ہواور پیشر ط ہے کہ بیعورت بھی ای شہر ہے ہو کیونکہ اس کی وجہ ہم نے ذکر کر دی ہے اور اگر اُس کے باپ کی قوم میں کوئی عور ث ان اوصاف کی نہ پائی جائے تو اُس شہر کے اجنبی لوگوں میں ہے کسی عورت کے مہرتش پراس کے مہرتش کا اعتبار کیا جائے گا اور اُس کی ماں کی قوم میں ہے کسی عورت کے مہرتش پر اس کا عتبار نه کیاجائے گا ایسا ہی چیخ الاسلام خواہرزادہ نے اوّل باب المہو رمیں ذکر کیا ہے اور نیز چیخ " نے مسئلہ اختلاف الزوجین میں بیان کیا ہے کہ موافق امام اعظم ہے اُس کے مہر مثل کی تقدیر اجنبیوں میں ہے کسی عورت کے مہریر جواُس کے مشابہ ہونہ کی جائے گی پس اس روایت کے موافق جو حکم اوّل باب المہو رمیں ذکر کیا ہے وہ صاحبین ؓ کے قول کے موافق ہوگا اورا گراس عورت نے کسی اجنبی کو وکیل کیا ہوتو لکھے کہ عیسی حاضر ہوااوراپنے ساتھ عمر و کو حاضر لایا پھراس عیسیٰ نے اپنی موکلہ ہندہ بنت زیدمخز وی کے واسطے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس کی موکلہ یہ عورت ہندہ اس عمر کی بنکاح سیح بیوی تھی جس کو اُس کے باپ زید بن خالد مخزوی

ل یعنی و وحکومت که جس میں کوئی ما نع شرعی مثل رمضان وغیرہ کے نہ ہوا ا

نے اُس عمرو کے ساتھ برضامندی ہندہ مذکورہ کے گواہوں کے سامنے بیاہ دیا تھااور پچھ مہرمقررو بیان نہیں کیا تھا آخرتک تمام عبارت تحریر کرے بیمچیط میں ہے۔

محضري

درا ثبات مہرالمثل ہندہ حاضر ہوئی اورا پنے ساتھ عمر و کو حاضر لائی اوراس ہندہ نے اس عمر و پردعویٰ کیا کہ اُس کو اُس کے ولی مسمی زید نے اس عمر و کے ساتھ برضا مندی ہندہ کے بشہا دت گواہان عادل کے بڑکا ح ضیح بیاہ دیا تھا اور پچھ مہر بیان نہیں کیا تھا پس شرع نے اس ہندہ کے واسطے مہر مثل واجب کیا اور اُس کا مہر شل اس قدر ہاں گئے اُس کی بہن ایک مادر پدر کی مسماۃ سلیمہ کا مہر اس قدر تھا اور بیہ ہندہ مال و بھال و سے اور کی اور اُس کا مہر شل اس کے مساوی ہاورگرانی وارزانی کی راہ ہے اُس کا اور اِس کا زمانہ ایک ہے پس و دونوں کا مہر ایک ہے باس سے دیناروں کے بشرطیکہ ہندہ کو اپنے او پرحرام (۱) کرلیا ہونہ بقدر مجتل کے اس میں ہے ہندہ نہ کورہ کوادا کرناوا جب ہے فقط واللہ اعلم۔

محضرت

درا ثبات متعد۔ (۲) ہندہ حاضر ہوئی اوراپنے ساتھ عمر کو حاضر لائی پھر ہندہ نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس عمر و نے اس ہندہ ہے نکاح کیا اور کیے مہر بیان نہ کیا تھا پھر قبل دخول کے اُس کوطلاق دے دی پس ہندہ کے لئے اس عمر و پر متعہ واجب ہوا اور وہ تین کپڑے یعنی درع وخمار وملحقہ ہے پس اس عمر و پر واجب ہے کہ اس کے عہدہ سے خارج ہو۔

محضرك

درا ثبات خلوت۔ ہندہ حاضر ہوئی اور عمر و کو حاضر کر کے اُس پر دعویٰ کیا کہ اس عمر و نے اس ہندہ کے ساتھ بڑو و ہے اس کے فلاں وکیل یاولی کے اس کے ساتھ برضا مندی ہندہ ند کور کے اس قد رم ہر پر سامنے گواہان عادل کے جو حاضر ہوئے تھے نکاح کیا پھر اس عمر و نے اس ہندہ کے ساتھ خلوت صحیحہ کی کہ اُن دونوں کے ساتھ کوئی تیسر انہ تھا اور کوئی مانع شرعی یا طبعی نہ تھا پھر اس کے بعد اُس نے ہندہ ند کورہ کو طلاق بائن دے دی اور ایسا ہی شو ہر یعنی اس عمر و نے بھی اس کا اقر ارضیح کیا پس اس عمر و پر واجب ہے کہ شل ان دیناروں کے اس ہندہ کوادا کرے اور اس کی ذمہ داری سے خارج ہو پھر اپنے دعویٰ کے جواب کا مطالبہ کیا بی ظہیر بی میں ہے۔

محضر في

درا ثبات حرمت غلیظہ۔ جاننا چاہئے کہ دعویٰ حرمت بطلاق چندا قسام ہیں ایک بیکہ دعویٰ حرمت صرح تین طلاق کے ساتھ اور اس دعویٰ کے محضر کی تحریکی بیصورت ہے کہ ہندہ عاضر ہوئی اور اُس نے اپنے ساتھ عمر وکو عاضر کیا پھراس ہندہ نے اس عمر و پر بیہ دعویٰ کیا کہ بیہ ہندہ اس عمر و کی منکو حہ و حلا لہ و مدخولہ بزکاح سیحے تھی اور اس ہندہ کے اس عمر و پر اس قدر دیناریا اس قدر درم بسبب اس نکاح کے قرضہ لازم و حق واجب تھے اور اس عمر و نے اس ہندہ کو اپنے او پر تین طلاق سے بحرمت غلیظہ حرام کیا کہ اس کے بعد اس پر علال نہیں ہوسکتی ہے یہاں تک کہ غیر شو ہر سے زکاح کر سے اور آج کے روز یہ ہندہ اس عمر و پر بوجہ ای سبب فہ کور کے حرام ہوگئ ہے اس طرح حرام اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اپنا ہاتھ اس سے کہ اس عمر و پر واجب ہوڑ دے اور اپنا ہاتھ اس کوتا نہیں کرتا ہے پس اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کو جدا کر کے اُس کی راہ رو کنا چھوڑ دے اور جومہر اس کا اس عمر و پر ہے اس کوتا نہیں کرتا ہے پس اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کو جدا کر کے اُس کی راہ رو کنا چھوڑ دے اور جومہر اس کا اس عمر و پر ہے اس کوتا نہیں کرتا ہے پس اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کو جدا کر کے اُس کی راہ رو کنا چھوڑ دے اور جومہر اس کا اس عمر و پر ہے اس کوتا نہیں کرتا ہے پس اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کو جدا کر کے اُس کی راہ رو کنا چھوڑ دے اور جومہر اس کا اس عمر و پر ہے اس کوتا نہیں کرتا ہے پس اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کو جدا کر کے اُس کی راہ رو کنا چھوڑ دے اور جومہر اس کا اس عمر و پر ہے اس کوتا کہ اس کوتا نہیں کرتا ہے پس اس عمر و پر واجب ہے کہ اس ہندہ کو جدا کر کے اُس کی راہ رو کنا چھوڑ دیا و در جومہر اس کا اس عمر و پر ہو جات

ا دا کر دے اور مثل نفقہ عدت کے اس کی عدت منقصی ہونے تک اس کو دیا کرے پھر ہندہ مذکورہ نے اس سے جواب کا مطالبہ کیا۔ سجل کھ

۔ ایں دعویٰ۔ بدستورسابق تحریر کرنے کے بعد عکم کے وقت لکھے کہ میں نے اس ہندہ مدعیہ کے واسطے اس حرمت غلیظہ کے ثبوت کا اس عمرو پر بسبب مذکور کے بعدازا نکہ عمرو کی حلالہ بعقد نکاح تھی بگواہی ان گواہان کے ہر دومتخاصمین کی حاضری میں دونوں کے روبرو حکم دیا اوراس عمرومحکوم علیہ پراس ہندہ کا چھوڑ دیناواُس ہے اپنا ہاتھ کوتا ہ کرنا لا زم کر دیا اوراس عمروکواُس کے مال مہر مذکور کے اس کوادا کردینے کا اور اُس کی عدت منقصی ہونے تک اُس کا نفقہ مثل اس پر جاری رکھنے کا حکم دیا اور کبل کوتمام کردے وجہ دوم آ نکہ حرمت کا دعویٰ اس وجہ ہے کرے کہ عمر و نے اقر ارکیا کہ میں نے اس کو تین طلاق دے دی ہیں اور اس کے محضر کے تحریر کی پیہ صورت ہے کہ ہندہ حاضر ہوئی اور عمر وکو حاضر لائی پھراس ہندہ نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ بیہ ہندہ اس عمر و کی بیوی منکوحہ و مدخولہ بنکاح سیجے تھی پھراس عمرو نے اپنی حالت صحت ونفاذ تصرفات میں اقرار کیا کہ میں نے اس ہندہ کوتین طلاق دے کرایے اوپرحرام کر دیا پھر اس ہندہ کواس طرح حرام ساتھ رکھتا ہے اور نہیں چھوڑتا ہے ہیں اس پر واجب ہے کہ اس کوجد اکر دے اور اس کا مہر مذکور اس کوا داکر دے اور بجل اس دعویٰ کا بطریق بجل دعویٰ اوّل کے ہے لیکن اس صورت میں حکم میں اقر ار کا بیان کرے پس یوں لکھے کہ میں نے اس ہندہ کے واسطےاس عمرو پر ثبوت اقر ارعمرو ندکور بایں حرمت غلیظہ ندکورہ بشہادت گواہان مسمین کا حکم دیا اور تجل کوتمام کرے۔ وجہ سوم آ نکہ تین طلاق ہے جرام ہوجانے کا بسبب حلف کے دعویٰ کرے کہ جس حالت میں ہندہ وعمر و کے درمیان نکاح قائم تھا یہ تم کہ اگروہ میعل کرے تو اس کی بیوی ہندہ پر تین طلاق ہیں پھراُس نے بیعل معین جس پوشم کھائی تھی کیااورا پنی قشم میں حانث ہوااور ہر سه طلاق مشروطه أس كى بيوى منده پرواقع موئيں اور بيغورت منده أس پرحرام بحرمت غليظه موگئی اور بيغمرو باوجودعلم اس حرمت غليظه کے اس کوحرام اپنے ساتھ رکھتا ہے اور جدانہیں کرتا ہے اِس اس عمر و پرواجب ہے کہ اس کوجدا کر دے اور اس ہے اس کا مطالبہ کیا پھر محضر کوہمام کردے۔ای طرح اگرایک طلاق یا دوطلاق کی وجہ ہے حرمت کا دعویٰ کرنے تو اس کومحضر میں بیان کر دے اورای طرح اگر سکی دوسرے لسبب ہے حرمت کا دعویٰ کرے تو وہ سبب محضر میں بیان کرے۔

محضري

جب کہ بدون دعویٰ عورت کے گواہوں نے بحق شرع تین طلاق کی وجہ سے ہندہ وعمر و میں حرمت غلیظ ثابت ہونے کی گواہی دی اور یہ کہ ہندہ فدکور آج کے روز تین طلاق سے اُس پرحرام ہے۔ایک قوم نے قاضی کے سامنے ایک مرد حاضر سمی عمر و پر یہ گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی حاضرہ اس ہندہ کو تین طلاق دی چیں اور یہ عورت آج اس مرد پر تین طلاق کی حرمت غلیظ ہے جام ہے لیس گواہوں نے گواہی کو اپنے طریقہ پر اواکیا اور گواہی کے موافق بیان پر اس کو بیان کیا تو محضر میں تحریر کرے کہ مجلس قضاء میں ایک قوم حاضر ہوئی جنہوں نے بیان کیا کہ ہم حسجاً للہ تعالی گواہ جیں اور وہ فلاں وفلاں وفلاں فلاں علی بذاالقیاس اُن کے نام وانساب بعو حلیہ وساکن ومصلی بیان کرد ہے اور اپنے ساتھ ایک مردسی عمر وکواور ایک عورت مسام قہندہ کولائے اور ان گواہوں میں سے ہرا یک فیابی دی کہ اس عمر و نے اپنی بیوی اس ہندہ کو طلاق دی اور اس عورت ہندہ کی طرف اشارہ کیا تین طلاقیں۔ پھر بی خض عمر واس عورت کونیس چھوڑ تا ہے اور اس طرح حرام اپ ساتھ رکھتا ہے پھر دونوں سے دریا دنت کیا گیا یعنی اس عمر واور اس ہندہ سے پس عورت کونیس چھوڑ تا ہے اور اس طرح حرام اپ ساتھ رکھتا ہے پھر دونوں سے دریا دنت کیا گیا یعنی اس عمر واور اس ہندہ سے پس عورت کونیس جھوڑ تا ہے اور اس طرح حرام اپ ساتھ رکھتا ہے پھر دونوں سے دریا دنت کیا گیا یعنی اس عمر واور اس ہندہ سے پس عورت نے طلاق سے انکار کیا تو اس صورت میں حکم ہیہ ہے کہ قاضی ان لوگوں کی گواہی قبول کر کے دونوں میں جدائی کا حکم کرے گا۔

آین دعویٰ ہیل کی پیشانی اپنی رسم کے موافق کھے کراس قوم گواہان کا اپنی مجلس میں حاضر ہونا اور اُن کی گواہی جس طرح
انہوں نے ادا کی ہے لکھے اور مرد فہ کورعورت فہ کورہ کا طلاق سے انکار کرنا کھے پھر کھے کہ پس میں نے ان گواہوں کی گواہی تی اور اُس
کو محضر مجلد میں دیوان تھم میں شبت کردیا اور گواہوں کا احوال برعم خود ان لوگوں ہے جن پر مدار رسم تعدیل و تزکیداس نواح میں ہے
دریافت کیا لیس انہوں نے ان کو بجانب عدالت و جواز شہادت منسوب کیا اور قابل قبول بیان کیا لیس میں نے ان کی گواہی قبول کی اور
میر نے زد یک اُن کی گواہی ہے جس چیز کی گواہی جس پر انہوں نے دی تھی ثابت ہوگیا اور میں نے مشہود علیہ کو آگاہ کر ذیا تاکہ اگر
اُس کے پاس اس کا کوئی دفعیہ ہوتو پیش کر ہے گر وہ کوئی دفعیہ نہ لایا اور میر سے نزد یک اس سے اس کا عاجز ہونا ظاہر ہوا لیس میں نے اللہ تعالیٰ ہے استخارہ کر کے آخر تک اس کی عبارت کھے پھر کھے کہ میں نے تھم دیا گہ یہ بہندہ بنت خالد اپنے شو ہر اس عمر و بن بکر پر تین اللہ تعالیٰ سے جرام ہوا ہو بی کہ وہ دونوں کے دوبر و دیا آخر تک یہاں کی عبارت بدستور سابق کھے اور میں نے دونوں میں سے ہرائیک کو تھم دیا گہ وہ دونوں کی ماضری میں دونوں کے دوبر و دیا آخر تک یہاں کی عدت اس شوہر سے کذر کر یہ ہندہ و دوسرے سے جدا ہو جائے یہاں تک کہ اس ہندہ کی عدت اس شوہر سے کذر کر یہ ہندہ و جائے پھراگر میں بمرہ و جائے جو برضامندی اس ہندہ کی عدت اس شوہر سے کو کر کرے تو پر مضامندی اس ہندہ کی عدت اس شوہر سے کو کر کرے۔

محضرت

مردغائب پر حمت غلیظ خابت کرنے کا دعوی ۔ ایک عورت مثلاً ہندہ کا ایک شوہر مثلاً عمروہ جس نے اُس کے ساتھ دخول کیا ہے چھر ہندہ کواپنے او پر تین طلاق دے کر حرام کر لیا اور گواہوں کے سانے پیطلاق دی ہیں پھر قبل اس کے کہ قاضی اس مرمت کا حکم دے عمرو فذکور غائب ہوگیا پھراس عورت نے چاہا کہ بیر حمت قاضی کے سانے خابت کرائے تا کہ قاضی اُس کے گواہوں پر اس کا حکم دے دے تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک بید کہ ہندہ فذکورہ ایک مرد حاضر مثلاً بکر پر دعوی کرے کہ میرے شوہر اللہ وی عمرو پر میرے ہزار درم یا دینار جس کے نصف اس قدر ہوتے ہیں میرے باقی مہر کے قرض تھا اور تو نے میرے شوہراس عمرو کی طرف سے میرے اسطاس مال کی اس طرح صافت کر لی تھی کہ اگر تیرا شوہر و تھوکوا ہے او پر تین طلاق دے کر حرام کر لیا تو بیہ بزار درم بھی پھر جھے میرے شوہراس محمولات میں تیری اس صافت میں بھر کے اور میں نے اس کی مدور اس موبر کے اس کی ذمہ داری ہوئے حالا نکہ تھوکو سبب فذکور اور پین طلاق دے کر حرام کر لیا ہے بس بیدر داہم فرکورہ میرے واسطے تھی پر بچکم صافت نہ کورہ قبلازم ہوئے حالا نکہ تھوکو سبب فدکور سے اس حرمت فدکورہ کا علم ہے بس تھی ہو رواجب ہے کہ بید دراہم مجھوکوا داکر کے اس کی ذمہ داری سے بام ہو بھر مرعا علیہ اس طرح نے کا اقر ارکر کے لیکن اس حرمت کے واقع ہونے سے انکار کر جائے تو یہ دعوی کی صورت ہے اور محضر کی بیصورت ہے کہ ہدرہ موبی اور بحرکوا ہے تو یہ دعوی کی طرح ہم نے دعوی کا طریقہ بیان کیا ہے اق ل

سجل کھ

۔ ایں دعویٰ۔ بدستور جس طرح رسم ہے پھر جس طرح ہم نے دعویٰ کی عبارت بیان کی ہے اعادہ کرے یہاں تک کہ مدعیہ کے گواہوں تک پہنچے پس لکھے کہ پھر میہ ہندہ مدعیہ چندنفر اپنے ساتھ حاضر لائی اور بیان کیا کہ بیمبر ہے دعویٰ کے موافق گواہ ہیں اور جھھ ہے اُن کی گواہی سننے کی درخواست کی پس میں نے درخواست کو منظور کیا پھر دعویٰ مدعیہ کے بعد اور مدعا علیہ کی طرف ہے ایسی حرمت

وا قع ہونے کے انکار کی مدعیہ مذکورہ کی درخواست ہے ایک نے بعد دوسرے کے ایک نسخہ سے جواُن کو پڑھ کر سنایا گیا گواہی دی اور مضمون اس نسخه کا بیہ ہے کہ ( گواہی میدہم کہایں زن حاضر آمدہ ) اور مدعیہ عورت کی طرف اشارہ کیا ( زن فلان بن فلان بود وایں فلاں و برابرخویشتن حرام کردہ است بسه طلاق وامروز این زں حاضر آمدہ حرام است برفلان بسه طلاق )اور ہرایک نے تمام مواضع کے اشارہ میں اشارہ کر دیا پس میں نے اُن کی گواہی تی یہاں تک کہ بدستور لکھتے ہوئے حکم تک پنچےتو لکھے کہ میں نے حکم کیا کہ یہ تورت ہندہ حاضرہ اپنے شوہر فلال پر بسبب مذکورہ حرام ہے اور میں نے حکم دیا اس عورت ہندہ حاضرہ کے واسطے اس مردحاضر بکر پر کہ واجب ہاں مر دبکر پر کہاں کو بیرمال مذکور جس کے مبلغ وجنس وعدو مذکور ہے اور وہ اس قدر ہے ادا کر دے بسبب ضانت مذکورہ کے در وفتتیکہ اُس کی شرط پائی گئی ہےاوروہ میہ ہے کہ فلاں محض اس ہندہ حاضرہ کے شوہرنے اُس کواپنے اوپر حرام کرلیا ہے جس طرح کہ اس میں ندکور ہے اور بی حکم قضامین نے ہر دومتخاصمین کے روبرونا فذکیا ہے۔ پھر مجل کوتمائم کردے وجددوم آئکہ ایک مردحاضر پر نفقہ عدت کی ضانت کرنے کا اس طرح دعویٰ کرے کہ تو نے میرے نفقہ عدت کی اگر مجھے میرا شو ہر تین طلاق دے کراپنے اوپرحرام کر لے ضانت کر لی تھی اور میں نے تیری اس صانت کی اس مجلس صانت میں اجازت دے دی تھی پھرمیرے شوہرنے مجھے فلاں تاریخ تین طلاق دے کراپنے او پرحرام کرلیا ہے اور میں آج کے روز اُس کی عدت میں ہوں اور تھھ پرمیرے واسطے میری عدت کا نفقہ واجب ہوا یہاں تک کہ میری عدت گذر جائے کیونکہ تو نے ضانت مذکور ہ کر لی تھی اپس تچھ پر واجب ہے کہ میر انفقہ عدت جو تچھ پر بسبب ضان مذکور کے لازم آیا ہےوہ مجھ کوا داکر کے عہد ہُ ضانت ہے خارج ہو۔ پھر مدعا علیہ نفقہ عدت کی ضانت کرنے کا بشر طرح یم مذکورا قبر ارکر لے مگر تج يم ندكوروا قع ہونے سے انكاركر سے پس عورت مذكورہ چند گواہ لائے جواس مضمون كى گواہى ديں كہاس كے شوہر فلال مخص نے اس کواپنے اوپر تین طلاق دے کرحرام کیا ہے اور بیغورت اس وقت اپنے شوہر فلاں کی عدت میں ہے پس بیدعویٰ کی صورت ہوئی اور اس دعویٰ کے محضر کی بیصورت ہے کہ ہندہ حاضر ہوئی اوراپنے ساتھ بکر کوحاضر لائی اور ہندہ حاضر ہے اس بکر حاضر پریہ دعویٰ کیا کہ اس بکرنے میرے لئے نفقہ عدت کی اگر شو ہر مجھے تین طلاق دے کراپنے او پرحرام کرلے میرے شو ہر کی طرف سے صانت کر لی تھی پھراوّل ہے آخرتک اُس کا دعویٰ لکھے اور آ گے یہاں تک کہ پھراس ہندہ نے چند آ دمیوں کوحاضر کیا اور بیان کیا کہ بیمبرے گواہ ہیں آ خرتک لکھے۔

مجل 🕸

ایں دعویٰ۔صدرودعویٰ وغیرہ برابر بدستورسابق لکھتا جائے یہاں تک کہاس عبارت تک پہنچے کہ پس میں نے اُن گواہوں
کی ساعت کی اوراُن کی گواہی کو قبول کیا کیونکہ علم نے اس کے مثل گواہی کو قبول کرنا واجب کر دیا ہے اور میں نے حکم دیا کہ بیٹورت
اپ شوہرفلاں پرحرام ہے اور بیآج کے روزاس کی عدت میں ہے اور حکم قضاء دیا میں نے اس عورت کے واسطے اس بکر پراس کی نفقہ
عدت اس پر واجب ہونے کا یہاں تک کہ عدت گذر جائے بگواہی ان گواہوں کے بحضوری ہر دومتخاصمین کے دونوں کے روبر واور محضر
کوتمام کر دے۔

محضرت

\_\_\_\_\_ تفریق میاں شوہروز وجہ بسبب بجز از نفقہ۔ایک صغیر کے تحت میں ایک صغیرہ ہےاور بیصغیراس صغیرہ کونفقہ دیے ہے عاجز ہے کیونکہ وہ فقیر ہے کس چیز کا مالک نہیں ہے اپن اس صغیرہ کے باپ نے اس کا مقدمہ اس کی نیابت میں قاضی کے پاس پیش کیا تا کہ قاضی حنفی اس مقدمہ میں قاضی شافعی ند ہب کو جونفقہ دہی ہے شوہر کے عاجز ہونے ہے تفریق جائز سمجھتا ہے اپنا خلیفہ کر دے ہیں قاضی حنفی اُس کواس حادثہ میں خطاتح ریر کرے گا اُس کی صورت رہے کہ بعد تشمیہ وتحیہ کے لکھے کہ صغیرہ مسماۃ فلانہ کی نیابت میں اُس کے باپ اس فلال نے اُس کا مقدمہ میرے پاس اس طرح پیش کیا کہ میں غیرہ مذکورہ فلاں بن فلاں صغیر کی بیوی ہے جس کوائس کے ساتھ اس صغیرہ کے باپ فلاں بن فلاں نے بولایت پدری اس قدرمہر پر گواہوں کے سامنے بتز و تابج سیجے بیاہ دیا تھااور صغیر مذکور کے باپ نے اپنے بسراس صغیر کی طرف سے بیرزوت کی بقبول سی اور بی سغیرہ اس سغیر کی بنکاح سیج بیوی ہوگئی اور بی سغیر معدم ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا ما لک نہیں ہے اوروہ کمائی والانہیں ہاورنہ پیشہور ہاورمیر سے زویک اُس کے گواہوں سے جن کی تعدیل ہوگئی ہے جنہوں نے میرے پاس اس سب کی گواہی دی ہے بیظا ہر ہوگیا کہ میصغیراس صغیرہ کونفقہ دینے سے عاجز ہے اور مجھ سے اس صغیرہ کے باپ نے درخواست کی کہتم کوادام اللہ تعالی فضلہ خطالکھوں پس میں نے اُس کے التماس کو قبول کر کے تم کو خطالکھا کہ بمہر بانی اس خصومت واقع میں توجہ کر کے موافق اپنی رائے و اجتهاد کے اللہ تعالیٰ ہے استعانت واصلبۃ الحق کی توفیق طلب کر ہے مجتہد ہو ہیں بیصورت اُس خط کی ہے جو قاضی خفی بجانب قاضی شافعی تحريركرے گا۔ پھر جب بينخط مكتوب اليه كو پہنچے تو پدرصغيرہ قاضى مكتوب اليه كے سامنے پدرصغيرے موافق تحرير قاضى حفى كے خصومت كرے گا اوراس بات کے گواہ قائم کرے گا کہ اس کا طفل صغیر جس کا نام خط میں ندکور ہے معدم ہے اُس کا پچھے مال ہی نہیں ہے اور وہ اپنی بیوی اس صغیرہ کونفقہ دینے سے عاجز ہے اور قاضی ہے درخواست کرے گا کہ ان دونوں میں تفریق وجدائی کرادے پس قاضی شافعی ان دونوں میں جدائی کرادے گا اور جل اس صورت ہے لکھے گا کہ فلاں بن فلاں شفعوی کہتا ہے کہ مجھے فلاں بن فلاں متولی کارقضاوا حکام کورہ بخاراا دام الله تعالی تو فیقه از جانب خاقان فلال کا خطر پہنچا جس میں وہ واقعہ لکھاتھا کہ جواس کے پاس پیش ہوا کہ فلاں بن فلاں اموی اپنی دختر صغیرہ فلانه بنت فلان کے واسطے خصومت کرتا تھا اور فلال مخز ومی اپنے پسرصغیر فلال کی جانب سے خصومت کرتا تھا اور بیاس وجہ ہے تھا کہ اس فلال پدر صغیرہ نیکورہ نے اس قاضی کا تب کے پاس دعویٰ کیا کہ میری دختر صغیرہ ندکورہ اس صغیر کے فلال بن فلال اس صحف کی بیوی ہو حلالہ ہے بنکاح سیجے جس کومیں نے اس کے ساتھ بنز و تا کیا سیجے بیاہ دیا ہے اوراس صغیر کے والداس فلاں بن فلاں نے اس صغیر کے ذاسطے یہ نکاح اس مجلس تزوت بھیں بقبول تھے قبول کیا ہے اور میری یہ دختر صغیر ہختاج نفقہ ہے اور اُس کا شوہر بیصغیر معدم ہے نفقہ دیے ہے عاجز ہے جس کا عاجز ہونا اس قاضی کا تب کے نز دیک ثابت ہو گیا اور پدرصغیرہ مذکورہ فلاں بن فلاں نے اس قاضی ہے درخواست کی کہ مجھے خط لکھے اور اس خصومت کی ساعت کی اور موافق اجتہاد ورائے اپنی کے اس میں فیصلہ کرنے کی اجازت دی پس میں نے اُس کا خط پڑھا اور سمجھ کراُس کے حکم کی یابندی ہے اس خصومت کی ساعت کی اور اُس کے واسطے ایک جلسہ مقرر کیا اور میرے سامنے اس صغیرہ کا والدسمی فلاں اوراُس کے ساتھ صغیر کا والدمسمی فلاں حاضر ہوئے بھراس فلاں حاضر نے اس فلاں حاضر کر دہ پراپنے اس صغیرہ کے واسطے بدوی کیا کہ مغیرہ مساۃ فلانہ جواس حاضر شوندہ کی دختر ہاس صغیر کی جواس حاضر کردہ شدہ کا بیٹا ہے بیوی ہے اور بی صغیر مسمی اس مخص كابيثاجس كوحاضر لايا بمعدم باس صغيره مساة كونفقه دينے عاجز باور بي سغيره مساة ندكوره نفقه كى مختاج بهر كواه عا دل اس بات کے قائم کئے کہ بیصغیر مسمی جو اس محض کا جس کو ساتھ لایا ہے بیٹا ہے اس صغیر ہ کو نفقہ دینے ہے عاجز ہے۔ پھر اس صغیرہ کے والد نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس صغیرہ مذکورہ اوراس صغیر مذکور میں جدائی کرا دوں پس میں نے اس میں تامل کیا تو میرا اجتہاداس امر پرواقع ہوا کہ ایس تفریق ان دونوں میں جائز ہے باخذ قول ایسے عالم کے علماء سلف میں سے جوفر ما تا ہے کہ بیوی ومرد میں بسبب عاجز از نفقہ ہونے کے تفریق جائز ہے ہیں میں نے بعد از انکہ دونوں کے درمیان نکاح ہونا معلوم ہو گیا اور بعد از انکہ اس صغیر کا نفقہ دینے سے عاجز ہونا معلوم ہوگیا دونوں میں تفریق سے کردی اور اس جل کی تحریر کا اس مقد مہ میں جمت ہونے کے واسطے تکم دیا اور اگر اس نے قاضی اصل سے اس جل کے امضا کی درخواست کی تو قاضی اصل تھم کرے گا کہ اس جل کی پشت پر لکھا جائے کہ قاضی فلاں کہتا ہے کہ تمام ماجرے جس کو میہ جل مضمن ہے اوّل ہے آخر تک بتاری نخ ذکور کہ میں نے فلاں بن فلاں کو خطم شمن بھو یض ساعت خصومت ندکورہ و ساعت گواہان وعمل بموافقت رائے واجتہاد کھمل کو بالیہ تحریر کیا ہے سب میری طرف ہے تھا اور میں بھو یض ساعت خصومت ندکورہ و ساعت گواہان وعمل بموافقت رائے واجتہاد کے عمل کر بے پس میں نے اس نائب کا تھم نافذ کر دیا اور اُس کی اعزازت دے دی اور تھم دیا کہ اس امضاء کی تحریر کھی جائے واقع تاریخ فلاں اور اگر شوہر و بیوی دونوں بالغ ہوں اور شوہر نفقہ دینے سے عاجز ہوتو اس کا طریقہ و ہی ہے جو دونوں کے صغیر ہونے کی صورت میں ہم نے بیان کیا ہے لیکن اس صورت میں جب قاضی شافعی نے اس کے عاجز ہوتو ہوں ہو ہو بیوی میں خصومت واقع ہوئی اور بیوی نے اس پر دعو گی کیا کہ میر ایپ شوہر رنے اور اگر شوہر نے اس کا اقرار کر لیا تو شوہر کے اقرار سے بیوی کی درخواست پر قاضی دونوں میں تفریق کرا دے گا اور اگر شوہر نے اقرار نہ کیا تو نے اس کا اقرار کر لیا تو شوہر کے اقرار سے بیوی کی درخواست پر قاضی دونوں میں باقرار شوہر ایس تو کی دیونوں میں باقرار شوہر اس کے عاجز ہونے کے گواہ چیش کرے گی اور قاضی دونوں میں باقرار شوہر (۱) تفریق کرادے گا بیز خبرہ میں ہے۔

درفتے فتم مضاف۔ایک مرد نے فتم کھائی کہ جس عورت ہے نکاح کروں ہرایک کوطلاق ہے پس اگرا ہے مرد کواس قتم کے فتح کی ضرورت ہوئی تو جا ہے کہ کی عورت ہے ہی و و تا کا سے حولی ہے اگر اُس کا و لی ہو یا ہتر و تن کا تا اللہ تعالی ہے کہ کی عورت ہے ہی مرد قاضی ختی کے پاس پیش کرے اور اُس ہے درخواست کرے کہ قاضی شافعی کرے حتی کہ یہ فکار ہوا ہے گا کہ بعد تسمیہ وصلو تا کے بسوئے شخ امام قاضی بالقابدا طال اللہ تعالی بقامته میرے پاس می خدم مرد آیا کہ مساقہ ہندہ بنت زید بین عمرو نے دو کوئی کیا کہ فالد نے جھے نکاح کیا تھا جالال اللہ تعالی بقامته میرے پاس بہتر ہوئے مرد ساتھ تکاح کرنے ہوئے مرد مرد آیا کہ مساقہ ہندہ بنت زید بین عمرو نے دعوئی کیا کہ خالد نے جھے نکاح کیا تھا جالال اللہ تعالی بقامته میرے پاس بہتر ہوئے ہوئی اور بیس اس مقد مندہ بنا ہی کہ کہ اللہ تعالی کہ مسلم کے بعداً س نے جھے نکاح کیا ہی جھے بھول کر کے ہم کو تا تا ہوگی حالا تکہ وہ اس کے خطا تھی کہ اس کہ ملک تھی پھر اس قتم کی بعداً س نے جھے نکاح کیا ہی جھے دک رفتا ہے اور اپنا ہاتھ کو تا ہوئی مولئی حالا تکہ وہ اس کہ خطا ہے کہ میں اس مقد مہیں اُس کے واسطے خطاتح پر کروں پس میں نے اُس کا التماس تبول کر کے تم کو یہ خطا تھا ہو کہ جب یہ خط مہر بانی ہے اس خصومت کو جو دونوں میں واقع ہوئی ہے موافق اپنی رائے واجتہاد کے ہو فیق اللہ تعالی فیصلہ کردو ہی ہو جب یہ خط ساتھ دور کی کہ ایک کورت بھی پر حلال ہے طلاق واقع نہیں ہوئی سے دو وکی کر بے جوالی تو مراس فتم و اس نکاح کا اقر ارکر لے لیکن یہ کہے کہ بیکورت بھی پر حلال ہونے کا حکم بقول اس عالم کے کہ بیکورت بھی پر حلال ہونے کا حکم بقول اس عالم کے کہ بیکورت بھی چورت کہ میں قامتی کھتول اس عالم کے کہ بیکورت بھی ہونے کا حکم بقول اس عالم کے کہ دور کو کی کر منعقد نہیں ہوئی کیس قاضی مکتوب الیہ اس فتم کے باطل ہونے کا اور دونوں میں نکاح قائم ہونے کا حکم بھول اس عالم کے علماء سلف میں ہے ہوا کہ تھوں کے در کو فر ما تا ہے در دے گا۔

در فنخ قتم مضاف۔اوراگراُس کس بل جاہاتو لکھے کہ قاضی فلاں بن فلاں شافعی مذہب کہتا ہے کہ میرے پاس قاضی فلاں متولی کا رفضا واحکام کور ہ بخاراونواحی بخارامن جانب سلطان فلاں کا خط مضمن بمقد مہ متدائر ہ خصومت میاں فلانہ بنت فلاں ومیاں خالد بن شعیب در معاملہ وقوع طلاق بسبب قتم مضاف بسوی نکاح وار دہوا اور اُس نے مجھ کواس خصومت کے سننے و فیصلہ کرنے خالد بن شعیب در معاملہ وقوع طلاق بسبب قتم مضاف بسوی نکاح وار دہوا اور اُس نے مجھ کواس خصومت کے سننے و فیصلہ کرنے

و گواہوں کی ساعت کا وموافق اپنی رائے واجتہاد کے حکم دینے کا حکم کیا پس میں نے اُس کے حکم کی پابندی کر کے اس کے واسطے ایک مجکس مقرر کی پس استجلس میں ہندہ بنت زید حاضر ہوئی اور اپنے ساتھ اپنے شو ہر خالد بن شعیب کو حاضر لائی پھر اس ہندہ نے اس غالد پر دعویٰ کیا کہ بیخالد مجھ سے احکام نکاح میں اطاعت طلب کرتا ہے بدیں زعم کہ میں اُس کی بیوی ہوں حالانکہ اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے ہر عورت کی جس سے نکاح کرے گا اُس کے طلاق کی قتم کھائی تھی پھراس کے بعد مجھ سے نکاح کیا ہی مجھ پر طلاق پڑگئی اور میں اُس سبب سے اس پرحرام ہوگئی ہوں۔ پھر خالد نے نکاح کا اقر ارکیا اور اس سبب سے وقوع طلاق ہے انکار کیا پھر شو ہر ندکور نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اپنی رائے واجتہا دے موافق اس معاملہ میں عکم دوں پس میں نے اجتہا دکیا اور تامل کیا اور میری رائے میں بیآیا کہ جو تھم مضاف بجانب نکاح ہووہ باطل ہے کہ میں نے اس میں موافق قول ایسے امام کے علائے سلف میں سے عمل کیا کہ جوشم مضاف بجانب نکاح کوچی نہیں فرما تاہے ہیں میں نے اس قتم کے باطل ہونے کا اور اس نکاح سے اس عورت کے اس مرد پرحلال ہونے کا حکم دیا اور اس عورت کواپنے اس شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم دے دیا کہ احکام نکاح میں اس شوہر کی اطاعت کرے اور پیچکم اُن دونوں متخاصمین کی حاضری کے وقت دونوں کے روبرواس طرح دیا کہ تھم مبرم ہے اور قضاء شرعی کہ اُس کو میں نے نا فذکر دیااور بیچکم وقضاا ہے اسمجلس تھم میں لوگوں کے درمیان برسبیل شہرت واعلان کبدون خفیہ و سمان کے نا فذکیا ہے۔اور بیامر بعد اُس کے ہوا کہ قاضی فلاں بن فلاں نے مجھے اس خصومت میں مطلقاً اختیار دیا کہ اپنی رائے واجتہاد کے موافق حکم گروں واقع تاریخ فلال ماہ فلاں سنہ فلاں قاضی امام مقتہ الدین محمد بن علی حلوائی نے فرمایا کہ میں بہت بڑے قاضیوں کی صحبت میں رہا مگر میں نے کسی کونہ دیکھا کہ اُس نے کسی حادثہ مجتمد فیہ میں کسی قاضی شافعی کو خط لکھنے کی درخواست منظور فر مائی ہوسوائے اس قتم مضاف کے کہ اس مسئلہ میں اصحاب حدیث کے دلائل بہت لائح اوران کے براہین واضح ہیں اورنو جوان لوگ الیم قتم کھانے پر جرأت کر جاتے ہیں بھر بیاہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہےاورمضطر ہوتے ہیں پس اگر قاضی اُن کی اس درخواست کومنظور نہ کرے تو بسا او قات اُن کے فتنہ میں پڑ جانے کا خوف ہے بیٹھ ہیریہ میں لکھا ہے۔

محضر كم

تفریق کے واسطے عنہ کا اثبات اور اگر عورت نے قاضی کے پاس اپنے شوہر سے خصومت کی اور کہا کہ بیریں کی طرف رسد خبیں ہوا اور دعو کی کرتا ہے کہ بیں اُس کی جانب پہنچ گیا ہوں ایس اگر عورت نذکورہ وقت نکاح کے باکرہ ہوتو قاضی اس کو عورتوں کو دکھلائے گا اور ایک عورت عادلہ کا فی ہا اور اعراح طبیہ ہے کہ دوعور تنیں ہوں اس اگر انہوں نے کہا کہ بیہ باکرہ ہوتو قاضی اُس کے مرد کو ایک سال کی مہلت نے دے گا اور اگر انہوں نے کہا کہ بیہ شیبہ ہوتو شوہر نذکور سے قسم کی جائے گی کہ وہ اُس تک پہنچے گیا ہے اور بید استحسان ہا ور قیاس بیہ ہوت کہ قسم کے عورت کا قول قبول ہو پھر اگر استحسان کے موافق قسم لینے سے شوہر نے قسم کھالی تو خابت ہوگیا کہ مرد نذکور نے اس عورت کے دخول کیا ہے اس سال کی میعاد نہ دی جائے گی اور اگر اُس نے انکار کیا تو نارسیدہ ہونے کہا مقر ہوگیا اس کو ایک سال کی میعاد دنہ دی جائے گی اور اگر اُس نے انکار کیا تو نارسیدہ ہونے کہا مقر ہوگیا ہی اُس کو ایک سال کی میعاد دنہ دی جائے گی اور اگر اس متولی کار قضا و احکام کور ہوئے تارا نافذ الا ذن و القضاء والفضل و الامضار در میان اہل بخار الندریں ایام نے فلاں بن فلاں کو مہلت دی جب کہ فلان میت فلاں نے اُس کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میر سے ساتھ ہز و تی صبحے نکاح کیا اور میں نے اُس کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میر سے ساتھ ہز و تی صبحے نکاح کیا اور میں نے اُس کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میر سے ساتھ ہز و تی صبحے نکاح کیا اور میں نے اُس کے اس کے میں مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میر سے ساتھ ہز و تی صبحے نکاح کیا اور میں نے اُس کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میر سے ساتھ ہز و تی صبحے نکاح کیا در میں نے اُس کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میر سے ساتھ ہز و تی صبحے نکاح کیا در میں نے اُس کے پیس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میر سے ساتھ ہز و تی صبحے نکاح کیا در میں نے اُس کے پیس مقدمہ پیش کیا کہ اس نے میر سے ساتھ ہی و دی جو کے نکاح کیا ور میں کیا کہ کاس نے اُس کیا کہ کیا در میں کے اُس کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا ک

ا اعلان اظہار یعنی ظاہر کرنا کتمان چھپانا ۲ عنہ جوم دعورت ہے جماع نہ کرسکے اس کوعنین کہتے ہیں اور مرض عنہ ہے ا سے اقول قالواالمراد بدالنة الشمسية وفيه خلاف من لا يعتد بياا منه عنین اپایا ہے کہ مجھ تک نہیں پہنچتا ہے اور یہ امر قاضی موصوف کے نزدیک ثابت ہو گیا جس طریق ہے ثابت ہوا کرتا ہے ہی میں نے موافق شرع کے جوائس نے عنین کے حق میں واجب کیا ہے کہ وقت خصومت ہے ایک سال تک مہلت دے دی جائے ہرین امید کہ شاید وہ اس مدت میں جماع کرنے پر قادر ہوجائے اس کو دونوں کے حساب ہے موافق اختیارا کثر مشائخ کے ایک سال کی مہلت اس تحریر کی تاریخ ہے جوروز خصومت ہے با مہال تھج دے دی اور مرد ندکور کی جست کے واسطے اس تحریر کا تھم کیا واقع تاریخ فلاں سنہ فلاں فیح جب مہلت کی تاریخ ہے سال تمام ہوگیا اور شوہر نے دعویٰ کیا کہ مدت تا جیل میں اُس نے عورت ندکورہ ہے جماع کرلیا ہے اور عورت نے اس سے انکار کیا ہی اگر نکاح کے وقت عورت ندکورہ باکرہ ہوتو موافق ندکورہ بالا کے قاضی اُس کو عورتوں کو دکھلا کے گا ہی اگر انہوں نے کہا کہ یہ بیس ہے ہیں قاضی اُس عورت کو اختیار دے گا کہ تیرا بی جات میں مرد کے ساتھ رہ یا جدائی کرالے اور اگر عورت ن کہا کہ یہ ثیبہ ہے تو قتم سے شوہر کا تقول ہوگا ہی شوہر ہے تم کی جاتے گی کہ اُس نے اس مرد کے ساتھ رہ یا جدائی کرالے اور اگر عورت و ن نے کہا کہ یہ ثیبہ ہے تو قتم سے شوہر کا تقول ہوگا ہی شوہر ہے تھم کی جاتے گی کہ اُس نے اُس عورت کے ساتھ جماع کیا ہے جیسا کہ گذر ایس اگر وہ قسم کھا گیا تو عورت ندکورہ کو خیار نہ ہوگا اور اگر تھم ہے اُس کے ورت ندکورہ کو خیار نہ ہوگا اور اگر تھم کے اگر کہ یہ تعام کہ کہ کہ تاریخ کورہ کو خیار نہ ہوگا اور اگر تھم کھا گیا تو عورت ندکورہ کو خیار نہ ہوگا اور اگر تھم

محضرات

درد فع ایں دعویٰ۔اس مرد نے جو حاضر ہوا اُس عورت پر جس کو حاضر لایا ہے بطور دفعیہ عورت مذکورہ دعویٰ کیا کہ یہ عورت اپنے اس دعویٰ میں کہ بیمر دعنین ہے اور تفریق کا مطالبہ کیا ہے بعد گذر نے مدت مہلت کے پس مدت مہلت گذر نے کے بعد بیہ عورت تفریق کے مطالبہ میں مبطل ہے کیونکہ اس نے قاضی کی مہلت دینے کے بعد اس مرد کے ساتھ رہنا اختیار کیا ہے اور عنین ہونے پراپنی زبان سے برضا مندی صحیح راضی ہوئی ہے یایوں کے کہ میں نے مدت مہلت کے اندراس سے جماع کرلیا ہے اور اس بات کا اس عورت مذکورہ نے اقرار کیا ہے۔

公沙

وی کانسبایک مورت کے پاس ایک لاکا ہوہ ہالیک مرد پر دعویٰ کرتی ہے کہ پیلاکا اُس کا بیٹا اس مرد ہے ہاس کی فراش ہے در حالیکہ دونوں میں نکاح قائم تھا اس کو جن تھی اور اس مرد ہے اُس کا کھانا و کپڑا طلب کرتی ہے یا ایک مرد کے پاس ایک لاکا ہوہ ایک عورت پر دعویٰ کرتا ہے کہ پیلاکا اُس کا بیٹا اس عورت کے پیٹ ہے ہے کہ عورت اُس کے فراش ہے در حالیکہ دونوں میں نکاح قائم تھا جن تھی اور عورت اس ہے انکار کرتی ہے۔ یا ایک عورت کے پاس ایک لاکا ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ بیم را بیٹا اس میر ہو ہو کائم تھا جن تھی اور شو ہر اس پر منکر ہے ہیں بیرسب دعویٰ تھے ہیں اور جانا چا ہے کہ پدری یا مادری کا دعویٰ تھے ہے خواہ اس دعویٰ کے ساتھ مال مول اور سے مرد پر دعویٰ کیا کہ میں اس مرد کا باپ ہوں یا دعویٰ کرے کہ میں اس مرد کا بیٹا کہ میں اس کے دعویٰ کی ساعت کرے گا ہوں اور میں دعویٰ کی ساعت کرے گا اور اس کے گواہوں پر مدعا عالیہ پر تھم کر دے گا اور اس طرح مادری کا دعویٰ بھی بدون دعویٰ مال کے تیجے ہے تی کہ اگر کی عورت نے ایک مرد پر دعویٰ کیا کہ میں اس کی مال ہوں اور گواہ قائم کے تو قاضی اُس کے گواہوں پر تھم دے دے گا ایک میں ہوں اور گواہ قائم کے تو قاضی اُس کے گواہوں کر کا اور اس کے گواہوں پر تھم دے دے گا کہ بیٹورت اس مدعا عالیہ کی ماں ہوں اور گواہ قائم کے تو قاضی اُس کے گواہ قبول کرے گا اور اس کے گواہوں پر تھم دے دے گا

صورت محضر ☆

جب کہ آیک عورت کے پاس کڑکا ہواوروہ اپنے شوہر پر دعویٰ کرتی ہو کہ بیمیر ابیٹا اس شوہر سے ہے دہندہ حاضر ہوئی اورعمرو کو حاضر لائی بھراس ہندہ نے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ بیلڑ کا جوہندہ کی گود میں ہے اور اُس کی طرف اشارہ کیا بیٹا اس عمرو کا ہے کہ اس کے فراش پر در حالیکہ دونوں میں نکاح قائم تھا ہندہ جن تھی پھراس کے بعدا گرچا ہے تو یہ بھی دعویٰ کرے کہ اور اس عمرو پر اس طفل کا کھانا وکیڑ اوا جب ہے اور اگر جا ہے بید عویٰ نہ کرے۔

صورت محضر

جب کہ مرد کے پاس صغیر بچہ ہووہ دعویٰ کرے کہ یہ بچہ میرا بیٹا اس عورت کے بیٹ ہے ہے۔ عمر و حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ہندہ کو حاضر لا یا پھر عمر و نے اس ہندہ پر دعویٰ کیا کہ بیطفل جو میرے پاس ہے اور اُس کی طرف اشارہ کیا ہیہ مجھے اس عورت کا بیٹا در حالیکہ ہم دونوں میں نکاح تھا میرے فراش ہے جن ہے پھر اس کے بعد چاہے یہ بیان کرے کہ اس عورت پر واجب ہے کہ اس کو دودھ پلا یادے اور چاہے ذکر نہ کرے۔

صورت محضر

مرد بالغ کا ایک مرد پر دعویٰ کرنا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔زید حاضر ہوااور عمر وکوحاضر لایا پھر اس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ بیزیداس عمر و کا بیٹا ہے اس زید کی ماں فلانہ بنت فلاں اس کواس عمر و کے فراش سے در حالیکہ دونوں میں نکاح قائم صورت محضر ☆

ایک مرد نے دوسرے پردعویٰ کیا کہ بید ملی اُس کا باپ ہے۔ اس عمرو حاضر شوندہ نے اس زید پر جس کو حاضر لایا ہے دعویٰ
کیا کہ بیعمرواس زید کا باپ ہے اور بیزیداس عمرو کا بیٹا ہے عمرو کے فراش ہے اُس کی بیوی فلانہ بنت فلال کے پیٹ ہے درحالیکہ
دونوں میں نکاح قائم تھا پیدا ہوا ہے آخر تک تحریر کرے اور بھائی یا چھایا سگا بھتیجایا سگا بوتا ہونے کا دعویٰ تھے نہیں ہے الا اُس صورت
میں کہ اس دعویٰ نسب کے ساتھ مال کا دعویٰ ہو مثلاً مدی لنجا ہواور وہ کی شخص پر بھائی یا پچھا ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنے واسطے نفقہ کا
مدی ہواوراس کی ایک دوسری صورت ہے کہ برادران مدعا علیہ کے واسطے متوفی کی طرف سے وصیت کا دعویٰ کرے۔

#### وصيت 🏠

صورت یہ ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا پھر اس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ فلاں میت نے اس عمر و کو وضی کر دیا تھا کہ بعد اُس کی وفات کے اُس کے کام کی درسی کرے اور اپنے ترکہ عیں سے اس قدر اس شخص کے پاس چھوڑ ااور میت نہ کور نے حامہ بن خالد سب بھائیوں کے واسطے اس قدر مال کی وصیت کر دی تھی اور حامہ بن خالد تین بھائی ہیں شعیب و حامہ وزید بہی مدعی پس اس عمر و پر واجب ہے اس مال وصیت میں سے زید کا حصہ اس کو دے دے اور وہ اس قدر مال ہوا پھر مدعا علیہ سے جو اب کا مطالبہ کرے پس مدعا علیہ نہ کور وصیت میت کا اور اپنے وصی ہونے کا اقر ارکرے اور زید کے شعیب و حامہ کے بھائی ہونے سے انکار کرے اور اس کی ایک دوسری صورت ہے کہ عورت دعویٰ کرے کہ شوہر نے جھے پر طلاق واقع ہونا اس پر معلق کیا تھا اگر حامہ کے بھائی سے خود کام کرے حالا نکہ شوہر نے دیری صورت ہے کہ عورت دعویٰ کرے کہ شوہر نے جھے پر طلاق واقع ہونا اس پر معلق کیا تھا اگر حامہ کے بھائی ہے خود کلام کرے حالا نکہ شوہر نے ذیر و میں ہے۔

(۱) پس شو ہراس بات ے انکارکرے کہ زیداس کا بھائی ہے پس وہ ثابت کرتا ہے ا

محضر

وی ولارغاقہ ۔ زیدم گیا پھر عمروآ یا اور دعویٰ کیا کہ یہ میت میرے والد خالد کا آزاد کیا ہوا ہے کہ اس کو میرے والد نے اپنی صحت و حیات میں آزاد کیا ہے اور اس میت کی میراث مجھے چاہئے ہے اس واسطے کہ میں اُس کے آزاد کرنے والے کا بیٹا ہوں میرے سوائے اُس کا کوئی اور وارث نہیں ہے لیس ہارے بعض مشاکے نے اس دعویٰ کے فاسد ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور بعض نے اُس کی صحت کا فتویٰ دیا ہے اور سجھے کہ یہ دعویٰ فاسد ہے اس واسطے کہ مدعی نے اپنے دعویٰ میں یہ بیان نہیں کیا کہ اُس کا باپ آزاد کرنے کے روز اُس کا مالک تھا اور غیر ملک کا آزاد کرنا باطل ہوتا ہے اس واسطے اگر کسی شخص نے ایک غلام پر اپنے مملوک ہونے کا دعویٰ کیا اور غلام کے کہ اور کرنا باطل ہوتا ہے اس واسطے اگر کسی شخص نے ایک غلام کے گواہوں دعویٰ کیا اور اگر غلام کے گواہوں کے گواہوں گے اور یہ سکلہ دعویٰ الاصل میں فہ کور ہے۔ محد حہ

وعوی دفعیہ اس کی صورت ہے ہے کہ زید نے عمر و کے مقبوضہ غلام کی نبیت دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو خالد بن بکر ہے تاریخ فلاں سنہ فلاں میں خریدا ہے اور قابض نے اس ہے انکار کیا بھر زید نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کئے لیس اس کے موافق حکم ہونالازم آیا کیں عمر و نے زید کے دعویٰ کرتا ہے یعنی خالد بن بکر اُس نے تیرے خرید کی تاریخ ہے یا تیری خرید ہے ایک سال پہلے بطوع خود بیا قرار کیا ہے کہ بی غلام میرے بھائی شعیب بن بکر کی ملک وحق تیرے خرید کی تاریخ ہے یا تیری خرید ہے ایک سال پہلے بطوع خود بیا قرار کیا ہے کہ بی غلام میرے بھائی شعیب بن بکر کی ملک وحق ہے اور شیب بین بکر ہے خریدا ہے لیس اس سبب ہے ہور ہو کی اور میں نے بی غلام اُسی مقرلہ شعیب بن بکر ہے خریدا ہے لیس اس سبب سبب ہے تیرادعویٰ بھی پر باطل ہے لیس سبب مفتیوں نے بالا تفاق جواب کھا کہ بید فعیہ تیج ہے بھراس کے بعدا سنفتاء کیا گیا کہ آیا زید کو بیا ختیار ہے کہ کہ کہ کہ دو تھی جو ب سبب مفتیوں نے منافق ہوئے کہ کہ کہاں ہوا تھا اور کس مہینہ میں ہوا تھا اپ قاضی اُس کواس کے بیان کر دیا کہ تیری خرید کی تاریخ ہے کہا قرار کیا ہے بیفسول اُشتر دشی میں ہوا تھا کہ اُس واسطے کہ اُس نے ایک بار جس کی تکلیف نہ دے گا اس واسطے کہ اُس نے ایک بار جس کی تکاری ہے بیان کردیا کہ تیری خرید کی تاریخ سے پہلے اقرار کیا ہے بیفسول اُشتر دشی میں ہے۔

محضر

درا ثبات ِعصوبت

قال المترجم ☆

فقط عصبہ شرع میں وہ وارث ہے جس کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے بعد اُن لوگوں کے جن کا حصہ مفروض ہے جو باقی رہتا ہے وہ سب لے لیتا ہے اور اگر تنہا ہوتا ہے تو سب لے لیتا ہے اب بیان کتاب سننا چاہئے قال مجلس قضاء کورہ بخارا میں فلاں قاضی کے سانے ایک فخض آیا اور بیان کیا کہ اس کا نام احمہ بن عمر و بن عبد اللہ بن عمر و ہے اور اپنے ساتھ ایک فخض کو لا یا جس نے بیان کیا کہ اُس کا نام ابو بکر بن محمہ بن عمر و ہے ہیں اس احمہ بن عمر و بن عبد اللہ بن عمر و نے اس ابو بکر بن محمہ بن عمر و ہر دعویٰ کیا کہ سعد بن احمہ بن عبد اللہ بن عمر و نے وفات پائی اور جو وارث چھوڑ ہے ہیں وہ یہ ہیں ایک اُس کی ہوی سادہ بنت فلال بن فلال ہے اور ایک دختر مسماۃ سعادہ بنت سعد ہے اور ایک اُس کے بچاکا بیٹا بہی مدعی ہے کوئکہ یہ عمر و کا بیٹا ہے اور سعد متو فی احمد کا بیٹا ہے اور احمد اس متو فی کا باپ اور عمر و سانہ بن عمر و ہے اور متو فی فذکور نے ترکہ میں اس ابو بکر بن اس مدعی کا باپ دونوں ایک باپ کی اولا دسکے بھائی ہیں کہ دونوں کا باپ عبد اللہ بن عمر و ہے اور متو فی فذکور نے ترکہ میں اس ابو بکر بن

محمہ بن عمروکے پاس بارہ دینار نیشا پوری چھوڑے ہیں اور اس کی موت سے بیال اُن وارثوں کے واسطے بفرائض اللہ تعالیٰ میراث ہو گیا چنا نچے ہیوی کے واسطے آٹھوال حصہ اور دختر کے واسطے نصف اور باقی اس پچازاد بھائی کے واسطے ہوا اور اس ابو بکر بن محمہ بن عمر وکو اس کاعلم ہے پس اس پر واجب ہے کہ اس مدعی کو اُس کا حصہ اس میں سے جو چوہیں سہام میں سے نوسہام ہوتے ہیں دے دے پھر اُس سے اس کا مطالبہ کیا اور اپنے دعویٰ کا جواب مانگا پس مدعا علیہ نے فاری میں جواب دیا (کہ مرا از میراث خوارگی ایس مدعی علم نیست) پھر اس مدعی نے چند نفر حاضر کئے اور بیان کیا کہ میر میرے گواہ ہیں اور مجھ سے درخواست کی کہ اُن کی گواہی کی ساعت کروں پس میں نے اس کی درخواست منظور کرکے اُن کی طرف توجہ کی اور وہ فلاں وفلاں ہیں پس ان لوگوں نے گواہی دی۔

سجل لأ

این دعویٰ \_ فلاں قاضی کہتا ہے \_ برابرلکھتا جائے جس طرح پہلے بیان کیا گیا ہے یہاں تک کہ گواہوں کی گواہی کا بیان آئے اپس لکھے کہ پھراس مدعی کے دعویٰ وا نکاراس مدعا علیہ و درخواست اس مدعی کے بعدان گواہوں نے میرے یاس گواہی دی کہ جوشفق الالفاظ والمعانی ایک نسخہ ہے تھی جواُن کو پڑھ کرسنایا گیا تھا اورمضمون اس نسخہ کا بیہ ہے کہ گواہی میدہم کہ ابن سعد بن احمد عمرو بن عبدالله بمر دواز و ہے میراث خوار ماندزن دے سارہ بنت فلال بن فلال و دختر سعادہ وابن عم ایں مدعی احمد بن عمر و بن عبدالله بن عمر و پسرعم و ہے از روئے پدر بدانکہ این احمہ۔اوراس مدعی کی طرف اشار کیا۔ پسرعمر و بودو آن سعد متو فی پسر احمہ بودو عمرو پدراین مدعی یااحمه پدراین متوفی برا دران پدری بودند پدرایشان عبدالله بن عمر و بجز ایشان هرسه میراث خوار دیگرتمید اینم پس گواہوں نے بیگواہی جس طرح ادا کرنی جاہے ہے ادا کی اور جل کو برابر تا حکم لکھتا جائے جس طرح معلوم ہے یہاں تک کہاس قول تک پہنچے کہ پھر مجھ سے اس مدعی احمد بن عمر و بن عبداللہ نے اس کے موافق جومیر سے نز دیک ثابت ہوا ہے حکم اور اس کی تحریر سجل مع گواہی کر دینے کے اپنی حجت ہونے کے واسطے ما نگالیس میں نے اس کی درخواست منظور کی اور اللہ تعالیٰ ہے استخارہ کیا یعنی تو فیق خیر مانگی یہاں تک کہاس لکھنے تک پہنچے کہ میں نے اس مدعی احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو کے واسطےاس مدعا علیہ ابو بکر بن محمد بن عمر و پر در حالیکه دونو ل متخاصمین میری مجکس قضا واقع کورهٔ بخارا میں حاضر تھے رو بروحکم دیا کہ میرے نز دیک بگواہی ان گواہان عادل کے بیٹا بت ہوا کہ سعد بن احمد بن عبداللہ بن عمرو نے وفات یائی اور ثابت ہوا کہ اُس نے وارثوں میں ہے باپ کی طرف سے چیازاد بھائی بید علی اوراپنی بیوی سارہ بنت فلاں اوراپنی دختر مساۃ سعادہ چھوڑی ہےا بیاتھم دیا کہوہ مبرم کردیا اورالی قضاءکووہ نا فذکر دی پھر آخر تک بدستورمعلوم عجل کوختم کرےاورا گرمدعی میت کے پچازاد بھائی کا بیٹا ہوتو صورت محضریہ ہے کہ محمود بن ظاہر بن احمد بن عبداللہ بن عمر و بن علی حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ایک شخص کو حاضر لایا اُس نے بیان کیا کہ اُس کا نام حسن بن علی بن عبداللہ بن عمرو ہے پھراس حاضر ہونے والے نے اس شخص پر جس کو حاضر لایا ہے بید عویٰ کیا کہ عمرو بن محمد بن عبدالله بن عمرونے وفات یائی اور وارثوں میں ایک چھازاد بھائی کا بیٹا یہی مدعی چھوڑا جو پسر ظاہر بن احمداہے اورعمرومتو فی ابن محمہ ہےاورمحمہ والدمتو فی ہذااوراحمراس مدعی اک دا دا دونوں ایک باپ کے بیٹے دونوں بھائی ہیں کہ دونوں کا باپ عبداللہ بن عمرو ہے اور اس متو فی کا سوائے اس کے جو حاضر ہوا ہے کوئی وارث نہیں ہے اور پیخف جس کو حاضر کیا ہے اس کے پاس اس متو فی کے تر کہ میں اس قدر دینار نیشا بؤری ہیں اور بید بنار ہائے مذکورہ اس کی موت ہے اس حاضر ہونے والے کے واسطے میراث ہوگئے اور پیخض جس کو حاضر لا یا ہے اس کو بیرحال معلوم ہے پس اس مخض پر جس کو حاضر لا یا ہے واجب ہے کنہ بیرسب ویناراس مدعی کوا وا کر دے پھراس مدعاعلیہ ہے اس کا مطالبہ کیا اور اپنے دعویٰ کا جواب ما نگالیس اُس نے فاری میں جواب دیا ( کہمرااز میراث

فتأوى عالمگيرى..... جلد 🛈 کې کې کې د تاب المحاضر والسجلات

خوارگی این مدعی علم نیست ) یعنی مجھے اس مدعی کی میراث خوارگی کاعلم نہیں ہے پھر مدعی چندنفر لا یا اور بیان کیا کہ میرے گواہ ہیں آخر تک بدستورمعلوم لکھے۔

مجل كث

اس دعویٰ کا بطریق نہ کور ہُبالا کے ہے اور اگر مدی اُس کے پچازاد بھائی کے پسر کا پسر ہوتو اُس کے محضر کی صورت یہ ہے کہ بمن محمود بن ظاہر بن احمد بن عبداللہ بن عمر و بن علی حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ایک شخص کو لا یا جس نے بیان کیا کہ اُس کا نام جسن بن عبداللہ ہے بی اس حاضر ہونے والے نے اس شخص پر جس کو حاضر لا یا ہے دعویٰ کیا کہ عمر و بن عبداللہ بن عمر و بن علی نے وفات پائی اور وار تو س میں فقط اپنے پدری پچپازاد بھائی کے پسر کا پسر چھوڑا ہے وہ بہی ہے جو ظاہر ہوا ہے اس واسطے کہ یہ حاضر ہونے والا پسر محمود بن ظاہر ہے اور ظاہر اس مدعی کا دادا پسر احمد ہے اور عمر ومتو فی اور احمد اس مدعی کے دادا کا باپ دونوں ایک باپ کے بیٹے بھائی ہیں کہ دونوں کا باپ عبداللہ بن عمر و بن علی ہے اور متو فی فہ کور کا کوئی وارث سوائے اس حاضر ہونے والے کے نہیں ہے اور اس متو فی فہ کور نے مال نقذی میں اس قد ردینار نیشا پوری اس شخص کے پاس جس کو حاضر لا یا ہے اس کا علم ہے پس اس پر واجب کی موت سے اس حاضر ہونے والے کے ہی اس پر واجب کی موت سے اس حاضر ہونے والے کے واسطے میر اث ہو گئے اور اس شخص کو جس کو حاضر لا یا ہے اس کا علم ہے ہیں اس پر واجب کی موت سے اس حاضر ہونے والے کے واسطے میر اث ہو گئے اور اس شخص کو جس کو حاضر لا یا ہے اس کا علم ہے ہیں اس پر واجب کی میں میں تورسابق کھے۔

يجل كث

اس دعویٰ کا بھی بطریق مجل مذکورہ بالا ہے اور اگر مدعا علیہ نے اس صورت میں دعویٰ مدعی کے دفعیہ میں بیدوی کیا کہاس مدعی نے پہلے اقر ارکیا ہے کہ وہ ذوی الارحام میں ہے ہتو بیدعویٰ مدعی کے دعویٰ عصوبت کا دفعیہ ہوگااس واسطے کہ تناقض لازم آتا

محضر في

وقت رقیت ٹابت نہیں ہوئی جمل قشاء شرفہ اللہ تعالیٰ ہو کہ اللہ تعالیٰ وقت رقیت ٹابت نہیں ہوئی جمل قشاء شرفہ اللہ تعالیٰ واقع کور ہ بخارا میں قاضی فلال کے سامنے ایک مرد ماضر ہوا اور بیان کیا کہ اس کا نام زید بن عمر ومخز وی ہے اور پی شخص نو جوان ہے اس کا تمام حلید ذکر کردے اور اپنے ساتھ ایک مرد کوا ایا جس نے بیان کیا کہ میرانا م بکر بن خالد پر دعویٰ کیا کہ بیزید بن عمر وحرالاصل ہے اور اس کا نطفہ حالت حریت میں اقرار پایا ہے کیونکہ بیزید جو حاضر ہوا ہے عمر و مخز وی کا بیٹا ہے اور عمر ومخز وی حراالاصل تھا اور اس کی مال ہندہ بنت شعیب ہو وہ بھی اصلی حرہ تھی اور بیزید اپنے والدین کے فراش مخز وی کا بیٹا ہے اور عمر ومخز وی حراالاصل تھا اور اُس کی مال ہندہ بنت شعیب ہو وہ بھی اصلی حرہ تھی اور بیزید اپنے والدین کے فراش سے جو دونوں حربیں متولد ہوا ہے اس پر یا اس کے ہر دو والدین پر بھی بھی میں اور بیٹر بین خالد پر واجب ہے کہ اس خواہش سے اپناہا تھ کوتاہ کر سے بھر اس سے اور وہ بھر کی مطالبہ کیا اور جواب دعویٰ طلب کیا پس اُس بند فاری میں جواب دیا کہ بیر ہر سے اور میں میں ست ورقق من ست ورقق من ست ورقق من ست مر ااز آزادی وی علم نیست بھر اس نید بن عمر و نے چند نظر کو وعاضر کیا اور بیان کیا کہ بیر ہر سے اور اور جوابی کی ساعت کی درخواست کی اور وہ فلال وفلال وفلال ہیں پس میں نے اُس کی درخواست کی اور وہ فلال وفلال وفلال ہیں پس میں نے اُس کی درخواست کی اور اس نے کا وہ وہ نے بی آخر تک برستور لکھے۔

گواہوں سے گوائی چاہی چاہی بی انہوں نے شہادت سے حصفی اللفظ والمعنی ایک نسخہ سے جوان کو پڑھ کر سنایا گیا ادا کی اور اس نسخو کی مضمون سے بی آخر تک برستور لکھے۔

آیں دعویٰ۔ اس بحل کی پیشانی موافق اپنی رسم کے لکھ کرعبارت دعویٰ نسخہ محضر بتا مہنقل کرے اور اسامی گواہان و الفاظ شہادت لکھے اور بعد تحریر عبارت استخارہ لکھے کہ میں نے اس زید بن عمرو کے واسطے اس بکر بن خالد پر حکم دیا کہ بیزید بن عمروخود مع والدین کے حرالاصل ہے اس پرواُس کے والدین پر رقیت طاری نہیں ہوئی اور اس بکر بن خالد کو حکم دیا کہ اُس سے اپناہا تھے کو تاہ کرے اور اُس سے احکام رقیت کی مطالبہ کرنے سے بازر ہے۔

محضر كما

قابض پراس کے اعماق کرنے کی وجہ ہے عمق کا دعویٰ کرنا۔ اس زید نے جو حاضر ہوا ہے اس عمر و پرجس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ بیزیداس عمر و کامملوک و مرقوق می تھا پھراس عمر و نے اس زید کواپنی صحت و ثبات عقل بہمہ و جو ہ جواز تصرفات کی حالت میں بطوع خو د خالصۃ لوجہ اللہ تعالی و طلب مرضانہ بعق صحیح جائز نا فذ بغیر بدل آزاد کر دیا اور بیزید آج کے روز اس سبب ہے آزاد ہے اور اس عمر و کواس کا علم ہے پس بی عمرواس زید ہے خدمت لینے کا مطالبہ کرنے اور اُس پر دقیت کا دعویٰ کرنے میں مطل ہے کی نہیں ہے پس اس پر واجب ہے کہ اس زید ہے ہاتھ کوتا ہ کرے اور تعرض چھوڑ دے پھر اس سے جواب کا مطالبہ کیا۔

سجل 🏠

۔ ایں دعویٰ بطریق سابق تحریر کرنے کے بعد جب علم لکھنے تک پہنچے تو بعد استخارہ کے لکھے کہ میں نے بگواہی گواہان مسمیان اس زید کے واسطے اس عمرو پر بیتھم دیا کہ بیزید آنرا داپنے نفس کا مالک ہے بسبب مذکور کسی کامملوک تابعد ارنہیں ہے اور سبب مذکوریہ ہے کہ اس عمرو نے اس کوخود آزاد کر دیا اور بید کہ اس عمرو کا اُس پر رقبت کا دعویٰ کرنا باطل ہے اور بجل کوختم کردے۔ مرید ب

محضري

قابض پراس کے سوائے دوسرے کی طرف ہے اعماق کی وجہ ہے آزادی کا دعویٰ کرنا اس زید حاضر شوندہ نے اس عمر و پر جس کو حاضر لایا ہے یہدعویٰ کیا کہ بیزید مملوک و مرقوق خالد بن بکر کا اُس کے قبضہ وتصرف میں تھا اور خالد بن بکر نے بخو ف عذا ب اللی وطلب جنت و ثواب آخرت و برضائے اللی خالصة کوجہ اللہ تعالیٰ اپنے خالص مال و ملک ہے اس زید کو آزاد کر دیا اور اس اعماق مذکور کی وجہ سے بیزید آزاد ہو گیا اور اس سبب ہے آج کے روزوہ آزاد ہے اور بیعمر و باوجود علم اس بات کے اس زید سے خدمت غلاماندازراہ ظلم و تعدی لیمتا ہے ہیں اس پرواجب ہے کہ اپنا ہاتھ کوتاہ کرے آخر تک بدستور لکھے۔

سجل 🏠

آیں دعویٰ۔بطریق گذشتہ برابرلکھتا جائے یہاں تک کہ تھم تک پہنچے پس بعداستخارہ کے لکھے کہ میں نے اس زید کے واسطے اس عمرو پریہ تھم دیا کہ بیزید آزادا پے نفس کا مالک ہے بسب مذکور کے کسی کا غلام نہیں ہے اور سبب مذکوریہ ہے کہ خالد بن بکرنے اس کو اپنے خالص مال و ملک ہے آزاد کر دیا ہے اوریہ کہ عمرو کا اُس پر رقیت کا دعویٰ کرنا باطل ہے اوروہ اپنا ہاتھ اس سے کوتاہ کرے آخر تک لکہ

ا وقال المترجم پھر بعداس کے بکر کا کوئی دفعیہ قبول نہ ہوگااس معنی میں کہ مدعی رقیق بنایا جائے۔ اس مرقوق ومملوک کے ایک ہی معنی ہیں یعنی غلام ۱۲

محضري

درا ثبات رقیت۔ زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ ایک مرد کو لایا جس نے بیان کیا کہ اُس کا نام کلو ہندوستانی ہے اور یہ مرد نو جوان ہے اُس کا سب حلیہ بیان کر دے پھر لکھے کہ اس زید نے اس کلو پر دعویٰ کیا کہ کلواس زید کا (بعنی میرا)مملوک ومرفوق ہے یہ سبب اس کے کہ زید بسبب صحیح اس کا مالک ہے اور یہ کلوا حکام رقیت میں اُس کی تابعد اری وفر مانبر داری سے باہر ہوگیا ہے پھر اس سے اس کا مطالبہ کیا اور جواب دعویٰ طلب کیا اور محضر تمام کردے۔

مجل 🕸

محضرا

ردوفع ابن دعویٰ۔اس دعویٰ کے دفعہ کے بہت طریقہ ہوسکتے ہیں ایک ہے کہ مدعا علیہ اپنے واسطے حریۃ الباصل کا دعویٰ کرے اوراُس کے حریر کی صورت ہے ہے کہ کلوحاضر ہوا اور زید کوساتھ حاضر لایا اور زید کے دعویٰ کے دفعہ ہیں جوزید نے اُس پر کیا ہے دعویٰ کیا اور زید نے اُس پر بید دعویٰ کیا تھا کہ بیکلواُس کا مملوک و مرقوق ہے اُس کی اطاعت سے خارج ہوگیا ہے اور فرما نبر داری کا مطالبہ کیا تھا لیا سن کلونے اُس کے دعویٰ کیا کہ کلوحرالاصل ہے اور اُس کا نطفہ حالت حریت میں قرار پایا ہے کیونکہ اُس کا باپ نہو ولد خیرو ہے اوراُس کی ماں جمیلہ دختر امامی ولد مولا بخش ہے اور بیددونوں مادرو پیراُس کے اصلی آزاد جملوان دونوں والدین آزاد کے فراش ہے متولد ہوا ہے اُس پریا اُس کے والدین ان دونوں پر بھی رقیت طاری نہیں ہوئی اور اس زیدکواس کا مطالبہ کیا اور درخواست کی پس زید سے دریافت کیا گیا بھر محضر کو تمام کرنے میں مطل ہے جی نہیں ہیں اُس پر واجب ہے کہ اُس سے بازر ہے پھراس کا مطالبہ کیا اور درخواست کی پس زید سے دریافت کیا گیا پھر محضر کو تمام کردے۔

سجل 🏠

این دفعیہ۔اوّل سے بدستور سابق لکھے یہاں تک کہ جب تھم تک پہنچ تو لکھے کہ میں نے اس کلو کے واسطے اس زید پروہ سبب جومیر سے نز دیک اس زید کے اس کلو پردعویٰ رقیت کے دفعیہ میں کلو کے دعویٰ سے ثابت ہوا تھم دیا کہ یہ کلوحرالاصل ہے اور اس زید کا اُس پر رقیت کا دعویٰ باطل ہے اور یہ ثبوت بگواہی ان گواہان مسمیان کے بعد از انکہ اُن کی عدالت تبعد میں معدلین این نواح فلا ہر ہوگئ ہے ہوا اور میں نے یہ تھم ان دونوں تحکوم بہ اور تحکوم علیہ کے حضور میں دونوں کے روبروا پی مجلس بقضاو تھم واقع بخارا میں دیا اور اس کی صحت کا تھم قضاءً نافذ کیا اور اس زید کا ہاتھ اس کلو ہے جس کے واسطے جریت کا تھم دیا ہے کوتاہ کر دیا اور کلو فہ کور سے اُس کی

فر مانبر داری اُٹھانا دورکیااوراس محکوم علیہ زید کواختیار دے دیا کہ اپنے بائع سے اپنائٹن واپس لے (بشرطیکہ زیدنے اس کو کسی بائع سے خرید کربر وزعقداُس کے بائع کواُس کاٹٹن نفترا داکر دیا ہو ) پھر بجل کوتمام کر دے اور مشائخ نے فر مایا کہ جہاں حریت ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو واجب ہے کہ اس کا اثبات بطریق دفعیہ ہو بایں طور کہ قابض اُس پرمملوک ومرقوق ہونے کا دعویٰ کرے اور گواہ قائم کرے پھر مملوک بطریق دفع اپنی حریت ثابت کرے۔وجہ دوم یہ کہ مدعا علیہ ای رقیت کے مدعی کی طرف آزاد کرنے کا دعویٰ کرے۔

صورت 🕸

تحریریہ ہے کہ کلوحاضر ہواور اپنے ساتھ زید کوحاضر لایا اس کلونے اس زید کے دعویٰ کے دفعیہ میں جوزیدنے اس پر کیا ہے یہ دعویٰ کیا کہ بیکلوآ زاد ہے اس واسطے کہ بیکلواس زید کامملوک ومرقوق تھااور اس زیدنے سب طرح اپنے جوازتصر فات کی حالت میں باعماق صحیح جائز نافذ اُس کوآ زاد کر دیا اور بیکلو بوجہ اس اعماق کے آزاد ہو گیا اور بیزیدا حکام رقیت میں اُس کی اطاعت وانقیاد کا مطالبہ کرنے میں مبطل ہے اور محضر کوتمام کردے۔

سجل 🏠

اس محضر کا جل بھی بطریق جل محضراۃ ل کے ہے لیکن تھم میں اس صورت میں یوں لکھے کہ میں نے اس جُوت کا تھم دیا کہ یہ کلو سبب نہ کورے آزادا ہے نفس کا مالک ہاور سبب نہ کور ہے کہ اس زید نے اس کو آزاد کیا ہاور یہ کہ کلو بسبب اس اعماق کے تمام آزادوں کے ساتھ ملی ہوگیا اور یہ کہ یہ کلو بروزاعماق نہ کوراس زید کا مملوک تھا اور بجل کو تمام کر دے وجہ سوم آئکہ جس پر مدعی نے رقیت کا دعویٰ کیا ہے وہ غیر مدعی کی طرف سے اپنے آزاد کرنے کا دعویٰ کرے اس کی صورت تحریر یہ ہے کہ کلو حاضر ہوا اور زید کو حاضر لایا پھر اس کلونے اس زید پر اس دعویٰ کے دفعہ میں جوزید نے کلو پر کیا ہے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کلو پہلے عمرو بن بکر مخزومی کا غلام ومملوک تھا اور اُس نے اللہ تعالیٰ کے عذا ب بخت وعقاب شدید ہے بچنے اور اُس کی رضامندی و تو اب حاصل کرنے کی غرض سے اس کلو کو خالصة تو بوجہ اللہ تعالیٰ اپنے خالص مال و ملک سے مفت بدون بدل کے اپنی صحت و ٹابت عقل و بہہ و جوہ جواز تصرفات کی حالت میں آزاد کیا اور آج یہ کلواس اعماق نہ کور کے سبب آزاد ہے الی آخرہ۔

سجل 🏠

۔ اس محضر کامثل مذکور ہے بالا کے ہے لیکن قاضی اس میں حکم کا مقام یوں لکھے گا کہ میں نے اس کلو کی حریت کا حکم اس سبب سے جواس میں مذکور ہے دیا اور وہ بیہ ہے کہ خالد بن بکرمخز ومی نے اس کوآ زاد کیا ہے اور بیحکم دیا کہ کلواُس خالد بن بکرمخز ومی کا بروزاعماق مملوک تھا بیمجیط میں لکھا ہے۔

محضر ١٦

اثبات تدبیر استیلا۔ اگر تدبیر واستیلا و کے ثابت کرنے کی ضرورت ہواور مولی پر اُس کا ثبوت کرناممکن نہ ہو سکے اس واسطے کہ فی الحال اُس کا کوئی حق مولی پر ثابت نہیں ہوتا ہے لیس اُس کے اثبات کا طریقہ بیہ ہے کہ مولی اُس کو کس مشتری کے ہاتھ فروخت کر دے بھراس پر مدبریاام ولداس طرح دعویٰ کرے کہ اس کلوحاضر ہونے والے نے اس زید پر دعویٰ کیا کہ بیکلوحاضر شوندہ عمرو بن خالد کا غلام مملوک تھا پھر اُس نے اس کو بدون طمع حطام دنیاوی کے بفرض تخصیل رضائے اللی خالصة کوجہ اللہ تعالی اپنے خالص کے بیر غلام یاباندی کومد برکرنا یعنی اُن کی آزادی کوکی وقت کے ساتھ موقت کرنا ا

اندى كوجس كى ملكيت هيقة أياحكما ثابت مواس طرح البين تصرف ميس لانا ..... (تفصيل مزيد و يكھي ص ٢٣٣)

مال وملک سے بتد بیر سیجے مد ہر کیا کہ بعد وفات اس کے آزاد ہے اور آج کے روزیہ کلواس کا مد ہر ہے اور اگرام ولد میے ہوتو کھے کہ فلانہ ام ولد نے دعویٰ کیا کہ وہ فالد بن عمر وکی ام ولد ہے اُس کی ملک میں اُس کے فراش سے بچہ جنی ہے اور آج کے روزوہ اُس کی ام ولد ہے۔ اور پیخفس زیداُس سے ناحق استر قاق واستعباد چاہتا ہے لیس اس پر واجب ہے کہ اس سے اپنا ہاتھ کوتاہ کرے بھر اس سے واب کا مطالبہ کیا پیٹھ ہیر رپیمیں ہے۔

محضر تك

سجل کئے

ایں محضر۔ ابتدا سے بدستورلکھتا جائے اور بیان علم کے وقت لکھے کہ میں نے ان گواہان مسمیان عادلان کی گواہی ہے اس کلو کے واسطے اس زید پرتمام اُس بات کا جومیر ہے نزدیک ثابت ہوئی ہے علم دیا کہ اس کلوکواس زید کے والد عمرو بن خالد نے در حالیکہ بیکلواُس کا مملوک و مرقوق تھا اپنے خالص مال و ملک ہے بتد بیر مطلق مسیح بلا قید مد ہر کیا ہے اور بیکہ بیکلو بسبب موت عمرو بن خالد کے آزاد ہو گیا اور بیکہ اس زید کے والد عمرو بن خالد نے ترکہ کا مال اس زید کے پاس اس قدر چھوڑ ا ہے کہ جس کی تہائی ہے بیکلو ہرآ مد ہوتا ہے اور بیکہ کلوآج کے کے روز آزاد ہے زید کواُس پر بسبب رقیت کے کوئی استحقاق نہیں ہے سوائے سبیل ولاء کے اور بیس میں نے ہردومتخاصمین کی حاضری میں دونوں کے او پر بطور مبرم دیا اور حکم قضاء نافذ کر دیا بیذ خیرہ میں ہے۔

سجل 🏠

ا ثبات عنق برغائب قاضی فلال کہتا ہے کہ میرے سامنے میری مجلس قضاوا قع کورہ کارامیں ایک محض زید عاضر ہوااور اپنے ساتھ عمروکو لا یا پھراس زید نے اس عمروپر دعویٰ کیا کہ میرے اس شخص پراس قدر دینار دین لازم وحق واجب بسبب سیح ہیں (اور دینار ہائے غذکورہ کی نوع وصفت بیان کردے) لیں اس پر واجب ہے کہ اس عہدہ سے فارج ہولیں اس سے جواب کا مطالبہ کیا لیں اُس سے دریافت کیا گیاتو اُس نے انکار کیا کہ مجھ پراس کا پھی ہیں ہے پھر مدعی فدکور دوم دھا ضرلا یا اور بیان کیا کہ بیمیر سے گواہ ہیں اور وہ فلاں و فلاں ہیں اور مدعی و ہر دو گواہ نے بیان کیا کہ بید دونوں گواہ فی اُسا عت کی درخواست کی پھر ان لوگوں نے بعد دعویٰ مدع و انکار مدعا علیہ و ماست ہوں کہ ایک نسخہ سے جودونوں کو پڑھ کر سایا گیا ہے استشہاد کہ بی کے ایک نسخہ سے جودونوں کو پڑھ کر سایا گیا ہے اس کی اور می کے ایک نسخہ سے جودونوں کو پڑھ کر سایا گیا ہے اور مدعی کے ایک نسخہ سے بودونوں کو پڑھ کر سایا گیا ہے اور می مضمون اس نسخہ کا تھا ہیں مضمون نسخہ بندا بیان کر دے پھر جب دونوں نے گواہی کو جسیا جا ہے ادا کیا تو مد ما مایہ ادا کی اور میہ صفعون اس نسخہ کا تھا ہی مضمون نسخہ بندا بیان کر دے پھر جب دونوں نے گواہی کو جسیا جا ہے ادا کیا تو مد ما مایہ

نے اس گواہی کے دفعیہ میں بیان کیا کہ بید دونوں گواہ مملوک خالد بن بکر کے ہیں جس کی نسبت مدعی اور ہر دو گواہ زعم کرتے ہیں کہ اُس نے ان کوآ زاد کر دیا ہے حالانکہ میسب جھوٹے ہیں اُس نے ان دونوں کوآ زادہیں کیا ہے پس میں نے بید فعیہ اس مدعی پر پیش کیا پس اُس نے کہا کہ بیدونوں آ زاد ہیں ان دونوں کے مولی نے درحالیکہ بیدونوں اُس کے مملوک تھے باعثاق سیجے آ زاد کر دیا ہے اور میرے پاس اس کے گواہ ہیں پس میں نے اُس کو تکلیف دی کہا ہے صحت دعویٰ کے واسطے گواہ قائم کرے پس و ہ چندنفر کولا یا اور بیان کیا کہ یہ میرے اس دعویٰ کے موافق گواہ ہیں اور مجھ ہے اُن کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی پس میں نے ان کی گواہی کی ساعت کی اورمیرے نز دیک اُن کی گواہی ہے ہر دوشاہدین کی حریت ٹابت ہوگئی کہ باعثاق خالد بن بکریہ دونوں آزا داور اہل شہادت ہیں پس مدعی ہذانے مجھے سے ان دونوں گواہوں کی حریت کا اور دونوں کے اہل شہادت ہونے کا اور بگواہی ان دونوں گواہوں کے اپنے واسطے مال مدعی بہ کا حکم قضا طلب کیا ہی میں نے اُس کی درخواست کومنظور کیا اور حکم کیا کہ بیددونوں گواہ باعثاق خالد بن بکر کے در حالیکہ دونوں اُس کے مملوک تھے باعثاق سیح آزاد ہیں اور یہ کہ دونوں اہل شہادت ہیں اور اس مدعی کے واسطے اس مدعا علیہ پر بگواہی اِن دونوں گواہوں کے مال مدعی برکا حکم دے دیا ایساحکم کہ مبرم ہاورالی قضا کہنا فذکر دی ہاور بل کوتمام کردے ہیں جب قاضی نے اس طرح حکم دیا تو مولی کے حق میں بھی ان دونوں کا اعماق ثابت ہوجائے گاحتیٰ کہا گراس نے حاضر ہوکراس ہے انکار کیا تو اُس کے انکار پر التفات نہ کیا جائے گا اور غلام کو اُس کے انکار پر دوبارہ بمقابلہ مولی کے گواہوں کے قائم کرنے کی حاجت نہ ہوگی اس واسطے کہ مشہودولہ بعنی مدعی نے مشہودعلیہ بعنی مدعاعلیہ پرآ زادی گواہان ندکور کا دعویٰ کیا ہے اوراُس کی طرف ہے بیدعویٰ میجیج ہے کیونکہ وہ مشہودعلیہ پر اپناحق بدون اس کے ثابت نہیں کرسکتا ہے اور مشہو دعلیہ نے اس سے انکار کیا اور اُس کا انکار بھی سیح ہے اس واسطے کہوہ اس گواہی کو بدون انکار حریت گواہان کے دفع نہیں کرسکتا ہے اور اصل بیہ ہے کہ جوشخص کسی حاضر پرایسے حق کا دعویٰ کرے جس کا اثبات بدون اس کے ممکن نہ ہو کہ وہ اُس کا سبب کسی غائب پر ثابت کرے تو ایسی صورت میں جوحاضر ہے وہ غائب کی طرف ہے تھے مہوجا تا ہے ہیں بنابراس اصل کے مشہود علیہ پر گواہ قائم کرنامثل مولائے غائب پر گواہ قائم کرنے کے ہے بیمحیط میں ہے۔

درا ثبات بعدالقذ ف نه حاضر ہوااور عمر کو حاضر لا یا اور دعویٰ کیا کہ اس زید کو اس عمر و نے قذ ف کیا ایسا قذ ف جوموجب حد ہے لیں اس عمر کو پرائی کوڑے حد قذ ف کیا ایسا قذ ف جوموجب حد ہے لیں اس عمر کو پرائی کوڑے حد قذ ف کے واجب ہیں الی آخرہ اور اگر شتم کیا ہو جوموجب تعزیر ہوتو لکھے کہ اس عمر و نے اس زید کو سطے کہ آئیدہ ایسا شتم کیا اور ایسے شتم کو جوموجب تعزیر ہے معین کر ہے لیں کہا کہ ایسے ایسے پھر لکھے کہ پس شرع میں اس کی تنبیہ کے واسطے کہ آئیدہ ایسا نگا۔ نہ کر سے اس پر تعزیر واجب ہوئی پس اس سے مطالبہ کیا وجواب مانگا۔

محضر كم

ترید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ تو نے میرے درموں مین ہاں قدر درم جواس دار میں فلاں مقام پرر کھے تھے چُرائے ہیں اور عمر واس وار کے رہنے والوں میں سے ہاوراس مدعا علیہ نے اس مدگی ہے کہا تھا کہا گر تو قتم کھائے کہ میں نے تیرے درموں ہے اس قدر درم جس کا تو دعویٰ کرتا ہے چورائے ہیں تو میں مجھے اس قدر درم دے دوں گا پس مدگی نے اپنے دعویٰ پر قتم کھالی اور مدعا علیہ نے اس قدر درم جود ئے ہیں واپس لینے علیہ نے اس کواس کے نصف دے کراور باقی کے واسطے ایک دستاویز لکھ دی پھر مدعا علیہ نے اس قدر درم جود ئے ہیں واپس لینے علیہ ہے اس کا کہا تھا ہے تھے اس کہ اگر مدعا علیہ نے نصف مقدار دے دی اور باقی نصف دیے کا بطور صلح کے دعویٰ مدگی ہے او پر التر ام اس اللہ اللہ علیہ نے نصف مقدار دے دی اور باقی نصف دیے کا بطور صلح کے دعویٰ مدگی ہے اپ اور پر التر ام اللہ واشیا گھ صفحہ پر) کر لیا اور بیا قر ارکیا کہ میں نے درم چورائے ہیں تو اس پر باقی کا دینار

لازم ہوگا اوراُس کو بیاختیار نہ ہوگا کہ نصف مقدار جو دی ہے اُس کو واپس کر لے اورا گراُس نے بنابرقتم مدعی ووفائے قول خود کے نصف مقدار دے کر باقی کے واسطے ایک دستاویز تحریر کر دی ہے تو اُس پر پچھلازم نہ ہوگا اوراُس کو اختیار ہوگا کہ دیا ہوا واپس کر لے اور بعض نے فرمایا کہ اُس کو اختیار ہوگا کہ دیا ہوا واپس کر لے اس واسطے کہ مدعی اپنی قتم ہے مدعا علیہ پر کسی چیز کامستحق نہیں ہوتا ہے چنا نجو امام محکد ؓ نے کتاب افسلح میں صرت گفر مایا کہ اگر مدعی نے مدعا علیہ کے ساتھ اس شرط پر صلح کی کہ اگر مدعی اپنے دعویٰ پر قتم کھا جائے تو مدعا علیہ مدی کے واسطے اس مال کا جس کا دعویٰ کرتا ہے ضامن ہوگا تو صلح باطل ہے۔

محضر في

ایک نا نوائی نے ایک شخص کواپی دوکان پر اس غرض ہے بھلایا کہ میری روٹیاں میرے واسطے لوگوں کے ہاتھ فروخت کرے اورائس ہے دام وصول کرلے اور اپنے شخص کوصا حب دکان کہتے ہیں بھراس پر دعویٰ کیا اور صورت دعویٰ ہے ہے کہ نا نوائی نے مقدار معلوم مال کا دعویٰ کیا اور کہا کہ تو نے روٹی کے داموں میں ہے میرا مال اس قدر چورایا ہے اوراس پر دعویٰ کیا کہ تو نے کہا ہے کہ میں نے لوگوں ہے ہرروز پانچ درم اس طرح لئے کہ ان کی روٹیوں میں ہے اُن کوکم دیں گر تیری روٹیوں کے دام میں ہے چھینیں لیا ہوا دست دکان اس سب سے انکار کرتا ہے اور آخر مختر میں تحریر کیا ہے کہ اس شخص پر جس کوساتھ حاضر لایا ہے واجب ہے کہ سے دراہم جگل قضاء میں حاضر لائے تا کہ مدی اُن کے واسطے گواہ قائم کر سکے تو بعض مشارخ نے فرمایا کہ نا نوائی کی طرف سے یہ دوئی کیا سام میں جو کہ میں بیان کے واسطے گواہ قائم کر سکے تو بعض مشارخ نے فرمایا کہ نا نوائی کی طرف سے یہ بلکہ تن صاحب دکان پر متوجہ تبیل ہوسکتا ہے یعنی نامسموع ہے۔ غایت مل کے تاب کہ وہ بیچا ہتا ہے کہ صاحب دکان کا بیدراہم اس طرح نصومت اس میں ان لوگوں کو حاصل ہے ہوں کہ بیٹ کے دام تھے کیونکہ جب اُس نے ان لوگوں ہے دام لئے اورائس قدر روٹیاں ان کونہ خصومت اس میں ان لوگوں کو وہ ان کی کو وہ بیاں ہوسکتا ہے جن کے دام تھے کیونکہ جب اُس نے ان لوگوں ہو واہ اُس نا نوائی کے واسطے کہ بیان کی خصومت اس میں ان لوگوں کو وہ نیاں کم وہ بی تو تیس وہ نوائی کی ملک ہیں بی نو نائی کوائن کے واپس لینے کا جو دراہم ہمقا بلہ نقصان کے ہوئے ہیں وہ نانوائی کی ملک نہیں ہے ہیں بلکہ شتری کی ملک ہیں بین نانو نائی کوائن کے واپس لینے کا استحقاق نہ ہوگا ہد خیر وہ شول استروشی میں ہے۔

محضر

وعوی شرکۃ العنان۔اس کی صورت ہے ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر کو حاضر لایا اور اس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس عمر و کے ساتھ فلاں تجارت میں شرکت عنان بدیں شرط کی تھی کہ ہرایک کا راس المال اس قدر ہے بدین شرط کہ دونوں مال شرکت میں نقر ف کر سے میں نقر ف کر سے دو ہرایک اپنا راس المال مجلس شرکت میں لایا اور جو پھے نقصان و خسارہ پڑے وہ ہرایک پر اُس کے راس المال کے حساب سے پڑے اور ہرایک اپنا راس المال مجلس شرکت میں لایا اور اس دونوں کو فلط کر دیا تھی کہ دونوں مال ایک ہوگئے اور دونوں نے بیا مال شرکت اس عمر و کے پاس رکھا اور اُس میں تقرف کیا اور اس قدر نفع حاصل کیا پس اس عمر و پر واجب ہے کہ اس مدعی کے راس المال سے وحصہ نفع سے جو اس قدر ہے چھٹکا راکر سے یعنی مدعی کو سب دے دے اور اگر اس شرکت نامہ ہونے کی صورت میں سب دے دے اور اگر اس شرکت نامہ ہونے کی صورت میں

لکھے کہ اس زید نے اس عمرو پرتمام اُن باتوں کا جس کوشر کت نامہ مضمن ہے ازبیان شرکت وراس المال بنفع مشروط خلط ہر کے راس المال خود بمال دیگر بنابراینکہ شرکت نامہ ہے اوّل ہے آخر تک اُس کی تحریر کی تاریخ سے ظاہر ہے اور دونوں نے تمام مال اس عمرو کے قبضہ میں رکھا اور اس عمرو نے اس قدر نفع حاصل کیا ہے پس اُس پرواجب ہے کہ اس زید کا راس المال واُس کا حصہ نفع اس زید کو دے دے اوراُس کا راس المال لیاس قدر اور نفع اس قدر ہے اور محضر کوتمام کردے۔

محضر

درد فع ایں دعویٰ۔اس عمرو حاضر ہونے والے نے اس زید پر جس کو حاضر لایا ہے اس کے دعویٰ کے دفعیہ جواس زید نے اس عمرو پر کیا تھا کہ اس قد رراس المال ہے باہم شرکت کی تھی اور اپنے راس المال وحصہ منافع کے واپس کرنے کا دعویٰ کیا تھا پس عمرو ند کوراس کے دعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس دعویٰ میں مبطل ہے کیونکہ زید ندکور نے اس سے مقاسمہ کرلیا تھا اور راس المال کا وحصہ منافع بٹوالیا ہے اور عمرو سے میں سب عمرو کے اُس کو سپر دکرنے سے وصول کرلیا ہے۔اور محضر کو تمام کردے۔

محضر 🖈

درا ثبات وقفیۃ ۔زیدحاضر ہوااورعمر وکو حاضر لایا پھراس زیدنے بھکم اس اجازت کے جواس کو قاضی فلاں کی طرف ہے مقدمه اثبات وقفیت مذکورہ این محضر حاصل ہوئی ہے اس عمر و پرتمام اُس مضمون کا جس کو وقف نامہ جو پیش کرتا ہے متضمن ہے دعویٰ کیا مجروقف نامہ کواوّل ہے آخر تک تح ریکر دے اور بیمضمون وقف نامہ ہے پھر لکھے کہ پس اس تمام مضمون کا جس کووقف نامہ تضمن ہے کہ بکر بن خالدمخز ومی نے اس زمین محدودہ مذکورہ میں وقف نامہ منقولہ اندریں محضر کواپنے خالص مال و ملک ہے برشرا لط مذکورہ و مصاف معلومہ مذکورہ وقف نامہ منقولہ اندریں محضراز اوّل تا آخر بتاریخ تحریر وقف نامیہ مذکورہ وقف کیااور قبل وقف کرنے کے بیتمام ز مین محدودہ و فدکورہ وقف نامہ اس وقف کرنے والے کی ملک تھی اور اس کے قبضہ میں تھی یہاں تک کہ اُس نے وقف کر کے اس متولی کوجس کا نام ونسب اس وقف نامه میں جواوّل ہے آخر تک اس محضر میں منقول ہے ندکور ہے سپر دکر دی اور آج بیز مین ندکورہ محدود و اندریں محضر بروجہ مذکور وقف وصدقہ ہے اور اس عمر و کے قبضہ میں ناحق ہے پس اس عمر و پر واجب ہے کہ بیز مین اس زید کے سپر دکر وے تاکہ اُس میں شرائط وقف کی مراعات کرے اور اُس ہے جواب طلب کیا اور بیاُس وقت ہے کہ مدعی نے وقف نامہ پیش کیا ہواور اگرمدعی کے پاس وقف نامہ نہ ہوتو لکھے کہ اس زید حاضر ہونے والے نے اس عمر و پرجس کوساتھ حاضر لایا ہے بید عویٰ کیا کہ تمام زمین جودس کھیت باہم ایک دوسرے ہے متصل شہر بخارا کے پرگنہ فلاں دیپہ فلاں کے ذمین اس دید کے فلاں جانب واقع ہے جو بیگھ والی کہلاتی ہےاوراُس کے حدودار بعد میں ہےایک حدشارع عام ہےاوراس گاؤں میں شارع عام کے نام سے فقط ایک ہی راستہ ہے اور دوم وسوم و چہارم راستہ ہے اور اسی طرف مدخل ہے بیز مین مع اپنے سب حدود وحقوق ومرافق کے وقف دائمی وجس معروف ہے جس کو بکر بن خالد مخز ومی نے اپنی صحت حیات و بعدو فات کے اپنے خالص ملک و مال سے بدین شرط وقف وصدقہ کیا ہے کہ اجارہ دہی میں جوطریقہ افضل ہواس طرح دی جائے آوراللہ تعالی کے فضل سے جوحاصلات ہو پہلے اُس میں سے اس کے کھا کیں خندق وغیرہ کی مرمت واصلاح میں خرچ کیا جائے پھر جس قدر باقی رہے اس ہے اندرون شہر بخارا میں جومبحد فلاں محلّہ میں اس نام ہے معروف ہے جس کے حدودار بعہ ریہ ہیں اُس کی درسی واصلاح میں خرچ کیا جائے پھر جو باقی رہے وہ مسلمان فقیروں کونقسیم کیا جائے اور وقف کرنے کے روز بیز مین محدودہ اس وقف کرنے والے کی ملک اور اُس کے قبضہ میں تھی اور وقف کرنے والے نے بیتمام زمین وقفی

ا پنے پسر فلاں یا فلاں اجنبی کے سپر د کی بعداز نیکہ اس پسریا اس اجنبی کواس وقف کا متولی وقیم قرار دیا اور اس متولی نے اس کی طرف ے بیقوامت وولایت بقبول صحیح قبول کرلی اورتمام زمین قفی جس کا ذکر کیا گیا ہے وقف کنندہ سے لے کر بقبضہ صحیح اپنے قبضہ میں کر لی اور آج کے روز پیسب زمین جس کا وقف ہونا بیان کیا گیا ہے بروجہ مذکوروقف ہےاوراس عمرو کے قبضہ میں ناحق ہے پس اس عمرو پر واجب ہے کہ بیتمام زمین وقفی جس کے حدود اس محضر میں بیان کر دیئے گئے ہیں اس حاضر مدعی کو دے دے تا کہ بیخض اُس میں وقف کرنے والے کی مقرری شرطیں مرعی کر کھے اور مدعا علیہ ہے اس کا مطالبہ کیا اور جواب دعویٰ طلب کیا پس عمر و مذکورے جواب طلب کیا گیاتو اُس نے جواب دیا کہ مجھےاس محدودہ کے وقف ہونے کا اور اس مدعی حاضر آمدہ کوسپر دکرنے کاعلم نہیں ہے پھر مدعی چند نفر حاضر لا یا اور بیان کیا کہ بیمبرے گواہ ہیں پھر آخر تک بدستورسابق تحریر کرے۔

ایں دعویٰ ومحضر۔ فلاں قاضی کہتا ہے پس تمام دعویٰ مدعی وشہادت گواہان مدعی مع اشارہ مقامات اشارہ بتا مہٰقل کر ہے یہاں تک کہ حکم تحریر کرنے تک بہنچے پھر لکھے کہ میں نے بگواہی ان گواہان تعدیل شدگان کے جن کا نام مذکور ہے تمام سب باتوں سے جواُن کی گواہی ہے مجھے ٹابت ہوئی ہیں کہ بیز مین محدودہ ندکورہ از جانب بکر بن خالدمخزومی برشرا نظامبینہ ووجوہ مصارف مذکورہ اُس کے خالص مال و ملک ہےوقف بھیجے ہےاوراُس نے فلاں کومتولی کرنے کے بعد بیز مین اُس کے سپر دکر دی ہےاور وہ یہ ہےاور یہ کہ بیہ ز مین اس مدعا علیہ عمرو کے پاس ناحق ہے بدرخواست مدعی مذکورا پنی مجلس قضا واقع کورۂ بخارا میں لوگوں کے سامنے اس مدعی کے واسطےاں مدعاعلیہ پر حکم دیا پس آخر تک بدستورلکھ کر تجل کوتمام کرےاورا گروقف کرنے والے نے متولی کوسپر د کرنے کے بعدا پنے وقف ہے رجوع کرلیا ہوتو صورت محضریہ ہے کہ ابتداء میں جس طرح ہم نے بیان کیا ہے لکھ کر پھر لکھے کہ اس حاضر ہونے والے نے جواز جانب فلاں قاضی اثبات وقفیت مذکورہ کا اجازت یا فتہ ہے اس محض پر جس کو حاضر لایا ہے بعنی وقف کرنے والے پریہ دعویٰ کیا کہ اُس نے تمام زمین واقع موضع فلاں جس کے حدودار بعہ یہ ہیں اپنے خالص مال و ملک سے اپنی زندگی میں برشرا نط ندکوروقف کی اوراس وقف کرنے والے نے بیتمام زمین محدود ہ مذکور ہ وقضیہ فلاں متولی کے سپر دکر دی پھراس وقت کرنے والے کی رائے میں اس ے رجوع کر لینا آیا پس اس نے موافق قول اس امام کے جووقف کولا زم نہیں سمجھتا ہے اپنے وقف سے رجوع کرلیا اور متولی کے قبضہ ے نکال کراپنی باقی املاک میں داخل کرلیا پس اس شخص پر جس کوحاضر لایا ہے واجب ہے کہ اپنا ہاتھ اُس ہے کوتا ہ کرے اور فلاں مذکور متولی کوئیر دکردے تا کہ اُس میں شرا نط وقف مذکورہ مرعی رکھے پھر اُس ہے مطالبہ کیااور جواب دعویٰ ما نگالیں اُس ہے جواب ما نگا گیا اوراً س نے فاری میں جواب دیا ( کہایں محدود ملک من ست و در دست من و بکے سپر دنی نے )۔

این محضر۔ بدستور سابق لکھتا جائے یہاں تک کہ حکم لکھنے تک پہنچے لکھے کہ میں نے اس وقف کرنے والے فلاں بن فلاں پر اُس کے روبروبدرخواست اس مدعی کے وقف سیجے ہونے اور لازم ہونے کا حکم کیا اور وقف مذکورہ کا رجوع کر لینا باطل کر دیا اور اُس كا قبضه اس ت دوركر ديا بنابرقول ايسے عالم كے على ئے سلف ميں ہے جواس وقف كولا زم فرما تا ہے اور ميں نے بيز مين مذكور وأس کے متولی کو بعد از انکہ میر مے بزو یک بیروقف کرنا اور صدقہ کرنا جو ندکور ہوا ہے ثابت ہو گیا ہے سپر دکر دی اور تجل کوتمام کر دے یہ محیط

محضر 🕸

درا ثبات ملک محدود۔ زید حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لاکر اُس پر دعویٰ کیا کہ جمیج اراضی تعدادی بیگھ موسومہ بیگھ والی از دیے فلال پر گنہ فلال جس کے حدودار بعد بیان کردے مع اپنے حدودوار بعد سب جیان کردے مع اپنے حدودوار بعد بیان کردے مع اپنے حدودوار بعد سب بیان کردے مع اپنے حدودوقق ت کے ملک اس زید کی بیوت خودواقع کو چہ فلال از کور و فلال پھرائس کے حدودار بعد سب بیان کردے مع اپنے حدودو حقوق کے ملک اس زید کی ہے اور اس عمر و کے قبضہ میں ناحق ہے پس اس عمر و پر واجب ہے کہ اپنا ہا تھاس اراضی یا دار ہے کوتا و کر کے اس زید کے بیر دکردے اور اس ہے اُس کا مطالبہ کیا اور جواب طلب کیا اس سے دریافت کیا گیا گیس اُس نے جواب دیا کہ ایس زمین ہایا ایں خانہ کہ مدی دعویٰ کے موافق ہیں اور مجھ میند ملک من ست وحق من ست ہا ہیں مدی سپر دنی نیت پھر مدی چند نفر حاضر لا یا کہ بیمبر ہے گواہ میر ہے دعویٰ کے موافق ہیں اور مجھ کے اُن کی گواہی سننے کی درخواست کی گیس میں نے منظور کیا اور و و فلال و فلال ہیں اُن کے نسب و حلیہ آخر تک جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کے گوائی گواہی سننے کی درخواست کی گیس میں میں میں میں میں میا کہ ایس زمینہ یا ایس شراکت جاگاہ و صدودے در میں محضر یاد کردہ شدہ کیا ہی اور محضر کی طرف اشارہ کیا بحدود ہے ہو گوائی مید ہم کہ ایس زمینہ یا ایس شراکت جاگاہ و صدودے در میں محضر یاد کردہ شدہ است ہو ہے تسلیم کروں با ہیں مدی اور محضر کوتمام کردے۔ اشارہ کیا جب

این دعوی کصے کہ فلاں قاضی کہتا ہے کہ میری مجلس قضاواتع کورہ بخارا میں زید حاضر ہوااورا پنے ساتھ محروکو حاضر لا یا چر دعویٰ اقل ہے تا خرتک اعادہ کر سے بیٹ کصے کہ اس زید نے دعویٰ کیا کہ سب اراضی واقع موضع فلال جس کے حدودار بعد یہ ہیں مع جمع حدودو حقق تی کہ ملک اس زید کی ہے اوراس محرو کے قبضہ میں ناحق ہواواس محرو کو فال جس کے حدودار بعد یہ ہیں مع جمع حدودو حقق تی کہ ملک اس زید کی ہے اوراس محرو کو اجتب ہیں اس محرو پر واجب ہے کہ اپنا ہاتھ اس اراضی محدودہ یا دار محدودہ مجنز دعویٰ ہے کوتاہ کر کے اس زید کے ہر دکرد سے اور جواب طلب کیا ہیں مدعا علیہ ہے دریافت کا کی گیا کہ اس مدی کے دعویٰ کی نسبت تو کیا کہتا ہے اُس نے فاری میں جواب دیا کہ این زمینہا کہ دعویٰ میکند ایں مدی یا این خانہ ملک من ست وہا ہیں مدی ہے دوئی غیست پھر مدی چند نظر حاضر لا یا اور بیان کیا کہ یہ میر سے گواہ ہیں ان کہ یا مہد اس کی گواہی سندی کی رحمون کی نسبت تو کیا کہتا ہے اُس نے فاری میں جواب دیا کہ گواہ ہیں ان کیا ہے اُس کی گواہی سندی کی رحمون کی تعدیز معاضر لا یا اور بیان کیا کہ یہ میر سے گواہ ہیں ان کیا ہے اُس کی گواہی سندی کی درخواست کی اوروہ فلاں وفلاں بیں اُن کے نام ونسب جس طرح ہم نے سابق میں ومد عاعلیہ پر یہ تھم دیا کہ بیار کھتا جائے کہ بیاں تک کہ موضع تھم تک پنچ پھرتھم اس طرح کسے کہیں نے اس فران نہ میں خوات اس مدی کا ہے اور اس مدعا علیہ عمرو کے پاس اُس کے قبضہ میں ناحق ہے ہے می مجوانی اُن کواہوں نے اور کی میں خود کیا دیا ہے جس میری مجلس واقع کورہ بخارا میں وہوں متحاصوری کی میں دونوں متحاصوری میں دونوں کے میں بیش کے جس کر اور اور میان کی میں دیمری میں دونوں کے میں اُن کی میں دونوں کے میں اور کی میں دونوں کے میں اور کونی کی میں دونوں کے صوروں کے میں دونوں کے میں اور کونی کی میں دونوں کے میں دونوں کے میں دونوں کے میادر ہوا اور ہواہوں نے دونوں متحاصوری کی میں دونوں کے میادر ہوار کونوں کونوں کے میں دونوں کے میادر ہوار کونوں کے دونوں متحاصوری کے میا

روبرومیں نے کیا ہےاور میں نے اس محکوم علیہ کو تھم دیا کہ اپنا ہاتھ اس اراضی محدود ہیا اس دارمحدودہ ہے کوتا ہ کرے پس اُس نے اپنا قبضہ چھوڑ کراس محکوم لہ تعمد ملک کے سپڑ دکر دیا اور بیا کس نے بعرض انتثال تھم شرع کیا ہے اور کبل کواس طرح ختم کرے جیسا ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

محضر كمك

درد دفع ایں دعویٰ۔اگر مدعا علیہ مذکور نے اس مدعی ہے خرپد کرنے کا دعویٰ کیا تو لکھے کہ عمر و حاضر ہوااور زید کو حاضر لایا پھر اس عمرو نے اس زید کے دعویٰ کے دفعیہ میں جواُس نے عمرہ پر کیا تھا دعویٰ کیا اور دعویٰ زید پہتھا پھر آخر تک زید کا دعویٰ لقل کرے پھر لکھے کہ اس عمر و نے اُس کے دفعیہ میں بیدعویٰ کیا کہ زیداینے دعویٰ مذکورہ میں جواُس نے اس عمر ویر کیا ہے مبطل ہے اس واسطے کہ اس زید نے سبطرح اپنے جوازتصرفات کی حالت میں بیدوارمحدودہ مع اس کے حدودوحقوق اور تمام اُس کے مرافق کے جواس کے واسطے اُس کے حقوق سے ثابت ہیں قبل اپنے اس دعویٰ مذکورہ کے اس عمرو کے ہاتھ در حالیکہ بیددارمحدودہ مذکورہ کو اس زید کی ملک وحق تھا اور اُس کے قبضہ میں تھا بعوض اس قدر دینار کے بیر بیچ سیجے فروخت کیا اور اس عمرو نے اس دار مذکورہ کو اُس سے بحدود وحقوق و بمرافق جواُس کواُس کے حقوق سے ثابت ہیں بعوض اس قدر تمن مذکور کے اپنی سب طرح جواز تصرفات کی حالت میں بجزید سیجے خرید کیااور دونوں میں ہے ہرایک نے باہمی قبضیح کرلیااورا گرعمرو نے باوجوداس کے زید کےایسےاقرار کا دعویٰ کیا ہوتو تحریر میں بعد لکھنے ہاہمی قبضہ بھے کے اس قدر زیادہ کرے کہ اور ای طرح اس زیدنے اپنے جواز قرار وسب طرح نفاذ تصرفات کی حالت میں بطوع خوداس بیج وشراء مذکور کا اپنے اور اس عمر و کے درمیان اس زمین محدودہ مذکورہ میں بااس دارمحدودہ مذکور میں مع اُس کے صدود وحقوق و تمام مرافق کے جواس کے واسطے اُس کے حقوق ہے ثابت ہیں بعوض اس قدرتمن مذکور کے سب طرح دونوں کے نفاذ وتصر فات کی حالت میں واقع ہونے کا اور دونوں میں باہمی قبضہ دافع ہونے کا اقر ارتیج اقر ارکیا جس کی اس عمرونے خطاباً تصدیق کی اور بیزیدا پنے اس دعویٰ ندکورہ میں جووہ اس عمر و کی طرف کرتا ہے بعداز انکہ ثابت ہوا کہ حال بیہ ہے جو بیان کیا گیامبطل ہے محق نہیں ہے یا لکھے کہ بعد ازانکہاس سےابیاا قرارصادر ہواہے مبطل ہے محق نہیں ہے ہیں اس زید پر واجب ہے کہا ہے اس دعویٰ کو جواس عمر و کی طرف کرتا ہے ترک کرے اور مدعی بہ میں اُس کے ساتھ تعرض کرنا چھوڑ دے پھر جواب کا مطالبہ کیا اور محضر تمام کردے اور اگر اس عمرونے اس دعویٰ دفعیہ کے واسطے اُجرت پر مانگناوغیرہ کسی بات کا دعویٰ کیا مثلاً بیدعویٰ کیا کہ اس زید نے اس عمرو سے بیددار محدودہ فذکورہ قبل اپنے دعویٰ ندکورہ کے اجارہ پر ما نگاتھا یا درخواست کی تھی کہ اُس کے ہاتھ فروخت کردے تو اس محضر میں اُس کی جگہ پر لکھے کہ اس عمرو نے اس زید پر یدوی کیا کہاس زید کااس دارمحدودو فذکورہ کی ملکیت کا دعویٰ کرنا بجانب عمرو ساقط ہے اس واسطے کہاس زیدنے بیددارمحدودہ فذکور مع اینے حدود دوحقوق الی آخرہ کواس عمروے کرایہ پر مانگاتھایا لکھے کہ بیدرخواست کی تھی کہاس کومیرے ہاتھاس قدرتمن کے عوض فروخت کردےاوراس عمرو نے اُس کوکرایہ بردینے یا اُس کے ہاتھ فروخت کرنے ہےا نکار کیا لیں اس زید کا بیددارمحدودہ اس عمروے کرایہ پر مانگتایا اُس کے خرید کی درخواست کرنا اُس کی طرف ہے اس بات کا اقرار ہے کہ بیددار محدودہ مذکورہ اس عمرو کی ملک ہےاور جب اُس ے ایساا قر ارصا در ہو گیا ہے تو اس کے بعد اپنے دعویٰ مذکورہ میں وہ مطل ہے محق نہیں ہے اور محضر کوتما م کردے۔

۔ ایں دفعیہ۔صدر بجل ودعویٰ دفع بتامہ موافق ہمارے بیان مذکورہ سابقہ کے تامقام تحریر عکم لکھے پھر لکھے کہ میں نے ان گواہان

ل و و فخص جس پرحق عائد کیا گیا ۱۲ سے و و فخص جس کے واسطے حق ثابت ہوا ۱۲

مسمیان کی گواہی پر ہر دومتخاصمین کی حاضری میں دونوں کے روبروا پی مجلس قضاوا قع کورہ بخارا میں آ دمیوں کے درمیان اس عمر و مدعی کے واسطے اس زید مدعاعلیہ پراس دفعیہ فدکورہ کے ثبوت کا حکم دیا اور محضر کو آخر تک تمام کر دے اورا گراس عمر و نے اس زید کے دعویٰ کا دفعیہ میں بیدو کوئی کیا کہ اس دفعیہ بسبب بکر سے بید دارمحدودہ فرید کرنے چاہا تو لکھے کہ اس عمر و نے اس زید پر اُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں بیدو کوئی کیا کہ اس زید کا دعویٰ اس دار کی ملکیت کا بجانب اس عمر و کے ساقط ہے کیونکہ عمر و نے قبل دعویٰ اس زید کے بید دار مذکورہ محدودہ بکر بن خالد ہے جواس کا مالک تھا بعوض اس قدر شمن کے بخرید کیا ہے اور محضر کو آخر تک تمام کردے اور جل اس دفعیہ کا بطریق سابق ہے۔ محضر کی

ا ثبات دعویٰ میراث ولداز پدر۔زید حاضر ہوااورعمر و کو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ دار جوفلاں موقع پر واقع ہے جس کے حدود اربعہ یہ ہیں مع اپنے حدود وحقوق واپنے مرافق کے جواس کے واسطےاُس کے حقوق ثابت ہیں وہ اُس کے والدخالد بن بكر كى ملك اور حق تھااور برابراُس كے تحت وتصرف ميں رہايہاں تك كەاُس نے و فات يائى اوروار ثوں ميں فقط اُس نے ا یک صلبی بیٹا چھوڑ ااور وہ یہی مدعی ہےاوراس کے سوائے کوئی وارث نہیں چھوڑ اپس بیدار ندکورجس کا موقع وحدود بیان کر دیئے گئے ہیں اُس کے واسطے اُس کے باپ خالد بن بکر کی میراث ہوااوراس سبب ندکورے آج کے روزید دارجس کے حدود وہو قع بیان کیا گیا ہاں مدعی کی ملک ہاوراس عمرو کے قبضہ میں ناحق ہاوراس عمروکواس کاعلم ہے پس اس پرواجب ہے کہاس دار مذکورہ سے اپنا ہاتھ کوتاہ کر کے اس مدعی کے سپر دکرے اور اس عمرو ہے اس کا جواب طلب کیا پس عمرو ہے جواب مانگا گیا پس اس نے فاری میں جواب دیا کہ ایں دارمحدودہ ملک من ست وحق من ست ومرا بایں مدعی سپر دئی نیست پھر مدعی چندنفر حاضر لایا اور بیان کیا کہ میرے دعویٰ کے موافق میرے گواہ ہیں اور مجھ ہے اُن کی گواہی سُننے کی درخواست کی پس اس مدعی کے دعویٰ وا تکار مدعا علیہ ہذا کے بعدان گواہوں نے گواہی سیجے متفقۃ اللفظ والمعنی ایک نسخہ ہے جواُن کو پڑھ کر سنایا گیاادا کی اورمضمون اس نسخہ کا بیہ ہے کہ گواہی میدہم کہ ایں خانہ کہ جائے گا دوحدودے یاد کر دہ شدہ است درمحضرایں دعویٰ اورمحضر دعویٰ کی طرف اشارہ کیا بجد ہائے وہمہائے ومرافق وے کے ازحق ہائے دےست ملک خالد بن بکر پدرایں بوداوراس مدعی کی طرف اشارہ کیا۔وحق دی بودو درفبض وتصرف وے تاایں زمان کہ وفات بافت واز وے وہرایک پسر ماند جمیں مدعی اور اس مدعی کی طرف اشارہ کیا۔ وبجز از وی وارثے دیگرنماندہ ایں متو فی۔وایں غانه میراث شدازیں متوفی مرپسروے راایں مدعی اوراس مدعی کی طرف اشارہ کیاوامروز ایں خانه محدود دریں محضر۔اورمحضردعویٰ کی ُطرف اشارہ کیا بجد ہائے و همائے ملک ایں مدعی ست وحق دےست وور دست ایں مدعا علیہ بناحق ست اور اس مدعا علیہ کی طرف اشاره کیااور محضر کوتمام کردے واللہ تعالیٰ اعلم۔

آیں دعویٰ۔ قاضی فلان کہتا ہے اپنے رسم کے موافق لکھ کراؤل ہے آخر تک بعینہ دعویٰ کا اعادہ کرے پھر سب اسائے گواہان والقا ظشہادت واس بات کا بیان کہ میں نے ان گواہوں کے معروف بعدالت ہونے کی وجہ ہے یا تعدیل کرنے والوں کی تعدیل ہے عدالت فلا ہر ہونے کی وجہ سے یا مدعا علیہ کی عدم طعن سے فلا ہر اسلام عدالت کی وجہ سے ان گواہوں کی گواہی قبول کی اور سب جو سجلات میں لکھا جاتا ہے مقام حکم تک لکھے پھر لکھے کہ میں نے ابنی مجلس قضا واقع کورۂ بخارا میں لوگوں کے درمیان در حالت حاضری ہر دومتخاصمین کے دونوں کے روبر و حکم مبرم وقضائے نافذہ سبح جمیع شرائط نفاذ ان گواہان مسمیان کی گواہی پر اس مدعی کا تھا اور اُسطے اس مدعا علیہ پر تمام اُس بات کا جوان گواہوں سے ثابت ہوئی کہ بیدار محدودہ ندکورہ ملک خالد بن بکر والداس مدعی کا تھا اور اُس

کی و فات تک برابراُس کے تحت وتصرف میں رہااور بعداس کی و فات کے اس مدعی کے واسطےاس کے باپ سے میراث ہوا اُس جل میں حکم دے دیااور جل کو بدستورتمام کر دے۔

محضر

در دفع ایں دعویٰ عمر و حاضر ہوا اور زید کو حاضر لا یا بھراس عمر و نے اس زید پراُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کیا اور اس خرید نے پہلے اس عمر و پر بید دعویٰ کیا تھا کہ دار جوفلاں موقع پر واقع ہے جس کے بیحدود ہیں وہ اُس کے باپ کی میراث اُس کے واسط ہے اُس کا دعویٰ بعینہ سب اعادہ کرے پس اس عمر و نے اس زید ہے اس دعویٰ بند کورہ کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کہ اس کا بید وی کا ساقط ہے اس واسطے کہ اس کے والد خالد بن عمر و نے اپنی صحت و حیات میں بیدوار محدودہ نہ کورہ محضر نامہ ہذا اس عمر و کے ہاتھ اس قد رہمن کے عوض بہ بنتے سبح فروخت کیا تھا اور اس عمر و نے اس غمن نہ کور کے وض اُس سے بیدوار محدودہ نہ کورہ و بشراء سے خوش بہ کتے ہوگی تھا اور باہم دونوں میں قبضہ جھے ہوگیا تھا اور آ ج کے روز بیدوار محدودہ نہ کورہ اس سبب سے اس عمر و کی ملک ہے اور اُس کا حق ہے اور بیز یوا ہے دوئی میں جو مجھ پر کرتا ہے بعدا زائکہ حال بیہ نے جو بیان کیا گیا ہے مبطل ہے حق نہیں ہے پس اس پر واجب ہے کہ ایسے دعویٰ سے باز رہے بھر اُس سے اُس کا جواب طلب کیا پس اس سے دریا فت کیا گیا الی آخرہ۔

سجل 🏠

محضرين

و کوئی ملکت مال منقول بملک مطلق۔ زید حاضر بوااور عمر وکوساتھ لایا اور اس عمر و کے ساتھ ایک گھوڑا در میانی حدیثہ کا ہے اور السے رنگ کے گھوڑ کے وابلق کی ہے جین نتھنے مشقوق اور اُس کے با نمیں پٹھے پر داغ ہے صورت اس کی ایسی ہے داغ کی شکل اور اس کی بال بجا نب راست مائل ہے اُس کی دم پوری ہاتھ ماز ن تجل جیں اور لنبائی میں اُس کا دایاں کان کٹا ہوا ہے ایسے گھوڑ کے کوسونال کہتے جیں لیں وہ اس دعویٰ کی مجلس جیں حاضر لایا گیا تا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے بس اس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ یہ برزون اور اسپ حاضر کی طرف اشارہ کیا اور اس زید کی ملک وحق ہے اور اس عمر و کو قضہ جیس ناحق ہے اور اس عمر وکواس کا علم ہے بس اُس پر داور اس عروف اس بر دون ہے۔ جس کی طرف اشارہ کیا ہے اپناہا تھ کوتاہ کرکے اس مدعی کوسپر دکرے اور اپنا جواب دوئی طلب کی اور وہ فلاں وفلاں وفلاں جیں الیٰ آخرہ۔ نفر حاضر لایا اور بیان کیا کہ بیمیر ہے گواہ جیں اور اُن سے گواہی طلب کی اور وہ فلاں وفلاں وفلاں جیں الیٰ آخرہ۔

یں دعویٰ برسم خود صدر سجل تحریر کرنے کے بعد جب گواہوں کی گواہی تک پہنچےتو لکھے کہ ان گواہوں ہے گواہی طلب کی گئی دورٹنی کوابلق اولتے بیں خواہ سرخ وسفید ہوخواہ سفید وسیاہ جس کو ہمارے عرف میں جے کبلا بولتے ہیں اا پس اُنہوں نے بعد دعویٰ مدعی وا نکار مدعا علیہ کے بدرخواست مدعی ہرایک نے اس طرح گواہی دی گواہی میدہم کہ این اسپ۔اور
اسپ حاضر کی طرف اشارہ کیا۔ ملک ایں حاضر آمدہ است اور مدعی کی طرف اشارہ کیاوتن و سے ست و در دست ایں حاضر آورہ اور
مدعا علیہ کی طرف اشارہ کیا بناخق ست پس میں نے اُن کی گواہی شنی پھر برابر بدستور معلوم تاتح برحکم لکھتا جائے پھر لکھے کہ میں نے اپنی
مجلس قضا واقع کورہ بخارا میں درحالت حاضری ان ہر دومتخاصمین واس اسپ متدعویہ کے ان گواہان معروف بعدالت کی گواہی پر اس
مدعی کے واسطے اس مدعا علیہ پر میس کم دیا کہ میداسپ متدعویہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے ملک اس مدعی کی اور ای کاحق ہے اور اس مدعا علیہ کے واسطے اس مدعا علیہ پر میس کم دیا کہ میداسپ متدعویہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے ملک اس مدعی کی اور ای کاحق ہے اور اس مدعا علیہ کے واسطے اس مدعا علیہ پر میس کم دیا کہ میداسپ متدعو میہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے ملک اس مدعی کی اور ای کاحق ہے اور اس مدعا علیہ کے واسطے اس مدعا علیہ پر میسکم دیا کہ میداسپ متدعو میہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے ملک اس مدعی کی اور ای کاحق ہے اور اس معلیہ کے واسطے میں ناحق ہے اور مجل کو تمام کردے۔

محضرك

در دفع دعویٰ بر ذون مذکوراس دعویٰ کے دفعیہ کے وجوہ بہت ہو سکتے ہیں مگر ہم اُس میں ہے تین وجہیں بطور مثال تحریر کرتے ہیں کہ جب اُن سے کا تب واقف ہوجائے گا تو ای مثال پر دوسری وجہیں بھی تحریر کرسکتا ہے۔ایک پیر کم ید کی درخواست کرنے کے ذر بعہ ہے اس دعویٰ کا دفعیہ کرے اور اُس کی صورت میہ ہے کہ عمر و حاضر آیا اور زید کو حاضر لایا جس کے ہاتھ میں ایک گھوڑ اتھا جس کا حلیہ یہ ہے پھر چونکہ اس زید نے اس عمر و پر اس اسپ مذکور کی ملک کا جوجکس دعویٰ میں حاضر ہے دعویٰ کیا تھا اور اس کا دعویٰ بتا منقل کر دے چر لکھے پس اس عمرو نے اس زید پر اُس کے دعویٰ مذکور کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کہ اس زید کا اس اسپ مذکور کی ملکیت کا دعویٰ بجانب اس عمرو کے جو مذکور ہواہے ساقط ہے اس واسطے کہ اس زیدنے اس اسپ مذکور کے خریدنے کے اور اسپ حاضر کی طرف اشارہ کیا۔اس عمرو سے درخواست کی تھی درحالیکہ ہرطرح اس کے تصرفات نافذ ہو سکتے تتھے اور اس عمرو نے اُس کے ہاتھ فروخت کرنے ے انکارکیا پس اس زید کا اس عمرو ہے اس بر ذون مدعی ہے خریدنے کی درخواست کرنا اس زید کی طرف ہے اس بات کا اقرار ہے کہ اس زید کی اس بر ذون متدعوبہ میں کچھ ملکیت نہیں ہے اور بعد صدور ایسے اقر ار کے اس زید سے بیزید اپنے دعویٰ ملکیت اس برذون میں مطل ہے ہیں اس زید پر واجب ہے کہ اپنے دعویٰ ہے جواس عمرو کی جانب کرتا ہے بازرہے پھراس ہے مطالبہ کیا اور جواب ما نگا۔ وجہد دوم اس طور پر کہ زید نے عمر و ہے اُس کوا جار ہ پر ما نگاتھا پس تحریر کرے کہ بیزیدا پنے دعویٰ میں جواس اسپ کے اپنی ملک ہونے کا اس عمرو پر کرتا ہے مبطل ہے اس واسطے کہ اس زید نے بیاسپ مذکورسب طرح اپنے نفاذ تصرفات کی حالت میں اس عمرو ے کرایہ پر طلب کیا تھا اور کرایہ پر طلب کرنا اُس کی طرف ہے اس بات کا اقر ارہے کہ اس برذون میں اُس کی پچھ ملکیت نہیں ہے پس اس پرواجب ہے الی آخرہ جبیماہم نے درخواست خرید میں ذکر کیا ہے۔وجہوم دفعیہ بطور نتاج اور اُس کی صورت میں تحریر کرے کہ اس عمر و نے اس زید کے دعویٰ کے دفعیہ میں جووہ عمر و پر اس بروذون ندکورہ کے اپنی ملک ہونے کا کرتا ہے بید عویٰ کیا کہ زید کا پیر دعویٰ اُس کی جانب ساقط ہے کیونکہ بیر ذون حاضراوراُس کی طرف اشارہ کیااس عمرو کے یہاں اُس کے گھوڑی ہے پیدا ہوا ہے اور یے گھوڑی اس بچہد ہے کے روز اس عمرو کی ملک تھی اور اُس کاحق اُس کے قبضہ میں تھی اور بیر زون حاضر مذکوراس عمرو کی ملک ہےروز پیدائش ہے آج تک نہیں نکلا پس جب حال ہے ہے تو بیزیداس برذون پراپنی ملک کا دعویٰ کرنے میں مبطل ہے محق نہیں ہے پس اس پر واجب ہے کہ اس عمر ویرا پنا ایسا دعویٰ کرنے سے بازر ہے اور جواب کا مطالبہ کیا۔

 دیا کہ اس مدی کا دعویٰ دفعیہ کہ اس مدعاعلیہ نے اس اسپ مذکورہ حاضر شدہ کے تربید کی درخواست اپنی حالت صحت ونفاذ تصرفات میں اس مدی ہے تبال اپنے دعویٰ ملکیت اسپ مذکور کے بجانب اس مدی مذکور کے کی تھی اور اس مدی نے اُس کے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کیا تھا تا بت ہوگیا اور یہ کہ اس مدعا علیہ حاضر آوردہ کا دعویٰ مذکورہ بالا بجانب اس مدعی کے بطل ہے اور درصورت تانی کے بوں کھے کہ اس مدعی کا دعویٰ دفورہ کے بجانب اس مدعی کے اس اسپ مذکورہ کے کرایہ لینے کی درخواست اپنی حالت صحت و نفاذ تصرف میں اس مدعی سے کہ تھی تا بت ہوگیا جیسا کہ ہم نے صورت اوّل میں تحریر کیا ہے اس مدعی کا دعویٰ دفعیہ اس مدعی کے ملک سے خارج نہیں ہوا ہے تاب مدعی کا دعویٰ بجانب اس مدعی کے ملکیت اس اسپ مذکور کا جیسا نذکور کی اس مدعی سے منافذ کیا اور گئی کہ مارے نیون کی کہ مارہ کی معاور کی مدی کے ملک سے خارج نہیں ہوا ہے تاب مدی کے ملک سے خارج نہیں من نے یہ تھم میرم و قضائے نافذ سے تعرف نذکر ہے تو منافذ کیا اور گلام علیہ کو تو منافذ کیا اور کا میں نذکر سے تحرف نذکر کیا تو معلوم کی کرتمام کردے۔ سے نذکر کیا اور گلام علیہ کو تو نو نذکر کیا تو معلوم کی کرتمام کردے۔ سے نذکہ کیا اور کلام علیہ کو تو نو نذکر کے گھر آخر جبی تک تو معلوم کی کرتمام کردے۔

محضري

دعویٰ ملکیت عقار کسببخریدارصاحب قبضہ لکھے کہ زید حاضر ہوا اور عمر وکو حاضر لایا پھراس زیدنے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ دارواقع موقع فلاں جس کے حدود اربعہ یہ ہیں اور وہ اس عمرو کے قبضہ میں ہے آج کے روز اس مدعی کی ملک ہے۔ اُس کا حق ہے بسبب اس کے کہاس زید مدعی نے اُس کواس عمر و مدعا علیہ ہے اس قدر دینار کے عوض بخرید کیا ہے اور اس عمر و نے بید داراس مدعی کے ہاتھ بہ جمیع سیجے فروخت کیااوراس مدعی کے بیتمام ثمن مذکوراس عمروکودینے سےاس عمرو نے اس تمام ثمن پر بقبضہ صیحہ قبضہ کر لیا ہے اور بیدار نذکورہ بروزخر بداس عمرو کی ملک اور قبضہ میں تھا پس اس سبب مذکورے بیددار محدود مذکورہ اس مدعی کی ملک ہو گیا ہے اور یے عمر و مدعا علیہ اس دار مذکورہ کو اس زید مدعی کے سپر دکرنے ہے براہ ظلم و تعدی انکار کرتا ہے پس اس عمر و پرواجب ہے کہ بیددار محدودہ ندکورہ اس زید کے سپر دکرے بھراُس ہے اُس کے جواب کا مطالبہ کیا لیس اُس ہے جواب ما نگا گیا اورا گربیج کے واسطے بیعنا مہ ہواور بائع پر بمضمون بیعنامہ دعویٰ کیا حالانکہ دار مذکور بائع کے پاس ہےاوروہ دینے سےا نکارکرتا ہےتو لکھے کہ زید حاضر ہوااوراُس نے عمرو کو حاضر کیا بھر زید نے اُس عمر و پرتمام اُس مضمون کا جس کوتح ریبیعنامہ منضمن ہے جس کووہ پیش کرتا ہے اورنسخہ بیعنامہ مذکوریہ ہے پھر اوّل ہے آخرتک بدون زیادت ونقصان کے عبارت بیعنامہ مذکورتح ریکر دہے پھراس سے فارغ ہوکر لکھے کہ پس زید نے عمرو پرتمام مضمون بیعنامہ کا جواُس محضر میں مذکور ہوا کہ عمر و نے زید کے ہاتھ دار مذکورہ فروخت کیااوراُس نے خرید کیااور عمن سبادا کیااور عمر و نے قبضہ کرلیا اور مبیع کے درک کا ضامن ہوا جیسا کہ ضمون بیعنا مہمور خدتار کے بیعنامہ مذکورہ محضر مذا ہے واضح ہے دعویٰ کیا اور بیدار ندکورہ جس کے حدوداً س کے بیعنامہ منقولہ <sup>علے محض</sup>ر ہذامیں ندکور ہیں بروزخر بداس عمرو کی ملک تھا پھریپددار مذکورہ محدودہ بنابر تجویز بیعنامہ منذ کرہ محضر مذاکے بسبب خرید مذکورہ کے اس زید کی ملک ہو گیا مگر بیعمرو بیدداراس زیدکوسپر دکرنے سے انکار کرتا ہے پس اس عمرو پر واجب ہے کہ بیددار مذکورہ اس زید کے سپر دکر ہے پھراُس ہے جواب مانگااورا گردونوں نے باہمی قبضہ بھی کرلیا ہوتو اس طرح لکھے کہ اس زید حاضر نے اس عمروحاضر شدہ پر دعویٰ کیا تمام صنمون بیعنا مہ منقولہ محضر بندا کا کہ باہم خرید وفروخت ہوئی اورمشتری نے ثمن دیا اور بائع نے قبضہ کیا اور بائع نے دار دیا اور مشتری نے قبضہ کیا اور بائع اس مبیع کی ضان ورک کا ضامن ہوا جیسا کہ

ایی چیز پراس کااطلاق ہوتا ہے جوغیر منقول ہوتا ہے وہ شے جس کاایک جگددوسری جگہ ہے ہٹاناممکن ہوتا

عبارت بیعنامہ سے واضح ہےاور بیر کہ بیددارمحدود ہ ندکورہ بیعنا مہ منقولہ محضر ہذا بروزخر بیداس عمر و کی ملک تھاپس سبب خرید ندکور کے بیہ دار ندکوراس زید کی ملک ہو گیا بھراس عمر و نے بعداس خرید وفر وخت و ہا ہمی قبضہ کے اس دارمحدود ندکورہ پر دست درازی کر کے اس کو زید کے قبضہ سے بغیر حق کے نکال لیا پس اس پروا جب ہے کہ بیددار ندکوراس مدعی کے سپر دکر سے پھراُس سے جواب کا مطالبہ کیا۔ مہ نہ

ا ثبات بجل جس کوزید مثلاً دوسر ہے شہر سے لایا ہے تا کہ اس شہر میں اپنے بائع ہے تمن بر ذون واپس لے جواستحقاق میں لے لیا گیا ہے۔صورت بیہ ہے کہ زید نے عمر و سے ثمن معلوم ایک گھوڑ اخرید ااور باہمی قبضہ کرلیااور بیڑج بخارامیں واقع ہوئی پھرمشتری اس برذون کوسمر قند لے گیاو ہاں کسی مخص مثلاً خالد نے گواہ پیش کر کے قاضی سمر قند کے سامنے اس گھوڑے پر اپنااستحقاق ثابت کر کے لے لیااور قاضی سمر قند نے مستحق کے نام اس مشتری ندکور پر برزون ندکوراُس کی ملک ہونے کا حکم دیااورمشتری ندکور کے واسطے اس مقدمہ کا تجل تحریر کردیا پس مشتری مذکوراس تجل کو لے کر بخارا میں آیا اور جا ہا کہ بائع برذون کے سے اپنائمن واپس لے پھر بائع مذکور نے وقوع استحقاق وثبوت بجل ہے انکار کیا تو مشتری ندکور کوضرورت ہوگی کہ قاضی بخارا کے سامنے گوا ہوں ہے بائع کے مقدمہ میں اس بجل کو ثابت کرے پس ایس عالت میں محضر لکھنے کی ضرورت ہوگی پس لکھے کہ زید حاضر ہوا اور عمر و کو حاضر لایا اور عمر و پر دعویٰ کیا تمام اُس مضمون کا جس کوجل جواز جانب قاضی سمر قند لا یا ہے مضمن ہے اور اُس کی عبارت بیہے پس اوّل ہے آخر تک اُس مجل کوفقل کرے اورصدر بجل پرتو قیع قاضی سرقند تحریر کرے اور بعد تاریخ سجل کے خط قاضی سرقند کہ قاضی سرقند مسے فلان کہتا ہی کہ بیمبر انجل ہے آخر تک جو کچھاکھا ہولکھ دے پھر لکھے کہاس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہاس زید نے اس عمر و سے بیر زون جس کا ذکر بحل منقولہ محضر بذا میں ہےاس قدردیناریا درم کوخریدا تھااوراس عمرو نے اُس کے ہاتھ فروخت کیا تھااور دونوں نے باہمی قبضہ بھی کرلیا تھا پھر خالدین بکر نے ای بر ذون ندکورکواس مشتری کے ہاتھ ہے مجلس حکم کور ہ سمر قند میں و ہاں کے قاضی کیسا کنے عادل گواہ قائم کر کے استحقاق میں لے لیااوراس خالد بن بکر کے واسطےاس زید پراس بر ذون کا حکم جاری ہو گیااوراس قاضی نے بیر زون اس زید کے ہاتھ ہے نکال کراس خالد بن بکر کو بتاریخ تح ریجل مذکور جبیها کیجل مورخه تاریخ خو دتما م منقوله محضر مذا ہے واقع ہے دے دیااور بیقاضی سمر قند فلاں بن فلاں جس کا نام اس بجل منقولہ محضر ہذامیں مذکور ہے بروز حکم از جانب خا قان فلاں قاضی سمر قند نافذ اعضاءمیاں اہل سمر قند تھااوراس زید کو اس عمر و سے اپنائمن واپس لینے کا استحقاق ہے اور اس عمر و کو مجھ ہے باستحقاق اس طرح لئے جانے کاعلم ہے پس اس پر واجب ہے کہ جس قدرتمن اس نے زید سے لیا ہے واپس کر دے پھراُس ہے جواب کا مطالبہ کیا پس عمر و نے جواب دیا کہ مرااز بن مجل علم نیست ومرا کیے چیزی دادنی نیست۔

سجل 🏠

آین دعویٰ۔ صدر بحل جرسم خودلکھ کراور دعویٰ مدعی تا جواب مدعاعلیہ اعادہ کر کے پھر لکھے کہ مدعی چندنفر گواہ لایا اور بیان کیا کہ یہ یہ ہے۔ گواہ بین اور وہ فلاں وفلاں تصاور مجھ ہے اُن کی گواہ می کی ساعت کی درخواست کی پس میں نے قبول کیا پس ان گواہوں نے بعد دعویٰ مدعی وا نکار مدعاعلیہ وطلب گواہ می کے ایک نسخہ ہے جو اُن کو پڑھ کر سنایا گیا گواہ ی صحیحہ شفق اللفظ والمعنی ادا کی اور مضمون نسخہ یہ کہ گواہ میں مید ہم کہ این بجل اور اس بجل کی طرف جس کو بید مدعی لایا ہے اشارہ کیا۔ بجل قاضی سمر قندست اینکہ نام ونسب وی درین بجل ست و مضمون وی حکم و قضائے قاضی سمر قندست جم کر دمرا این مستحق را باین اسپ کہ صفت وی درین بجل نہ کورست بر ابن مستحق

علیہ وآئر وز کہاین قاضی حکم کرد باین مضمون کہاندرین مجل ست و مارابرین مجل گواہ گر دانیدوے قاضی بود بشہر سمر قندنا فذ القصناء میاں اہل وے پس گواہ لوگوں نے گواہی کوجیسا کہ جا ہے ہے ادا کیا اور گواہی کے طریقہ سے اس کورواں کیا پس میں نے اُن کی گواہی ٹی اور اُس کو محضرمجلد دیوان حکم میں اپنے پاس ثبت کرلیا اور ان لوگوں کا حال دریا فت کرنے کے واسطے میں نے اُن لوگوں کی طرف رجوع کیا جن پر مدار تعدیل وتزکیه گواہان اس نواح میں ہے پس اُنہوں نے ان گواہوں میں ہے دو گواہوں فلاں وفلاں کوعد الت وحواز شہادت کی طرف منسوب کیااور میرے نز دیک ان دونوں گواہوں ہے جن کی تعدیل ثابت ہوئی ہے وہ امر جس کی اُنہوں نے جس پر گواہی دی ہے۔ ثابت ہوگیا ہے۔ پس میں نے مشہود علیہ کواس حال ہے آگاہ کیا کہ میر سے زویک بیامر ثابت ہوگیا ہے اور میں نے اُس کو قابودیا کہ اگر اُس کے پاس کوئی دفعیہ ہوتو پیش کرے مگروہ کوئی دفعیہ نہ لایا یہاں سے تاتح برحکم بدستور معلوم لکھے پھر میں نے اس بحل کی ثبوت کا جس کا نسخہ اس بجل میں منقول ہے تھم دیا کہوہ قاضی فلاں کا بجل ہے اور اُس کے تھم کامضمون ہے اور وہ اس تھم دینے اور اُس پر گواہ کرنے کے روز کورہ سمر قند کا قاضی نافذ القصناء تھااور میں نے اُس کا بیچکم مذکور کیااور اُس کی صحت کا حکم دیااور بیمبراحکم ہر دومتخاصمین کی حاضری میں دونوں کے روبروہوااور میں نے اس مستحق علیہ یعنی مشتری کے واسطےاختیار دے دیا کہ اُس عمرو سے اپنائمن واپس لے بعد از انکہ میں نے دونوں کے درمیان سے عقد بیچ جودونوں میں واقع ہواتھا فینخ کردیا اور پیجل جس کو بیمدعی حاضر لایا ہے تحریر نسخه محضر کے وقت حاضرتھا اوراُس کی طرف اشارہ کیا گیا ہےاور میں نے اس بجل پراپنے اہل مجلس حاضرین کو گواہ کر دیا اور بیسب میری مجلس قضا واقع کورہُ بخار امیں بروز فلاں وتاریخ و ماہ فلاں سنہ فلاں میں واقع ہوااورا گرزیدمشتری نے وہ برذون سالم کے ہاتھ فروخت کیا ہو پھر سالم اُس برذون پہ کوسمر قند لے گیااوراُس کے ساتھ اُس کا بائع زید بھی گیا بھر خالدین بکرنے قاضی سمر قند کی مجلس میں سالم پر اس بر ذون کے استحقاق کے گواہ عادل قائم کئے اور قاضی سمر قندنے خالد بن بکر کے نام اس بر ذون کی ڈگری سالم پر کر دی اور قاضی مذکور نے سالم کے واسطے اپنے بالعُ زیدے اپنانمن واپس لینے کا حکم کیااور قاضی سمر قندنے زیدے واسطے ایک سجل لکھ دیا کہ سالم نے اس سے اپنانمن بابت برذون مذکور کے واپس لیا ہے پھرزیداُ س کو لے کر بخارا میں آیا اورمجلس قاضی بخارا میں اپنے بائع عمر و کوحاضر لا کراُ س سے اپنا ثمن واپس لینا حیا ہااور اُس نے استحقاق مذکور اور بجل مذکور سے انکار کیا اور بجل مذکور کے ثابت کرنے کی ضرورت ہوئی تو اُس کامحضر بدین طور لکھے کہ زید حاضر ہوا اورعمروکوحاضرلایا پھراس زیدنے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس عمرو نے اس زید کے ہاتھ ایک گھوڑ اجس کا حلیہ بیہ ہے بعوض اُس قدر درم یا دینار کے فروخت کیا تھا اور اس زید نے اس عمرو ہے ریگھوڑ ابعوض اس قدر تمن ندکور کے خریدا تھا اور دونوں میں باہمی قبضہ ہو گیا پھر اس زید نے بیر دون سالم بن غانم کے ہاتھ فروخت کیا پھر خالد بن بکرمجلس قضاء کورہ سمر قند میں و ہاں کے قاضی کے سامنے حاضر ہوا اور ا ہے ساتھ سالم بن غانم کو حاضر کیا پھراس خالد بن بکرنے اس سالم پر بھنوری اس برذون ندکور کے اُس کی طرف اشارہ کر کے بیدعویٰ کیا کہ بیر دون میری ملک وحق ہے اور اس سالم کے قبضہ میں ناحق ہے اس مدعا علیہ نے اُس کے دعویٰ سے انکار کیا اور فاری میں کہا کہ بیہ بر ذون متدعوبیمیری ملک ہے پھراس مدعی خالدین بکرنے بحضوری مدعاعلیہ مذکورو بحضوری بر ذون مذکور قاضی سمر قند کی مجلس میں جس کا لقب و نام اس محضر میں مذکور ہےا ہے دعویٰ کے موافق گواہان عادل قائم کئے پھر قاضی مذکور نے اُس کے گواہوں کی ساعت کی اور گواہی ندکوراُس کے شرائط کے ساتھ قبول کیااور خالد بن بکر ندکور کے واسطے اس سالم پر دونوں متخاصمین کی اور بر ذون مذکور کی حضوری میں بر ذون متدعو بہ کی ملکیت کا حکم دیااور پیرزون نذکوراس سالم ہے لے کراس خالد بن بکر کودے دیااور پیقاضی بروز حکم از جانب خاقان فلان سمر قندوأس کے نواحی کا قاضی نافذ القصناء والامضاء تھا پھراس سالم نے اپنے بائع اس حاضر بعنی زید سے اپنائمن جواس قندر دیا تھامجلس قضاء

كتاب المحاضر والتجلات

سجل ⇔

محضر لك

درا ثبات قو درزید حاضر ہونے والے نے عمر و پرجس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ اس عمرو نے اس زید کے باپ خالد بن بکر
مخزوی کو عمرا ناخق تیز لو ہے کی چھری ہے تل کیا اُس کو مار کر سخت بحروح کیا پس اس ضرب ہے وہ اُسی وقت مرگیا اورشرع میں اس پر
قصاص واجب ہوا اورا گراُس نے بین لکھا کہ اُس وقت مرگیا بلکہ بیلکھا کہ اس زخم ہے برابر چار پائی پر پڑار ہا یہاں تک کہ مرگیا تو یہ
کافی ہے۔ اس طرح اگر ککھا کہ وہ اس ضرب ہے مرگیا تو بھی کافی ہے۔ پھر کلھے کہ اس مقتول نے اپنے صلب ہے ایک وارث چھوڑا
وہ بہی مدعی ہے اس کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اُس کو شرع میں اس قاتل سے قصاص لے لینے کا اختیار ہے بس اس
قاتل پر واجب ہے کہ وہ اس کو قابود ہے دے تا کہ اس سے قصاص حاصل کر سے پھراُس سے اس کا مطالبہ کیا اور جواب ما نگا بس اس
تا تل پوچھا گیا اور اُس نے جواب دیا۔ اس طرح آگر اُس کو نیز ویا تلوار سے مار الور اُسی طرح آگر سوئی ہے یا تیر سے مار کرفل کیا تو بھی
کی حکم ہے اور حاصل بہ ہے کہ وجوب قصاص کے واسطے حدید نے تی کرنا ضروری ہے خواہ اس جدید میں دھار ہو کہ شنز کے شگاف
کر سے یا نہ ہو جیسے عمود و تر از و کا بانٹ اور یہ بنا ہر روایت اصل کے ہا ور طحاوی نے امام اعظم سے دوایت کی کہ اگر تر از و کے بانٹ
جس کو ہندی میں گرز او لئے ہیں اور ذاند تھ میں اہل حرب دضر ب اس سے کام لیتے تیے ا

یا عمود نے تل کیا جن میں دھارنہیں ہے تو قصاص واجب نہ ہوگا ہیں صاحبین گے نزد یک اگر غالباً اُس ہے آدی ہلاک ہو جاتا ہوتو قصاص ہوگا اور اگر غالباً اُس سے مرتا نہ ہوتو قصاص واجب نہ ہوگا ہیں صاحبین گنے بنابر روایت اصل کے جس حدید میں دھار نہ ہو اُس کو تلوا رکھوا رکے ساتھ لاحق کیا ہے اور بنابر روایت طحاوی گے اُس کو لاحقی وغیر ہ لکڑی کے ساتھ لاحق کیا ہے اور لکڑی کی صورت میں صاحبین گے نزدیک جواب میں تفصیل ہے کہ اگر غالباً اُس سے ہلاک ہوجاتا ہوتو قصاص واجب ہوگا ور نہ نہیں ۔ ای طرح اگر مقتول نے باپ یا ماں یا دختر یا برادراز جانب پدر چھوڑ اتو بھی اُس کو قصاص کے دعویٰ کا اختیار ہا اور ہمارے نزدیک قصاص میں ارث جاری ہونا ہوتا ہوتو تصاص واجب ہوگا ور ہمارے نزدیک قصاص میں ارث جاری ہونا ہوتا ہوتو اُس تیفاء سے قصاص ہر ایک کو جو وارث ہو حاصل ہوتا ہے ہیں جس طرح ہم نے پسر کی صورت میں لکھا ہے اُس کو گر اور ت کے دعویٰ میں تحریک کو حاصل ہوگا اور حق استیفا کے قصاص ہوگا اور حق استیفا کے قصاص ہوگا اور حق استیفا کے قصاص ہوگا اور بالغوں کو تا استیفا کے قصاص ہوگا ہیں اگر سب بالغ ہوں تو کھے اور اگر بعض بالغ اور بعض نابالغ ہوں تو بالغوں کو صاصل ہو تھوڑ نے کہ ذریک سے بغر ہیں ہوکہ تن استیفا کے قصاص بالغوں کو صاصل ہو تھوڑ نے کہ ذرکے وقت تمام وارثوں کے نام کھے اور آل نابالغوں کا نام کھے پھر کھے کھر بالغوں کا نام کھے پھر کھے کہ اس وارث بالغ کوتن استیفا کے قصاص حاصل ہے اور محضر بنام بالغ کھے پھر کھے کہ اس وارث بالغ کوتن استیفا کے قصاص حاصل ہے اور محضر کی مورت کی نام کھے کھر کا میکھے کھر بالغوں کا نام کھے پھر کھے کہ کہ کہاں وارث بالغ کوتن استیفا کے قصاص حاصل ہے اور محضر کوتنام کردے۔

درا یجاب دیت لکھے کہ اس زید نے عاضر ہوکرا س عمر و پر جس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ اس عمر و نے اُس کے باپ کو خطا ہے آل کیا ہے کونکہ اس عمر و نے لو ہے دار تیر کو جولو ہے کا تھا اس شکار کود کھے کہ مارا اور وہ تیراس کے باپ کے لگا اوراُس کو مجروح کر دیا جس سے وہ اُس کی وقت مرگیایا یہ کہا جس سے وہ برابر چار پائی پر پڑا رہا یہاں تک کہ مرگیاتو یہ کافی ہے پھر لکھے کہ اس مقتول کی دیت اس قاتل اور اس کی عاقلہ مددگار برادری پر واجب ہوئی اور بید یت دس ہزار چاندی یا دس ہزار دینار سُرخ خالص جید موزوں بوزن مثاقیل مکہ یا سواونٹ ہیں پس اس مخص پر جس کو حاضر لایا ہے اور اُس مددگار برادری پر بید دیت اس زید کوادا کرنی واجب ہے پھر اس کا جواب طلب کیا پس عمر و سے پوچھا گیا اُس نے جواب دیا۔

محضركم

درا ثبات حدقذ ف رزید نے حاضر ہوکر عمر و کو حاضر لا کرائس پر دعویٰ کیا کہ اس عمر و نے اس زید کوقذ ف کیا لیعنی ایسی تہمت لگائی ہے جس سے حدوا جب ہوتی ہے اپس استی پر حدقذ ف کے اس کوڑے واجب ہوئے الی آخر ہ اورا گرائس کوشتم کیا ہو جوموجب تعزیر ہے بطور معین بیان کرے یعنی کہا کہ اے ایسے بھر لکھے کہ شرع میں اس پر تعزیر واجب ہے تا کہ پھر ایسانہ کرے اورائس ہے مطالبہ کیا۔

محضر في

دعویٰ کیا کہتما م حویلی جس کے حدود وصفت موقع بیان کر دے مع اپنے حدو دوحقوق کے ملک وحق بکر بن خالدمخز ومی والداس مدعی کی تھی اور برابراس کے تحت وتصرف میں رہی یہاں تک کہ اُس نے وفات یائی اور وارثوں میں ایک بیوی مساۃ ہندہ بنت شعیب اورایک بیٹاصلبی و ہ یہی مدعی ہےاور دو دختر صلبیہ مسما ۃ حلیمہ وسلیمہ حجوزیں اوراُن کے سوائے اُس کا کوئی وار ثنہیں ہےاورا پنے تر کہ میں بیہویلی مذکورہ ان لوگوں کے واسطے برفرائض اللہ تعالیٰ میراث چھوڑی کہ بیوی کے واسطے آٹھواں حصہ اور باقی اولا د کے درمیان مرد کے واسطے ورت ہے دو چند حصہ کے حساب ہے ہے اس اصل مسئلہ (۸) ہے اور قسمت (۳۲) ہے جس میں ہے بیوی کے واسطے چارسہام اور پسر کے واسطے (۱۴) اور ہر دختر کے واسطے سات سات ہوئے پھراس متو فی کی یہ بیوی مرگئی جس کا نام ہندہ ہے قبل اس کے کہ اپنا حصہ تر کہ اس حویلی ندکور محدود ہے اپنے قبضہ میں لائے اور وارثوں میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں چھوڑیں اور وہ یہی مدعی حاضراوراُس کی دونو ل بہنیں ہیں جن کا نام ندکور ہوا ہےاُن کے سوائے اس عورت ندکورہ کا کوئی وارث نہیں ہے پس اس حویلی محدودہ مذکورہ میں ہے (۳۲) سہام میں ہے اس کا حصہ مذکورہ (۴۷) سہام اُس کے ان وارثوں مذکور کے واسطے برفرائض اللہ تعالیٰ اُس کی میراث ہوئی جس میں ہے(۲)سہام پسر کے اور ایک ایک سہم ہرایک بیٹی کے واسطے ہوئے بھر ان دونوں دختر وں مذکورہ میں ہے ایک دختر مرگئی جس کا نام حلیمہ ہے قبل اس کے کہ ان دونوں ترکوں میں ہے اپنا حصہ وصول کرے اور بیآ ٹھ سہام مجملہ (۳۲) سہام اس حویلی محدودہ ندکورہ میں ہے ہیں جس میں ہے سات سہام ترک اوّل میں ہے ایک سہم ترکۂ ٹانی میں ہے ہے اور اُس نے ایک اپنی دختر مساۃ وسیمہ اور ایک بھائی از جانب مادر وپدریہی مدعی اور ایک بہن از جانب ما در وپدر وہ سلیمہ مذکورہ چھوڑی اور اُن کے سوائے اُس کا کوئی وار شنہیں ہے پس اُس کا تمام تر کہ اُس کی موت ہے اُس کے ان وار ثان مسمیان کے واسطے اُس کی میراث برفرائض اللہ تعالیٰ ہوا جن میں سے نصف اُس کی دختر مساۃ وسیمہ کے واسطے اور باقی اس کے بھائی و بہن کے درمیان بسبب عصبہ ہونے کے مر د کوعورت ہے دو چند کے حساب سے ہوا پس اصل فریضہ دو سے اوراُس کی تقسیم چھ ہے ہوئی جس میں ہے تین سہام اُس کی دختر کےاور دوسہام اُس کے برا درحقیقی کےاور ایک سہم اُس کی حقیقی بہن کا ہوا۔لیکن اس مساۃ متو فات کا حصہ ہر دوتر کہ میں ہے آٹھ سہام میں جن کی تقتیم چھ پربطورا ستقامت نہیں ہو عتی ہے پس ( ۱ و ۲ ) کی نسبت تو افق دو ہے دیکھ کر کے نصف مفروض سوم یعنی ( ۳ ) کوفریضہ اوّ ل یعنی ( ۳۲ ) میں ضرب دیا تو ( ۹۲ ) ہوئے اور مثو فات مذکورہ کے (۳۲) سہام میں ہے جوآٹھ سہام تھے وہ بھی تین میں مفروب ہوکر (۲۴) ہو گئے کیں اس ہے اُس کے وارثوں کے حصص باستقامت نکل سکتے ہیں کہ اُس کی دختر کے واسطے (۱۲) ہوئے اور اُس کے بھائی اس مدعی حاضر کے واسطے (۸) ہوئے اور اُس کی بہن سلیمہ کے واسطے (۴) ہوئے پس اس مدعی حاضر کے واسطے تینوں ترکوں میں ہے (۵۲) سہام منجملہ (97) سہام اس حویلی محدود مذکور سے بدین تفصیل ہوئے کہ تر کہ اوّل ہے ( ۴۴ ) سہام اور تر کہ دوم ہے (۲ ) سہام اور تر کہ سوم ے(۸) سہام جملہ(۵۶) سہام ہوئے اور تمام بیحویلی محدودہ ندکورہ آج کے روز اس مخص عمرو کے قبضہ میں ہے جس کو حاضر لایا ہاور بیمرواس زیدکواس حویلی محدودہ ندکورہ کے جملہ (۹۲)سہام ہاس زید کے ہرسہر کہ کے (۵۲)سہام سے ناحق مانع ہوتا ہے حالا نکہاُ س کواس کاعلم ہے پس اس عمر و پر واجب ہے کہ حویلی محدودہ مذکورہ میں سے اس کے قصص سے ہاتھ کوتاہ کر کے اس زید کے سپر دکر ہےاور میں نے مدعا علیہ ہے مطالبہ کیا اور جواب طلب کیا پھرمحضر کوتما م کر دے۔

ا۔ مترجم کہتا ہے کہ نظرتوافق میں اولی پیہے کہ درمیان چھو بتیس کے نظر کی جائے حتیٰ کہوہ (۹۶) ہو جا ئیں پس اس کاربع یعنی ۲۴ متو قاۃ کے واسطے ہوں لیکن بیا لیک نیاطر یقدایجا دکرنا ہے اوراُس کی نظیر نہیں یائی گئی الہٰ ذاا ہے نشاء ہے اطلاع دی اوراُن کے طریقے کوتغیر نہیں دیا ۱۲

محضر 🏠

مثالیہ دیگر برائے این جنس دعویٰ \_زیدمر گیااورایک بیوی اور تین پسر وایک دختر حچیوڑی اور بیعورت ان اولا د کی ماں ہے پھر قبل تقتیم میراث کے بیعورت بھی مری اور یہی اولا دوارث جھوڑی اور اُس کا حصہ ان اولا دے واسطے میراث ہو گیا پھر قبل تقسیم میراث کے ان پسران میں ایک پسر مرگیا اور دو بھائی اور ایک بہن از جانب مادر و پدر وارث چھوڑے اور اُس کا حصہ ان دونوں بھائیوں وبہن کے واسطے میراث ہو گیا ایک مرد حاضر ہوا اور اُس نے بیان کیا کہ اُس کا نام محمد بن ابراہیم بن اساعیل بن ایخق ہے اور ا ہے ساتھ ایک مردکو حاضر لایا اس نے بیان کیا کہ اس کا نام ناصر بن اساعیل بن اسحاق ہے پس اس حاضر آمدہ نے اس حاضر آوردہ پر دعویٰ کیا کہ ہم دونوں کے باپ مسمی ابراہیم بن اساعیل بن اسحاق نے وفات یائی اوروارثوں میں اپنی بیوی بیوی ومسما ۃ سعاد ہ بنت عمرو بن عبدالله العمرى وتين پسرايك به جوحاضر هوا ہے اورايك به جس كوحاضر لايا ہے اورايك اور سمى عيسى تقااورايك دختر مساة عائشه چپوڑی ان لوگوں کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور تر کہ میں اس حاضر آ وردہ کے قبضہ میں مال نفتہ درم یا دینار اس قدر چھوڑے ہیں پس بیمال اُس کےان وار ثان مذکور کے واسطے بفرائض اللہ تعالیٰ میراث ہوگیا کہ بیوی کے واسطے آٹھواں حصہ ہےاور باقی اُس کی اولا د کے درمیان مر دکوعورت ہے دو چند کے حساب ہے ہے پس اصل مفروضہ (۸) ہے ہے پھرفبل تقسیم میراث کے اس اولا د کی ماں مساۃ سعادہ مذکورہ مرگئی کھراُس کا حصہ تر کہ میت اوّل میں ہے مال نفتر مذکور ہےاولا دے واسطے مرد کے لئے عورت ہے دو چند کے حساب سے میراث ہوا پھر ہر دور کہ کے تقسیم سے پہلے سمی عیسیٰ مرگیا اور وار ثوں میں از جانب مادر و پدر دو بھائی وایک جہن چھوڑ ہے پس اُس کا حصہ ان ہر دوتر کہ میں ہے اس مال نفتر میں ہے اُس کے ان دونوں بھائی و بہن کے واسطے میر اث ہو گیا اور سب ترکوں کے سہام (۲۸۰) ہوئے ہی بیوی کے واسطیر کداوّل میں ہے(۳۵) سہام اور ہر پسر کے واسطے(۷۰) سہام اور اُس کی دختر کے واسطے۳۵) سہام ہوئے پھر جب کہ تقتیم میراث کی مسماۃ سعادہ ان اولاد کی ماں مرگئی تؤ منجملہ (۲۸۰) سہام کے اُس کا حصہ (٣٥) سہام اس اولا د کے واسطے میراث ہوا کہ ہر پسر کے واسطے دس سہام اور دختر کے واسطے پانچے سہام ہوئے بھر چونکہ بل تقتیم ہر دو تر کہ کے مسمی عیسیٰ مرگیا ہیں اُس کا حصہ ہر دوتر کوں میں ہے جو مجملہ (۲۸۰)سہام کے کا سہام ہیں اُس کے ہر دو برا در واخت کے درمیان میراث ہوا جس میں ہے ہر بھائی کے واسطے (۳۲) سہام اور بہن کے واسطے (۱۶) سہام ہوئے پس اس حاضر شوندہ محمد بن ابراہیم کے واسطے ترکہ میت اوّل اس مال نفذ ہے منجملہ (۲۸۰) سہام کے (۷۰) سہام اور ترکہ میت دوم میں ہے منجملہ (۳۵) سہام کے جواس کو (۲۸۰) میں سے ملے ہیں (۱۰) اسہام ہوئے اور میت سوم کے (۸۰) سہام از جملہ (۲۸۰) سہام سے (۳۲) ہام ہوئے پس اس مال نفتہ سے ہرسہ تر کات میں ہے جس قدرسب اس حاضر آمدہ کوملا ہے وہ (۱۲) سہام منجملہ (۲۴) کے ہیں اور یے خص جس کوساتھ حاضر لایا اس مدعی کواس مال نفتر ند کور ہے اس قدر حصہ جواُس کو تینوں تر کوں میں سے ملاہے جو (۱۱۲) سہام منجملہ (۲۸۰) سہام کے ہیں نہیں دیتا ہےاوراس کا مطالبہ وجواب طلب کیا لیں حاضر آ وردہ سے دریافت کیا گیا الی آخرۃ۔

ور کا جوئ حویلی میراث از پدرخولیش۔ایبامحفر پہلے گذر چکا ہے لیکن اس میں اوراُس میں فرق یہ ہے کہ پہلے کامفروضہ یہ تھا کہ وارث ایک ہے اوراُس کی میں اوراُس میں فرق یہ ہے کہ وارث کئی آ دمی جیں اُس کی صورت یہ ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر وکو حاضر لا یا پھراس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ تمام داروا قع محلّہ فلاں محدودہ بحدود دہذا بجمیع حدود وحقوق وعمارت وزمین وسفل وعلو و نہر حق کہ اُس کے واسطے ثابت ہوا اُس میں داخل ہے اور پھر حق کہ اُس کے واسطے ثابت ہوا اس سے خارج ہے اس زید کے والدمسمی عمر و بن خالد کی ملک وحق

واس کے تحت وتصرف میں تھا پہاں تک کہ اُس نے وفات پائی اور وارثوں میں ایک پسر بیدی اوراس کے سوائے دوسرے وارث فلاں وفلاں پہر وفلاند کے اس کے ان وار فان مسیان کے واسطے برفرائض اللہ تعالیٰ اُس کی میراث ہوگیا اور سب کے اس قدر سہام ہوئے نہا کہ اُس کے دور بیتمام داراس شخص کے قضہ میں ہے جو حاضر ہوا ہے اور پین تحق اس زید کو اُس کے دھے ہے جو اس قدر سہام مجملہ اس اور آئ کے دوزیہ تمام داراس شخص کے قضہ میں ہوئے ہوئے مائی ہوتا ہے الی آخر ہاوراگر اس زید نے تمام دار نہ کورہ کا اپنے واسطے دعویٰ کیا بسبب انیکہ وارثوں کے درمیان تقسیم ہونے میں یدار تمام اُس کے حصہ میں آ یا ہے ہائیں معنی کہ متو فی نہ کور نے سوائے اس دار کے دیگر مال غیر منقول ومنقول اراضی و نقو دچھوڑ ہے چوڑ اور اس کے ساتھ بیوعقار اور بیع وض واس قدر نقذ چھوڑ انجر ان میں آیا تو محضر میں لکھے کہ متو فی نے ترکہ میں بیدار محدودہ اس پسر کے حصہ میں جو حاضر ہوکر دعوڑ انجر ان میں باتھ میر عقار اور بیع وض واس قدر نقذ چھوڑ انور اس میلی ہر کے حصہ میں جو حاضر ہوکر دعوی کرتا ہے آیا اور اس مدی نہ کرتا ہا تھا وارثوں میں ہے ہرایک نے اپنے حصہ پر قبضہ کیا اور آئ کے دوزیہ سب دار بسبب میران میں کی ملک ہاور بیدار نہ کور اس ماضر آوردہ کے قضہ میں ناحق ہے اوروہ اس مدی کواس سب سے دو کہا ہے۔

ایں دعوئی۔ اس کا بھی اس ملورے ہے جیسا ہم نے گذشتہ محضر دعوئی میراث داراز پیرخویش کی بھی میں بیان کیا ہے بھر اس بل کے آخر میں لکھے کہ بھر سے اس مدی نے جس کا نام ونسب اس بل میں مذکور ہے درخواست کی کہ جو پچھ میر ہے زود کی اس مدعا علیہ پر ثابت ہوا ہے اُس کا حکم قضا نافذ کروں پس میں نے حکم قضا مین افذ کیا کہ فلاں نے وفات پائی اوراس نے دارمحدودہ مذکورہ اس مدی کے والد کی ملک تھا اور برابراُس کے حت وتصرف میں رہا یہاں تک کہ اُس نے وفات پائی اوراس دارمحدودہ مذکورہ کو اپنے ان وارثوں کے واسطے جن کا نام بیان کیا گیا ہے میراث چھوڑ االی آخرہ اور بید کہ اُس فی دونات پائی اوراس دارمحدودہ میں دارمحدودہ کے اس قدر سہام بیان کیا گیا ہے میراث چھوڑ االی آخرہ اور ایر کہ اس محدودہ واسطے جو حاضر آتا ہے اس دارمحدودہ کے خملہ اس قدر سہام کے اس قدر سہام بیں اور میرکہ شخص جس کو حاضر لا بیا ہواراس دارمحدودہ میں ہے اُس کا حصہ اُس کے کہ سے کہ سے کہ س کے اس کے حصہ ہوا کہ کہ کہ کہ کہ کہ دیا کہ اس مدی کو دارمحدودہ اور بیسب میری طرف سے میری بلس قضاوا قع کورہ الی آخرہ اورا اگر مدی تمام دار مذکورہ کا اپنے واسطے دعوی کرتا ہوا کی سب ہے جس کا ذکر ہم نے اور بیان کیا ہے (ایمن کی کہ فلاں کو چھوڑ اورا اُس کے حصہ بس آیا یا تو قاضی آخر بھی کہ میں نے دیں سب ہے جس کا ذرائس نے دونات پائی اور اپنی تقسیم ان وارثوں میں فلاں وفلاں کو چھوڑ اورا اُس نے تر کہ میں بیددارمحدودہ اور وض ونقو ذرائس اس قدر چھوڑ ہے اور باہمی تقسیم ان وارثوں میں اس متو نی کے ترکہ میں جاری ہوئی اور تمام بیدارمحدودہ اور وض ونقو ذرائس اس قدر چھوڑ ہے اور باہمی تقسیم ان وارثان مذکور میں اس متو نی کے ترکہ میں جاری ہوئی اور تمام بیدار محدودہ اور وہ کی تقسیم ان وارثان مذکور میں اس متو نی کے ترکہ میں جاری ہوئی اور تمام بیدار محدودہ اور وہ کی تقسیم ان وارثان مذکور میں اس متو نی کے ترکہ میں جاری ہوئی اور تمام بیدار محدودہ اور وہ کی دورہ وہ دورہ کورہ اس مدی کے حصہ میں آیا گیا آخرہ وہ دورہ کورہ کی کہ کہ دورہ کورہ کی کورہ کی کہ کورہ کی کورہ کورہ کورہ کی ک

公声

درا ثبات وصایت \_زید جوحاضر ہوا ہے اُس نے اس عمر و پر جس کوحاضر لایا ہے یہ دعویٰ کیا کہ اس زید کا بھائی بکر بن خالد مر گیااوراُس نے وارثوں میں اپنے باپ خالداوراپی ماں فلانہ بنت فلاں اورلژ کوں میں فلاں وفلاں ولڑ کیوں میں فلانہ فلانہ کوچھوڑ اان کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اُس نے اس زید کواپنی صحت عقل و بدن وجوا دامرکی حالت میں اپنے سب تر کہ میں اور جس

کووہ اپنے بعد چھوڑ جائے خواہ قلیل ہویا کثیر ہوا پناوصی مقرر کیا ہے اور اس کے اصلاح کار کا متولی کیا ہے اور اس زیدنے اُس کی اس وصایت کواورمتولی کار ہونے کوقبول کیا ہے اور اس زید کے بھائی متوفی کے اس عمر و پر اس قدر دراہم وزن سبعہ سکہ چہرہ شاہی فی الحال واجب الا داہیں اور اس زید کے پاس اپنے دعویٰ کے گواہ ہیں۔ایبا ہی صاحب الاقضیہ نے ذکر کیا کہ مدعی کے اس قول سے ابتدا کی کہ اُس کے پاس اپنے دعویٰ کے گواہ بیں اور بیا مام محد کا اخیر قول ہے حتیٰ کہ مدعا علیہ قرضہ دے دینے ہے بری نہ ہوگا اور اس واسطے کہا ہے دعویٰ کا جواب جا ہے ہوتا ہے جواز جانب خصم ہوا اور اس مدعی کا خصم ہونا جبجی ثابت ہوگا جب وہ وصایت کو ثابت کرے اس واسطے اُس کے قول ہے ابتدا کی کہ اُس کے پاس اس دعویٰ کے گواہ ہیں۔ پھر لکھے کہ مدعی ندکورایک جماعت کو حاضر لا یا اور اُنہوں نے گواہی دی کہ فلاں بن فلاں اس مدعی کا بھائی جس کو بیہ گواہ لوگ بمعر فت قدیمی نام ونسب و صورت سے پہچانتے تھے مرگیا اور وارثوں میں اپنے باپ فلال کواور اپنی ماں فلانہ کواورلڑ کول میں سے فلاں و فلاں اورلڑ کیوں میں فلا نہ وفلانہ کواور اپنی بیوی ومسماۃ فلانہ بنت فلاں کو چھوڑ ا ہے اور بیلوگ حاضر نہیں ہوئے ہیں اور گوا ہ لوگ سوائے ان لوگوں کے اُس کا کوئی وارث نہیں پہچانتے ہیں اور اس متو فی مذکور نے اپنی صحت عقل وبدن و جواز تصرف کی حالت میں اس اپنے بھائی کو جو حاضر ہوا ہے وصی کرنے کے وفت ہم لوگوں کوشاہد کیا کہ میں نے اُس کواپنے تمام اُس کا جس کو بعد و فات کے چھوڑ جاؤں وصی کیا ہے اور بیأس کا بھائی اُس مجلس میں جس میں اُس نے ہم لوگوں کو گواہ کیا تھا حاضرتھا پس اُس نے اس کی وصایت قبول کرلی اور قاضی ان گواہوں کو بصفت عدالت و جوازشہادت پہچانتا تھا پس قاضی نے مدعا علیہ مذکور ہے اس کا دعویٰ جووہ اپنے بھائی کے واسطے دراہم ندکورہ کی بابت کرتا ہے دریافت کیا پس اس مدعا علیہ نے اقر ارکیا کہ اِس مدعی حاضر کے بھائی فلاں بن فلاں کے اس قدر درم وزن سبعہ نفتر چیرہ شاہی مجھ پر فی الحال بلا میعادی واجب الا دا ہیں پس مدعی وصایت نے جوحاضر ہوا ہے قاضی ہے درخواست کی کہ سب جو کچھائس کے نز دیک ان گواہوں کی گواہی ہے ثابت ہوا کہ اُس کا بھائی فلاں مر گیا اور اس قدر دارث جھوڑے اور اُس نے اس مدعی کووصی کیا اور یہ کہ مدعا علیہ مذکور پر جن درموں موصوف کا اُس نے فلاں کے واسطے اقرار کیا ہے أس كے ثبوت كا اور أس كے اواكرنے كا اس وصى كوسب كا حكم قضانا فذكر دے پس قاضى موصوف نے اپنا حكم قضا اس طرح نا فذ کیا کہ فلا ن بن فلاں اس مدعی حاضر کے بھائی نے و فات یائی اور اس قدروارث فلاں و فلاں آخر تک چھوڑ ہے بنابر آ نکہ بیاگواہ لوگ اس کی گواہی پر متفق ہوئے ہیں پھر قاضی نے بیتکم قضاً نافذ کیا کہ فلاں بن فلاں متوفی نے اپنے اس بھائی کو جوآیا ہے اپنے تمام تر کہ کا وصی کیا اور بعداس حاضر آیدہ نے اس وصایت کو قبول کیا ہے بنابر آ نکہ بیرگواہ لوگ اُس کی گواہی پرمتفق ہوئے ہیں اور بیامر بعدازانکہ قاضی کے نز دیک اس وصی کی عدالت وامانت ثابت ہوگئی اور بیمعلوم ہوگیا کہ وہ اس کام کے واسطے گویارکھا گیا ہے اور اُس نے اُس کو حکم دے دیا کہ اپنے بھائی کے فلاں بن فلال کے تمام ترکہ میں خالصاً للد تعالی بجائے موصی کے خود تصرف کرے اور قاضی نے فلاں بن فلاں اس مدعا علیہ پر جن درموں مذکور ہموصوفہ کا فلاں بن فلاں کے واسطے اپنے او پر اقرار کیا ہے وہ اُس پر لا زم کرد ہے اور اس سب کا اُس پر حکم دے دیا اور اُس کو حکم کیا کہ بیددرا ہم فلاں کودے دے اور بیفلاں جو حاضر ہوا ہے اُس متو فی مذکور کا وصی ہے اور اس کا بھائی ہے اور اُس نے مدعا علیہ مذکور کے روبرواس سب کا جس طرح اس تحریر میں بیان کیا گیا ہے تکم دے دیااور پیسب اُس نے اپن مجلس قضاوا قع کور ہُ بخارا میں کیا ہے اور بہت لوگ علماء میں سے پہلے مدعا علیہ کے جواب ہے ابتدالے کرتے ہیں جیسا کہ اُس میں رسم ہے بخلاف باقی دعویٰ وخصو مات کے۔

قال یعنی مطالبہ مدی کے بعد مدعاعا یہ کہے کہ مجھے اس کی وصابت کاعلم نہیں ہے امنہ

كتاب المحاضر والسجلات

محضرين

وفات کے اپنی نابالغ اولا دفلاں وفلاں کی درت کا رکا اورا پنی وفات کے بعدائے مال ہے دعویٰ کیا کہ فلاں نے اس زید کو بعداپی وفات کے ابدائے مال ہے تبائی لے کرکار ہائے خیروثو اب میں صرف کرنے کا بایصاء صحیحہ وصی کیا اوراس حاضر آئدہ زید نے اُس سے یہ وصیت بقبول صحیح قبول کی اور یہ وصی مقرر کرنا اُس کی آخری وصیت تھی جس کی اس حاضر آئدہ کی طرف وصیت کی ہے پھر وصیت کندہ نے وفات پائی درحالیکہ اس وصیت پر ثابت تھا اس سے رجوع خبیں کیا تھا اور آج کے روز یہ حاضر آئدہ اس متوفی کی اولا دصغار کی درستی کا رکا اور اُس کے تمام مال سے تبائی لے کرموافق اُس کی خبیں کیا تھا اور آج کے روز یہ حاضر آئدہ اس متوفی کی اولا دصغار کی درستی کا رکا اور اُس کے تمام مال سے تبائی لے کرموافق اُس کی وصیت کے جیسا اس مدعی نے دعویٰ کیا ہے صرف کرنے کا وصی ہے اور اس موصی کا مال اس قدر اس وصی کے قبضہ میں ہے اور اس قدر و کیا مال اس عرو پر ہے پس اس پر واجب ہے کہ یہ مال اس وصی کو دے دے تا کہ اُس میں سے موصی نذکور کی وصیتیں نافذ کرے اور اس محمد و کواس کا علم ہے پھر اس سے مطالبہ کیا اور جو اب دعوٰ طلب کیا پس عمر و نذکور سے دریا فت کیا گیا بس اُس نے جواب دیا۔

درا ثبات دعویٰ بلوغ یتیم ۔ زید نے حاضر ہوکر عمر و پر جس کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ بیعمر واس زید کے باپ کا اُس کی وفات کے بعداس کے درئتی کاروحفظ ترکہ کا اُس کے وارثوں کے واسطے وصی تھا اورا کے باپ نے سوائے اس زید کے کوئی وارث نہیں چھوڑا ہے اورا یک بیزید بلوغ تک جس پر پورامر دہوتا ہے باجتلام یا بقول بن یا بقول آن کہ اٹھار ہواں یا انیسواں سال شروع ہوگیا بہتی گیا اور اس حاضر آوردہ کے قبضہ میں اُس کے باپ کے ترکہ میں سے اس قدر مال ہے پس اس پر واجب ہے کہ بیسب مال اس زید کے سپر دکردے۔ محضہ جہج

درا ثبات اعدام وافلاس بنابرقول ایسے امام کے جواس کو جائز فرما تا ہے۔ زید نے حاضر ہوکر عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس عمر و نے اس زید پر جو دعویٰ کیا ہے کہ اس قدر درا ہم وہ عمر و کو دے دے اور دے کر اس کے مطالبہ سے خارج ہو پس زید فہ کور اس دعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کیا ہے کہ ہے تا ہے وہ ہی اس ایسا مال و اسباب پھے نہیں ہے دفعیہ میں دعویٰ کرتا ہے کہ بیغ عروا ہے اس دعویٰ میں مطل ہے اس و اسطے کہ بیزید فقیر ہے اس کے پاس ایسا مال و اسباب پھے نہیں ہے حالت جس سے فقر و افلاس سے خارج ہواور گواہ لوگ بیان کریں کہ ہم اس کے واسطے ایسا کوئی مال و اسباب نہیں جانتے ہیں جس سے مالت فقر سے خارج ہواور اُس کوامام خصاف و فقیہ ابوالقاسم نے اختیار کیا ہے اور جا ہے کہ لوگ یوں کہیں کہ آج کے دوزیہ نا دار ہے ہم اس کی ملک میں کوئی مال سوائے اس کے ان کپڑوں کے جواس کے تن پر ہیں اور اُس کے رات کے کپڑوں کے نہیں جانتے ہیں اور ہم نے اس کی حالت کوخفیہ و ظاہر ہر طرح سے جانچ لیا ہے۔

سجل 🏠

۔ ابن محضر بدستورلکھ کرمقام ثبوت میں لکھے کہ میرے نزدیک ثابت ہوا کہ بیٹخص نادارمفلس فقیر ہے سوائے اپنے تن کے کپڑوں کے کا بال کا مال کا مالک نہیں ہے اور ثابت ہوا کہ اُس پر جولوگوں کا مال ہے اس کا مطالبہ اُس سے ساقط ہے اور میں نے حکم دیا تمام اُس امر کا جومیرے نزدیک ثابت ہوا کہ وہ فقیر ہے کسی چیز کا مالک الی آخرہ۔

محضر ١٦

ورا ثبات ہلال رمضان ومحضر کوایک شخص کے نام ہے دوسرے پر کسی قدر مال معلوم میعادی بماہ رمضان تحریر کرے پس لکھے

کداس زید نے حاضر ہوکراس عمر و پرجس کو حاضر لایا ہے اس قدر دینار قرضح لازم وحق واجب بدین سبب ہونے کا دعویٰ کیااوراس کی میعاد السمال کا ماہ رمضان تھا ہیں ماہ رمضان داخل ہونے ہے بید ینار فی الحال واجب الا داہو گئے کیونکہ بیدن غرہ کاہ رمضان ہے ہیں مدعاعلیہ بدل کا اقر ارکر لے اور میعاد آجانے ہے اور بیدن غرہ کاہ رمضان ہونے ہے انکار کر بے ہیں مدعی گواہ قائم کرے کہ بیدن غرہ کرمضان ہے اور گواہوں کو اختیار ہے کہ چاہیں بیگواہی دیں کہ بیدوز ماہ رمضان کا ہے اور پچھفسر بیان نہ کریں اور چاہیں تفسیر کے ساتھ بیان کریں کہ میں گواہی دیت کہ بیدوز ماہ رمضان اس کے وقت میں نے چاند دیکھا اور آج کے روزغرہ ماہ رمضان اس میں گواہی دیتا ہوں کہ ماہ شعبان کی اختیہ وی گاہی کی ساعت ہوگی اور قبول کی جائے گی بیذ خیرہ میں ہے۔ سال کا ہے اور اگر گواہوں نے بدون کی کے دعویٰ کے ایس گواہی دی تو بھی گواہی کی ساعت ہوگی اور قبول کی جائے گی بیذ خیرہ میں ہے۔ معن جہ

اں امر کا اثبات کہ جم عورت پر دعویٰ ہے وہ پر دہ نشین ہے۔ بدین غرض کہ مطالبہ مدی کہ وہ مجلس تھم میں حاضر ہود فع ہو جائے۔ محضر میں لکھے کہ زید جو ہندہ بنت عمر و کی طرف ہے دعویٰ وخصو مات و گواہ قائم کرنے کے اختیارات میں اُس کی طرف ہے ثابت الوکالة ہے حاضر ہوا اور اپنے ساتھ بکر بن خالد کولایا بھراس و کیل مذکور نے اس بکر بن خالد پر جس نے اُس کی موکلہ پر اپنے دعویٰ کی جواب دہی کے واسطے مجلس تھم میں حاضر ہونے کا مطالبہ کیا ہے اس کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کہ موکلہ مذکورہ پر دہ نشین ہے اپنے حاجات کے واسطے اپنی حویلی سے باہر نہیں نگلتی ہے اور مردوں میں مختلط نہیں ہوتی ہے اور یہ بکر بن خالد اپنے دعویٰ میں کہ وہ مجلس تھم میں حاضر ہو ایسے دعویٰ سے بازر ہے۔

محضر 🏠

قائب پر تحریظی مال کا دعوی کرنا۔ صورت اُس کی ہیہ ہے کہ ایک حضم سمی زید کا عمر و پر مال ہے اوراس مال کے گواہ شہر علی موجود ہیں لیکن عمرو عائب ہے اوراس شہر ہے مسافت سفر کی دوری پر ہے اور قرض خواہ نے قاضی شہر ہے درخواست منظور کرے گا میرے تن کے گواہ سُن کر جس شہر میں قرض دار موجود ہے وہاں کے قاضی کے نام خطاکھ دی قو قاضی اُس کی درخواست منظور کرے گا بہار قول ایسے امام کے جواس کو جائز فر ما تا ہے کیونکہ لوگوں کو ایسی ضرورت بہت ہوتی ہے۔ پس اس کے بحضر کر کرنے کی بیصورت ہے کہ بہار قول ایسے امام کے جواس کو جائز فر ما تا ہے کیونکہ لوگوں کو ایسی ضرورات بہت ہوتی ہے۔ پس اس کے بحضر کر کے کی بیصورت ہے کہ بہل قضاء واقع کورہ فی فلاں قاضی کے دو برد سمی زید بیان ہو کہ میں کو ماضر نبدا یا اور خصم کا نائب بھی حاضر نبدا یا پر جس کا بین ام ونسب واس کا بیر جس کا نائب بھی حاضر خوال ماضر آئدہ ہے نبی شاخت کی ہا تئی بدرجہ نبی اور سبب نہ کورکو بیان کردے اور ایسا ہی اس خائب نہ کور نے جس کا حلیہ اس بحضر میں بیان ہوا ہے اپنی صحت و جہد و جو و جواز اقرار و نفاذ تصرفات کی حالت میں بطوع جنود ان میں بطوع جنود ان دیناروں نہ کورہ کا اس محضر میں بیان ہوا ہے اپنی صحت و جہد و جو و جواز اقرار و نفاذ تصرفات کی حالت میں بطوع جنود ان دیناروں نہ کورہ کا اس میں بھرے جو میں بھرے جنود ان تو بر بسبب سے جو ہو کا باقرار سے جس کی تصد بین اس کے دعوی کے اور اس نہ بین اور سبب نہ کی کوراس زید کے اس دعوی کے اس دعوی کے دوراس نہ بین اس میں جو رفان کی ہو اس کی کہ اس دعوی کے اس موافق گواہوں کی جوموافق دوری سے اور اس زید نے اس قال شہر کے قاضی کو جس میں خائب نہ کور رہ باس عنوان کہ اور جس شخص کو قاضیان سلسمین و حکام اسلام میں سے یہ خط پنچے اس کے موافق فیصلہ کر دے پس قاضی نہ کور کور اور اس کے موافق فیصلہ کر دے پس قاضی نہ کور

نے اس کی درخواست منظور کی اور مدعی ندکور چندنفر لا یا اور بیان کیا کہ بیاُ س کے گواہ ہیں اور وہ فلاں وفلاں ہیں اُن کے نام ونسب وحلیہ و مساکن جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کر دے پھر جب گواہوں نے موافق دعویٰ مدعی کے اوّل ہے آخر تک گواہی دی اورموضع اشارہ میں اشارہ کیا اور قاضی ندکوران کوعاول جانتا ہے یا ان کا حال دریا فت کر کے عادل معلوم کیا تو خط حکمی تحریر کرنے کا بدين طور عكم فرمائے كه بسم الله الرحمٰن الرحيم بيمير اخط بسوى قاضى امام يشخ الاسلام اس كے القاب لكھنے نام ونسب نه لكھے اطال الله تعالى بقاؤ وبسوئے ہر کے کداز قاضیان اسلام و حکام مسلمین بدست وے درآپیدادام الله عز ہوعز ہم وسلامته وسلامتهم والحمدالله رب العلمین والصلوة والسلام على رسوله محمدوآ له اجمعين اوربيميرى تحرير ميرى مجلس قضاوا قع كورة فلال ميس سے صادر ہوئى ہے اورجس روز ميں نے اس کی تحریر کا تھکم دیا ہے اُس روز میں از جانب خاقان فلا ںعز نصرہ اس کورہ اُس کے نواح کا قاضی ہوں میری قضایا واحکام اس کورہ و ال نواح كولوكول من نافذ وجارى بين والحمد لله على نعمائه التي لا تحصى والآئه التي لا التستقضي اما بعد میری مجلس قضاوا قع کوره میں بروز فلاں ماہ فلاں سنہ فلاں میں ایک مرد حاضر ہوااور بیان کیا کہاں کا نام زید بن بکرمخز وی ہےاوراپنے ساتھ کی خصم کونہیں لایا اور نہ خصم کا نائب لایا پھراس زید نے ایک شخص غائب پر دعویٰ کیا جس کا نام بیان کیا کہ اس کوعمر و بن خالد مخزومی کہتے ہیں پھر دعویٰ اوّل ہے آخر تک نقل کرے پھر لکھے کہ اُس نے مجھ ہے درخواست کی کہ میں اُس کا بیدعویٰ اس غائب مذکور پرجس کا حلیہ بیان کردیا گیا ہے سنوں اوراس دعویٰ کے موافق اُس کے گواہ سنوں اور آپ کوادام اللہ عزوہ اور ہر مخض کے نام بطور عام کہ قاضیان اسلام و حکام سلمین ہے جس کو بہتحریر پہنچے کوئی ہوائس کو خط حکمی مضمن مضمون مذکور تحریر کروں پس میں نے اُس کی درخواست کومنظور کیا پس مدعی چندنضر حاضر لا یا اور بیان کیا کہ بیمبر ہے گواہ ہیں اور وہ فلاں وفلاں ہیں پس اُن لوگوں نے بعد طلب شہادت کے اس مدعی کے اس دعویٰ کے بعد (اوراس مقام پر بینہ لکھے کہ اور بعدا نکار اس مدعا علیہ کے غائب ہونے کی وجہ ہے اُس کی طرف ہے کوئی جواب پایانہیں گیا ہے ہرایک نے ایک نسخہ سے جواُن کو پڑھ کر سنایا گیا ہے گواہی دی اور مضمون اس نسخہ کا بیہ ہے الی آخرہ۔ پھر الفاظ شہادت لکھنے سے فارغ ہوکر لکھے کہ گواہوں نے یہ گواہی جس طرح واقع میں تھی ادا کی اور جیسا جا ہے ہے گواہی دی پس میں نے اُس کوئ کر محضر مجلد بدیوان حکم میں اپنے پاس ثبت کر لی چرمیں نے ان گواہوں کا حال دریا فت کرنے کے واسطے ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جواس نواح میں تعدیل وتز کیہ گواہان کے واسطے ہیں اور وہ فلاں وفلاں ہیں بعدازاں اگر معدلین ومزکین نے سب کو بجانب عدالت و جواز شہادت منسوب کیا ہوتو لکھے کہ پس اہل تعدیل نے سب کو بجانب عدالت و جواز شہادت منسوب کیا اورا گربعض کو بعد الت منسوب کیا ہوتو کھے کہ انہوں نے فلاں وفلاں کوعادل و جائز الشہادة بیان کیا پس چونکہ علم نے اُن کی گواہی قبول کرنی واجب کردی اس واسط میں نے اُن کی گواہی قبول کی پھر مجھ سے اس مدعی نے بعد اس تمام معاملہ کے بیدورخواست کی کہ فلاں قاضی کواور ہر حاکم و قاضی کو جومسلمانوں کے واسطے مقرر ہے جس کو بیہ خط کہنچے خط حکمی لکھوں اور جو کچھ میرے پاس اس ماجرے ے ثابت ہوا ہے اُس سے اس مکتوب الیہ کواور ان سب لوگوں کوبطور عموم آگاہ کروں اور نیز ہرایک کواُس کی خبر کر دوں تا کہ جس وقت مکتوب الیہ معلوم پاکسی حاکم و قاضی اسلام کو بیخط پہنچے جس پر تھی میری مہر ہے جس طرح رسم ہے اور اس کے نز دیک بھی ای طرح ہے جوموجب حکم ہے ثابت ہوجائے تو قبول کر کے اس خط کے لانے والے کے حق میں جوامراس کے نزدیک اللہ تعالی اپنی توفیق ے الہام کرے اُس کی تقدیم کردے اور جاننا جا ہے کہ آخرتح ریر کوکلمہ استثناء یعنی انشاء اللہ تعالیٰ ہے محفوظ رکھے اس واسطے کہ بیاستثناء ا مام اعظم کے بزد کی تمام خط ہے متعلق ہو جاتا ہے ہی تمام خط باطل ہو جائے گا پھر قاضی کا تب اس خط کو جس کواس پر گواہ کرتا ہے پڑھ سنائے اور اُس کواس کے مضمون ہے آگاہ کر دے اور اس کو گواہ کر دے کہ بیخط میری طرف سے بنام قاضی کورہ فلال کے ہے اور رسم ایسے خط کی بہ ہو کہ بسہ انصاف کاغذیریازیادہ یا کم پر بقدر ضرورت ہو جوبعض ہے بعض متصل ہوں اور خط کے دوعنوان ہوں ایک خارج ے اور دوسرا داخل ہے پس دائیں جانب خط کے لکھے کہ بجانب قاضی فلاں بن فلاں قریثی قاضی کور ہ فلاں ونواح آن جووہاں کے لوگوں کے درمیان نافذ القصناء والامضاء ہے اور بائیں جانب لکھے کہ از جانب فلاں بن فلاں مخزومی قاضی کورۂ فلاں ونواح آن جو وہاں کے لوگوں کے درمیان نافذ القصناء ولامضاء ہے اور اس کے اوصال پر خارج سے اور جابنین سے اعلام کر دے کہ وصل سیجے ہے اور اُس کے <sup>ل</sup>ے واخل پروائیں جانب سے لکھے کہ الحکم اللہ تعالی خارج سے سوائے نام قاضی کے جس کی طرف سے خط حکمی ہے بعد شہادت کے ثبوت اقر ار فلاب بن فلاں برائے فلاں بن فلاں فلانی بانیقدر دہتہار ہااوران گواہوں کا نام جن کو خط پر گواہ کیا ہے آخر میں لکھےاور اُن کے انساب و امصلی بیان کردے پھرصدر خط کواپنی تو تیع ہے اپنے خط ہے مزین کرے اور آخر خط میں تحریر کرے کہ فلاں بن فلاں الفلانی کہتا ہے کہ یہ خط میرے حکم سے میری طرف سے لکھا گیا اور جو ماجرااس میں مذکور ہے وہ میرے سامنے میرے پاس واقع ہوا ہے اور بیسب سرانصاف کاغذ پر موصول وصلین تحریر ہے ہروصل پر خارج سے لکھا جائے کہ وصل سیجے ہے ہر دو جانب سے اور داخل سے مکتوب ہے وصل پر دائیں جانب ہے الحکم للہ تعالی معنون بدوعنوان ہے ایک داخل و دوم خارج اور میری اس تو قیع ہے موقع ہے اور میری مہراس پر ہے اور اس خطر پر جومیں نے اپنی مبرکی ہے اُس کانقش میہ ہے اور اس کتاب کے مضمون پر میں نے اُن گواہوں کو گواہ کیا ہے جن کا نام اس خط کے آخر میں تحریر ہاور عنقریب اُن کو جب کہ ختم کروں گاتو بند کے مہر بھی پر شاہد کردوں گااور میں نے توقیع کوصدر خط پرتحریر کر دیا ہے اور بیسات یا آٹھ سطریں یا جس قدرتح رمیں آئی ہوں میرے ساتھ کا خط ہے حامد أالله تعالی ومصلیاً علی ندیجہ وآلہ ومسلما پھررسم کے موافق خط کی مہر کرے اور قاضی انہیں گواہوں کوجن کومضمون خط پر گواہ کیا ہے اس مہر جند پر بھی گواہ کرےاور قاضی کو جا ہے کہاس خط کی دوسری نقل بعینہ کر لے جو گواہوں کے یاب رہاوران کی گواہی کے وقت و ہلوگ اُس کے مضمون کی گواہی ادا کریں اور اُس کوفاری میں (کشاد نامہ) کہتے ہیں۔ کتاب حکمی وقتل کتاب حکمی ☆

یعنی خط تعلی کے نقل کے بارہ میں خط تعلی تحریر کرنا۔ بعد تحریر خط صدرو دعا کے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے بعنی کہ زید بن عمرو نے قاضی امام اطال اللہ بقادہ کا خط تعلی میرے سامنے پیش کیا اوراُس کا نسخہ ہیے ہیراوّل ہے آخر تک اُس کونقل کرے پیرائل سے فارغ ہو کر تحریر کر سے کہ زید بن عمرو نے نیے خط میرے سامنے پیش کیا اور دو کا کیا کہ بید خط فلال بن فلال کا ہے جو کور وُ بخار ااوراُس کی مہراُس کی مہراُس پر ہے اوراُس کی تعرفی کیا کہ بید خط فلال بن فلال کا ہے جو کوروُ بخار ااوراُس کی حوالی ہے وہ اس وقت کورہ بخارا میں قاضی تھا اور بید خط فہ کوراُس کی جانب ہے تیرے نام ہے اور میری طرف اشارہ کیا اور بدین مضمون ہے کہ اس خط لا نے والے بعنی زید بن عمرو کے واسطے گواہی جو اُس نے فالد بن بحر پر دلائی ہے اُس میں منقول ہے اور کہا کہ مشہود عالیہ یعنی خط لا نے والے بعنی زید بن عمرو کے واسطے گواہی جو اُس نے فالد بن بحر پر دلائی ہے اُس میں منقول ہے اور کہو کہ حار کہا کہ مشہود عالیہ نی کہ پر جس کا نام وفلال میں اور میری طرف اشارہ کیا اور دونوں نے کہا کہ ہم کوائس نے اس کی مہر پر اوراس کے مضمون پر اندرین جی کہ درید بن عمرو کے واسطے خالد بن بحر پر اس مدی ہی گواہی خابت ہوئی ہے ۔ لیس میں نے اِس کی گواہی می اور میرے نزد یک ان لوگوں کی عمرو کے واسطے خالد بن بحر پر اس مدی ہی گواہی خابت ہوئی ہے ۔ لیس میں نے زان کی گواہی می اور میرے نزد یک ان لوگوں کی عمرات کیا تھا تھی کورہ کو خولال لیس اُس کی مومون کیا تھا تھی کورہ کو خولال کیس اُس کو کھولال کیس اُس کو کھولال کیس اُس کو کھولال کیس اُس کو کھولال کیس کی کو معرفون کو کھولال کی کو کھولال کی کو کھولال کیس کو کھولال کیس کو کھولال کیس کی کو کھولال کیس کو کھولال کیس کو کھولوں کی کیس کو کھولوں کی کو کھولوں کی کو کھولوں کو کھو

داخل وعنوان خارج پایااورموقع بتوقیع صدروآخر پایااوروصال پرظا ہراُو باطناً اعلام پایایا جس طرح قاضیوں کےخطوط میں ہوتا ہے پس میرے نز دیک بیہ بات سیجے ہوئی اور بیہ بات ثابت ہوئی کہ بیہ خط فلاں قاضی کا ہے جس نے میرے نام اس معنی میں لکھا ہے اور حالیکہ وہ کورہ بخارا کا قاضی تھا۔ پھر مجھ سے اس زید بن عمرو نے بیدرخواست کی کہ میں اس کی نقل بجانب آپ کے تحریر کروں پس میں نے اُس کی درخواست کومنظور کیااوراپنے اس خط کی تحریر کا حکم دیا پھر خط بطریق گذشته تمام کرےاورا گروہ خط جس کی نقل کی ضرورت پیش آئی ہے کی دوسر سے خط کی نقل ہوتو اس کی تر تیب اسی طور سے ہوگی جس طرح ہم نے بیان کی ہے۔

درثبوت ملک محدود بکتاب حکمی قاضی فلاں کہتا ہے کہ میری مجلس قضاوا قع کور ہُ بخارا میں زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر وکو عاضرلا یا پھراس زیدنے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ تمام داروا قع موقع فلاں جس کے حدودیہ ہیں ملک اس زید حاضر آمدہ کی اوراس کاحق ہاوراس عمروحاضرآ وردہ کے قبضہ میں ناحق ہے لیں اس پر واجب ہے کہ بیددار مذکوراس زید کے سپر دکر دے اوراس سے مطالبہ کیا اور جواب ما نگالیں اس مدعا علیہ ہے دریافت کیا گیا کہ اُس نے فاری میں جواب دیا کہ ابن خانہ کہ ایں مدعی وعویٰ میکند ملک من است وحق من است واندر دست من بحق ست پس میں نے اس مدعی ہے اُس کے دعویٰ کی ججت مانگی پس اُس نے میرے یاس پی خط حکمی پیش کیا جس کانسخہ بیہ ہے پس اوّل ہے آخر تک تحریر کرے پھر لکھے کہ یہ خط میرے سامنے پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ خط قاضی کورۂ سمر قند کا تیرے نام ہے اور میری طرف اشارہ کیا اور خط کی طرف اُس نے بدین مضمون تحریر کیا ہے کہ ملکیت اس دار کی بحدود آن و حقوق آن تیرے واسطے ہے بیخط اُس کے تو قیع ہے موقع اور اُس کی مہر ہے مزین ہے اور وہ اس تحریر کے وقت قاضی سمر قند تھا اور اُس کے مضمون اورا پنی مہر خاتمہ پراُس نے گواہ کردیئے ہیں اپس میں نے اُس سے گواہ طلب کئے تو وہ چندنضر حاضر لا یا اور بیان کیا کہ یہ میرے گواہ ہیں اور وہ فلاں وفلاں ہیں اور مجھ ہے اُن کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی پس میں نے منظور کیا اور گواہوں کی طرف متوجہ ہوا پس اُس کے ان گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ بیرخط ( اس خط کی طرف جومیری مجلس قضامیں حاضر تھاا شارہ کیا ) قاضی کور ہُسمر قند کا ہے جس نے تیرے نام تحریر کیا ہے در حالیکہ وہ قاضی سمر قند تھا بدین مضمون کہ ملکیت اس دارمحدود کی اس مدعی کے واسطے جس نے خط پیش کیا ہے (اور مدعی مذکور کی طرف اشارہ کیا ) ثابت ہے اور یہ خط اُس کی مہر خاتمہ سے مزین اور اُس کی توقیع ہے اور قاضی نذکور نے ہم کواس خط کے مضمون اوراپنی مہر خاتمہ پر گواہ کرلیا ہے پس میں نے اُن کی گواہی سن کر اس نواح کے تعدیل کرنے والوں کی طرف ان کی دریافت کے واسطے رجوع کیا پس اُنہوں نے ان میں ہے دوآ دمیوں کو جوفلاں وفلاں ہیں عادل و جائز الشہادة بیان کیا۔ پس میں نے خط کوقبول کیااور ہر دوخصم کی حاضری میں اُس کو کھولا پس میں نے اس کومعنون بعنوان داخل و خارج وموقع بتو قیع صدروآ خرمعلم الاوصال بظاہرو باطن پایااوراُ ہےان گواہوں کے نام آخر خط میں رسم کےموافق جیسے قاضیوں کےخطوں میں ہوتا ہے تح ریمیا تھا پس میں نے اُس کوقبول کیااورمیرے نز دیک ٹابت ہوا کہ بیخط فلاں قاضی کورہ سمر قند کا درحالیکہ وہ سمر قند کا قاضی تھااور بارہ ثبوت ملک اس دارمحدود کے واسطے اس مدعی کے اور اس مدعا علیہ کے ہاتھ میں ناحق ہونے کے میرے نام ہے اور اُس نے ان گواہوں کو اُس کے مضمون اوراپنی مہر پر گواہ کر لیا اور جومضمون اُس سے نکلا وہ میر ہے نز دیک سیجے ہوا اور جو پچھاُس میں درج ہے وہ ٹابت ہوا پس میں نے یہ بات مدعاعلیہ پر پیش کردی اور اُس کواس حال ہے آگاہ کردیا اور اُس کو قابودیا کہاس کا دفعیہ پیش کرے اگر اس کے پاس ہوپس وہ کوئی دفعیہ نہ لا یا اور نہ اس سے چھٹکارے کی کوئی بات پیش کی اور میرے نز دیک اس بات ہے اس کا عاجز ہونا ظاہر ہوا پھر مجھ سے مدعی نے درخواست کی کہ جو کچھاس سے میر سے نز دیک اس مدعی کے واسطے ثابت ہوا ہے اُس کا حکم اس مدعاعلیہ پر دول ۔ پس میں نے اُس کی درخواست کومنظور کر کے اس مدعی کے واسطے اس مدعاعلیہ پر ملکیت اس دارمحدودہ کا الی آخرہ۔ محضر ﷺ

وی کے مضاربت و بینا عت میں کتاب تھی پر گواہ پیش کرنا ۔ بھل قضا کورہ بخارا میں قاضی فلاں بن فلاں کے سائے زید حاضر بوابدوں کی خصم کے کہ اُس کو حاضر نہیں لا یا پھراس زید نے ایک غائب پر جس کا نام عمروہ اُس کا حلیہ ایسا بیان کیا وہوئی کیا کہ اس زید نے اس عمروغائب کونوے دینار شرخ مناضفہ بخاریہ جیدرا بجہ موز و نہ بوزن سمر قدکو بطر لیق مضاربت صححہ کے جمع میں کچھے تاہ کہ اس زید کے اس عمر وغائب کونوے دینار شرخ مناضفہ بخاریہ جیدرا بجہ موز و نہ بوزن سمر قدکو بطر کیا ہوائی اللہ تعالی جو پھے اس میں نفع دے وہ ان دونوں میں تین تہائی بدین طر ایق تقسیم ہوکہ دو تہائی اس رب المال کے ذمہ ہوا درائی ہمائی اس مضارب غائب کی جمل کا مام و نسب نمو کورہ واہا وہ وہ چھے اُس میں خیارہ پڑے وہ اس رب المال کے ذمہ ہوا درائی ہمائی اس مضارب نائب کی جہراس المال بروجہ مضارب معاعلیہ غائب نے اس زید کے اس زید کے اس کو بروجہ مضارب دینے بھی تھے جھے جفتہ کیا اورائ جس کی اس زید نے جو حاضر ہوا ہے قطبہ تی کی اور زید کی طرف سے باقرار کیا جس کی اس زید نے جو حاضر ہوا ہے قطبہ تی کی اور زید کی طرف سے بہرائی خورہ بروجہ بضاعت محدد سے اور اس کی طرف سے بہرائی طرف کے جو اس کی اس زید کے اور اورائی ماوراء النہرونون کی طرف سے دیار ہائے نہ کورہ بروجہ بضاعت نہ کورہ بروجہ بضاعت محدد سے اور اس کی خور کی اس زید کی طرف سے دیار ہائے نہ کورہ بروجہ بضاعت نہ کورہ بروجہ بضاعت میں آئی ہوں دے دیئے اور ای غائب نے اس زید کی طرف سے دیار ہائے نہ کورہ بروجہ بضاعت نہ کورہ بروجہ بضاعت نہ کورہ بروجہ بضاعت نہ کورہ بروجہ بضاعت کے اور اورائی میں کی اس زید نے خطابا تصدیق کی اور آئی کے دوز بیخص غائب اس شرونوں کے قواہ ہیں یہاں بروجہ بضاعت بروجہ بضاعت بروز کی کہاں دو وہ کیا نہ کورہ ہو کہ کہاں دونوں کے قواہ ہیں یہاں دونوں کے گواہ ہیں یہ کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ

محضر 🌣

درنیکہ میت پراُس کے وارثوں کو حاضر لاکر مال مضار بت کا دعویٰ کرنا۔ اس کی صورت بیہ ہے کہ زید حاضر ہوااوراپنے ساتھ عمرو و بکر و خالد کو حاضر لا یا بیہ سب ولا وابراہیم ہیں لیس اس زید نے ان سب پر جن کو ساتھ لا یا ہے دعویٰ کیا کہ اس زید نے اُن کے مورث ابراہیم کو ہزار درم بروجہ مضار بت دیئے تھے اور اُس نے ان میں تصرف کیا اور طرح طرح کا نفع حاصل کیا اور قبل اتقیم اس سب مال کے وہ مرگیا اور قبل اس کے کہ راس المال اس زید کو دے دیئے اور اُس کا حصہ نفع اس کو دے اس سب مال کو جبل (۱) کے ساتھ چھوڑ کرمر گیا اور یہ مال اُس کے ترکہ میں قرضہ ہوگیا الی آخرہ لیخیٰ آخر تک بدستور معلوم کھے ہی بعض مشائخ نے فر مایا کہ اگر دعویٰ داس المال و نفع دونوں کا ہوتو مقد ارتفع کا بیان کرنا ضروری ہے اور اگر بیان نہ کرے تو دعویٰ میں فساد و خلل ہوگا اور اگر دعویٰ فقط راس المال میں ہوتو مقد ارتفع کا بیان ترک کرنے میں کچھ مضا کھنہیں ہے یہ فصول استروشیٰ میں ہے۔
داس المال میں ہوتو مقد ارتفع کا بیان ترک کرنے میں کچھ مضا کھنہیں ہے یہ فصول استروشیٰ میں ہے۔

درا ثبات شرکت عنان درکارگله بخفروشی \_ زید نے حاضر ہوکر ایک مرد غائب پر جس کا نام قراحه سالاربن ادیم بن کریم ا ربالمال و پخص جس نے اپنامال کسی مخص کو تجارت کے واسطے دیا ۲ قال یعنی بھیڑ و بکری وغیر ہ فرید کرایک جگه ہے دوسری جگه نے وخت کے لئے لے جانا ۲ (۱) یعنی بیان نہ کیا ہمنیاریمعروف باکدش کیجی بیان کیااوراس کا حلیہ ایسا ایسا بیان کیا دعویٰ کیااور بیان کیا کہ اس حاضر اور اس غائب مذکور نے تجارت گلہ فروشی میں شرکت عنان برتقویٰ اللہ تعالیٰ وادائے امانت واجتناب خیانت کے بدین شرط کی تھی کہاس شرکت میں دونوں میں ہے ہرا یک کا راس المال سودینار سرخ بخاریہ رائجہ موزونہ بوزن سمر قند ہوں پس سب راس المال اس تجارت کا دوسودینار شرخ بخاری رائجہ مزونہ بوزن سمر قند ہوئے بدین شرط کہ تمام راس المال مذکوراس غائب مذکور کے قبضہ میں رہےاور دونوں اور ہرایک دونوں میں ے اس سب سے حضر وسفر میں تجارت گلہ فروشان کی تجارت کرے اور متاع گلہ فروشان و اُن کی تجارت معہود ہ کے لائق جو مال ہو اُس کودونوں اور ہرایک دونوں میں ہے جواُس کی رائے میں آئے خریدے اور دونوں اور ہرایک دونوں میں ہے اس میں ہے جواُس کی رائے میں آئے نفذیا اُدھار جس طرح اُس کی رائے میں آئے فروخت رکے اور اس میں جو باقی ہواس ہے دونوں اور ہرایک دونوں میں ہے جواسباب اس کی رائے میں یا دونوں کی رائے میں آئے مبادلہ کر لےوہ اسباب جو گلہ فروشوں کی تنجارات میں معہورو معروف ہےاور دونوں اور ہرایک اس کل مال کے ساتھ بلادِ اسلام یا کفر میں جہاں دونوں کی رائے میں یا ہرا یک کی رائے میں آئے مل کرسفر کرےاور بدین شرط کہ جو پچھاللہ تعالیٰ اس تجارت میں تفع بخشے وہ دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور جو پچھ خسارہ ہویا کھٹی پڑے وہ بھی دونوں پرنصفا نصف ہوگا اور دونوں میں ہے ہرا یک اپناراس المال ندکوراس مجلس شرکت میں حاضر لا یا اور دونوں نے اس مال کو باہم خلط کر دیا اور بعد خلط کرنے کے دونوں نے ان سب کوبطور سیج کے اس غائب کے قبضہ میں کر دیا اور اس غائب نے اس مال شریک ندکور کے وصول یانے کابا قرار تھیجے اقرار کیا جس کی اس زید حاضر نے خطاباً بالثافہہ اس مجلس شرکت میں تصدی کی ۔اور نیز اس زید حاضر آ مدہ نے بیان کیا کہاں کے اس غائب مذکور برسودینارسُرخ جید بخار بیرِدائجہ موزونہ بوزن سمر قند کے قرضہ لازم وحق واجب سبب قرض سیجے کے ہیں کہان کواس زیدنے اس غائب کواپنے مال ہے بقرض سیجے قرض دیا ہے اور اس غائب مذکورنے اس سے لے کر بقبضه صیحه قبضه کر کے اس شرکت مذکورہ میں اپنا راس المال قرار دیا ہے اور ایسا ہی اس غائب مذکور نے اپنی حالت صحت اقر ار و بہمہ وجوہ نفاذ تصرفات میں بطوع خوداس عقد شرکت مذکورہ کے واقع ہونے اوراس تمام راس المال شرکت مذکورہ کے وصول پانے اوراس زید کے سودینار مذکورہ بطریق مذکورہ کوقرض دینے کا اقرار سیج کیااور بیقراف سالار مذکور آج کے روزاس شہر بخارااوراُس کے نواح ہے غائب ہےاورشہرسمر قند میں مقیم ہےاوراس زید کے دعویٰ مذکورہ سب ہے منکر ہےالی آخرہ۔

ا بی بکرتر مذی کےاس شخص پر جس کو حاضر لا یا ہے دوسو چاکیس دینار مکیہ موزونہ پوزن مکہ بسبب سیجیح قر ضہ لا زم وحق واجب ہیں اور اس حاضر آ وردہ نے اپنی صحت اقرار کی حالت میں بطوع <sup>کہ</sup> خوداس سب مال مذکورہ کا شیخ مذکور کے واسطے اقرار کیا اور اُس کا بیاقرار تین دستاویزوں میں **ن**دکور ہےا یک میں ایک سو بچاس دیناراور دوہری میں ستر دینار کا اور تیسری میں میں دینار کا کدأس نے اپنے اوپر بسبب صحیح قر ضہ لا زم و حق داجب ہونے کا باقر ارتیج اقر ارکیا جس کی شخ عبداللہ بن ابی بر مذکور نے اپنی زندگی میں اس سب کی خطاباً تصدیق کی اور اس سب کا قاضی کورۂ تر مذموفق بن منصور بن احمہ نے در حالیکہ وہ تر مذکا قاضی وامل تر مذک کے درمیان نافذ القصناء واحکام تھااپی مجلس قضاوا حکام میں تھم دے دیااور بیل کھے دیا ہے پھراس شیخ عبداللہ بن ابی بکر مذکور نے قبل اس کے کہاس حاضر آوردہ ہے اس ماں میں ہے کچھ وصول کرے و فات پائی اوروارثوں میں اپنی جورو یہ گو ہرتی مذکورہ اور تین پسر اپنے صلب سے چھوڑ ہے جن میں سے ایک پیخف ہے جو حاضر آیا ہے اور باقی دونوں اس کے دونوں موکل ہیں جن کا نام ندکور ہوا ہے اور شیخ عبداللہ کا ان کے سوائے کوئی وار شہیں ہے اور اس نے اپنے تر کہ میں اپنے مال میں بیمال مذکوراس حاضر آوردہ پر قرضہ چھوڑا ہے اور بیہ مال مذکوراً س کی موت سے برفرائض اللہ تعالیٰ اُس کے ان وارثوں کے درمیان میراث ہوگیا کہ جورو کے واسطے آٹھوال حصہ اور باقی اُس کے نتیوں بیٹوں کے درمیان برابر ہوااوراصل مفروضہ آٹھ سہام سے اور اس کی تقتیم چوہیں سہام ہے ہوئی جس میں ہے جورو مذکورہ کے واسطے تین سہام اور ہرایک کے واسطے سات سہام ہوں گے اور بیہ مال مذکوراس مدعاعلیہ پراُس کےاس شیخ عبداللہ کے عین حیات میں اُس کے واسطےا قرار کرنے سے ثابت تھااور بیا قراراُس نے تُبلس قضا واقع کور ہُ تر ندمیں وہاں کے اس قاضی مذکور کے سامنے کیا تھا اوراُس نے اس شخص پراس مال کا حکم دے کر جل لکھ دیا تھا اور اس سے اس مدعی عاضراوراُس کےموکلوں نے جو بچھاُس کے نز دیک ان کےمورث کے واسطے ثابت ہوا ہے اور محکوم بی<sup>م پیمس</sup>جل ہے اُس کے اس خط<sup>حکم</sup>ی ( اوراس خط کی طرف جواُس کے ہاتھ میں ہاشارہ کیا) کے بجانب ہر شخص کے جومسلمانوں کا حاکم وقاضی ہوتح ریکرنے کی درخواست کی پس اُس نے اس درخواست کومنظور کر کے اس خط کے (اور خط مذکور کی طرف اشارہ کیا)مضمون مذکورتح بریکر نے کا بتاریخ مذکورہ آخر تک حکم دیا بعد اجتماع شرا لکاصحت خط مذاکے اوّل ہے آخر تک اور خط کی طرف اشارہ کیا اور قاضی ندکور جس روز اُس نے اس خط کے لکھنے کا حکم دیا ہے(اور خط کی طرف اشارہ کیا) کورۂ تر زواُس کے نواح کا قاضی تھااور آج کے روز بھی وہ اسی طرح قاضی ہے اور پیخف جس کو ساتھ لایا ہے اس کواس سب کاعلم ہے پس اس پر واجب ہے کہ مال مذکورہ جو بسبب مذکوراس پر لازم ہے اس مدعی مذکور کوا دا کرے تا کہا ہے واسطے اصالته اورایے موکلوں کے واسطے و کالتہ برسہام ندکورہ قبضہ کرلے اوراپنے دعویٰ کا جواب طلب کیا پس اس مدعا علیہ ندکورے جواب طلب کیا گیا تو اُس نے فاری میں جواب دیا کہ ( مراازین وام وازین نامہ معلوم نیست ومراباین مدعی چیز ہے دادنی نیست بایں سبب کہ دعویٰ میکند ) پھرمدعی مذکور چندنضر حاضرلا یااور بیان کیا کہ بیاُ س کے گواہ ہیں پھر ہرایک نے ان الفاظ ہے گواہی دی ( گواہی میدہم کہ این نامہ حکمی )اورا شار ہاس خط کی طرف کیا۔از ان قاضی تر مذست الموافق بن منصور بن احمد کہنا م ونسب و ہے برعنوان ظاہرا بن نامہ مکتوب ست و ایں موفق بن منصور که برعنوان ظاہرایں نامه ند کورست اوراس خط کی طرف اشار ہ کیا۔ آنروز کشبتن فرحودایں نامہرااور خط کی طرف اشار ہ کیا۔قاضی بود بشہر تر مٰدونواحی آن وادان اور باز برعمل قضا ہے تر مذست ونواہی آن وآن نامہ۔اور خط مٰدکور کی طرف اشارہ کیا۔ بمہر وے ست ونقش برمبروے الموفق بن منصور بن احمرست ومضمون ایں نامہاوراُس کی طرف اشارہ کیا۔ ایں ست کہ این مدعا علیہ اقر ارکر دہ است اوراس مدعاعلیه کی طرف اشاره کیایجال جواز اقر ارخولیش بطوع که برمن ست و درگردن من ست براین عبدالله بن بکررا که نام ونسب و ہے اندرین محضرواندرین نام مذکورست اور اس محضرو خط کی طرف اشارہ کیا دولیت و چہل دینار مکی بیخی سرہ بوزن مکہ حقی واجب و دامی

لازم بسبع درست اقرار به درست واین مقرله که اندرین محضر واندرین نامه ندگورست اوراس محضر و خط کی طرف اشاره کیا تقعدین کرده بود و مقرراا ندرین اقرار و دیار و بیل این عبدالله بن ابی بکر که نام و نسب و به اندرین محضر و نامه ندگورست اور محضر و خطر و دونوں کی طرف اشاره کیا به بمر دبیش از قبض کردن و بی چیز به ازین زر با که بلغی وصفت و جنس و و زن دی اندرین محضر و نامه ندگورست به اور و نول کی طرف اشاره کیا واز و به میراث خوار مانده است یکی زن این گو برتی که نام و نسب و به اندرین محضر و نامه کورست و سه پسر صلبی ماند یکی از ایشان این مدعی اورائس کی طرف اشاره کیا به و دود دیگر موکلان این مدعی که نام و نسب چردو درین نامه و محضر ندگورست و با در دونوں کی طرف اشاره کیا بمرگ اجزاء نیها و یکرده شده است براین وار ثان اورا که نام و نسب ایشان اندرین محضر و نامه ندگورست و بدین مسمع که اندر مین محضر و اندرین نامه یا دکرده شده است اور دونوں کی طرف اشاره کیا به واجب ست بدین بدعا علیه تا این حال چنا نکه اندرینم محضر نامه ندگورست اور دونوں کی طرف اشاره کیا به واجب ست بدین بدعا علیه تا این حال چنا نکه اندرینم محضر نامه ندگورست اور دونوں کی طرف اشاره کیا به واجب ست بدین بدعا علیه تا این حال چنا نکه اندرینم محضر نامه ندگورست اور دونوں کی طرف اشاره کیا به واجب ست بدین بدعا علیه تا این حال چنا نکه اندرینم محضر نامه ندگورست اور دونوں گواه بی گواه ول نیا دوره به دونوں گواه بیل گواه بیل گواه بیل گواه ول بیا محضر که خرص بات کی گواه ول نے اور وه به دونوں گواه بیل گواه ول بیا کا محضر که خرص بات کی گواه ول نے اور وه به دونوں گواه بیل گواه ول کے خرص کا محمور کا خرص کا محضر که خرص کا محضر که خرص کا محمور کی طرف ایک که خرص کا محمور کا محضر که خرص کا میار کا که که خرص کا محمور کا محمور کا مورف سے جاری مورف کے خرص کا کورست کا کورست کا کورست کا کورست کا که که خرص کا که که خرص کا کا کورست کا کورست کا کا کورست کا که که خرص کا کا کورست کورست کا کورس

كتاب المحاضر والسجلات

公的

ويگرحكمي يجلس قضا ( كورهُ بخارا ميں شيخ امام عفيف الدين عبدالغني بن ابراہيم بن ناصر الحجاج قزو بني حاضر آيا اور شيخ حجاج محمود بن احمد الصفار قزوینی جوامروز وکیل مسماة قراة العین بنت ابراهیم بن ناصر قزویدیه کا اُس کی طرف ہے۔وعویٰ وخصو مات وا قامت گواہان کا اور اگر اُس پر کوئی گواہ قائم کرے تو اُس کی ساعت کا سب صورتوں میں سوائے تعدیل ایسے مخص کے جواُس پر گواہی دے اور سوائے اُس پر کسی چیز کا اقر ارکرنے کے ثابت الوکالت ہے اور اُس کی طرف ہے اُس کواجازت ہے کہ جس کو جا ہے نیچے اُس طور ہے جس طرح اُس نے اس کووکیل کیا ہے دوسرے کووکیل کر لے حاضر آیا اور دونوں اپنے سالا راحمہ بن حسن بن حجاج جلاب کو عاضر لائے بھرشنخ امام عبدالغنی حاضر آمدہ نے اپنے واسطے باصالت اور شیخ امام محمود حاضر آمدہ نے اپنی اس موکلہ کے واسطے بو کالت اس محض حاضر آ وردہ پر دعویٰ کیا کہ عمرو بن ابراہیم بن ناصر حجاج قزویٰ نے وفات پائی اور وارثوں میں اپنی دختر صلبی مساۃ فرخندہ اور ا بناایک ماں باپ ہے۔گا بھائی بہی شیخ امام عبدالغنی اورا پنی ایک ماں و باپ کی سگی بہن یہی شیخ امام محمود کی موکلہ چھوڑی اُن کےسوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اپنے تر کہ میں اس محض حاضر آ وردہ کے پاس دس کھالیں مدبوغ قندز جس میں ہے ہرایک کھال کی قیت جار دینار نیشا بوری جیدرامجه سُرخ مناصفه بوزن مثاقبل مکه ہے چھوڑی ہیں اور بیسب اُس کی موت ہے اُس کے ان وارثان نامبر دہ کے داسطے بفرائض اللہ تعالیٰ میراث ہوئیں کہ دختر کے داسطے نصف ادر باقی سکے بھائی بہن کے داسطے ہوئی اوراصل مفروض (۲) ے اور اس کی تقسیم ہے (۲) ہوئی جس میں ہے (۳) سہام دختر کو اور ایک بہن کو اور (۲) بھائی کے واسطے اور ان ووتوں نے جو حاضر ہوئے ہیں گواہ عادل مجلس قضاء کوڑہ قزوین میں عمرو بن عبدالحمید بن عبدالعزیز خلیفہ اپنے والدیشنے امام ابوعبدالله عبدالحمید بن عبدالعزیز قاضی کورہ۔ قزوین ونواح آن جس کوأس کورہ نواح میں اپنے قضانا فذکرنے اور اپنانا ئب مقرر کرنے کی اجازت ہے اُس کے سامنے اور کورہ رے کی مجلس قضامیں محدین الحسین بن محدین احداستر آبادی خلیفہ اپنے والدصدرامام ابی محد الحسین بن محد بن احداستر آبادی قاضی کورہ رے ونواح آن جونا قذا اللہ لقصناء والامضاء وصاحب اجازت دربارہ تقرری خلیفہ کے ہے ادام اللہ تو فیقہ کے سامنے پیش کئے خلیفہ اور قاضی کورہ رے کے سامنے تمام اُن باتوں کے گواہ پیش کئے جس کو قاضی کورہُ قزوین کے خلیفہ نے باجازت اپنے والد کے

العنیاس کاهم جاری اور واجب العمل موتا ہے ا

بعد ثبوت بگواہان عادل کے خط حکمی میں جو نیام ہر قاضی و حاکم مسلمانان کے جس کو پہنچےلکھاتھا کہ عمرو بن ابراہیم بن ناصر حجاج قزوین نے وفات پائی اور وارثوں میں اپنی دختر صلبی واز جانب مادر وپدرایک بھائی وایک بہن جن کا نام درج خط ہے چھوڑ ااوران کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں ہے یس قاضی کورہ رے ونواح رے کے خلیفہ قاضی نے بھی اس کا حکمی خط بنام ہر قاضی و حاکم مسلمانان کے جس کو پیخط پہنچے بعد ثبوت بگواہان عاول کے لکھااور بیدونوں خط بیہ ہیں جن کو بیدونوں جو حاضر ہوئے ہیں پیش کرتے ہیں اور دونوں میں سے ہرایک نے خط حکمی تحریر کرنے کا حکمد یا ہے اور ان دونو ںِ حاضر آمدہ کی طرف ہے مجلس قضا واقع کورہ قزوین میں وہاں کے قاضی کے سامنے گواہ پیش کرنااورمجلس قضاءوا قع کورہ رے میں خطاعمی پیش کرنا بعد اس بات کے ہوا کہ جب پہلے پس محمود بن احمہ نے اپنی و کالت از جانب موکلہ ندکورہ خود قاضی کورہ قز وین کے سامنے ثابت کر دی اور قاضی کورۂ۔رے کے سامنے خط حکمی کے وقت ثبوت و کالت کے باوجود تمام اس ماجر ہے کو جواُس نے خط حکمی میں بجانب قاضی کورؤرے و بجانب ہر قاضی و حاکم مسلمانان کے جس کو پہنچے تحریر کیا ہے ثابت کر دیااوران دونوں نا بُوں میں ہے تھم وقضا میں اپنے اپنے کورہ میں جس وقت اُس نے خط کی تحریر کا تھم دیا ہے کہ بنام ہر قاضی وحاکم مسلمانان کے ہے جس کو پہنچے ہرایک اُس وقت اپنے منوب کی طرف سے نائب تھا درحالیکہ جس کا وہ نائب ہے وہ ا پنے کورہ میں قاضی تھا اور اُس کونفاذ قضاءو نا ئب مقرر کرنے کا اختیارتھا اور بیہ ہرایک نا ئب اُس وقت ہے کہ اُس نے اس تحریر خط کا تھم دیا ہے اس وقت تک تھم قضاء وامضاء اپنے کورہ میں ویساہی ثابت ہے جیسا تھا اور پیخف جس کو حاضر لائے ہیں اس کوان دونوں خطوں کا حال معلوم ہے پس اُس پر واجب ہے کہ اس مال مذکور میں سے حصہ شیخ عبدالغنی اس حاضر آمدہ کا اس کے سپر دکرے تا کہ وہ ا پنے واسطے اُس پر قبضہ کر لے اور بیمنجملہ چھسہام کے دوسہام ہیں اور اُس میں سے شیخ محمود کی موکلہ نذکورہ کا حصہ اس کی موکلہ کے واسطے اُس کے سپر دکرے تاکہ اس کے واسطے قبضہ کرلے اور مینجملہ چھسہام کے ایک سہم ہے اور دونوں نے اس سے اس کا مطالبہ کیا اور جواب ما نگاپس اُس نے جواب دیا کہ مجھ کواس نام بردہ کی وفات ہے آگا ہی نہیں ہےاوران مدعیون کی وراثت وان خطوں حکمی کا علم نہیں ہےاوران مدعیوں کو جومقدار جس سبب ہے وہ دعویٰ کرنے میں بیمقداراس سبب سے دینانہیں ہے۔ پھر دونوں حاضر آیدہ چندنفر حاضر لائے اور بیان کیا کہ بیہ ہمارے گواہ ہیں اور وہ فلاں ہیں اور گواہوں کے نام اس طور سے لکھے کہ شاہداصل شیخ محمود بن ابراہیم بن فلاں معروف بشروانی اور فرع اُس کی شیخ احمد بن اساعیل بن ابی سعیدمعروف یغازی سالا رشیخ صابرمحمہ بن محمود الصالح النجری ساکن علی رومی کوچہ ناجیہ مسجد فلاں پھر لکھے کہ اصل دوم شیخ ابوالحن احمد بن الحسین قزو بی تاجر پھراس کے پنچاس کے دوفرع جو اوّل اصل کی گواہی پر گواہ ہیں اور شیخ محمہ بن احمر محمد کسائی پھر کا تب اسائے فرع ٹانی کے پنچے اُن کے نام ونسب لکھے اور اصل ٹالٹ شیخ احمد بن محمر حجاج اسكاف معروف باحمد بن خوب اوراس اصل كے واسطے فرع نه حلى اس واسطے كه بيخود گوا بى ديتا ہے اور قاضى بخارا نے اس تحریر میں لکھابعداز انکہان گواہوں نے ایک نسخہ ہے جواُن کو پڑھ کر سنایا گیا ہے گواہی ادا کی میں نے ان دونو ں اصلوں کی گواہی پر ان فروع کی گواہی دینے سے ان دونوں حکمی خطوں کے ثبوت کا حکم دیا اور الفاظ شہادت برشہادت جواُن کو پڑھ کرسنائے گئے ہیں یہ ہیں گواہی میدہم کہ گواہی داد پیش من محمد بن ابراہیم بن فلاں شروانی وابوالحن احمد بن الحسین قزو بی چنین گفتند ہر یکے از ایثان کہ گواہی مید ہم کہ این ہر دونامہ اور ہر دوخطوں کی طرف اشارہ کیا کیے از دونامہ اور خاص ایک خط کی طرف اشارہ کیا۔ نامہ نائب قاضی شہر قزوین ست این که نام ونسب و ب و نام ونسب متوب عنه و ب ولقب و ب اندرین محضر ند کورست اور محضر کی طرف اشار ه کیا۔ واین نامہ دیگراور دوسرے خط کی طرف اشارہ کیا۔ نامہ نائب قاضی رےست کہ نام ونسب منوب عنہ وے ولقب وے درین محضر مذکورست اوراس محضر کی طرف اشارہ کیا۔واین ہر دومہر اور دونو ں مہر کی طرف اشارہ کیا۔وہر دونا مہاور ہر دوخط کی طرف اشارہ کیا۔این کیے مہر

公的

سے میں اُسی قاضی کی طرف ہے جس نے خود کی دعویٰ کا فیصلہ کر کے تھم دے کر تجل لکھ دیا۔ بعد تحریر پپیٹانی خطود عاکے لکھے کہ فلاں روز میرے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور بیان کیا کہ فلاں اُس کا نام ہے پس اُس کا نام ونسب وحلیہ عبیان کر دے اور اپنے ساتھ ایک شخص کو حاضر لا یا اُس نے اپنا نام ونسب بیان کیا پس اُس کا نام ونسب وحلیہ تحریر کر دے پھر حاضر آید ہ کا دعویٰ اور اپنا تھم اس محضر پر اور نسخ جی اور نسخ تاریخ تحریر جل نہ کورلکھ کر پھر لکھے کہ بیدی پھر میرے پاس حاضر ہوا اور دعویٰ کیا کہ مگلوم (۱) علیہ فلاں اور نسخ تاریخ تحریر جل نہ کورلکھ کر پھر لکھے کہ بیدی پھر میرے پاس حاضر ہوا اور دعویٰ کیا کہ مگلوم (۱) علیہ فلاں اس جم میں مقیم ہے اور وہ اس متدعو یہ چیز کی ملکیت مدعی ہے اور تھم قضاء ہے منکر ہے اور اس مدعی نے مجھ اس شخص کی کہ آپ کے نام ادام اللہ تعالی عز کم اس مضمون کا خطاکھوں اور اُس پر گواہ کروں پھر خط کو تمام کردے۔

میں جب

دیگر برائے این تحریر۔ بیصورت ہے کہ بل کوآخرتح بریمی نقل کردے پس لکھے کہ اطال اللہ تعالیٰ بقاءالقاضی الا مام فلاں کہ یہ خط میرااندرین مضمون ہے کہ میں نے اپنا بجل فلاں کے واسطے مرتب کیا تھا کہ اُس پر فلاں شخص کاحق اس قدر ثابت ہوا ہے اوراس واسطے کہ اُس کے ہاتھ سے اس قدر نکال کرمشخق نہ کورکودے دیا جائے اوراس محکوم علیہ نے بیان کیا کہ اُس نے بیفلاں شخص سے جواس نواح میں مقیم ہے اوراس حاضر آمدہ نے مجھ سے بیدر خواست کی کہ آپ کوادام اللہ تعالیٰ عزبے کم آگاہ کردوں اور خط لکھ دوں۔ نسخ کہے

دیگر بعد پیشانی لکھنےاور دعا لکھنے کے لکھے کہ میں نے اپنے اس خط میں اپنا بجل جومیں نے فلاں کے واسطے لکھا ہے اور میں نے اس میں فلاں بن فلاں کے واسطے اس امر کا تھم بگواہی گواہان عا دل جنہوں نے میری مجلس قضاء میں جیسا کہ بجل ہے واضح ہے گواہی دی تھی تھی تھی تھی ہے بچیدہ کیا ہے بعد از انکہ میری قضا کا تھم اُس میں مثبت و ماضی ہے بھر مجھ سے بیدرخواست کی گئی کہ آپ کے تام ادام اللہ عز کم اس مضمون اور اُس پر گواہی گذرنے کا خط کھوں پس میں نے درخواست کو منظور کرلیا واللہ تعالی اعلم بالصواب بیذ خیرہ میں کھا ہے۔

ا وہ مخص جس کی طرف ہے نائب کیا گیا ۲ سے لیعنی خط و خال وقد و قامت وغیرہ جس کے ذریعہ ہے دوسرے ہے امتیاز حاصل ہوا (۱) حاضر آور دہ یعنی مدعاعلیہ پر ۱۲ منہ

محضري

دعویٰ شفعہ۔زیدِ حاضر ہواورعمر وکوحاضر لایا پھراس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہاس عمر و نے داروا قع کو چہ فلاں محلّہ فلا ں ازمحلات شہر فلال خرید کیااور اس دار کے حدود میں ہے ایک حداس مدعی کے دار سے ملاصق ہے اور حد دوم وسوم و چہارم چنین و چنان ہیں اس مشتری نے اُس کواُس کے حدود وحقوق وجمیع سرافقہائے دا خلہ و خارجہ کے ساتھ بعوض وزن سبعہ کے اس قدر درموں کے خرید کیااوراس نے اس دار پر قبضه کرلیا اور وہ اُس کے قبضہ میں ہوگیا اور بید عی حاضر آمدہ اس دار کاشفیع بجوار ہے کہ اس مدعی کا دار مملو کہاس دارمبعیہ سے ملاصق کے کہوہ اس دارمبعیہ کے جوار میں واقع ہےاوراُس کے حدو دار بعہ یہ ہیں اور حدملصق فلاں ہےاور اس حاضراً مدہ کواس حاضراً وردہ کے بیدارمحدودہ ندکورہ خریدنے کاعلم ہوااور اُس نے آگاہ ہوتے ہی بدون ورنگ وتا خیر کے بطلب مواثبہ اُس کا شفعہ طلب کیا پھر میخص مدعی اس حاضر آوردہ کے پاس آیا کیونکہ نیست دارمبعیہ مذکورہ کے بیرحاضر آوردہ قریب تھا او راس سے اپناحق شفعہ اس دار مذکور میں طلب کیا اور اس پر گواہ کر لئے اور بیدعی اس وقت تک اپنی طلب شفعہ پر باقی ہے اور اپنے ساتھ تمن ندکور حاضر لایا ہے اور اس حاضر آ وردہ کوآ گاہی ہے کہ بیدعی اس دارخر پدکردہ شدہ کاشفیع ہے اور اس نے وفت آ گاہی کے کہ بیدداراس حاضرآ وردہ نے خریدا ہے بدون درنگ وتا خیر کے فور اُاپنا شفعہ طلب کیا تھااوراس کے بعد بدون تا خیر کے اس خرید کنندہ کے پاس آیا تھااوراس کے سامنےاپنے شفعہ لینے پر گواہ کر دیئے تھے پس اس پر واجب ہے کہ بیٹمن حاضر آور دہ اس شخص مدعی ہے لے لے اور بیددارخرید کردہ اس مدعی کے سپر دکر دے پھر اس سے دعویٰ کے جواب کا مطالبہ کیا پس اُس سے دریا فت کیا گیا اور الیمی صورت میں یا تو بید معاعلیہ اس دارمحدود ہ ندخور ہ کو بعوض ٹمن ندکور کے خرید کرنے کا اقرار کرے گایا انکار کرے گا کہ بید مدعی اس دار ہے جس کی اُس نے حدبیان کی ہے اس دارخر پد کردہ کاشفیع نہیں ہے یااس طرح ا نکار کرے گا کہ جس دار کی اُس نے حدبیان کی جس ے شفعہ کا استحقاق ثابت کرتا ہے وہ اس مدعی کی ملک نہیں ہے اور ایسی صورت میں بعد جواب مدعا علیہ کے تحریر کرے کہ بیمدعی چند نفر حاضر لا یا اور بیان کیا کہ بیمیرے گواہ ہیں اور فلاں وفلاں ہیں اور قاضی ہے ان کی گواہی کی ساعت کی درخواست کی پس قاضی نے اس کی درخواست کومنظور کیا پس بعد دعویٰ مدعی ہذااورا نکار مدعا علیہ ہذا بعد درخواست طلب شہادت کے ہرایک گواہ نے ایک نسخہ ہے جواُن کو پڑھ کر سنایا گیا ہے گواہی دی کہ صمون نسخہ مذابیہ ہے کہ گواہی میدہم کہ خانہ کہ بفلاں موضع ست حد ہائے وے کذا و کذا چنا نکهاین مدعی یا دکرده است در جواراین خانه که خرید شده است ملک این مدعی بود پیش از آ نکه این مدعاعلیه مراین خانه را که موضع و حدود دے درین محضر بادکر دہ شدہ است بخرید و برملک وے ماند تاامروز وامروز این خانہ ملک این مدعی ست پھراس کے بعد دیکھا جائے کہ اگر مدعا علیہ اس بات کا مقر ہوکہ مدعی مذکور نے شفعہ کو بطلب مواہبہ و بطلب اشہا دطلب کیا ہے تو اس پر گواہ قائم کرنے کی ضرورت نہ ہوگی اور اگراس ہے منکر ہوتو لکھے کہ وہمین گواہان نیز گواہی دادند کہ این مدعی راچون خبر دادند بخریدن آن مدعا علیه مراین خانہ را کہ ایں مدعی دعویٰ شفعہ و ہے میکند ہمان ساعت طلب شفعہ و ہے کر د بے تاخیر و درنگ ونز دیک این مشتری آمد کہ این مشتری نز دیک تر بود بو ہے ازا نخانه کهخرید شده است بے تاخیروگواه گردانید مارا روبرےاین خرنده بطلب کروں خولیش شفعه این خانه که حدود دے درین محضریا د کرده شده است وامروز بر بمان طلب ست ووے برحق ترست باین خانه کهخریدن و بے اندرین محضریا د کرده شده است ازخرنده۔اور اگر مدعاعلیہ نے اس دارمحدودہ کے خرید کرنے ہے انکار کیا اور اس کے سوائے مدعی کا بطلب مواہبہ وبطلب اشہاد طلب شفعہ کرنے کا ا قرار کیا اور بیجھی ا قرار کیا کہ اس مدعی کوخل جوار دار مذکور حاصل ہے تو مدعی کو اُس کے خرید کرنے کی ثابت کرنے کی ضرورت ہو گی پی محضر میں کھے کہ قاضی نے فلاں مدعا علیہ ہے اس امر کوجس کا فلاں مدگی اُس پر دعویٰ کرتا ہے دریا فت کیا کہ آیا تو نے دار محدودہ مذکر میں کہ بھر کرائس پر قبضہ کیا ہے ہیں مدعا علیہ مذکور نے خرید نے اور قبضہ کرنے ہے موافق دعویٰ اس مدعا علیہ کے گوائی طلب عاصل عاصل اولان بیں الی آخرہ پھر بعد دعویٰ اس مدگی اورا تکاراس مدعا علیہ کے گوائی طلب عاصل اور نے پر ان گواہوں نے بوں گوائی دی کہ گوائی مید ہم کہ فلاں بن فلاں مدعا علیہ جس کو حاضر لا یا ہے۔ بجر یداز فلاں بن فلاں معاعلیہ بہ جس کو حاضر لا یا ہے۔ بجر یداز فلاں بن فلاں خانہ داکہ موضع و حدود دے درین محضر یاد کردہ است بچند میں از بہاواین مدعا علیہ مراین خانہ راقبض کرد وامر وز در درست و سست و این مدعی سز اوار ترست باین خانہ بھی شفعہ جوار بخانہ کہ ملک این مدعی ست درہما مگی این خانہ کہ خرید شدہ است چنا نکہ درین محضر یاد کردہ شدہ است اوراگر مدعا علیہ نے ابتدا ہے مدعی کی دونوں طرح کے طلب شفعہ ہے انکار کیا اور اس کے سوائے سب کا اقرار کیا تو محضر میں کھے کہ بید بھی چند فر اوراگر مدعا علیہ این مدتی درہما تھی ہے ہوا ہوں کہ کہ این مدتی را چون خبر دادند بجر یدن این مدعا علیہ این خانہ را کہ درین محضر یاد کردہ شدہ است شفعہ طلب کردم این خانہ را طلب مواجہ بے بیج درنگ و خرد دیک ہو این مدعا علیہ این خانہ را کہ درین محضر یاد کردہ شدہ است شفعہ کا دور این خانہ را کہ درین محضر میں کھے کہ اس حاضر آمدہ نے این خردہ اوراگر مدعا علیہ اس حاضر آدرہ ویک کہ تایں خاضر آمیں کہ بی کہ اس حاضر آمیں دورہ کی کہ اس حاضر آمی دورہ کی کہ اس حاضر آمی کہ میں خوشع ہے بشفعہ شرکت اس واسطے کہ باتی نصف اس زمین محدودہ سے بعنی مخبلہ دو سہام کے ایک سہم غیر مقوم اس مدی کی ملک و حق شفیع ہے بشفعہ شرکت اس واسطے کہ باتی نصف اس زمین محدودہ سے بعنی مخبلہ دو سہام کے ایک سہم غیر مقوم اس مدی کی ملک و حق

ہے۔ سجل ☆

این محضر۔قاضی فلال کہتا ہے۔ بدستور تاتح بر عظم کھے کہ میں نے فلال بن فلال اس مدعا علیہ کے رو برو بدرخواست مدعی ہذا تمام اُس امر کا جومیر سے نزدیک بگواہی ان گواہوں کے ثابت ہوا کہ اس مدعا علیہ نے دار محدودہ نہ کورہ بعوض ثمن نہ کور کے خریدا اور آج کے روزیددار محدودہ نہ کورہ اس مدعا علیہ کے قضہ میں ہے اور ریدی اس دار مبعیہ کا بجوار ملاصقہ بطریق نہ کورہ محضر ہذا اس کا مشفیع ہے اور اس مدعی نے جب اس کواس دار محدودہ نہ کورہ کے خرید کئے جانے کی خبر دی گئی ہے بطلب مواہبہ بطلب اشہادا سی کا شفعہ طلب کیا ہے تھم دے دیا اور میں نے تھم قضاء بنام اس مدعی کے بدین مضمون کہ اُس کو حق شفعہ جوار اس دار محدودہ نہ کورہ اصل ہے اور میں نے اس مدعی کو تھم دیا کہ بیشن نہ کور نفذ اس مدعا علیہ کودے دے اور اس مدعا علیہ کو تھم دیا کہ بیشن نہ کورہ وی کے درمیان ہردوم تخاصمین علی کے رو برووا قع ہوا الی آخرہ۔

محضر

دردعویٰ مزارعت جانا چاہئے کہ کا شتکارہ مالک زمین کے درمیان بھی قبل زراعت کے خصومت واقع ہوتی ہے اور بھی بعد زراعت کے خصومت واقع ہوتی ہے اور بھی بعد زراعت کے اور اگر قبل زراعت کے خصومت ہوتو خصومت جو بھی متوجہ ہوسکتی ہے جب بچ از جانب کا شتکار تھم ہے ہوں ور نہ اگر نیج از جانب مالک زمین قرار پائے ہوں تو خصومت متوجہ نہ ہوگی اس واسطے کہ ایسی صورت میں مالک زمین کو اختیار ہے کہ عقد مزارعت باقی رکھنے سے انکار کر جائے پھر اگر نیج از جانب کا شتکار ہوں اور اُس نے مزارعت کو ثابت کرنا چا ہاتو محضر میں لکھے کہ زمید حاضر ہوا اور عمر و

كتاب المحاضر والسجلات

کوحاضر لایا پھراس زید نے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہاس زید نے اس عمرو سے فلاں زمین واقع دیپے فلاں ازیر گنہ فلاں ( اُس کے حدود بیان کردے) تین سال کے واسطے ایک سال کے واسطے (جیسی دونوں میں شرط ہوئی ہو ) از تاریخ فلاں تا تاریخ فلاں بدین شرط مزارعت پرلی ہے کہاہیے بیجوں اور بیلوں و کارپر دازوں ہے رہیج وخریف کے غلہ میں ہے جو جا ہے زراعت کرے اور اُس کو سینچے اور اُس کی پرداخت کرے بدین شرط کہ جو کچھاللہ تعالیٰ اُس میں پیدا کرے وہ دونوں میں نصفا نصف ہواوراس عمرو نے بیاراضی اس کو بمزارعت صحیحہ مجمع شرائط صحت دے دی پھر بہ عمرو بیا راضی اس زید کوزراعت کرنے کے لئے دینے سے انکار کرتا ہے پس اُس پر واجب ہے کہ بحق مزارعت واقع ندکورہ أس كے سپر دكر دے اور اس سے جواب كا مطالبه كيا پس اس سے دريافت كيا گيا تو أس نے جواب دیااوراگر کاشتکار کے پاس اُس کی کوئی تحریر پٹہ ہوتو لکھے کہ اس زید نے حاضر ہوکراس عمر و پرتمام اُس مضمون کا جس کو پیچریہ پٹہ متضمن ہے جس کووہ پیش کرتا ہے اور عبارت پٹہ رہے ہے اللہ الرحمٰن الرحیم پس پٹہ اوّل ہے آخر تک نقل کر دے پھر لکھے اینکہ اس مدعاعلیہ نے بیز مین اس کودی اور اُس نے بحصہ مذکورہ پٹہ مزارعت پر لی جیسا کہاوّل ہے آخرتک پٹہ مرقومہ بتاریخ فلاں سے ظاہر ہے۔ دعویٰ کیا پس اس عمرو پر واجب ہے کہ اراضی بحق این مزارعت مذکوراس کے سپر دکرے اور اس ہے اُس کا مطالبہ کیا اور جواب مانگااوراگر بعد زراعت کے نزاع واقع ہو پس اگر غلہ زمین مذکور میں موجود ہوتو محضر میں بطریق اوّل اس قول تک لکھے کہ بطریق مزارعت صحیحہ مجتمعہ شرا نطاصحت اُس کو دے دی۔ پھر لکھے کہ اُس نے گیہوں مثلاً اس میں بوئے اور اپنے بیجوں اور بیل و کارپر دازوں سی کھیتی تیار کی اورامروز پیکھیتی اس اراضی میں لگی کھڑی ہے اور بیان کردے کہ اُس میں بالین آ گئی ہیں یا ہنوز وہ خالی درخت ہیں جیسا حال ہولکھ دے اور بیسب ان دونوں کے درمیان بشرط ندکورہ مزارعت نصفا نصف ہے اور بیعمرواس کا شتکار کو ناحق اُس میں کام کرنے اور حفاظت کرنے ہے منع کرتا ہے ہیں اُس پر واجب ہے کہ اپنا ہاتھ اس سے کوتا ہ کر کے کھیتی تیار لائق کا شخے کے ہونے تک تعرض نہ کرے یہاں تک کہ بعد کاٹ لینے کے وہ اپنا حصہ اُس میں ہے اپنے واسطے وصول کرلے پھرمطالبہ کیا اور جواب ما نگا۔ اگر کھیتی تیار ہوکر کا ٹ لی گئی ہوتو جھگڑا پیداوار میں ہوگا ہی محضر میں جس طرح ہم نے بیان کیا ہےتح ریر کر لیکن اس صورت میں بیانہ لکھے کہ یہ تھیتی امروز اس اراضی میں لگی کھڑی ہے بلکہ یہ لکھے کہ اس کا شتکار نے اپنے بیجوں وبیلوں و آ دمیوں ہے اُس میں زراعت کی اور پیداوار تیار ہوکر کاٹ لی گئی اور وہ دونوں کے درمیان موافق شرط مذکور ہُ مزارعت کے نصفا نصف مشترک ہے اور بیعمرواُس کواُس کے حصہ ہے جواس قدر ہے ناحق مانع ہوتا ہے پھر جواب دعویٰ ما نگااوراس ہے دریا فت کیا گیا۔

این دعویٰ۔اگرزراعت سے پہلے نزاع واقع ہواہوتو کھے کہ قاضی فلاں کہتا ہے تا موضع تحریکم بدستورسابق تحریر کر سے پھر
عم کی جگہ اس طرح کھے کہ میر سے نز دیک ان گواہوں کی گواہی ہے۔ جن کی تعدیل ثابت ہوگئی وہ سب بات جس کی اُنہوں نے گواہی
دی ہے کہ اس حاضر آ مدہ نے اس عمرو سے بداراضی محدودہ فذکورہ بمز ارعت صححہ لی ہے اور اس عمرو نے اس کو بداراضی فذکورہ محدودہ
بمز ارعت صححہ برشرا لکا فذکورہ بر حصہ فذکورہ دی ہے ثابت ہوگئی ہے لیس میں نے ہر دومتخاصمین کے روبروان دونوں کے درمیان اس
مزارعت فذکورہ کے برشرا لکا فذکورہ واقع ہونے کا بدرخواست مدعی ہذاتھ ممبرم دے دیا اور اس مدعاعلیہ کو تھم کیا کہ بداراضی فذکورہ اس
مدعی کے سپر دکر دے لیں جل کو تمام کر دے۔اور اگر کھیتی کا نے جانے کے بعد دونوں میں بزناع واقع ہوا ہوتو موضع تھم میں تحریر کر دے کہ میں نے بدرخواست مدعی ہذارو بروفلاں بن فلاں مدعاعلیہ کے اُس پرتمام اُس صورت میں سے جو میر سے بزد کیان گواہوں کی
گواہی سے جن کی تعدیل ثابت ہوگئی کہ چنین و چنان واقع ہوا ہے تھم مبرم دے دیا اور اس مدعاعلیہ کو تھم کیا کہ اس مدعی کا حصہ اور سے

نصف پیداواراراضی مذکورہ ہے بھکم مزارعت مذکورہ برشرا لط مذکورہ کے اُس کو دے دے پھر بجل کوتمام کرے اورا گرقبل زراعت کے مالک زمین کی طرف ہے ہیں اور اُس کو عقد مزارعت ٹابت کرنے کی ضرورت ہوئی تو محضر میں لکھے کہ اور بیخ می کوساتھ لا یا ہے کہ اس اراضی میں کام کرنے ہے جس پر عقد مزارعت واقع ہوا ہے انکار کرتا ہے اور اگر بعد کھیتی کائے جانے کے عقد مزارعت کی دوری کی پیداوار حاصلہ میں ہوگا محضر میں لکھے کہ اور بیخ میں کو کی کو کا کو کی کرتا ہے اور غلہ خارج ہو چکا ہے تو ایس صورت میں اس کا دعویٰ پیداوار حاصلہ میں ہوگا ہی محضر میں لکھے کہ اور بیخ صرح سکوساتھ لا یا ہے اس کو اس کے حصہ پیداوار دینے ہے انکار کرتا ہے۔

محضرت

درا ثبات اجارہ علی کے دیا تھا کہ اس معلومہ کے واسطے باجرت معلومہ اجارہ پردی تاکہ اس مدت میں اس اداختی میں گیہوں و جو وغیرہ جو اُس کی رائے میں آئے زراعت کرے اوراراضی فدکورہ مستاجر کو دے دی چھرمدت فدکورہ گذر نے اراضی میں گیہوں و جو وغیرہ جو اُس کی رائے میں آئے زراعت کرے اوراراضی فدکورہ ستاجر کو دے دی چھرمدت فدکورہ گذر نے کے بہلے زید فدکورہ نے اس اراضی فدکورہ پر اپنا بقضہ کرلیا اور عمر و کو عقد اجارہ ٹابت کرنے کی ضرورت ہوئی لیس اگر اجارہ کے واسطے کھوا کر گواہ کرا لئے ہوں تو محضر میں لکھے کہ عمر و حاضر ہوا اور زید کو عاضر الایا پھراُس عمرو نے اس زید پر تمام اُس مضمون کا جس کو تحریر اجارہ متضمین ہے دعوی کیا جس کی عبارت بیہ ہی اوّل ہے آخر سک اس تحریر ایک کے بعد فراغت کے لکھے کہ اس عمرو نے اس زید پر تمام اُن امور کا جس کو تحریر اجارہ متضمین ہے کہ اس عمر و کے اس عمر و نے اس زید پر تمام اُن امور کا جس کو تحریر اجارہ متضمین ہے کہ اس عمر و کو اراضی فدکورہ اجارہ علی منقول ہے فدکور ہیں بہدت معلومہ بکر اور معلومہ فراور معلومہ فراور اس عروہ اجارہ کا میں جو اس محضر میں جو اس محضر میں اجارہ کا س اجارہ گذر نے سے منقولہ محضر میں اُس کی تاریخ مور خدے کے روز واقع ہونا واضح ہے پھر اس زید نے مدت اجارہ گذر نے سے منقولہ میں جو اس محسر میں جو اس کے حوال کر کے اس مستاج سے کہ اپنا ہا تھا س اراضی محدودہ پر اپنا قبضہ کیا ہی ہی ہوا ہی ہو اس کے حوال کر کے اس مستاج سے کہ اپنا ہا تھا س اراضی محدودہ پر اپنا قبضہ کیا ہی اُن میں پر واجب ہے کہ اپنا ہا تھا س اراضی محدودہ پر اپنا قبضہ کیا ہی اُس کی حوال کر کے اس مستاج سے کہ ایا تھا گیا تو اُس نے جو اب دیا۔

این دعوی شروع ہے موافق طریق سابق کے تاتح پر ثبوت کھے پھر کھے کہ میرے نزدیک اس عمرو کا اس زید سے بیز بین محدودہ فذکورہ اجارہ نامہ منقولہ محضر بذا اجارہ لینا اور پھراس زید کا ای اراضی محدودہ فکورہ پر قبل مدت اجارہ گذر نے کے بدون کی فنخ کے جوان دونوں کے درمیان جاری ہوا ہونا ناحق قبضہ کرلینا ٹابت ہوا پس میں نے حکم دیا کہ بیسب ٹابت ہوا کہ اس عمرو نے الی آخرہ اور قاضی اس طرح نہ تکھے گا کہ میں نے حکم دیا کہ تمام اُس کا جو میں نے لکھا ہے بلکہ میں نے حکم دیا کہ تمام اُس کا جو میں نے لکھا ہے بلکہ میں نے حکم دیا تمام اُس کا جو میر سے زدویک ٹابت ہوا ہواں اگر عقد اجارہ کے واسطے کوئی تحریف ہوتو محضر میں لکھے کہ اس حاضر آ وردہ نے تمام اراضی جو اس کی ملک فلاں گاؤں فلاں پر گنہ میں واقع ہوا وراُس کے حدود اس حاضر آ وردہ پر دوکوا کیا کہ اس حاضر آ وردہ نے تمام اراضی جو اس کی ملک فلاں گاؤں فلاں پر گنہ میں واقع ہوا وراُس کے حدود اس میں جو پچھائس کی رائے میں آ ہے خریف یا رہتے کے فلہ سے زراعت کر سے اور اس عمرو نے بیاراضی محدودہ بشرط نہ کور باجارہ صحیحہ اس سے اجارہ پر لی۔ پس آخر تک بیستور نہ کور تم برکے علہ میں اگر سلیم واقع ہو گر سے اور ای میں واقع ہو گر سے دیں آخر تک بیستور نہ کور تر کر سے اور اجارہ طویلہ مرسومہ بخارا کی صورت میں اگر تسلیم واقع ہو گر سے دیں اگر تسلیم واقع ہو گر سے دین کو بنائی پردینا تا سے جس کو ہمارے عرف میں شکید ہو لئے ہیں تا سے اجارہ کین والے جس اگر تک بیستور نہ کی کے تاب سے اجارہ کین والے جس اگر تک میں شکید ہو لئے ہیں تا سے اجارہ کین والے جس اگر تسلیم واقع ہو گر

پھرمدت گذرنے ہے پہلے بدون تسخ باہمی کےا جارہ دہندہ نے اُس پراپنا قبضہ کیااورمتا جرکوا ثبات اجارہ کی ضرورت ہوئی تو بھی محضر ای طور ہے تحریر کرے جیسا ہم نے بیان کیا ہے اور اگرامام اجارہ میں اجارہ دہندہ کے حضور (۱) میں متاجر کے فتح کرنے ہے اجارہ طویلہ سنخ ہوااورمتاجر نے اجارہ دہندہ ہے باقی حال اجارہ واپس دینے کا مطالبہ کیااورموجر نے اجارہ واقع ہونے ہے انکار کیااور متاجر کوأس کے اثبات کی ضرورت ہوئی پس اگر متاجر کے پاس اجارہ کی تحریر ہوتو محضر میں اس تحریر کا حوالہ دینے کوجس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کرے پھراس کرایینا مہ کولکھ کر لکھے اس عمرومدعی نے اس زید پر جس کو حاضر لایا ہے تمام اُس مضمون کا جس کوتحریرا جارہ متضمن ہےازنیکہ اجارہ دیناروا جارلینابشرا نط ندکورہ تحریر ہذاؤنجیل اجرت وتعجل آن وتشکیم معقو دعلیہ وتسلم آن وضان درک چنانجہ نامہ منقولہ محضر ہذا ہے اوّل ہے آخر تک ظاہر ہے دعویٰ کیا اور اس متاجر نے اس عقد مذکورہ اجارہ نامہ منقولہ محضر ہذا کوایا م اجارہ میں درحالت اپنے اختیار کے بحضوری اجارہ دہندہ نہ کور کے تصبح صحیح فتنح کیا اور اس اجرت نہ کورہ اجارہ نامہ ہے اتنی مدت تک کی اجرت جو ز مانہ فتخ تک گذری ہے جاتی رہی پس اس حاضر آور دہ پرواجب ہے کہ اس اجارہ فتخ شدہ کی میعاد باقی کے مقابلہ میں جس قدر اُجرت باقی ہےوہ اس حاضر آیدہ کوواپس د نےاور محضر کو بدستورتما م کرد ہے۔

این محضر شروع سے تاتح ریثوت موافق رسم مذکورہ سابقہ کے تحریر کرے پھر لکھے کہ میر ہے نز دیک فلاں شخص کی بیتمام زمین محدودہ ندکورۂ اجارہ نامہ منقولہ محضر مذاوا سطے مدت مذکور کے بعوض مال مذکور کے بشرا نظ مذکورہ محضرنامہ مذاا جارہ لینااور تعجیل اجرت<sup>(۲)</sup> وتعجل آن وتشکیم معقو دعلیه شکم (۳) آن واس متاجر کا جو حاضر ہوا ہے ایا م اجارہ میں بحضوری موجراس اجارہ مذکورہ کا نسخ کرنا سب ثابت ہو گیااور بیکہاس موجر پرواجب ہوا کہ باقی مال اجار ہاس متاجر کوواپس دےاور بیاس قدر مال ہے پھر لکھےاور حکم کیامیں نے تمام ان باتوں کا جومیرے نز دیک ثابت ہوئی ہیں اور یہ بجائے اس عبارت کے کہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے یعنی بجائے ذکر کے ثبوت لکھےاوراگراجارہ **ن**دکورہ بسبب موت موجر کے تشخ ہو گیا ہوتو محضر کووار ثان موجر پر اُسی طبرح لکھے جس طرح موجر پر لکھتا تھا درصور تیکہ وہ زندہ تھا اور اس سے اس قدر زیادہ کرے اور بیا جارہ بسبب موت فلاں موجر کے فتح ہو گیا اور وقت اجارہ ہے تا وقت موت اس موجر کی اجرت ند کورہ محضر ہذا میں ہے اس قدر جاتی رہی اور اس قدر باقی رہی اوریپہ بقیہ مال اجارہ تر کہ اس موجرمتو نی پر قبضہ ہو گیا پھر محضر کو بطریق سابق تمام کر دے۔

اس محضر کا ای طرح ہے۔جیسا ہم نے پہلے بیان کیا ہے لیکن اس میں اس قدر زیادہ ہے کہ اس موجر کی و فات اور اس کی موت ہے اس اجارہ کا ٹوٹ جانا اور وارث موجر پرمتا جر کو باقی اُجرت معجلہ عجواس قدر ہے واپس دیناوا جب ہونا زیادہ بیان کرے اورا گرمتا جرمر گیااورمو جرزندہ ہے لیکن وہ اجارہ واقع ہونے کامنکر ہےاوروار ثان متاجر کوا ثبات اجارہ اور اُس کے فتخ کی ضرور ت ہوئی تو محضر کوای طور ہے تحریر کرے جیسا ہم نے بیان کیا ہے لیکن اس قدر زیادہ کرے کہ بیا جارہ بسبب موت فلاں متاجر کے لیخ ہو گیااوراُس نے وارثوں میں اپنا پی بیٹا جو حاضر آیا ہے چھوڑ ااوراس اجرت مذکور میں سے وقت اجارہ سے تاموت متاجر فلال جومدت گذری اس قدر کی اُتنی اجرت جاتی رہی اور باقی مال اجار ہمفسو خداس متاجرمستوفی کی میراث اُس کے اس وارث کے واسطےر ہااور ا اجاره لینے والے مخص کو بولتے ہیں ۱۲ ہے بینی جو محبیل (۱) یعنی اس کی دانست میں ۱۲ (۲) یعنی اجارہ دہندی کافی الحال وصول پا ۱۲ اس موجر کواس کاعلم ہے پس اس پرواجب ہے کہ باقی مال اجار ہ مفسو خداس وارث مذکور کودے دے اور محضر کوتما م کر دے۔ محضر ﷺ

درا ثبات رجوع از ہبد محضر میں لکھے کہ زید حاضر آیا اور عمر وکو حاضر لایا پھراس زید نے اس عمر و پر دعویٰ کیا کہ اس زید نے اس عمر و کرو ہے اس عمر و کو بید مال ہو ہوں اس عمر و کے اس عمر و کے اس عمر و کے بید مال ہو ہوں اس عمر و کے پاس قائم ہے نہ اس کے قبضہ میں کم ہوا ہے اور نہ زیا وہ ہوا ہے اور نہ کی طرح متغیر ہوا ہے اور اس عمر و نے اس زید کواس ہبد کے مقابلہ میں کوئی چیز عوض نہیں دی ہے پھراس زید نے اس ہبد نہ کورہ ہے رجوع کیا اور اس عمر و سے بسبب رجوع کرنے کے مطالبہ کیا کہ اس زید کو سبب رجوع کرنے کے مطالبہ کیا کہ اس زید کو سبب رجوع کرنے کے مطالبہ کیا کہ اس خیر کو سبب رجوع کرنے کے مطالبہ کیا کہ اس خیر کو سبب رجوع کرنے کے مطالبہ کیا کہ اس خیر کو سبب رجوع کرنے کے مطالبہ کیا کہ اس خیر کو سبب رہوع کرنے کے مطالبہ کیا کہ اس خیر کو سبب رہوع کرنے کے مطالبہ کیا کہ اس خیر کو سبب رہوع کرنے کے مطالبہ کیا کہ اس خیر کو سبب رکو دے اور جو اب ما نگا۔

سجل کمک

این محضر۔مقام ثبوت میں لکھے کہ مجھے ان گواہوں ہے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس زید نے اس عمر وکو یہ مال بہہ صحیحہ بہہ کیا اور عمر و نے اُس سے یہ مال مجہ مسلم بہمیں بقبضہ صحیحہ قبضہ کرلیا اور اس زید نے پھر اپنے بہدند کورہ سے رجوع کرلیا بنابر آئکہ گواہوں نے گواہی دی ہے پس میں نے اُس کے اس بہہ سے رجوع کرنے کی صحت کا تھم دیا اور ہبہ فنخ کر دیا اور اس مال ہبہ کوقد یم ملک اس واہب میں عود کر دیا اور اس موہوب لہ کو تھم دیا کہ یہ مال موہوب اُس کے واہب کودے دے اور بجل کو بدستور تمام کردے۔

درا ثبات منع رجوع از ہبد۔اس عمرو نے اس زید کے دعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کیااور بات بیہ ہے کہ اس زید نے اس عمرو پ پہلے دعویٰ کیاتھا کہ میں نے اُس کو بیہ مال ہبہ کیاتھا الیٰ آخرہ پھر میں نے اُس ہبدے رجوع کرلیا پس بیعمرواُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کرتا ہے کہ بیہ مال موہوب اس عمرو کے پاس بزیادتی متصلہ زائد ہو گیا ہے اور اس کا رجوع کرناممنوع ہو گیااور محضر کوتمام کردے۔ محضر جہے

درا ثبات رہن ۔اس زید حاضر آمدہ نے اس عمر و حاضر آوردہ پر دعویٰ کیا کہ اس حاضر آمدہ نے اس عمر و کواس قدر کپڑے اُن کی صفت بیان کر دے بعوض اس قدر دینار قرضہ واجب کے بر ہن صحیح رہن دیئے ہیں اوراس عمر و نے بیہ کپڑے جن کا ذکر ہوا ہے اس زید ہے بعوض اس قدر دیناروں فذکورہ کے بطور صحیح رہن لئے ہیں اوراس زید کے اُس کو پر دکر نے سے اُن پر قبضہ صحیح کرلیا ہے اور آج کے روزیہ کپڑے فذکوراس عمر و کے پاس رہن ہیں اور بیزیدا ب اس دینار ہائے فذکورہ کو حاضر لایا ہے پس اس عمر و پر واجب ہے کہ ان دیناروں کو وصول کر کے بیر مال مر ہون اس زید کے بیر دکر ہے لیس اپنے دعویٰ کا مطالبہ کیا اور جواب ما نگا۔

محضر

درا ثبات استصناع سے صورت استصناع یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کولو ہایا تا نبادے تا کہ اُس کے واسطے برتن ڈھال دے
یا اُس کے مثل کوئی اور چیز ڈھالنے کے واسطے دے پس اگر وہ چیز اس کے شرط کے موافق ڈھالی تو صانع کو دینے ہے انکار کا اختیار نہ
ہوگا اور نہ منتصنع کو جس نے ڈھالنے کے واسطے دیا ہے قبول ہے انکار کا اختیار ہوگا اور اگر شرط کے برخلاف ہوا تو منتصنع کو اختیار ہوگا
ہو ہا ہے اپنے لوہے کے مثل اُس سے لو ہا تا وان لے اور وہ لو ہا اُس صانع کا ہوجائے گا اور اُس کو مزدوری پجھ نہ ملے گی اور چاہے برتن

الے ہے کردہ شدہ ۱۱ ت کاریگر کو بس دے کراس کی کوئی چیز بنوانا ۱۲

کے کرصانع کواُس کے کام کا اجراکمثل دے دے جومقدار سمی کے نائد نہ ہوگا۔ پس اگراُس نے شرط کے موافق ڈ ھالامگر دینے ہے ا نکار کیا تو محضر میں لکھے کہ اس زید حاضر آمدہ نے اس عمر و حاضر آور دہ پر دعویٰ کیا کہ اس زید نے اُس کو اس قدرلو ہا اس صفت کا برتن اس قدراُ جرت پر بنانے کو دیا تھا اور اُس کواجرت دے دی تھی اور اس نے اس لو ہے ہے موافق شرط کے برتن ڈ ھالامگر وہ اس کو پیہ برتن دینے سے انکار کرتا ہے پس اُس پر واجب ہے کہ اس زید کو پیرتن دے دے پس اس کا مطالبہ کیا اور جواب مانگا پس اُس سے دریافت کیا گیاتو اُس نے فاری میں جواب دیااوراگرصانع نے شرط میں خلاف کیااورمتصنع نے جاہا کہ اُس سے اپنے لوہے کے مثل لوہا تاوان لے تو لکھے کہ اس زیدنے اس عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس زیدنے اُس کواس قدرتا نبااس صفت کا ایس صفت کا برتن اس اُجرت یر ڈھالنے کے واسطے دیا تھا اوراُس کواُجرت دے دی تھی پس اس نے خلاف شرط مقررہ کے ڈھالا پس بیزیداس سے راضی نہ ہواپس اس عمرو پر واجب ہے کہاس زید کو اُس کے تا نے اور اُجرت کے مثل جن کی مقدار وصفت بیان کر دی گئی ہووا پس وے پس اُس سے مطالبہ کیااور جواب دریافت کیا پس اُس ہے دریافت کیا گیا کذا فی المحیط۔

公好

عکمی در دعویٰ عقار۔اگر دعویٰ عقار کی بابت واقع ہوااور مدعی نے قاضی ہے خط حکمی کی درخواست کی تو اس میں دوصور تیں ہیں۔ اوّل آئکہ عقار مذکور شہر مدعی میں واقع ہوا اور مدعا علیہ دوسرے شہر میں ہواور ایسی صورت میں قاضی اُس کو خط لکھ دے گا اور جب یہ خط مکتوب الیہ کو پہنچے گاتو اُس کوا ختیار ہوگا جا ہے معاعلیہ یااس کے وکیل کومدعی کے ساتھ روانہ کرے تاکہ قاضی کا تب اُس پر ڈگری کر کے مدعی کوعقار مذکور سپر دکرادے اور جا ہے خود تھم دے دے کہ جحت موجود ہے اور تجل لکھ دے اور فیصلہ تحریر کرے اُس پر گواہ کر کے مدعی کودے دے کیکن عقار نذکورسپر دنہ کرے گااس واسطے کہ وہ اس کی ولایت میں کرانے پر قادر نہ ہوگا مگر سپر دکرانے پر قادر نہ ہونا سپر دکرانے ہی ہے مانع ہے تھم دینے سے مانع نہیں ہے ای واسطے فر مایا کہ مدعی کے نام عقار کی ڈگری کردے گا مگراُس کے سپر دنہ کرے گا اور جب مدعی تھم قضہ قاضی مکتوب الیہ کو قاضی کا تب کے پاس جا کر اُس کے اس قبضہ پر گواہ قائم کرے گا تو قاضی کا تب اس گواہی کو قبول نہ کرے گا اس واسطے کہاُس کو تنفیذ قضاء کی ضرورت ہے اور تنفیذ قضا کے ہے پس شخص غائب پر جائز نہ ہوگی ای طرح دار مذکور بھی مدعی مذکور کے ہر دنہ کرے گااس واسطے کہ دارسپر دکرنا قضاہے پس غائب پر جائز نہ ہو گالیکن قاضی مکتوب الیہ کوجا ہے کہ جب اُس نے مدعی کے واسطے ڈگری کرے اُس کے واسطیجل لکھ دیا تو مدعا علیہ کو تھم دے کہ مدعی کے ساتھ اپنا میں بھیجے کہ وہ مدعی کو دار مذکور کوسپر دکر دے اور اگر مدعا علیہ نے اس سے انکار کیا تو قاضی مکتوب الیہ قاضی کا تب کو ایک خط لکھے گا اُس میں اُس کو آگاہ کرے گا کہ اُس کا خط مکتوب الیہ کو پہنچا اور مدعی کے حضور میں مدعا علیہ و مدعی کے درمیان یہما جراوا قع ہوااور میں نے مدعی مذکور کے نام اس عقار کا مدعا علیہ پر حکم دیا اور مدعلیہ کو حکم کیا کہ مدعی کے ساتھ اپنا امین روانہ کرے تاکہ وہ مدعی کو دار نہ کور سپر دکر دے اور اُس نے اس بات سے اٹکار کیا بھر لکھے کہ بیامر تیرے اوپر ہے اور مدعی نے مجھ سے درخواست کی کہ میں بچھ کو خط لکھوں اور اُس میں آگاہ کروں کہ میں نے اس مدعی کے واسطے مدعاعلیہ پر دار متدعوب کا حکم دلایا ہے تا کہتو بیددار مذکوراس مدعی کے سپر دکر دے بس تو اس کی کاروائی اللہ تعالیٰ کے واسطے کردے اللہ تعالیٰ بچھ پر اور مجھ پر سب پر رحم کرے اور عقار مذکورہ محدودہ خط ہذااس مدعی فلاں بن فلاں رسانندہ خط ہذا کوسپر دکردے ہیں جب بیخط قاضی کا تب کو پہنچے گا تو وہ مدعاعلیہ کے قبضہ ے دار ندکور نکال کر مدعی کے سپر دکرے گا دوم آ نکہ عقار متدعوبہ شہر مدعی کے سوائے دوسری جگہ ہواور اُس میں دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ وہ عقارا لیے شہر میں ہو جہاں مذعاعلیہ ہے اور الی صورت میں بھی قاضی و ہاں کے قاضی کوخط لکھے گا اور جب مکتوب عظم الیہ کوخط بہنچے گا اور اُس ا یعنی جو قیمت بیان کردی ۱۲ م و وضحص جس کی جانب خطالکھا گیا ۱۲ نے مدی کے واسطے حکم دے دیا تو مدعا علیہ کو حکم دے گا کہ دار مذکوراس مدی کے سپر دکرے اور اگر اُس نے سپر دکر نے ہے انکار کیا تو قاضی مذکور خود سپر دکر دے گااس واسطے کہ دار مذکوراُس کی ولایت میں واقع ہوتو بھی قاضی دوسری جگہ جہاں مدعا علیہ نہیں ہوتو بھی قاضی ایسے قاضی کو خط کھے گا جہاں مدعا علیہ موجود ہے پھر مکتوب الیہ کو اختیار ہوگا جا ہم مدعا علیہ یا اس کے وکیل کو مدی کے ساتھ ایسے قاضی کے پاس روانہ کرے جہاں وہ دارواقع ہاوراُس کو خطاکھ دے تا کہ وہ مدی کے واسطے مدعا علیہ کے روبرو دار مذکور کا حکم دے دوروکا تھے دو برو دار مذکور کا حکم دے اور چاہے مدعی کے واسطے حکم دے کراُس کو تبل کھ دے کین عقار مذکوراُس کے بیر دنہ کرے گا جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا ہے کیونکہ عقار مذکوراُس کے بیر دنہ کرے گا جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا ہے کیونکہ عقار مذکوراُس کی ولایت میں نہیں ہے۔

公分

کمی دربارۂ غلام گربختہ بنابرقول ایسےا مام کے جواُس کوروا فر ما تا ہےا گرایک شخص بخاری کا غلام سمر قند کو بھاگ گیا و ہاں کسی سمر قندی نے اُس کو گرفتار کیا اور اُس کے مولی کو خبر دی گئی اور مولی کے گواہ سمر قند میں نہیں ہیں بلکہ بخارا میں موجود ہیں پس مولی نے قاضی بخارا سے درخواست کی کہ جس امر کی گواہی مولی کے گواہ اُس کے سامنے دیتے ہیں اُس کو خط میں لکھ دیے قاضی اُس کی درخواست کومنظور کرے گااوراُس کے واسطے ایک خط بنام قاضی سمر قندلکھ دے گا جیسا کہ ہم نے قرضوں کی صورت میں بیان کیا ہے مگر یوں لکھے گا کہ میرے سامنے فلاں وفلاں نے گواہی دی کہ غلام سندھی جس کا نام فلاں ہےاوراُس کا حلیہ ایسا ہے اور قدو قامت ایسا ہے ملک اس فلاں مدعی کی ہےاور وہ سمر قند کو بھاگ گیا ہے اور آج کے روز وہ سمر قند میں فلاں کے قبضہ میں ناحق ہے اور اپنے خطر پر ایسے دو گواہوں کو گواہ کر دے جو بجانب سمر قند شخص ہوں اور اُن دونوں کو مضمون خط ہے آگاہ کر دے گاتا کہ قاضی سمر قند کے سامنے خط اوراُس کے مضمون کی گواہی دیں پھر جب بیہ خط قاضی سمر قند کو پہنچے تو غلام کومعہ اُس کے قابض کے حاضر کرا دے تا کہ دونوں گواہ اس خط کی اور اس کے مضمون کی گواہی ویں کہالیم گواہی بالا جماع قبول ہو پھر جب قاضی نے اُن کی گواہی قبول کی اور ان کی عدالت اُس کے نز دیک ثابت ہوگئی تو خط کو کھو لے گا پس اگر اُس نے غلام مذکور کے حلیہ کو اُس کے برخلاف پایا جیسا کہ گواہوں نے قاضی کا تب کے سامنے گواہی دی ہےتو جب کہ ظاہر ہوا کہ بیغلام اس کے سوائے دوسراہے جو خط میں مذکور ہےتو خط کوواپس کر دے گا اورا گر اُس کے موافق ہوتو خط کو قبول کرے گا اور غلام ندکور اس مدعی کو دے دے گا بدون اس کے کہ اُس کے نام ڈگری کرے اس واسطے کہ گواہوں نے غلام کی موجودگی میں گواہی نہیں دی ہے اور مدعی سے نفس غلام کے واسطے کوئی گفیل لے لے گا اور غلام کی گردن میں ایک را نگ کی انگوشی ڈال دےگا تا کہراہ میں کوئی اس غلام ہے تعرض نہ کرے کہاس نے بیغلام چرایا ہےاور قاضی بخارا کواس حال کا خط لکھ دے اور اپنے شمن خط پراور مہر پر دو گواہ کر دے پھر جب خط مذکور قاضی کو پہنچے گا اور گواہوں نے گواہی دی کہ بیخط قاضی سمر قند کا ور اس کی مبر ہے تو مدعی کو حکم کرے گا اُن گواہوں کو حاضر کرے جنہوں نے پہلے اُس کے روبروگواہی دی تھی پس بیلوگ غلام کی موجود کی میں گواہی دیں گے کہ بیغلام اس مدعی کی ملک ہےاور جب انہوں نے ایسی گواہی دی تو پھر قاضی بخارا کیا کرے گا پس اس میں امام ابو یوسف سے مختلف روایات ہیں بعض روایت میں یہ ہے کہ قاضی بخارااس مدعی کے نام اس غلام کی ڈگری نہ کرے گا اس واسطے کہ خصم کنائب ہے لیکن دوسرا خط قاضی سمر قند کے نام لکھے گا اور جو کچھ ماجرا اُس کے نز دیک پیش آیا ہے تحریر کر کے مضمون خط اور مہرر دو گواہ کر کے مدعی کو خط غلام سمیت سمر قند بھیج دے گا تا کہ قاضی سمر قند بحاضری مدعاعلیہ اس مدعی کے نام حکم دے پھر جب بیہ خط قاضی سمر قند کو پہنچے گا اور گواہ لوگ مضمون خط وخط ومہر کی گواہی دیں گے اور گواہوں کی عد الت ظاہر ہو جائے گی تو مدعی کے واسطے بحضور مدعاعلیہ کے غلام کی ملکیت کا تھم دے گا اور کفیل مدعی کو ہری کر دے گا اور دوسری روایت میں ہے کہ قاضی بخار ابنام مدعی ملکیت غلام کا تھم دے گا اور قاضی سمر قند کو لکھ دے گا کہ کفیل مدعی کو ہری کرے اور جس روایت کے موافق امام ابو یوسف ؓ نے باندیوں کی صورت میں خط تھمی قاضی جائز رکھا ہے اُس کی صورت بھی ایسی ہم نے غلام کی صورت میں بیان کر دی ہے فرق اتنا ہے کہ اگر مدعی مرد ثقة مامون جس کی عقل و دین پر اعتاد مامون نہ ہوتو قاضی اس باندی متدعویہ کو اُس کے حوالہ نہ کرے گا بلکہ مدعی کو تھم دے گا کہ ایک مرد ثقة مامون جس کی عقل و دین پر اعتاد موصا ضرلا کے جس کے ساتھ اس باندی کو بھیجے اس واسطے کہ باب الفروج (۱) میں احتیاط وا جب ہے۔

يسوم 🕸

قضاۃ و حکام اور باب تقلید (۲) او قاف کھے کہ قاضی کورہ بخاراونواح ان جواس کورہ کے لوگوں میں تافذ القضاءاز جانب خاقان فلاں ہے۔ کہتا ہے کہ شہر بخارا کے محکہ فلاں کو چہ فلاں کے محبولوں میں سے ایک جماعت نے جواسی فلاں وفلاں و فلاں بین فلاں بین فلاں الفلانی کے ذمہ ہواور و فلاں بین فلاں بین فلاں الفلانی کے ذمہ ہواور و بیل مرحلے کے واسطے جو چیزیں وقف بیں اُس کی درتی کا رفلاں بین فلاں الفلانی کے ذمہ ہواور و بیل متن کی اس کا مردصال کا مانت دار ہونا اور تصرفات میں اچھی حال سے بکفایت چانا معلوم کیا ہے ہیں میں نے اُس کا مردصال کا مانت دار ہونا اور تصرفات میں اچھی حال سے بکفایت چانا معلوم کیا ہے ہیں میں کے نوکر اس کے اصلات کو ہر عایت شرائط وقف کنندہ اُس کے مصارف میں خرج کرنے کے گہداشت و ضائع ہونے سے بجانے اور اُس کے حاصلات کو ہر عایت شرائط وقف کنندہ اُس کے مصارف میں خرج کرنے کے کاموں میں اچھی طرح مستعدر ہے اور میں نے اُس کو اس معاملہ میں اللہ تعالی سے ڈرتے اور اوائے امانت اور غدر و متحرات ناجائز سے وخیانت خفیہ وعلانیہ سے دورر ہے کی وصیت کر دی اور میں نے اُس کو اس مال وقف کے حاصلات سے دے دیا یہ اُس کے لیجن اختیار دیا کہ نی دہائی ایک لے ایتا کہ اُس کو اس کا میں مدولتی رہونے کہ اس کو اس کا میں کہ دیا اور اُس کے اور میں نے اُس کو اس کا میں کہ دیا اور اُس کے مصارف کے واسطے اس تو لیہ نام کی اور اُس کے اور آخر میں و عدالت جولوگ میرے پاس حاضر سے اُن کو اُس پر گواہ کر دیا پھر قاضی نہ کوراس تحریر کے صدر پر تو قع میریشانی پر کھی ہوا ور بیسطری کھلے کہ فلال بن فلال کہتا ہے کہ بیسب میری طرف سے میرے پاس جاری ہوا ہے اور میں نے تو قیع پیشانی پر کھی ہوا ور بیسطری سے تو قیع بیشانی پر کھی ہوا در بیس ہوں۔

مسطال

قاضی بجانب بعض حکام نواحی می دربارہ اختیار متولی اوقاف۔اللہ تعالیٰ فلاں کا مددگار رہے میرے پاس پیش کیا گیا کہ جو مالہائے وقف تمہارے گاؤں کی مجد کے واسطے ہیں وہ متولی سے خالی ہیں اُن کا کوئی متولی نہیں ہے کہ اُن کی پر داخت کرے اور حاصلات جمع کرکے اُس کی ومصارف میں خرچ کرے اور ضائع ہونے ہے بچائے پس میں نے بدین غرض تجھ کولکھا کہ کوئی متولی جواچھی طرح کام دے سکتا ہے صاحب عفت وامانت اور کا موں میں اچھی چال ہے بکفایت چلتا ہواور تقوی ودیانت میں نیک ہو پہند کر کے میرے اس خط کی پشت پرشرح جواب لکھے تا کہ میں اُس پر واقف ہو کر جس کو قیم ہونے کے لئے پہند کیا ہے اُسکو قیم مقرر کر دوں بعون اللہ تعالیٰ۔

جواب

۔ خط از مکتوب الیہ شیخ القاضی الا مام ادام اللہ تعالیٰ ایامہ آپ کا خط پہنچا اور میں نے اُس کو پڑھااور اس کے مضمون ہے واقف

ل كارپرداز ونگران كاراا م نواحی جمع ناحیه جمعنی اطراف وجوانب۱۱

<sup>(</sup>۱) تعنی فرج کے مقدمہ میں کہ زنا ہے بچانا جا اسلام اسلام کی مال وقف کا کسی کومتولی کرنا ۱۲

ہوا اور آپ کے حکم کی تعمیل میں کہ کوئی قیم اپنے گاؤں کی مجد کے واسطے پندگریں میں نے اور میرے گاؤں کے مشائخ نے اپنے گاؤں کی مجد کے اور آپ کے حکم کی تعمیل میں کہ کوئی قیم ہونے کے واسطے فلاں بن فلاں کو پہند کیا کیونکہ ہم لوگ اُس کی پر ہیز گاری و دیا نت وعفت سے واقف ہیں مصروف سے واقف ہیں مصروف ہونے میں مدد ملتی رہے اور ہیں اللہ تعالی کے فضل سے تندرست شکر گذار ہوں۔

تقلد

وصایت قاضی فلال کہتا ہے کہ میرے پاس مرافعہ کیا گیا کہ فلال مرگیا اورا پیک پسر نابالغ چھوڑ ااور کی کواس ضغیر کے کام کی دری کے واسطے وصی نہیں کیا حالا نکہ اس ضغیر کے واسطے کوئی شخص ضرور ہے جوائس کے کاموں کی دری کر ہے اوراس کا ایک پیچا فلال شخص ہے اور وہ مرد دیندار پر ہیز گار کا موں میں بمفایت و چلن چلن ہے ہی میں نے اُس کے حال کی جبتی کی تو جھے فلال و فلالولال و فلالولالول

公的

جانب بعض حکام نواح برائے قسمت ترکہ و پہندیدگی وصی برائے وارث صغیر بیمیر اخط بجانب شیخ فقیہ حاکم فلاں الی آخرہ اطال اللہ تعالیٰ بقاؤہ میرے پاس مرافعیہ کیا گیا کہ فلاں گاؤں کا فلاں شخص و ہیں مرگیا اور وارثوں میں ایک نابالغ چھوڑ اے جس کا نام فلاں ہے اور ایک دفتر بالغہ اس تمام مال پرمجیط ہوکراُس کو تلف فلاں ہے اور ایک دفتر بالغہ اس تمام مال پرمجیط ہوکراُس کو تلف کرتی ہے اور ضروری ہے کہ اس صغیر کا حصہ الگ کر کے اس دفتر بالغہ نکور کے ہاتھ سے نکال لیا جائے لیس میں تم کو اس معاملہ میں لکھتا ہوں کہ تمام ترکہ محدودات غیر منقولات کی کو اور منقولات و حیوانات کو تحریر کرواور جو محفق و ہاں اُس کو جانتا ہواُس سے تعمل حال کر کے سب کھواور تمام ترکہ دو اور اس معیم میں عدل وانصاف کو سب کھواور تمام ترکہ اس صغیر اور اس کی بیرہ کے درمیان دونوں کے حصہ کے موافق ہرا کیک کو تقسیم کردواور اس تقسیم میں عدل وانصاف کو کا م فرماؤاور ایک شخص وصی کرنے کے واسطے جو پر ہیزگار صاحب عفت وصایت و دیا نت و کفایت و ہدایت ہو پہند کر کے تحریر کہ کے ساتھ میر سے پاس بھیج دیا تاکہ میں اُس صغیر کے واسطے وصی مقرر کردوں اور تقسیم کو نافذ کردوں اور حصہ صغیراُس کے سپردکردوں اور تقسیم کو نافذ کردوں اور حصہ صغیراُس کے سپردکردوں اور تقسیم کو نافذ کردوں اور حصہ صغیراُس کے سپردکردوں اور جسے میں بھیج دیا تاکہ میں اُس صغیر کے واسطے وصی مقرر کردوں اور تقسیم کو نافذ کردوں اور حصہ صغیراُس کے سپردکردوں اور بھی کو تانیا واللہ تو نی نانہ اللہ تو نی نانہ اللہ تو نی نانہ اللہ تو نی نانہ اللہ تو نی نانہ کہ نان الذی نانہ دیا تھی نے اس کو میں اس کا م کے انجام دینے میں اللہ تعالی کی طرف سے تو فیق حاصل ہوگی انتاء اللہ تعالی کذائی الذخیرہ ۔

公的

حدوباب تقرری حکام درد بہات۔ قاضی فلاں کہتا ہے کہ ہرگاہ میر بنزدیک بیہ بات فلاہم ہوئی کہ فلاں بن فلاں مردصا کے

ادر باو جودادراک حقائق احکام وعلم حلال وحرام سب کاموں میں بیشخص صاحب صیانت وسدادو دیانت و کفایت (۱) وہدایت ہو تیں میں نے اُس کو فلاں نواح میں حکم مقرر کیا کہ جن دوآ دمیوں میں خصومت و بزاع ہوائن کی باہمی رضامندی ہے بطریق مصالحت اُن

دونوں کے بڑے میں درمیانی تصفیہ کرنے والا ہو جائے بعد از انکہ اس واقعہ میں انچی طرح تامل کرے اور بید نہ کرے کہ کی شریف کی

دونوں کے بڑے میں درمیانی تصفیہ کرنے والا ہو جائے بعد از انکہ اس واقعہ میں انچی طرح تامل کرے اور بید نہ کرے کہ کی شریف کی

اُس کی شرافت کی وجہ ہے جمایت کرے یا کی ضعیف پراس کے ضعیف کی وجہ نے طمام کرے اور بیس نے اُس کو بیھم نہیں کیا کہ کی عادیہ

میں گواہ سے اور کی صورت میں کی کے واسطے کی برحکم فضا جاری کرے اور جب خصومات کا تبراضی فیصلہ کرنا اُس سے ناممکن ہوتو بدگ

ومد عاعلیہ کو بھل حکم میں بھیج دے اور میں نے اُس کو حکم کیا کہ جن مورتوں کے شو ہر نہیں ہیں اور وہ وَکاح وعدت سے ضائی ہیں اور ان کا اس کی میں اور ان کو انجام و سے سکتا ہواور میں بیا ہواں کہ جن می پر ہیز گاری و شاہت پر اتفاق ہواوروہ ان کو انجام و سے سکتا ہواور کو بجالا کے اور اس کے منہات سے دورر ہے لی میں بی تاموں کی بر جیز گاری و شاہت پر اتفاق ہواوروہ ان کو انجام و سے سکتا ہواور کو بطالا کے اور اس کے منہات سے دورر ہے بی میں نے اُس کے جیم کی اگیا ہے اُس میں خوش نہ کر ہے اور اُس کے اور میں کے اس کو بیا ہے کہ اس کو می ہو کہ اس کو بی جائے اُس کو بیا ہے کہ اس کو میں ہو کہ کام کی دورر کے دورالد کے دور لہ کو اللہ الموق للصواب۔

عدورر کے دواللہ الموق للصواب۔

公的

حرہ بالغہ عاقلہ مان کا حدد عاکے کھے کہ شیخ فقیہ فلاں ابدہ اللہ تعالی کو معلوم ہوکہ مسماۃ فلانہ بنت فلاں کو فلاں شخص نے خطبہ کیا کہ اُس کو حرہ بالغہ عاقلہ از نکاح وعدت پایا اور یہ خطبہ کرنے والا اُس کا کفو ہے پس اگر اُس کا کوئی و لی حاضریا و لی غائب جس کے آجائے کا انتظار ہونہ ہوتو برضا مندی مسماۃ نہ کورہ کے اس فلاں کے ساتھ گواہوں کے سامنے اس قدر مہر پر نکاح کرد ہے اور اگروہ مسماۃ صغیرہ ہو گرایی ہے کہ مردوں کے لائق ہوگئی پس اگر اُس کا کوئی و لی حاضریا و لی غائب جس کے حاضر ہونے کا انتظار ہونہ ہوتو خط اس طور سے گریکر سے جیسیا ہم نے بیان کیا ہے اور لکھے کہ اگر تو اس مسماۃ کو ایس پائے کہ شوہر کے گھر بھیجنے کے لائق ہوگئی ہے اور اس کا کوئی و لی حاضریا غائب جس کے حضور کا انتظار ہونہ ہواور اس فلاں مرد کے ساتھ اس مسماۃ نہ کورہ کا نکاح کرنا تیری رائے میں صلحت معلوم ہوتو اس مسماۃ کو اس مرد کے ساتھ برمہر معلوم یا برمہر مثل بیاہ دے اور جس قدر مہر کے مجل کے لینے کی رسم ہے اُس قدر مہر میں سے بطور اس مان کے کرائس کو اس کے شوہر کے میر دکرد سے اور شوہر سے بقیہ مہر کا و فاقت نامہ کھوا کرائس کو اس کے شوہر کے میر دکرد سے اور شوہر سے بقیہ مہر کا و فاقت نامہ کھوا کرائس پر گواہی کراد ہے۔

公的

قاضی بجانب نواح کے کسی تھم کے جورتی و مدعاعلیہ کے درمیان میں تھم ہوا ہے۔فلاں بن فلاں بن فلاں نے میرے پاس مرافعیہ کیا اوراُس کا دعویٰ فلاں بن فلاں بن فلاں پر ہے اور وہ اُس کے ساتھ انصاف کا برتا وُنہیں کرتا ہے اور اس کواس کا حق نہیں دیتا ہے اور اس کے ساتھ مجلس تھم میں حاضر نہیں ہوتا ہے اور اہلکاران سلطانی سے ل کراپنا بچاؤ کرتا ہے پس میں اس مقدمہ میں تجھ کولکھتا ہوں

ل يعنى في الفور ١٦ (١) بركام مين بهوشيار ٢ وه بكفايت انجام ديتا ٢٥ ا

کہ دونوں کو جمع کر کے دعویٰ مدعی و جواب مدعاعلیہ س کر دونوں کے درمیان برضامندی حکم ہوکر دونوں کا فیصلہ کر دے پس اگر اصلاح ہوجائے تو خیرور نہ دونوں کومیری مجلس حکم میں بھیج دے تا کہ حکم دے کر دونوں میں فیصلہ کر دوں انشاءاللہ تعالیٰ ۔ .

公的

قاضی بجانب حاکم و یہ برائے انیکہ زمین کومنوقف رکھے اس کی صورت یہ ہے کہ زید نے عمر وکی مقوضہ زمین پر دعویٰ کیا اور صحت دعویٰ کے گواہ قائم کئے اور قاضی ہنوز ان گواہوں کی عدالت دریا فت کرنے میں مشغول ہے پس بدعی نے قاضی ہے درخواست کی کہ حاکم دیہ تو تحریر فرمائے کہ زمین متدعویہ جوائس گاؤں میں ہے اُس میں کی طرح کا تصرف زیادتی یا کمی کا نہ ہونے دی تو قاضی کھے گا۔ بدین صورت کہ پیشانی موافق رسم کے لکھے گرائس کے بعد کھے گا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں پر ملکیت اراضی کا جو ایک چہارد یواری کا باغ انگور مع عمارت مبینہ اور اس قدر جریب زمین ہے جو فلاں موضع کی زمین فلاں جانب جس کے حدود اربعہ یہ جی دعویٰ کیا کہ بیز مین نہ کور مدعی کی ملک ہے اور اس مدعا علیہ کے قبضہ میں بغیر حق ہے اور اس پر گواہ قائم کئے جیں اور ہنوز جھے گواہوں کا حال معلوم نہیں ہوا ہے پس اس مدعی نے جھے ہے درخواست کی کہتھ کو تحریر کروں کہ بیاراضی متناز علی کو معاعلیہ کے قبضہ میں متوقف کے کہاں تک کہ گواہوں کا حال معلوم نہیں ہوا ہے پہل اس مدعی میں طرح کا تصرف نہ کرے بلکہ اس کے قبضہ میں موقوف در ہے یہاں تک کہ گواہوں کا طال ظاہر ہو پس اگر مدعا علیہ نہ کور اس خالے کے قبضہ میں موقوف در ہے یہاں تک کہ گواہوں کا طال ظاہر ہو پس اگر مدعا علیہ نہ کور اس خال خالے ہوں اللہ مونی اللہ تعالی ۔

غائب پرقرضہ لینے کی اجازت دینے کی تحریر ا

کھے کہ قاضی امام فلاں فرما تا ہے کہ مسماۃ فلانہ بنت فلاں قریتی نے میرے پاس مرافعہ کیا کہ اُس کا شوہر فلاں بن فلاں کورہ بخارااور
اُس کے نواح سے غائب ہے اوراس مسماۃ کو بدون روٹی کیڑے کے ضائع چھوڑ گیا ہے اور بیمسماۃ اس نان نفقہ کے واسطے مضطر ہے
عالانکہ فی الحال دونوں میں نکاح قائم ہے اوروہ اپنے ساتھ اپنے پڑوسیوں میں سے فلاں وفلاں وفلاں کولائی ان کے نام ونسبتح پر کر
د کے پس ان لوگوں نے بچھے خبر دی کہ اوّل ہے آخر تک سب حال ایسا ہی ہے جبیسااس نے دعویٰ کیا ہے پس اس مسماۃ نے بچھ سے
درخواست کی کہ میں اس کا نفقہ و کیڑ امعین کر کے اُس کو اجازت دے دوں کہ اس غائب نہ کور پر قرضہ لے پس میں نے اس کی
درخواست منظور کر کے اس مسماۃ کو اجازت دی کہ اس تاریخ ہے اپنے نان نفقہ کے واسطے ماہواری اس قدر درم اس غائب پر قرضہ
لے اور اپنے کیڑے کے واسطے ہرشش ماہی اس قدر درم اس غائب پر قرضہ لے یہاں تک کہ بیغائب نہ کور حاضر آئے اور جو پچھاس
مسماۃ نے اُس پر قرضہ لیا ہے وہ اداکر دے اور بیمسماۃ اس تعین پر راضی ہوگی اور میں نے اس تحریک اس مسماۃ کے واسطے تھم دیا تاکہ
اس معاملہ میں جت رہے اور اپنی مجلس کے ثقہ لوگوں کو اس پر گواہ کر دیا۔

عورت کے نفقہ قرض کرنے کی تحریر ⇔

ایک عورت اپنے شوہر سے نفقہ طلب کرتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اِس کو نفقہ نہیں دیتا ہے اور اُس نے قاضی سے درخواست کی کہ اُس کا نفقہ قرض کر دیتو لکھے کہ قاضی فلاں کہتا ہے کہ میرے پاس مسماۃ فلانہ بنت فلاں نے مرافعہ کیا کہ اُس کا شوہر اُس کو نفقہ نہیں دیتا ہے اور مجھ سے اُس نے التماس کیا کہ اُس کا نفقہ مقرر کر دوں پس میں نے اُس کی درخواست منظور کر کے اس کے موجر پر اُس کے نان نفقہ کے واسطے اس تاریخ سے ماہواری اس قدر درم اور اُس کے کپڑے کے بدلے شھاہی اس قدر درم مقرر کر

دیئے اور شوہر مذکور پرلازم کردیا کہ اُس کو ہرابر جاری رکھے تا کہ وہ اپنی تن پروری کر سکے اور پیسما قاند کورہ اس تقدیر (۱) پر راضی ہوئی اور میں نے اس تحریر کا تکھے کہ قاضی فلال نے فلال بن فلال پر اُس کی زوجہ مسما قافلانہ بنت فلال کا نان نفقہ ماہواری اس قدر درم اس تاریخ سے اور اس کا کپڑاالی آخرہ ۔ اور قاضی مذکور اس تحریر کی پیشانی پر اپنی توقع کھے اور آخر میں لکھ دے کہ بیتح بر میر کے طرف سے میرے تھم سے کھی گئی اور تقدیریان و جامہ جواس میں مذکور ہے میری طرف سے ہے کذا فی المحیط۔
تحریر ہے جہاں اور تقدیریان و جامہ جواس میں مذکور ہے میری طرف سے ہے کذا فی المحیط۔

مستورہ بجانب تعدیل کنندہ دریافت احوال گواہاں۔قاضی ایک ٹکڑے کاغذ پر بعد تسمہ (۲) کے لکھے کہ اللہ تعالیٰ فقیہ کی مدد کرے درمعاملہ دریافت احوال چند نفر گواہوں کے جنہوں نے میرے پاس فلاں روز فلاں بن فلاں کے واسطے فلاں بن فلاں پراُس کے اس دعویٰ کی گواہی دی ہے اور دعویٰ کو لکھ دے پھر لکھے کہ میں ان گواہوں کے نام اپنے خفیہ خط ہذا کے آخر میں مفصل تحریر کرتا ہوں تاکہ اُن کا احوال دریافت کر کے جھے کو آگاہ کر وجو پچھتمہارے نز دیک ان کا احوال اور معاملہ عدالت ظاہر ہوتا کہ میں اُس پر واقف ہوں اور اُسی پرکاروائی ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ پھر گواہوں کے نام فلاں بن فلاں اور اُس کا حلیہ کہ ایسا ایسا ہے اور اُس کا مقام تجارت کہ فلاں باز ارہے اور اُس کا مصلی کہ فلاں مجد ہے سب لکھ دے۔

جواب از جانب تعديل كننده ☆

تعدیل کنندہ کو جائے کہ اُن کے تین درجہ کرے اعلی درجہ جائز الشہادۃ باعدل شمل الائمہ سرھی ؓ نے فر مایا کہ فقد عدل کہنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ عادل مقبول الشہادۃ کہے کیونکہ یہ جائز ہے کہ آ دمی عادل ہو مگر مقبول الشہادت نہ ہواس واسطے کہ عدالت یہ ہے کہ آ دمی اُن باتوں سے پر ہیز رکھے جن کو کرنے سے وہ اپنے دین میں ضرر وحرام جانتا ہے اور یہ جائز ہے کہ ایک شخص ایسا ہو مگر اُس کی گواہی قبول نہ ہو بایں طور کہ اُس کو صدفذ ف مادی گئی ہو پھر تو بہ کر کے ایسا ہو گیا ہواور وجہ دوم مستور اور مستور وہ فاسق ہے اور ثقہ وہ ہم کی گواہی مقبول نہ ہونہ اس وجہ سے کہ اُس میں شل غفلت ونسیان وغیرہ کے ماند کوئی امر ہے اور قضوں میں سے بعض دو ثقہ کو بجائے ایک عادل کے قرار دیتے ہیں ایسا ہی شخ حاکم سمر قندی نے ذکر کیا ہے اور مستور ہمارے مشاک گا تون میں اس کو کہتے ہیں جس کا حال معلوم نہ ہونہ متد میں معلوم ہو یہ خطوم ہو اور نہ فاسق معلوم ہو یہ خطوبیر یہ ہیں ہے۔

محاضر وسجلات 🌣

جو کی خلل کی وجہ ہے رد کر دیے گئے۔ایک محضر پیش ہوا جس میں ایک شخص نے جوزعم کرتا ہے کہ وہ صغیر کا اُس کے باپ کی طرف ہے وصی ہے اس صغیر کے واسطے قرضہ کا دوسر ہے خص پر دعویٰ کیا ہے پس میمخضر دکر دیا گیا ہے بدیں وجہ کہ محضر میں بید کرنہیں کیا کہ اس صغیر کے واسطے قرضہ کس وجہ ہے حالا نکہ اس کا بیان کرنا ضروری ہے اس واسطے کہ اگر قرضہ موروثی ہواور میت کا اص صغیر کے اس صغیر کے واسطے جبھی ہوگا جب تقسیم جاری ہواور قرضہ کی تقسیم باطل ہے اور گواہوں نے اپنی گواہی میں باپ کے مرنے اور اس مدعی کووصی کرنے کی گواہی نہیں دی حالا نکہ یہ بھی ضروری ہے۔

محضر في

۔ دعویٰ عقار برائے صغیر باجازت حکمی۔اس کی صورت میہ ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر وکو حاضر لایا پس اس زید نے اس عمر و پر ایسی پاک دامن کوتبمت زنالگانے کی حد ماری گئی۔ا (۱) یعنی بیہ مقدار مقرر کرنے پر۱۱ (۲) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۱۲ باجازت على يدووك كيا كه جوداراس معاعليه كے قضہ بين ہے جس كے صدود چنين و چنان بيں ملك فلا ل صغير كى ہے ـ بدين سبب كه يداراس صغير كے والد فلال شخص كا تعاجي كا مع محضر بين ندكور ہے أس نے اپنے ہے اس صغير كے والسط جس كا نا مع محضر بين ندكور ہے فريد كيا تعااور آج كے روز بيدار محدوده اس صغير كى ملك ہے اس صغير كے مال ہے ولا بت بيرى بيشن معلوم جوش قيمت دار فدكور ہ فر بيدكيا تعااور آج كے روز بيدار محدوده اس صغير كى ملك ہے صغير فدكوره محضر بذاكے واسطے قبضہ كر لے بس بين محضر دكر ديا گيا بدين سبب كه اس بين مدكور نبيل ہے كہ اس عاضر آفده كو بير دكرو ہا گيا بدين سبب كه اس بين فدكور نبيل ہے كہ اجازت تھى اس قاضى كى صغير فدكوره محضر بذاكے واسطے قبضہ كر لے بس بير محضر دكر ديا گيا بدين سبب كه اس بين فدكور نبيل ہے كہ اجازت تھى واس قاضى كى طرف ہے عاصل ہوئى ہے وہ بر تقدير يك اُس كواجازت تھى دوسرے قاضى كى طرف ہے صاصل ہوئى ہے اس بير محضر ميں احتال ہوئى ہا عت كرے اور طرف ہوئى ہوئى كيا اور اس بيں احتال ہے كہ اجازت تھى كواجازت تھى ماس نہ ہوگا اس واسطے كہ جس كودكور كي اجازت ہو قبضہ كى اجازت نہ ہوئى اگر اُس كو قبضہ كى اجازت ہو قبضہ كى اجازت نہ ہوئى كا جازت ہو قبضہ كى اجازت ہو قبضہ كى اجازت ہو ہوئى كيا ہوئى ہوئى اگر اُس كو قبضہ كى اجازت ہو ہوئى اوروكيل خصومت كى اجازت ہو قبضہ كى اجازت ہو ہوئى اجازت ہو ہوئى اجازت ہو ہوئى اوروكيل خصومت كى اجازت ہو ہوئى ہوئى اوروكيل خصومت كى اجازت ہو ہوئى ہوئى اجازت ہو ہوئى اجازت ہو ہوئى اجازت ہو ہوئى اوروكيل خصومت كى اجازت ہوئى اوروكيل خصومت كى اجازت ہو ہوئى اوروكيل خصومت كى اجازت ہو ہوئى اوروكيل خصومت كى اجازت موسل ہے يا اسلام وار كر كرے جس ہے اُس كا وصى ہونا ثابت ہو كونكى وصومت كى اس داركى قبت كے مشل تھا كى تك من فراد كى تو تو كے احساس من موردى ہے كھى اس داركى قبت كے مشل تھا كا لئانكہ اس عقد كے بھى اس داركى قبت كے مشل تھا كا لئانكہ اس عقد كے بھى اس داركى قبت كے مشل تھا كى اللہ كا تھى تو كوركى اوروكيل الكے كورد كے كورد كى كورد كے كو

محضر

ورئیکہ جوروکا وارث شوہر پرمیراث کا دعویٰ کرنا اور وارث کا یہ دعویٰ کرنا کہ اس عورت نے اپنے تمام حصہ میراث سے اور
تمام دعویٰ وخصو مات سے سلح کرلی ہے اور بدل سلح پر قبضہ کرلیا ہے۔ پس محضراس وجہ سے ردکر دیا گیا کہ محضر میں ترکہ کابیان نہیں ہے اور
جائز ہے کہ ترکہ میں قرضہ ہواوراس نقدیر پر سلح جائز نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ صلح میں قرضہ کا استثناء کر دیا ہواورا گرتر کہ میں قرضہ نہ ہوتو احتمال ہے کہ شایدتر کہ میں جنس بدل صلح سے نفذ مال اس قدر ہو کہ بدل صلح میں جونقذ اس عورت کو ملا ہے وہ میراث کے اُس کے
نفذی حصہ کے برابریا زیادہ ہواورالی صورت میں بسبب ریوا ہونے کے صلح جائز نہ ہوگی۔ اوراگرتر کہ میں جنس بدل صلح سے نہ ہوتو
جائز ہے کہ اُس میں خلاف بدل صلح کے نفذ ہواورالی صورت میں جبل بدل صلح پر قبضہ شرطہ ہوگا۔ اورفقیہ ایوجعفر قرماتے تھے کہ ایک صلح
جائز ہے کہ اُس میں خلاف بدل صلح کے نفذ ہواورالی صورت میں جبل بدل صلح پر قبضہ شرطہ ہوگا۔ اورفقیہ ایوجعفر قرماتے تھے کہ ایک صلح
جائز ہے اور فرماتے تھے کہ جائز ہے کہ ترکہ میں قرضہ نہ ہواور جائز ہے کہ ترکہ میں جنس بدل صلح سے نہ ہواورا گر ہوتو جائز ہے کہ اس عورت کا حصہ میراث مثل بدل صلح کے یا کم نہ ہو بلکہ ذا کہ ہواور جائز ہے کہ ترکہ میں کوئی چیز نفذ سے نہ ہوالی جو پچھ ذکر کیا ہے یہ سب
ورت کا حصہ میراث مثل بدل صلح کے یا کم نہ ہو بلکہ ذا کہ ہواور جائز ہے کہ ترکہ میں کوئی چیز نفذ سے نہ ہواہل وسلم نہیں ہوسکتا ہے فصول استروثی و محبط میں ہے۔

محضرا

🖈 ودایت: حفاظت کے لیےامانت رکھنا۔

سیح اپنے قبضہ میں کر لی تھی اوروہ قبل مجھے واپس کرنے کے مرگیا اور تجہیل کے ساتھ بدون بیان کرنے کے مراد ہے پس اُس و دیعت کی سب قیمت مذکورہ اُس کے ترکمہ برقر ضہ ہوئی اور گوا ہوں نے اس کی گوا ہی دی۔ پس بیمحضر بایں وجہ روکر دیا گیا کہ مدعی نے اپنے دعویٰ میں اور نیز گواہوں نے اپنی گواہی میں یہ بیان نہ کیا کہ جہیل کے روز ان چیز وں کی کیا قیمت تھی بلکہ فقط دینے کے روز کی قیمت بیان کی ہے حالانکہ ایسی صورت میں واجب اُس قیمت کا بیان کرنا ہوتا ہے جوجہبل کے روز ہواس واسطے کہ ایسی صورت میں سبب صان یہی تجہیل ہے پس روز تجہیل کی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا واللہ تعالیٰ اعلم میں کہتا ہوں کہ امام محمد نے کفالیۃ الاصل میں ذکر فر مایا کہ ایک محض نے دوسرے کو مال عین ودیعت دیا اورمستودع نے اُس ہے انکار کیا اور وہمستورع کے پاس تلف ہو گیا پھرمودع نے ودیعت دیخ کے اور روز انکار کی قیمت کے گواہ قائم کئے تو مستودع پر روز انکار کی قیمت کی ڈگری کی جائے گی اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم روز انکار کی اس کی قیمت نہیں جانتے ہیں مگر و دیعت دینے کے روز کی قیمت جانتے ہیں کہوہ اس قدرتھی تو قاضی مستودع پر بھکم ایداع قبضہ کرنے کے روز کی قیمت کی ڈگری کرے گا اور بیاس وجہ ہے کے مستودع پر ضان واجب ہونے کا سبب درصورت ا نکار و دیعت کے انکار ہے بشرطیکہ روزا نکار کی ودیعت کی قیمت معلوم ہواورا گرروز انکار کی قیمت معلوم نہ ہواور روز ایداع کی قیمت معلوم ہوتو سبب ضان اس کے حق میں بھکم ایداع قبضہ کرتا ہے اور بیاس وجہ ہے کہ ضان مستودع پر بسبب انکار و قبضہ سابق کے واجب ہوتی ہے کیونکہ اگرمثلاً وہودیعت ہےا نکارکر جائے اور کہے کہ میرے پاس تیری ودیعت کچھنہیں ہےاور بات یہی ہوجیسی وہ کہتا ہے بایں طور کہ اُس نے قبضہ نہ کیا ہوتو ضان واجب نہ ہوگی (باوجود یکہ انکار پایا گیا) اور اگر اس نے قبضہ کیا ہواور انکار نہ کیا تو بھی ضان واجب نہ ہوگی ای وجہ سے جوہم نے بیان کردی ہے لیکن ان دونوں سبوں میں ہے انکار بحسب وجود بیچھے ہے بس ضمان تاام کان اُسی پرڈالی جائے گی پس جب گواہوں نے روز انکار کی قیمت کی گواہی دی تو ضان اُس پر ڈ الناممکن ہوا پس ہم نے مستودع کے حق میں سبب ضان یہی ا نکار قرار دیا اوراُس پرروز انکار کی قیمت واجب کر دی اور جب گواہوں نے روز انکار کی قیمت کی گواہی نہ دی بلکہ روز ایداع کی قیمت کی گواہی دی تو انکار پر ضمان کا احالہ کرنا معدّر ہو گیا ہی ہم نے اُس کو قبضہ سابق پر احالہ کیا اور سبب صمان اُس کے حق میں قبضہ سابقہ قرار دیااوراگر گواہوں نے کہا کہ ہم اُس کی قیمت بالکل نہیں جانتے ہیں نہ قیمت روزا نکاراور نہ قیمت روز ایداع یـ تو مستودع ندکور پر اُس کی قدر قیمت کی ڈگری کی جائے گی جس قدروہ روزا نکار کے قیمت خود بیان کرے جبیبا کہ غاصب کی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر مال مغصوب غاصب کے پاس تلف ہو گیا اور اُس کی روزغصب کی قیمت معلوم نہ ہوئی تو اُس پراُسی قیمت کا حکم دیا جائے گا جس کا خود بروزغصب ہونے کا اقرار کرے ہیں بقیاس اس مسئلہ کے مسئلہ تجہیل میں یوں کہنا جاہئے کہ اگر گواہوں نے روز تجہیل کے قیمت بضاعت کی گواہی نہ دی بلکہ جس روز اُس نے بضاعت دی ہے اُس روز کی قیمت کی گواہی دی تو اس ردوابداع کی قیمت کی ڈگری کی جائے گی اوراگر گواہوں نے بالکل اُس کی قیمت جاننے کی گواہی نہ دی تو بروز ابداع <sup>کے ج</sup>س قدر قیمت ہونے کا خودا قرار کرےاس قدر کی ڈگری کی جائے گی اور یہی سیجے ہے۔

ایسا پیش ہوا جس میں آخر میں تھم کے وقت یوں نہیں لکھا کہ میں نے اس تھم کواپئی مجلس قضا کور کا فلاں میں صادر کیا ہے یعنی

اسمتر جم کہتا ہے کہ ماتن نے کہا کہ بیت جم ممکن ہے کہ میت زندہ ہو حالانکہ وہ زندہ نہیں ہے گرآ نکہ کہا جائے کہ بیسئلہ اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے اور
میں کہتا ہوں کہ ایضا کا اس مقام کی جانب اشارہ ہے تولہ الا بدا کا اس صورت میں ایدا کے ذکور ہے نہ ابضاع اور بحسب سباق آسانی فہم کے واسطے اس کی قدمت گذر بھی تا

کورہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تو پیجل اس وجہ سے ردکر دیا گیا کہ نفاذ قصا کے واسطے ظاہر الروایة کے موافق شہر ہوناشر طہے۔اس طعن کے دفع کرنے والوں نے فر مایا کہ کیا یہ بات موجود نہیں ہے کہ اُس نے ابتدائی بجل میں لکھا ہے کہ میری مجلس قضاء واقع کورہ فلال میں حاضر ہوا پس اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ پہلے دعویٰ کی حکایت ہے اور یہ جائز ہے کہ دعویٰ شہر میں واقع ہواور بھم قضا شہر سے خارج صادر ہو پس ذکر تھم وقضا کے وقت شہر کا ذکر کرنا ضروری ہے تا کہ یہا حتال جاتا رہے لیکن میر نے زدیک پیطعن فاسد ہے اس واسطے کہ روایت نوا در کے موافق نفاذ قضا کے واسطے شہر شرطنہیں ہے پس اگر قاضی نے شہر سے باہر کسی امر کا تھم نافذ کیا تو اُس کی قضاء ایک صورت مجتمد فیہ میں واقع ہوئی اور صورت مجتمد فیہ میں جو تھم قضاء واقع ہو وہ بالا تفاق نافذ ہو جاتا ہے پس بجل صحیح ہوگا اور اتفاقی ہو

شجل 🏠

محضر في

عقد شریک کاراس المال نہیں ہوتے ہیں۔ پھراس کے بعد دیکھا جائے کہا گردرا ہم عدالیہ دینے والے نے اپنے شریک سے عدالیات دینے اس کے دونے یہ کہا ہو کہ اُن کے وض کے در پخرید وفروخت کر تو جب شریک نے بعوض عدالیات کے تھان خرید سے اور اُن کو دینار ہائے مگل کے وض کوئی چیز خریدی اور پھرائس کوفروخت کیا اس طرح پے در پخرید وفروخت کی اور شرن مع نفع ہر باراسی طرح مشترک ہوگا اور شن مع نفع ہر باراسی طرح مشترک ہوگا اس واسطے کہ یہ تصرفات از جانب شریک اگر چہ دینے والے پر بھی شرکت نافذ نہ ہوں گے کیونکہ شرکت تھے نہیں ہوئی ہے لیکن بھی ہوگا اس واسطے کہ یہ تصرفات از جانب شریک اگر چہ دینے والے پر بھی شرکت نافذ نہ ہوں گے کیونکہ شرکت تھے نہیں ہوئی ہے لیکن بھی وکا لت نافذ ہوں گے کیونکہ شرکت تھے نہیں ہوئی ہے لیکن بھی وکا لت نافذ ہوں گے کہ اُس نے تھی دیا ہو اور گر اُن کو فروخت کر دیا تو فروخت کر اور بید نہا کہ ان عدالیات کوش فرید کر دیا تو فروخت کر اور خرید کی اور شریک پر واجب ہوگا کہ ان دینار ہائے مکیہ میں سے دینے والے کو بقدر اُس کے حصہ راس المال کے معدمی کو دے دیاوراگر اُس نے دینار ہائے مکیہ میں سے دینے والہ ہوگا اور اگر اُس نے دینار ہائے مکیہ میں سے دینے وارث کے واسطے خرید نے والا ہوگا اور اگر اُس نے دینار ہائے مکیہ میں سے دھے دہ وارث کے واسطے خرید نے والا ہوگا اور اگر اُس نے دینار ہائے مکیہ میں سے دینے وارث کے واسطے خرید نے والا ہوگا اور اگر اُس نے دینار ہائے مکیہ میں سے دینے وارث کے واسطے خرید نے والا ہوگا اور اگر اُس نے دینار ہائے مکیہ میں سے دھے دہندہ نہ کورکا عاصب ہوگا پس اُس کے حصہ کے قدرضا من ہوگا۔

جس میں تہائی مال کی وصیت کا دعویٰ ہے۔ زید حاضر آ مدہ نے عمرو حاضر آ وردہ پر دعویٰ کیا کہ اس عمرو کے باپ نے اس حاضر آ مدہ کے واسطے پنے تمام مال سے تہائی کی وصیت کی تھی اور ہیوصیت اپنی صحت و ثبات عمل کی حالت میں وصیت صحیحہ کی تھی اور اس زید نے بعد موت اس عمرو کے باپ کی اُس کی اس وصیت نے کورہ اس عمرو کے باس چنین و چنان مال ہے بس بھکم وصیت نہ کورہ اس عمرو ہی تہائی اس زید کے واسطے ہوگئی اور اس عمرو کے باپ کے ترکہ میں اس عمرو کے پاس چنین و چنان مال ہے بس بھکم وصیت نہ کورہ اس عمرو ہی اور جب ہے کہ اس قدر اس زید کے واسطے ہوگئی اور اس عمرو کے باپ کے ترکہ میں اس عمرو کے پاس چنین و چنان مال ہے بس بھکم وصیت نہ کورہ اس عمرو ہی ہوئی وارج ب ہے کہ اُس فی در کر دیا گیا کہ اس میں نہیں کھا ہو اس عمرو ہی ہوئی در اس خواس واسطے کہ اُس کی وصیت بھی تھے ہواں واسطے کہ بقول ایس حالت میں وصیت کی ہے بلکہ فقط بید ندکور ہے کہ اُس کی وصیت بھی تھے ہواس واسطے کہ بقول ایس حالت میں وصیت کی ہے جو اس واسطے کہ بقول ایس کہ ہوا زراد کا مجمود موسی کی طرف سے اسراف نہ تھا گر اس قدروسیتیں جائز ہوگی محوا میں اور اس کہ ہوا کہ وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت بھی تو کہ ہوا کہ واس کہ بار ان برباد کہ بار ان برباد کہ بار کہ وصیت کو گر کی اور اسے ماراف نہ تار کر کی اور اسے میں اس کی دوسیت کر نے پر مجبور کیا گیا ہواس کی وصیت کہ وصیت کر نے پر مجبور کیا گیا ہواس کی وصیت کر نے پر مجبور کیا گیا ہواس کی وصیت کر نے پر مجبور کیا گیا ہواس کی وصیت کر نے پر مجبور کیا گیا ہواس کی وصیت کر نے پر مجبور کیا گیا ہواس کی وصیت کی دورہوں کی وہ بیا ہے کہ موصی کا آزاد میک کہ وصیت کرنے کے واسطے خیال کی حیت کی وہ بیا ہو کہ موصی کا آزاد مونان کی دورہوں کی وہ بیا تی میں وہ بیا ہو کہ موصی کا آزاد مونان کی دورہوں کی وہ بیات کی وصیت کی دورہوں کی وہ بیات کی وہ بیات کی وصیت کرنے کے واسطے خیال کی وصیت کی دورہوں کی دورہ

محضر 🕁

عورت مدعیہ ہے آیا دخول سے پہلے ہے یا بعد دخول ہے کے ہے ہیں بدون بیان کے اس کا تمام مہر کا دعویٰ گفیل پرٹھیک نہیں ہے۔ محضر کھئے

دعویٰ کفالت چیز ہےاز مال مہربدین شرط کہا گرشو ہر ہے جدائی واقع ہوتو گفیل مال میں ہےاس کا ضامن ہےصورت پیہ ہ کہایک عورت مساۃ ہندہ نے زید پر دعویٰ کیا کہ تو نے میرے شوہر عمرو کی طرف سے میرے واسطے میرے مہرے جومیر امیرے شو ہرعمر و پر ہےا بیک دینارسُرخ جیدگی کفالت بدین شرط کر لی تھی کہا گرتم دونوں میں جدائی واقع ہوتو میں ایک دینارسُرخ جید کا تیرے واسطے ضامن ہوں اور میں نے تیری ضانت کی مجلس ضانت میں اجازت دے دی تھی اور اب میرے اور میرے شوہر کے درمیان َ جدائی واقع ہوگئی بدین سبب کہ میرے شوہرنے امراطلاق کا اختیار میرے قبضہ میں بدین شرط دے دیاتھا کہ جب وہ میرے یاس سے ا کیمہینہ غائب ہوتو مجھے اختیار ہے کہا پنے تنین ایک طلاق بائن دے دوں اور وہ اختیار دینے کی تاریخ سے میرے یاس ہے ایک مہینہ غائب ہوتو مجھےاختیار ہے کہاہیے تئیں ایک طلاق بائن دے دوں اوروہ اختیار دینے کی تاریخ سے میرے پاس ہے ایک مہینہ غائب ہوا ہےاور میں نے بحکم اس اختیار کے اپنے تنین طلاق دے دی اور تو میرے واسطے میرے مہر میں ہے ایک دینار کا گفیل ہو گیا پس تچھ پرواجب ہے کہ بید بنار مجھے ادا کر دے پھراس عورتِ مذکورہ نے اس سب دعویٰ پراپنے گواہ قائم کئے تو مشائخ نے اس محضر کی صحت کا فتویٰ دیااورفر مایا کہاں کے گواہ قبول کئے جائیں اورکفیل پرایک دینار کا حکم قضاء نافذ کیا جائے اورمشائخ نے فر مایا کہ بیحکم قضاءاس کے شوہر پر بھی تھم بفرقت ہوگا اس واسطے کہ عورت ندکورہ نے کفیل پر ایسے امر کا دعویٰ کیا ہے جس کے تو صل بدون اس کے ممکن نہیں ہوسکتا ہے کہ شوہر پرایک دوسراامر ثابت کیا جائے اوروہ بیہ ہے کہ اُس نے امر طلاق اسعورتِ کے اختیار میں دیا اور اس عورت نے بھکم اس اختیار کے شرط پائی جانے کے وفت اپنے آپ کوطلاق دے دی پس اس بات میں کفیل مذکور اُس کے شوہر کی طرف سے خصم مقرر ہوجائے گااور بیاصل تو اعد شرع میں ممہد ہے۔لیکن میر ہے نز دیک اس میں اشکال ہے اس واسطے کہ دعویٰ میں دو یا تین ہیں کہ غائب پر فرقت کا دعویٰ ہے اور حاضر پر مال کا دعویٰ اور غائب پر جودعویٰ ہے وہ اس دعویٰ کے ثبوت کا جوحاضر پر ہے سبب نہیں ہے بلکہ اُس کے واسطے شرط ہےاورالی صورت میں جو مخص حاضر ہے از جانب غائب خصم نہیں ہوجا تا ہے اوریہی عامہ مشائخ کا ندہب ہے ہیں جا ہے کہ حاضر پر مال کا حکم دے دے اور شوہر پر فرقت کا حکم نہ دے۔ ک

ملکیت زمین ایسے محض پرجس کے قبضہ میں اس سے تھوڑی زمین ہے۔ اس کی صورت بیہ ہے کہ زید نے عمر و پرایک زمین کا جواس کے قبضہ میں ہے وہوئی کیا کہ بیزید کی ملک ہے اور اس عمر و کے قبضہ میں ناخق ہے اور مدعی نے اپنے دعوئی پر گواہ قائم کے بعد ازا تکہ مدعا علیہ نے اُس کے دعوئی سے انکار کیا اور قاضی نے مدعی کے واسطے زمین مذکور کا تھم دے دیا جیسا کہ رسم ہے پھر ظاہر ہوا کہ بیہ زمین جس کا مدعی نے دعوئی کیا ہے اس مدعا علیہ کے اور ایک شخص خالد کے قبضہ میں ہے تو بعض نے فر مایا کہ مسئلہ کی دوصور تیں ہیں کہ اگر یہ بات مدعی کے افر ارسے ظاہر ہوئی تو ظاہر ہوا کہ تھم قضا باطل ہے اس واسطے کہ مدعی نے اس طرح اقر ارکر نے سے بعد تھم قضاء کے مدعی کا اپنے گواہوں کی بعض شہادت میں تکذیب کرنا موجب کے اپنے گواہوں کی بعض شہادت میں تکذیب کرنا موجب کے اپنے مال المحر جم بند دارالمصنف رحماللہ تعالی کواس بیان شانی سے اختلا بی رفع ہوگیا کیونکہ بعض مشائح نے اختلا طرکے زعم کیا کہ سبب وشرط ایک ہوا اس مسئلہ میں جو بہاں مذکور ہے ہی الیہ الموانی کا اس مسئلہ میں جو بہاں مذکور ہے وہاں ندکور ہے ہی الموانی کا اس مسئلہ میں جو بہاں مذکور ہے وہاں ندکور کے واللہ توائی الموانی کا

بطلان قضاء ہوتا ہے جیسا کہ اشارات اصل وجامع ہے واضح ہے اوراگر مدعاعلیہ نے اس بات کے گواہ قائم کرنے چاہے کہ جس زمین کا میرے قبضہ میں ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ دعویٰ کے وفت میرے اور فلاں کے قبضہ میں تھی تو اس کے گواہ قبول نہ ہوں گے کہ وہ دعویٰ کی چیز گی اُس کے قبضہ میں ہونے کی نفی کرتے ہیں بعداز انکہ بیامر مدعی کے گواہوں سے ثابت ہو گیا ہے ہیں ایسے گواہ قبول نہ ہوں گے اور اس سے تھم قضاء کا باطل ہونا ثابت نہ ہوگا کذا فی المحیط۔

公声

وی کی حصر شائع از اراضی ۔ مثلاً کی زمین کے اس قدر سہام میں سے اپ سہام کا دعویٰ کیا اور گواہوں و مدعی نے بیذ کرنہ کیا کہ بیتمام زمین مدعاعلیہ کے قبضہ میں ہے تو اس میں مفتیوں کے جواب خلف ہیں بعضوں نے جواب دیا کہ بینا سد ہے اس واسطے کہ جب ان لوگوں نے مدعاعلیہ کے قبضہ میں بوری زمین کا ہونا بیان نہ کیا تو درصور سیکہ حصہ مشاع کا دعویٰ ہے تو یہ بھی خابت نہ ہوگا کہ بید بعض مشاع اس کے قبضہ میں ہے ( تا کہ مدعاعلیہ پر مطالبہ وارد ہو ) اور بعض نے اس کی صحت کا فتویٰ دیا اس واسطے کہ ایک چیز میں بعض مشاع اس کے قبضہ میں اس اس اسطے کہ ایک چیز میں سے بعض شائع پر اپنا قبضہ ہما دینے کے واسطے بیشر طنہیں ہے کہ پوری چیز پر اپنا قبضہ ہمائے پس قول اوّل میں اشارہ ہے کہ مال مین میں سے نصف شائع پر اپنا قبضہ ہما کے اس اسلام ابوالفضل نے اپنے اشارات میں اورصدر الشہید ؓ نے ذکر میں سے نصف شائع کا غصب کر نامتصور ہے آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ دوآ دمیوں کا فرار دیا جائے گا اور آیا ایک غلام کوغصب کر لینا متصور ہے اور ایس عالت میں ہر ایک غاصب نصف غلام شائع کا غصب کر نے والا قر اردیا جائے گا اور آیا نہیں دیکھتا ہے کہ اگر دوآ دمیوں نے ایک مکان کرا میہ پر لیایا اُس کوخر یہ کیا اور دونوں نے اُس کوا پی متاع مشترک سے گیر لیا تو دونوں غیر سے ہرایک اُس کے نصف شائع پر اپنا قبضہ ہمانے والا ہوگا اور امام محمد نے جامع میں چند مقام پر صرت گر مایا ہے کہ مال مین کے میں شائع کا غصب متصور ہے بیضول استر وشتی میں ہے۔

公声

چیز محدود کا والد قابض ہے خرید نے کا دعوئی۔اس زید حاضر آئدہ نے اس عمروحاضر آوردہ پر دعوئی کیا کہ حویلی محدودہ بحدو چین و چنان واقع مقام فلا اس حاضر آوردہ کے والد فلاں کی ملک وحق تھی اور اُس نے اپنی حیات وصحت و ففاذ تصرفات کی حالت علی میر ہے ہاتھ اس قدر داموں کوفلاں روز فلاں ماہ فلاں سنہ علی فروخت کی اور ایسابی اُس نے میر ہے واسطے اپنے حیات عیں اس محدودہ کی تاریخ فروخت کرنے کا افر ارکیا ہے اور چندگواہ لایا جنہوں نے قابض کے والد فلاں کی اس بیج فیکور کے افر ارکی گواہی دی اور گواہوں نے کہا کہ آج کے روزیچ و کی بسبب فدکورہ محضر بندا اس مدعی کی ملک ہے اور اس مدعا علیہ کے قبضہ میں بغیری ہے۔ پس اور گواہوں نے بائع کے اس بیج کے افر ارکی گواہی دی جو دوگی مدعی بعض مفتیوں نے زعم کیا کہ اس محضر میں دو وجہ سے خلل ہے ایک بید کہ گواہوں نے بائع کے اس بیج کے افر ارکی گواہی دی جو دوگی مدعی میں فرار بائع مضاف بتاریخ بی فرار ہا اور وہ فلاں روز ہے پس شاید بیا قر ارائی روز واقع ہواہولیکن میں میں افر اربائع مضاف بتاریخ بی فرار بتاریخ بیج ہوگا لیکن بیج ہوگا اور اس موز واقع ہواہولیکن میں افر اربائع مضاف بتاریخ بیج ہوگا لیکن بیج ہوگا اور اس محضر میں فدکور ہے اس موز واقع ہواہولیکن کیا گواہی کی تعد کی اور اس وجہ ہے کہ گواہوں کی گا اور اس وجہ ہے کہ گواہوں کی گا اور اس وجہ ہے کہ گواہوں کی گا در اس وجہ ہے کہ گواہوں نے اپنی گواہی میں کہا کہ آج کے روزیہ حویلی اُس سبب سے جواس محضر میں فدکور ہے اس مدعی کی تک کی گواہی نہیں ہے بلکہ اُن کی گواہی اور ایکی جات کی سید ہو سبب فدکور ہے اس مدعی کی تعد کے اور اسے کہ افران کی گواہی بیں وجہ اور کی وجہ اور کی وحدوں سے فاسد ہے ایک بید کہ مطلق کلام کی گواہی نہیں ہے بلکہ اُن کی گواہی کی بیک کہ مطلق کلام کی گواہی نہیں بیک کے مطلق کلام

عاقل اوراُس کا تصرف بروجہ صحت محمول کیا جائے گا بھکم فقہ الاصل اور بیاس مقام پر بایں طور ہے کہ دعویٰ مدی باقر اربیج بتاریٰ نہ کور اُس کے دعویٰ اقر اربتاریٰ نہ کور پر بعد بیچ کے واقع ہونے کے محمول کیا جائے اور گواہی میں بھی یہی صورت ہے اور دوم آ نکہ مطلق کلام عاقل ایس صورت پرمحمول کیا جاتا ہے جیسی لوگوں میں عادت ہوا ور لوگ اپنی عادت کے موافق ایسے بول چال میں ایسے کلام سے بھی مراد لیتے ہیں کہ بیچ کے بعد اس تاریخ میں بیچ کا اقر ارکیا۔ وجواب وجہ دوم بیہ ہے کہ ہاں بیا قر اربیچ کی گواہی ہے اور بیچ سب ملک ہے اور بیتے ہے۔

محضري

باندی پر ملک کے دعویٰ کرنے کے مقدمہ میں۔ زید حاضر آیا اور اپنے ساتھ ایک باندی کو حاضر لایا اور دعویٰ کیا کہ یہ باندی اُس کی ملک ہے حالاتکہ باندی اس مے منکر ہے پھرزید چندگواہ لایا جنہوں نے گواہی دی بایں عبارت (روز مے مردے بیامدواین جاربیحاضرآ ورده را باین حاضرآ مده و بفروخت به بهائے معلوم و بوے شلیم کرد ) پس بیمحضر دوعلتوں سے رد کر دیا گیا دونوں میں سے ا یک بیہ ہے کہ گواہوں نے مدعی کے واسطے ملک کی بطریق انقال گواہی دی تیعنی دوسرے کی ملک سے منتقل ہوکراس مدعی کی ملک میں بوجہ بیج کے آئی ہے پس ضروری ہے کہ پہلے اُس بائع کی ملک ثابت کی جائے تا کہ انتقال مالک مذکور بجانب مدعی ثابت ہو حالانکہ اس صورت میں ایری گواہی ہے ملک باکع ثابت نہ ہوگی کیونکہ باکع مجہول ہے اور مجہول کے واسطے ملک کا اثبات محقق نہیں ہوتا ہے اور جب کہاس صورت میں اس گواہی ہے بائع کے واسطے ملک ثابت نہ ہوئی تو اس گواہی ہے مدعی کے واسطے کیونکر انتقال ملک ثابت ہوگا حتیٰ کہ بائع اگرمر دمعلوم ہوتا تو بیرگواہی مقبول ہوتی اور مدعی کے واسطے باندی کی ملک کاحکم نہ دیا جاتا اور دوسری علت بیہ ہے کہ گواہوں نے فقط بیگواہی دی ہے کہالیک شخص نے اس مدعی کے ہاتھ فروخت کی اور بیگواہی نہیں دی کہاس مشتری نے بھی اس کواس سے خریدا ہے اور یہ ہوسکتا ہے کہ بائع مذکور نے باندی مذکوراس مدعی کے ہاتھ فروخت کی ہومگر مدعی مذکور نے اس کو نہ خریدا ہواور فقط ﷺ سے بدون خرید کے ملک ثابت نہیں ہوتی ہے لیکن علت دوم سیجے نہیں ہے اس واسطے کہ ذکر بیع متضمن ذکرخرید ہے اور نیز ذکرخرید متضمن ذکر بع ہوتا ہے۔ آیا تونہیں دیکھتا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ میں نے تیرے ہاتھ سے باندی اس قدر تمن کے عوض فروخت کی اوراس ہے ثمن کا مطالبہ کیا تو اس کا بیچ کا دعویٰ سیجے ہوگا اگر چہ مدعا علیہ پراس نے بیددعویٰ نہیں کیا کہ اس نے خریدی ہے اور اس طرح اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ میرے ہاتھ اس مرد نے یہ باندی فروخت کی ہے تو اُس کا دعویٰ سیجے ہوگا اگر چہاُس نے بیدعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اس کواس سے خرید کیا ہے اس امر کوا مام محد نے بہت جگہ ذکر کیا ہے اور نیز ایک محضر پاندی پر دعویٰ کرنے کا مقدمہ پیش ہوا کہ زید حاضر ہوااورایک باندی کوحاضر لایااور دعویٰ کیا کہ یہ میری باندی ہے میں نے اس کوفلاں مخض سے خریدا ہے پس میری اطاعت اس پر واجب ہے اور باندی ندکورہ اس سے منکر ہے پھر بیزید ندکور چند گواہ لایا جنہوں نے بیگواہی دی کہ اس مدعی نے اس باندی کوفلاں شخص سے خریدا ہے تو اس میں مفتیوں کے جواب مختلف ہوئے بعضوں نے فتو کی دیا کہ ملکیت کا حکم دینے کے واسطے بید عولی صحیح ہے اور اطاعت واجب ہونے کی قضاء نافذ کرنے کے واسطے پیج نہیں ہے اس واسطے کہ اطاعت لجب واجب ہوگی کہ جب بائع نے باندی ندکوراس مدعی کے سپر دکر دی ہے اور اس کا سپر دکر نابعدادائے تمن کے ہوگا اور مدعی نے اپنے دعویٰ میں بیدذ کرنہیں کیا ہے کہ اُس نے ثمن ادا کر دیا ہےاوربعضوں نے دعویٰ بالکل هیچ نہ ہونے کا فتویٰ دیا ہےاوریہی سیج ہے۔اس واسطے کہ گواہوں نے ملک باکع کی صریحاً یا دلالۂ کسی طرح گواہی نہیں دی اور بدون اس کے مشتری کی ملک کا حکم نہ دیا جائے گا اور پیمسئلہ کتاب الشہا دہ میں ہے۔

در بار دعویٰ ولاءعمّا قد پیش ہوا کہ زید مرگیا پھرعمروآ یا اور دعویٰ کیا کہ میت ندکور میرے والد بکر کا آ زاد کیا ہوا ہے کہ اُس کو میرے والدنے اپنی زندگی میں آزاد کیا تھا اور اس کی میراث مجھے جا ہے ہے کیونکہ میں اُس کے آزادہ کنندہ کا بیٹا ہوں میرے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ پس بعض مشائخ نے اس کے فاسد ہونے کا فتو کی دیا ہے اور بعض نے اس دعویٰ کی صحت کا فتو کی دیا ہے اور سچے میہ ہے کہ بیددعویٰ فاسد ہےاس واسطے کہ مدعی نے اپنے دعویٰ میں پنہیں کہا کہ میرے والد نے اُس کواپی زندگی میں آزاد کیا درحالیکہ میراوالداس کا مالک تھااور غیر مالک کا آزاد کرنا باطل ہےاور جوہم نے بیان کیا ہے اُس کی صحت کی دلیل وہ ہے جوامام محمدٌ نے دعویٰ الاصل میں باب دعویٰ العتق میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی غلام نے گواہ قائم کئے کہ اُس کوزید نے آزاد کردیا ہے اور زید اس ہے منکر ہے یااس کامقر ہے اور عمرونے گواہ قائم کئے کہ بیمیر اغلام ہے تو قاضی عمروکے نام ڈگری کردے گااس واسطے کہ آزادی کے گواہوں نے عتق باطل کی گواہی دی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی گواہی میں پنہیں بیان کیا کہ اس حالت میں زید اُس کا ما لک تھا اور بدون گواہی کے زید کی ملک ثابت نہ ہوگی اور عنق بلا ملک باطل ہے اور ہمارے اس قول کی کہ گواہوں نے عنق باطل کی گواہی دی ہے یمی معنی ہیں ایس الیں گواہی کا وجود وعدم یکساں ہے اور اگر بالفرض ایسی گواہی موجود نہ ہوتی تو عمر و کے واسطے ملک کی ڈگری کی جاتی پس ایسا ہی درصورت موجود ہونے ایسی گوا ہی کے بھی یہی حکم ہوگا۔ای طرح اگر عتق کے گوا ہوں نے غلام کے واسطے اس طرح گوا ہی دی کہ زید نے اس کوآ زاد کیا درحالیکہ پیغلام اُس کے قبضہ میں تھا تو بھی عمر و کے واسطے جس نے اپنی ملک ہونے کے گواہ قائم کئے ہیں ملک کا حکم دیا جائے گااس واسطے کہ اعماق صحیح ہونے کے واسطے ملک معتبر ہے قبضہ کا اعتبار نہیں ہے اور گوا ہوں نے ملک کی گوا ہی نہیں دی ہے۔اوراگر عنق کے گواہوں نے یوں گواہی دی کہ زید نے اس کو در حالیکہ زیداس کا مالک تھا آ زاد کیا ہے اور عمر و کے گواہوں نے گواہی دی کہ بیاس عمرو کا غلام ہے تو عتق کے گواہوں پر حکم ہوگا اس واسطے کہ غلام کا اپنے آزاد کنندہ کی ملک ثابت کرنامثل آزاد کنندہ کے اپنی ملک ثابت کرنے کے ہے اوراگر آزاد کنندہ بالفرض گواہ قائم کرے کہ بیمیر اغلام سابق ہے میں نے اس کواپنی ملک کی حالت میں آزاد کر دیا ہے تو عنق کے گواہوں پر حکم ہوگا اس واسطے کہ دونوں فریق گواہ ملک ثابت کرنے کے حق میں بکساں ہیں مگرایک فریق میں اثبات عتق زاند ہے ہیں ایساہی اس صورت میں جب کہ غلام نے ایسے گواہ قائم کئے ہیں یہی حکم ہوگا ہیں بیمسئلہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر کی طرف ہے عتق کا دعویٰ کرنے میں اس غیر کی ملک کا ذکر کرنا ضروری ہے۔

در دعویٰ دفعیہ پیش ہوا۔جس کی صورت بیہ ہے کہ زید نے عمر و کے مقبوضہ غلام کی نسبت عمر و پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو خالد ے ۱۳ تاریخ محرم ۱۳۰۰ جری کوخریدا ہے اور مدعا علیہ نے اس کے دعویٰ ہے انکار کیا پس زید نے اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کئے اور حکم قضاء بناء گواہان زید کے واسطے عمرو پر اس غلام کی ملک کی نسبت متوجہ ہوا پھر مدعا علیہ نے اس دعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کہ بیخض جس کی طرف ہےتو ملک حاصل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس نے تیری خرید کی تاریخ ہے ایک سال پہلے بطوع خود بیا قرار کیا ہے کہ بیہ غلام میرے بھائی بکر کی ملک وحق ہے اور اس کے بھائی بکرنے اس کے اس اقرار کی تصدیق کی ہے اور اس نے بیغلام اُس کے بھائی بمرے خریدا ہے پس اس سب سے تیرا دعویٰ مجھ پر باطل ہے۔تو مفتیوں نے بالا تفاق جواب دیا کہ بید دفعیہ بھی ہے بھراُس کے بعد فتویٰ طلب کیا گیا کہا گرزید نے مدعی دفعیہ عمرو ہے اس اقر ار کا وقت طلب کیا کہ کس روز کس شہر میں واقع ہوا ہے پس آیا قاضی اُس کو اس بیان کی تکلیف دے گا تو بہی بالا تفاق جواب دیا کہ قاضی اُس کو تکلیف نہ دے گا اس واسطے کہ اُس نے ایک بار بفتر رضرورت پیر

بیان کردیا کہ تیری تاریخ خریدے یا تیری خریدے پہلے اقرار کیا ہے۔

محضرين

أى صورت ميں ہے جو بيان ہو چکي ١١

در بارٌ دعویٰ ہے میراث پیش ہوجس کی صورت ہیہے کہ مجلس قضاء میں زید وعمر و و ہندہ حاضر ہوئے اور بیسب اولا دبکر ہیں پھران سب نے غالد پر جس کوحاضر لائے ہیں ایک دارمحدود کے کااپنی مادرسلیمہ میت کی میراث اپنے واسطے ہونے کا دعویٰ کیا اورمحضر میں بیلکھا کہ بیددارمحدود ملک مسماۃ سلیمہ والدہ ان ہر دو مدعیوں کا اور ای کاحق تھا اور برابر تا دم موت اُس کے قبضہ میں رہا یہاں تک کہ وہ مرگئی اور اُس کے فرزندوں کے واسطے میراث رہ گیا۔ توبیہ محضر دوعلتوں سے رد کر دیا گیا ایک بیہ کہ محضر میں یوں لکھا ہے کہ ان دو مدعیوں کی والدہ حالا تکہ جا ہے کہ ان سب مدعیوں کی والدہ لکھا جائے اور دوم عمر آئ تکہ محضر میں لکھا ہے کہ مرگئی اور اُس کے فرزندوں کے واسطے میراث رہ گیااوراُس میں بیرند کورنہیں ہے کہ کیا چیز فرزندوں کے واسطے میراث رہ گئی اور یوں لکھنا جا ہے کہ بیردار محدوداُس کے فرزندوں کے واسطے میراث رہ گیایوں لکھنا جا ہے کہ بیاس کے فرزندوں کے واسطے میراث رہ گیا تا کہ مال متر وک بھر تگیا بکنا یہ ندکور ہوجائے اور بدوں صریح یا کنامیہ ذکر کرنے کے جس میں دعویٰ واقع ہوا اُس کی خبر میراث تمام نہ ہوگی اور شیخ امام نجم الدین عمر وسفی نے حکایت کی کہ میں نے خبر میراث میں ایک فتو کی لکھااوراُس کے شرا تطاصحت بیان کرنے میں خوب مبالغہ کیالیکن اتنی بات تھی کہ اس قول كى جگه كه أس كوميراث حچوز اضمير حچوز دى تقى صرف به لكھاتھا كهاورميراث حچوز اتو شيخ الاسلام على بن عطاء بن حمز ہ السغد ي رحمته الله علیہ نے اُس کی صحت کا فتو کی نہ دیا اور مجھ ہے کہا کہ اس میں ضمیر لکھ دے اور یوں کر دے کہ اُس کومیراث چھوڑ اتب میں صحت کا فتویٰ دوں گا۔امام زاہد بجم الدین تسفی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ میر ہسا منے ایک محضر پیش ہوا جس میں زید نے عمرو پر ایک زمین کا دعویٰ کیاتھا کہ بیز مین اس مدعی کی ملک وحق ہےاور اس مدعا علیہ کےمورث فلاں نے اُس پر بغیرحق اپنا قبضہ کرلیا اور برابرایخ قبضہ میں رکھا یہاں تک کدمر گیا پھراس کے وارث اس حاضر آ وردہ کے قبضہ میں بھی ناحق ہے پس اس پر واجب ہے کہ اپنا ہاتھ اس سے کوتا ہ کر کے اس مدعی کوسپر دکر دے اور مدع علیہ نے اِس کے دعویٰ کے دفعیہ میں کہا کہ میرے مورث فلال نے اس کواس مدعی کے مورث ے بطور بیج قطعی خرید کیا تھااور باہمی قبضہ طرفین ہے ہو گیا تھااور میرے مورث کے قبضہ میں تاحیات اُس کے بحق رہی یہاں تک کہ اُس نے وفات یائی پھرمیرے واسطے بحق اُس کے میراث رہی پس مدعی نے اس دفعیہ کے دفع میں کہا کہ اس مدعاعلیہ کے مورث نے ا قرار کیا کہ جو بیچ ہمارے درمیان میں جاری ہوئی ہے وہ بیچ وفاء ہے کہ جب بائع مجھ کوئٹمن دے دے تو مجھ پراس زمین کا واپس کرنا لازم ہوگا اور اس پر گواہ قائم کر دیئے پس آیا اس طور سے دفعیہ کا دفع کرناضچے ہے توشیخ نجم الدین ؓ نے فر مایا کہ قاضی القصناۃ عماد الدین علی بن عبداللہ اور شیخ امام علاءالدین عمرو بن عثان معروف بعلا بدر نے جواب دیا کہ سیج ہے اور میں جواب دیتا ہوں کہ سیجے نہیں ہے کیونکہ مدعی نے اوّلاً دعویٰ کیا کیاس مدعا علیہ کا قبضہ بغیر حق ہے پھر جب بیچ وفاء کا اقرار کیا تو اقرار کیا کہ اُس کے قبضہ میں بحق ہے اور بعض نے فرمایا کہ زعوی دفعیہ کانتیج ہونا واجب ہے بنابرقول ایسے امام کے کہ بیچ الوفاءر بن کے حکم میں ہے۔اس واسطے کہ مدعی نے اس دفعیہ میں مدعاعلیہ کے واسطے جس بات کا ابتدا میں بالکل انکار کیا تھا یعنی بیز مین محدودہ اس کے قبضہ میں ناحق ہے اس میں ہے تھوڑے کا اقر ارکیااور یہ بدین طور کہ جب اس بچ کو تھم رہن حاصل ہے تو مبیع مدعی کی ملک رہی لیکن مدعا علیہ کورو کئے اور اپنے پاس ر کھنے کا استحقاق حاصل ہے حالانکہ مدعی نے اس اراضی محدودہ کی اپنی ملک ہونے کا اور مدعا علیہ کے قبضہ میں بغیر حق ہونے کا دعویٰ کیا ع مترجم کہتا ہے کہ بید دونو ں کی والدہ میں مقتول نہ ہو گا اور جوہم نے بیان کیاوہ یعنی حدبیان کرده شده یعنی هرچار جهت کی حدیں بیان کیا ہوا ۱۲

ہے پھر جباس کے بعد مدعاعلیہ کے واسطے بیچ بالوفاء کا اقر ارکیاتو اپنے واسطے محدود ندکور کی ملکیت کا دعویٰ اور مدعاعلیہ کے واسطے بحق قبضہ رکھنے کا اقر ارکیااور بہی ہمارے اس قول کے معنی ہیں کہ جس امر کا مدعا علیہ کے حق میں اوّلاً انکار کیا تھا اس میں ہے بعض بات کا اقر ارکیا اور بنابرقول عامہ مشاکنے کے نز دیک اگر وفاء عقد بیچ مشروط نہ ہوتو بیچ سیجے ہوگی پس دعویٰ مذعی کی ساعت نہ ہوگی اور اگر وفاء عقد بیچ میں مشروط ہوتو بیچ فاسد ہوگی پس اگر اُس نے ضنح عقد کا دعویٰ کیا تو دعویٰ دفعیہ ہوگا ور نہیں کذا فی المحیط۔

محضر كي

تیخ نجم الدین نفی کے سامنے پیش کیا گیا جس میں مذکور ہے کہ زید نے عمر و پر ایک باغ انگور کا استحقاق ثابت کیا اور اُس کے حاصلات کا مطالبہ کیا اور اس کو بیان کر دیا پس اس محضر میں مدعا علیہ نے اُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کہ مدعی نے اس ہے بدل معلوم پرضلح کر لی ہے اور مقدار بدل کا ذکر نہیں ہے اور نہ بواس واسطے کہ مقدار بدل کا بیان ایسی صورت میں ترک کرنا جس میں اب صلح پر بیضنہ کرنا نہ کور ہوتو صحیح ہوگا اگر چہ مقدار بدل نہ کور نہ ہواس واسطے کہ مقدار بدل کا بیان ایسی صورت میں ترک کرنا جس میں اب قبضہ کرنا نہ کور دورت نہیں باقی ہے مضر نہیں ہے۔ واضح ہو کہ یہ مسئلہ دوطرح پر ہے کہ اگر فقط باغ انگور ہے سلح واقع ہوئی اور بدل معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے بین بیں معلوم ہے گئن گوا ہوں نے بدل اسلح پر قبضہ کر یا ہے بعوض ایسے بدل کے واقع ہوئی جواس مال کے بر خلاف ہتا تاف کرنے کی وجہ ہوگ اور بدل سلح معلوم ہو یا نہ ہو کہ وی دیہ واجب ہوا ہول استروشنی میں ہے۔ کہ بیر اوار غلہ میں سلح صحیح نہ ہوگی خواہ بدل سلح معلوم ہو یا نہ ہو کہ بیر دیا ہوگئ تو تن بیدا وارغلہ میں سلح صحیح نہ ہوگی خواہ بدل سلح معلوم ہو یا نہ ہو کہ بیل یہ دوئی کی دورت کی دورت نہ ہوگی ہوگی استروشنی میں ہے۔ کہ بیر دور کی حقول میں دفعیہ نہ ہوگی یو صول استروشنی میں ہے۔

محضرين

جس میں وارث نے ترکہ کی زمین کے دفعہ میں دعوی کیا ہے اُس کی صورت یہ ہے کہ زید نے ترکہ میت عمرو میں ہے ایک زمین کا اُس کے وارث بکر پر دعوی کر کے استحقاق ثابت کیا لیس بکر نے اُس کے دعویٰ کے دفعہ میں کہا کہ تو اس دعویٰ میں مبطل ہے اس واسطے کہ تو نے بھے بہت مال پالیا ہے میں اٹ پائی ہے یا یوں دعویٰ کیا کہ تو نے بھے ہہت مال پالیا ہے میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کون سامال پالیا ہے کون سامال میراث پایا ہے تو تو نے کہا کہ فلاں زمین پس بیری طرف ہے میری ملک ہونے کا اقرار ہا وار تیرادعوئی باطل ہے لیس آیا اس کلام ہے جمت پکڑ سکتا ہے اور یہ کہ کہ کہ فلاں زمین پس بیری طرف ہے میری ملک ہونے کا اقرار ہے اور تیرادعوئی باطل ہے لیس آیا اس کلام ہے جمت پکڑ سکتا ہے اور یہ واسطے کہ یہ بات اُس کی طرف ہے بکر کے واسطے ملکیت کا اقرار ہے اور ان کلام میں کہ تو نے پالیا ہے اس سے دفعہ بیس ہوسکتا ہے اس واسطے کہ یہ بات اُس کی طرف ہے بکر کے واسطے ملکیت کا اقرار ہے اور ان کلام میں کہ تو نے پالیا ہے اس سے میرو دو یہ تیں وہ اس میں کہ تو نے پالیا ہے اس سے میرو دو یہ دو یہ کہا کہ باغ انگور چہارد یواری والا جوفلاں مقام پر واقع ہے اور اُس کے صدود یہ بیں وہ اس مدعی کی ماں کے قضہ میں تھا اور کو میں کہ کی ماں کے قضہ میں تھا اور کی میں اس مدعا علیہ پر واجب ہے کہ یہ باغ فہ کوراس مدعی کی ماں سے خرید اُس کی ماں نے اقرار ایا تھا کہ وہ اس مدعی کی ماں سے خرید اُس کی میں اس مدعا علیہ پر واجب ہے کہ یہ باغ فہ کوراس مدعی کی ماں سے خرید کے اس کہ میں کہ میں اور شام کہ میں اس مدعا علیہ پر واجب ہے کہ یہ باغ فہ کوراس مدعی کی ماں سے خرید کوئیس کیا اور اگر اپنے واسطے ملک کا دعوئی کر تا اور دعوئی کرتا کہ اُس کی کہ کور کی ساعت نہ ہوتی اس واسطے کہ اُس نے اُس کے واسطے کہ کور کی کہ دور کی کی ساعت نہ ہوتی اس واسطے کہ اُس کوائی کہ کوائی کی کر کا اور کہ کہ کور کی کہ کور کی کور ف

مضاف کیا جوسب ملک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اوروہ اقر ارہے حتیٰ کہا گروہ اپنی ملک کوالیمی چیز کی طرف مضاف کرے جو سبب ملک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے مثلاً یوں کہے کہ یہ باغ انگور میری ملک ہے میں نے اس مدعاعلیہ کے خریدنے سے پہلے اس کو اپنی ماں ہے خریدا ہے تو اُس کا دعویٰ اضحیح ہوگا۔

محضري

دعویٰ میراث مع عتق پیش ہوا جس میں بیہ مذکور ہے کہ زید نے ایک شخص مسمیٰ عمرو پر دعویٰ کیا کہ بیہ غلام میرے چیازا دبھائی بكر كا غلام تھا اور وہ مرگيا اور جس وقت مراہے اُس وقت بيا ُس كى ملك تھا اور ميں اُس كو وارث ہوں اور مير ہے سوائے اُس كا كوئى وارث نہیں ہے اس بی غلام اُس کی طرف ہے میرے واسطے میراث ہو گیا حالا نکہ بیغلام میری اطاعت ہے انکار کرتا ہے اِس مدعاعلیہ نے اُس کے دعویٰ کے دفعیہ میں دعویٰ کیا کہاُس کے مورث مذکور نے جھے کواپنے مرض الموت میں آزاد کر دیا تھا اور اس کے تہائی <sup>ع</sup>مال ے برآ مدہوتا ہوں اور آج کےروز میں آزاد ہوں اُس کے واسطے مجھ پر کوئی راہ نہیں ہے اور اس پر گواہ قائم کردیئے پھر اس مدعی نے دوبارہ دعویٰ کیا کہ میں نے اس غلام کواپنے بچازا د بھائی فلاں نہ کور ہے اُس کی صحت میں خرید کیا ہے تو شیخ نجم الدین نسفیؓ نے جواب دیا ہے کہ دوسرا دعویٰ اُس کا صحیح نہیں ہے اِس واسطے ہر دو دعویٰ میں تناقض واقع ہوتا ہے اور تو فیق نہیں ہوسکتی ہے کیونکہ اُس نے پہلے میراث پانے کا دعویٰ کیا پھرمورث مذکور کی زندگی میں اُس ہے خریدنے کا دعویٰ کیااور پیہ جواب سیح ہےاورعلت مذکور ظاہر ہےاورامام محدٌ نے آخر جامع کبیر میں ذکر فر مایا ہے کہ زید کا با پعمر ومر گیا ہی زید نے بکر کے مقبوضہ دار پر دعویٰ کیا کہ بید دار میرا ہے میں نے اس کواپنے باپ سے اس کی حیات وصحت کی حالت میں خرید کیا ہے اور اس پر گواہ قائم کئے مگر اُن کی تعدیل نہ ہوئی یا اُس کے پاس گواہ تصے اور اُس نے مدعا علیہ ہے قتم لے لی پھر اُس نے گواہ قائم کئے کہ بیددار اُس کے باپ کا ہے وہ مر گیا اور اُس کو اُس کے واسطے میراث چھوڑا گیا ہےاور گواہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہیں جانتے ہیں تو قاضی بنام مدعی اس دار کی ڈگری کر دے گااس واسطے کہ پہلے باپ سے حالت حیات وصحت میں خریدنے کے دعویٰ اور پھر دوبارہ اُس سے میراث یانے کے دعویٰ میں تناقض نہیں رہتا ہے اس واسطے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اُس سے خریدا تھا جیسا کہ میں نے پہلے دعویٰ کیا تھالیکن میں اپنی خرید ثابت کرنے سے عاجز ہوا اور بحسب ظاہر بیددار میرے باپ کی ملک میں رہا پس بظاہر وہ میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے واسطے میراث ہوااوراگرالی صورت میں پہلے اُس نے باپ ہے میراث پانے کا دعویٰ کیا پھراس کے بعداُس سے خریدنے کا دعویٰ تو کیا دعویٰ خرید کی ساعت نہ ہوگی اس واسطے کہ پہلے میراث پانے کے دعویٰ اور پھرخریدنے کے دعویٰ میں تناقض ہےاس واسطے کہ وہ بیہ نہیں کہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے میراث پایا جیسا کہ میں نے پہلے دعویٰ کیا پھر جب میں میراث ثابت کرنے سے عاجز ہوا تو میں نے اُس سے خریدااوراُس کی توضیح میہ ہے کہ باپ سے جو چیز خریدی ہے وہ بھی میراث ہوسکتی ہے بایں طور کہ مثلاً اُس کی زندگی فن میں دونوں کے درمیان بیج فننخ ہوجائے یا بعدموت کے فنخ ہو کہ دارث اُس میں کوئی عیب یا کراُس کو واپس کر دے پس تناقض متحقق نہیں ہوسکتا ہےاور جو چیز ''باپ کی طرف ہے میرا شعلی ہووہ اُس کی خرید شدہ نہیں ہوسکتی ہے پس تناقض متحقق ہوگا۔

ے تال الهم جم اور میرے نزدیک اب بھی سی خے نہ ہوگا اس واسطے کہ اُس نے یہ بیان نہیں کیا ہے کہ یہ باغ فدکور اُس کی مال کی ملک تھا درحالیکہ اُس نے فروخت کیا ہے کہ یہ باغ فدکور اُس کی مال کی ملک تھا درحالیکہ اُس نے فروخت کیا ہے کہ وفت کردے تو صاحب استحقاق کوشتری ہے بعدا ثبات استحقاق کے لینے کا اختیار ہوتا ہے اگر چہ اس نے فریدگیا ہے ہیں کھن خرید نا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ چیز باکع کی ملک ہو ورنداس صورت میں کیونکر لے سکتا تھا اور اس تقریر سے واضح ہوا کہ اوّل وجفلل یہ ہے۔ اس کہ مورث کا لفظ کہا جائے تو زیادہ واضح ہو جائے 11 منہ میں اس کی مورث کا لفظ کہا جائے تو زیادہ واضح ہو جائے 11 منہ

محضر

دعویٰ میراث اُس کی صورت ہیہ ہے کہ زید مرگیا پھرایک شخص مستی عمروآیا اور پیجازاد بھائی ہونے کی وجہ سے عصبہ و نے کا دعویٰ میراث اُس کی اوراث برگوئی کیا اورنسب پر گواہ قائم کئے کہ دادا تک نام ونسب ذکر کئے پھراس نسب واس میراث کے منکر نے گواہ قائم کئے کہ میت کا دادا فلال شخص ہاور ہیں وائی کے گواہوں کا دفعیہ ہوگا یا نہیں قضی ہے اور ہیں وائی کے گواہوں کا دفعیہ ہوگا یا نہیں قضی ہے ہوگا اورا کر پہلے گواہوں کے موافق حکم قضا نافذ ہو چکا ہے تو دفعیہ نہ ہوگا اورا گر پہلے گواہوں کے موافق حکم قضا نافذ ہو چکا ہے تو دفعیہ نہ ہوگا اورا گر پہلے گواہوں کے موافق حکم و بنا جائز نہیں ہوا ہوگا اورا گر پہلے گواہوں کے موافق حکم و بنا جائز نہیں ہے اور فر مایا کہ پینظیر مسئلہ طلاق جورووعات ناما موافق حکم و بنا جائز نہیں ہے اور فر مایا کہ پینظیر مسئلہ طلاق جورووعات ناما موافق حکم و بنا جائز نہیں ہوا ہوں کو گواہوں نے گواہوں کے گواہوں نے گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کا دفعیہ نہ ہواور در عامل کی قربانی کے روز مکہ میں اس غلام کو آزاد کیا ہے اور بعض نے فر مایا کہ بیچا ہوں گواہوں کا دفعیہ نہ ہواور در عاملہ کے گواہوں کا دفعیہ نہ ہواور در عالم کو گواہوں گواہوں گواہوں گواہوں گواہوں گا اوراس کی قربانی سے مور نیک کواہوں کو گواہوں کا دوجہ نہ ہوا ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں ہوں گواہوں گا دوراس کی تو کہ ہی کوئی دو نہیں ہوں کو گواہوں گواہوں گواہوں گا اوراس کی جھی کوئی راہ نہیں ہوں گا دور سے برگواں روز ہزار درم قربیر سے برگواہوں ہوں گواہوں نہ ہوں گا ہیں واسطے کہ بیگواہ درحقیقت نفی پر قائم ہو نے ہیں۔

کو اس میں جانے کو قول نہ ہوں گواہوں گواں نہ ہوں گواہوں دیتھ تو تفی پر قائم ہو نے ہیں۔

محضر

در مقد مد دعویٰ بچ سکنی جس میں لکھا تھا کہ اس کو مع اُس کے حدود وحقوق کے فروخت کیا اور یہ محضر شخ الاسلام سغدی گ کے سامنے پیش کیا گیا تو شخ سنے اسکورد کردیا کہ سکن نقل ہے اور نقلی (۱) کے واسطے حدنہیں ہوتی ہے اور نیز شخ رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے کھوکر دوسرامحضر پیش ہوا جس میں مدعا علیہ کے داداکا نام مذکور نہ تھا جس کی صورت بیھی کہ زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر وکو حاضر لایا پھر اس زید نے اُس عمر و پر دعویٰ کیا۔ تو شخ نے اس کی صحت کا فتو گی دیا اس واسطے کہ کہ مدعا علیہ حاضر ہے اور حاضر میں اشارہ کا فی ہے اُس کے اور اُس کے باپ کے نام کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے بس دادا کے نام بیان کرنے کی بدرجہ اولی ضرورت نہ ہوگی اور اگر مدعا علیہ عائب ہوتو داداکا نام بیان کرنا ضروری ہے اور محضر میں الاسلام علی بن حسین کی ناضروری ہے اور قاضی امام رکن الاسلام علی بن حسین بیان کرنا ضروری ہے اور قاضی امام رکن الاسلام علی بن حسین بیان کرنا ضروری ہے اور قاضی امام رکن الاسلام علی بن حسین بیان کرنا ضروری ہے اور قاضی امام رکن الاسلام علی بن حسین

۔ خدی ابتدامیں اُس کی شرط نہیں فرماتے تھے کہ دادا کا نام ذکر کرنا ضروری ہے پھر آخر عمرومیں اس کی شرط کرنے لگے اور یہی سیجے ہے اور اس پرفتویٰ ہے۔

محضري

پیش ہوا جس میں شفعہ کا دعویٰ ہےاوراس میں بہر سے طریق شفعہ کا طلب کرنا مذکور ہے بس میمحضراس علت ہے رد کیا گیا کہ دعویٰ و گواہی میں پیرندکورنہیں ہے کہ فیع نے طلب کے گواہ وفت قدرت میں فی الفور کر لیے ہیں اور اُس نے اس محدود کے شفعہ طلب کرنے پر گواہ کرلئے ہیں اورمحدود مذکور بنسبت با لئع ومشتری کے شفیع سے زیاد ہز دیک تھا حالا نکہ اس کا بیان ضروری ہے اس واسطے کہ شرط یہ ہے کہا ہے پر گواہ کر لے جوشفیع ہے زیادہ نز دیک ہوخواہ محدود ہو یا با لئع ہو یامشتری ہواور جاننا جا ہے کہ طلب اشہا د کی مدت کی تقدیرانی کے قدر ہے کہ بخلاف قدرت <sup>(۱)</sup> بائع یامشتری یامحدودان تین میں ہےا یک کی حاضری میں فورا گواہ کر لےاورمشتری ے طلب کرنا ہر حال میں سیحے ہے خواہ مشتر ی نے مبیع پر قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہواور بائع سے طلب کرنا جب سیحے ہے کہ جب داراُس کے قبضہ میں ہواورا گرداراُس کے قبضہ میں نہ ہوتو شیخ الاسلام نے بھی شرح میں ذکر کیا کہ استحساناً اُس سے شفعہ طلب کرنا سیج ہے تیا سائسیجے نہیں ہے اور شیخ ابوالحن قدوری نے اپنی شرح میں اور ناطفی نے آپی اجناس میں اور عصام نے اپنی مختصر میں ذکر کیا کہ یہ سیجے نہیں ہےاوراسخسان وقیاس کا پچھرذ کرنہیں کیااورا گرشفیع نے بغرض طلب اشہادان تین میں جوزیادہ قریب ہےاُس کوچھوڑ کر دوری والے کے پاس جانے کا قصد کیا پس اگر بیسب ایک ہی شہر میں ہوں تو اُس کا شفعہ باطل نہ ہوگا ایسا ہی شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں اور عصام نے اپنی مختصر میں ذکر کیا ہے اس واسطے کہ شہر واحد باوجود نتائن اطراف کے حکم میں مثل مکان واحد کے ہے اور خصاف نے ادب القاضی میں ذکر فرمایا کہ اگروہ نز دیک کوچھوڑ کر دوروالے کے پاس گیا تو اُس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اور ایسا ہی صدرالشہید نے اینے واقعات میں ذکر کیا ہےاورا گریہ سب متفرق ذوبازیادہ شہروں میں ہوں پس اگران میں سے کوئی ایک ای شہر میں موجود ہوجس میں شفیع ہے پھر شفیع اس کوچھوڑ کر دوسر سے شہر میں طلب اشہاد کے واسطے گیا تو اُس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اور اگر شفیع دارمحدودومشتری و با لکع ان سبِ میں سے ہرایک علیحدہ علیحدہ شہر میں ہو پس وہ نز دیک والے کوچھوڑ کرایسے کے پاس گیا جو بنسبت اُس کے دور ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ اس کا شفعہ باطل ہو جائے گا اور ایسا ہی عصام نے اپنی مختصر میں ذکر کیا ہے اور بعض نے فر مایا کہ اُس کا شفعہ باطل نہ ہوگا اور ایسا ہی ناطفی نے اجناس میں ذکر کیا ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ گا ہے ایساا تفاق ہوتا ہے کہ شفیع کسی سبب سے نز دیک والے کے پاس نہیں جاسکتا ہے ہیں دوروالے کے پاس جانا اُس کے شفعہ کامبطل نہ ہوگا اورعلی ہٰدااگر نز دیک والے کے پاس پہنچنے کے دوراستہ ہوں پس شفیع نے نز دیک کا راستہ چھوڑ کر دور کا راستہ اختیار کیا تو بقیاس اس کے جوعصام نے ذکر کیا ہے اُس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اور بقیاس اُس کے جس کو ناطفی نے ذکر کیا ہے اُس کا شفعہ باطل نہ ہوگا۔ پھر جس شہر میں ان سب سے زیادہ قریب موجود ہے جب اس شہر میں پہنچا تو طلب سیج ہونے کے واسطے بیشرط ہے کہ اس چیز کے حضور میں طلب ہو خواہ یہ شئے دار ہویا بائع ہویامشتری ہوسب کا حکم یکساں ہے یہی مشہور ومعروف ہے اور قاضی امام ابوزید کبیر فرماتے تھے کہ بائع و مشتری میں اور دارمیں فرق ہے کہ صحت طلب کے واسطے بائع یامشتری کا حضور شرط ہے اور دارا گرزیا دہ قریب ہوتو اُس شہر میں پہنچ کر دار کا حضور شرطنہیں ہے بلکہ اُس شہر میں جس میں دار ہے بدون تاخیر کے جہاں جا ہے شفعہ طلب کرنے کے گواہ کر لے تو طلب اشہاد لے بعنی اُن میں ہے کسی کو حاضر پاکر باو جود قدرت اشہاد کے فورا گواہ کرنا جا ہے ہے کیکن صحت کے جملہ شرا نظ شفعہ میں مذکور ہوئے ہیں الا کہھے یہاں بیان (۱) جس وقت اشهاد پر قادر ہواا ہونے ہیں اا

صحیح ہوجائے گی اورفر ماتے تھے کہ ای طرف امام محکر ؒنے باب شفعہ اہل البغی میں اشارہ فر مایا ہے اورعلی ہذاا گر دار ندکوراُ سی شہر میں ہو جہاں شفیع موجود ہے تو طلب اشہاد کی صحت کے واسطے بنابر اختیار امام ابوزید کبیر ؒ کے دار ندکور کا بطلب اشہاد شفعہ طلب کرنے کے واسطے اس دار کا سامنے ہونا شرط نہ ہوگا اور اگر با لئع ومشتری شہر شفعہ میں ہوں تو اُس کے حضور میں طلب اشہاد بالا تفاق شرط ہے کذا فی الحیط۔

محضركم

اس مقدمہ میں پیش ہوا کہ ماد ہ خرخر مد کر دہ پر استحقاق ثابت کر کے لیے جانے کے بعدِ مشتری نے اپناتمن واپس لینے کا دعویٰ کیا۔اُس کی صورت یہ ہے کہ مجلس قضاء بخارا میں مسمیٰ حیدرحمیری حاضر ہوااورا پنے ساتھ ایک محف مسمی عثان حمیری کو حاضر لایا بھراس حاضر آمدہ نے اس حاضر آ ور دہ پر دعویٰ کیا کہ اس حاضر آ ور دہ نے میرے ہاتھ ایک ماد ہ پورے جشہ کی اس قدرتمن کے عوض فروخت کی اور پیفروخت ماہ فلا ں سنہ فلا ں میں واقع ہوئی اور میں نے اس مادہ خرکواس سے خرید کیا اور ہم دونو ں میں باہمی قبضہ واقع ہو گیا پھر میں نے یہ مادہ خریدست احمد بن خالد بثمن معلوم فروخت کی اور اُس نے مجھے سے اس تمن معلوم کے عوض خرید لی اور ہم دونوں میں باہمی قبضہ ہو گیا پھراحمہ بن خالد نے بیہ ماد ہُ خربدست علی بن محمد دہقان فروخت کی پھرسمیٰ زید نے اس مادہ خرکوعلی بن محمد کے ہاتھ ہے مجلس قضائے کورہ نسف میں قاضی معین الدین بن فلال کے سامنے اپنااستحقاق ثابت کرکے لے لیا اور قاضی معین الدین اس وقت میں از جانب قاضی امام علاءالدین عمرو بن عثان متولی احکام قضائے کورؤسمر قندوا کثر شہر ماوراءالنہر کے کورؤنسف وأس کے نواح کا قاضی تھا اور بیاستحقاق بذریعہ گواہان عاول کے جوقاضی معین الدین کے حضور میں شاہد ہوئے تھے ثابت کیا اور قاضی معین الدین کی طرف ہے زید کے واسطے علی بن محمد دہقان پر اس مادہُ خر کا تھم جاری ہوا اور قاضی موصوف نے اس مادہُ خرکواُس کے ہاتھ سے نکال کر اس مستحق کودے دیا پھر قاضی امام سدیدالدین ظاہر کی طرف ہے جو بخارامیں از جانب متولی احکام قضاء وشہر بخاراونواح آن قاضی ا مام صدر الدین احمد بن محمد کے ثابت الحکم ہے اس مستحق علیہ دہقان علی بن محمد کے واسطے اپنے بائع احمد بن فلاں سے اپنائمن ادا کر دہ شدہ واپس لینے کا تھم جاری ہوا پس اُس نے اپنے بائع ہے اپنا ثمن تمام و کمال واپس لیا پھر اس قاضی سدیدالدین کی طرف ہے اس احمد بن فلاں کے واسطے علم جاری ہوا کہا ہے بائع ہے اپنا اوا کر دہ شدہ تمن واپس لے پس اس نے مجھ سے اپنا تمام و کمال ثمن واپس لےلیا اور مجھے استحقاق حاصل ہوا کہ میں نے جوتمن اس حاضر آوردہ کوادا کیا ہے سب اس سے واپس لوں پھراس مدعا علیہ ہے جس کو مدعی حاضر لا یا ہے جواب ما نگا گیا تو اُس نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے اس مدعی کو پچھودینانہیں پھریدمی اپنے دعویٰ پر چندگواہ حاضر لا یا۔ پس اس دعویٰ کی صحت کا فتویٰ طلب کیا گیا تو بعض نے جواب دیا کہ اس دعویٰ میں چند طرح سے خلل ہے اوّل آ تکه مدعی نے بیٹیس بیان کیا کہ قاضی علاءالدین کےخلیفہ کرنے کی اجازت حاصل تھی حالانکہ بیشرط ہے کیونکہ اگراُس کوخلیفہ مقرر کرنے کی اجازت نہ ہو گی تو اُس کا خلیفہ کرنامیجے نہ ہوگا اور معین الدین قاضی نہ ہوگا اور دوم آئنکہ اُس نے قاضی معین الدین کے قاضی مقرر ہونے کی تاریخ نہیں لکھی تا کہ دیکھا جائے کہ قاضی علاءالدین اُس کو قاضی مقرر کرنے کے وقت خود قاضی تھایا نہ تھا تا کہ معلوم ہو کہ قاضی معین الدین اس کے مقرر کرنے ہے قاضی ہو گیا اور نیز اُس نے صریحاً بیذ کرنہ کیا کہ قاضی سمر قند کونسف پر ولایت حاصل تھی بلکہ بیذ کر کیا کہ اکثر شہر ہائے ماوراءالنہرحالانکہ ماوراءالنہر میں بہت ہے شہر ہیں اس بات کوذکر کرنے ہے نسف داخل نہ ہوجائے گااور نیز اُس نے بیہ بیان کیا قاضی معین الدین نے عادل گواہوں پر حکم دے دیا اور یہ بیان نہ کیا کہ بہ گواہ مدعا علیہ کے روبر و قائم ہوئے تھے حالانکہ جب تک گواہی وحکم روبر و مدعاعلیہ کے نہ ہوتب تک حکم سیجے نہیں ہوتا ہے۔اور نیز اُس نے صرف بیہ بیان کیا کہ قاضی معین الدین کے روبرو

در معاملہ فروخت ہم اوا صد شائع بحدود خود بحضور شخ نجم الدین سفی پیش کیا گیا تو شخ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے مشاکخ سمر قند فرماتے سے کہ اس میں فساد ہاں واسطے کہ اس سے افراز (۱) کاوہ م ہوتا ہے کہ مفرز (۲) کے صدود ہوتے ہیں اور جو مشاع ہو یعنی مقوم علیحدہ نہ ہوا سے کہ نہیں ہوتے ہیں اور فرمایا کہ میر بنز دیک میم وجب فساد نہیں ہے اور شخ ابوجعفر طحاوی نے اپ شروط میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ مشتری نے اُس سے نصف دار بحدود این نصف خرید کیا اور فرمایا کہ میں نے سیدام محمد بن ابی شجاع بھی " سے سنا کہ فرماتے تھے کہ میں اس مسلم میں اپنے والدمحروم سے بچھیا دنہیں رکھتا ہوں اور ہمارے اصحاب سے اس میں کوئی روایت نہیں ہوتا ہے اس کو سے بان کیا تو انہوں نے اس کو سخت جانا اور اس کو لے لیا اور میا اس وجہ سے ہے کہ صدود کے ذکر کیا ہے بیان کیا تو انہوں نے اس کو سخت جانا اور اس کو لے لیا اور میا اور اور از پر دلالت کرتی ہوتا یا تو نہیں دیکھتا ہے کہ میں اس کے صدود کے ذکر میں بھی ایسا بی ہے۔

محضر 🏠

ل سبم جس كو بهار عرف مين حصه بولتے بين ١١ (١) عليحد ه جدا ١٢ (٢) يعني عليحد ه جدا كيا بوا ١٢

عاہے کہ دونوں نے نقابض اُسی روز کرلیا جس دن عقد واقع ہوایایوں لکھے کہ جس دن عقد کر دیا ہے اُسی روز باہمی قبضہ کرلیا تا کہ نقابض بعد عقد کے ثابت ہواور میرے نز دیک سیجے بیہے کہ یوں لکھے کہ عقد قرار دینے کے بعد دونوں نے باہمی قبضہ اُسی روز کرلیا جس دن عقد واقع ہوا ہے۔ م

محضر 🏠

در دعویٰ مال اجار ہ مفسو خد۔ (۱) اُس کی صورت بیٹھی کہ اس زید حاضر آمدہ نے اس عمر و حاضر آوردہ پر دعویٰ کیا کہ اس عمر و کے والدسمى بكرنے مجھےايك حويلى محدودہ بحدود چنين و چنان بعوض اس قدر مال كے اجارہ طویلہ مرسومہ به كرايد دى تھى پھروہ مر گيا اور أس كى موت سےاجارہ فٹنج ہوگیا اور بقیہ مال اجارہ اُس کے تر کہ پرمبرا قرضہ ہوگیا۔ پس بیمحضر بدین علت ردکر دیا گیا کہ محضر میں بیہ ندکور نہیں ہے کہ موجر نے مال اجارہ یعنی کرایہ پر قبضہ کرلیا تھا حالانکہ جب تک موجر مال کرایہ وصول نہ یائے تب تک اُس کی موت ہے اُس کے تر کہ میں اِس کا کچھ بھی قرضہ نہ ہوگا اور نیز اُس نے اجارہ کی اوّل تاریخ وآخر تاریخ ذکر نہیں کی حالانکہ اُس کا ذکر ضروری ہے تا کہ و یکھاجائے کہ مال اجارہ میں سے پچھے باقی رہاہے یانہیں اور بعض مشائح "نے فر مایا کہ مال اجارہ پر قبضہ کرنے کی تصریح کرنی جا ہے اور اس پراکتفا نہ کرنا جاہے کہ دونوں نے بقبضہ صححہ ہاہمی قبضہ کرلیا اس واسطے کہ اگر مستاجر مال اجارہ لا یا مگر موجر کو دیانہیں اور جو چیز اِ جارہ (<sup>(ف)</sup>لی ہے اس پر قبضہ کرلیا جسلیم موجراورموجر نے مال اجارہ پر قبضہ کرلیا بدون تسلیم متاجر کے توبیقول کہ تقابض واقع ہو گیا ہے صیح ہوگا بدین اعتبار باوجود آئکہ ہردوبدل میں سے ایک پر قبضہ نہیں پایا گیا اور ہمارے بعض مشائخ نے اس قول کی تربیف کمی ہے اور فر مایا کہ رہے کچھ بات نہیں ہے اس واسطے کہ نظیر شرع وقو اعد شرع میں لوگوں کے مفہوم کا اعتبار ہے اور اس قول ہے کہ دونوں نے باہمی قبضہ کرلیا یہی مفہوم ہوتا ہے کہ موجر نے اجرت پر اور مستاجر نے جو چیز اجارہ پر لی ہے اُس پر قبضہ کرلیا اور بعض نے فر مایا کہ پٹہ میں یوں نہ لکھنا جاہئے کہ علی ان یزرع المتاجر مابدالہ یعنی بدین شرط کہ متاجر اُس میں جو اُس کی رائے میں آئے زراعت کرے اس واسطے کہ کلمہ غلی کلمہ شرط ہے اور ظاہر ہے کہ متاجر کا بنفس خود زراعت کرنا مقتضائے عقد میں ہے ہیں ہے لیں بیدلازم آئے گا کہ اس عقد میں ایک بات مشروط ہے جو مقتضائے عقد نہیں ہے ہاں یوں لکھے کہ لیز رع مابدالہ تا کہ جواُس کی رائے میں آئے زراعت کرے اور بیموجب فسادنہیں ہےاس واسطے کہاس کا مرجع بیان غرض متاجر ہے شوط کی جانب نہیں ہے لیکن نیقول میرے نز دیک نہایت ضعیف ہے اس واسطے (۲) کہ اجارہ دراصل متاجر کے نفع حاصل کرنے کی ضرورت کے واسطے مشروع ہوا ہے پس اُس کا بنفس خود انتفاع حاصل كرنا مقتضائے عقدے ہوااوراگر مانا كەمتاجر كابنفس خود نفع أٹھانا مقتضائے عقدنہيں ہے ليكن غير مقتضائے عقد كے عقد میں شرط لگانا موجب فسادعقد جبھی ہوتا ہے جب کہ دونوں عاقدین میں ہے کہی کے واسطے اس میں نفع ہو بالا جماع یا دونوں میں ہے کسی کے واسطے مضرت ہو بنابر قول امام ابو یوسف کے پس جب کہ دونوں میں ہے کسی کے واسطے نفع یا ضرر نہ ہوتو عقد فاسد نہ ہوگا چنانچداگراناج خریدااور بائع نےمشتری پرشرط لگائی کداس کو کھائے تو فاسدنہیں ہےاوراس مقام پربھی دونوں میں ہے کسی کےواسطے اس شرط میں نفع ہےاور نہضرر ہےاور اگر عقد اجارہ میں جو چیز زراعت کرے گاوہ بیان نہ کیا تو جامع صغیر میں ذکر کیا کہ اجارہ فاسد ہاور دوسرے مقام پر ذکر کیا کہ استحسانا اجارہ جائز ہے کذافی الذخیرہ۔

محضر 🌣

در مقدمہ دعویٰ اجارہ و در نیکہ موجر نے جو چیز اجارہ پر لی ہے اُس پر قبضہ کرلیا۔اس زید حاضر آیدہ نے اس عمر و حاضر آور دہ

لے بعنی اس قول گومتنداور قابل جحت نہیں قرار دیا ہے تا (۱) جواجارہ فنخ کیا گیا تا (۲) اقول فی نظر ظاہر اُوان کان الامر کما قال ۱۲ (ف) پھرمتاجرنے خوداُس پر قبضہ کرلیا پھر جو چیز اجارہ پر لی گئی ہے وہ متاجر کے بپر دکی گئی اور متاجر نے مال اجارہ بپر دنہ کیا ۱۲ محضر

دعویٰ بقیہ مال اجارہمفسو خہرز پد حاضر ہوا اورعمر و کو حاضر لا یا اور بیخض حاضر آیدہ اپنی بہن بالغہ مسماۃ فلانہ کی طرف ہے دعویٰ ندکورہ محضر کے واسطے وکیل ہےاوراپنی بہن صغیرہ مسماۃ فلانہ کی طرف ہے باجازت حاکم دعویٰ ندکورہ محضر کے واسطے وصی ہےاور بیسب اولا دفلاں بن فلال ہیں پس اس حاضر آمدہ نے اس حاضر آوروہ پراپنی ذات کے واسطے بطریق اصالت اور بالغہ بہن کی طرف سے بطریق و کالت اور بہن صغیرہ کے واسطے با جازت حکمی اس حاضر آ وردہ پر دعویٰ کیا کہ اس حاضر آ وردہ نے ہمارے باپ فلاں کوتمام اراضی محدودہ بحدود چنین و چنان بعوض اس قدردیناروں کے باجارہ طویلہ مرسومہ اجارہ دی تھی اور ہمارا باپ قل اس کے کہ بیاجارہ فتخ ہواور قبل اس کے کہ مال اجارہ مذکورہ میں ہے کچھ وصول کر کے مرگیا اور اُس کی موت ہے اجارہ فتخ ہو گیا اور یہ مال اجارہ جواس قدردینار ہیں اس کے ان وارثوں مذکور کے واسطے اُس کی میراث ہو گیا سوا سے ایک دینار کے کہ اس میں سے کی قدر پھھ مدت اجارہ گذرنے ہے گیا اور کسی قدراس وجہ ہے گیا کہ ہماری باپ نے اپنی زندگی میں اس سے اس کو بری کر دیا تھا لیس اس مدعا علیہ پر واجب ہے کہ بید بینار ہائے ندکورہ سوائے ایک وینار کے سب ادا کرے تا کہ مدعی اپنا حصہ بطریق صالت اور مساۃ فلانداین بهن بالغه کا حصه بطریق و کالت اور فلانه اپنی بهن صغیره کا حصه با جازت حکمی وصول کر لےبس بیمحضر بدین وجه رد کر دیا گیااس میں مذکور ہے کہ مال اجارہ اُس کے وارثوں کے واسطے میراث ہو گیا ماسوائے ایک دینار کے کہ اُس میں سے کسی قدراس وجہ سے جاتا رہا کہ ہارے باپ نے اُس موجر کواپنی زندگی میں اُس ہے بری کر دیا تھا حالا نکہ اُس صورت ہے دعویٰ ابراء فاسد ہے اس واسطے کہ ابراء فقط بعد وجوب کے پابعد سبب وجوب کے بیچے ہوتا ہےاور مستاجر کی زندگی میں مال اجار ہ موجر پر واجب نہیں ہے در حالیکہ ا جارہ قائم ہواور ہنوز وی فنخ نه ہوا ہو۔اور نیز سبب وجوب بھی پایانہیں گیا اس واسطے کہ سبب وجوب بیہے کہ اجارہ نسخ ہوجائے اور اجارہ ہنوز نسخ نہیں ہوا ہے اور دوسری علت اس میں بیہ ہے کہ دعویٰ میں مذکور ہے کہ اس مدعا علیہ پر واجب ہے کہ مال اجارہ اس مدعی کو دے دے تا کہ وہ اپنا حصہ لے۔ اقول میرے نز دیک وجوہ خلل اس میں بہت ہیں کہ اُس نے اجارہ کے اوّل وآخر تاریخ نہیں کہی اور بیبیان نہ کیاموجر نے امام اجارہ میں اُس پر قبضہ کر لیا ہےاورشاید بوجہظہور کےان کو بیان نہ کیاوانڈ اعلم ۱۲ منہ

بطریق اصالت اوراپی بہن بالغہ کا حصہ بطریق و کالت وصول کرے حالانکہ جوشخص خصومت کے واسطے وکیل ہووہ امام زقر کے نزدیک قبضہ کرنے کا مختار نہیں ہوتا ہے اوراسی پرفتوئی ہے ہیں بنابر مفتی بہ کے اُس کا حصہ موکلہ کا مطالبہ بھی نہ ہوگا اورواضح ہو کہ پہلی وجہ ردمحضر کے واسطے بھی نہوائی ابراءاگر چہ بھی نہ ہوائیکن بیائی بات ہے کہ اُن کے ذمہ لازم آئے اوراس سے باتی مال اجارہ کے دعویٰ میں بچھلل نہ ہوگا کیونکہ بیرمال تو اُن کاحق بذمہ وجرلازم آیا ہے۔

محضر كم

وہ کی اجارہ مال مفوحہ از وارثان متاجر بسب موت موجر کا راس محضر میں وارثان متاجر کی طرف ہے دعویٰ ٹھیکتھ اس میں کوئی خلل نہ تھا پھر لکھا کہ مدعاعلیہ نے دفع دعویٰ مدعی کے واسطے بیان کیا کہ تیرے باپ نے میرے باپ سے میرے باپ کہ زندگی میں اس قدر من گیہوں بعوض مال اجارہ کے جس کا تو دعویٰ کرتا ہے وصول کئے جیں پس بیہ محضر بدین علت رد کر دیا گیا کہ مال اجارہ کے عوض گیہوں دینا جبھی ہوسکتا ہے کہ جب مال اجارہ واجب ہوجائے حالا نکہ موجر کی زندگی میں موجر پر مال اجارہ واجب نہ ہو گااس واسطے کہ موجر کی زندگی میں مال اجارہ برحال خود قائم تھا اور مال اجارہ جب ہی واجب ہوتا ہے کہ جب اجارہ فتخ ہوجائے پس الی حالت میں مال اجارہ کے عوض متاجر کا گیہوں وصول کر لینا کیونکر متصور ہوسکتا ہے اور دوسری علت یہ ہے کہ اُس نے یہ بیان نہ کیا کہ اُس نے گیہوں وصول کر لینا کیونکر متصور ہوسکتا ہے اور دوسری علت یہ ہے کہ اُس نے یہ بیان نہ کیا وصول کر نے جیں اور اُس کے عوض میں گیہوں وصول کر نے جیں اور اُس کے عوض میں وصول کر نے جی اور اُس کے عوض میں وصول کر نے جی اور اُس نے عوض میں وصول کر نے جی اور اُس نے عوض میں وصول کر نے سے گیہوں عوض نہ ہوجا کیں گے جب تک کہ گیہوں کے مالک کی طرف سے بطور عوض دینا ثابت نہ ہو۔

## اجارهنامه

اجارہ تامہ پیش کیا گیا جس میں لکھاتھا کہ فلال نے فلال کواراضی محدودہ بحدود چنین و چنان جولا کق ہے زراعت اس شرط پر اجارہ دی کہ متاجراس میں اس چیز کی زراعت کرے تو بعض نے فرمایا کہ بیا جارہ نامہ باطل ہے اس واسطے کہ کسی خاص چیز کی زراعت کی مزارعت میں شرط کرنامفتضیا ت عقد میں ہے ہیں اُسی عقد میں ایسی شرط کرنامفتضیا ت عقد میں ہے ہیں اُسی عقد میں ایسی شرط کرنامفتضیا ت عقد میں ہے جاور وہ موجر ہے اور ایسی شرط بالا تفاق موجب فسادعقد ہے اور بعض نے فرمایا کہ اس میں ہردوعا قدین میں نے ایک کے واسطے نفع ہے اور وہ موجر ہے اور ایسی شرط بالا تفاق موجب فسادعقد ہے اور اس کے اور اس کے بیا کہ اُس میں سے چیز زراعت کرے اور یہ کہنا گیزرع فیہا کہنا شرط نہیں ہے بلکہ یہ کہنا گیزرع فیہا کہنا شرط نہیں ہے بلکہ یہ بیان کے واسطے ہے لیس موجب فسادنہ ہوگا اور موجب فساد کیونکر ہوسکتا ہے طالانکہ ہم نے اس سے پہلے جامع صغیر نے قل کر دیا ہے کہا گرمتا جرنے بیہیاں نہ کیا کہوہ کس چیز کی زراعت کرے گا تو عقد فاسد ہوگا ہیں جس چیز کی زراعت کرے گا اُس کا بیان ترک کرنے ہے جب عقد فاسد ہوتا ہے تو بیان کرنے ہے کیونکر فاسد ہوگا۔

公声

در بیان شاخت مملوک۔ شیخ الاسلام علی سغدیؒ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک محضر کے اوّل میں لکھا ہے کہ روز ہے بن عبداللہ مندی نے فلاں پر دعویٰ کیا تو جواب دیا کہ بیچے نہیں ہے اس واسطے کہ اس طرح نسبت کرنے ہے آگا ہی و شناخت نہیں ہوتی ہے اور واجب ہے کہ یوں لکھا جائے کہ وہ فلاں کا غلام ہے یا فلاں کا مولی ہے یعنی آزاد کیا ہوا غلام ہے اور نیز محضر میں لکھا تھا کہ قرض دار علی ہونی وہ اجارہ جوکی وجہ سے نئے کہ وہ فلاں کا غلام ہے یا فلاں کا مولی ہے یعنی آزاد کیا ہوا غلام ہے اور نیز محضر میں لکھا تھا کہ قرض دار علی موجر مرکیا پھر ہوز متاجر نے خصومت نہ کی تھی کہ وہ ہمی مرکیا تا اس واسطے کہ بعض اناج کی زراعت ہے زمین کم ناقص ہوتی ہے کہ پہلے موجر مرکیا پھر ہوز متاجر نے خصومت نہ کی تھی کہ وہی مرکیا تا اس واسطے کہ بعض اناج کی زراعت ہے زمین کم ناقص ہوتی ہے ا

فلاں نے اُس کے واسطے اس کا اقرار بطوع کے خود کیا تو فر مایا کہ بیضر وری بیان کرنا چاہئے کہ روزید بن عبداللہ آزاد ہے اُس کواسطے ہویا بید بیان نہ کرے کہ وہ اپنے مولی کا غلام مجورہ تاکہ اقراراً س کے مولی نے آزاد کیا ہے تاکہ اقراراً س کے واسطے اور مال اُس کے مولی کا ہویا ہو بیان نہ کرے کہ وہ اپنے مولی کا غلام مجورہ تاکہ اقراراً س کے مولی کے واسطے ہوگا اور مال اُس کے مولی کی ملک ہوگا اور حکم اقرار باختلاف اقوال مختلف ہوتا ہے اس واسطے اس کا بیان کرنا ضروری ہے اور فر مایا کہ آزاد شدہ کی شناخت اُس کے مولی کی طرف نبیت کرنے ہے ہوتی ہے اور اگر اُس کا مولی بھی آزاد کیا ہوا ہوتو ضرور یوں کہنا چاہئے کہ فلاں کا آزاد کیا ہوا ہوا ور اگر تیسرا مولی بھی آزاد کیا ہوا ہوا ور اُس کو اُس کے مولی آزاد کرنے والے کی طرف منسوب نہ کیا تو مضا لُقہ نہیں ہے اس واسطے کہ تیسرا مولی ایسا ہے جیسے (۲) نسب میں دادا ہوتا ہے پس اس پراقتصار کرنا جائز ہے۔
مضا لُقہ نہیں ہے اس واسطے کہ تیسرا مولی ایسا ہے جیسے (۲) نسب میں دادا ہوتا ہے پس اس پراقتصار کرنا جائز ہے۔

پیٹن کیا گیا جس میں قاضی سرقند کے نائب کا حکم ہے۔ پس وہ چندو جوہ سے درکر دیا گیا اوّل انکدائس میں لکھا تھا کہ فلاں

نے حکم کیا اوروہ قاضی سرقند فلال کا نائب ہے اورائس میں بیذ کرنہ کیا کہ قاضی سرقند کو خلیفہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے دوم آئدائس میں لکھا تھا کہ قاضی سرقند از جانب خاص تھا اور خاتیاں تا کہ اور ان تھا کہ قاضی سرقند از جانب خاص ہوا اور خاتیاں تو کہ اور خاتی ہوا اور خاتیاں تو کہ اور جانب خاص ہوا اور خاتیاں تو کہ اور خاتی ہوا اور خاتی ہوا کہ تو تو تھا بلکہ قاضی سرقند رجب خاتا ن تھے کہ والے سے قاضی ہوا اور خاتیاں تو کہ برا بنداء المطان بخر والی تھا لیکن بیام مفتد نہیں ہے اس واسطے کہ قاضی سرقند رکھا ہے کہ والیت سلطان بخر کیا ہائی سرقند رابنداء میں خالی ہوا ہوں نے اپنی گواہی میں فقط اس قدر بیان کیا کہ جس چیز کی نسبت دعویٰ واقع ہوا ہے اس مدعی کی ملک ہے اور اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ناحق ہے اور بینہ کہا کہ اس مدعا علیہ پر واجب ہے کہ اس سے اپنا ہا تھے کوتاہ کر کے اس دعویٰ کی چیز کواس مدعی کی سرد کر ہے قبضہ میں مثارتی ہے اور بینہ کہا کہ اس مدعا علیہ چہارم آئکہ اُس کی تو خراس کے اور ہوائی کہ ہوگوئی ہو وہ اُس کے بائے جانے ہو جہارم آئکہ اُس کیا ہوا ور بیالی تو کہ جس نے اس کیا گوئی ہو وہ اُس کے بائے جانے ہے جہارم آئکہ اُس کے تاریک ہوگوئی ہو وہ اُس کے بائے جانے ہے بہائے جانہ جہیں ہوا ہور بیالی تو کہ جس کے اس کے اور بیالی تو کی کہ جس کے اس کے اور بیالی تو کی کہ جس کے اس کے بائے جانہ ہوا ور اگر بیتھ مطلقاً پایا گیا ہولیوں لکھنے والے نے اس طور سے کھاتو بیتھ میں خلل نہ ہوگا بلکہ تحریر میں اس سے خلل ہوگا یہ فصول استروشی میں ہے۔

محفر 🕁

جس میں غلام اجارہ پردینے کا دعویٰ مذکور ہے۔ اس کی صورت پیر مذور ہے کہ زید نے ایک شخص کے پاس جوغلام ہے اُس کا دعویٰ کیا کہ میں نے پیغلام اس قابض کوایک درم روزانہ پراجارہ دیا تھا اورا نے ایام گذر گئے ہیں پس اس پرواجب ہے کہ پیغلام مع اس قد راجرت کے جمھے سپر دکر ہے۔ پس بیم حضر بدین علت رد کردیا گیا کہ اُس نے پیذ کر کیا ہے کہ میں نے ایک درہم روزانہ پراجارہ پردیا اور مدت اجارہ کی کوئی انتہا بیان نہ کی ہرروز جو آتا ہے اس میں نیا اجارہ منعقد ہوتا ہے اور بیروز جس میں دعویٰ واقع ہوا ہے اس میں اجارہ منعقد ہوااور متاجر کوائس سے انتفاع حاصل کرنے اور روکنے کا اختیار ہوا پس کیونکر مدعی کی طرف سے متاجر پراُس کے سپرد

ل یعنی بلاا کراه دیگرےخودا پی خوشی خاطر اور رضامندی کے ساتھ کیا ۱۲

<sup>(</sup>۱) اجازت یا فته قرض دار با (۲) میعنی جس طرح نسب میں دادا ہوتا ہے اامنہ

کرنے کا مطالبہ بھتے ہوگا اور اگر اس کے واسطے کوئی مدت بیان کی ہواور بید دعویٰ کا روز مجملہ مدت ندکور ہے ہوتو بھی بہی ہوگا اس واسطے کہ جب بیروز دعویٰ منجملہ مدت اجارہ کے ہوتو عقد اجارہ میں داخل ہوگا اور متاجر کو اختیار ہوگا کہ غلام کو اپنے پاس روک رکھے اور اُس کے جانفاع حاصل کرے اور بدیں وجہ کہ اُس نے کلا او کذا اجرت کا دعویٰ کیا اور محضر دعویٰ میں لکھا ہے کہ اُس نے غلام اجارہ پر دیا اور بعد بہت سے کلمات لکھنے کے بیان کیا اور اُس کے سپر دکر دیا اور یوں بیان نہ کیا کہ اور بیغلام اُس کے سپر دکر دیا جا ہے ہو کہ جا کڑے کہ اُس نے کوئی اور چیز سپر دکی ہواور جب تک غلام کا سپر دکر دیا ثابت نہ ہو کا سپر دکر دینا ثابت نہ ہوگا۔ تب تک اجرت کہ مطالبہ کرنے کا دعویٰ ٹھیک نہ ہوگا۔

公的

صلح وابراء ایک خط پیش ہوا جس میں صلح وابراء کا ذکرتھا اور اُس میں لکھاتھا کہ فلال بن فلال بن فلال بن فلال پر مال
معدوم کا دعویٰ کیا پس فلال نے اُس سے ہزار درم پر صلح کر لی اور فلال نے بدل اصلح پر قضہ کرلیا اور اُس کے آخر میں لکھا کہ دعی نے
مدعاعلیہ کوا پنے تمام دعویٰ وخصو مات سے بابراء سیح عام بری کر دیا تو بعض نے فر مایا کہ صلح سے جاس واسطے کہ اس میں مقدار مال
متدعویہ نہ کورنہیں ہے حالا نکہ اس کا بیان کرتا ضروری ہے تا کہ معلوم ہو کہ صلح باسقاط واقع ہوئی یا بمعاوضہ اور تا کہ معلوم ہو کہ صلح صرف
ہے کہ جس میں مجلس صلح میں بدل اصلح پر قبضہ شرط ہے اور بید ذکر کیا ہے کہ بدل صلح پر مجلس میں قبضہ ہوگیا اور یہ بیان نہ کیا
کہ مجلس صلح میں قبضہ ہوگیا پس باو جود اس احتمال کے صلح کے سیح جونے کا حکم نہیں دیا جا سکتا ہے اور چونکہ ابراء سبیل عموم واقع ہوا ہے یعنی
بطور عام اُس نے بری کر دیا ہے اس وجہ سے مدعی کا کوئی دعویٰ اس کے بعد مدعاعلیہ نہ کور پر مسموع نہ ہوگا اور نامسموع ہونا اس و جب
ہے کہ بین ہے کہ صلح سے ج

محضر

میں میت کے وارثوں کے حضور میں میت پر مال مضار بت کا دعویٰ ندکور ہے بدیں صورت کہ زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ فلاں و فلاں کو جوسب اولا د فلاں ہیں حاضر لایا پھر ان حاضر آمدہ نے ان سب پر جن کو حاضر لایا ہے دعویٰ کیا کہ میں نے اُن کے مورث فلاں کو ہزار درم بطریق مضار بت دیئے تھے اور اُس نے ان درموں میں تصرف کر کے طرح طرح کا نفع حاصل کیا پھر وہ قبل تقسیم مال کے اور قبل اس کے کہ رب الممال کو اُس کا راس الممال دے دے اور نفع تقسیم کر کے دے دے اس مال کو تجہیل چھوڑ کر مرگیا یعنی بیان نہ کیا اور بیا اس کے کہ رب الممال کو اُس کا راس الممال دے دے اور نفع تقسیم کر کے دے دے اس مال کو تجہیل چھوڑ کر مرگیا بین نہ کیا اور بیا اُس کے ترکہ میں قرضہ ہوگیا الی آخرہ پس بعض نے فر مایا کہ اگر دعویٰ راس الممال ومنافع دونوں کا ہے تو مقدار نفع کا بیان چھوڑ نے میں بچھ مضا کہ تہیں ہے۔

محضرت

جس میں اعماقی مستہلکہ کا دعویٰ ہے۔ زید حاضر ہوا اور اپنے ساتھ عمر وکو لایا پھر اس زید نے اس عمر و پر ہزار دینار قیمت اپنے مالہائے عین میں ہے کسی مال عین تلف کر دہ کا جس کوسمر قند میں تلف کیا ہے دعویٰ کیا۔ تو یہ محضر بچند وجوہ رد کر دیا گیا اوّل آئکہ اُس نے مال تلف کر دہ بیان نہیں کیا حالانکہ اس کا بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ بعض مال عین ایسے ہوتے ہیں جن کے تلف کرنے پراُن

ل یعنی میرے اور اُس کے درمیان میں باہم تجارت میں شرکت تھی ۱۲

کی قیمت واجب ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ تلف کرنے پراُس کے مثل صفان واجب ہوتی ہے اور شاید یہ مال تلف کر دہ ایسا ہوجس کی صفان بمثل واجب ہوتی ہے تو مطلقاً دعویٰ قیمت کس طرح ٹھیک ہوگا اور اس وجہ سے کہ امام اعظم ہے اصول میں سے یہ ہے کہ فقط تلف کرنے سے مال کا حق اس مال عین سے منقطع نہیں ہوتا ہے اور اس واسطے امام ہے جو مال مغصوب تلف کر دیا ہے اُس سے اُس کی قیمت سے زیادہ پرصلح کرنا جائز رکھا ہے اور اُس کا حق مال عین سے منقطع ہوکر قیمت کے ساتھ جھی متعلق ہوتا ہے کہ جب تھم قاضی جاری ہو یا باہم دونوں اس پر رضا مند ہوں اور قبل اس کے مالک کا حق متعلق بعین ہوتا ہے لیس اس کا بیان کرنا ضروری ہے اور مختلف ہو جا گئے ہو جا گئے ہو جا اُس کو تلف کیا ہے اور مختلف سے کہ اُس نے بیان نہ کیا کہ مقدار اس مال عین تلف کر دہ کی قیمت سے جہاں اُس کو تلف کر دیا ہے۔ بیس اس کا بیان کرنا خشروں میں ایک ہی چیز کی قیمت مختلف ہو جاتی ہے اور معتبر اُسی مقام کی قیمت ہے جہاں اُس کو تلف کر دیا ہے۔ بیس اس کا بیان کرنا صوری ہے۔

محضر

جس میں گیہوں کا دعویٰ ہےصورت بیہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر وکوحاضر لایا پھراس حاضر آیدہ نے اس حاضر آور دہ پر دعویٰ کیا کہاں حاضر آور دہ کے بھائی بکرنے اس حاضر آمدہ ہے ہزار من گیہوں لے کراپنے قبضہ میں اس طرح کئے تھے کہ اُن کا واپس کرنا واجب تھا اور گیہوں کے اوصاف بیان کر دیئے اور ایسا ہی اس حاضر آور دہ کے بھائی بکرنے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں إن گندم موصوفہ پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا ہے کہ اُس نے فاری میں کہاہے ( کہ تیرا ہزار من گندم آ بے پا کیزہ میانہ سرخہ تر ابوز ن اہل بخارا بامن ست) اور بیا قرار سچے کیا جس کی اس حاضر آمدہ نے خطاباً تصدیق کی ہے پھراس بکرنے قبل اس کے کہان گیہوں میں ہے کچھ ادا کرے وفات یائی درحالیکہ ان گیہوں کو وہ بجہیل حچھوڑ کر بدون بیان کرنے کے مراہے پس بی گیہوں مذکور ہ اس حاضرآ مد ہ کے واسطے اُس کے تر کہ میں مضمون ہوئے اور وارثوں میں اپنا یہ بھائی چھوڑ ا ہے اور تر کہ میں اس بھائی کے قبضہ میں طرح طرح کا مال چھوڑ ا ہے جس میں ہزارمن گیہوں بھی ای وصف ندکورہ کے ہیں پس اس حاضر آ وردہ پر واجب ہے کہ اس مدعی کومثل گندم متدعویہ کے تر کہ کے گیہوں سے جو بیاوصاف مذکورہ ہیں اوا کردے اور گواہوں نے مدعاعلیہ کے ایسے اقر ارکی گواہی دی پس بیمحضر تین وجہ ہے رد کر دیا گیا اوّل آئکہ اُس نے پہلے دعویٰ کیا کہ میرا مال اس طرح اپنے قبضہ میں لیا ہے جس میں واپس کرنا واجب ہے اور قبضہ مطلق اورعلیٰ الخصوص جس میں بیوصف بھی بیان ہو کہ اُس کا رد کرنا واجب ہے راجع بجانب غصب ہوتا ہے اس طرح مطلق لے لینا بھی یہی حکم رکھتا ہے پھراُس نے کہا کہ ایسا ہی مدعا علیہ نے اقر ارکیا کہ اُس نے فاری میں کہا کہ تر اہزارمن گندم الی آخرہ جیسا کتحریر ہوا اور بیا قرار مدعا علیہ ایسانہیں ہے جبیبامدعی نے دعویٰ کیا ہے کیونکہ مدعا علیہ نے کہا کہ تر ابامن ست اور بیمد عاعلیہ کی طرف ہے ود بعت ہونے کا ا قرار ہے اور گواہوں نے اقرار مدعا علیہ کی گواہی دی ہے اور اقرار مدعا علیہ ودیعت ہونے کا ہے پس اُن کی گواہی ودیعت ہونے کی ہوئی اپس گواہی موافق وعویٰ ندکورہ کے نہ ہوئی۔ دوم آ نکہ مدعی نے اُس پر بوزن ومن دعویٰ کیا ہے اور گیہوں کی ضانت طلب کی ہے اور تاوان ادا کرنے پر جس کا تاوان ادا کیا ہے وہ ضامن کی ملک ہوجا تا ہے پس ان وزن کئے ہوئے گیہوں میں اوراس کی عمان میں مقابلہ ہوااور گیہوں کیلی ہیں وزنی نہیں ہیں ہیں ایسی صورت میں وزن ومن کے ساتھا اُس کا دعویٰ سیجے کنہ ہوگا وسوم آ نکہ اُس نے کہا کہاں پراس کے مثل تر کہ میں ادا کرنا واجب ہے حالا نکہ وارث پر عین تر کہ میں سے قرضہ ادا کرنا لامحالہ واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ ل کینی اُس کی مثل کا ضامن ما لک ہوگااوروہ کیلی ہے پس متحمل ہے کہ ایک میں ہنسبت دوسرے کے کمی وبیشی ہوپس بقدراس کے ربواہوگااس واسطے کہ گیہوں بھی از مال ربوا ہے ا

وارث کواختیار ہوتا ہے جا ہے ترکہ میں ہے اداکر ہے اور جا ہے اپنے مال ہے اداکر دے اور وارث کے قبضہ میں ترکہ ہونے کی شرط اس واسطے ہے کہ اُس پرمطالبہ قائم ہو سکے اس واسطے نہیں ہے کہ اُس میں سے لامحالہ اداکر ہے اور واضح ہوکہ تیسر ااعتراض سیجے نہیں ہے اس واسطے کہ اصل و جو ب ترکہ میں ہوتا ہے لیکن وارث کو بیاختیار دیا جاتا ہے کہ اپنے مال ہے قرضہ اداکر کے ترکہ بچالے اور ہرگاہ ٹابت ہواکہ اصل و جو ب ترکہ میں ہوتا ہے تو نظر براصل مذکور ترکہ ہے اداکرنے کا دعویٰ ٹھیک ہوا۔

محضري

عدالیات پر بغیر حق قبضہ کر کے تلف کر دینے کے دعویٰ میں ۔اس کی صورت یہ ہے کہ زید نے حاضر ہو کرعمر و حاضر آور دہ پر دعویٰ کیا کہاس حاضر آور دہ نے اس حاضر آمدہ ہے بغیر حق دراہم عدالیہ (اُن کے عدد وصف وجنس بیان کر دی ہے) اپنے قبضہ میں لے کراُن کوتلف کر دیا ہے پس اُس پر واجب ہے کہ مثل ان دراہم عدالیہ کے اگر ان کے مثل پائے جائیں یاان کی قیمت اگراُن کے مثل نہ یائے جائیں اس حاضر آمدہ کوادا کرے اور قبضہ کے روز ان عدالیہ کی قیمت اس قدرتھی اور آج کے روز اس قدر ہے ہی بعض مشائخ نے گمان کیا کہاس دعویٰ میں ایک طرح کاخلل ہے بدیں وجہ کہاس نے بیذ کر کیا کہاس نے ان درموں پر بغیر حق و قبضہ کیا اور اُن کوتلف کر دیا اور بیدذ کرنه کیا که اُس نے بغیر حق و بغیر حکم ما لک تلف کر دیا ہے اوراس میں احتمال ہے کہ شاید تلف کرنا باجازت مالک تھا یا بدون اجازت مالک تھا اور اس اعتراض کا جواب اس طرح دیا گیا کہ اگر مانا کہ تلف کرنا موجب ضان اس وجہ ہے نہیں ہوسکتا ہے کہ اُس میں اختال ہےتو غضب سابق پر ہی اتلاف ضان واجب کرنے کے واسطے کا فی ہے۔ پھراس جواب کا جواب اس طرح دیا گیا کہ غصب سابق کی وجہ سے صان کا وا جب کرناممکن نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کہ اختمال ہے کہ شاید مالک ان درموں کے قبضہ کرنے پر راضی ہو گیااور مالک جب غاصب کے قبضہ کرنے پر راضی ہو جائے اور غاصب نے بغرض تفاظت قبضہ کیا ہوتو ضان ہے بری ہوجا تا ہاں کوشنخ الاسلام خواہرزادہ نے آخر کتاب الصرف میں ذکر کیا ہاورا کثر مشائح" کے نزدیک اصل خلل ندکور درحقیقت کچھلل نہیں ہاں وجہ سے کہ غصب و قبضہ ناحق فی نفسہ و جوب ضمان کے واسطے صالح ہے ای طرح تلف کر دینا بھی فی نفسہ و جوب ضمان کے واسطے سبب صالح ہے لیکن مالک کا قبضہ غاصب کی یا تلف کرنے کی اجازت دے دینا غاصب کوضان ہے ہری کرنا ہے مگر مدعی پر اُس کے نفی یا ثبات ہے تعرض کرنا کچھوا جب نہیں ہے لیکن اگر اس میں ہے مدعا علیہ نے کسی چیز کا دعویٰ کیا تو ایسی صورت میں ہیدعی کے دفعیہ کا دعویٰ ہوجائے گا ہاں اگر مدعی کے ذمہ اس کے بیان کی شرط کی جائے تو اُس پر اس تفصیل کا بیان کرنا لا زم ہو گا پھر واضح ہو كەاگرىدى نے اس دعوىٰ ميں تلف كروينے كا ذكرندكيا بلكه فقط ناحق قبضه كركينے كا ذكركيا تو جاہئے كه مدعا عليه سے پہلے بعينه ان ورموں کے واپس دینے کا مطالبہ کرے اس واسطے کہ دراہم اگر بعینہ قائم ہوں اور اُن پر ناحق قبضہ کرنا ٹابت ہوتو مدعا علیہ پر بعینہ ان درموں کا واپس دینا واجب ہوگا کیونکہ سابق میں معلوم ہو چکا ہے کہ درم و دینارغصب کی صورت میں متعین ہو جاتے ہیں پس مدعی بعینہ اُن درموں کے واپس دینے کا مطالبہ کرے پس جب وہ بعینہ ان درموں کے دینے سے عاجز ہوگا تو ان کے مثل واپس دے گا پھر ا گرمٹل دینے پر بھی قادر نہ ہوا تو ان کی قیمت دے گا اور بعض مشائع '' نے فر مایا کہ مدعی کو چاہئے کہ پہلے ان درموں کے حاضر کلانے کا مد عاعلیہ ہے مطالبہ کرے تا کہ اُن پر گواہ باشارہ قائم کرے پھراس ہے ان درموں کے اپنے سپر دکرنے کا مطالبہ کرے جیسا کہ دیگر اموال منقولہ میں علم ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں مطلقاً به مطالبہ کہ حاضر لائے ٹھیک نہیں ہوسکتا ہے بخلاف باقی منقولات کے اس واسطے کہ منقولات میں حاضر لانے کا مطالبہ ای غرض ہے ہوتا ہے کہ جب گواہ گواہی دیں تو مدعی بہ کی طرف اشارہ کریں اور

اس مقام پر گواہوں سےاشارہ ممکن نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ دراہم ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں پس ہوسکتا ہے کہ اشارہ دوسرے درموں کی طرف واقع ہو بخلاف باقی منقولات کے کہ بظاہراُن کی شناخت ہوسکتی ہے لیکن اگر ان درموں پر ایسی کوئی علامت ہوجس سےاپنے جنس کے دوسرے درموں ہے اُن کی تمیز ہوسکتی ہے تو ایسی صورت میں البتہ حاضر لا ناشرط ہوگا۔

محضر في

دعویٰ ثمن ۔صورت اُس کی بیہ ہے کہ زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ میں نے اُس کے ہاتھ میں گزاطلس عدنی کا ٹکڑا اُس کا طول وعرض بیان کردیا ہے، بعوض تمن معلوم کے فروخت کیااور پیٹمن بھی بیان کردیا ہےاوراس نے مجھ سے پیکڑااطلس کامجلس بیع میں ای تمن معلوم کے عوض جو بیان کیا گیا ہے خریدا اور دو کلاہ عراقی واز ارو تکمہ اس قدرتمن کے عوض فروخت کئے اور (تمن کو بیان کر دیا ہے)اس مشتری کے سپر دکردیئے ہیں اور اُس نے مجھ سے لے کر قبضہ میں کر لئے ہیں مگر نمین دیا ہے لیں اُس پر واجب ہے کہ ثمن ندکورا داکرے اور محضر میں شرا نظاخر بدوفروخت بلوغ وعقل وغیرہ سب بیان کر دیئے ہیں پھرٹمن مذکور کا مطالبہ کیا اور مدعا علیہ نے اس سے خرید کرنے سے انکار کیا اور اپنے او پر خمن واجب ہونے سے انکار کیا اور مدعی نے اپنے دعویٰ کے موافق گواہ قائم کر ویئے جیسے شرا نط چاہئے ہیں سب گواہی میں موجود تھے پھرمحضر تحریر کر کے فتوی طلب کیا گیا تو بعض مفتیوں نے زعم کیا کہ اس دعویٰ میں خلل ہے ازیں جہت کہ اُس نے محضر میں پنہیں ذکر کیا کہ آیا مبیع کیا لئے کی ملک تھی یا نتھی کیونکہ جائز ہے کہ اُس نے غیر کی ملک بدون اُس کی اجازت کے فروخت کر دی ہو پس ثمن کا مطالبہ کرنے کا استحقاق حاصل نہ ہوگا اور اس وجہ ہے کہ اُس نے محضر میں پیر ذ کرنہیں کیا کہ بیا نداز ناپ کا اہل بخارا کے گزوں ہے ہے یا اہل خراسان کے گزوں ہے ہے اور ان دونوں میں تفاوت ہے پس مبیع مجہول رہے گی لیکن قائل کا زعم موجب خلل نہیں ہوسکتا ہے اور دونوں کی تفصیل یہ ہے کہ اوّ ل اس وجہ سے نہیں ہوسکتا ہے کہ اُس نے دعویٰ میں ذکر کیا کہ بائع نے اس مجیع کومشتری کے سپر دکر دیا اور بیسپر دکر دینا بمنز لہ اس قول کے ہے کہ بیرمیری ملک تھی اور بیر سئلہ كاب الشهادات ميں ہے۔ اور دوم اس وجہ سے نبيں ہوسكتا ہے كه أس نے دعوىٰ ميں ذكركيا ہے كه أس نے مشترى كے سردكردى اور بعد سپر دکرنے اور قبضہ کرنے کے مدعی به درحقیقت وہ تمن ہے کہ عقد سے واجب ہو کراُس کے ذمہ قرضہ ہو گیا اور تمن میں کچھ جہالت نہیں ہےاورخلل اس دعویٰ میں دوسری وجہ ہے ہے کہ دعویٰ میں بیہ ندکور ہے کہ اُس نے اُس کے ہاتھ اطلس کا ٹکڑااس صفت کا اور دوٹو بیاں اس صفت کی فروخت کیں اور مشتری نے اِن کو اُس سے خرید کیا اور بائع نے اُس کومشتری کے سپر د کیا اور پنہیں کہا کہ بائع نے اُن کوفروخت کیااورمشتری نے اُن کوخر بدااور بائع نے اُن کوسپر دکیایا بعدازاں کہ بائع نے اس سب کوفروخت کیامشتری نے اس سب کو اُس سے خریدلیا اور بائع نے اس سب کومشتری کے سپر دکیا اور اُس نے سب پر قبضہ کرلیا تا کہ بیسب میں سے ہر ایک ہے متعلق ہواور نہ شاید بیہ ہو کہ اُس نے اطلس کا مکڑا اور ٹو بیاں فروخت کیں اور مشتری نے فقط اطلس کا مکڑا خریدا ٹو بیاں نہ خریدیں یااطلس کا مکڑا سپر دکیا ٹو بیاں سپر دنہیں کیں غایت ما فی الباب بہ ہے کہ کلمہ ہاضمیر یعنی اس جائز ہے کہ ہرایک کی طرف راجع ہو (پس قولہ اس کوسپر دکیا بیمعنی ہوئے کہ اس ہرا لیک کوسپر دکیا )لیکن بیمھی جائز ہے کہ ایک ہی کی طرف راجع ہوپس بیا حمال دور نہ ہوگا۔ پس ضروری ہے کہاییا کوئی لفظ ذکر کیا جائے جس سے بیا حمّال مذکور زائل ہواور وہ لفظ ان ہے یا سب ہے اور بدون اس کے بیا حمّال زائل نه ہوگا تو مبیع اور جو چیز سپر د کی ہے سب مجہول رہی پس بعض کا دعویٰ درست نه ہوگا پس سب دعویٰ رد ہوگا کیونکہ جو کچھ سپر دکیا ہے وہ معلوم نہیں ہے تا کہ ای کے قدر دعویٰ تمن متنقیم ہو۔

ل یعنی وہ شے جس کو ہا گئع نے مشتری کے ہاتھ فروخت کیا ۱۲

محضري

محضر في

دردید ایک مورت نے ایک مردی مقبوضہ و کی کا جس کواس مورت نے اپنے والد ہے خریدا ہے دموئی کیا۔ ایک مورت نے ایک مرد برایک ہو گئی کا جواس کے بقتہ میں ہے دموئی کیا اور کہا کہ بیدہ کی (اور اُس کی جگہ و صدود بیان کرتی ہے ) میر ہے والد فلال کی ملک دحق تھی اور اُس نے میر ہے ہاتھ بعوض اس قدر تمن کے فلال مہینہ میں درحالیہ وہ نا فذ القرف میں خور جہ ہے اور میں نے اس کو بعوض اس قدر تمن نہ کور ہے ایک جمل ہی بحالت اپنی صحت تصرفات کے خریدی ہے اور آج کے روز بدین سبب نہ کوریہ تمام و کی میں ملک وحق ہے اور اس قابض حاضر آوردہ نے اُس پر اپنا قبضہ جدید ناحق کرلیا پس اس پر واجب ہے کہ اپناہا تھا اس ہے وتا و کی میری ملک وحق ہے اور اس قابض حاضر آوردہ نے اُس پر اپنا قبضہ جدید ناحق کرلیا پس اس پر واجب ہے کہ اپناہا تھا اس ہے وتا و کی میری ملک وحق ہے اور اس قبال معاملیہ نے جواب دیا کہ ایس منزل ملک من ست با میں عدیہ پر دئی نیست با میں سبب کہ دو گواہ جی پھر ایک گواہ نے بعد درخواست گواہی کے اس طرح گواہی دیک کہ میری میر میک کہ وہ بی پھر ایک گواہ نے بعد درخواست گواہی کے اس طرح گواہی دی کہ گواہی میدہم کہ این فلال والد این معاملہ نے افراد کر برحال ادائے اقر اروگفت من آنانہ کہ صدود دیدر میں محضر نہ کورست بھن تاریخ کہ در میں محضر نہ کورست وامروز این خان نہ ملک این خانہ کہ در میں محضر نہ کورست وامروز این خانہ نہ خان خانہ کہ در میں محضر نہ کورست وامروز این خانہ نہ مقت کہ اس خان میں خان نہ کہ کورست کہ اس خان میں خان میں خان خان کہ کور ہے اور میں وہ نے کہ اُس نے دوی کی میں ذکر اس وہ ہے کہ اُس نے اقراد کی اضافت بسوئے بتاریخ تیج بروز فلال کی ہے اور شاید بیا قراد بیا تھ کا ان کی جواف کو جو نے کہ ہوگر میز عم فاسد اس ویہ کے دور این میں کا میں خان اس کے جوائی ہو نے کے ہوگر میز عم فاسد اس ویہ کہ اُس کے کہ اُس نے دور کی اضافت بسوئے بتاریخ تیج بروز فلال کی ہے اور شاید بیا قراد بی تعرف کی کہ میں خان اس کی جوائی میں ہوتے کہ اُس کے کہ ہوگر میز عم فاسد اس کر جوائی میں کیا میں کے موائی میں کو کہ کور کیا گور ہے کہ کور ہے کہ کور کے کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کے کہ کور کیا کہ کور کیا

ہاں وجہ ہے کہ اقر ارا گربی ہے پہلے ہونے پرمحمول کیا جائے تو باطل ہوگا اور اگر ہے کے بعد ہونے پرمحمول کیا جائے تو صحیح ہوتا ہے اور عاقل کے تصرف میں اصل ہے ہے کہ اُس کی صحیح کی جائے نہ ہی کہ اُس کو باطل کیا جائے اور نیز اس زعم کرنے والے نے زعم کیا کہ الفاظ شہادت میں بھی خلل ہے کہ گواہوں نے کہا کہ ہم گواہی دی چرکہا الفاظ شہادت میں بھی خلل ہے کہ گواہوں نے کہا کہ ہم گواہی دی چرکہا کہ آئے کے روز بدہ یو بی اس سبب سے جو محضر ہذا میں فہ کور ہے اس مدعیہ کی ملک ہے اور محضر میں سبب فہ کور تیج ہے اور اقر ارتبع سبب کہ آئے کی صلاحت نہیں رکھتا ہے صالا نکہ انہوں نے تیج پر گواہی نہیں وی ہوائی باطل ہوگی اور اس کا جواب دو طرح ہے ہونے کی صلاحت نہیں رکھتا ہے صالا نکہ انہوں نے تیج پر گواہی باطل ہوگی اور اس کا جواب دو طرح ہے ہونے کی صلاحت نہیں رکھتا ہے صالا نکہ انہوں نے تیج پر گواہوں نے اقر ارکا بائع مبیع کی اور اقر ار مدعیہ ترکز بر کی گواہی دی تو گواہوں کی گواہی سبب ملک ہے۔ اور دوم بدکہ گواہوں نے بائع کے اقر ارتبع کی گواہی دی اور شاید گواہ لوگ ابتدائے تیج پر اُن کی گواہی دی اور شاید گواہ لوگ ابتدائے تیج پر اُن کی گواہی دی اور شاید گواہ لوگ ابتدائے تیج پر اُن کی گواہی دی اور سبب موجب ملک ہے تو گواہی میں کو کی ضلا ہے تو گواہی میں جب کہ انہوں نے اقر اربائع تیج کی اقر لا گواہی دی پھر تیج کی گواہی دی اور سبب موجب ملک ہے تو گواہی میں کو کی ضل نہ ہوا۔

محضري

دعویٰ ثمن روغن سمسیم ۔ایک مخص نے دوسرے پر چندیں دینار نیشا پوری جید کاحق واجب و دین لا زم بسب سیج شرعی ہونے کا دعویٰ کیااور بسبب اس میں بیان کر دیااور مدعاعلیہ نے ان دیناروں مذکورہ کا اپنے او پرسبب سیحے ہونے کا کہ اُس نے اس مدعی ے اس قدرروغن سمسم صاف اورسب اوصاف بیان کردئے بخرید تیجیج خریدااور اس سے لے کر بقبضہ صیحہ قبضہ کرلیا ہے اقر ار کیا پس اس مدعا علیہ پر واجب ہے کہ بیردینار ہائے ندکورہ اس مدعی کوادا کرے اور محضر میں جواب مدعا علیہ با نکار بیان کیا بھراس کے بعد گواہوں کی گواہی کہ مدعاعلیہ نے اس قدرروغن سمسم صاف باوصاف ندکورہ خرید کرنے کا اقرار کیا ہے بیان کی اس طرح کہ ہرگواہ نے فاری میں یوں گواہی دی کہ گواہی میدہم کہاین مدعا علیہ اوراس کی طرف اشارہ کیا بقرآ مد بحال صحت ورضائے خویش بطوع ورغبت و چنین گفت بخریدم ازیں مدعی اوراُس کی طرف اشارہ کیا ہفت صدمن روغن کنجد پا کیزہ صافی خریدنی درست وقبض کر دم قبضے درست پھراس دعویٰ کی صحت کا فتو کی طلب کیا گیا تو بعض نے کہا کہ بیدو وجہ سے فاسد ہےاور گوا ہی مطابق دعویٰ کے نہیں ہے۔ پس ہر دو وجہ فساد میں ہے ایک سے کہ مدعی نے دعویٰ کیا ہے کہ مدعاعلیہ نے اس مال کا اقرار کیا ہے اور دعویٰ اقرار مال عامہ علماء کے نزدیک دو وجہ سے نہیں سیجے ہالک مید کدوی اقر اردعویٰ حق کے واسطے سیجے نہیں ہاں واسطے کہ حق مدعی مال ہے نہ اقر اربی جب اقر ار کا دعویٰ کیا تو الی چیز کا دعویٰ کیا جوائس کاحق نہیں ہے۔ دوم آئکہ اس دعویٰ میں وجہ کذب ظاہر ہوئی اس واسطے کہ نفس اقر ار وجوب مال کا سببنہیں ہے۔ بلکہ و جوب مال کا سبب کوئی دوسراامرمثل مبایعت یعنی خرید وفروخت یا قرضہ کا دین لین وغیرہ ہوگا ہیں اگر مدعی کاحق ا ہے سبب سے ثابت ہوتا تو وہ اس کا دعویٰ کرتا اور سبب بیان کرتا اور جب اُس نے اُس سے اعراض کیا اور اقر ارکی طرف جھکا تو معلوم ہوا کہوہ اس دعویٰ میں جھوٹا ہے اور وجہ دوم فساد دعویٰ کی بیہ ہے کہ ہرگاہ اُس نے سبب وجوب مال یعنی تیل خرید نا بیان کیا تو ضروری بیان کرنا جا ہے کہ اس قدر تیل جس کی بیچ کا دعویٰ کرتا ہے اُس کے پاس وقت بیچ واقع ہونے کے موجود تھا تا کہ بیچ تسجیح واقع ہواں واسطے کہا گر برتقد پرتمام یا تھوڑا معدوم ہونے کے انعقاد ہیج ہوا تو کل یا بعض کے حق میں ہیج منعقد نہ ہو گی پس ثمن مدعا علیہ پر واجب نہ ہو گا تو بسبب خرید وفروخت کے دعویٰ ٹھیک نہ ہوگا غایت ما فی الباب میہ ہے کہ اُس نے بیان نہ کیا کہ مشتری مذکور نے بقبضہ صیحہ قبضہ کرلیا ہے لیکن بیامرصحت بیچ وو جو بٹمن کے واسطے کا فی نہیں ہے بدووجہ ایک بیر کہ اس قدرتیل وقت بیچ کے موجود نہ تھا اور نہ

اس نے درواقع قبضہ کیا ہے لیکن کا تب نے ایسا ہی تحریر کیا اور دوم آئکہ احمال ہے کہ وقت نیچ کے موجود نہ تھا پھر باکع نے اُس کو تیار کر كے مشترى كے سپر دكيا اور مشترى نے أس پر قبضه كرليا اور حال يہ بے كه أس نے بيريان نہيں كيا ہے كہ كس خريد و فروخت ميں أس نے ال مبع پر قبضہ کیا ہے اور مجلس خریدے اُٹھ جانے کے بعد اور برتقدیریکہ وہ وفت بیج کے معدوم تھا پھر سپر دکرنا کچھنا فع نہ ہوگا اس واسطے کہ ایسی صورت میں عقد بیج باطل واقع ہوا ہے اور بیج باطل پرتشکیم وسپر دکرنا کچھ مفید نہیں ہے بس بیج تعاطی بھی نہ ہوگی اس واسطے بیسپردگی بربناء بھے باطل ہی اور بھے تعاطی ایسے مقام پراعتبار کر لی جاتی ہے جہاں سپر دگی بربنائے عقد فاسد نہ ہواور پیظیراً س کی ہے جوہم نے اجارہ میں بیان کیا ہے کہ اگر اپناواریاز مین دوسرے کو اجارہ پردی حالانکہ وہ داراسباب موجرے یاوہ زمین موجر کی تھیتی ہے گھری ہوئی ہے پھرموجر نے اِس کوخالی کر کے سپر دکیا تو اجارہ مذکورہ منقلب ہوکر جائز نہ ہوجائے گا پس اُن دونوں میں ازسر نواجارہ بیعاطی بھی منعقد ہوگا اس واسطے کہ سپر دگی ہربناءا جارہ فاسدوا قع ہوئی ہے ایسا ہی اس مقام پر بھی ہے۔اوربعض مشائخ مسے اس دعویٰ میں وجہ قیاس سے انکار کیااور ہر دووجہ فساد میں سے ہرایک کے واسطے جواب ذکر کیا پس اوّل کا جواب بیفر مایا کہ ہم کہتے ہیں کہ دعویٰ اقرار بمال جھی نہیں سیجے ہوتا ہے کہ جب دعویٰ مال فقط بھکم اقرار واقع ہومثلاً مدعی نے کہا کہ میرے تھے پراس قدر درم ہیں کیونکہ تو نے میرے واسطے اس قدر درم کا اقر ارکیا ہے یا کہا کہ یہ مال عین میری ملک ہے کیونکہ تو نے میرے واسطے اس کا اقر ارکیا ہے اوراس مقام پر دعویٰ مال بھکم اقرار نہیں ہوا بلکہ دعویٰ مال مطلقاً ہے لیکن اُس نے دعویٰ مال کے ساتھ مدعا علیہ کے اقرار بمال کا بھی دعویٰ کیااور بیمو جب خلل نہیں ہےاور قولہ اس دعویٰ میں ایک وجہ دروغ کی ظاہر ہوئی ہے بیجی ممنوع <sup>(۱)</sup>ہےاور قولہ اُس نے سبب کا دعویٰ نہ کیا اقول سبب کا دعویٰ نہ کرنا اس وجہ سے نہیں ہے جوتم کہتے ہو بلکہ اس وجہ سے کہ مدعی کوا یے گواہ نہ ملے جوسبب پر گواہی دیں اورا ہے گواہ ملے جومد عاعلیہ کے اقرار مال کی گواہی دیں اور وجہ دوم کے جواب میں فر مایا کہ قولہ بیضروری ہے کہ بیان کرے کہ اس قدرتیل وفت انعقاد بیچ کے موجود تھا اقول اس کی ضرورت ایس گواہی میں ہے کہ جہاں گواہ لوگ مثلاً یوں گواہی دیں کہ اس مدعی نے اس مدعا علیہ کے ہاتھ اس مقدار تیل کوفروخت کیا اور اس صورت میں گواہ لوگوں نے بیچ کی گواہی نہیں دی ہے بلکہ اقرار بیچ کی گواہی دی ہےاوراُس کاخرید بیچے کا قراروا قع ہوااور جب کسی آ دمی کا قرار بتقرف تھیجے پایا گیا تو اُس کا حکم اُس کے حق میں ثابت ہوگا اگرچہ تحمل فساد ہو بخلاف گواہی کے کہ اُس میں ایسانہیں ہوتا ہے اور گواہی واا قرار میں جوفرق ہے وہ اپنے مقام پر نذکور ہے۔اب باقی رہابیان اس بات کا جوہم نے کہاہے کہ گواہی و دعویٰ میں مطابقت نہیں ہے سواس طرح ہے کہ گواہی میں صرف بید ندکور ہے کہ مدعا علیہ نے قبضہ کا اقرار کیااور بیٹیں ہے کہ بیج پر قبضہ کرنے کا اقرار کیا چنانچہ گواہوں نے کہا کہ قرآ مدایں مدعاعلیہ کہ بخریدم ازیں مدعی ہفقصد من روغس تنجد صافی پا کیزہ وقبض کروم قبضے درست۔اور دعویٰ قبضہ باشارہ ندکورے چنانچے مدعی نے کہا کہ بالغ ہے لے کراس پر قبضه میں کیا۔ پس گواہوں کو جا ہے تھا کہ اقر ارمد عاعلیہ کی گواہی میں یوں بیان کرتے کہ قبض کر دمش قبضے درست۔

<sup>(</sup>۱) یعنی ہم اس کوتنلیم ہیں کرتے ہیں میصرف تمہاراخیال ہے (۱) جوسب میں شائع ہے یعنی جوعلیحد وہیں ہے، ا

کے موافق گواہ قائم کئے پھر دعویٰ کی صحت کا فتو کی طلب کیا گیا ہی مفتوں نے فساد دعویٰ ہذا کا فتو کی دیا مگر وجہ فساد میں باہم اختلاف کیا بعض نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اُس نے محضر میں یہ ذکر نہیں کیا کہ موصی نے برضا ورغبت وصیت کی ہیں احتمال ہے کہ اُس نے باکراہ یعنی مجبور کئے جائے پر وصیت کر دی ہواور وصیت باکراہ باطل ہے اور بعض نے کہا کہ بیروجہ ہے کہ اُس نے انگوشی میں سے تہائی مشاع کا مطالبہ کیا ہے اور بیمتصور نہیں ہے مگر صحیح اوّل ہے اس واسطے کہ تسلیم لیجز وشائع کی تسلیم کل سے ہے۔

محضرت

دعویٰ نکاح ایک عورت پر بدیں صورت کہ فلاں مرد نے فلانہ عورت پریہ دعویٰ کیا کہ وہ عورت اس کی منکو چہ وحلالہ ہے بسبباس کے کہاس مرد نے اس عورت سے مہرمعلوم پر بحضوری گواہان عادل بسبب اس عورت کے اپنے نفس کواس مرد کے نکاح میں دینے کے نکاح کرلیا ہے اور بیعورت اس مرد کی اطاعت سے خارج ہوگئی ہے پس اس عورت پراحکام نکاح میں اس مرد کی اطاعت واجب ہاور جواب مورت مذکورہ میہ ہوا کہ مجھ پراحکام نکاح میں اس کی اطاعت واجب نہیں ہے اس وجہ سے کہ اس نے تین طلاق اس عورت کو دلائی ہیں اور بیعورت اُس پر بسہ طلاق حرام ہے اورعورت مذکورہ نے اس بات کوبطریق دفعیہ دعویٰ نکاح مرد مذکور کے گواہوں سے ثابت کر دیا پھر مر د کی طرف ہے اُس کے دفعیہ میں بیدعویٰ ندکور ہے کہ مرد نے دعویٰ کیا کہ بیعورت اپنے دعویٰ دفعیہ میں مبطل ہاوراً س کا بید دعویٰ دفعیہ ساقط ہاں وجہ ہے کہ اس عورت نے اپنے اس دعویٰ دفعیہ سے پہلے اقر ارکیا ہے کہ اس عورت نے ان تین طلاق کے بعداس کی عدت پوری کر کے دوسر ہے تھ ہر ہے نکاح کیااوراس دوسر ہے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا پھراس کو طلاق دے دی اور اس نے اُس کی عدت بھی پوری کی اور دونو ں عدتوں کے پوری کرنے کی مدت اس قدر بیان کی کہ جس میں دونوں عد توں کا گذر جانامتصور ہے پھراس شوہر ہے بمبر معلوم بحضوری گواہان عدول نکاح کیااور آج کے روزیہ اُس کی جورو ہے۔ پس اس محضر پر بڑے بڑے مشائخ سمر قند کا جواب بیلکھا تھا کہ بچے ہاور مشائخ بخارانے اتفاق کیا کہ محضر سیجے نہیں ہے اور اس کی ایک بیوجہ بیان کی کہ شوہر نے عورت کی اِن باتوں کے اقر ار کا دعویٰ کیا ہے اور مدعا علیہ پر کسی چیز کے اقر ار کا دعویٰ مدعی کی طرف ہے سیجے نہیں ہوتا ہے بیشرح ادب القاضی میں مذکور ہے اور میرے نز دیک جووجہ فساد اُنہوں نے ذکر کی ہے وہ سیجے نہیں ہے اُس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر اُس کے اقرار پر دعویٰ نکاح کا مدعی نہیں ہے بلکہ اُس پر نکاح کا دعویٰ مطلقاً کرتا ہے اور دعویٰ اقرار فقط بدیں بیان ہے کہ وہ اپنے دفعیہ کے دعویٰ میں مبطل ہے اور میر سیجے ع<sup>عم</sup>ے اور اس طرف آخر جامع میں اشارہ کیا ہے اور ہم نے بید مسئلہ قبل اس کے مشرح بیان کیا ہے كذاني الذخيره \_

سجل کھ

درا ثبات بملیت حمل شہر مرد ہے آیا جس میں لکھا ہے کہ قاضی فلاں صاحب مظالم واحکام شرعیہ بشہر مردونواح آن از جانب سلطان فلاں عز نصرہ کہتا ہے کہ مجلس حکم اینجا میں بتاری فلاں ایک شخص حاضر ہوااور بیان کیا کہ اس کا نام فلاں ہے اور اپنے ساتھ ایک خصم کو حاضر لا یا جس نے بیان کیا کہ اُس کا نام فلاں بن فلاں ہے لیس اُس پر اُس کے حضور میں دعویٰ کیا لیس مشاکُ ﷺ نے فرمایا کہ اس محضر مذکور میں یہاں تک دو خلل ہیں ایک بیر کہ اُس نے لکھا کہ مجلس حکم اینجا میں اور اس سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ وہ مروکا اور اُس کے نواح کا قاضی تھا لیس اُس کے قول اینجا میں اختال ہے کہ مروم او ہے بانواح مرولیس نواح مروکی صورت میں حکم حصے نہ ہوگا اس کے نواح کہ تعربی ہے اور جوان لوگوں نے ذکر کیا وہ می جادر جوان لوگوں نے ذکر کیا وہ می کئی ہی بعید نہیں ہے تا است مترجم کہتا ہے کہ جس کو اُس نے ذکر کیا وہ میچے ہاور جوان لوگوں نے ذکر کیا وہ میچے نہیں ہے بلکہ مخترے منہوم کے خلاف ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے ااستہ نہیں ہے بلکہ مخترے منہوم کے خلاف ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے استہ

واسطے کہ ظاہر الروایة کے موافق صحت قضاء کے واسطے شہر شرط ہے اور ای طرف اکثر مشائخ نے میل کیا ہے بیادب القاضی للخصاف میں ندکور ہے اور میرے نز دیک پیفلل نہیں ہے اس واسطے کہ موافق روایت نوا در کے شہر شرطنہیں ہے ہیں اگر قاضی نے غارج شہر میں عم قضاء دیا تو اُس کی قضاء ایک صورت مختلف فیہ میں ہوگی پس نافذ ہوجائے گی اور دوم آئکہ اُس نے ذکر کیا کہ اُس نے اُس کی حضوری میں اُس پر دعویٰ کیا حالا نکہ ضروری تصریح چاہتے بلفظ اس حاضر آمدہ واس حاضر آوردہ کے پس اس طرح لکھنا چاہتے کہ پس اس حاضر آمدہ نے اس حاضر آوردہ پر دعویٰ کیا۔ کیونکہ اُس کی تحریر پراخمال ہے کہ شایداس مدعی کے سوائے دوسرے سے یااس مدعی ك سوائے دوسرے برصا در ہوا ہواور نيزيوں لكھے كہ بحضورى اس مدعاعليہ كے تاكہ بيا خمال ندر ہے كداس مدعا عليه كى غيبت ميں اُس پر دعویٰ کیا ہے پھراس بحل میں لکھا کہ دعویٰ کیا ایک حمل کا جس کی صفت ہے ہے اور سن اس قدر ہے اور قیمت اُس کی اس قدر ہے بحضوری مجلس قضاء کے اور اُس کی طرف اشارہ کیا کہ بیاس کی ملک واس کاحق ہے۔تو مشائع میں خال ان الفاظ میں خلل ہے کہ بعض کے بیان کی ضرورت نہیں ہے چنانچے صفت وس و قیمت کے بیان کی کچھ حاجت نہیں ہے اس واسطے کہ وہ مجلس حکم میں موجود ہے اور قولہ اور اُس کی طرف اشارہ کیا کہاُس کی ملک واس کاحق ہے اس میں خلل ہے یوں بیان کرنا جاہئے کہ اس بچہ گوسفند کی طرف جو حاضر ہے اشارہ کیا کہ بید معی کی ملک واُس کاحق ہے۔ پھرلکھا کہ اور مدعاعلیہ کے قبضہ میں ناحق ہے۔ اُس کوضرور اس طرح لکھنا جا ہے کہ اس مدعاعلیہ کے قبضہ میں ناحق ہے۔ پھرلکھا کہاس پرواجب ہے کہ اپناہاتھ اس سے کوتاہ کرے۔اس کو یوں لکھنا جا ہے کہاس مدعاعلیہ پر واجب ہے کہ اپنا ہاتھ اس بچہ گوسفند متدعوبہ ہے کوتاہ کرے۔ پھرلکھا کہ اس کا اعادہ اُس کے قبضہ میں کرے اور اس میں احتمال ہے کہ شاہداوّل میں مدعی مذکور کے قبضہ میں نہ آیا بلکہ مثلاً اُس کا وارث ہوا ہواور ہنوز قبضہ نہ کیا ہو کہ مدعا علیہ مذکور نے غصب کرلیا ہو پس ا پے اخمال کی صورت میں لفظ اعاد ہ لکھنانہ چاہئے بلکہ بجائے اس کے لفظ تشکیم لکھے کہ اس بچہ گوسپند کواس مدعی کے سپر دکرے۔ پھر بعد بیان درخواست جواب مدعی وا نکار مدعاعلیہ کے لکھا کہ پس مدعی ایک جماعت کوحاضر لا یا مگریوں لکھنا جا ہے کہ بید مدعی ایک جماعت کو حاضرلایا۔ پھرگواہوں کی گواہی یوں لکھے کہ اُنہوں نے گواہی دی کہ حمل متدعویہ ملک مدعی ہےاور مدعاعلیہ کے قبضہ میں ناحق ہے۔ مگر ضروری ہے کہ یوں لکھے کہ گواہی وی کہ یہ بچہ گوسفند متدعوب ملک اس مدعی کی ہے اور اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ناحق ہے اور اس کے بعد لکھا کہ اور گواہوں نے متداعیین کی طرف اشارہ کیا حالانکہ بیلفظ دونوں میں سے ہرواحد کوشامل ہے ہی ہرواحد کے ذکر کے وقت اشارہ کرنے کا بیان تحریر کرنے کی حاجت اس لفظ ہے دفع نہ ہوگی کہ شاید اُنہوں نے مدعا علیہ کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت کے وقت مدعی کی طرف اشارہ کیا ہواور بچہ گوسفند کے ذکر کے وقت بچہ گوسفند کی طرف اشارہ کرناتح مریکرنا جا ہے ہے لیکن اگر بیدذ کرکر دیا کہ انہوں نے اس مشہور بہ کی طرف اشارہ کیا اور اگر لفظ اس ذکر نہ کیا تو بھی خیر ہوسکتا ہے اور بڑی احتیاج تو محضرو بجل میں بیہوتی ہے کہ الفاظ شہادت دعویٰ میں اُنہوں نے مقامات اشارہ میں کیا تا کہ اشتباہ رفع ہوجائے اور دعویٰ سیحے ہواوراپنے اس قول کے بعد کہ بعد کہ مجھ سے اس مدعی نے جھم کی درخواست کی یوں بیان کیا کہ پس میں نے مدعاعلیہ کوآ گاہ کیا اُس تھم سے جواُس پر متوجہ ہوا ہے۔ مگر مدعا علیہ کے ساتھ لفظ ہذا یعنی اشارہ ذکرنہ کیا ای طرح آخر تجل تک مدعا علیہ کے ساتھ کہیں (اس) کا لفظ (اس مدعا علیہ ) نہیں کہا کیکن ان جگہوں میں (اس) کا لفظ ذکر نہ کرنے میں تسامل کیا اور (اس) کا لفظ ذکر کرنے میں فقط دعویٰ و گواہی میں مبالغہ کیا جاتا ہے بعض دعویٰ وگواہی میں ضرور ذکر کرنا جا ہے اور تیز اس بل میں لکھا کہ میں نے ہر دومتخاصمین کے حضور میں مدعی کے واسطے ملکیت مذکور کے ثبوت کا اور مدعا علیہ کے قبضہ میں بناحق ہونے کا حکم کیا اور بیدذ کرنہ کیا کہ اس بچہ گوسفنڈ کے سامنے موجود ہونے کی حالت میں حالانکہاس کا ذکر کرنالامحالہ ضروری ہے اس واسطے کہ مال منقول کا حکم دینے کے وقت قاضی کواشارہ کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ گواہ کو

محفري

وقت گواہی کے ضرورت ہوتی ہے لین اگر اوّلاً قیمت کا دعویٰ ہوتو اِس صورت میں اس قیمت کے عاضر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ استحقاق میں جوع کرنے کی حالت میں ہوتا ہے کہ قاضی بدون چیز ستحق عاضر کرنے کے رجوع کا تھم دیتا ہے لیں ایساہی قیمت کے دعویٰ میں بھی ہے اور قاضی ندکور نے آخر بخل ندکور میں لکھا کہ فلاں سے صادر ہوا اور پنہیں لکھا کہ میں نے ان گواہوں کی گواہی پر یا الی دلیل سے جو میر سے نز دیک فلا ہم ہوئی یا اور اس کے ما ندالفا ظال معنی میں ہوں تھم دیا حالا نکداس کا لکھنا ضروری تھا تا کہ معلوم ہوکہ بددعویٰ وگواہی اُس کے سامنے ہوئی ہے کونکدا خال ہے کہ شاید دعویٰ وگواہی اُس کے نائب کے حضور میں ہوئی اور متولی تھم خود آپ ہوگیا اور ایس صورت میں لکھا کہ اُس کے حضور میں ہوئی اور متولی تھم خود آپ ہوگیا اور ایس کی جانب بگواہی دوعا دلوں کے تھم صادر ہوا اور بدنہ لکھا کہ خصم کے حضور میں ۔ پس شاید خصم کی غیبت میں صادر ہوا اور بدنہ لکھا کہ خصم کے حضور میں ۔ پس شاید خصم کی غیبت میں صادر ہوا اور بدنہ لکھا کہ خصم کے حضور میں ۔ پس شاید خصم کی غیبت میں صادر ہوا اور بدنہ لکھا کہ خود کا اس کی جانب بگواہی دوعا دلوں کے تھم صادر ہوا اور بدنہ لکھا کہ خصم کے حضور میں ۔ پس شاید خصم کی غیبت میں صادر ہوا اور پر واقف نہیں ہوتا ہے پس بیان کرنا ضروری ہے جیسا کہ ہم نے اس صورت میں لکھا ہے کہا گر قاضی نے کہا کہ گواہوں نے موافق دعویٰ کو گواہی کی موافقت کونہیں جانتا ہے پس ایسا ہی اس صورت میں موافق دعویٰ کونی کے گواہی دی تو یہا کی نہیں ہوا تا ہے پس ایسا ہی اس واسطے کہ قاضی دعویٰ وگواہی کی موافقت کونہیں جانتا ہے پس ایسا ہی اس صورت میں موافق دعویٰ کے گواہی کی موافقت کونہیں جانتا ہے پس ایسا ہی اس صورت میں کھی ہوں ہے۔

تہائی مال کی وصیت کرنے کے اثبات میں اور موصی ایک عورت مساۃ ہندہ بنت اُستاد محمد بخاری سمر قندی معروف باستاد منارہ تھی کدأس نے اپنی تہائی مال کی وصیت اس طرح پر کی تھی کہ اس کی تہائی ہے گیہوں خرید کراُس کی نماز ہائے فوت شدہ کے واسطے فقیروں کو بانٹ دیئے جائیں اور ایک تہائی ہے ایک بری خرید کرایام قربانی کے اوّل روز قربانی کردی جائے اور ایک تہائی ہے نان گر دہ حلواوکوز ہ وغیرہ چیزیں موافق لوگوں کی عادت کے جوایا م عاشوراء میں خریدتے ہیں خریدی جائیں اوراُس نے اپنی بہن کواپنا وصی مقرر کیا تھا اور اُس کو علم دیا تھا کہ ان وصیتوں کو نا فذکر دے اُس کی بہن نے اُس کے شوہر پر بحضوری شوہر مذکور دعویٰ کیا اور محضر کی تحریر میں وصیت کرنے کا بیان لکھا اور آخر میں لکھا کہ اُس کے شوہراس مدعا علیہ کے قبضہ میں ایک زین پوش ہے جس کا طول اس قدر عرض اس قدراوراُس کی قیمت ڈیڑھ دینار ہے پس اس پر واجب ہے کہ اس کومجلس حکم میں حاضر کرے تا کہ اُس میں سے تقید<sup>ع</sup> حصیت کا قابو ہاتھ آئے بشرطیکہ اُس کے حاضر کرنے پر قادر ہواورا گراُس کے حاضر لانے سے عاجز ہواوراُس کوتلف کرڈ الا ہوتو اُس پرواجب ہے کہ نصف دینارا داکرے اور بیاس کی تہائی قیمت ہے تا کہ اُس سے وصیت نا فذکی جائے اور اس تحریر سے خلل پیدا ہواس وجہ سے کہ مذکور فقط قیمت ہے اور بیہ مذکور نہیں ہے کہ بیہ قیمت اُس کے قبضہ کے روز کی یا تلف کرنے کے روز کی ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ بظاہر بیزین پوش اس شوہر کے قبضہ میں بطور امانت ہوگا جب کہ بیدذ کرنہیں کیا گیا کہ اُس نے بغیر حق قبضہ کرلیا ہے پس الی حالت میں اُس کے ذمہ صان جھی واجب ہوگی کہ جب اُس نے تلف کر دیا ہے پس جس دن تلف کر دیا ہے اُسی روز کی قیمت کا اعتبار ہوگا پس فی الحال اُس کا مطالبہ نصف دینار کا صحیح نہ ہوگا تاوقتیکہ بیمعلوم نہ ہو جائے کہ تلف کر ڈالنے کے روز بھی اُس کی قیمت ڈیڑھ دینارتھی اور چاہئے بیتھا کہ یوں بیان کرتی کہاس پراس زین پوش کا حاضر لا کراس وصیہ کے سپر دکرناوا جب ہے تا کہ بیوصیہ اُس کوفروخت کر کے اس میں ہے تہائی لے لے اوراگروہ اس زین پوش مقبوضہ کا اس موصیہ کی ملک ہونے ہے انکار کرتا ہے تو بدین غرض کہ مدعیہ اُس پر گواہ قائم کرنے پر قاور ہو ہی حاضر لانے کا مطالبہ کرنے کی وجہ سیجے درصور تیکہ شوہر مذکور مقرر ہوتو تنقیذ وصیت کے ل قولهاس کویعنی زین پوش کوحاضر کرے ۱۱ تحقید جمعنی جاری کرنایعنی وصیت کے موافق جاری کر سکے ۱۲ منه

واسطےای طور سے ہوسکتی ہے جیسا ہم نے بیان کیا کہ اِس کوفروخت کر کے اُس سے تنقیذ وصیت کرےاور درصور تیکہ منکر ہے تو اُس پر گواہ قائم کرے۔

مجل کھ

درا ثبات وقفیت۔جس میں تحریر ہے کہ فلال نے فلال کو وکیل کیا اور بجائے اپنے مقرر کیا دریں باب کہ اُس کے حقوق کا جن لوگوں پرآتے ہیں مطالبہ کرے اور اُس کے واسطے اِن کو وصول کرے اور بیتو کیل ایس شرط پرمعلق تھی جوقبل اس تو کیل کے محقق ہو گئی اوروہ بھی وقف ہےاوراُس نے تو کیل میں یوں کہا کہا گرفلاں نے بیموضع اپنے برادروخوا ہرفلاں وفلانہ پر بدین شرائط وقف کیا ہاور بروز وقف جس کومتولی مقرر کیا تھا اس کے سپر دکیا ہے اور اس کا وقف ہونا لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے اور بیوقف اوقات قدیمہ مشہورہ ہے ہو گیا ہے تو اُن قرضوں کے وصول کرنے کا جولوگوں پر ہیں وکیل ہےاور حال بیہ ہے کہاس موضع کا وقف ہونا بدین شرائط ندکورہ ٹابت ہو گیااور یہ وقف اوقاف مشہورہ میں ہے ہو گیااورشرائط و کالت جولوگوں ہے قرضہ فلاں وصول کرنے کے واسطے تھی محقق ہو گئی اور فلاں موکل کا اس حاضر آوردہ پر ایسا ایسا قرضہ ہے۔ پس خصم نے جواب دیا کہ بلے فلاں تر اوکیل کردہ است بران وجہ کہ دعویٰ میکنی و کالتے معلوم بآن شرط که یا د کر دی و مرابفلا پ چندیں کہ دعویٰ میکنی داد نی ہست کیکن مرااز دوقفیت ایں موضع معلوم نیست و ازشہرت واستفاضت اوخبرنے ومراتبو ہایں وجہ کہ دعویٰ میکنی دادنی نیست۔ پھرمدعی چندنفر عاضر لایا اور بیان کیا کہ بیاُس کے گواہ ہیں کہ اُس کے وقف ہونے پر گواہی دیتے ہیں پس گواہوں نے اِس کی گواہی جیسی جا ہے ہے اداکی اور گواہی کے طریق پر گواہی کورواں کے کیا اور بیان کیا کہ فلاں نے اس موضع ندکورہ فلاں و فلانہ پر بدین شرائط وقف کیا ہے اور قاضی نے اس وقفیت کے اور شحقیق شرط وكالت كے اور مدعی پر بیرمال لازم ہونے كے ثبوت كا تھم دے دیا اور اُس كو تھم دیا كہ بیرمال مدعی مذكور كوا داكر دے اور اس تجل كی تحرير كا تھم دیا پس پیکھا گیااور قاضی نے صدر بجل پراپنی تو قیعلکھی اورا خیر میں برسم عمتعاد تحریر کیا۔ پھراس بجل کی صحت کا فتو کی طلب کیا گیا۔ پس بعض مشائخ نے اس کی صحت کا فتوی دیا اور محققین نے جواب دیا کہ بیافاسد ہے پھروجہ ففسا دمیں باہم اختلاف کیا بعض نے کہا کہ اس وجہ سے فاسد ہے کہ گواہوں نے اصل وقف و اُس کے شرائط پر بشہر ت واستفاضت (۱) گواہی دی عالانکہ اصل وقف بشہر ت گواہی دینا جائز ہے اورشرائط واقف پر بشہرت گواہی دینانہیں جائز ہے اور جب شرائط پر گواہی مقبول نہ ہوئی حالانکہ گواہوں نے دونوں کی گواہی دی ہے تو اس صورت میں اصل وقف کی گواہی بھی مقبول نہ ہو گی خواہ بدین وجہ کہ گواہی ایک ہے پس جب بنض گواہی باطل ہوئی تو کل باطل ہوگئ یابدیں وجہ کہ جب گواہوں کوشرا نظر پر بشہر ت گواہی دینا حلال نتھی ۔ پھر بھی اُنہوں نے اس کی گواہی دی تو ایبافعل کیا جواُن کوحلال نه تقااور بیاُن کے فتق کا موجب ہے اور فتق مانع شہاوت ہے اور اگر گواہ لوگ نا دانستگی کاعذر کریں کہ جانتے نہ تھے تو بیعذر مقبول نہ ہوگا اس واسطے کہ بیامرا حکام میں ہے ہاور دارالاسلام میں احکام کی نا دانسکی کاعذر نہیں مقبول ہوتا ہے رہی یہ بات کہ گواہوں کا اس معاملہ میں سنی ہوئی گواہی دینا کیونکر ثابت ہواسواس وجہ ہے معلوم ہوا کہ اُنہوں نے وقف قدیمی کی گواہی دی ہے جس پر بہت برسیں گذرگئ ہیں اور بیوفت قدیمی شار کیا جاتا ہے جس سے قطعاً معلوم ہے کہ بیلوگ اس وقف کرنے والے کی زندگی میں وجود نہ تھے اور اُنہوں نے اُس ہے نہیں سا ہے۔ای طرح ہر جگہ جہاں کسی وقف قدیم پر جس پر بہت برسیں گذرگئی ہیں جس سے یقیناً ثابت ہوتا ہے کہ بیلوگ وقف کرنے والے کی زندگی میں نہ تھے اور اُنہوں نے اس سے نہیں سنا ہے گواہی دیں تو بیہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ ان لوگوں نے سنی سنائی گواہی دی ہے اقول میرے نز دیک بیہ بات کوئی چیز نہیں ہے اس واسطے کہ گواہوں نے

اگر چہا ہے وقف قدیمی کی گواہی دی جس پر بہت برسیں گذرگئی ہیں لیکن اس سے بیہ بات ٹابت نہیں ہوتی ہے کہ اُنہوں نے سی سائی گواہی دی ہے اس واسطے کہ جائز ہے کہ گواہوں نے بچشم خود کسی قاضی کو دیکھا ہو کہ اُس نے اس موضع کا بشرا نظر ندکورہ وقف ہونے کا تھم دیا اور ایک طریقہ اور ہے جس سے بیہ بات ٹابت ہو کہ گواہوں نے سی سنائی گواہی دی ہے وہ بیہ ہے کہ گواہ لوگ یوں کہیں کہ ہم نے بیگواہی دی اس وجہ سے کہ ہم میں میہ بات مشہور ہوگئی ہے اور میمقبول ہوگی بخلاف اس کے اگر اُنہوں نے کہا کہ ہم نے اس وجہ ے گواہی دی کہ ہم نے لوگوں سے بیربات تی ہو ظاہر جواب کے موافق قبول نہ ہوگی چنانچیا گراُنہوں نے کہا کہ ہم نے اس مال عین کی اس فلاں کے ملک ہونے کی گواہی دی کیونکہ ہم نے اس کواس فلاں کے قبضہ میں اس طرح دیکھا کہوہ اس میں مالکانہ تصرف کرتا تھا بہشہادات مختصرعصامؓ میں ہےاورایک روایت میں ہے کہالیی گواہی مقبول ہوگی اگر چہوہ لوگوں سے سنے کو بیان کر دیں اس روایت کو کتاب الاقضیة میں ذکر کیا ہے اور بعض محققین نے فساد تجل کی بیروجہ بیان کی کہ متولی کا نام ونسب بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ ایک مردمجبول ذکر کیا ہےاورمجبول کوسپر دکر نامتحقق نہیں ہوسکتا ہےاور سپر دکرنا وقف صحیح ہونے کی شرط ہے لیکن بدعلت قابل اعتا زنہیں ہے اوراعتاداً سی پہلی علت پر ہےاورمیرے نز دیک وکیل کی طرف ہے اس موضع کے وقف ہونے کا دعویٰ جس طرح بیان کیا ہے سیجے نہیں ہا گرچہ دعویٰ وجہ دیگر ہے جو ذکر کی ہے خالی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دعویٰ میں وکیل اپنے حق کی شرط اس طور ہے ثابت کرنا جا ہتا ہے کہ ایک شخص غائب پر ایسافعل ٹابت کرتا ہے جس ہے اُس کی مملوک چیز سے اس کاحق باطل ہوا جاتا ہے حالا نکہ کوئی آ دمی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ اپنے حق کی شرط اس طرح ثابت کرے کہ کی غائب پر ایسافعل ثابت کرے جس ہے اُس کے حق کا ابطال ہو۔ آیا تونہیں دیکھتا ہے کہ اگرزید نے اپنے غلام کی آزادی کواس بات پر معلق کیا کہ عمروا پنی جوروکوطلاق دے پھرغلام نے گواہ قائم کئے کہ عمرونے اپنی جوروکوطلاق دی ہے تو قاضی اس غلام کے دعویٰ کی ساعت نہ کرے گا اور اُس کے گواہ قبول نہ کرے گا بیر سئلہ طلاق جامع اصغر میں ای طرح ند کور ہے اور بعض متاخرین نے ایسے دعویٰ کی ساعت اور قبول گوا ہی پرفتویٰ دیا ہے مگراوّ ل صحیح ہے۔

جس میں ندکور ہے کہ مدعی نے مد عاعلیہ کو چیزیں فروخت کرنے کے واسط بھیجی تھیں اور اُن کے بمن کا دعویٰ کرتا ہے اور صورت بید ندکور ہے کہ زید بن عمر ومخز ومی حاضر ہوااورا پنے ساتھ بجر کو حاضر لا یا بھراس حاضر آمدہ نے اس حاضر آوردہ کے بہر واحد کا طول اس حاضر آمدہ نے اس حاضر آوردہ کے بہر واحد کا طول اس حقد روع ضائی قدر وعرض ای قدر وتھا بدین غرض بھیجے تھے کہ اس کے خریدار کے ہاتھ اس کو بعوض اس قدر در موں کے جواس کے دانا کا اندازہ کریں فروخت کرے اور خالد امین نے بیتحان اس حاضر آوردہ کے ان سب پر امین کی طرف سے لے کر فروخت کر اور خالد امین نے بیتحان اس حاضر آوردہ کو بہنچا و بیے اور اس حاضر آوردہ نے ان سب پر امین کی طرف سے لے کر قصد کر لیا اور ان کو دانا کا اندازہ کریں اس قدر ہے بی اس حاضر آوردہ پر واج ب کو دان کو دانا کے باتم فروخت کیا اور بھن وصول کر لیا اور بیمن اس مدی کے بی اس حاضر آوردہ پر واج ب کہ دیگری اس موجودہ واور اگر اُس کو اُس نے تلف کر دیا ہوتو اس پر واج ب کہ دیا ہوتو اس پر واج ب کہ اس مدی کو داکر رہے گا کہ اس مدی کو داکر سے بھل اس کی کو اور اس میں دوطرح ہوا ہوا کہ ہوا ہوگی کی صحت کا فتو کی طلب کیا گیا تو بعض نے فر مایا کہ بید دو کی ٹھیں نہیں وطرح ہوگی کیا ہوا ہوگی کیا ہوا ہوگی کیا ہوا ہوگی کیا ہوا ہی کہ وقت کی اور اس میں دوطرح سے خلل ہوا ہوگی گیا ہوا ہوں کی صحت کا فتو کی طلب کیا گیا تو بعض نے فر مایا کہ بید دو کی گئی نہیں ہوگری میں مذکور ہے کہ اس مدعا علیہ نے مدعا علیہ پر اُن تھا نوں کے شن تو جے کا دو کی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوا کہ کو کی کیا ہوگی کا دور کی کس مدی کو کہ کیا کہ کراس دفوی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگری کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا گئی کہ کیا کہ کی کہ کی کے مدی کے مدی کے مدی کے مدی کی دور مدی کیا گئی کورہ کیا گئی کیا ہوگری کیا ہوگی کیا گئی کیا گئی کہ کیا گئی کیا گئی کہ کیا گئی کی کر اس دو کر کے کہ کی کیا گئی کی کر کی کر کی کی کی کی کی کو کی کیا گئی کیا گئی کی کی کر کیا گئی کی کر کی کی کی کی کر کی کر کر

ب لیعنی انکار کیا ۱۲ او وقیمت جو با نُع ومشتری کے درمیان قرار پائے ۱۲

یہ تھان بیچ کرمشتری کے سپر دکئے ہیں پس احتال رہا کہ شاید یہ تھان مشتری کوسپر دکرنے سے پہلے اس بائع کے پاس تلف ہو گئے ہوں اوراس تقدیر پر تھانوں کے مالک کےواسطے بیٹمن نہ ہوگا بلکہ تیج باطل ہو جائے گی اورمشتری کوأس کائٹمن واپس ملے گااورٹٹمن مذکور ما لک تھان کے واسطے جبھی ہوگا جب بالکع مذکور نے بیتھان فروخت کر کے مشتری کے سپر دکردیئے ہوں پس جب تک بیدذ کرنہ کرے کہ بائع مذکور نے بیتھان اُس کےمشتری کوسپر دکر دیئے تھے تب تک بائع ہےتھا نوں کے ٹمن سپر دکر نے کا مطالبہ بھی نہ ہو گااور وجہ دوم نیہ ہے کہ اُس نے دعویٰ میں کہا کہ اس حاضر آور دہ پر واجب ہے کہ اس مدعی کو سیٹمن سپر دکرے حالانکہ ایسے دعویٰ کی صورت میں اس طرح کا مطالبہ دووجہ ہے تھیک نہیں ہوسکتا ہے ایک بیرکہ اُس نے ذکر کیا کہ واجب ہے۔ حالانکہ برتفدیر یکہ بیج سیجیح ہوئی اور بالغ ندکور نے ان تھا نوں کومشتری کے سپر دکر دیا ہوتا ہم بیٹمن اس مدعا علیہ کے پاس بطور امانت رہا کیونکہ وہ بیچے کا وکیل تھا اور امین پر مالک ا مانت کوا مانت تسلیم اکرنا واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ اُس پر فقط تخلیہ اور روک دور کر دینا واجب ہوتا ہے پس تسلیم کا مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے اور دوم آئکٹمن مذکورا گرامین مذکور کے پاس قائم ہوتو متعین ہوگا اور جو مال منقول متعین ہواُس کے واسطےاس طرح مطالبہ کرنا کہ مجلس حکم میں حاضر لائے تا کہ مدعی اُس کی موجود گی میں دعویٰ اور گواہ قائم کر سکےٹھیک ہوتا ہےاور بیمطالبہ و دعویٰ کہ اُس کو سپر دکر ہے ٹھیکے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے بعض مشائخ نے فر مایا کہ فساد کی دونوں وجہوں میں سے دوسری وجہ جو بیان کی ہے بیچے نہیں ہے اور قولیہ برتقد پر کہ ہیچ صحیح ہوئی اور بائع نے ان تھانوں کومشتری کے سپر دکر دیا تاہم بیٹن اس مدعا علیہ کے پاس امانت ہوگا اور امین پرامانت تسلیم کرناوا جب نہیں ہےاقوال امین پراگر چدامانت کا هیقة تسلیم کرناوا جب نہیں ہے گرمجاز اُنسلیم کرناوا جب ہے یعنی تخلیہ <del>ہ</del>کر د ہےاور روک دورکر دے پس تسلیم کا دعویٰ کرنا اس تخلیہ پرمحمول کیا جائے گا تا کہالا مکان دعویٰ سیجے رہےاور قولیٹمن مذکورا گرامین مذکور کے پاس قائم ہوتو متعین ہوگا پس اشارہ کرنے کے واسطے حاضر لا ناوا جب ہوگا اور تسلیم کرنا وا جب نہ ہوگا اقول اس مقام پر حاضر کرنا کچھ مفید نہیں ہےاس واسطے کہ حاضر لا نا اشارہ کرنے کے واسطے ہوتا ہے اور گواہوں سے بیہ بات ناممکن ہے کہ دراہم کی طرف جواثمان ہیں یعنی میزنبیں ہوتے ہیں اشارہ کریں اور کچھ بیان اس کا پہلے گذر چکا ہے۔

محضري

وی ملکت خری ملکت خرے جس کی صورت ہے کہ زید نے عمر و پرا سے گدھے کی ملکت کا جو مجلس علم عیں حاضر کیا گیا ہے دعویٰ کیا کہ

یہ گدھا جواس دعاعایہ کے ہاتھ میں ہے میں نے اس کو بکر سے خریدا ہے اوراس دعاعایہ کے قضد میں ناحق ہے لیس اس پر واجب ہے

کہ مجھے سپر دکر ہے اس دعویٰ کی صحت کا فتو کی طلب کیا گیا لیس جواب دیا گیا کہ یہ دو وجہ سے فاسد ہے ایک بید کہ اُس نے بکر سے

خرید نے کا ذکر کیا اور ثمن نفذ دینا بیان نہ کیا اور ہم نے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے کہ مشتری نے اگر خریدی چیز کو دوسر ہے کے قبضہ

میں پایا اور وہ ثمن ادانہیں کر چکا ہے تو اُس کو قابض کے ہاتھ سے نکلوا لینے کا اختیار نہ ہوگا اور ہم نے اُس کی تا سکد مسلم نکورہ منتی سے کر ہے اور دوم آئنکہ بسب خرید کے ملک کا دعویٰ کرنے میں بیضرور کہنا جا ہے کہ فلال بائع نے میرے ہاتھ فروخت کیا در حالیکہ وہ

اس کا مالک تھایا یہ ذکر کرے کہ اُس نے سپر دکر دیایا یہ کہے کہ یہ میری ملک ہے میں نے اس کوفلاں سے خریدا ہے اور بیبال ان میں

کے واسلے کا فی ہات نہیں پائی گئی اور حاصل یہ ہے کہ ہر دو جانب میں سے کی جانب سے ملک کا ذکر کر ناخرید کی وجہ سے دعویٰ کہنے نے کہ واسطے کا فی ہے۔

كتاب المحاضر والسجلات

محضر کم

س میں بید عویٰ مذکور ہے کہ ایک شخص نے اپنی دختر کے باقی مہر کا اُس کے شوہر پر بسبب طلاق واقع ہو جانے کے کہ شو ہر کی طرف سے قتم کھانے اور حانث ہو جانے ہے اُس پر طلاق پڑ گئی ہے دعویٰ کیا اور صورت دعویٰ یہ ہے کہ زید بن عمر و کے میرے داماد پراس قدر دینار بدین سبب قرضہ تھے اور اُس نے اس میں سے اس قدر اداکر دیئے اور اس قدر اُس پر باقی رہے اور قرض خواہ کے پاس میرے داماد کا اس مضمون کا خط اقر اری تھا اپس میرے داماد مقر کے ایک روز اس خط اقر اری پر قابو پا کر اُس کو جا ک کرڈ الا پھر قرض خواہ نے اُس کوایک روز گرفتار کیا اور باقی مال کا اُس نے مطالبہ کا اور اس نے ا نکار کیا پس قرض خواہ نے اُس سے قتم لی کہا گراس میں سے پچھے مال بچھ پر ہوتو تیری عورت پر تین طلاق ہیں پس اُس نے اپنی عورت پر تین طلاق کی قتم کھائی کہ اس پر پچھنیں ہے پھراُس نے اس کودھمکایا اور قید کیا تو اس نے باقی مال کا جواس پر واجب تھا اقر ار کیا اور اُس کواس مضمون کی دستاویز لکھ دی اوراییا ہی مدعاعلیہ نے قتم کھانے اور خط دینے اور باقی مال کا جواُس پر قرض خواہ کا تھاا قر ارکرنے کا اقر ارکیا پس اس معاملہ کی اس کی جورو واُس کے خسر کوخبر دی گئی پس اُنہوں نے اس کا مرافعہ قاضی کے پاس کیا پس اُس کے خسر نے بذریعہ و کالت از جانب دختر خود کے اُس کے باقی مہر کا بسبب وقوع طلاق بوجہ قتم مذکور کے اس پر دعویٰ کیا پس مرد مذکور نے قتم ہے اور أس كے بعد اقر اركرنے سے انكاركيا پھر مدعى كواہ لايا جنہوں نے ان الفاظ سے گواہى دى كەاس شوہرنے اقر اركيا كەميں نے میں طلاق کی اس بات پرفتم کھائی ہے کہ فلال کے واسطے مجھ پر اس قدر قرضہ نہیں ہےاور بیوہ ہے جس کاوہ مجھ پر دعویٰ کرتا تھا کہ میراباتی قرضہ ہے پھر میں نے اُس کواس قدر مال کی اقراری دستاویز لکھ دی اس دعویٰ کی صحت اور گواہی مطابق دعویٰ کے ہونے کا استفتا کیا گیا پس جواب دیا گیا کہ بیرگواہی موافق دعویٰ کے نہیں ہے اس واسطے کہ دعویٰ میں بیہ ہے کہ اُس نے قرض خواہ کے واسطے بعدقتم کھانے کے باقی مال کا جو قرض خواہ کا اُس پر تھا اور اُس کواس مضمون کی دتاویز لکھ وینے کا اقر ارکیا اور گواہی میں گواہوں نے اس طرح گواہی دی ہے کہ اُس نے بعد قتم کھانے کے اُس کواس قدر مال کی دستاویز لکھ دینے کا اقر ارکیا اوریہ گواہی نہیں دی کہ اُس نے دستاویز اُسی مال کی لکھ دی ہے جوقر ض خواہ کا اُس پرتھا پس احمال ہے کہ شاید اُس نے صلح نامہ لکھ دیا ہواور پیر بالكل اقرار نہ ہوگا اور شايد أس نے اقراري خط مال كالكھا ہومگر كئى دوسرے مال كا اقرار كر كے لكھ ديا أس مال كانہ ہوجس يرقتم کھائی ہے پس اس ہے اُس کی قتم جھوٹی نہ ہو گی پس ہے گواہی بدیں وجہ موافق دعویٰ کے نہیں ہے اور ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ مرد ندکوراس اقر ار میں مکرہ تھا یعنی مجبور کیا گیا تھا اور مجبور کے اقر ار ہے مال واجب نہیں ہوتا ہے پس قتم جھوٹ نہ ہوگی پس اس مقام لىرىيىلل ظاہر ہے۔

محضر 🖈

لے مترجم کہتا ہے کہ بیان کرنا ضروری ہے کہ آیا بیا کراہ اس کے لائق ہے پانہیں اوراس کے بعد بیان نہیں کیا گیا کہ بیتہدید کس وجہ ہے ہوئی اور آیا اُس شخص کو جوجس کے ساتھ مجور کیا گیا بیلائق ہے کہا ہے حلف بالطلاق میں جانث ہوا 'یک صورت میں کہ جوا کراہ یا بالطلاق کے معنی میں ہوا ا

<sup>(</sup>١) جہال نبرے باہر پائی لیاجاتا ہے ا

محضر

دعویٰ اجارہ محدودہ باجرت معلومہ۔ پس میمخسراس وجہ ہے رد کر دیا گیا کہ اُس میں اُجرت مطلقاً ذکر کی گئی ہے پس شاید

ردعویٰ اجارہ جومضاف برنانہ معلوم معین ہے اوراس اجارہ کے واسطے ایک دستاویز اس وقت معین کے آنے ہے پہلے کہ سی اوراس اجارہ کے واسطے ایک دستاویز اس وقت معین کے آنے ہے پہلے کہ سی اوراُس میں لکھا کہ دونوں نے باہمی قبضہ صحیحہ باہم قبضہ کرلیا تو جواب دیا گیا کہ بیہ کہنا کہ دونوں نے باہمی قبضہ صحیحہ کرلیا صحیح نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کہ اس زمانہ معین کے آنے ہے پہلے عقد کا وقوع نہ ہوگا اوراس سے پہلے قبضہ تحیح نہ ہوگا۔

محضر 🏠

دراستحقاق کنیزمساۃ ولبر۔پس جب مشتری نے چاہا کہ اس استحقاق واقع ہونے کوقاضی کے زویک ثابت کرے تاکہ بائع سے اپنائمن واپس لے تو باندی کا نام بنفشہ ہوا کہ اس استحقاق واقع ہونے کو گا بندی نہیں نیچی جس کا نام بنفشہ ہو فقط میں نے تیرے ہاتھ ایک کوئی باندی مسماۃ ولبر فرو خت کی ہے تو کہا گیا ہے کہ قاضی دعو کی مشتری کی طرف النقات نہ کرے گا اور وہ ہا گئا ہے کہ قاضی دعو کی مشتری دعو کی کرتا ہے مشتری کے ہاتھ فرو خت کرنے سے اپنائمن واپس نہیں لے سکتا ہے اس واسطے کہ باکٹو ایسے نام کی باندی جس کا مشتری دعو کی کرتا ہے مشتری کے ہاتھ فرو خت کرنے سے انکار کرتا ہے اور بعض نے کہا کہ قاضی اُس کے دعو کی کی ساعت کرے گا بشرطیکہ اُس نے یوں کہا ہو کہ میں تجھ سے اس باندی کا خمن جو میں نے تجھ سے فرید کی ہو وہ کہا کہ میں میں نے تجھ سے فرید کی ہو وہ کہا کہ اس باندی کا خمن جو میں نے تجھ سے اُس باندی کا خمن جو میں نے تجھ سے اُس باندی کا خمن کی ڈگری کردی جا در اُس کے نام خمن کی ڈگری کردی جا گئا۔

رے درا ثبات استحقاق ورجوع ثمن -اس محضر میں مذکور ہے کہ قاضی فلاں سے فلاں پر حکم ایک جمار کے استحقاق ثابت ہونے کا جواُس نے خریدا تھا بسبب گواہی گواہوں کے صادر ہوا۔ یہ محضر بدین علت ردکر دیا گیا کہ اُس نے یہذکر نہیں کیا کہ جس محض پر استحقاق ثابت کیا گیا ہے اُس کے اقر ارکے گواہ کہ اُس نے صاحب استحقاق کے واسطے اقر ارکر دیا ہے قائم ہوئے (۱) یا صاحب استحقاق کے فقط دعویٰ پر گواہ ہوئے کہ یہ چیز اس مدعی کی ہے۔ حالا نکہ حکم مختلف ہوجاتا ہے اور محضر میں اُس نے یہ بیان نہ کیا کہ استحقاق بذریعہ ملک مطلق ہوایا کی سبب سے ملک کا استحقاق ثابت کیا ہے۔

محضر

کے بیر دکر سے خالانکہ تمن برتقد برصحت بچے کے مدعا علیہ کے پاس امانت ہوگا اور امانات و و دائع میں بیروا جب ہے کہ سخق کے واسط امانت لینے سے روک ٹوک دور کر د لیے بیسب تقریر فاسد ہے امانت لینے سے روک ٹوک دور کر د لیے بیسب تقریر فاسد ہے ہیں اوّل اس وجہ سے کہ جب مال عین بعوض درموں کے فروخت کیا جائے تو حکم شرع کے موافق پہلے مشتری ہے تمن سپر دکرنے کا مطالبہ کیا جائے گا اور دوم اس وجہ سے کہ تمن بذمہ مشتری واجب ہوتا ہے اور جو چیز اُس کے ذمہ واجب ہوو وامانت کیونکر ہوگی اور بیہ قول درست کیونکر ہوسکتا ہے حالانکہ اگر مشتری کا تمام مال تلف ہوجائے تب بھی بیٹمن اُس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا۔

محضرين

پیش ہوا جس میں کھر ہے سُر خ دینار ہائے نیشا پوری کا دعویٰ بایں طورتھا کہ تمن روغن مقدار معلوم ہے جس کو دعا عایہ نے مدی سے خریدااورروغن خریدہ شدہ پر قبضہ کرلیا ہے اور گواہوں نے بھی اس سب کی گواہی دی اور قبضہ کرنا گواہی و دعویٰ سب میں ندکور ہے بہت میہ مضر بدین علت روکر دیا گیا کہ مدعی نے اپنے دعویٰ میں اور گواہوں نے اپنی گواہی میں بیریان نہیں کیا کہ اس قدر تیل آیا وقت نیتھا بچے کے بائع کی ملک میں تھا اور بر تقدیر یکہ اُس کی ملک میں اُس وقت نہتھا بچے جائز نہ ہوگی اور مشتری پر جمن واجب نہ ہوگا اور بیر امر در حقیقت کی ملک میں ہواس واسطے کہ بید وی اور واقع دعویٰ قرضہ ہاس واسطے کہ تیل پر قبضہ کرنا ٹابت ہوگیا ہے آیا تو نہیں امر در حقیقت کی حفل نہیں ہوائی و کرنے کیا ہو پس اس وجہ سے دعویٰ ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ قرضہ کا دعویٰ ہے۔

محضرت

پیش ہوا جس کی صورت میہ ہے کہ زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ تو نے مجھ ہے اس قدر گیہوں بعوض پچاس دینار کے وض بیع واقع بیں اور مدعی دوگواہ لایا جن میں سے ایک نے پچیس دینار کے عوض بیع واقع ہونے کی اور دوسرے نے میس دینار کے عوض بیع واقع ہونے کی گواہی دی۔ پس کہا گیا کہ میہ گواہی صحیح نہیں ہے کیونکہ دونوں گواہوں نے باہم اختلاف کیا ہے اور بعض نے فر مایا کہ اگر دعویٰ بشرا لطاخود صحیح ہوتو میں دینار پر گواہی مقبول ہوگی کیونکہ دونوں نے میس دینار ثمن پر لفظاومعنی اتفاق کیا ہے لیکن اوّل آصی ہے کہ ہر الکاخود صحیح ہوتو میس دینار پر گواہی مقبول ہوگی کیونکہ دونوں نے میس دینار شم کی دوسرے نے گواہی دی ہے اس واسطے کہ پچیس دینار کے عوض جوعقد ایک گواہ نے ایس واسطے کہ پچیس دینار کے عوض جوعقد ہوتو دونوں ہے وہ اُس عقد کا غیر ہے جو بعوض میں دینار کے ہوآیا تو نہیں دیکھتا ہے کہا گر ایساا ختلاف ہر دومتبائعین کے درمیان واقع ہوتو دونوں سے باہم قسم لی جائے گ

محضرين

ل جارے زرع جس کو : مارے عرف میں گھیت ہو لتے جیں ۱۶

کہ بیاس کے کا شتکار کی مزروعہ ہے تو آیا کا شتکار کا نام ونسب بیان کر ناضروری ہے یانہیں ہے تو اس میل مشاکُخ نے اختلاف کیا ہے۔ مے نہ

تناوی نسفی میں مذکور ہے کہ ایک محضر پیش کیا گیا کہ جس میں چار ہزار دینار کا دعویٰ لکھا ہے اور گواہی میں چار دینار مذکور تھے تو شخ علی سغدی نے فر مایا کہ دعویٰ و گواہی میں مخالفت ظاہر ہے تو اُن ہے کہا گیا کہ ہزار کا لفظ لکھنا بھول گیا ہے تو فر مایا کہ اگر بھول گیا ہے۔ ہے تو تح ریفا سد ہوئی اور بعض نے کہا ہے کہ چار دینار پر گواہی مقبول ہونی چا ہے اور ہم نے اس جنس کی صورت پہلے بیان کر دی ہے۔ محضر چھ

پیش ہوا جس میں چند مال عین کا جن کی جنس ونوع وصفت با ہم مختلف ہے دعویٰ مذکور ہے اوران سب کی قیمت اکٹھا مذکور ہے اور ہرایک مال کی قیمت علیحہ و ملیحہ و مذکور نہیں ہے توشخ الاسلام نے فر مایا کہ اس میں مشائخ نے اختلاف کیا بعضوں نے جمل قیمت پر اکتفا کیا اور بعضوں نے شرط لگائی ہے کہ صحت دعویٰ کے واسطے تفصیل بیان کرنا چا ہے اوراس مسئلہ کے حاصل میں ووصور تیں ہیں کہ اگر بیا موال عیاں بعینہ قائم ہوں تو دعویٰ کے وقت انکار حاضر لا نا خبر وری ہوگا ہیں ایسی حالت میں اُن کی قیمت بیان کرنے کی بچھ حاجت نہ ہوگی اور اس کی جنس کا مسئلہ گذر چکا ہے اور اگر ان کو تلف کر دیا ہوتو ہر مال عین کی قیمت بیان کرنی ضروری ہوگی اس واسطے کہ بسااو قات ایسی صورت میں مدعا علیہ بعض کے تلف کرنے کا اقر ارکرتا ہے اور بعض سے انکار کرتا ہے توالی حالت میں قاضی کو اپنا تھم دینے کے واسطے ضرور معلوم ہونا چا ہے کہ وہ کسی مقد ارکا تھم دے گا اور ہا و جود اس کے اگر اُس نے اُس کا بیان نہ کیا تو اس ہے دعویٰ میں کے خلل نہیں آتا ہے اس واسطے کہ اُس نے قرضہ کا دعویٰ کیا ہے اور قرضہ کی مقد اربیان کردی ہے۔

اور ہے۔ اگر اس نے ایک اور کی بیش ہوااور محضر میں لفظ جمل مذکور ہے اور بیمو جب فساد ہے کیونکہ وصف کی جہالت لازم آتی ہے اور اس وجہ سے اگر اُس نے ایک اونٹ کا دعویٰ کیا اور محضر میں دواُ نٹنیاں یا دواونٹ لکھے تو محضراس وجہ سے رد کر دیا جائے گا جو ہم نے بیان کی ہے اور بیاست درصور تیکہ دعویٰ قرضہ ہوٹھیک ہے اور اگر بعینہ اُس اونٹنی کا دعویٰ ہوتو اس میں اشارہ کی حاجت ہوگی پس مجلس حکم میں حاضر لا نا ضروری ہوگا اور اشارہ کے وقت کسی وصف کے بیان کی حاجت نہیں ہے پس مال مین کے دعویٰ کی صورت میں ریعلت ٹھیک نہ ہوگی۔

محضرت

پیٹی ہواجس کی بیصورت ہے کہ فلاں نے فلاں پر دعویٰ کیا کہ اُس نے میرے باغ انگور میں سے استے گھے لکڑی ہے جس کی قیمت اس قد رہے کاٹ لئے ہیں اور اس قد رٹو کرے انگور غصب کر لئے ہیں ہیں محضراس وجہ سے رد کر دیا گیا کہ اس میں نوع انگور و ہین م کا بیان نہیں ہے۔ پس بعض نے فر مایا کہ یہ جواب انگور کے حق میں ٹھیک ہے اس واسطے کہ انگور شلی ہے اور ہیزم کے حق میں ٹھیک نہیں ہے اس واسطے کہ ہیز مقیمتی چیز وں میں سے ہے بس اس نے اس کی مقدار قیمت بیان کر دی ہے اس پر اکتفا کیا جائے گا اور بعض نے فر مایا کہ اور اسطے کہ قیمت بنسبت بید نے فر مایا کہ اور اسطے کہ قیمت بنسبت بید کی تیمت بنسبت کیل کٹڑی کے زیادہ ہوتی ہے بس ضروری ہے کہ نوع ہیزم مع مقدار قیمت بیان کرے تا کہ معلوم ہو کہ آیا دگی اس قدر کا دعویٰ کرنے میں سیا ہے۔

محضر في

پیش ہوا جس میں ایک عورت کا اپ شوہر پر دعویٰ نمور ہے اور صورت نمور ہیہ ہے کہ عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرے مال سے کذاو کذا بغیری اس طور سے لیا ہے کہ جس میں اس پر بیواجب ہے کہ جھے واپس دے اور اس نے بطوع خوداس قد ر مال اس عورت سے لیے کا افرار سے دکر میں بینیس نمور ہے کہ اس نے بغیری کے لیے کا افرار سطور سے قضد کر لینے کا جس میں اس پر واپس کرنا واجب ہوا قرار کیا ہے۔ شخ امام سغدی نے فرمایا کہ مدار امراس اقرار پر ہے حالا نکہ اس اقرار کی میں بغیری قبضہ کر لینے کا جس میں اس پر واپس کرنا واجب ہوا قرار کیا اضافت بسوئے مال نمرکور ہے کہ اُس نے یوں کہا کہ اُس نے ای مال کے قبضہ کرنے کا اقرار کیا تا کہ بیا قرار اور ای اضافت بسوئے مال نمرکور ہے کہ اُس نے یوں کہا کہ اُس نے ای مال کے قبضہ کرنے کا قرار کی تا تا کہ بیا قرار اور ای ہو بلکہ بیا قرار از سرنو اقرار امطلق ہے اور اس سے خواہ مؤاہ واجب ہونا ضرور کی منبیں ہے پس دعویٰ شیح نہ ہوگا اور بعض نے کہا کہ دعویٰ شیح ہونا چا ہے اور بہی قول اشبہ ہاس واسط کے کہ طلق قضہ کر لینا عنمان اگر دولعین دونوں کا سبب ہونا ہے۔ پس اُس کے مطلق اقرار سے دوکر نے کا واجب ہونا مثل صرح وکر ذکر کرنے کے ہوگیا آیا تو نہیں دیے کہا کہ میں نے تھے ہے وہ بعد میں کہا کہ میں نے تھے ہے وہ یعت کے طور پر لیا ہے تو مقرلہ کا قول قبول ہوگا اور مقرضا میں ہوگا با وجود یکہ مقر نے اس صورت میں بطور وہ یہ تھے کہا وہ جود یکہ مقر نے اس صورت میں بطور وہ یہ تھنہ کرنے کے تقرری کے تا ہم ضامن ہوا پس صورت میں بدرجہ اولی ضامی ہوگا۔

كتاب المحاضر والسجلات

——— شیخ الاسلام علی سغدی کے حضور میں پیش ہوا جس کی صورت ہیہ کہ ایک شخص نے دوسرے پر اعیان مال کا دعویٰ کیا از انجملہ ایک قیص ہے کہ اس کی نوع وجنس وصفت و قیمت بیان کر دی ہے اور پائجامہ ہے کہ اس کی نوع وجنس وصفت و قیمت بیان کر دی ہے تو شیخ الاسلام رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بیسے نہیں ہے اس واسطے کہ اُس نے محضر میں بیز ذکرنہ کیا کہ مردانہ ہے بیاز نانہ ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے اور اس مسئلہ میں دوصور تیں ہیں کہ اگر میہ چیزیں بعینہ قائم ہوں تو محضر تھم میں ان کا حاضر لا نا ان کی طرف اشار ہ کرنے کے واسطے ضروری ہے اور اگر تلف کر دہ شدہ ہوں تو قیمت کے واسطے ضروری ہے اور اگر تلف کر دہ شدہ ہوں تو قیمت کے ساتھ ان باتوں کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر تلف کر دہ شدہ ہوں تو قیمت کے ساتھ ان باتوں کا بیان کرنا ضروری ہوگا۔

محضرت

پیش ہوا جس میں شکستہ تا ہے کا دعویٰ ہے اور غصب کرنا شہر مرو میں واقع ہوا اور دعویٰ بخارا میں واقع ہوا اور جانا چا ہے کہ مال غصب دوطرح کا ہوتا ہے بعض مال غصب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مثل موجود ہے بعنی مثلی ہے اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ وہ مثلیٰ نہیں ہے۔ اور ہر شیم کی بھی دو شیمیں ہیں۔ ایک شیم وہ کہ اس کے واسطے بار بر داری وخر چہ چا ہے دوم وہ کہ اُس کی بار بر داری ومونٹ نہیں ہے۔ پس اگر مال مغصوب مثلی نہ ہو جیسے چو پا بیہ و خادم وغیرہ اور مغصوب منہ کی دوسرے شہر میں غاصب سے ملا اور مال مغصوب اس غاصب کے پاس موجود ہے لیس اگر مال مغصوب کی تھے۔ اس شہر میں اس کے برابر ہوجواس شہر میں تھی جہاں غصب کیا ہے زیادہ ہوتو یا۔ مترجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک سے خیس اور یہ کوئر ہوسکتا ہے اس لئے کہ اس سے یہاں مطلق بھنے مقصود نہیں ہے کہ وہ بالی سب نہ کورے مطلق ہوتا ہے لیہ مختل ہے کہ اُس نے کہ اُس کے مال پر بھنہ کیا ہواور اُس کا جواب یہ کہ دو کا وہ جو گھوڈ کر کیا گیا اس صرح کہ مذکل نے جب کہ اُس اور دی گھوڈ کر کیا گیا اس طرح کہ مذکل نے جب کہ اُن اور جب ہی ایسا امر من دری ہے جب کہ اُن اور جب ہی ایسا امر وہ کہ میں کے جب کہ اُن سے دور دری کیا گیا اس طرح کہ میں نے جب کہ اُن اور جب ہی ایسا امر وہ کہ میں نے جب کہ اُن اور جب ہی اور دری کیا گیا اس طرح کہ مذکل نے جب کہ اُن اور جب ہی ایسا امر وہ کہ مثل کیا میں ایس کے دائس ہے دور کیا گیا اس طرح کہ میں نے جب کہ اُن اور جب ہی ایسا امر وہ کہ کہ اُن سے دور کیا گیا اس طرح کہ میں نے جب کہ اُن اور جب ہی ایسا امر وہ کہ کہ اُن سے دور کی کا وہ جو بنواہ وہ فرہ نواہ وہ وہ نواہ وہ وہ نواہ نواہ وہ وہ بند نہیں ہوا اور ان کے مثل کیا اس طرح کہ میں کے دائس ہے دور کی کا وہ جو بنواہ وہ فرہ نواہ وہ وہ نواہ وہ وہ بند نواہ میں ہوا اور ان کے مثل کیا اس طرح کہ کہ کیا ہوا۔

مغصوب مندا پناعین کمال لے لے گا اور اس کو بیا ختیار نہ ہو گا کہ غاصب ہے قیمت کا مطالبہ کرے اس واسطے کہ اس کواپنا عین حق بدوں کی ضرر لاحق ہونے کے مل گیا اورا گر جائے غصب ہے اس شہر کا نرخ گھٹا ہوا ہوتو مغصوب منہ کوا ختیار ہو گا جا ہے مال مغصوب لے لے اور زیادہ اس کو کچھ نہ ملے گا اور چاہاں سے مقام غصب میں قیمت لے لے اور چاہے انظار کرے یہاں تک کہ غاصب اس کو لے کرمقام غصب میں واپس جائے پس وہاں غاصب ہے بیرمال عین لے لے اور بیاس واسطے ہے کہ اگر اس نے اپنامال عین لے لیا تو اس کواس کا عین مال پہنچ گیالیکن ضرر کے ساتھ جواُس کو غاصب کی طرف ہے لاحق ہوا کیونکہ چیزوں کی قیمت جگہوں کے اختلاف ہے مختلف ہوجاتی ہے اور بیرتفاوت اس کے مال میں غاصب کی طرف ہے ایک فعل صادر ہونے ہے لاحق ہوا ہے اور وہ فعل یہ ہے کہ غاصب اس کے مال کواسم مقام پر منتقل کر لایا ہے ہیں اس کواختیار ہے جاہے مال عین لے کر اس ضرر کا التزام کر لے اور عا ہے الزتام نہ کرے اور مقام غصب کے روزخصومت کی قیمت لے لیے یا انظار کرے بخلاف اس کے اگر غاصب ہے اُسی شہر میں ، ملا جہاں غصب واقع ہوا ہے حالانکہ اس وفت نرخ گھٹ گیا ہے تو اس کوخیار حاصل نہ ہوگا اس واسطے کہ نقصان ہو جانے میں غاصب کے فعل کا دخل نہیں ہے بلکہ اُس کا مرجع <sup>(۱)</sup> لوگوں کی رغبت کی طرف ہے پس غاصب ضامن ہوگا اور درصور تیکہ غاصب اِس کو دوسری جگہ لے گیا تو یہ نقصان فعل غاصب کی جانب مضاف ہوا یعنی اس نے منتقل کر کے نقصان کیا پس اُس پر صفان وا جب کرناممکن ہوااور اگر غاصب کے ہاتھ میں مال مغصوب تلف ہو گیا پھر مغصوب منہ اس سے دوسرے شہر میں ملا پس اگر مقام غصب میں اس کی قیمت بنسبت اس شهر کے زائد ہوتومغصوب منہ کواختیار ہے جاہے مقام غصب دمیں اس کی قیمت جو بروزخصومت ہواُس کا مطالبہ کرے اور اگراس شہر میں جس میں خصومت کرتا ہے اُس کی قیمت بنسبت مقام غصب کے زائد ہوتو غاصب اُس کواُس کی قیمت مقام غصب میں دے گااس واسطے کہ مالک کوواپس لینے کا استحقاق ای شہر میں ہے جہاں غصب واقع ہوا ہے اور اگر مال غصب مثلی چیزوں میں ہے ہو اوراس کے واسطے بار برداری وخرچہ ہو جے ایک ٹر گیہوں یا جو یا شکتہ تا نباوغیرہ پس اگرید مال غصب اپنے غاصب کے یاس قائم ہو اورمغصوب منهاُس ہے دوسرے شہر میں ملاقی ہوا پس اگر اس شہر میں نرخ میں وہی ہو جومقام غصب میں ہے یاز ائد ہوتؤمغصوب منه ا پناعین مال لے لے گا اور اس سے زائداُ س کو کچھ نہ ملے گا اور اگر اس شہر میں نرخ کم ہوتو مغصوب منہ کو اختیار ہے جا ہے عین مال مغصوب لے لے اور جا ہے بروزخصومت جواس مال کی قیمت ہومقام غصب میں لے لے اور جا ہے انظار کرے اور اگریہ مال غصب غاصب کے پاس تلف ہو گیا ہو پس اگر مقام غصب کا نرخ مثل شہرخصومت کے نرخ کے ہوتو غاصب اس کے مثل دیے کر بری ہو جائے گا اور مغصوب منہ بھی اُس ہے مثل مال غصب واپس دینے کا مطالبہ کرے گا۔ کیونکہ اس صورت میں دونوں کے حق میں کوئی ضررنہیں ہےاوراگر مقام غصب میں اس کا نرخ زائد ہوتو مغصوب منہ کواختیار ہوگا جا ہے اس ہے مثل واپس دینے کا مطالبہ کرے یا بروزخصومت مقام غصب میں قیمت کا مطالبہ کرے اور جا ہے انظار کرے اور اگر شہرخصومت میں اس کی قیمت زائد ہوتو غاصب کو اختیار ہے جا ہے اس کواس کامثل دے دے اور جا ہے اس کو مقام غصب میں قیمت دے دے کیونکہ مالک کو مقام غصب ہی میں اس کے واپس لینے کا استحقاق ہے ہیں اگر ہم غاصب کے ذمہ فقط مثل واپس دینالازم کریں تو اس سے غاصب کے حق میں ضرر پہنچے گا کہ اُس کو کچھ قیمت زائد دینی پڑے گی جس کامغصوب منہ مستحق نہ تھااس واسطے ہم نے اس کومختار کیا کہ جیاہے فی الحال اس کامثل دے دے یا مقام غصب میں قیمت دے دیے لیکن اگر مغصوب مندا نظار کرنے پر راضی ہو جائے تو اس کوایساا ختیار ہے اور اس کو بیا ختیار ہے کہ مقام غصب کی قیمت فی الحال نہ لے۔ جب ان صورتوں کا حکم معلوم ہو گیا تو جواب محضراس سے نکلا کہ اگر تا نے کی قیمت بخارا ل لین خاص و بی شے جو غاصب نے غصب کی ہے نہ اُس کے عوض دوسری شے ۱۱ (۱) لوگوں نے رغبت کم کردی اس واسطے کہ چیز سستی ہوگئی ۱۲ میں وہی ہو جومر ومیں ہے تو مغصوب منہ کاحق ایسے تانبے ہے متعلق ہوگا پس اگراس نے مثل کا دعویٰ کیا توضیح ہوگاور نہیں اورا گراسکی قیمت مرومیں بہ نسبت بخارا کے زائد ہوتو مغصوب منہ کو اختیار ہوگا چاہے مثل کافی الحال مطالبہ کرے اورا گرچاہے تو مرومیں قیمت بروز خصومت کا مطالبہ کرے پس جو بات اس میں ہے اس نے اختیار کی اور معین کرکے اُس کا دعویٰ کیا تو اُس کا دعویٰ سجح ہوگا اورا گر اس کی قیمت بخارا میں بنسبت مرو کے زائد ہوتو دونوں باتوں میں سے غاصب نے جس کو اختیار کی اس کا مطالبہ غاصب سے کیا جائے گا اور قاضی اس سے کہے گاتیراجی چاہے اس کی قیمت میں مرومیں ادا کر اور جاہے اُس کا مثل فی الحال دے دے۔

محضر 🏠

پین ہوا جس کی صورت ہے کہ زیر حاضر ہوا اور آپ ساتھ عمرو بن بکر حاضر لایا اور محضر میں عمرو کے دادا کا نام مذکور نہیں ہے تو صحت کا فتویٰ دیا گیا ہے اس واسطے کہ مدعا علیہ حاضر ہے اور حاضر کی طرف اشارہ کا فی ہے نام ذکر کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے پس دادا کا نام ذکر کرنے گی بدرجہ اولی احتیاج نہ ہوگی اور غائب کی صورت میں امام اعظم کر حمتہ اللہ علیہ و امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کے بزد کی دادا کا نام ذکر کرنا ضروری ہے اور یہی تھیجے ہے۔

محضر

محضر كيّ

پیش ہوا جس کی صورت رہے کہ اس میں اقر اربمال مذکورہے پس اس کوا مام نسفی نے بدین علت روکر دیا کہ اس میں بیاذ کر نہیں ہے کہ اس نے بطوع خود اقر ارکیا ہے اور فر مایا کہ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے اور بعض نے فر مایا کہ بیضروری نہیں ہے بلکہ از قلیل احتیاط ہے اور لازم نہیں ہے اس واسطے کہلوگوں میں اکراہ کا وقوع ظاہر نہیں ہے بلکہ بطریق ندرت کہیں واقع ہوتا ہے اور جو چیز بطریق ندرت واقع ہوتی ہے اس پر<sup>4</sup>احکام شرعیہ میں التفات نہیں کیاجا تاہے۔

公声

جس میں دو شخصوں نے مشتر کہ باندی نے مہر کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی صورت ہے ہے کہ مساۃ فلانہ ترکید دونوں میں مشترک ہے اور اس مساۃ تذکورہ کا اس مرد پر اس کے دین مہر کا اس قدر مال ہے اور ایسا ہی اس مرد نے اقرار کیا ہے اور گواہوں نے آ کر اس مساۃ ترکیہ کے واصلے اس مدعا علیہ کی اس مہر مذکور کے اقرار کرنے کی گواہی دی پس میہ مختر بدین علت ددکر دیا گیا کہ اس میں نکاح کرنے والے کا ذکر نہیں ہے پس اختمال ہے کہ شاید غیر کی طرف ہے ہمیہ یا ارث یا صدقہ یا وصیت وغیرہ کی وجہ ہے یہ باندی ان دونوں کی ہوگئ ہواور اختمال ہے کہ اس کا نکاح کردیا ہے پس اگر باقع یا واجب یا صدقہ و ہندہ کی طرف ہے تر و ترج ہوگی تو مہر اس کا ہوگا نہ ان دونوں مدعیوں کا پس دونوں کا دعویٰ ہوگا اور اگر بوجہ ارث کے ان کی ہوگئ ہواور ان کے مورث نے اس کا نکاح کردیا ہوگا نہ ان دونوں مدعیوں کا پس دونوں کا دعویٰ ہوگا ہوں باندی ہوگئ ہوا اور اگر بوجہ ارث کے ان کی ہوگئی ہواور ان کے مورث نے اس کا کہ کہ کہ کہ کہ اس مدعا علیہ پر اس قدرد میں مہر ہے حالانکہ مہر واسطے ما لک باندی کے واجب ہوتا ہے نہ واسطے باندی کے اور بر ہمرکی گواہوں نے بیدگواہوں نے بیدگواہی دی ہے کہ مدعا علیہ نے اس مسماۃ کے واسطے اپندی اندی کہ وابی دی ہوتا ہے نہ وارسے مہر ندگواہوں نے بیدگواہی کی مملوکہ ہے پس جب تک بجت سے بات ثابت نہ ہوکہ یہ باندی ان دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے پس جب تک بجت سے بات ثابت نہ ہوکہ یہ باندی ان دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے تب کہ دونوں مدعیوں کی مملوکہ ہے بیت تابت نہ ہوگا۔

محضرات

جس میں ایک شخص کا دوسرے پر بید ہوئی ندکور ہے کہ اس شخص نے اس مدگی کو خطا ہے گھونسا مارا جو اس کے چرہ پر پڑا اور شدت ضرب ہے اُس کے اگلے دو دانتوں میں ہے داہنا ایک دانت جڑ ہے ٹوٹ گیا لیس اس مدگی کے واسطے اُس پر پانچ سو درم واجب ہوئے اور اس ہے جو اب کا مطالبہ کیا تو یہ محضر بدین علت رد کر دیا گیا کہ جب ضرب بخطا تھی تو اس کی دیت عاقلہ پر ہموگی شد فقط مار نے والے پر اگر چہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا مار نے والا منجملہ مددگار برادری کے دیت ادا کرنے میں شامل ہے یا نہیں ہواور اختلاف اس صورت میں دوطرح پر ہے ایک میے کہ آیا ابتدا میں مار نے والے پر واجب ہوتی ہے پھر مددگار برادری اس کو بر داشت کر لیتی ہے یا بتدا ہے مددگار برادری ادکر نے میں حصدرسدادا کرتا ہے یا لیتی ہے یا بتدا ہے مددگار برادری ادکر نے میں حصدرسدادا کرتا ہے یا نہیں اپس تمام دیت کا اس مار نے والے ہے مطالبہ کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔

محضري

میں ہوا جس میں صان کا دعویٰ ہے اور بایں علت ردکر دیا گیا کہ مدعی نے اپنے دعویٰ میں بیان کیا ہے کہ اس صحنی نے مال ندکور کی صانت کرلی اور بینہ کہا کہ میرے واسطے حالا نکہ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے تا کہ مدعی کا اس سے تمطالبہ کرنا بھکم اس صانت کے صحیح ہواور میرے نزدیک بیکوئی خلل نہیں ہے۔

العنی اس پراتفات کر کے احکام شرعیہ سے باز زمین المنہ

محضر كم

پیش ہوا جس میں دفعیہ کےطور پر دعویٰ ہےصورت ہیہ ہے کہ ایک شخص مر گیا اورایک بیٹا چھوڑ ااورطرح طرح کا مال چھوڑ ا پھرایک عورت نے میت کے پسر پر دعویٰ کیا کہ اس کے باپ اس میت نے اس عورت سے اس قدرمبر پر نکاح کیا تھا اور قبل اس کے کہ اس عورت کواس میں ہے بچھا دا کرے مرگیا اور اس پسر کے ہاتھ میں چنین و چندین تر کہ چھوڑ ااور یہ مال اس قدر ہے کہ یہ مہر ادا کرنے کے بعد نے رہے گا پس پسرنے انکار کیا کہ اس عورت کا میرے باپ پر کچھ مہر نہیں جا ہے ہے پس عورت مذکورہ نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کئے پھر پسر نے اس کے دعویٰ کے دفعیہ میں کہا کہ تو نے میرے باپ کواس کے مرنے کے بعداس دعویٰ ہے بری کر دیا ہے اوراس دعویٰ پر گواہ قائم کئے پھرعورت مذکور نے پسر مذکور کے دعویٰ دفعیہ کا دفعیہ اس طور ہے کیا کہ تو ہری کرنے کے دعویٰ میں مبطل ہے كيونكه تونے اپنے باپ كے مرنے كے بعد مجھ سے اس قدر عوض رصلح كى درخواست كى تھى پس بعض نے فرمايا ہے كہ اس ميں شك نہيں کہ عورت مذکورہ کے دعویٰ کا دفعیہ پسر مذکور کی طرف ہے تیجے ہے باوجود میکہ پسر نے اپنے باپ پراس کا پچھ مہر ہونے ہے انکار کیا ہے اس واسطے کہ تو فیق ممکن ہے کیونکہ پسریہ جواب دے سکتا ہے کہ اس عورت کا میرے باپ پر پچھ مہر نہ تھالیکن ہر گاہ اُس نے دعویٰ کیا تو میں نے اس کے پاس سفارش کرائی تا کہ بیاس کو ہری کردے ہیں اس نے بری کردیا اورعورت نے جواس کے دفعیہ کا دفعیہ کیا ہے تو د یکھا جائے گا کہا گرعورت مذکورہ نے دعویٰ کیا ہے کہاس نے میرے دعویٰ سے سلح کرلی تو بید دفعیہ بجائے خود دفعیہ نہ ہوگا اس واسطے کہ سمی چیز کے دعویٰ سے ملح کرنامدعی کے واسطےاس چیز کا اقر ارنہیں ہوتا ہےاور نیز اگر اس سے اس طور سے ملح کرے کہ دعویٰ نہ کر بے تو بھی اقرار نہیں ہوتا ہے ہیں ایسا ہی اس مقام پر بھی ہوگا کہ پسر کا اس کے دعویٰ مہر ہے سکے کرنا اس کے واسطے مہر کا اقرار نہ ہوگا اور اگر عورت مذکورہ نے یوں وعویٰ کیا کہاس نے میرے مہرے مجھ ہے سلح کی درخواست کی تو اس مسئلہ کا حکم باختلاف ہونا جا ہے کہ امام ابو یوسف رحمتہ اللہ کے نز دیک دفعیہ مجھے نہ ہواور امام محمد کے نز دیک مجھے ہواس وجہ ہے کہ کسی چیز سے سلح کرنااس چیز کا مدعی کے واسطے اقرارے ہیں عورت کے گواہوں سے بیربات ٹابت ہوگی کہ پسر نے اپنے باپ پراس عورت کے مہر کا اقرار کیا ہے اور پسر کے گواہوں ہے یہ بات ثابت ہوئی کہ عورت نے میت کومبر ہے بری کیا ہے اور ان دونوں کی تاریخ معلوم نہیں ہوئی پس ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا دونوں ایک ساتھ واقع ہوئے بعنی بری کرنا اور صلح طلب کرنا ایک ساتھ واقع ہوئے ہیں پس پسراس عورت کے بری کرنے کار د کرنے والا ہوگا جب کہ اُس نے مہر ہے سکے کرنے کی درخواست کی اور قرض خواہ نے اگر میت کوقر ضہ ہے بری کیااور وارث نے اس بری کرنے کورد کیا تو امام ابو یوسف کے نز دیک رد کرنا سیجے ہاوراس کا بری کرنا رد ہو جائے گا اور موافق قول امام محر کے اس کے رد کرنے ہوگا در جب ردنہ ہوگا تو دفعیہ پیچے ہوگا۔

يجل 🌣

خوارزم ہے درمقد مدا ثبات حریت پیش ہوا جس میں الفاظ شہادت ذکر نہیں کئے گئے بلکہ یہ لکھا ہے کہ گواہوں نے موافق دعویٰ کے گواہی ہے کہ مظردعویٰ کے گواہی دی ہے۔ پس ہمار ہے بعض مشاکئے نے گمان کیا کہ بیفلل ہے۔ حالا نکہ ہم نے اوّل محاضر میں ذکر کر دیا ہے کہ مظردعویٰ میں لفظ شہادت کا ترک کرنا خلل ہوتا ہے جل میں خل نہیں ہے اور نیز اس میں لکھا تھا کہ میں نے فلاں کے واسطے فلاں پر بیچکم و یا اور بیہ ذکر نہ کیا کہ دونوں کی موجودگی میں تو بعض مشائخ نے گمان کیا کہ بیفلل ہے حالا نکہ بیفلل نہیں ہے کیونکہ حی الامکان اُس کے حکم قضاء

کوصحت پرر کھنے کے واسطے بیتھم اس حالت پرمحمول کیا جائے گا کہ اس نے دونوں کی موجودگی میں ایسا کیا ہواور نیز اس تحریر میں بینلطی ہے کہ مؤکل کی جگہ وکیل کا نام اور وکیل کی جگہ مؤکل کا نام یعنی دونوں میں ایک دوسرے کا نام بدل کرلکھا ہے ہیں بعض مشائح "نے کہا کہ پی خلل ہے اور بعض نے فرمایا کہ پی خلل نہیں ہے اس واسطے کہ وکیل وموکل دونوں صاحب خصومت ہیں اور اشارہ پایا گیا ہے ہیں نام کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

سجل 🏠

پیش ہوا جس کے آخر میں لکھاتھا کہ میر سے نز دیک ٹابت ہوااور پنہیں لکھا کہ میں نے تھم کیا پس اس علت سے پیجل رد کر دیا گیا حالا نکہ بیہ ہو ہے کیونکہ قاضی کا بیکہنا کہ میر سے نز دیک بیٹا بت ہوا بمنز لہاس قول کے ہے کہ میں نے تھم دیا۔ سجل کہے

وقف ہونے کے دعویٰ میں پیش ہواس کی صورت یہ ہے کہ زید حاضر ہوا اور عمر و کواینے ساتھ لایا اور پیرحاضر آمدہ از جانب قاضی فلاں اجازت یا فتہ ہے کہ فلا نہ اور اس کی اولا دواس کی اولا د کی اولا دیر اس زمین کی جس کے حدودیہ ہیں وقف ہونا ٹا بت کرے کہ اُس کوفلاں نے اپنی دختر فلانہ پر پھراس کی اولا دیر پھراس کی اولا دکی اولا دیر اور بعدان کے نابود ہو جانے کے فلال متجد جامع پر وقف کیا ہے ہی حاضر آمدہ نے اس حاضر آوردہ پر دعویٰ کیا کہ اس حاضر آوردہ نے اس زمین محدودہ پر جوفلانہ عورت واس کی اولا دیر وقف ہے ناحق اپنا قبضہ کرلیا ہے لیں اس پر واجب ہے کہ اس سے اپنا ہاتھ کوتا ہ کر کے بیز مین مجھے سپر و کرے تا کہ میں باجازت حکمی اُس پر قبضہ کروں۔ پس بعض نے فر مایا کہ پیجل فاسد ہے اس واسطے کہ مدعی نے اپنے دعویٰ میں بیہ ذکرنہیں کیا کہ بیاس زمین فروخت کا دعویٰ بدین غرض کرتا ہے کہاس کا غلہ فلا نہواس کی اولا دیرصرف کرے یا اس کا غلہ جامع مجد مذکور کی درتی میں صرف کرے حالا نکہ اس کا بیان کرنا ضروری ہے اس واسطے کہ بر تقدیر یکہ فلانہ یا اس کی اولا دمیں ہے کوئی باقی ہوگا تو اس کا غلہ اصلاح جامع مسجد میں صرف نہ کیا جائے گا اور بر تقدیران سب کے نابود ہو جانے کے مدعی اس کاخصم نہیں ہو سکتا ہے اس واسطے کہ قاضی نے اُس کو اس واسطے مقرر نہیں کیا ہے تا کہ ان لوگوں کے واسطے اس زمین کے وقف ہونے کا دعویٰ کرے جامع مسجد کے واسطے دعویٰ کرنے کے لیے مقرر نہیں کیا ہے اور بعض نے فر مایا کہ جل سیح ہے اور پیفلل کی وجہ کچھ نہیں ہے اس واسطے کہ وقف واحد ہےالبتہ اس کے مصارف مختلف ہیں جن میں ہے بعض ہے بعض مقدم ہیں پس بعض مصارف کے واسطے اس مدعی کے لیے قاضی کی طرف ہے اس زمین کے وقف ثابت کرنے کی اجازت سب مصارف کے واسطے اس کے کے وقف ٹا بت کرنے کی اجازت ہوگی پس سب کے واسطے وقف کرنے کے لئے اجازت یا فتہ ہو جائے گا پس دعویٰ میں اس کوکسی مصرف کے معین کرنے کی حاجت نہیں ہے بلکہ اس کی طرف اصل وقف ہونے کا دعویٰ کا فی ہے پس جب دراصل اس کا وقف ہونا ٹابت ہو گیا پس اگراس فلانہ کی اولا دمیں ہے کوئی باقی ہو گا تو غلہ اس کے مصارف میں صرف کر دیا جائے گا ورنہ مصالح جامع مسجد میں صرف کیاجائے گا۔

حریت اصلی کے دعویٰ کا پیش ہوا اور دعویٰ میں مذکور ہے کہ مدعی حرالاصل ہے اور اس کا نطف آزاد قرار پایا ہے اور فراش آ زادی پر متولد ہوا ہے اور مدعی کی بیر ماں آ زادشدہ ہے ہیں گواہوں نے گواہی دی کہ بیر الاصل ہے فراش آ زادی ( ننی ، ب آ زادیتی اور باپ آ زاد ظ ) پر پیدا ہوا ہے اور بیگوا ہی نہیں وی کہ اس کا نطفیہ آ زادِ قرار پایا ہے یا گوا ہوں نے فقط اس کے اصلی حر ہونے کی گواہی دی اس سے زیادہ کچھ نہ کہا ہی ہمارے بہت مشائخ نے اس کی صحت کا فتو کی دیا ہے اس واسطے کہ امام محمد بہتاتہ نے کتاب الولاء میں ذکر فر مایا ہے کہ اگر گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ پیخص حرالاصل ہے تو اس پراکتفا کیا جائے گا اور بعض مشائخ نے اس بل کے فاسد ہونے کا گمان کیا ہے اس واسطے کہا گر بچہ کا نطفہ ماں کے آزاد ہونے کے بعد قراریایا تو بچہ آزاد ہو گااور اگراس ہے پہلے قراریایا ہے تو آ زاد نہ ہوگا ہیں جب دعویٰ وگواہی میں بیربیان نہ کیا تو بچہ کی آ زادی کاحکم کیونکر دیا جائے گا اور کیونکر صحت تجل ﷺ كاحكم كياجائے واللہ اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب ہكذا في الحيط۔

الله النبل فیصله قاضی مهری و د تخطی جس کی نظیر ڈ گری ہے۔

AND THE RESERVE THE PARTY OF TH

22 E2 042

## المسروط الشروط المسروط

اس میں چند فصلیں ہیں

فعل (ول ١٥

حلی وشیات کے بیان میں

حلی کا اطلاق آ دمیوں میں ہوتا ہے یعنی فلاں آ دمی کا حلیہ وشیات باقی حیوانات میں بولا جاتا ہے مثلاً شیتہ فرس کی یمجیط میں ہاورانیان جب تک رحم مادر میں ہوتا ہے جنین کہلاتا ہے اور جب پیدا ہو گیا تو ولید کہلاتا ہے پھر جب تک دود ہے بیتار ہے تب تک رضع ہے بھر جب سات را تیں پوری گذر جا <sup>ک</sup>یں تو صد لیغ بغین منجمہ کہلا تا ہے پھر جب اس کا دود ھے بڑھایا جائے توقطیع <sup>(۱)</sup> ہے۔ پھر جب رینگنے لگے اور نمو ہوتو دراج کہلاتا ہے پھر جب پانچ بالشت کالمباہوجائے تو خمای کہلاتا ہے۔ پھر جب اس کے دودھ کے دانت گریں تومنغور کہلاتا ہے پھر جب دودھ کے دانت گر کراناج کے دانت نکلیں تو متغیر <sup>(۱)</sup>کہلاتا ہے پھر جب دس برس ہے تجاوز کرے تو مترعرع و ماشی کہلاتا ہےاور جب قریب بلوغ پنچےتو بالغ ومراہق کہلاتا ہے پھر جب اس کواحتلام ہوااوراس کی قوت مجتمع ہوئی تو وہ جزور ہےاوران سب حالتوں میں اس کا نام غلام ہے ( غلام جمعنی لڑ کا نہ جمعنی مملوک کہلا تا ہے ) پھر جب اس کے مونچھیں بھر آئیں اور سبزہ آغاز ہوا تو وجیہ ہےاور جب صاحب فتا ہو گیا تو فتی و شارخ <sup>ہم</sup> کہلا تاہے پھر جب اس کے داڑھی بھر آئی اورانتہائے شاب کو پہنچ گیا تو وہ مجتمع کہلاتا ہے پھر جب تک تمیں و چالیس برس کے درمیان رہتا ہے تب تک شیاب ہے پھر ساٹھ برس ہونے تک کہل کہلاتا ہے پھراشمط ہوتا ہے پھر جب بالکل بال سپید ہو گئے تو مخلس ہے پھر بجال بفتح اُلباء والجیم یعنی بوڑ ھا پھوس اور جب کہل ومجتمع کے درمیان ہےاس وقت اس کا حلیہ یوں بیان کیا جائے گا کہ یو خط الشیب ہے یعنی شباب شروع ہو گیا ہےاورمملوکوں کوان کی اجناس ترکی و سندی و ہندی وغیر ہ کی طرف منسوب کر کے پھرائی طور ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اس کا حلیہ بیان کیا جائے سر کا حلیہ اگر سربرا ہوتو کیجاراس ہے یارداس ہے اوراگراس کی کنیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں اور جبین نکلی ہوئی ہوں جیسے خوارز میوں کا سرہوتا ہے تو مصفّح ہاور اگر ہردو جانب جبہہ کے اوپر کی طرف بال نہ ہوں تو وہ انزع ہے اوراگر پیشانی ہے اوپرا گلےسر پر بال نہ ہوں تو اصلع کہلا تا ہے اوراگر تمام چېره بالوں نے گھیرلیا تو زغم کہلاتا ہے اور اگر اکثر سر کے بال جاتے رہے ہوں تو امعط ہے اور جب الجبہہ چوڑے جبہہ والے کو کہتے ہیںاور بولا جاتا ہے کہ بجبہة غضون لیعنی اس کی جبہہ پرغضون ہیںاورغضون جمع غضن کی ہے بقتح ضادوبسکون ضاددونوں طرح مستعمل ہے اور اس کے جمعنی ہیں کھال کی شکن ( جس کو ہندی میں جمری کہتے ہیں اور فاری میں ازنگ کہتے ہیں ) اور بولتے ہیں کہ میں حاجبیہ انثناء یعنی اس کے دونوں ابروین انتناء ہیں جب کہ دونوں میں تفاوت ہواورا گر دونوں ابرو میں کشادگی ہوتو ابلج بولتے ہیں اورا کرتنگی ہوتو ازج ہو لتے ہیںاورمقوں الحاجین اس کو کہتے ہیں جس کے ابرو کمان کے مشابہ ہوں اوراعین اس کو کہتے ہیں جس کی آئٹھیں بڑی بڑی

یعنی جس طرح آومی میں حلیہ کالفظ بولا جاتا ہے اس طرح اگر گھوڑے وغیر ہ کابیان کیا جائے تواس کا حلیہ بیں بولتے ہیں بلکہ شیہ بولتے ہیں ال اصل میں یا فع لکھا ہے اور (۱) اور فطیم بھی کہتے ہیں ۱۳ (۲) تنائے ثناونو قانیہ وہٹائے مثلثہ ہردوافت میں ہیں ال

المال تعدادا کھا کیس ہے ۔

ہوں اور جا حظ العینین اس کو کہتے ہیں جس کی آئکھیں باہر کواُ بھری ہوں ۔ورغائرُ العنین وہ ہے جس کی آئکھیں اندر کوکھسی ہوئی ہوں اور ناقی الوجنتین جس کے رضارے ابھرے ہوئے ہوں۔ اسل الحذین چکا رضارہ ہومجدروہ ہے جس کے چیک کا داغ ہو۔ الحل العینین جس کی آئے الی معلوم ہوجیسے اس میں سرمہ دیا ہوائے اور امر داس کی ضربے احور جس کی آئکھ کی سپیدی خوب سفید اور سیا ہی خوب سیاہ ہواشہل جس کی آئکھ کی سیاہی میں سرخی ہواور اشکل جس کی آئکھ کی سپیدی میں سرخی ہو۔احول مشہور ہے یعنی بھینڈا قبل<sup>(۱)</sup>جس کی نظراس کے ناک کے نتھنوں پر پڑتی (۲) ہو۔اعمش جس کی پلکیں سرخ ہوگئی ہوں اور بال پلکوں کے گر گئے ہوں۔اہدب جس کی پلکوں میں بہت بال ہوں ازرق العینین آئکھ سزی مائل یعنی کرنجا۔اشتر جس کی ملک الٹ گئی۔مکو کب العینین جس کی دونوں آئکھوں میں سپیدنقطہ ہو۔اعمص جس کی آئکھوں کے کو بیہ ہے کیچڑ بہا کرتا ہو۔ارمض جس کی آئکھ میں ایسا کیچڑ جمار ہتا ہو۔افناءجس کی پشت بنی خمیدہ پشت ہواشم جس کی ناک باو جود لمبائی کے اس کا بانسا او نیا ہو۔ از لف چھوٹی ناک والا۔ افطس جس کی ناک جڑے آ دھی دورتک بیٹھی ہواخنس جس کا ارنیہ بیٹھا ہو۔اجدع جس کی ناک کا کنارا کبٹا ہوا ہو۔افوہ جس کا منہ چوڑا دانت ظاہر ہوں۔اہدل جس کے پنچے کا ہونٹ لٹکا ہوا ہو۔العس جس کےلبوں کا رنگ گندم گوں ہو۔افلح پنچے کا ہونٹ شق ہواور اعلم اس کی ضد ہے انجم جس کا منہ اس کے گئی کنارہ کی طرف جھکا ہوا ہو۔مقنع الا سنان جس کے دانت اندر کی طرف بڑھے ہوئے ہوں۔اروق جس کے دانت لمبے ہوں۔اکس اس کی ضد ہے۔اضر بولنے کے وقت جس کا تالواو پر نیچے ہے لگیا ہوا فلج مقلج جس کے دانتوں میں جھری ہواور جس کے وانت جاتے رہے ہوں۔ اہتم جس کے اگلے دانت گر جاتے رہے ہوں۔ قصم جس کے دانت ٹوٹ کر ٹکڑے رہ گئے ہوں۔ انعل جس کے دانت پر دانت جما ہو۔مثطت الوجہ جس کے چہرہ پرتلوار کے زخم کا نثان ہواخیل جس کے چہرہ پر خال ہو۔اشیم جس کے تن پر خال ہو۔ اہمش جس کے چرہ پرتل ہو۔اصہب اللحیۃ جس کے داڑھی کے بالوں میں سرحسی ہوا تطح کوسہ جس کے داڑھی نہ تکلتی ہو۔ کث اللحیة تھنی داڑھی ہو۔ آ ذانی بڑے کا نوں والا \_اصمع حجوٹے کا نوں والا \_انافے بڑی ناک والا اشفعہ و شفاہی جس کے ہونٹ بڑے موٹے موٹے ہوں۔اشدق جس کے منہ کا پھٹاؤ زیادہ ہو۔اصرم کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو۔اجید دراز گردن مگرمستوی ہویعنی خوبصورتی کے ساتھ ورازی ہواقص اس کی ضد ہے۔اصعر جس کی گردن کسی طرف جھکی ہوئی ہو۔ مدید القامة دراز قد \_قصیر القامة پت قد۔ مربوع الخلق میانہ قدرنوع دیگر خیل کی شیات میں خیل کا لفظ چندا نواع کوشامل ہےاور فرس نے الص عربی گھوڑے کو کہتے ہیں۔ برذون عجمی گھوڑ ہے کو کہتے ہیں ہجین جس کا باپ عربی اور ماں دوسرے ملک کی ہو۔مقرف ماں عربی ہواور باپ کسی اور ملک کا ہو۔ فرس اقمر جس کا رنگ برنگ قمر ہو۔ اوغم بغین معجمہ وبعین مہلہ جس کے سینہ پر سپیدی ہو۔ فرس در دجس کا رنگ برنگ گل گلاب ہوور د الجس جس میں زردی چھا گئی ہومع خفیف سزی کے مفلس جس کی کھال میں پٹامثل فلوس کے ہومدتر جس کی کھال پر سیاہ وسپیدیے مثل وینار کے ہوں۔اولیں جس کا رنگ سیا ہی وسرخی کے درمیان ہے کہ شل دبس کے اس کا رنگ ہواور ق جس کا رنگ برنگ خا کشر ہو۔ ارثم جس کا جھلہ بالائی سپید ہے۔ارنمط جس کا حلہ زیریں سپید ہو۔افرح خفی جس کے چہرے کی سپیدی ایک درم تک نہ پنجی ہواور جب پورے درم تک پہنچ گئی ہوتو اقرح کہلاتا ہے۔اغرمبر قع جس کا پوراچہرہ سپید ہو گویا برقع پڑا ہوا ہے اور جب سپیدی زیادہ بڑھی ہوئی ہوتو اغرسائل کہتے ہیں۔ برذون ذلول وہ ہے جوکرایہ پرچلایا جاتا ہے اور جموح وسموس اس کے برخلاف ہے۔ برذون مدی جس کارنگ برنگ خون ہو۔مغرر بضم میم و فتح رائے مہملہ جس کی بلکیں سپید ہوں لطیم جس کے چہرہ میں ہے آ دھا سپید ہوازخم جس کا سر سپید ہو۔اصقع جس کا بیج سرسپید ہواقنف جس کی گدی سپید ہو۔ آ ذن جس کے کان میں سپیدی ہو۔اسفی جس کی پیثانی باریک وچھوٹی ہو۔ معرف کثیر العرف ۔ اورع سینہ و گردن سپید رکھتا ہو اور ارحل بیٹھ سپید ہو۔ انیط پیٹ سپید ہو انصف

پٹھا سپید ہومحمل چاروں ہاتھ پاؤں سپید ہوں۔اعصم دونوں ہاتھ سپید ہوں۔ارجل دونوں پاؤں میں ہےایک سپید ہواورا گر دونوں ہاتھوں میں ہے ایک ہاتھ چلید ہوتو اعصم الیمنی یا اعصم العیسر ہے کہتے ہیں اور برذون کواعورنہیں کہتے ہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ قابض العين اليمني واليسر ب الورايال اوردم كي راه ہے كميت واشقر ميں فرق ہوتا ہے پس اگر سُرخ ايال دوم ہوتو اشقر ہے اور اگر سياہ ہوتو میت ہے مجل البدالیمنی والیسری مطلق البدالیمنی والیسری پھر جب دونوں ہاتھ یا پاؤں سپید ہوں تو کہتے ہیں کہ خجل الیدین بیا محجل الرجلين ہے اور اگر تين ٹانگيں سپيد ہوں تو کہيں کے مجل الثث ومطلق اليمنی اواليسرے اور إير سپيدی ايک ہی طرف ہاتھ' یا وَں میں ہوتو کہتے ہیں کہمسک الایامن <sup>(۱)مطل</sup>ق الایاسریا ممسک الایاسرمطلق الایامن اور جمیل اور جمیل اُس سپیدی کو کہتے ہیں کہ سب پنچے سے تجاوز کر کے آ دھےوظیف یا تہائی تک پنجی ہواورا گرفنگ وظیف سے سپیدی کم رہےاور فقط اس کے دونوں پاؤں میں گول گھوم گئی ہو ہاتھوں میں نہ ہوتو بر ذون مخدم کہلا تا ہے اورا گربیاض مذکورایک ہاتھ یا ایک پاؤں میں ہوتو کہا جائے گا کہ فلاں پاؤں ے یا فلاں ہاتھ ہے منعل ہے۔ گھوڑے کے بچہ کومہر وقلو بولتے ہیں یہاں تک کہاس پرایک سال گذرجائے اوراس کی جمع القاء ہے اور جب چھ مہینے یا سات مہینے گذر جائیں تو حروف کہتے ہیں ایسا ہی اصمعی نے لکھا ہے اور جب سال گزر جائے تو حولی کہتے ہیں اور جب دو برس پورے ہو جائیں تو جذع ہے اور جب تین برس گذر جائیں توشنی ہے اور جب حیار برس پورے ہوں تو ریاع ہے پھر قارح ہاور بعد قروح کے اس کا کوئی سنہیں ہے بلکہ اس کومز کی کہتے ہیں اس کی جمع مزاکی آتی ہے اور بیس برس میں ہرم کہلاتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہاں کی عمر میں برس ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ بتیل برس ہوتی ہے اور دانت اس کے جالیس ہوتے ہیں بیس اوپراور بیں نیچاورا گرنہایت سیاہ ہوتو ادھم و جو جی بولتے ہیں اور سبزی وسیا ہی کے درمیان ہوا تو اکہب کہتے ہیں اور سپیدی چمکدار ہو تو اهب قرطای بولتے ہیں اور اگر اس کے بالوں میں سپید بال مخلط ہوں تو صنابی کمیت یا صنابی اشتر بولتے ہیں منسوب بصاب یعنی خردل اوراگرا یک طرف کے ایک ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں میں سپیدی ہوتو شکال بولتے ہیں اور جس کی دم دونوں جانب میں ہے کسی طرف مال ہوتو اغرل ہو لتے ہیں اور جس کی دم وسرسیاہ یا سرخ ہواُس کوبلق مطرف ہو لتے ہیں۔اونٹ گائے و بکری کے اسنان واضح ہو کہاونٹ میں ابن مخاص وہ ہے جس پر ایک سال گذر گیا ہے پھر ابن البون \_ پھر حقہ \_ پھر جذعہ \_ پھرشنی \_ پھر رہاع \_ پھر سدیس۔ پھر بازل۔ پھرمخنلف۔ پھرمخلف عام پھرمخلف عامین علی ہذاالقیاس۔اگر چہ بہت برس اس پرزیادہ ہوجا ئیں اور گائے میں جس پرایک سال گذرا ہووہ متبیع ہے۔ پھر جذع۔ پھر رباع۔ پھر سدیس۔ پھر ضائع۔ پھر ضائع ایک سال پھر ضافع دو سال علی مذا القیاس جہاں تک زائد ہوں اور بکری میں چھ مہینے ہے کم یا پورے چھ مہینے کا بچھ ل ہے اور جس پر سات مہینے گذر ہے ہوں تا ایک سال کامل جزع کہلاتا ہے۔ پھرشن۔ پھرر باعی۔ پھرسدلیں۔ پھرصانع اور بعدصانع کے کسی س کانا مہیں ہےاورواضح ہوکہاونٹ وگائے کے واسطے اور شیات ہیں جن کوآپیں میں اونٹ و گائے والے اس زمانہ میں بولتے ہیں تو اور ہرزمانہ میں اس کا تغیر و تبدل ہوسکتا ہے او ریہالفاظ شناخت کے ہوتے ہیں۔ پس ان کی دانست کے واسطے انہیں لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ نوع دیگروہ الفاظ جوشروط میں استعال کئے جاتے ہیں طاحون وطحانہ وہ چکی جو پانی کے زور سے چلتی ہے اور بعض نے فرمایا کہ طحانہ اس کو کہتے ہیں جس کو چو یا یہ چلاتے ہیں اور طاحونہ بن چکی کو کہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ فروخت کیاطاحونہ واقع ویہ فلاں برنہر فلاں بحدود آن وہر دوجمرآن ومختف آن وتو ابیت آن وقطب آن وتادق آن و بنواغير معداججه آن پس مختف اس كادلو ب اورقطب سے مرادو ہ لو ب كاكيلا ب جس ير چكي گھوتى ب\_نادق معروف ہے۔ نواغیر جمع جاغور وہ لکڑی وغیرہ ہے جس پر پانی گرنے سے چکی گھومتی ہے جمام کا لفظ عرب لوگ اپنی زبان میں

<sup>(</sup>۱) بجائے مجعل کے مسک کالفظ ہو لتے ہیں ۱۲ (۲) یعنی مخلف ثلث پھر مخلف رباع وخماس وغیر ۱۲ ا

بو لنے لگے ہیں ایسا ہی عین اتحلیل میں مذکور ہے اور پہ بروزین فعال مشتق از حمیم ہے واستحم الرجل اس وقت بولتے ہیں جب آ دی حمام میں داخل ہواور حقیقی معنی یہ ہیں کہ گرم پانی ہے نہائے تو یوں کہیں گےسیاک دارہ پہلا درجہ حمام کا جس کوسلنج کہتے ہیں اورا کٹر وں نے فرمایا کہمشہور ساک دارہ بدون یائے تنحقانیہ ہے صبور باصرہ جس کومیزاب یعنی پرنالہ بھی کہتے ہیں۔ حجانات جمع ننجان کی معرب بہکان بعمنی طاش ہے۔ قدس بعمنی سطل عیدۃ الراءت دعائے آن۔ آواری جمع آری جمعنی حوض حمام۔ اتون بتشدید تائے مثناۃ فو قائیہ جس میں آگ روش کی جاتی ہے قرطالہ کوارہ خدیثہ ماعرب ہے۔ملاحتہ تبشد پدلام جہاں نمک بیدا ہوتا ہے۔ کشتی کے ساتھ کتاب میں مذکور ہے کہ سفینہ مع اپنے الواح وعوارض و دخل وشراح وطلل و سکان ومرادی ومجادف وقلوں کے یعوارض و ولکڑیاں جو الواح کے اوپر چوڑ ان میں اس پر جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ وقل کمی لکڑی جواس کے ساتھ معلق ہوتی ہے جس کو فاری میں تبریشی کہتے ہیں شراع بادبان طلل السفینة بطائے مہملہ ایسا سائیان جواس پرمثل حجت کوٹھری کے چھاتے ہیں اس کی جمع طلال آتی ہے۔۔کان ونبالہ کشتی۔مروی بضم میم وتشدیدیائے تحتانیہ جس لکڑی ہےائی کو کھتے ہیں۔مجذف وہ ہے جس کےسرے پرلوح ہوتی ہے قلس بنتج قاف وسکون لازم موٹارسا۔ انجرومساۃ کنگر بیت الطرار جولا ہوں کا گاڑہ۔ کتاب ایغین میں لکھا ہے کہ طراز وہ جگہ جہاں عمدہ کیڑے ہے جاتے ہیں۔وہدہوہ گڈھاجس میں جولا ہااپنا یاؤں لٹکا کر بیٹھتا ہے۔الطشت مجمی لفظ مونث ہے اس واسطے کہ عربی میں طاؤ تا ایک کلمہ میں جمع نہیں ہوتی ہےاوربعض طس بولتے ہیں اور اس کی جمع طلاس وتصغیرطسیتہ اور کہا گیا ہے کہ اطساس وطسوس (۱)بھی اس کی جمع آتی ہے۔رقاق بالضم جمع رقاقہ چیاتی روٹی رغیف نان گردہ جمع آن رغفان ۔صبف بکسرمیم منسختہ و فاری میں پر بو لتے ہیں محوروسور دہ فاری و دھراہندی مزاح جس میں بکریاں آرام دینے کو بٹھائی جاتی ہیں اور رات میں سولائی جاتی ہیں معالیق جمع معلاق جس کا نے میں گوشت لٹکا یا جاتا ہے۔وضم اللحم گوشت دان ۔غصا ئرجمع غصار۔ بڑا پیالہ مخیر ہاتیلہ ۔سطامہ معلقہ ۔مہراس ہادن اوراس کے دستہ كوقائر. ولتے بیں۔قولہاشتری كذالواقیہ رباعیۃ وكذا اوقیہ نصفہ وبشارۃ كبيرۃ وبشارۃ صغيرۃ اوقیہ وزن جہل درم بشارہ بالضم بطة الد بن معنی ایک چیز تا نبے یا پیتل کی ہوتی ہے جس کی گردن دراز ہوتی ہے اوراس میں ٹونٹی اور سونڈ بنی ہوتی ہے۔ کانوں ذروطیس کا نوں انگیٹھی دوطیس تنور بعض نے کہا کہ جس گڈھے میں روٹی لگائی جاتی ہیں اور اس میں گوشت بھونا جانا ہے۔ ہویدلین خاثر یعنی عقر اطاقلت یعنی هیر ات یعنی دہی کو کہتے ہیں دراصل ہداید تھااس میں قصر کردیا گیا ہے جمانھن مخصہ جس مین دود ھ متھا جاتا ہے۔ مرکن لگن مدا ً ۔ وصلوٰ ۃ جس کا واحد صلائیہ ٓ تا ہے وہ پھر جس میں خوشبو ہیسی جاتی ہے اور اس کے دستہ کو مدوک کہتے ہیں اور جس نے پیہ گمان کیا ہے کہ صلابی**و مدوک ایک ہی چیز ہے**اس سے مہووا قع ہوا ہے او دات فقاعی میں بولتے ہیں خیز را نات اربعہ۔ خطاطیب اربعہ پس خیررانات جمع خیرران فاری معرب ہے۔ خطاطیف جمع خطاف کبی لکڑی ہوتی ہے جس کے سرے پر مڑا ہوالو ہالگا ہوتا ہے جس ے برف کھینچتے ہیں او بار کے آلات ہیں۔ کیر۔ دھونکنی۔ کور۔ بھٹی۔ مُنفخ ومنفاخ پھکنی۔ علات سندان کیعنی نیائی۔معراف ہتھوڑی وفطیس بڑا ہتھوڑا۔ کلالیب جمع کلوبِ لوہے کا آئکڑا جس کے سر پر پیالہ بناہوتا ہے یالکڑی کا جس کے سرے پرلوہے کا خول چڑھا کراس کا سرا موڑ دیتے ہیں اس ہےا نگار کھینچتے ہیں۔نشا حثہ معروف ہےاس کو گاہے نشہ بھی بولتے ہیں قولہ الکرم بحا نظمنی بسافین اوثلث ساقات۔ اقول کرم باغ جس کے گردویوار ہو۔ ساف جس کی جمع سافات ہے پکی اینٹ یامٹی کی دیوار کو کہتے ہیں۔رہص جس دیوار میں نیچ پشتہ ہواورروعیں اس کی ضد ہےاورعرق دونوں کوشامل ہے۔ ثاخور ہ خمدان اطبینہ خمدان کوز ہزراجین جمع زرجون درخت انگوراور بعض اں کے دانوں کو کہتے ہیں۔او ہاط جمع وہط زمین مستوی اس کووہط بھی کہتے ہیں۔عریش الکرم جوانگور چڑھنے کے واسطے بجائے جاتے ہیں اس کی جمع عرائش ہے۔مقصبہ جہاں زگل اگتے ہیں اس کی جمع مقاصب ہے اور قصباء بھی بدین معنی ہے۔اراضی کی خرید میں اگر اس کے گرد دیواریں ہوں تو لکھتے ہیں محوطتہ بالحوالط یعنی دیواروں سے گھری ہوئی اور اگر محوطہ بخس ہو تو اس کو

<sup>(</sup>۱) بنانہ یں جمی نہ ہوگالیلن محتمل ہے کہ جو الی ہوا ا

بیان گرد کے اور قولہ کا کبس میں التر اب مقدار زراع من وجدالارض یعنی روئے زمین بقدرایک ہاتھ کے مٹی ہے بھراؤ دے گئی اور ہراؤ دے گئی اور ہراؤ دے گئی ہے کبس بکسر کا ف بولیج ہیں۔ قولہ طار مات جمع طار مدکی ہے وقولہ اذن لہ ان تعینا ولد من انزالہ ومن رطابہ پس انزال جمع نزل خوشہائے انگور و رطاب جمع رطبہ اور وہ قت تازہ ہے اور وقف النسمی میں مرقوم ہے تم ای الواقف نفسہ فی انقاص وحواسہ فی کلال واقع کا سی انتخاس مصدراز باب افتحال ہے از نکوس بمعنی الٹے پاؤں پھر جانا وقولہ ذہبت قواہا وانقضت عرابا پس انقفت ما خوذ ارقص بمعنی کسر مراد یہ ہے کہ انکسر ت یعنی ٹوٹ گئی اور قولہ فی کرار السفدیة و برق اذار فی اذار فی الناس و کیسرا ذا ساروا اور محتج یہ ہے کہ برقاء انسان و برقاء ہوئے ہیں کہ رقاء انسان و برقاء و برقاء انسان و برقاء و برقاء انسان و برقاء انسان و برقاء انسان و برقاء و

فعلووم

در تکاح اگر باپ نے اپنی دختر بالغه کا نکاح کیا تو اس طرح لکھے میتجریراس مضمون کی ہے فلاں نے فلانہ میعورت کے ساتھ بنز و بچاس کے ولی فلال محض کے جواس کا باپ ہے برضا مندی عورت نہ کورہ اور اجاز ت اور اپنے باپ کو حکم دینے کے بعوض اس قدر مہر کے بطریق نکاح سیحے جائز نافذ کے سامنے ایک جماعت عادلوں کے اپنے نکاح میں لیااور بیشو ہراس کا حسب وغیرہ میں اس کا کفو ہاوراس کے مہر ونفقہ کے اداکرنے پر قادر ہے اور ان دونوں میں کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو نکاح کے ٹوشنے یا اس کے فاسد ہونے کی جانب مفصی ہواور جومبر سمی استحریر میں لکھا گیا ہے۔وہ اس عورت کا مبراکمثل ہےاور بیعورت اس نکاح موصوف کی وجہ ہاس کی جورو ہےاور میمہراس عورت کے واسطے اس مرد پرحق واجب اور دین لازم ہے اور میسب اس تاریخ میں واقع ہوا۔صورت دیگر میوہ تحریر ہے کہ جس پر گواہوں نے جن کا نام اس تحریر کی آخر میں بیان کیا گیا ہے سبوں نے بیگواہی دی کہ فلاں شخص نے اپنی بالغہ دختر کا جس کا نام فلائة ہے۔اس دختر کی رضا مندی کے ساتھ گواہان عادل کے روبروفلاں شخص کے ساتھ نکاح صحیح کر دیا بعوض اس قدرمہر کے اور بیگواہی دی کہ فلاں مرد نے عورت مذکور سے اس قدر مہر مذکور پراپنی مجلس میں نکاح سیح کرلیا اور اس تزوج کے مذکور کی وجہ سے فلانہ عورت فلاں مرد کی جورو ہوگئی اور بیسب فلاں تاریخ میں واقع ہوا پس اگر شوہر کے باپ نے اپنے بیٹے کے واسطے بیعقد قبول کیا حالانکہ یہ بیٹا مانع ہےتو یوں تحریر کرے کہ فلاں ابن فلاں نے جواس شو ہرسمیٰ فلاں کا باپ ہے اس نے اپنی بیٹی کے واسطے بعوض اس قدرمہر نذکور کے بیعقداس مجلس میں اپنی بیٹی کے علم ہے قبول میچے کیا حلوت دیگراس طرح کہ شوہر کا اقرار نکاح تحریر کرے اور جورو کی طرف سے اس کے قول کی تقیدیق اور جورو کی طرف ہے اقر ار نکاح اور شوہر کی طرف سے اقر ارکی تقیدیق تحریر کرے یاولی کی طرف ے اقرار تکاح اور شوہروز وجہ کی طرف ہے اس کے اقرار کی تقیدیت تحریر کرے کذافی الذخیرہ اور اس میں احتیاط زیادہ ہے اس واسطے کہ بدون ولی کے نکاح جائز ہونے میں علا کا ختلاف ہے صورت دیگر در تزوج بحر بالغہ۔اس طرح لکھے کہاس شوہر کے ساتھ اس کے نکاح کردینے کا ولی اس کا باپ ہوابعد از انکہ با کرہ نہ کورہ ہے شوہر کا نام بیان کر دیا اور مہر نہ کورے اس کو آگاہ کر دیا پس وہ حیب ہوگئی یا لکھے کہ پس وہ رونے لگی حالانکہ وہ باکرہ عاقلہ بالغہ عقل و بدن ہے سیجے وتندرست تھی اور باپ کا اس سے بیذ کر کرنا اور اس کا جیب ہونا ل قال المترجم ان جملوں كا ترجمه اينے موقع پر ہم نے مفصل بيان كرديا ہے وائے الفاظ اصطلاحی كے كدوہ يہاں مرقوم ہيں ١٦

فلاں وفلاں کے سامنے ہوااور بید دونوں آ دمی با کرہ کے نام ونسب ہواقف ہیں اور فلانہ جنت فلاں اس عقد مذکور کی وجہ ہے فلاں تخض کی جورو ہےاورشو ہر کا نام لکھنااور با کرہ ندکورہ کومہرے آگاہ کرنا بیان کرنا امرضروری ہے اس واسطے کہ بدون اس کے اس بات میں اختلاف معروف ہے کہ باکرہ مذکورہ کا سکوت کرنا آیا اس کی طرف ہے رضا مندی ہے یانہیں ہے کہ اگر دختر صغیر ہوتو یوں تحریر کرے کہ فلال مخص نے فلانہ عورت کے ساتھ اس کے باپ کے بولایت پدری نکاح کر دینے سے اپنے نکاح میں لیا اور شوہر بھی نابالغ ہوتواس طرح تحریر کرے کہ پتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں شخص نے اپنی دختر صغیرہ مساۃ فلانہ کو بولا یت پدری فلاں ابن فلاں نابالغ کے ساتھ اس قدرمبر بہزوت کے ملی جائز نافذ لازم سامنے گواہان عادل کے بیاہ دیا اور اس نکاح کے اس مبریر اس مرد نابالغ کے واسطےاس کے باپ فلاں شخص نے بولایت پدری اس عقد کی مجلس میں قبول شجیح کیااور بینا بالغ اس نابالغہ کا کفو ہےاورمہر مذکوراس کا مہر مثل ہے۔ پھراگر باپ نے اپنے نابالغ پسر کی طرف ہے مہر کی ضانت کر لی ہوتو یوں تحریر کرے کہ اس شوہر نابالغ کے والد فلاں تخض نے اپنے پسر نابالغ کی طرف سے اس تمام مہر کے واسطے اس عورت نابالغہ کی ضانت صحیحہ قبول کرلی اور اس نابالغہ کے والد نے اس کی اجازت دی اوراس مجلس میں مشافیۃ قبول کیااوراگر باپ نے اپنے مال میں سے پچھ مہر معجل ادا کیا ہوتو یوں تحریر کرے کہاں شو ہرصغیر کے والد فلاں صخص نے منجملہ مہر ندکور کے اس قدر دیناراپنے ذاتی مال سے براہ احسان اس نا بالغہ عورت کے والد فلاں صخص کوا دا کئے اوراس نے بولایت پدری نابالغہ مذکورہ کے واسطےان دیناروں پر قبض چھے کیااوراس شوہر کے واسطے منجملہ اس مہر مذکور کے اس مقدار ے بریت ہوگئی اور اس قدرادا کرنے کے بعد اُس پر نابالغہ کے واسطے اتناباقی رہااور اگر باپ نے مہر میں سے پچھ بطور معجّل ا داکر کے باقی کی صانت کرلی ہوتو اس طرح لکھے کہ اس نابالغ کے فلاں والد نے منجملہ اس مہر کے اس قدر دینارا پنے ذاتی مال سے بطورا حسان ادا کر نے اس نابالغ کی زوجہ کے واسطے مہر میں ہے جو پچھاس نابالغ پر باقی رہااوروہ اس قدر دینار ہیں ضانت صححہ کرلی اور شرع میں جس کی ولایت رضا مندی ہے وہ راضی ہوااور جس کی ولایت اجازت ہے اُس نے اجازت دی فقط اورا گرعورت کے باپ نے کسی قدرمہر کی ہبہ کی یااس کے بھریانے کے اقرار کی درخواست کی تو وصول پانے کا اقرار باطل ہے جب کہ بیا قرار مجلس عقد میں واقع ہوا اس واسطے کہ اہل مجلس جانتے ہیں کہ بیدرحقیقت جھوٹ ہے اور اگر دوسری مجلس میں وصول پانے کا اقر ارہو پس اگرعورت نابالغہ ہوتو اقراروصول صحیح ہےاوراگر باکرہ بالغہ ہوتو بھی صحیح ہےاوراگر بالغہ یثبہ ہوتو اس کی اجازت اور رضامندی ضروری ہےاور رہا ہبہ پس اگر عورت نا بالغه ہوتو یقیناً ہبنیں سیجے ہےاوراگر بالغہ ہو ہیں اگر اس کی اجازت اور رضا مندی ہے نہ ہوتو ہبتیج ہے ہیں یوں تحریر کرے کہ اس عورت کے والد فلاں شخص نے اپنی وختر کی اجازت ہے مجلس عقد میں منجملہ اس مہر کے اس شو ہر کواس قدر درم ہبہ کئے اور اس شو ہر نے اس باپ کی طرف سے میہ ہمبائینے واسطے بطور سیجے قبول کیا اورعورت مذکورہ کے اس پر اس قدر دینار باقی رہے کہ مطالبہ کے وقت اُن کا مطالبہ کرسکتی ہےاور بیتھم اس وفت ہے کہ جب قاضی کواس عورت کا اپنے باپ کو ہبہ کی اجازت دینا گواہوں کی گواہی ہے ثابت ہواورا گرفقط باپ کے کہنے ہےمعلوم ہوتو یوں لکھے کہ عورت کے باپ نے بیان کیا کہ میری اس دختر نے اس مہر میں ہے اس شوہر کے واسطےاس قدر ہبدکرنے کی اجازت دی ہے اور وہ اس عورت کی اجازت ہے ہبدکرتا ہے اور اگرعورت کی طرف سے اجازت ہبہ سے ا نکار ثابت ہوتو اس کے واسطے درک کا ضامن ہوتا ہے اور پیفلاں تاریخ میں واقع ہوا۔ تو اس معاملہ میں زیادہ احتیاط کے واسطے پیر بات ہے کہ عورت مجلس نکاح میں حاضر ہواور اس کا اس کی اجازت ہے نکاح کرےاور وہ خودایئے شوہر کو کچھے مہر ہبہ کرے واللہ اعلم صورت دیگر باپ اپنی دختر صغیر کا نکاح کرے اور شوہر بالغ ہواس طرح تحریر کرے کہ فلاں مرد نے فلانہ بنت فلاں سے اس کے باپ فلاں مخص کے نکاح کردینے ہے کہ جس نے اپنی ولایت پدری ہے اس کا نکاح کیا ہے نکاح کرلیا اب باپ کی ولایت اس وجہ ہے

ہے کہ وہ عورت نابالغہ ہے خود اپنے کام کی متولی نہیں ہو علی اس کا متولی بولایت پدری اُس کا باپ ہی ہوگا ہیں اس کے باب اس شخص نے اس فلال محض سے اس قدرمہر پربدین شرط کہ مہر مذکورہ میں سے اس قدر نفته مجل ہے اور اس قدر میعادی بوعدہ ایک سال ہے اور بدین شرط کہ عورت مذکورہ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے اور اس کی صحبت اور معاشرت میں بطور معروف طریقہ نیک اختیار کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے اور شوہر مذکور پر اس عورت کے بالغ ہونے کے بعد جس قدراس پر باقی ہےوا جب ہوگا۔ بعدازاں کہ مہر ندکور ہُ بالا بوصف معجّل وموجل کے اس قدرِ ہو کہ جبیبا اُس کے مثل عورتوں کا مہر ہے اور اس کی مقدار مہر کے واسطے اس کے مثل عور توں کے مہر کی مقدار دیکھی جائے گی اور فلاں شخص نے اس نکاح کوجس طرح اس میں مذکور ہے کہ مہر معجّل اور موجل ہے فلاں شخص کے مواجہہ میں جس نے اس سے ایسا خطاب کیا ہے سب قبول کیا اگر نابالغہ کا نکاح کرنے والا اس کے باپ کا باپ یعنی سگا دادا ہوتو اس طرح تحریر کرے کہ میتحریر بدین مضمون ہے کہ فلانہ بنت فلاں کواس کے باپ فلاں شخص کے مرنے کے بعداس کے دا دا فلاں شخص نے بولایت جدی الی آخرہ اور اگر نکاح کرنے والا بھائی ہوخواہ اس کا ماں اور باپ کی طرف سے یا فقط باپ کی طرف سے تو یول تحریر کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال شخص نے اپنی بہن فلانہ بنت فلال ابن فلاں کو بولایت برا درانہ از جانب مادر وپدر نکاح کر دیا بشرطیکہ اس صغیرہ کا اس بھائی ہے زیادہ کوئی قریب نہ ہواور بعدخصومت معتبرہ کے جواس معاملہ میں ہوئی ہے۔کسی حاکم عادل جائز الحکم نے اس بھائی کی ولایت کی صحت کا حکم دے دیا ہواور حاکم کا حکم اس معاملہ میں اس وجہ سے لاحق کیا گیا کہ سوائے باپ اور دادا کے نابالغہ کا نکاح کردینا دوسرے ولی کی طرف سے جائز ہونے میں علما کا اختلاف ہے اور اگر نکاح کر دینے والا اس کا چچا ہوتو یوں تحریر کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں شخص نے اپنے بھائی فلاں شخص کی دختر مساة فلانه کو بولایت عمومت از جانب مادروپدریا فقط از جانب پدرالی آخره اوراس کے آخر میں بھی جوحکم بھائی کی صورت میں لاحق کیا گیا ہے لاحق کیا جائے اورا گرعورت کا کوئی ولی نہ ہواور راس نے قاضی کی اجازت سے خود نکاح کیا تو لکھے کہ پتحریر بدین مضمون ہے کہ فلال مرد نے فلانہ عورت ہے اس قدر مہر پر روبروگوا ہان عاول کے باجازت قاضی فلال کے اس کے خود نکاح کرنے ہے نکاح تشجح کیااوراس کا کوئی و لی حاضریا غائب نه تھااوراگروہ عورت بلااجازت قاضی خود نکاح کرے تو آخر میں بیعبارت زیادہ کر دے کہ حکام سلمین ہے اس کی صحت کا حاکم نے حکم دیا اور لکھے کہ میں نے اس شوہرے منجملہ اس مہر مذکور کے اس قدر درم وصول پائے اور اس قدراس پر باقی رہےاورغلام کے نکاح میں تحریر کرے کہ بیہ بدین مضمون ہے کہ فلاں غلام فلاں نے یامملوک فلاں نے فلانہ بنت فلاں ابن فلاں سے جوئر ہ بالغہ ہے اپنے مالک فلال مخض کی اجازت ہے جس نے اس کو اس عقد ندکور کی اجازت دی ہے عادل گواہوں کے سامنے اس قدرمہر پر بیرزو تا کا اس کے پدرفلال ابن فلال کے جس کواُ سعورت نے اپنی رضامندی ہے اجازت دی تھی بقصد صحيح نافذ لازم وتزوج صحيح نكاح كرليا فقط اوراگرييورت صغيره بهوتو آخر ميں حاكم كى اجازت تحرير كرے اس واسطے كه باپ كواپني دختر نابالغہ کاغلام کے ساتھ نکاح کردیے میں امام اعظم اور صاحبین کے درمیان اختلاف معروف ہے۔ اور باندی کے نکاح کرنے میں تحریر کرے کہ فلاں شخص نے فلانہ مملو کہ فلاں ابن فلاں کو یا کنیز فلاں ابن فلاں کو بتز و تیج اس کے مالک فلاں ابن فلاں کے اس کے ساتھاس قدرمہر پر نکاح کرلیا الی آخرہ۔ دیہاتوں میں بیعادت جاری ہے کہ شوہریا اس کا باپ مال غیرمنقول اور زمین عورتوں کے ہاتھ ثمن معلوم کے عوض فروخت کرتے ہیں اور اس ثمن کومبر کا بدلا قرار دیتے ہیں تو کا تب کو چاہئے کہ تسمیہ کے بعد اگر شوہر سے خرید واقع ہوئی ہوتو لکھے کہ بیفلانہ بنت فلال نے اپنے شوہر فلال ابن فلال سے تمام زمین جوایک باغ انگورا حاطہ دار ہے معہاس کی عمارت کے یا پانچ کھیت زمین قابل زراعت جوفلاں گاؤں میں واقع ہے یا تمام حویلی دو چھتوں دارا یک حجیت والی جس میں اس قدر

ہوت ہیں تر یدی اور مبعیہ کے حدود اربعہ بیان کرے اور تمن کو مفصل بیان کرے اور جو پھھ تھے ناموں میں لکھا جاتا ہے وہ سب لکھے کیم اس تک کہ جب تمن وصول کرنے کے بیان تک کہ بینچ تو لکھے کہ پھران دونوں باکن و مشتری نے بیتما م تمن نمور بدوش پورے مہر کے جواس مورت مشتر بیکا اپنے شو ہراس باکع پر آتا ہے اور اس کا مہراس تمن کے برابر ہے یا ہم مقاصہ کرلیا اور بیکورت مشتر بیاں تمن سے بدی ہوگئی اور اس کا شوہر بید بالکع بھی بسبب اس مقاصہ کے اس کے پورے مہر ہے بری ہوگیا پھر کلھے کہ اس مورت مشتر بیدا نہ وہ تما معنی کہ جس کی خرید بیان کی تئی ہے باکع سے برد کرنے ہولیوں جے اپنے تعقید میں کر کی اور باکع اس کے واسطے متعان درک کا بطور سے کہ جس کی خرید بیان کی تئی ہے باکع سے برد کرنے ہو بطور سے اپنے تعقید میں کر کی اور باکع اس کے واسطے متعان درک کا بطور سے ضام میں ہو یعنی نکاح میں قبل زفاف کے جس کو المطور سے ضام میں کو قاری میں قبل زفاف کے جس کو میں میں ہو یعنی نکاح میں قبل زفاف کے جس کو میں میں مورت میں کو میں ہو یعنی نکاح میں قبل شرط کی گئی ہے جس کو وار میں ہو کی تعلی شرط کی گئی ہے جس کو وار میں ہو کے والد کے وار میں ہو کے وار میں ہو کے وار کھے کہ دونوں نے تمام شن کو تجملہ مہر کے جس قدر کی بقیل شرط کی گئی ہے جس کو واری میں دورہ کے جو دونوں میں فی الحال قائم ہے بائی رہا اور بیوفلاں تاریخ کا میر میں ہو المیں ہو المور ہو ہو ہو کہ ہو تھے کہ بیتر میر بد میں مضمون ہے کہ فلا نہ تو میں ہو المور ہو کہ اس کو میں ہو گئی اور مشتری نے تمام شن کا بوش تمام میں ہو ہو اس کہ اس خور سے دورہ کو المد نے مورت نے تمام شن کا بور ہو ہو کہ المار ہو ہو ہو کہ ہو گئی تورور ہو کہ ہو گئی اور وورت مشتر بیاں شن کہ مقاصر کے والد سے اس کے تمام مہر کی جوائی کہ جوائی کہ گئی اور وورت مشتر بیاں شن سے بری ہو گئی اور والد شوہر اورٹو ہو کہ میں اس کھا ور مورت مشتر بیاں شن سے بری ہو گئی اور والد شوہر اورٹو ہو ہو کہ کہ گئی کہ ہو گئی تعظر واقع فلاں کندائی المحیط ۔

فعل مو) ١٠

## درطلاق

اگرایک مرد نے اپی عورت ہے بعوض مہر کے جوعورت کا اس پر آتا ہے اور بعوض نفقہ عدت کے ضلع کردینا قبول کیا لیں اگر عورت اس کی مدخولہ ہواور مرد نے اس خلع کی تحریر تھنی چاہی تو اس طرح کھے کہ پتح بر فلال ابن فلال کے واسطے ہے یعنی شوہر کے واسطے ناز باب فلا نہ بنت فلان اور اما ہم ابوصنیفہ اور ان کے اصحاب سب اسی طرح کھتے تھے اور خصاف اور طحاوی اور مخس اور ہلال اور اسطے ناز بر قبل ابن فلال ابن فلال ابن فلال ایعنی شوہر کے واسطے ہے جس کو فلا نہ بنت فلال نے اس کے واسطے ہے جس کو فلا نہ بنت فلال نے اس کے واسطے تو بھی کہ میں نے تیری صحبت کو مکروہ جانا اور تیری جدائی چاہی ایسا ہی امام ابوصنیفہ اور ان کے فلال نہ بنت اسحاب کھتے تھے کہ تو نے میر سے ساتھ نکاح تھے جائز بولایت ای اصحاب کھتے تھے کہ تو نے میر سے ساتھ نکاح تھے جائز بولایت ای اصحاب کھتے تھے کہ تو نے میر سے ساتھ نکاح تھے جائز بولایت ای اسلام اور تیری طرف سے بھی میں اور عصبہ ہے اور سامنے گواہان آزاد مسلمان عادل بالغ کے اور بعوض مہر سمی مجتل کے کیا اور میں نے تھے اپناوہ مہر جس پر تو نے بھی ہے نہ بدون اس بات کے کہ تیری طرف سے میر سے تن میں کوئی ضرر رسانی یا بدی ہو تیری صحبت کو مردہ عیان کر تھے سے جدائی چاہی بھی کو کھتے تھے کہ میں نے بعد فن میں سے جو تھی کہ میں نے بعد فن میں سے جو تھی کہ جو تھی دو تھی میر سے تو رہے دین میں کہ جو تھی پر آتا ہے اور اساس کی کہ جھے بعوض میر سے پور سے دین میں کہ جو تھی پر آتا ہے اور اس سے بعدائی چاہی بھی کھی کے میں نے بعد بوض میر سے تو رہ درم میں خلع کر دے ایسا بی امام ابوصنیفہ گوران کے اصحاب کھتے تھے اور عامہ اہل شروط یوں کھتے تھے کہ میں نے بعد اس اس اس قدر درم میں خلع کر دے ایسا بی امام ابوصنیفہ گوران کے اصحاب کھتے تھے اور عامہ اہل شروط یوں کھی کہ میں نے بعد اس کے بعد کہ میں نے بعد کہ میں نے بعد کہ بعد کہ بعد کہ میں نے بعد کہ میں نے بعد کہ بعد کہ بعد کہ بعد کہ کہ بعد کہ بعد کہ میں نے بعد کہ بعد ک

اس خوف کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حدود پر قائم نہ رہیں گے مجھ ہے درخواست کی کہتو مجھے ایک طلاق بائن بعوض میرے تمام دین مہر کے جومیرا تھے پرآتا ہے اوروہ اس اس قدر درم ہیں دے دے اور عامہ اہل شروط نے بیعبارت کے بعد اس خوف کے کہ ہم اللہ تعالی ك حدود يرقائم ندريس كتركا بكتاب الله تعالى يرهائى ب چنانچ الله تعالى فرمايا (فان خفتم ان لا يقيما حدود الله) يعنى پس اگرخوف کروتم لوگ اس بات کا کہ شو ہرز وجہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حدود پر اچھی طرح قائم نہ رہیں گے اور ان لوگوں نے لفظ خلع کو چھوڑ کرلفظ طلاق کواختیار کیاہے چنانچے لکھا کہ تو مجھے ایک طلاق بائن دے دے اور بینہ لکھا کہ مجھے خلع کر دے اس وجہ ہے کہ مال کے عوض طلاق کے علم پر اجماع ہے کہ وہ بالا جماع طلاق بائن ہے اور علم خلع میں صحابہ اور سلف رضوان الله علیهم اجمعین کے درمیان اختلاف ہے وراس میں شک نہیں ہے کہ مختلف فیہ کو چھوڑ کرمتفق علیہ کا لکھنا اولی ہے اور ان لوگوں نے اس طرح کہ بعوض میرے پورے دین مہرکے جومیرا تجھ پرآتا ہے اوروہ اس قدر درم ہیں اس واسطے لکھا تا کہ خلع کی وجہ ہے جومقدار ساقط ہوئی ہے معلوم ہو جائے تا کہ اختلاف ہے نکل جائے اس واسطے کہ ساقط کا مجہول ہوناصحت تسمیہ کا مانع ہے پس اس کو بیان کر دے کہ بالا جماع خلع صحیح ہوجائے پھر لکھےاور بعوض میرے پورے نفقہ کے جب تک میں اپنی عدت میں رہوں۔اس واسطے کہ بائنہ ہمارے نز دیک مستحق نفقہ ہوتی ہے خواہ حاملہ ہویا حائلہ ہواور فقط مہر ونفقہ عدت لکھنے پراقتصار کیا اور کچھ مال زائد نہ لکھااگر چہ مال زائد لکھنا بھی ایسی صورت میں تصحیح ہوسکتا ہے اس واسطے کہ اس صورت میں موضوع ہیہے کہ نافر مانی عورت کی جانب سے ہے اور جب نافر مانی عورت کی جانب ہے ہوتو شو ہرکوجس قدراس نے دیا ہے روایت جامع کے موافق اس سے زیادہ لینا دیائے وقضاءٔ حلال ہے کیکن روایت کتاب الطلاق کے موافق زیادہ لینا دیاہتۂ حلال نہیں ہے اگر چہنا فر مانی عورت کی جانب ہے ہوپس ان لوگوں نے فقط مہراورنفقہ پراقتصار کیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ باتفاق الروایات شوہر کوفدیہ لینا حلال ہے۔ پھر لکھے کہ میں نے ان کوقبول کیااور بیاس واسطے لکھے کہ تا کہ شوہر کی طرف سے ایجاب ثابت ہوجائے کو ینکہ طلاق جھی واقع ہوتی ہے کہ جب ایجاب شوہر کی طرف سے ہو پھر لکھے کہ تونے مجھ کو بعوض میرے پورے دین مہر کے جومیرا تھے پر آتا ہے اور وہ اس قدر ہے کہ بعوض میرے پورے نفقہ عدت کے جب تک میں عدت میں رہوں خلع کر دیا۔اس عبارت کا اعادہ واسطے تا کید کے ہے۔ پھر لکھے کہ میں اس پر داضی ہوئی اور میں نے اس کو قبول کیا۔ تا کہ اس كاخلع قبول كرنا ثابت ہوجائے پس سب روایتوں كے موافق خلع تمام ہوجائے پھر لکھے پس میں نے تچھ سے خلع پالیا پھراب میراحق تیری طرف نہیں ہےاور نہ کچھ دعویٰ ہےاور نہ مہر ونفقہ وغیر ہ کا مطالبہ ہے۔اس عبارت کو بغرض تا کیداورا تباع سلف کے تحریر کرے۔ پھر جب کہ خلع اس دین مہر کے عوض واقع ہو جوشو ہر کے ذمہ ہے تو آیا ضانت ورک کی تحریر کرے گی یانہیں سو ہمارے اصحاب رحمتہ اللہ تعالیٰ اس کونبیں لکھا کرتے تھے اور ابوزید شروطی اس طرح لکھا کرتے تھے۔ بریں کہ میں اس درک کی ضامن ہوں جو تھے کو کسی طرف ے پہنچے۔طحاویؓ نے فر مایا کہ پیچے نہیں ہے اس واسطے کہ اس کا سبب وہی ہوسکتا ہے جو تورت کی طرف سے سوائے شوہر کے دوسرے کے ساتھ مال مہر میں کوئی تصرف ہواور سوائے شو ہر کے دوسرے کے ساتھ اس کا تصرف مال مہر میں سیجے نہیں ہے اس واسطے کہ اس میں دین کا مالک کرنا ایسے مخص کولازم آتا ہے جس پروہ دین نہیں ہے ہیں ایسی صورت میں ضانت درک کے ذکر کرنے کے پچھ معنی نہیں ہیں ہاں صانت درک کا ذکر کرنا اس وفت صحیح ہوسکتا ہے کہ جب بدل خلع مال عین ہو پس اس میں عورت کی جانب ہے کی سبب سے درک محقق ہوسکتا ہاورامام محر اورابل شروط میں ہے کی نے بیس کہا کہ عورت یوں لکھے کہ تونے مجھے وقت سنت میں خلع کردیا ہے کیکن بعض متاخرین نے اس کواختیار کیا ہے اس واسطے کہ وقت سنت میں خلع مباح ہے اور غیر وقت سنت میں مکروہ پس اس کولکھ دے تا كەمعلوم موكەرىخلع بصفت اباحت واقع مواب يابصفت كرابت سەمحىط مىل ب-

خلع مذکوره کی ایک ایسی صورت کابیان جو جائز اور نافذ ہو 🏠

صورت دیگرعورت کے حق میں مضبوطی کے واسطے لکھے کہ فلاں ابن فلاں قریثی نے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں بطوع خود بیا قرار کیا کہ میں نے اپنی زوجہ مسماۃ فلانہ بنت فلا ل کا بطلاق واحد بعوض اس کے مہر کے اور و ہ اس قدر درم ہیں اور بعوض اس کے نفقہ عدت کے اور بعوض عورت مذکورہ کے ہرحق کے جوعورت کا اس پر آتا ہے اور بعوض اس قدر مال کے بشر طیکہ دونوں نے کچھ مال مشروط کیا ہواور بدیں شرط کہ دونوں میں ہے ہرایک دوسرے کے سب دعویٰ اور خصومات ہے بری ہے خلع کر دیا ایساخلع کے سجیح اور جائز اورنا فذہ ہاوراشٹناءاورتمام معنی مبطلہ ہے خالی ہاور یہ کہ عورت مذکورہ نے بھی ان شرائط مذکورہ پر اپناخلع باختلاع صحیح منظور کیااور بیفلاں تاریخ کاوا قعہ ہےاورعورت کی طرف ہے شوہر کی مضبوطی کے واسطے لکھے کہ فلانہ بنت فلاں نے بطوع خود بیا قرار کیا کہاس نے اپنے شو ہرفلاں مخص سے اپنے اس قدرمہر پر بطلاق واحد بائنہ یا اس کا باقی مہرتحریر کرے کہاس قدرمہر پر بطلاق واحدہ بائنہ کے اور پورے نفقہ عدت پر جب تک وہ عورت عدت میں ہے اور ہر حق پر جوعورت مذکور کا اس پر آتا ہے اپنا خلع کر الیا اور اپنے تمام دعویٰ اورخصومات سے بابراء سیجے اس کو بری کر دیا پس عورت مذکورہ کا اس مرد پر پچھ دعویٰ ندر ہااور ندمر دیذکور کا اس عورت پر پچھ دعویٰ رہااوران دونوں میں نکاح باقی نہرہااورعلائق نکاح میں ہے بھی سوائے عدت کے کوئی علاقہ نہرہااوراس کے شوہر نے اس کے کلام کی خطابا تقیدیق کی فقط۔اگرخلع میں مہر ہےزا کد کے مال پر باہم شرط کی ہوتو اس طرح تحریر کرے کہ مرد مذکور نے عورت مذکور کو اس کے تمام مہریر اور اس قدر درم یا دیناروں پر تخلع زائد خلع کر دیا اور اگر خلع میں کوئی مال عوض زائد ہوتو کھے اور پھر اس چیز کے اوصاف بیان کرے اور اچھی طرح بیان کرے اور اس کا طول وعرض بیان کرے اور اگر قیمتی چیزوں میں ہے ہوتو اس کی قیمت بیان کرے کہ عورت مذکورہ نے مجلس خلع میں شو ہر کی طرف ہاس کو قبول کیا اور شو ہرنے مال عین مسمی عورت مذکورہ کے سپر دکرنے ہے ا پنا قبضہ کرلیا اورعورت مذکورہ نے شو ہرکوا ہے تمام دعویٰ ہے بری کر دیا فقط۔اگرخلع میں کوئی زمین بڑھائی ہوتو بعض مشاگخ نے فرمایا کہ احوط میہ ہے کہ درم یا دینار زیادہ کرے پھرخلع تمام ہونے کے بعد مرداس زمین کوان درم یا دیناروں مشروطہ کے برابر کے عوض خریدے پھر دونوں اس زیادتی کے عوض ثمن کا مقاصہ کر کیس تا کہ اگر مبیع استحقاق میں لے لی جائے اور شوہر اس عورت ہے اس کا عوض لینا جا ہے تو جھڑانہ واقع ہوپس اس طرح تحریر کرے کہ فلال شخص نے اپنے جواز اقرار کی حالت میں بطوع خود اقرار کیا کہ میں نے ا پی غورت مساة فلاں کااس کے تمام مہریا باقی مہر پر لکھے اور اس کے نفقہ عدت پر اور اس شرط پر کہ عورت مذکورہ اس کواپنے خالص مال ے اس قدر دینار نیشا یوری مثلاً بچاس دینار دے خلع کیااورعورت مذکورہ نے مجلس خلع میں اس کوقبول کیاالی آخرہ۔ پھراس خلع کرنے والے نے اس خلع چاہنے والی عورت ہے تمام زمین جو چار دیواری کا باغ ہے یا دس جریب زمین یا تمام دار ہے جس میں اس قدر بیوت ہیں اس کی جگہاوراس کے حدودار بعہ بیان کر دے بعوض بچاس دینار نیشا پوری کے بخرید کیا اور اس عورت مذکورہ نے اس مرد مذکور کے ہاتھ اس مبیع کو بہ بیچ صحیح فروخت کیا بھران دونوں بالعَ مشتری نے اس ثمن مذکورہُ بالا کا بعوض اس مال کے جوضلع کے عوض مرد مذکور کا اس پر واجب ہوا ہے مقاصی حجہ کرلیا اور بسبب مقاصہ کے دونوں میں باہم براءت ثابت ہوگئی اور اس مردخلع کر دیے والےمشتری نے اس مبیع پرجس کی خرید بیان کی ہے کہ زن بالغہ کی اجازت سے قبضہ کرلیا اور دونوں میں ہے کسی کا پچھ خصومت وحق و دعویٰ دوسرے پر باقی نہر ہافقط۔اگرعورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے خلع واقع ہوا تو اس طرح تحریر کرے کہ عورت کے ساتھ دخول کرنے اور خلوت کرنے کے پہلے عورت نے اس سے بطلاق واحداس مہر پر جوعورت مذکورہ کا مرد مذکور پر طلاق قبل دخول کے بعد واجب اور وہ نصف مہر سمیٰ یعنی اس قدر ہے اور اس امریر کہ ہرایک دونوں میں سے دوسرے کے تمام معاملات نکاح وغیرہ

کے خصومات و دعویٰ سے بری ہے خلع لے لیا اور مرد مذکور نے بھی انہیں شرا نظ مذکور پر بالمواجہ خلع کر دیا فقط اور ایسی صورت میں نفقہ عدت کا ذکرنہ لکھےاس واسطے کہ جوخلع قبل دخول کے واقع ہواس میں عدت نہیں ہے اور شوہر کی جانب سے لکھے کہاس نے اپنی زوجہ فلانہ بنت فلاں کاخلع کر دیا اور بیان قبول میں لکھے عورت کی طرف ہے کہ اُس نے ان سب شرا لط یرخلع قبول کیا اور اگر نکاح میں مہر بیان نہ کیا گیا ہواور قبل دخول اور خلوت کے خلع واقع ہوا تو اس طرح لکھے کہ جو مال عورت مذکور ہ کا اس مرد مذکور پر خابت ہوا اور مہر کا نام نہ لکھاس واسطے کہالی صورت میں متعہ واجب ہے یااس طرح تحریر کرے کہ مرد کے اس کے ساتھ دخول کرنے اورخلوت کرنے ے پہلے ہرحق پر جوعورتوں کا اپنے شو ہر پر ایسے نکاح میں جس میں مہر بیان نہیں کیا گیا ہے واجب ہوتا ہے مرد مذکور سے خلع صحیح لے لیا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر والد نے اپنی دختر صغیرہ مساۃ فلانہ کا اس کے شوہر سے بعد دخول کرنے کے خلع کرایا تو اس طرح تحریر کرے کہ یتح ریبدین مضمون ہے کہ فلا ب شخص نے بیاقر ارکیا کہ اس کی دختر صغیر مساۃ فلانہ (اور اس کاسن وغیرہ بیان کر دے ) فلاں شخص کے نکاح میں تھی اور بیعورت اُس مخض پر بزکاح سیج حلال تھی جس کوعورت مذکورہ کی طرف ہے اُس کے والد نے بولایت پدری گواہوں کے سامنے قرار دیا تھااور بیکہ مرد مذکور نے اس کے ساتھ دخول کیااور صحبت کی اور بیٹورت بھی ایک زمانہ تک اس مرد کی صحبت میں رہی پھراس شوہرنے اس کی صحبت کواپنے واسطے مکروہ جانا اورعورت مذکورہ کے والد نے اس کے واسطے مر دکی صحبت مکروہ جانی اور اُس کے والدنے اُس کے مہر میں سے اس قدر وصول کرلیا تھا اور اس شوہر نے بطلب اس کے والد اس شخص کے بطلاق واحد اس کے باقی مہریر جواس قدر ہاوراس مہینے کی تاریخ سے تین مہینہ تک نفقہ عدت پر جواس قدر ہواخلع کر دیا ایساخلع جوضیح اور جائز ہے اس میں کسی طرح کا فسادنہیں ہےاور نہ تعلیق بالخطر ہےاور نہ زمانہ آئندہ کی طرف اضافت ہےاور والد نے بدین شرط خلع کرایا ہے کہ وہ اپنے مال ے اس سب کا ضامن <sup>(۱)</sup> ہے جتیٰ کہ اس کی تخلیص کرائے گایا ہے مال ہے اس قد راس کو تا وان دے گاپس بیمساۃ بوجہ خلع مذکور نے اس مرد مذکورے بائن ہوگئی اور مرد مذکورکواس عورت کی جانب کوئی راہ نہیں ہے اور نہ استحقاق رجعت ہے اور نہ کوئی کسی وجہ ہے مطالبہ ہے مجل خلع میں دونوں میں ہے ہرایک نے دوسرے ہے بیشلع بالمواجہدو بالمشافہہ قبول کیا۔ شوہر کی بریت تحریر نہ کرے گااس واسطے کہ شو ہرا لیم صورت میں بقیہ مہر سے بری نہ ہوگا بلکہ خلع باپ کے مال کے عوض واقع ہوا ہے لیں گویا شو ہرنے اس عورت مذکورہ کو بدون ذکر مہر ونفقہ کے باپ کے مال عوض طلاق دیا اور خلع میں بقیہ مہر اور نفقہ عدت کا ذکر کرنا اس غرض ہے ہے کہ باپ کی ضانت ہے باپ پرجس قدر مال واجب ہاس کی مقدار معلوم ہوجائے اور بیغرض ہیں ہے کہ شوہر کے ذمہ سے اس کی وجہ سے اس قدر ساقط ہوجائے اور علیٰ ہذا تمام لوگ سوائے باپ کے جو صغیرہ کے ولی ہوں سب کا یہی حکم ہے اور نیز ولی کے سوائے اور لوگوں کا بھی یہی حکم ہے اور باپ اور دوسر بالوگوں میں جوولی ہوں فرق اس بات میں ہوجاتا ہے کہ مہر میں سے پچھوصول پانے کا اقرار باپ کی طرف سے سیجے ہے باقی لوگوں کی طرف ہے جوولی ہیں ایساا قرار سیجے نہیں ہے بیظہیریہ میں ہے اور اگرایسا خلع عورت مذکورہ کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے واقع ہوتو لکھے کہاس عورت کے باقی مہریراور بینہ لکھے کہاس کے نفقہ عدت پراورا پسے خلع کا حکم یہ ہے کہ دونوں میں جدائی واقع ہو جاتی ہے اور حرمت ثابت ہو جاتی ہے لیکن صغیرہ جس وقت بالغ ہوتو اس کو بیا ختیار ہوگا کہ شوہر سے اپنا باقی مہر واپس لے پھر شوہر اُس کو صغیرہ ندکورہ کے باپ سے واپس لے گا کیونکہ وہ ضان درک کا ضامن ہوا ہے اوربعض اہل شرو طفلع صغیرہ میں بیا ختیار کرتے ہیں کہ باپ اس کے مہر اور نفقہ عدت کے وصول پانے کا اقر ار کرے بعد از انکہ ففقہ عدت کی کوئی مقد ارمعلوم مقرر ہو جائے بھر شو ہر کا اقر ارتحریر کرے کہ اس نے عورت کو بطلاق واحدہ بائنہ طلاق دی ہے اور اس کی صورت رہے کہ یوں لکھے کہ فلاں ابن فلاں لیعنی والد

<sup>(</sup>۱) یعنی اگرعورت نے بعد کو دعویٰ کیا تو شو ہرکے واسطے اُس کا باپ ضامن ہوگا ۲

صغیرہ نے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں بطوع خود بیا قر ارکیا کہاس کی دختر صغیرہ مسماۃ فلانہ بنت فلاں منکوحہ جوروفلاں ابن فلاں کی تھی پھراس کے شوہراس فلاں نے بسبب اس کی صغرتی ہے اس کی صحبت کوا چھانہ جانا اور اس کوایک طلاق بائن دے دی اور وہ اس طلاق دینے سے اس سے بائن ہوگئی اور اُس کے شوہر پر اس کے اس مہر سے اس قدر درم اس کے لئے واجب تھے اور نفقہ عدت کے اس قدرواجب تھے پس میں نے بیسب اپنی دختر نابالغہ کے واسطے بولایت پدری اس کے اس شوہر کے بیسب مال مجھے اوا کرنے ہے بقبضه صحیح وصول کیااوراس صغیرہ کا اپنے شو ہراس شخص پر کوئی دعویٰ اورخصومت کی وجہاور کسی سبب سے باقی ندر ہایہ سب اُس نے باقرار صحیح اقر ارکیااورصغیرہ کے شوہراں شخص نے اس کے اس اقر ار کی خطاباً تصدیق کی پھر جب اس طرح پر لکھا گیااور بعداس کے وہ صغیرہ بالغ ہوئی تو اس کواینے مہراور نفقہ عدت میں اپنے شو ہر کے ساتھ کچھ حق خصومت نہ ہوگا اس واسطے کہ باپ نے اس سب کے وصول پانے کا اقرار کیا ہے۔اس کواس سب کے وصول کرنے کا اختیار ہے کذا فی المحیط اور علیٰ ہذا اگر مولیٰ نے اپنی باندی کا اُس کے مہراور نفقہ عدت برخلع کرالیا تو بھی یہی صورت ہے مگر فرق اس قدرہے کہ باندی کی صورت میں بینہ کہا جائے گا کہ بدین شرط کہ مولی اس سب کا اپنے مال سے ضامن ہے کیونکہ مولی کو اختیار ہے کہ شو ہر کوتمام مہر سے بری کر دیے بخلاف باپ کے کہ وہ ایسانہیں کرسکتا ہے اوراگرمولی نے جاہا کہ بیسب باندی کے سوائے اس پر قرضہ رہے تو اس کی تحریراسی طرح لکھی جائے جیسے والد کا اپنی دختر صغیرہ کے خلع کرانے میں بیان ہوئی ہے بیظہیر ہیمیں ہےاوراگر شوہراور زوجہ میں کوئی صغیر بچے ہوپس مرد نے اس عورت کے ساتھ اس شرط پرخلع کیا کہ عورت اس بچہ کواپنے پاس رکھے اور برس یا دو برس اس کی حضانت کرئے اور مدت حضانت میں اس کا خرچہ اپنے مال کے اٹھائے تو بعض اصحاب شروط کے نز دیک بیرجا ئز ہےاور فقیہ ابوالقاسم صفار فر ماتے تھے کہ پنہیں جائز ہےاں واسطے کہ نفقہ کی مقدار جو کھانے پینے کی چیز صغیر کے واسطے ضروری ہے وہ مجہول ہے ہیں ایسی صورت میں حیلہ رہے کہ جس قدراس صغیر کے واسطے کافی ہودرم اور دینار ہے اس کا تخیینہ لگا دے اور خلع میں اس قدر مال عورت کے ذمہ شرط کرے پھر شوہر اس عورت کو حکم دے کہ مدت حضانت میں یہ مال صغیر کی حاجات ضرور یہ میں خرچ کرے یا بیمقدار مدت حضانت تربیت کی اجرت عورت کے واسطے مقرر کر دے پھر مر داس عورت کو وکیل کر دے بدیں طور کے صغیر کے مرجانے کے وقت یا دوسرے شو ہراجنبی سے مدت حضانت کے اندر نکاح کرنے ہے جو مال اس ا قبال کردہ شدہ ہے اس کے ذمہ باقی رہ جائے اُس ہے وہ بری ہے۔ پھراگر اس کی تحریر لکھنی جا ہے تو یوں لکھے کہ فلا ں یعنی شو ہرنے اقرار کیا کہ اس نے اپنی زوجہ مسماۃ فلانہ کو بطلاق واحدہ بائنہ کے اس کے باقی مہراور نفقہ عدت پر اور اس کے ہر حق پر جو بجانب مقر ہواور سودینار سرخ کھرے نیشا پوری پر کہ جن کوعورت مذکورہ اپنے مال ہے اُس کودے گی خلع کر دیا ایساخلع کھیجے ہے اور اشتناءاورشروط فاسدہ ہے خالی ہے اور اس خلع کرنے والے کا اس عورت خلع کرنے والی کے بطن ہے ایک دود ھے چھوٹا ہوا بچہ ہے پس اس مرد نے اس عورت سے بیدورخواست کی کہ اس بچہ کواپنے ساتھ رکھے اور فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک جو کامل ایک سال ہے اس کی تربیت کرےاورسودینار جوعفدخلع کی وجہ ہے اس پر واجب ہوئے ہیں ان کومدت تربیت کے اندر بچہ مذکور کی حاجات ضروری میں خرچ کرے پس عورت مذکورہ نے بیسب بقبول تھیج قبول کیا یا اس طرح لکھے کہ اس خلع کرنے والی عورت کا اس خلع کر دینے والےمردے ایک چھوٹا بچہ ہے پس اس مرد نے اس عورت کواس بچھ غیر کی تربیت اور پرورش کے واسطے ایک سال کامل تک جوفلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک ہے بعوض ان سو دینار کے جواس عورت پراس کے شوہر مذکور کے واسطے واجب ہوئے ہیں باجارہ صححہ اجاره لیا اورعورت مذکورہ نے اپنے تنیک اس قدر مال مذکور پر مرد مذکور کو باجارہ صححہ اجارہ پر دیا اور اگر بچہ دودھ بیتا ہوا ہوتو اس طرح تحریر کرے کہ اس خلع کرنے والی عورت ہے اس دودھ پیتے بچے کا دودھ پلانا اور اس کی تربیت اور پرورش کرنا ایک سال کامل تک

بوض ان سود یناروں کے جوم د فذکور کے گورت فذکورہ پر واجب ہوئے ہیں طلب کیا۔ یا اس طرح کھے کہ اس گورت فذکورہ کوا کی سال تک اس بچہ کے دودھ بلا نے اور تربیت کرنے پر اجارہ پر مقرر کیا اور وہی عبارت کھے جوہم نے بیان کردی ہے پھر کھے کہ اس ظلع کردیے والے مرد نے گورت فذکورہ کو کیل یا اور اس بات میں اپنے قائم مقام کیا کہ اگر مدت تربیت گذر نے ہے بہلے بچہ فذکور م جائے آت اس میں ہے جو پھھ اس پر باقی رہاس ہوں ہوں کہ ہوگاہ مورد فدکور کورہ کواس وکا اس معرول کر ہے اس سے وہ بری ہا اس بی بدستورو کی رہے گی اور اس طرح تو کیل ہم نے اس واسط کھی کہ اس عورت نہ کورہ کواس وکا لت معرول کر ہے آت اس سب کی بدستورو کی رہے گی اور اس طرح تو کیل ہم نے اس واسط کھی کہ اس کا شوہر بحراب باقی مدت کے سودیناروں میں ہے جو حصہ ہوگاہ اپس کے لیس ہم نے اس طور پر تحریر کردیا تا کہ اگر مدت گذر نے ہے بہلے بچہ ذکور مرجائے تو شوہر اس ہے بچھوا لیس نے کو کہ نہ کو کہ اس مام میں امام میں اس کے بیا گر بچہ نہ کورہ اتی میں ہورہ ہو گی کہ کہ مت کر بیت گذر نے ہے بہلے مردا ہے گی کہ دی ہورہ کے دورہ ہوا گر بو گو کہ دورہ ہوا گی کہ دورہ ہوا گر بیت گذر نے سے بہلے میں کہ دورہ ہوا گر بیت گذر نے سے بہلے میں اگر بعد اجارہ لینے کہ ذکر کے بوں کھا کہ اس عورت نے بیشرط لگائی کہ اگر یہ بچہ مدت تربیت گذر نے سے بہلے مردان اس وہ بین اس مورہ نے بیا گر بیت کہ دورہ ہوا کہ تو مورہ بین کھا کہ مرد نے اس کوا پی بری کرنے کا وربیا کیا تو بھی درست ہے بیذ نجرہ میں ہے۔

خلع حاصل کرنے کی صورت میں رضاعت کی شرط سے مقید کرنا 🏠

اگر بچہ بیٹ میں ہواور شوہر نے جاہا کہ خلع میں اس کی رضاعت کی شرط لگائے تو مشائخ متقدمین ہے مثل خصاف اور ابوزیدوغیرہ کا بی محفوظ ہے کہ بیجائز ہے ہی بدل خلع کے ذکر میں اتنابر ھائے کہ اور بدین شرط کہ عورت مذکورہ اس بچہ کوجواس کے اس شوہر کا اس کے پیٹ میں ہے اگر اس کوزندہ جن تو وقت ولایت ہے دؤ برس تک اس کو دو داھ پلا دے خواہ وہ ایک ہو یا دوہوں خواہ ندكر ہو يا مؤنث ہوبشرطيكه اگر بچه فدكوراس كے بعد مدت رضاعت بورى ہونے ليے پہلے مراجائے تو عورت فدكورہ برى ہاور سي روایت ہمارے علمائے علقہ سے محفوظ نہیں ہے اور امام ابوالقاسم صفار فرماتے تھے کہ میرے زویک اصح یہ ہے کہ حکم جنین میں ہاس واسطے کہ تصرف اس پر حکم نفقہ میں ہے حالانکہ بیچے نہیں ہے اور بیاس کے باقی تصرفات پر قیاس ہے کذافی انظہیر بیاور حیلہ اس بات میں بیہ ہے کہ مال کی کوئی مقد ارمعلوم عقد خلع میں عورت پرمقرر کر دے پھرعورت لذکورہ کواجارہ پر لے لیکن اس کی اضافت ولا دت کے بعد کرے پس عورت مذکورہ اس بچہ کو جواس کے پیٹ میں ہے بعد وضع حمل کے دودھ پلائے گی اور خلع کاوکالت نامہ تحریر کرے تو کاغذ کی پیشانی پر پہلے لفظ تو کیل لکھے پھر لکھے کہ یے تریبدین مضمون ہے کہ فلاں مخص نے فلاں مخص کو وکیل کر کے اس باب میں اپنے قائم مقام کیا کہوہ اس کی جورومسا ق فلانہ کو بطلاق واحدہ بائندان شرائط پر جواس وکالت نامہ سے کچھ پیھیے اس کاغذیس تحریضلع میں ندکور ہیں خلع کر دے اور بتو کیل صیحہ وکیل کیا اور فلاں ندکور نے اس تو کیل کواس کی طرف ہے اُس مجلس میں خطابا قبول کیا واقعہ تاریخ فلاں پھر خلع کواس طرح تحریر کرے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں ابن فلاں یعنی وکیل نے جس کا ذکرای کاغذ کے اوپر وکالت نامہ ہیں ہے بوکالت خلع کے جووکالت نامہ میں ندکور ہے اپنے موکل فلال سے جو پیخض ہے اس کی جورومساۃ فلانہ بنت فلال کو بعد اس کے کہ موکل ندکور نے عورت ندکورہ کے ساتھ دخول کرلیا ہے بطلاق واحدہ بائنہ کے اس مال پر جوعورت ندکورہ کا مرد ندکور پر باقی مہراورنفقہ عدت ہے جب تک وہ اس کی عدت میں رہے واجب ہے اور ہرخق پر جوعورتوں کا اپنے شوہروں پرقبل جدائی یا بعد جدائی کے واجب ہوتا ہے خلع کر دیا اور اس مسماۃ فلانہ ندکورہ نے اس خلع کو بعوض اس بدل کے بقبول بیجے بالمشافہہ بعد از انکہ عورت ندکورہ

نے وکیل مذکور کے اس کے شوہراس شخص کی طرف ہے اس خلع کے واسطے وکیل ہونے کی تصدیق کر لی ہے قبول کیا فقط۔اگر وکیل از جا نب عورت ہوتو کاغذ کی پیشانی پر اوّلاً تو کیل لکھے کہ یہ تحریر بدین مضمون ہے کہ فلانہ بنت فلاں نے فلاں شخص کووکیل کر کے اس بارہ میں اپنا قائم مقام کیا کہ اس کواس کے شوہر فلاں شخص سے خلع کراد ہے پھر بعد اختلاع لکھنے کے لکھے کہ بیتح پر بدین مضمون ہے کہ فلاں سخص نے یعنی وکیل نے جس کا ذکروکالت نامہ میں مذکور ہے اپنی موکلہ فلانہ بنت فلاں کو اُس کے شوہر فلاں شخص ہے الی آخر ہ اور اگر شو ہرنے جایا کہ عورت کے وکیل کواس کے مہراور نفقہ عدت کے درک کا ضامن کر لے اور درک اس طرح سے ہوسکتا ہے کہ عورت ندکورہ وکیل کرنے ہے منکر ہو چائے اور گواہ لوگ مرجا ئیں پاغائب ہوجا ئیں پھروہ اپنے شو ہر سے مہراور نفقہ عدت کا دعویٰ کرے تو اس طرح تحریر کرالے کہ اس فلاں مخص و کیل عورت نے فلاں مخص یعنی شوہر کے واسطے اس طرح صانت کر لی کہ اگر فلانہ عورت کے مہر میں جواس قدر درم ہیں اور اُس کے نفقہ عدت میں جواس قدر ہے کوئی درک پیدا ہوتو وکیل مذکورضامن ہے جی کہشو ہر مذکورکواس ہے چھوڑا دے گایا اس کوعورت مذکورہ کا تمام مہر جواس قدر ہے اور تمام نفقہ عدت جواس قدر ہے اپنے مال ہے دے گا واللہ اعلم مصورت در ذکر خلع فضولی اس طرح تحريركرے كديتر يربدين مضمون ہے كہ جن گواموں كا نام آخر ميں اس تحرير كے مذكور ہے يہ گواہى دى كه فلال صحف يعن فضولى نے زیدے بیدرخواست کی کہاپنی عورت ہندہ کواس فضولی کے مال سے ہزار درم پرخلع کردے بدین شرط کہ بیضولی اس خلع کو بعوض اس مال کے بغیر حکم دہندہ بغیراس کے ہندہ وکیل اس کوکر ہے خود قبول کرتا ہے بدین شرط کہ پیضو کی ضامن ہے کہ اس قدر مال اپنے ذاتی مال سے زید کودے دے گاپس زیدنے اس کی درخواست منظور کی اورا پنی عورت ہندہ کوبعوض اس مال کے خلیج کر دیااوراس فضولی نے پیے خلع بعوض اس مال کے زید کی طرف ہے بالمواجه منظور کیااور ہندہ اپنے شوہر ہے اس خلع کی وجہ ہے بائنہ ہوگئی اور دونوں میں نکاح باقی ندر ہااور زید نے بیرمال مذکوراس فضولی کے دینے ہے وصول کرلیا اور بیفصولی اس مال ہے جواس خلع کی وجہ ہے اس کی طرف واجب ہوا تھازید کے قبضہ کرنے اور بھریانے ہے بری ہو گیالیکن ایسے طلع کی وجہ ہے ہندہ کی مہر سے زید بری نہ ہوگا اور ہندہ کو اختیار رہے گا کہ جب جا ہے زیدے اپنے مہر کا مطالبہ کرے لیں اگر زید کو بیمنظور ہو کہ ہندہ کے مہر کی بابت جو درک اس پر پیش آئے اس کا فضولی کو ضامن کرے تا کہ جب ہندہ اپنامہراس سے لے تب زیداس کوفضولی ہے واپس لے تو اس طرح تحریر کراد ہے اور زید کوجو درک ہندہ کی مہر کے بابت پیش آئے اس کا پیضولی ضامن ہوا کہ ہندہ نے اپنا مہر ایک باروصول پایا ہے پھر جب دوبارہ وصول کرے گی تو ناحق وصول کرنے والی ہوگی اور بیہ بات ٹھیک ہے کیونکہ فضولی نے جب بیا قرار کیا کہ ہندہ نے اپنامہر وصول پایا ہے تو اس کے زعم پر بیہ بات ضروری ہے کہ اگر ہندہ دو بارہ وصول کرے تو ناحق وصول کرنے والی ہو گی اور مال مقبوضہ ناحق مقبوض ہو گا کہ جس کا تاوان ہندہ پر واجب ہوگا لیں یہ کفالت زمان و جوب کی طرف مضاف ہے اور الی کفالت سیجے ہے مثل الیمی کفالت کے جو تیرا فلال صحف پر ثابت ہو اس کا میں گفیل ہوں۔صورت درطلاق عورت پیش از دخول خلوت۔اگرطلاق واحد ہوتو لکھے کہ پیچر پر بدین مضمون ہے کہ ان گواہوں نے جن کا نام اس تحربر کے آخر میں مذکور ہے ہے گواہی کوی کہ زید نے اپنی عورت مساق ہندہ بنت فلاں کوبل اس کے ساتھ دخول وخلوت کرنے کے بطلاق واحدہ بائنہ طلاق دی جس میں نہ رجعت ہےاور نہ مثنونت اور نہ تعلیق بشرط اور نہ اضافت بسوئے زمانہ آئندہ اور نہ اشتراط عوض ہے پس زید ہے اس طلاق کی وجہ ہے ہندہ بائنہ ہوگئی اورا گرطلاق ایک ہے زائد ہوتو دوطلاق میں لکھے کہ اس نے ہندہ کو دو طلاق دی ہیں اور تین طلاق میں لکھے کہ اُس کو پوری تین طلاقیں دے دی ہیں ایس وہ بائنہ ہوگئی اور تین طلاق کی صورت میں یہ بھی لکھے کہ ہندہ مذکورہ زید پر بحرمت غلیظہ حرام ہوگئی کہ زید کے واسطے حلال نہیں ہوسکتی ہے یہاں تک کہ زید کے سوا دوسرے شوہر سے نکاح ل سنبید مترجم کبتا ہے کہ مراد اس مقام پر گوای دینے ہے بینیں ہے کہ انہوں نے گوای ادا کی بلکتر سرے وقت وہ لوگ اس بات پر گواہ میں خواہ انبول نے کا تب ہے اپنی گواہی بیان کردی ہو یا استحریر پر گواہ ہو گئے ہوں بشر طیکہ بطور جائز ہوئے ہوں ۱۲ منہ

کرےاوروہ اس کے ساتھ دخول کرےاور پھراُس کوجدا کرےاوراُس کی عدت پوری ہوجائے صورت درطلاق صریح بعد دخول لکھے کہ زیدنے ہندہ اپنی جورو ہے بعداس کے ساتھ دخول کرنے کے کہا کہ تجھ کوایک طلاق بائن دی اور پھراس کے بعد زیدے رجعت نہ ہوگی اور ہندہ مذکورہ اس عدیت میں ہے جواس طلاق کی وجہ ہے اُس پر واجب ہوئی اور زید نے گواہ کرنے کا اس سب کا اقرار کیا واقعہ تاریخ فلا ںصورت درطلاق قبل دخول و بعدخلوت صححہ یہ لکھے کتح ریب بدین مضمون ہے کہ جن گواہوں کا ام اس تحریر کے آخر میں لکھا ہے یہ گواہی دی کہ زید نے اپنی جورو ہندہ کو بعداز انکہ اس کے ساتھ خلوت صحیحہ خالیہ ازتمام موانع شرعیہ وطبعیہ کرلی ہے ایک طلاق واحدہ بائنه جائزه و بے پس اس طلاق کی وجہ ہے ہندہ اس پرحرام ہوگئی اور ہندہ کا زید پرتمام مبرسمی جواس قدر درم ہے اور اس کا نفقہ عدت جو اس قدر ہے واجب ہوا فقط ۔ پس اگر زید کا بیرند ہب ہو کہ مہر واجب ہونے اور نفقہ عدت واجب ہونے کے واسطے خلوت صحیحہ کو قائم مقام دخول کے نہ مجھتا ہو پس اس نے عورت کے مطالبہ کے بعداس کے اداکر نے سے انکار کیا تو ہندہ کو جا ہے کہ اپنا مقدمہ ایسے قاضی کے یہاں پیش کرے جوابیا سمجھتا ہوتا کہ وہ زید پر پورے مہر ونفقہ عدت کا حکم دے دے پھر اس کے بعد طلاق نامہ میں تحریر کرے پھر اس ہندہ نے جس کو بعد خلوت صحیحہ کے طلاق دی گئی ہےا ہے شو ہرزید سے اپنے پورے مہراور نفقہ عدت کا مطالبہ کیالیکن زید نے اس کے دینے ہے انکار کیا کیونکہ اس کا بیند بہب ہے کہ خلوت صحیحہ ان دونوں حکموں کے واسطے دخول کے قائم مقام نہیں ہے۔ بس ہندہ اس کوفلاں قاضی کے پاس لے گئی یا بلاتغین اس طرح لکھے کہ ہندہ اس کوا بے قاضی عاول کے پاس لے گئی کہ جس کا حکم مسلمانوں کے درمیان جائز اور نافذ ہے اور اس سے اس کا مطالبہ کیا اور خلوت صححہ کا اور اس کے بعد طلاق کا دعویٰ کیا پس زید نے خلوت مذکورہ کا ا قرار کیالیکن مہرمسمیٰ کامل اور نفقہ عدت کے واجب ہونے ہے انکار کیا پس ہندہ کے واسطے زید پر قاضی نے پورے مہرمسمیٰ اور نفقہ عدت کا حکم دے دیا کیونکہ اس کا بہی مذہب تھا اور اس کا اجتہادیہ تھا کہ عورت منکوحہ کے ساتھ خلوت کرنا پورا مہر اور نفقہ عدت واجب ہونے کے حق میں مثل دخول کے ہے ہیں اس نے دونوں کے روبرومر دیذکور پرعورت ندکورہ کے لئے اس کا حکم دیا اور اس کو جاری و نا فذكر ديااوراينے سامنے اس بات ير گواه كر ديوا قعه تاريخ فلال \_أكركى شخص نے جا ہا كه اپنى جوروكا كارطلاق أس كے اختيار ميں دے دیتو اس میں چندانواع ہیں ایک بیے کہ تفویض مطلق ہو معلق بشرط نہ ہواوراس کی دونشمیں ہیں ایک موفت دوم مطلق پس مونت کی تحریرای طرح ہے کہ پتحریر بدین مضمون ہے کہ جن گواہوں کا نام اس تحریر کے آخر میں مذکور ہے وہ اس بات پر شاہد ہوئے کہ فلا ل تخص نے اپنی جورومساۃ ہندہ کا کارطلاق ایک مہینہ یا ایک سال تک جس کا شروع فلاں روز ہے اور آخر فلاں روز ہے اس کے اختیار میں دے دیابدین شرط کہ اس مہینہ یا اس سال میں جس وفت وہ جا ہے آپ کوایک طلاق بائن یا تین طلاق دے اور اُس کا اختیار اس کے سپر دکر دیا اورعورت مذکورہ نے اس کی طرف ہے بیا ختیارا پی مجلس میں قبل اس کے کہ عورت مذکورہ دوسرے کام میں مشغول ہو یا مجلس ہے اُٹھ کھڑی ہوبقبول سیح قبول کیاوا قعہ تاریخ فلاں اور اس کی صورت مطلق میں لکھے کہ گواہ ہوئے کہ زید نے اپنی جورہ ہندہ کا کارطلاق اسکے قبضہ میں بدین شرط دے دیا کہ جب جا ہے ایک یا تین طلاق اور جس وقت جا ہے ہمیشہ تک اپنے آپ کو دے لے اورعورت ندکورہ نے بیاختیاراس کی طرف ہےالی آخرہ۔ دوم تفویض معلق بشرط اور اس میں چندا قسام میں ایک بیر کہ تفویض بغیب ہواوراس کی تحریریوں ہے کہ زیدنے اپنی عورت مساۃ ہندہ کا امرطلاق اس کے قبضہ میں اس شرط کے ساتھ معلق کر کے دیا کہ جب زید اس کے پاس سے فلاں موضع یا فلاں جگہ ہے جس میں دونوں رہتے ہیں بمسافت سفر غائب ہوجائے اور اُس کے غائب ہونے پرایک مہینہ یا جس قدر مدت دونوں شرط کریں گذر جائے اور زیدان مدت میں لوٹ کراس کے پاس نہ آئے تو اس کے بعد ہندہ کواختیار ہے ہمیشہ جس وقت جا ہے آپ کوطلاق واحدہ بائنہ دے دے اور اس امر کا اختیار اُس کے سپر دکر دیا اور ہندہ نے اس کی طرف

ے پرافتیار کمل تفویض میں بقبول سی قبول کیا فقط قسم دوم آ نکہ کی میعاد تک میر قبل ادانہ کرنے پر تفویض طلاق ہواوراس کی تحریر کے دریا کہ اور ایس کے دریا کے دریا کہ اور ایس کے دریا کہ اور ایس مہینہ جس کا اول فلاں روز ہے اور آخر فلاں روز ہے گذر جائے اور زیداس کو تمام وہ مہر جس کا اُس نے بطور تجل کہ دیا تجول کیا ہے اور وہ اس قدر ہے ادانہ کر بے واس کو افتیار ہے کہ بھیشہ جب چاہا ہے ہے اپنے آپ کو طلاق واحدہ بائند دے دے اور اس امر کا افتیار اس کے بیر دکر دیا اور ہندہ نے بحک تفویش میں اس کی طرف سے بیا فتیار تجول کیا تھی سوم تفویض طلاق بشرط قماریا بشرط آ نکہ مرد شراب پے یا عورت کو ایسا مارے جس کا اثر اس کے معروت کو ایسا مارے جس کا اثر اس کے معروت کو ایسا مارے جس کا اثر اس کے معروت کو الیا مارے جس کا اثر اس کے معروت کو الیا میں موجودہ کے افتیار میں دے دے گواہ ہوئے کہ زید نے برائی عورت کے امرطلاق کا افتیار جس کو کہ کو میں لائے عورت موجودہ کے افتیار میں دے دے گواہ ہوئے کہ زید نے برائی عورت کے امرطلاق کا افتیار جس کو کہ کی طرف سے نکاح میں لائے عورت مساہ وہدہ کو جوئی الحال موجودہ ہیں نظافی تک درے دیا اس شرط پر کہ ہندہ اس کو تین طلاق تک درے دیا اس شرط پر کہ ہندہ اس کو تین طلاق تک درے دیا اور کی بہیدہ جب چاہ طلاق دین جو اس کا افتیار اس کے مطلاق کے کہ بندہ اس کو تین طلاق جوئی الحال موجودہ ہیں اس کی طرف سے اس کو بقبی لور کی اور کی اس بور کیا یا یوں لکھے کہ بندہ اس کو تین طلاق جب شرط پائی جائے اور عورت اپنے تین طلاق دینا جائے اس کو افتیار موال کی اور کی ایسا کہ تو کو کوئی نا مدی پشت پر کھواس تفویض کی وجہ سے تین طلاق دیو کہ اس کی اور کیا اور اس کی زوجہ کو اس کو اس کے بین طلاق دری کیا اور کی اس مین کی گوائی دری کیا تو اور کی اس میں کی گوائی موجود کیا کا تعیار حاصل ہوا اور ان گواہوں کے سامنے جن کی گوائی دری کی کا نفتیار حاصل ہوا اور ان گواہوں کر سامنے جن کی گوائی دری کیا خواہ کوئی کوئی اور کی کیا تھیا۔

فقل جهاري

## درعتاق

آ زاد کرنے والے اس مولی کی ہے جب تک بیزندہ ہے اور اس کے بعد اس کے عصبات مذکر کی ہوگی اب بعد عثاق کے اس کا بینام رکھااوراس آزادشدہ نے اپنے اس آزاد کرنے والے کی اس بات میں بالمشافہ تصدیق کی کداعتاق کے وقت وہ اس کامملوک تھا واقعہ تاریخ فلاں اور بعض اہل شروط بعد اس قول کے کہ (بخو ف بخت عذاب البی کے ) یوں لکھتے ہیں اور تا کہ اللہ تعالی اس کے ہرعضو ك بدلة زادكرنے والے كا برعضوآ ك سے چيزائے بعنا قصيح و جائزة زادكيا اور اپنے ملك ورق سے خارج كرديا اور محرركرديا الله وه الني اختيارات مين آزاد مو گيا كسي رأس كا مجهزت نبيس إورنداس يركسي كا مجهزت بسوائح ق ولاء كے اور مخص الله تعالى ورسول خداصلی الله علیه وسلم پرایمان لایا ہے اس کوروانبیں ہے کہ اس سے کا رغلامی واستر قاق طلب کرے اور اس کودو بارہ رقیق وغلام بنادے اور آزاد شدہ نے وقت اعمّاق کے اس کامملوک ہونے کا اقر ارکیا واقعہ تاریخ فلاں اور امام ابو صنیفہ وان کے اسحاب یوں لکھتے تھے کہ یتج ریاز جانب فلاں یعنی از جانب مولی واسطے اس مے مملوک فلاں ہندی کے ہے کہ تو میر امملوک تھا یہاں تک کہ میں تخھ کوآ زاد كروں پس ميں تجھے الله تعالى كے واسطے اس كے ثواب كى خواہش ہے آزاد كرتا ہوں اور ميں اس وقت بدن سے تندرست اور عقل ے سیجے ہوں اور مجھ میں کوئی مرض وغیرہ علت نہیں ہے میرے تصرفات جائز ہیں تجھے بعثق جائز نافذ البته آزاد کرتا ہوں تیرے ذمہ کوئی شرط نہیں کرتا ہوں اور نہ تچھ ہے کچھ مال عوض میں طلب کرتا ہوں پس تو اس آ زاد کرنے کی وجہ ہے آ زاد ہو گیا جوآ زادوں کو اختیار ہے وہ تجھے حاصل ہوا اور جوان پر واجب ہے وہ تھھ پر واجب ہوا میرے واسطے یا کسی کے واسطے تھھ پر کوئی راہ نہیں ہے اور میرے واسطے تیری اور تیرے آزاد کردہ کی ولاء ہے واقعہ ماہ فلاں سنہ فلاں (اور اللہ تعالیٰ کے واسطے) اس وجہ ہے لکھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں اگراللہ کے واسطے آزاد نہ کیا بلکہ دکھلانے کو آزاد کیا تو آزاد نہ ہوگا اور میں اس وقت بدن سے تندرست اور عقل ہے تھے ہوں اور مجھ میں کوئی مرض وغیرہ علت نہیں ہے بیاس واسطے لکھا کہ مریض کا آزاد کرنا اس کے تہائی مال ہے معتبر ہوتا ہے اور سجیح کا آزاد کرنا پورے مال ہے معتبر ہے اور قولہ وغیرہ سے بیمراد ہے کہ جنون اور حماقت اور بسبب خانہ بربادی کے مجوز نہیں اس واسطے کہ حماقت اور جنون بالا جماع صحت عمّاق ہے مانع ہیں اور بسبب فساد کے مجور ہونا بعض علاء کے نزد یک مانع ہے اور قولہ عتق نا فذ البتہ۔اس واسطے لکھا تا کہ مولی اُس پرایسے امر کا دعویٰ نہ کرے جوعتق کے متوقف ہونے کا موجب ہے۔ یاتعلیق بشر طاکا دعویٰ نہ کرے۔قولہ تیرے ذمه کوئی شرط نہیں کرتا ہوں اور بچھ ہے کچھ مال عوض نہیں طلب کرتا ہوں اس واسطے لکھا کہ سب دعویٰ اور جھکڑے منقطع ہوجا کیں قولہ پس تواس آزاد کرنے کی وجہ ہے آزاد ہو گیا جو آزادوں کواختیار ہوہ مجھے حاصل ہوااور جوان پر واجب ہے وہ تھے پر واجب ہوا ہے بطريق تاكيد ككها ہے قولہ ميرے واسطے تيري اور تيرے آزادہ كردہ كي ولاء ہے يہ با تباع سلف تحرير كيا ہے اور تاكہ تم ايك ثابت ہو اور نیہ جولکھا کہ تیرے آزاد کردہ کی ولاء ہے بیہ ہمارے اصحاب کا ند ہب ہاورامام طحاوی رحمتہ اللہ بینبیں لکھتے تھے اورا گرعتق بعوض مال ہوتو بعد لکھنے عتاق جائزو نافذ کے لکھے کہ اس قدر دینار پر آزاد کیااور اس غلام نے بیعتق بعوض اس مال کے قبول کیا پھر اس کے بعدا گرمولی نے اس مال پر قبضه کیا ہوتو لکھے کہ آزاد کرنے والے نے میال بدیں طور کہ آزاد شدہ نے اس کوادا کیا ہےوصول پایا اور آ زادشدہ اس سب سے بوجہ آزاد کنندہ کے قبضہ کرنے اور بھر پانے کے بری ہوگیا اور اگر اُس نے مال پر قبضہ نہ کیا ہوتو کھے کہ بیسب مال اس آزادشدہ پراس مولی کا قرضہ ہے کہ بدون اس سب مال کے مولی کوادا کرنے کے اس آزادشدہ کی بریت نہیں ہے اور اس مولی کے واسطے سوائے ولاء اور مطالبہ مال فذکور کے اس آزاد شدہ پر کوئی راہ نہیں ہے واقعہ تاریخ فلاں کذافی الذخير۔اگراپی باندی اوراپنے غلام کوجن دونوں میں تکاح ہےاوران دونوں کی اولا دکواکٹھا آ زاد کیا تو لکھے کہ زید نے اپنے غلام فلاں کواس کا نام اور حلیہ بیان کرد ساورایی با ندی فلانه کواوراس کانام اور حلیه بیان کرد ے آزاد کیااور بیدونوں جورواور شو ہر ہیں اوران دونوں کے ساتھان کی اولاً دفلاں اور فلان وفلانہ کوآ زاد کیااوروہ آ زاد کرنے کے وقت ان سب کا ما لک تھا پس ان سب کو بغرض حصول رضا مندی الٰہی و طمع نواب آخرت الی آخرہ۔جیسا کہ سابق میں بیان کیا گیا ہے سب لکھےاوراگرایک غلام دویا زیادہ آ دمیوں میں مشترک ہواور سبہوں نے اس کوآ زاد کیا تو لکھے کہ بیتح ریز بدابن عمروقریثی اور بکرابن خالد قریثی کی طرف ہےان دونوں کےمملوک مسی کلو کے واسطے بدین مضمون ہے کہ تو ہمارامملوک تھا اور ہم نے تجھ کوالبتہ آزاد کر دیا پھر دونوں میں سے ہرایک کا حصہ جس قدراس ناام میں بیان کردے تا کہ جس قدر ہرایک کے واسطے اس کی ولا ، پہنچتی ہے معلوم ہوجائے باقی تحریراسی طرح ہے جیسے ہم نے ایک ہی شخص کے غلام کے حق میں بیان کی ہےاوراگر مالکان غلام کسی شخص کواس کے آ زاد کرنے کے واسطے وکیل کریں تو لکھے کہ گواہ لوگ جن کا نام اس تحریر کے آخر میں ندکور ہےسب اس بات کے گواہ ہوئے کہ زید دعمر و و بکر کے وکیل خالد نے اُن کے غلام مسمی کلوکو جوان سب میں برابرمشترک ہے آزاد کیااوراس وکیل نے اس کومفت بلاعوض یااس قدر مال پر بعتا ق سیجے اُن کے خالص مال و ملک ہے آزاد کر دیا پس اُن کےاس وکیل کے آ زاد کرنے سے بیغلام آ زاد ہو گیا کہ فروخت نہیں ہوسکتا ہےاور نہ ہمبداور نہ میراث اور نہ کسی وجہ ہے مملوک ہو سکتا ہےاوران موکلوں پاکسی آ دمی کے واسطےاس پر کوئی راہ نہیں ہے۔سوائے ولاء کے اس کی ولاءان موکلوں کی زندگی میں ان کے واسطےاوران کے مرنے کے بعدان کے عصبات کے واسطے ہوگی اورا گرعتق بعوض مال ہواوروکیل نے اس غلام ہےان کے واسطے مال کووصول کیا تو اس طرح ککھے کہ غلام نے بیعنق بعوض اس مال کے منظور کیا پھر لکھے کہ وکیل نے اُن لوگوں کے واسطے بیہ مال اس ے وصول کرلیا اورا گروکیل نے وصول نہ کیا ہوتو جس طرح ہم نے ایک شخص کے غلام کے حق میں بیان کیا ہے ای طرح تح مر کرے۔ اگرغلام مشترک میں ہے دو شخصوں میں ہے ایک نے اپنا حصہ آزاً د کیا ہوتو امام اعظم کے نز دیک جس نے آزادنہیں کیا ہے اس کوتین طرح کا اختیار ہے بشرطیکہ آزاد کرنے والاخوش حال ہواور اگر تنگدست ہوتو دوطرح کا اختیار ہے اور امام ابو یوسف ًو امام محر ؓ کے نزد یک اگرآ زادکرنے والاخوشحال ہوتو جس نے آ زادنہیں کیا ہے اس کواختیار ہے کہا پنے حصہ کی صان لےاوراگر تنگدست ہوتو اس کوغلام مذکور سے سعایت کرانے کا اختیار ہے اور دونو ں صورتوں میں غلام مذکور آزاد کرنے والے کی طرف ہے آزاد ہو جائے گا اور پوری ولاءاُسی کو ملے گی پس اگراس شخص نے جس نے آزاد نہیں کیا ہا سمضمون کی تحریر لکھوانی جا ہی اورموافق مذہب امام اعظمیّا کے تحریر جا ہی تو لکھے کہ گواہ لوگ اس بات کے گواہ ہوئے کہ زید نے فلا ن مملوک میں ہے کہ جس کا بینام اور بیر حلیہ ہے اور وہ زید اور عمر و کے درمیان مشترک ہے اپنابورا حصہ آ زاد کر دیا اورز ید مذکور نے اپنا حصہ بدون اجاز ت اپنے شریک عمرو کے باعثاق بھی آ زاد کیا ہے اور زید وقت آزاد کرنے کے خوشحال تھا اور عمر و کوامام اعظمؓ کے قول کے موافق تین طرح کا اختیار حاصل ہوا ہے پس عمر و نے اپنے شریک زید آزاد کنندہ سے اپنے حصہ کی قیمت تاوان لینا اختیار کیا اور جن لوگوں کو قیمت اندازہ کرنے میں بصارت ہے ان کے اندازے سے عمرو کے حصہ کی قیمت دس دینارتھی اور بیانداز کرنے والےلوگ عادل ہیں پس عمرو نے فلاں قاضی کے پاس بیمقدمہ پیش کیااورزید پراس مقدار کا دعویٰ کیا پس قاضی نے اس کے واسطے اس مقدار کا حکم دے دیا کیونکہ اس کے اجتہاد میں یہی آیااورزید پر ان دس دینار کا ادا کرنا اس مدعی کولازم ہوا لیس زید آزاد کنندہ پراس قدر مال اپنے شریک اس مدعی کے واسطے قرضہ لازم ہے اور اگر آ زاد کرنے والے نے بیمقدارادا کردی ہوتو لکھے کہ آزاد کنندہ نے اس قدر مال بوجہ قاضی کے لازم کرنے کے اپنے شریک کوادا کردیا اور پوراغلام اس آزاد کرنے والے کی طرف ہے آزاد ہو گیا اور اس کی پوری ولاء اس آزاد کنندہ کی ہوئی فقط۔اگر شریک نے غلام ے سعایت کرانااختیار کیا تو لکھے کہ شریک مذکورعمرو نے اپنے حصہ کی نصف قیمت کے واسطے جواس قدر ہے سعایت کرانا اختیار کیا اور قاضی کے پاس بیمقدمہ پیش کیااور قاضی نے غلام پر سعایت لازم کر دی پس غلام پر واجب ہے کہاس کے واسطے سعایت کرے

اور جب وہ سعایت پوری کردے گاتو دونوں کی طرف ہے آزاد ہوجائے گااوراس کی وا ءدونوں میں مشترک ہوگی اورا گرشر یک نے ا پنا حصه آزاد کرنااختیار کیاتو لکھے کہ پھرشریک نے اپنا حصه آزاد کرنااختیار کر کے اس کو آزاد کردیا پس وہ دونوں کی طرف ہے آزاد ہو گیااوراس کی ولاء دونوں میں مشترک ہوئی اوراگرشریک آزاد کنندہ تنگدست ہوختیٰ کہ دوسرے شریک کوموافق قول امام اعظم کے دو طرح كا ختيار حاصل ہوا پس شريك نے غلام سے سعايت كرانا اختيار كياتو لكھے كہ بير زاد كنندہ تنگدست تھا كہ اس كا حال سب لوگوں کومعلوم تفاحتیٰ کہ دوسرے شریک عمرو کے واسطے موافق قول امام اعظم کے دوطرح کا اختیار حاصل ہوا ہیں اس نے اپنے حصہ کی نصف قیمت کے واسطےغلام سے سعایت کرانی اختیار کی اور یہ قیمت اس قدر ہے پس قاضی فلاں نے اس کے اختیار کا حکم جاری کر دیا اور غلام کے ذمہ بیسعایت لازم کر دی اور بعد سعایت کے غلام ندکور دونوں کی طرف ہے آزاد ہو جائے گا اور اس کی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی اوراگراس نے اپنا حصبہ آزاد کرنا اختیار کیا تو اُسی طرح لکھے جیسا شریک کے خوشحال ہونے کی صورت میں مذکور ہوا ہے پھر جس صورت میں اس نے غلام سے سعایت کرانا اختیار کیااور غلام کے ذمہ قبط بندی مقرر کی تو لکھے کہ پس قاضی نے اس کا اختیار نا فذکر دیااورغلام کے ذمہ اس کے حصہ کی قیمت جواس قدر ہے لازم کی اور اس کی تین قسطین تین مہینہ میں مقرر کر دیں تا کہ ہرمہینہ گذرنے پراس قدراداکرے فقط۔ پھراگر غلام مذکورنے اس کے حصہ کی قیمت سے اس سے کم مقدار پرصلح کر لی تو لکھے کہ اس نے ا پے حصہ کی قیمت سے اس قدر مال پر بوعدہ اس قدرمدت کے سلح کرنی۔ پس اگر قبط بندی مقرر کی اور ایک مہینہ گذر گیا اور اس نے ایک قط اداکردی اور جابا کهاس کی تحریر کرادے تو لکھے کہ ایک مہینہ گذر ااور اس نے ایک قبط اداکی اور وہ اس قدر مال ہاور باتی اس قیدر مال موافق فشطوں کے اس پررہا جب میعاد آئے گی تو اس سے مطالبہ کرے گا۔ پھرسب فشطوں کے ادا ہونے ہے بعد لکھے کہ فلال محص نے اپناغلام جواس کے اور فلال کے درمیان میں مشترک تھا جس کا بینام ہے آزاد کر دیا ہے اور اگر آزاد کنندہ تنگدست ہو پس شریک نے اس غلام میں سے اپنے حصہ کی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرانی اختیار کی اور اس براس قیمت کی تین مہینہ میں تین قسطیں مقرر کردیں ہرمہینہ میں اس قدر پھر ایک مہینہ گذرا پس اس نے اس قدر وصول کیا حتی کہ بعد تیسر مے مہینہ کے سب اس قدر وصول کیا اور بیآ خری قسط تھی پس اس غلام پر اور اس کی جانب اور اس کی پاس اور اس کی ساتھ قلیل و کثیر کچھ باقی نہ رہا اور پوراغلام دونوں کی طرف ہے آزاد ہو گیا ہی وہ دونوں کا مولی ہے اور اس کے ولاء دونوں کے درمیان میں نصفا نصف ہے فقط اور اگر موافق ند بامام ابویوست اورامام محد کے تربی جا ہے تو لکھے کہ زید نے مسمیٰ کلومملوک میں ہے جواس کے اور اس کے شریک عمر و کے درمیان مشترک تھا اپناپورا حصد آزاد کردیاحتی که پوراغلام زید کی طرف ہے آزاد ہو گیا بنابر قول ایے امام کے جس کی بیرائے ہاوروہ امام ابو یوسف اورا مام محر میں اور آزاد کرنے والاخوشحال تھا جولوگوں میں خوشحال مشہور تھا عمرو نے اس سے اپنے حصہ کی قیمت کا مطالبہ کیا اور فلاں قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کیااس نے اُس کونا فذکر کے آزاد کنندہ کے ذمہ عمرو کے حصہ کی قیمت لازم کی اور زید کی طرف ے بوراغلام آ زاد ہونے کا حکم دیا فقط اوراگر آ زاد کنندہ تنگدست ہوتو لکھے کہ آ زاد کنندہ تنگدست لوگوں میں معروف تھاحتیٰ کہ عمروکو غلام سے اپنے حصہ کی قیمت کی سعایت کاحق حاصل ہوا ہیں اس نے غلام کو ماخوذ کر کے فلاں قاضی کے پاس مرافعہ کیااس نے اس کو نا فذکر کے غلام کو حصہ عمر و کی قیمت کی سعایت کرنے کا حکم دیا پس بیہ قیمت غلام پرعمرو کا قرضہ ہےاور پوراغلام زید کی طرف ہے آزاد قرار دیا اوراس کی ولاء کامل زید کے واسطے قرار دی فقط بیر محیط میں لکھا ہے اوراگر ایک غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہواور دونوں نے أس كوآ زادكرنا چا بااور دونوں كوخوف ہوا كەاگر ميں پہلے آ زادكرتا ہوں تو شايد دوسرا شريك مجھے سے اپنے حصه كا تاوان لے قواحتياط بيہ ے کہ دونوں اس کے آزاد کرنے کے واسطے ایک مخص کووکیل کریں اور سب سے زیادہ احتیاط بیہے کہ ہرایک شریک اپنے حصہ کی

آ زادکودوسرے شریک کے آ ادکرنے پر معلق کرے حتی کہ اگر وکیل دونوں میں ایک حصد آ زاد کرے تو نافذ نہ ہوگا اور جب و کیل نے
اس کو آ زاد کر دیا تو لکھے کہ یہ تحریر بدین مضمون ہے کہ زید نے اقرار کیا کہ میں عمر واور بکر کی طرف سے ان دونوں کے غلام مسمی کلو کے
آ زاد کرنے کے واسطے وکیل ہوں اور اس نے دونوں کے غلام مسمی کلوکو جود ونوں میں برابر مشترک ہے مفت یا اس قدر مال پر باعثاق
صیح دونوں کے خالص ملک و مال سے آ زاد کیا ہی یہ غلام دونوں کے وکیل زید کے آ زاد کرنے سے آ زاد ہو گیا چر آ خرتک و ہی
عبارت لکھے جو ہم نے اصالیا آ زاد کرنے کے بیان میں کھی ای طرح اگر دونوں اُس کوغلام ندکور کے مدبر کرنے کا وکیل کریں تو بھی
سی تحریر ہے بیٹا ہیں ہے۔

غلام کومت معینة تک اپنی خدمت کے واسطے آزاد کرنا 🖈

اگراہیے غلام کوایک سال تک اپنی خدمت کرنے کی شرط پر آزاد کیا ہے تو لکھے کہ گواہ لوگ اس بات کے شاہد ہوئے کہ زید نے اپنے غلام سمی کلوکوجس کا بیحلیہ ہے باعثاق سیح جائز نافذاس شرط پر آزاد کیا کہ ایک سال کامل بارہ مہینہ جس کااوّل فلاں روز ہے اور آخر فلاں روز ہے برابراس کی خدمت کرتارہے کہ جو خدمت اس کی مولی کی رائے میں آئے اور جس متم کی خدمت پیش آئے جہاں جا ہے جس وقت جا ہے اور جس طرح جا ہے جوشرع میں حلال ہے رات دن میں بقدر طاقت وقت معتاد میں خدمت لے پس مسمی کلونے اس آزادی کو بعوض اس خدمت کے قبول کیااور اس کی خدمت کرنے کا بروجہ ند کورضامن ہوا پس کلوخالصنۂ بوجہ اللہ آزاد ہو گیا تو زید کواس کی طرف سوائے ولاءاور طلب خدمت مشروطہ ند کورہ کے اور کوئی راہ نہیں ہے فقط اور بدل عتق کا و ثاقت نامہ یوں لکھے کہ گواہ لوگ جن کا نام اس تحریر کی آخر میں ند کور ہے اس بات کے شاہد ہوئے کہ کلو ہندوستانی نے بطوع خود بیا قر ارکیا کہ وہ بملک سیجے واجب لازم زید کامملوک تھااور مدت تک اس کی خدمت کی پھراس کواپٹی آزادی کی خواہش ہوئی پس اس نے زیدے درخواست کی کہ مجھے اس قدر عوض پر آزاد کردے اس نے اس کی درخواست کومنظور کر کے اُس کواس قدر مال کے عوض میں سیجے آزاد کردیا جس میں ندر جعت ہے اور یہ مثنویت اور نہ تعلق بخطر اور نہ اضافت بر مانہ متنقبل پس اُس غلام نے اس کی طرف سے بیامراس کے مخاطب كرنے كے ساتھ جدا ہونے اوراس كے سوائے دوسرے كام ميں مشغول ہونے سے پہلے قبول كيا پس اس سبب سے آزاد ہو گيا اور ا ہے نقس کا مالک ہو گیا اور بیر بدلداس کے اوپر قرضدر ہاکہ جس کے واسطے کچھ میعاد نہیں ہے جب جاہے اس سے لے لے کلوند کورکو اس ہے کوئی ا نکارنہ ہوگا۔اس سب مال کے اداکرنے کے بغیر کسی طرح اس کی براءت بھی نہ ہوگی اور مقرلہ نے اس کی تقعد بی کی ہے فقل بیمیط میں ہے۔وصی ہونے کے اختیار ہے غلام کوآ زاد کرنے کی تحریریوں ہے گواہ لوگ اس بات کے شاہد ہوئے کہ زید پسرمیت نے بطوع خودا قرار کیا کہ اس کے باپ فلا استخص نے اپنی حیات میں اُس کو یوں وصیت کی تھی کہ اس کے غلام اور مملوک مسمی فلا ل کو اس غلام كانام اور حليه بيان كرد ساس كى و فات كے بعد خالصة لوجه الله تعالى آزاد كرد ساس ميس كوئى شرط نه لگائے اور بيغلام فدكور ر کچھ مال کاعوض قراردے اور اس زیدنے اپنے باپ فلال کی طرف سے بیوصیت قبول کی تھی اور اس کے باپ فلال کے مرتے وقت تک اس پوری وصیت یا اس میں ہے کی قدر ہے رجوع نہیں کیا اور اس زید نے اپنے باپ کی موت کے بعد بیوصیت نافذ کی اور فلاں نہ کورکوآ زاد کر دیا اور بیو ہی غلام ہے جس کے آزاد کرنے کی اس کواس کے باپ نے وصیت کی تھی پس غلام نہ کوراس وجہ سے خالصة لوجه الله تعالى آزاد موكياس كووبى استحقاق حاصل بجوآزادون كوموتا باورأس پروبى بات لازم بجوآزادون پرموتى ہے ای زید کوأس پرغلام بنانے یا خدمت یعنی یا سعایت کرانے کا کوئی استحقاق نہیں ہے ہیں اس کے ہاتھ میں اپنے باپ کر کہ ہے دو چند قیمت اس غلام کی جس کوآ زاد کیا ہے حاصل ہوگئی اب زید کواس غلام پر کوئی راہ نہیں ہے سوائے سبیل ولاء کے جوشرع میں آزاد

کرنے والے کواپنی زندگی اوراس کے پس ماندگان کواس کی و فات کے بعد حاصل ہوتی ہے پھرتخریر کوختم کردے اوراگراپنی باندی کو آزاد کرکے بعد آزادی کے اس سے نکاح کیا تو لکھے کہ زید نے اپنے جواز اقرار کی حالت میں بطوع خودا قرار کیا کہ اس نے اپنی باندی مسماۃ فلاندتر کیہ یا ہندیہ کو باعثاق سے جھرتخریر عتق کے بعد لکھے باندی مسماۃ فلاندتر کیہ یا ہندیہ کو باعثاق سے بھرتخ ریعتق کے بعد لکھے کہ پھراس زید نے بعد اس عتق ندکور کے اپنی اس آزاد کی ہوئی باندی کے ساتھ گواہان عادل کے حضور میں اس قدر دینار مہر پر بیتروج سے خوکاح کرلیا اوراس باندی ندکورہ نے بھی جو آزاد ہوگئ ہے ای مجلس میں اس مہر مذکور پر بیتر و تربح سے جھے اپنی اس کے نکاح میں دیا بھرتخ ریکوختم کردے۔ واللہ تعالی اعلم بیذ خیرہ میں لکھا ہے۔

فعل ينجر

## تدبیر کے بیان میں

امام محدٌ نے کتاب الاصل میں فرمایا کہ اس طرح لکھے کہ بیتح ریز بد ابن عمرو کی جانب ہے واسطے اپنے مملوک مسمی کلو ہندوستانی کے بدین مضمون ہے کہ میں نے تجھ کواپنی موت کے بعد خالصة لوجہ اللہ تعالیٰ اور بطلب ثواب الہی آزاد کر دیا اور میں اس وقت سیح ہوں (اوراس سے مرادصحت بدن ہے) آیانہیں دیکھتا ہے کہ امام محمد نے اس کے بعد فرمایا کہ مرض وغیرہ کی کوئی علت مجھ میں نہیں ہے۔اس تحریر کی کوئی حاجت نہیں ہےاس واسطے کہ سیجے اور مریض دونوں کامد بر کرنا اس بات میں یکساں ہے کہ دونوں میں ہے ہرایک کی تدبیر کا اعتبار تہائی مال ہے ہوتا ہے اور امام طحاوی اس طرح لکھتے تھے کہ میں نے بچھ کواپنی زندگی میں مدبر اور اپنی موت کے بعد آ زاد کر دیا اور فر مایا کہ میں نے دونو لفظوں کواس واسطے جمع کیا کہ بعض علماء کا مذہب بیہ ہے کہ جب تک دونو لفظوں کو جمع نہ کرے تب تک وہ مد برنہیں ہوتا ہے ہیں میں نے اس مذہب سے احتر از کرنے کے واسطے دونوں لفظوں کو جمع کر دیا۔ پھر لکھے کہ میرے واسطے تیری ولاءاور تیرے بعد تیرے آزاد کئے ہوؤں کی ولاء ہو گی اور امام طحاوی لکھتے تھے اور میرے واسطے جو کچھ تجھ سے بسبب تدبیر مذکورہ ہذا کے آزاد ہوجائے اس کی ولاء ہوگی اس واسطے کہ بعض علاء کا بیدند ہب ہے کہ اگر مولی مرجائے اور اس براس قدر قرضہ ہو کہاس کے تمام تر کہ کومحیط ہوتو اس کامد برآ زاد نہ ہوگا بلکہ رقیق ہوگا کہاں قرضہ کے عوض جواس کے مولی پر ہے فروخت کیا جائے گا اور ایسی حالت میں اس کے مولی کے واسطے اس کی ولا ءنہ ہوگی پس اگر ہم علی الطلاق اس طرح لکھیں کہ میرے واسطے تیری ولاء ہو گی تو اس مذہب کے موافق میہ غلط ہو گا حالانکہ جہاں تک ممکن ہوتح بر کوغلطی کے محفوظ رکھنا واجب ہے اور بعض اہل شروط اس طرح لکھتے ہیں کہ پتحریر بدین مضمون ہے کہ زید نے اپنے غلام ورقیق ومملوک ہندی پاتر کی یارومی مسمی فلاں کواوراُس کا حلیہ بیان کر دے مد بر کر دیا بھر لکھےاورا پنی موت کے بعد اس کوآ زاد کر دیا اور بیتہ بیرمطلق غیرمفید سے و نافذ مد بر کیا ہے کہ بیفروخت کیا جائے اور نہ ہدکیا جائے اور نہ میراث ہو سکے اور نہ مہر ہو سکے اور نہ ایک ملک سے دوسری ملک میں منتقل ہو سکے اور اس تدبیر میں نہ رجعت ہے نہ مثنونیت پس بیغلام اینے مولی کامد برہے جب تک اس کا بیمولی زندہ ہے کہ اس سے وہ انتفاع حاصل کرسکتا ہے جیسا غلاموں نفع لیاجا تا ہے سوائے بیچے اوراس کے مانندامور کے اور بیغلام ندکوراس کی وفات کے بعد آزاد ہے کہ اس کے وارثوں میں ہے کسی کواس یر کوئی راہ نہ ہوگی سوائے اس قدر حصہ کی سعایت کے کہ جو تہائی ہے بر آمد نہ ہواور سوائے سبیل ولاء کے کہ اس کی ولاءاس کے مولیٰ کی و فات کے بعداس کے عصبات کے واسطے ہے اور اس مدبر نے وقت تدبیر کے اس کے مملوک ہونے کی تصدیق کی اور بیام اس مدبر کی صحت اور ثبات عقل اور جواز اقرار کی حالت میں مدبر ہے صادر ہوا ہے کہ جس کے ساتھ حکم حاکم لاحق کرے پس لکھے کہ پھراس مولی نے فلاں شخص کے ہاتھ اس مد ہر کے فروخت کرنے کا قصد کیا پس اس مد ہرنے قاضی عادل نا فذ القصناء کے سامنے اس کی ناکش

کی پس قاضی نے اس مد ہر کے واسطے اس کے مولی پر بیچکم دے دیا کہ بھکم اس تدبیر کے مولائے ندکورکواس کی بیچ کا اختیار نہیں ہے بعدازانکہ پیھم قاضی کی رائے اوراجتہاد کیمیں واقع ہوا کہ اُس نے اپنے عالم کا قول اختیار کیا جس کا پیذہب ہے اور اُس حدیث پڑمل کیا جواس باب میں وارد ہےاور قاضی نے اپنے تھم پر اپنی مجلس کے حاضرین کو گواہ کر دیا واقعہ تاریخ فلاں اور اگر ایک غلام دو شریکوں میں مشترک ہو پھر دونوں میں ہے ایک نے اپنا حصہ مدبر کر دیا تو لکھے کہ پتح ریب بدین مضمون ہے کہ زید نے اپنا سب حصہ جو مثلاً نصف ہے پورے غلام ہندی سمی کلومیں ہے جوزید اور عمرو کے درمیان نصفا نصف مشترک ہے مدیر کیا اور اس میں ہے اپنا حصہ جونصف ہےا پی حیات میں مد برمطلق کر دیااور بعدا پی و فات کے اپنا حصہ آ زاد کر دیا پھراس تحریر کوجس طرح ہم نے بیان کیا ہے تمام کردےاورامام اعظمیؒ کے نز دیک اگرزیدخوشحال ہوتو عمر د کوتین طرح کا اختیار ہوگا (یعنی چاہے زید سے اپنے حصہ کا تاوان لے یا غلام سےاپنے حصہ کے واسطے سعایت کراد ہے یا اپنا حصہ بھی مد بر کردے )اورا گرزید تنگدست ہوتو دوطرح کا اختیار ہَوگا اور صاحبینؓ کے نز دیک اگر زید خوشحال ہوتو اس سے تاوان لے سکتا ہے اور اگر تنگدست ہوتو غلام سے سعایت کرا سکتا ہے پھراگر اس نے موافق قول امام اعظم اورصاحبین کے لکھنا چاہاتو درصور تیکہ عمرو نے بھی مدبر کرنا اختیار کیا تو اسی طرح لکھے جیسا ہم بیان کر چکے ہیں اوراگر اُس نے تاوان لینااختیار کیاتو لکھے کہ عمرو نے مدیر مذکور ہے روز تدبیر کے اپنے حصہ کی قیمت طلب کی اوروہ اندازہ کرنے والوں کی انداز ہےاس قدردینار ہیں اور اس کو قاضی عادل اور جائز الحکم کے پاس لے گیا پس قاضی نے مدبر کے ذمہ یہ قیمت لازم کردی پھر عمرونے مدیرے بیر قیمت پوری وصول کرلی اور عمرو کے قبضہ کرنے اور بھرپانے سے مدیراس قیمت ہے بری ہو گیا پس بیر پوراکلواس زید کی طرف سے مدبر ہوگیا نہ عمرو کی طرف سے اور نہ باقی تمام جہان کے آ دمیوں کی طرف سے اور اس کے بعد اس عمر وکواس زیدیر کوئی دعویٰ نہیں ہےاور نہ غلام پرکوئی دعویٰ ہےاور جب اس زید کوحادثہ موت پیش آئے تو بیہ پورامد برخالصة لوجہ الله آزاد ہے اور زید کو اوراس کے وارثوں میں ہے کی کواس سے مد ہر پر کوئی راہ نہیں ہے سوائے سبیل ولاء کے اور سوائے سبیل سعایت کے بقدراس قیمت کے جو تہائی سے برآ مدنہ ہو۔اگر غلام دو شخصوں میں مشترک ہواور دونوں نے اس کے مدبر کرنے کے واسطے ایک شخص کو وکیل کیا تو ای طرح لکھے جیسا ہم نے آ زاد کرنے کے واسطے دونوں کے ایک ٹنس کو وکیل کرنے کی صورت میں بیان کیا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ صورت اعتاق میں اگروکیل نے کہا کہ میں نے اس کو دونوں کی طرف ہے آزاد کیایا کہا کہ بید دونوں کی طرف ہے آزاد ہے یا کہا کہ دونوں میں سے ہرایک کا حصداینے مالک کی طرف ہے آزاد ہے توبیکا فی ہے اور غلام میں سے دونوں میں سے ہرایک کا حصد فی الحال آ زاد ہوجائے گا اور تدبیر کی صورت میں بیضروری ہے کہ یوں بیان کرے کہ میں نے اس مملوک میں سے دونوں میں ہرا یک کا حصہ مد برکیااور ہرایک کا حصہ اس کی موت کے بعد آزاد کیاحتیٰ کہ ہرایک کی موت کے بعد آزاد ہوجائے گااورا گروکیل نے کہا کہ میں نے دونوں کی طرف ہےاس کومد ہر کیایا کہا کہ دونوں کی موت کے بعد بیدونوں کی طرف ہے آزاد ہے توجیجی آزاد ہوگا کہ جب دونوں مر جائیں اور جو محض پہلے مرے اس کی موت ہے اس کا حصہ آزاد نہ ہوگا پیذذ خیرہ میں لکھا ہے۔

فعل تنم الله

تحریراستیلا د کے بیان میں

اگرام ولد کے واسطے تحریک جا ہے تو یوں لکھے کہ یہ تحریر جس پر گواہ لوگ جن کا نام اس تحریر کی آخر میں مذکور ہے شاہد ہوئے اے قولہ اجتہادالخ یعنی قاضی مذکور مجتہد تھایاس نے تقلیدی اقوال میں اجتہاد یعنی کوشش کی اور بیا یک مسئلہ میں اجتہاد ہے فائم ۱۲ منہ بیں بدین مضمون ہے گہزید نے اقرار کیا کہ اس کی باندی ترکیہ یارومیہ یا ہند ہے جس کا نام اور صلیہ اور سن بیان کرد ہے اس کی ام ولد ہے کہ کہ اس کی ملک اور فراش ہے اس کے پرمسمی عمر و کو یا اس کی دختر مساۃ ہندہ کو جن ہے پس بیاس کی حیات بیں اس کی ام ولد ہے کہ اس ہے مشل مملوک کے نقع اُ شاسکتا ہے لیکن اس کو فر وخت نہیں کرسکتا ہے اور نہ کی وجہ ہے اس کو غیر کی ملک بیں دے سکتا ہے اور وہ وبعد وفات زید کے آزاد ہے اس کے وارثوں بیں کی کو اس کی طرف کوئی راہ نہیں ہے سوائے سبیل ولاء کے کہ اس کی ولاء واسطے زید کے ہواراس کی موت کے بعد اس کے وارثوں بیں کی کو اس کی طرف کوئی راہ نہیں ہے سوائے سبیل ولاء کے کہ اس کی ولاء واسطے زید کے ہواراس کی موت کے بعد اس کے وارثوں کے واسطے ہوگی اور اس کے ساتھ علم عالم اور ام ولد نہ کورہ کی تصدیق لاحق کر سے اور اس مقام پر سبیل سعایت واجب نہ ہوگی اگر چداس کے تبائی مال سے برآ مد نہ ہولی اگر مولی سے بیا قرار اس کے مرض الموت میں ہوا ہوا ورکوئی بچرہ وجود معلوم نہ ہوتو الی صورت میں تبائی مال ہے آزاد ہوگی بس ایں صورت میں اس طرح لکھنا ہوگا کہ سوائے تبیل سعایت کے اگر تبائی مال سے برآ مد نہ ہواور اگر باندی نہ کورایا پیٹ ڈال گئی ہو کہ جس کی خلقت فا ہر ہوگئی ہوتو تھے زید نے ان گواہوں کے سامنے اقرار کیا اور اپ یا نہ کی نہ کورایا پیٹ ڈال گئی ہے جس کی بوری خلق یا بعض خلق فی بی بھن خلال کی اس کی ام ولد ہوئی بھر آخر تک برستور نہ کور کھے جیسا ہم نے ذکر کر دیا ہے بیڈ خیرہ میں کھا ہے۔

فصل المفتر

## تحریر کتابت کے بیان میں

جانا چاہئے کہ اہل شروط نے ابتدائے تحریر کتابت میں اختلاف کیا ہے ہیں امام ابو صنیفہ اوران کے اصحاب اس طرح کھتے تھے کہ بیتح ریاس کی ہے جس پر فلال نے اسپے مملوک مسمی فلال منسوب بفلال کو مکا تب کیا ہے اور امام طحاوی و خصاف اور بہت سے مشائخ کباراس طرح کھتے تھے کہ بیتح ریفلال این فلال منسوب بفلال کی جانب ہے اُس کے مملوک فلال منسوب بفلال کے واسطے ہے اور شخ یوسف ابن خالد یوں لکھتے تھے کہ بیتح ریوہ ہے جس پر زید مخزومی نے اپنی مملوک کلو ہندی کو مکا تب کیا ہے اور ابوزید شروطی کھتے تھے کہ بیتح ریوجس پر گواہ لوگ جن کا نام اس تحریری کی آخر میں نہ کور ہے بدین مضمون گواہ ہوئے ہیں کہ ذیا ہی کہ ذیان کے سامنے بخوشی اقرار کیا کہ میں نے اپنے غلام کلوکو مکا تب کیا ہے اور ہم لوگ اس کوائی آئیکھوں ہے بمعر فت صحیحہ پہچانے ہیں اور اس کا مامنے بخوشی اقرار کیا کہ میں نے اپنے غلام کلوکو مکا تب کیا ہے اور ہم لوگ اس کوائی آئیکھوں ہے بمعر فت صحیحہ پہچانے ہیں اور اس کا کا بہت ہیں اور اس کی اس طرح تعین القاتی کیا ہے کہ اس طرح تکھا جا کہ دیاس کی تحریر ہے جس کو ترین کھتے ہیں اور اس کے کہ بیاس طرح تکھا جا کہ اس طرح تکھا ہو نے کہ اس طرح تہیں لکھتے ہیں اور تحریر ہے جس پر پر ان الم ہوئے ہیں اس طرح تہیں اس طرح تہیں کو قودت کر بالی کہ عقد کتا ہے کہ بیتح میں اس طرح تہیں کو ترین کا اس کی مقد کتا ہے کہ بیتح میں اس طرح تکھا ہو تھی تھے ہوئے کہ وہ کتا ہے کہ بیتو کہ بیتو کہ جا ور تحقی ہوئے ہوئے کہ بیتو کہ ہوئی کر جوئے کہ پر چونکہ ترین میں کے جو جیسا کہ دونوں کا اُس کوفروخت کرنا تھے ہے جو جیسا کہ دونوں کا اُس کوفروخت کرنا تھے ہے جو بیا کہ دی تو کہ جو بیا کہ دونوں کا اُس کوفروخت کرنا تھے کہ بیاس جیز کی تحریر ہوئی ترین دونروخت میں اس طرح تکھا جاتا ہے کہ بیاس چرکی تحریر ہوئی ترین دونروخت میں اس طرح تکھا جاتا ہا کہ دیا گوئی ہوئی ترین دونروخت میں اس طرح تکھا جاتا ہوئی کہ بیاس چرکی تحریر ہے الی آخرہ کی ایسا کوئروخت کی تاس کے کہ بیاس چرکی تحریر ہوئی ترین دونروخت میں ایسا کوئروخت کرتا تھے کہ بیاس چرکی تحریر ہوئی ترین دونروخت میں اس طرح تکھا جاتا ہا کہ جب کیا ہوئی ترین کے تو کہ کہ کوئر کوئر کوئر کوئر کے دور اور اگر کیا تھی کوئر کوئر کے ترین کوئروخت کی تحریر کیا تھی کے دور اس کی تو کی کوئر کوئر کے تو کوئر کوئر کوئر کے ترین کیا تھیں کوئر کوئر کوئر کے دور کوئر کوئر کوئر ک

ا يهال اسلوب تحرير كوعربيت سازياده وخل بالبذاحتى الوسع مطلب برنظر بامنه

ع قولہ حتی کہ یہ بمنزلہ دلیل ہے کہ خرید فروخت کی طرف کتابت کا حکم ہے ایس مانند تحریر زیج نامہ کے مکا تب کرنے کی تحریر کا سی جائے۔

ہی کتابت میں بھی جو جمعنی بیچ ہے یوں لکھا جائے کہ بیاس کی تحریر ہے جس پر مکا تب کیاالی آخرہ اور یوسف بن خالد بھی ایسا کہتے ہیں کہ کتابت جمعنی خرید وفروخت ہے لیکن ان کے نز دیک تحریر خرید میں یوں لکھا جاتا ہے کہ پیتحریر وہ ہے جس کوخرید کیا الی آخرہ پس کتابت میں بھی یوں ہی لکھا جائے کہ یے تریوہ ہے جس پر مکاتب کیا اور طحاوی و خصاف فرماتے ہیں کہ کتابت ایساعقد ہے جس میں امر متقدم کے اختیار کی حاجت ہے ہیں لکھا جائے کہ فلاں نے اپنے مملوک فلاں کو مکا تب کیا ہیں مثل خلع کے ہوگا کہ خلع میں بھی امر متقدم کے اختیار کی حاجت ہے پس یوں لکھتے ہیں کہ فلاں نے اپنی جوروفلا نہ کاخلع کر دیا پس چونکہ خلع میں لکھتے ہیں کہ پیچریرا ز جانب فلاں ہے ہیں ای طرح کتابت میں بھی لکھنا جا ہے کہ یہ تحریراز جانب فلاں ہے بخلاف خرید کے کہ خرید میں امر متقدم کے اختیار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خرید کی تحریر میں ملک بائع اور اس کا قبضہ جس پر مدار صحت خرید ہے ذکر نہیں کیا جاتا ہے اور ابوزید شروطی فر ماتے تھے کہ کتابت ہر طرح سے بیچ کے معنی میں نہیں ہے تا کہ بیچ ہے لاحق کی جائے اس واسطے کہ بیچ مبادلہ مال بمال ہے اور کتابت مبادلہ مال ہے بعوض ایسی چیز کے جو مال نہیں ہے اور کتابت میں معاوضہ قرضہ اُس کے ذمہ ثابت ہوتا ہے اور بیچ میں ایسانہیں ہوتا ہے اور نیز ہر طرح ہے مثل خلع کے بھی نہیں ہے تا کہ اُس کے ساتھ لاحق کیا جائے اس واسطے کہ خلع بعد واقع ہونے کے محتمل فنخ نہیں ہے اور كتابت بعدوا قع ہونے كے بھى محمل فنخ ہے ہی خلع وخريد دونوں كے ساتھ أس كالاحق كرنامة عذر ہوا ہیں ہم نے أس كوا قرارات كے ساتھ لاحق کیا اور اقرارات میں یوں لکھا جاتا ہے کہ بیوہ تحریر ہے جس پر گواہان مسیان آخرتحریر ہذا شاہد ہوئے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے پس ایباہی کتابت میں بھی لکھا جائے گاصورت جو ہمارے اصحاب نے تحریر فر مائی ہے کہ پیتحریراس کی ہے جس پر فلاں ابن فلاں مخزومی نے اپنے مملوک مسمی کلو ہندی کو مکا تب کیا بدیں طور کہ اس کو وزن سبعہ کے ہزار درم پر مکا تب کیا کہ ان در موں کو قسطوں سے یانچ برس میں ہرسال دوسو درم کے حساب سے ادا کرے اور پنہیں لکھا کہ بدین شرط کہ ان درموں کو فی الحال ادا کرے یا ایک ہی قسط میں ایک سال یا ایک مہینہ کے بعد ادا کرے اور تیبنہ لکھنا اس وجہ سے ہے کہ امام شافعی کے قول سے اقر ارہو جائے کیونکہ امام شافعیؓ کے نزویک فی الحال اوا کرنے کی کتابت جائز نہیں ہے اس طرح جس کتابت میں قبط ہولیکن ایک ہی قبط ہووہ بھی امام شافعی کے نزویک ناجائز ہے ہیں ہم نے چند تسطیں عمر کے لکھا تا کہ امام شافعی کے قول سے احتر از ہواور بیلکھا کہ پانچ برس میں ہرسال دوسودرم کر کے اداکر دے بیاس واسطےلکھا تا کہ مقدار اقساط اور حصہ ہر قسط معلوم ہوجائے پھر فر مایا کہ لکھے اور پہلی قسط کا وفت فلاں سال کے فلاں مہینہ کا جا ند ہے اور بیاس واسطے لکھا کہ پہلی قسط کا وفت معلوم ہو جائے پھر فر مایا کہ لکھے اور فلاں مملوک مذکور پراللہ کا عہد و میثاق ہے کہ وہ ضرورانچھی کوشش کر ہے حتیٰ کہ پورامال کتابت جس پراس کومکا تب کیا ہےا دا کر دیےاور پیتح رینلام مذکور کی کمائی پر برا پیخته کرنے کے واسطے ہے تا کہ وہ مال کتابت ادا ہی کرے اور بیعبارت بیعنامہ میں نہیں لکھی جاتی اس واسطے کہ مشتری ا دائے تمن پر مجبور کیا جاتا ہے ہیں اس کو برا میختہ کرنے کی حاجت نہیں ہے اور مکا تب مجبور نہیں کیا جاتا ہی اس کو برا میختہ کرنے کی حاجت ہے پھرامام اعظم اور اُن کے اصحاب کتابت نامہ میں پنہیں لکھتے تھے کہ بدین شرط کہ مکاتب جب تک مکاتب ہے بدون اجازت مولی کے نکاح نہ کرے اور امام طحاوی اور خصاف اس کو لکھتے تھے اور یہ بھی لکھتے تھے کہ جب تک مکا تب ہے خشکی اور تری میں جہاں جا ہےسفر کرےاوران دونوں نے بیہ بات کہ جب تک م کا تب ہے بدون اجاز ت مولی کے نکاح نہ کرے اس واسط کہھی کہ شخ ابن ابی کیلی کے قول سے احتر از ہو کیونکہ وہ فر ماتے تھے کہ مکا تب کو بدون اجازت مولی کے نکاح کر لینے کا اختیاز ہے الّا اس صورت قولہ وزن سبعہ الخ اس کا بیان کتاب الز کو ۃ وخراج میں گذر چکاہے تا 🔀 محشی نے لکھا کہ اس عبارت میں خلل ہے اور منقول عنہ محیط موجود نبیس کیونکہ قول شافعی ہے احتر ازنہیں ہوتا مترجم کہتاہے کہ یہ عجیب ہے کیونکہ تح ز ظاہر ہے ا

میں نہیں کہ جب عقد کتابت میں پیربات مشروط ہوجائے اورسفر کا اختیاراس واسطے تحریر کیا کہ بعض علماء مدینہ کے قول ہے جو پیفر ماتے ہیں کہا گرعقد کتابت میں مسافرت کی اجازت مشروط نہ ہوتو مکا تب کوسفر کا اختیار نہیں ہے احتر از ہوجائے پھرفر مایا کہ لکھے ہیں اگر م کاتب ندکوران اقساط کے اداکرنے سے عاجز ہوایاس کی میعاد سے تاخیر کردی تو وہ رقیت میں واپس ہو گا اور بیربات ہم نے اس واسطیلهی حالانکہ بیہ بات بدون شرط کے ثابت ہے تا کہ حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قول سے احتر از ہو کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ اگر کتابت میں پیشر ط کرلی کہ جب م کا تب عاجز ہوگا تو رقیق کر دیا جائے گا تو عاجز ہونے کے وقت و ہ رقیق کر دیا گیا جائے خواہ وہ اس بات پر راضی ہویا نہ ہواور اگر عقد کتابت میں پیشرط نہ کی ہوتو عاجز ہونے کے وقت بدون رضا مندی غلام مذکور کے وہ رقیق نہ کیا جائے گاپس بیعبارے اس قول ہے احتر از ہونے کے واسطےلکھ دی جائے اور شیخ شمنی اور ابوزید شروطی لکھتے تھے کہ اگر ان اقساط میں ے کسی کے اداکرنے سے یا دونشطوں کے اداکرنے سے عاجز ہواتو رقیق ہوجائے گا اور بیہم نے اس واسطے تحریر کیا کہ امام ابو یوسف ّ کے قول سے احتر از ہو جائے کیونکہ امام ابوحنیفہ وا مام محد کا ند ہب سے کہ جب مکاتب پر کوئی قسط ادا کرنے کا وقت آیا اورمولی نے اس سے اس کا مطالبہ کیا اور قاضی کے پاس مرافعہ کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر مکا تب کا کچھ مال حاضر موجود ہوتو اس کواس کے مولیٰ کو دے دے گا جب کہ مولی کے حق کی جنس کے ہواور اگر اُس کا مال غائب ہولیکن اس کے حاصل ہوجانے کی امید ہوتو قاضی اُس کو دو دن یا تین دن بحسب اپنی رائے کے اس بارہ میں اس کو مہلت دے گا پس اگر اس نے اس قسط کا مال جواس پر واجب الا دا ہے ادا کر دیا تو خیرورنداس کور قیق کردے گا اورامام ابو یوسف نے فر مایا کہ جب تک اس پر دوتسطیں ہے در پے نہ گذر جا نمیں تب تک اُس کور قیق نہیں کرے گاپس یوں لکھاجائے پھرا گرغلام ان قسطوں میں ہے کی قسط کے ادا کرنے سے یا دوتشطوں کے ادا کرنے سے عاجز ہو گیا تورقیت میں واپس کر دیا جائے گاتا کہ بیواپسی اجماعی ہوجائے بھرفر مایا کہ لکھے کہ اور جو کچھ فلاں نے اس سے لیا ہےوہ اس کوحلال ہوگا اور بیاس واسط تکھیں تا کہ کوئی وہم کرنے والا بیوہم نہ کرے کہ عقد ہرگاہ فٹنخ ہوااور معقو دعلیہ بعنی غلام پھراپیخ مولیٰ کی ملک میں عود کر گیا تو مولی پرواجب ہوگا کہ جو پچھائس نے بدل کتابت میں ہےوصول کیا ہے اس کوواپس کر دے ورنہ بدون تحلیل اس غلام کے اس کے مولی کے واسطے حلال نہ ہوگا اور طحاوی اس کونہیں تحریر فر ماتے تھا اس واسطے کہ جو کچھاُس نے لیا ہے وہ اس کے واسطے بدون ذکر کرنے کے حلال ہے اس واسطے کہ اس کے غلام کی کمائی ہے۔ پھر لکھے کہ اور اگر اس نے جمیع وہ مال جس پر اس کو م کا تب کیا ہے اوا کر دیا تو وہ خالصتۂ لوجہ اللہ تعالیٰ آ زاد ہے ایسا ہی امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب تحریر کرتے تھے اور امام طحاویؓ اس کونہیں لکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ کا بیرند ہب ہے کہ مکا تب جس قدرا داکر دے ای قدر آزاد ہو جاتا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا پیدنہ ہب ہے کہ اگر م کا تب نے تہائی یا چوتھائی بدل کتابت ادا کر دیا تو آ زاد ہوجائے گااور مولی کے قرض داروں میں شار ہوگا کہ باقی بدل کتابت کے واسطے اس کا قرض دارر ہااور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وعبداللہ بن عمر ووحضرت عا کشد ضی الله عنهانے فرمایا کہ جب تک اس پر کچھ بدل کتابت باقی رہے گا تب تک اس میں ہے کچھ آ زاد نہ ہو گا اور پیچکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے مرفوعاً روایت کیا گیا ہے اور یہی عامہ علماء کا مذہب ہے ایس اگر ہم یوں تکھیں کہ اگر اُس نے تمام وہ مال جس پر اس کو مکاتب کیا ہے اداکر دیا تو وہ خاصنۂ لوجہ اللہ تعالیٰ آزاد ہے حتیٰ کہ اس کاعتق پورے بدل کتابت اداکرنے ہے متعلق ہوتو حضرت علی کرم اللہ و جہہ وحضرت عبداللہ بن مسعود کے نز دیک بیشرط خلاف مقضائے عقد ہوگی پس شایداس کا مرافعہ ایسے قاضی کے حضور میں ہو جوان دونوں رضی اللہ عنہما کے مذہب کے موافق اعتقاد رکھتا ہے اور اس کے نز دیک کتابت ایسی چیز ہے جو بشروط فاسدہ فاسدہ و جاتی ہے تو اں کو باطل کردے گا ہیں اس کا ذکر کرنامصر ہوگا اور ذکر نہ کرنامصر نہیں ہے اگر چہاں کا ترک کرنا اولی ہے پھر لکھے کہ فلاں یعنی آزاد کنندہ کے واسطے اس کی ولاءاوراس کے عتق کی ولاء ہوگی اور پیچریر با تباع سلف ہے اور امام طحاویٌ صرف اس قدر لکھتے تھے کہ اس کی ولاء ہےاور پنہیں لکھتے تھے کہاں کے عتق کی ولاء ہے اس واسطے کہاس کے عتق کی ولاء بھی اس کے آزاد کرنے والے کے واسطے نہیں ہو کتی ہے چنانچہ اگر اس معتق نے کسی باندی سے نکاح کیا اور اس سے اس کے اولا دہوئی پھر اولا د مذکور کو باندی کے مولی نے آ زادکردیا تواس اولا دکی ولاءباپ کے آزاد کرنے والے کے واسطے نہ ہوگی بلکہ ماں کے آزاد کرنے والے کے واسطے ہوگی پھرتج ریکو ختم کرےاور بہت متاخرین اہل شروط ای طور ہے لکھتے ہیں جیسے شیخ ابوزید شروطی تحریر کرتے ہیں چنانچہ کتاب حالہ میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ مضمون ہے جس پر گواہ لوگ جن کا نام اس تحریر کے آخر میں مذکور ہے شاید ہوئے ہیں اور سب اس بات کے شاہد ہوئے کہ فلال بن فلاں نے اقر ارکیا کہاس نے اپنے مملوک فلاں ہندی کومثلاً اُس کا نام وحلیہ بیان کر دے اس قدر درموں پر بکتابت ِصححہ جائز ہ نافذہ حالہ مکا تب کردیا جس میں فسادنہیں ہے اور نہ میعاد ہے اس پر واجب ہے کہ جو پچھمولی نے اُس پر شرط کیا ہے بدون تاخیر کے اداکر دے بدین شرط کداگراس نے اس میں زیادتی کی کہ تین روز تک ہے مال اس کوادا نہ کردیایا بعض ادا کیا اور بعض ادا نہ کیا تو اس کے بعد مولی کواختیار ہوگا کہاس کو پھرر قیق کردے اور جو کچھ مولی نے اس ہے وصول کیاوہ اس کوحلال ہوگا اور اگراس نے تمام مال مذکوراس طریق پرمولائے ندکورکویاا ہے مخص کوجواس کی زندگی میں یااس کی وفات کے بعداس کے حقوق وصول کرنے کا قائم مقام مجازے ادا کردیا تو وہ آزاد ہے پھرمولی یااس کے وارثوں کواس غلام کی جانب کوئی راہ نہ ہوگی سوائے ولاء کے کہاس کی ولاءاس کے مولی کے واسطےاس کی زندگی تک ہوگی اور بعدو فات مولی کے اس کے دارثوں کے داسطے ہوگی اور اس مکا تب نے اس سے بالمواجهہ بیہ کتابت قبول کی اور اس مکاتب نے اس بات میں اس کی تصدیق کی کہ بیر مکاتب بروز کتابت اس کامملوک تھا اور اس کتابت کی صحت پر مسلمانوں کے قاضوں میں ہے کئی قاضی نے تھم دے دیا پھرتح ریکوختم کرے کذافی الذخیرہ والمحیط اوراگر بدل کتابت کیلی یاوزنی یا محدود باضدوع یا حیوان ہوتو ایسا ہی حکم ہے لیکن حیوان کی صورت میں اس کے اسنان وصفات بیان کر دے اور اگر اوصاف مہم ہوں کیکن ای جنس ہے ہو جو کتابت میں بیان ہوئی تو ہارے نزویک جائز ہے اور اس میں ہے بعض لوگوں نے خلاف کیا ہے اور اگر اس كتابت كے ساتھ حكم حاكم لاحق كياجائے تو بالا تفاق جائز ہے بيظہير بيد ميں ہے۔

ضانت صیحه کن معنی میں مستعمل ہے؟

ہے اداکر دیں تو وہ آزاد ہے اس کے مولیٰ کواس کی جانب کوئی راہ نہ ہوگی اور نہ اس کے بعد اس کے وارثوں کو پاکسی آ دمی کواس کی جانب کوئی راہ ہو گی سوائے ولاء کے کہ مولی کی زندگی میں مولی کے اور بعد اس کے اس کے وارثوں کے واسطے ہوگی اورتح ریکوختم کر دےاوراگراینے غلام و باندی کودونوں زوج وزوجہ میں مکا تب کیا تو لکھے گواہ ہوئے کہ فلاں نے اپنے فلاں غلام کومکا تب کیااس کا نام وحلیہ بیان کرد ہےاورا پنی باندی فلانہ کوم کا تب کیا اس کا نام وحلیہ بیان کردےاور بیہ باندی اس غلام کی جورو ہےان دونوں کو اُس نے بکتابت واحدہ یکجامکا تب کیااوراس قدر درموں پرمکا تب کیااور دونوں کی قسطیں ایک ہی وقت مقرر کیں اور وہ چنین و چنان میعاد تک ہیں کہاس کی ابتداایے وقت ہے اور اتنہا ایے وقت پر ہاور ہر قسط اس قدر ہے اور دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے واسطے دوسرے کے حکم سے تمام اس مال کی جو دونوں کے اس مولیٰ کا اس پر ہے بضمانت صحیحہ جائز ہ جو شرع میں ملز مہہے ضانت کر لی وفلاں وفلاں پراللہ تعالیٰ کا عہد و میثاق ہے اور دونوں اس مال کتابت کواپنے مولیٰ فلاں کوا دا کرنے کے واسطے کوشش کریں اور بیوا قعہ تاریخ فلاں ماہ فلاں واقع ہوااوربعض اہل شروط میں ہے بعدای قول کے کہ ہر قبط اس میں ہے اس قدر ہے یہ لکھتے ہیں کہاور بدین شرط کہ دونوں میں کوئی سب یا کچھ بدون تمام مال کتابت ادا کرنے کے آزاد نہ ہوگا اور بدین شرط کہ مولیٰ کواختیار ہوگا کہ دونوں میں ے ہرایک جس سے جا ہے پوری بدل کتابت کا مواخذہ کرے اور بیلوگ کفالت وضانت کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تا کہ کوئی طعن کرنے والا پہ طعن نہ کرے کہ یہ کفالت مکا تب ہے کفالت بدل کتابت سیجے نہیں ہے اور پیطریقہ اچھا ہے اورعلیٰ ہذا اگر اپنے دوغلاموں کو م کا تب کیا تو لکھے کہ اس نے اپنے دوغلام فلاں وفلاں کو بکتابت واحدہ اس قدر مال پر م کا تب کیا بدین طور کہ دونوں کی قسطین ایک وقت پرمقرر کر دیں آخر تک موافق ندکورہ بالاتحریر کرے اور لکھے کہ بدین شرط کہ مولی کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے ہرایک کوجس کو عاہے پورے اس مال کے واسطے ماخوذ کرے اور بدین شرط کہ دونوں میں ہے کوئی سب یا کچھ بدون اس تمام مال کتابت کے ادا کرنے کے آزاد نہ ہوگا اور جب کوئی اس میں ہے کچھ بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوا تو مولی کواختیار ہوگا کہ دونوں کورقیق کر دے پیدذ خیرہ میں ہے۔اوراگراہنے غلام وہ اپنی باندی کو جو دونوں زوج وزوجہ ہیں اوران کے ساتھ ان کی اولا دصغیر کومکا تب کیا تو کھے کہ فلاں نے اپنے غلام فلاں کواورا پنی باندی فلانہ کو جواس غلام کی جورومنکوحہ ہےاوران دونوں کے ساتھ ان کی اولا دفلاں و فلاں وفلانہ کو جوصغیرا پنے والدین کی گود میں پرورش پاتے ہیں سب کو بکتابت واحدہ اس قدر درموں پر اتنی فشطوں پر کہ ہر قسط اس قدر ہے مكاتب كيا پس اگر فلا ل يعنى غلام فدكوراس مال كاداكرنے سے يااس ميں سے پچھاداكرنے سے عاجز ہواياكى قسط كواسي وقت ے دیتے ہیں تا خیر کر دی یہاں تک کہ یانچ روزیا چندیں روز ډیر ہو گئ تو اس مولی فلاں کواختیار ہوگا کہ اس کواوراس کی جوروکواوران کی اولا دان سب کور قبق کردے اور اس سے پہلے جو پچھمولی نے بدل کتابت لیا ہووہ سب ای کا ہوگا اور اگر اس نے بیسب مال اپنی قيط مقرره سے اداكر دياتو بيسب آزاد موں كے پھران كے مولى اس مخص كوسوائے استحقاق ولاء كے اور كوئى استحقاق نه ہو گااور پھرتحرير كوختم كرے اور اگرائي غلام مد بركومكاتب كياتو كھے كەاپ غلام مد برمسمى فلال كومكاتب كيااورا كراپى ام ولدكومكاتب كياتو كھے کہ اینے ام ولدمسماۃ فلانہ کومکا تب کیا بیمچیط میں ہے اور اگر اپنے اور دوسرے کے درمیان مشترک غلام کو با جازت اپنے شریک کے م کا تب کیا تو لکھے کہ یتج ریکتابت ہے کہ زید نے تمام غلام ہندی مسمی فلاں اس کا حلیہ بیان کر دے جواس کے اور عمرو کے درمیان مشترک تہائی تھابا جازت اپنے شریک عمرو کے بدین شرط مکاتب کیا کہ اگر اس غلام نے میہ مال کتابت اپنے ان دونوں مولاؤں کوادا کردیا توبیآ زاد ہےاورشریک عمرواس زیدم کا تب کنندہ کواجازت دے دے کہ بدل کتابت میں اس کا حصہ بھی وصول کرے اوراس کو مباح کردیابدین شرط کہ ہرگاہ اس کواس کے وصول کرنے ہے منع کرے تو وہ ان سب میں باجازت جدید اجازت یافتہ ہے اور ان

سب باتوں میں اس کے شریک نے اور اس غلام نے اس کی بالمشافہ تقیدیق کی اورتحریر کوختم کرےاور اگر باجازت شریک کے غلام مشترک تین سے اپنا حصد مکا تب کیا تو ہم کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف وامام محد کے نز دیک دوشریکوں میں سے ایک شریک کا اپنا حصہ غلام مشترک میں سے باجازت شریک دیگر مکا تب کرنا بمنزلہ پورا غلام مکا تب کرنے کے ہے اس واسطے کہ صاحبین کے نزدیک كتابت متخرى نہيں ہوتی ہے ہیں كتابت میں نصف كاذكر كرناكل كاذكر ہوگا ہیں لکھے كەزىد نے تمام غلام ہندى مستحق فلاں كو باجازت ا پے شریک عمرو کے آخرتک بدستور مذکور ۂ بالاتح ریر کرے اور اگر بدون اجازت اپنے شریک کے مکا تب کیا توبیصورت اور درصور پیکہ ا باجازت شریک کے کل مکاتب کیا ہے دونوں بکسال ہیں اور اس صورت میں اپنے شریک کے حصہ کا مالک ہو جاتا ہے اپس اس صورت کی میں بھی ایبا ہی ہے اور امام اعظم کے نز دیک کتابت متخبری ہوتی ہے ہیں کتابت فقط حصہ مکا تب کنندہ پر رہے گی پھراس کے بعدد یکھا جائے گا کہا گراس نے بدون اجازت شریک کے مکاتب کیا ہے تو شریک کواس کے ننخ کر دینے کا اختیار ہوگا اورا گرشریک کی اجازت ہے مکا تب کیا ہے تو شریک کوفتنح کا اختیار نہ ہوگا اور اگر بنابر قول اعظم سے تحریر کرنی جا ہے تو لکھے کہ پیچریر کتابت ہے جس یر فلال بن فلال نے اپنایورا حصہ جونصف اس غلام کا ہے اور جواس کے اور فلال کے درمیان مشترک ہے اس قدر درا ہم پر مکا تب کیا اوراگر مکاتب کنندہ نے غلام مذکورے کچھ مال کتابت وصول کیا تو شریک دیگر کوا ختیار ہوگا کہ اس میں سے لے لے بشر طیکہ کتابت بدون اجازت شریک دیگر ہواور اگراس کی اجازت ہے ہوتو بھی یہی حکم ہے بشرطیکہ شریک دیگر نے اس کواپنا حصہ وصول کرنے کی اجازت نہ دی ہواورا گرشریک دیگرنے اس کواپنا حصہ وصول کرنے کی اجازت دی ہوتو شریک دیگر کواس میں ہے کچھ لینے کا اختیار نہ ہوگا پس تحریر کرے بیتحریر کتابت جس پر فلال نے اپنا پورا حصہ آخر تک موافق مذکورہ بالاتحریر کرے پھر لکھے کہ اس مکا تب کنندہ کواس کے شریک فلاں نے اپنا حصہ بھی مکا تب کرنے کی اجازت دے دی اور اپنے حصہ کی بدل کتابت وصول کرنے کی اجازت دے دی پھرتح ریکوختم کرےاوراگر پوراغلام ایک ہی شخص کا ہواوراُس نے اس میں سے نصف مکا تب کیا تو ابو یوسف وامام محد کے نزدیک کتابت متخبری نہیں ہوتی ہے پس جب نصف مکا تب کردیا تو کل مکا تب ہوجائے گا پس لکھے کہ یتحریر کتابت ہے کہ زیدے اپناغلام فلاں ہندی الی آخرہ اور امام اعظم کے نز دیک کتابت متخبری ہوتی ہے پس لکھے کہ پیچریر کتابت ہے کہ فلاں نے اپناغلام فلاں کا نصف جو پورے غلام کے دوسہام میں سے ایک سہام ہاس قدر درموں پر بکتابت صححہ مکا تب کیا بدستوراس عبارت تک لکھے کہ جب اس مكاتب نے بير مال كتابت اداكر دياتو بي نصف حصه جواس ميں عمكاتب كيا گيا ہے آزاد ہوگااوراس صورت ميں بينه لكھے كه موليٰ كواس کی جانب کوئی راہ نہ ہوگی اس واسطے کہ مولی کو ہاتی نصف کے واسطے دوطرح کا اختیار ہے جاہے باقی نصف کوآ زاد کر دے اور جاہے باقی کے واسطے اس سے سعایت کراد ہے ہیں اس کا بیان ترک کردے پھر دیکھا جائے گا کہ آخرمولی کس بات کو اختیار کرتا ہے تو اس کے موافق دوسری تحریر لکھے گا کذافی المحیط اورایا م کتابت نصف میں باقی نصف کی کمائی اس مےمولی کی ہوگی لیکن مولی اس سے خدمت نہیں لے سکتا ہے اور نہاس میں تملیک یعنی غیر کو مالک کر دینے کا تصرف کر سکتا ہے اور اگر باندی ہوتو اس سے وطی نہیں کر سکتا ہے اور نہ اس سے تھم حاکم لاحق <sup>ع</sup>ے کیا جائے گا پیظہیر ہیمیں ہےاوراگراس صورت میں مکاتب نے بدل کتابت ادا کر دیا تو اس کے واسطے تحریر کرے کہ فلاں نے اقر ارکیا کہاس نے اپنے غلام فلاں کا نصف اس قدر مال پراتی قشطوں پرادا کرنے کی شرط سے مکاتب کیا تھا اوراس نے سب قطیں ادا کر دی ہیں اور اس میں سے اس کا نصف مکاتب کردہ شدہ آزاد ہو گیا اور اس نصف کے بدل کتابت سے یہ غلام

لے قال یعنی شریک کے حصہ کا مالک ہوجائے گائیکن شریک کواختیار ہوگا کہ اس سے تاوان لے اگروہ خوشحال ہے فتامل واللہ اعلم 11 منہ ع تاکہ اختلاف صاحبین رحمہ اللہ تعالی وارد نہ ہوا امنہ

ادا کرنے کی بریت ہے بری ہو گیااورتح بر کوختم کردےاور جب باتی نصف کسی بات پرمقرر ہوا تو اس کے موافق اس کے لئے تحریر لکھے اوراگر باپ نے اپنے صغیر کا غلام مکا تب کیا تو اس معاملہ میں تحریر کرے کہ بیتحریر کتابت ہے کہ فلاں نے اپنے صغیر فرزندمسمی فلاں کا غلام سمی فلاں پس غلام کا نام وحلیہ بیان کردے اس کی جانب ہے اس قدر دینار پر جواس کی قیمت امروز ہ کے برابر ہیں نہاس میں کمی ہے نہبیثی ہے مکاتب کر دیا اور اس عقد میں اس صغیر کے واسطے بہبودی ہے اور اس صغیر کے مال کا اچھے طور پر برقر ارر کھنا ہے اور پیہ ما لک صغیر ہے اپنے کام کوانجام نہیں دیے سکتا ہے بلکہ اس کی طرف سے بیاس کا باپ بھکم ولایت پدری اس کے کام کامتولی ہے پھر جب ادائے کتابت تک پنچے تو لکھے کہ اگر اس غلام نے بیر مال کتابت اداکر دیا اور آزاد ہو گیا تو سوائے سبیل ولاء کے اور کسی طرح کا کسی کواس پر اختیار نہ ہوگا لیکن اس کی ولاءاس صغیر کی زندگی میں اس کے واسطے اور اس کی وفات کے بعد اس کے پس ماندگان کے واسطے ہوگی پھرتح رر کوختم کر دے اور اگر وصی نے بیٹیم کا غلام مکا تب کیا تو لکھے کہ بیتح ریکتا ہت ہے کہ فلاں نے جوفلاں کا مقرر کیا ہوا وصی ہے یعنی پیٹیم کے باپ کا نام لکھے کہ اس نے اپنے صغیر فلال کے واسطے وصی کیا ہے اور یہ پیٹیم صغیر ہے اس وصی کی گود میں پرورش یا تا ہے اور صغیرانیے کا م کا خودمتولی نہیں ہوسکتا ہے بلکہ اس کے کا م کا بیوصی بھکم وصی ہونے کے متولی ہوتا ہے پس اس وصی نے اس يتيم كاغلام فلال جوشاب بيعنى جوان باوراس كاحليه بيان كرد اس قدر مال يربكتابت صححه مكاتب كيا بحرجس طرح باپ كى صورت میں جب اس نے اپنے صغیر کا غلام کا تب کیا ہے تحریر کیا گیا ہے ای طور ہے اس میں بھی تحریر کولکھ کرختم کرے اور اگر م کا تب نے اپنا غلام مکاتب کیاتو لکھے کہ یے حریر کتابت فلال مکاتب کی جوفلال کا مکاتب ہے بدین تقریر ہے کہ اس فلال مکاتب نے اپنے ذاتی غلام مسمی فلاں ہندی کومکا تب کیا اور اس غلام کا حلیہ بیان کر دے اس کواس قدر مال پر تکبر الماله مکا تب کیا اور بیر مال اس کی قیت کے مثل ہےاور برمکا تب صححہ مکا تب کیا برابر بدستورسب شرا اطالکھتا جائے یہاں تک کہ لکھے کہ پس اگر اس مکا تب دوم نے مال كتابت بورامكاتب اوّل كواداكر ديا درحاليكه مكاتب اوّل جنوز مكاتب بو اس كى ولاءاس مولاء مكاتب اوّل كواسطاس كى زندگی میں اوراس کی وفات کے بعداس کے پس ماندگان کے واسطے ہوگی اوراگر مکا تب اوّل کے آزاد ہوجانے کے بعداس نے ادا کی تو اس کی ولاءاس مکا تب اوّل کے واسطے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے پس ماندگان کے واسطے ہوگی پیمجیط میں ہے۔ فصل بستر

## موالات کے بیان میں

کھے کہ بیوہ تحریب جس پر گواہان مسمیان آخر تحریبہ نداشاہد ہوئے کہ زید نصرانی یا یہودی یا مجوی یا حربی پرستندہ صنم یاوشن تھا پس اللہ تعالیٰ نے اس کواسلام برحق کی جانب ہدایت فرمائی اوراس کواپنے اوراپنے نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ مزین کیا پس اس کے دل میں ملت کفر کی کراہت ڈال دی اوراس کو پر ہیز گاری وتقوئی کے ساتھ مکرم کر دیا اوراس کے تن کے ساتھ مرکز کی کورور کر کے صلہ تو حید ہے آراستہ و پیراستہ کر دیا اوراس پر بیا حسان وقصل کیا کہ اس نے اس کے ربوبیت والوہیت و وصدانیت کا اوران باتوں کا جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے فرماتے ہیں اقرار کیا اوراس کی دل سے تصدیق کی اور جن باتوں میں کفروطغیان ہان ہے بین اربوا اوراس کی زبان پر کلمہ اخلاص شہادۃ ان لا الدالا اللہ وان محموع بدہ ورسولہ جاری فرمایا اور اس کو کفروضلالت و پرستش طاغوت سے دور کر دیا اوراس کو اس صراط متنقیم کی جس کو اپنے بندوں کے واسطے پند کیا ہے راہ بتائی اور اس کو عذاب شخت سے نجات دی اوراس کا اسلام فلال کے ہاتھ پر دوزی کیا پھریہ اس کے ہاتھ پر اسلام لایا پھر اس کے ابتھ پر اسلام لایا پھر اس کے بعداس کے اس کو عذاب خت سے نجات دی اوراس کا اسلام فلال کے ہاتھ پر دوزی کیا پھریہ اس کے ہاتھ پر اسلام لایا پھر اس کے ابتھ بیاس کے ہاتھ پر اسلام لایا پھر اس کے بعداس کے اس کو عذاب خت سے نجات دی اوراس کا اسلام فلال کے ہاتھ پر دوزی کیا پھر بیاس کے ہاتھ پر اسلام لایا پھر اس کے بعداس کے اس کو عذاب کے بعداس کے اس کو عذاب کے بعداس کے باتھ بیاس کے ہاتھ بیاس کے ہاتھ بیاس کے باتھ بیاس کو باتھ کی بیاس کو باتھ بیاس کو باتھ بیاس کو باتھ بیاس کو بیاس کی بیاس کو بیا

ساتھ موالات کی اور عقد موالات قرار دیا تا کہ اگریہ نومسلم کوئی جنایت کرے جس کا ارش مددگار برا دری پر واجب لیم ہوتا ہے اور وہ یانچ سودرم یااس سےزیادہ ہیںاس کا بیعا قلہ ہواور حکم حاکم جس قدروا جب کرےاس کو بیررواشت کرےاور جس وقت بیزومسلم مرجائے تو یمی مخص اس کا وارث ہوگا ہی بیمرداس کی زندگی وموت میں اس کے حق میں بنسبت دوسروں کے اولی ہے اوراس کی ولاءای کی ہے اور بعد اس کے اس پس ماندگان کی ہے بشرطیکہ اس نومسلم کا کوئی حق داروارث نہ ہوپس اس سے اقر ار داد پر موالات کی اور عقد کیا بموالات صحیحہ جائز ہ اور فلاں ندکور نے اس کی اس موالات ندکورہ موصوفہ کو بقبو ل سمجھے قبول کیااور اس فلاں نے اس نومسلم پر جواس کے ہاتھ پرایمان لایا ہےاوراس سےموالات کی ہےاورعقدموالات قرار دیا ہےاللہ تعالیٰ کاعہد و میثاق اوراس کےرسول کا ذمه قرار دیا کہ بیاں کے اس ولاء سے دوسرے کی طرف برگشتہ نہ ہوجائے اور اپنے نفس پرموافق اس حالات معقودہ کے جودونوں میں قراریائی ہے اس بومسلم کے واسطے یاری و مددگاری لازم کی اور اس کے واسطے اس سب کی وفا داری کی ضانت کر لی تا وفتیکہ اس کی ولاء ہے دوسرے مخص کی طرف برگشتہ نہ ہوجائے اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر لئے اورتح ریکوختم کردے تحریر دیگراندریں معاملہ برسبیل ا یجاد۔ یتح براس مضمون کی ہے جس پر گواہان مسمیان تا این عبارت کہ فلاں مختص فلاں کے ہاتھ پر اسلام لایا اور اس کا اسلام اچھا ہوا جیسا جائے ہے اوراس کا کوئی وارث قریب یا بعیداس کے عصبات یا ذوی الفروض یا ذوی الارحام میں مسلمان نہ تھا لیس اس نے اس محض سے جس کے ہاتھ پرمسلمان ہوا ہے موالات کی بموالات صححداوراس سے بعقد جائز معاقدہ کیابرنیکہ اگریداسلام لانے والا کوئی الیی جنایت کرے جس کوشر عامد دگار برادری بر داشت کرتی ہے تو بیاُس کا عاقلہ ہواور بینومسلمان مرجائے اور کوئی وارث قریب یا بعید نہ چھوڑ ہے تو سیخص جس ہے موالات کی ہی اس کا وارث ہواور فلال نے اس موالات کواور اس معاقد ہ کو بقبو ل سیح قبول کیا اور بیامر دونوں کی صحت بدن و ثبات عقل و جواز تصر فات کی حالت میں بطوع ورغبت خود در حالیکہ دونوں میں کوئی ایسی علت نہ تھی کہ تصرف پیر ا قرارے مانع ہوئے واقع ہوااوراس مخص نے جومسلمان ہوا ہے اپنے نفس پراللہ تعالیٰ کا عہدہ و میثاق قرار دیا کہاس مخص کی موالات ہے جس کے ساتھ عقد موالات کیا ہے دوسری کسی ولاء کی جانب برگشتہ نہ ہوگا اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر لئے اورتح بر کوختم كرے اور اس تحرير ميں موالات لازمة كالفظ لكھنانه جاہئے كيونكه اسلام لاكرموالات كرنے والے كواختيار ہے كه جب تك اس نے جس ہے موالات کی ہے اس کی طرف ہے عقل نہ دیا ہو یعنی عاقلہ نہ ہوا ہوتب تک اس کی موالات ہے دوسرے کی طرف رجوع کر جائے اورا گرایک شخص نے جوخودمسلمان ہوا ہے کی شخص پرجس کے ہاتھ پرمسلمان نہیں ہوا ہے موالات کی توضیح ہے اور یوں لکھے کہ گواہان مسمیان آخرتح ریر ہذااس بات پرشاہد ہوئے کہ فلال مسلمان ہوااوراس کا اسلام جبیبا چاہئے ہے اچھا ہوااوراس کا کوئی وارث قریب یا بعیدمسلمان نہ تھا ہیں اس نے فلاں سے بموالات صحیحہ جائز وموالات کے روزاس کے ساتھ اس بات پر معاقد ہ کیا کہ اس کی طرف ہے عاقلہ ہوالی آخے واور اگرا یک مخص کے ہاتھ پرمسلمان ہوا مگراس ہے موالات نہ کی بلکہ غیر ہے موالات کی توضیح ہے اور اس کی تحریر میں لکھے کہ گواہان مسمیان آخرتحریر ہذااس امر پر شاہد ہوئے کہ فلال شخص فلاں کے ہاتھ پرمسلمان ہوااوراس ہے موالات نہیں کی اور نہ معاقدہ کیا بلکہ فلاں ہے موالات ومعاقدہ اس طور پر کیا کہ آخر تک بدستور سابق تحریر کرے اور اگر اس محض نے جو اسلام لا یا ہےا لیم جنایت کی کہ جس کا ارش پانچ سو درم یا زیادہ ہے اور مولائے اعلیٰ اور اس کی عاقلہ نے اس کی مددگاری کر کے ادا کیا تو اس کی تحریراس طرح لکھے کہ گواہان مسمیان آخرتح ریراس امر پر شاہد ہوئے کہ فلاں تاریخ فلاں اسلام لایا اور اس نے فلاں سے موالات کی بدین شرط کی کہا گروہ کوئی ایسی جنایت کرے جس کاارش پانچے سودرم تک پہنچتا ہےتو بیمولی اعلیٰ اس کاعا قلہ ہواورا گریمر

جائے تو یہ مولائے اعلیٰ اس کا وارث ہو پس می مخص بنسبت اور لوگوں کے اس کے حق میں اس کی زندگی وموت میں یاولی ہے اور اس فلاں نے اس سے بیمعاقد ہ قبول کیا تھا اور ہم نے دونوں کے واسطے اس کی تحریر لکھ دی تھی اور اس کانسخہ بیہ ہے اور جا ہے کا تب یوں لکھے کہ ہم نے دونوں کے درمیان اس کی تحریر بتاریخ فلاں بگواہی فلاں وفلاں لکھ دی تھی جس کانسخہ بیہ ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحيم \_اول ے آخرتک تحریر سابقہ کوفل کردے پس ای ہے متصل نیچے لکھے اور اس فلال نے جواسلام لایا ہے جنایت کی جس کا ارش یا نجے سودرم ہاوراگراس سےزائد ہوتواس کی مقدار بیان کردے اور بیر جنایت ایس حالت میں واقع ہوئی جب کہ بیموالات کرنے والا اس کی ولاء سے منتقل و برگشتہ بجانب غیرنہیں ہواتھا پس فلاں واس کی قوم نے اس مال کواس کی طرف ہے بھکم قاضی کے جومسلمانوں کی قضات میں ہے جس نے ان لوگوں پر اس کا حکم کیا ہے در حالیکہ وہ نافذ القصنا تھا ادا کیا ہے پس اس سبب سے بیموالات لازم ہوجانے کے بعداس فلاں اسلام لانے والے کو بیاختیار نہیں ہے کہ اس کی ولاء سے دوسرے کی طرف برگشتہ ہوجائے اور اگر دو ذمی مسلمان ہوئے اور باہم ایک نے دوسرے سے موالات کرلی تو لکھے کہ گواہان مسمیان آخرتح ریر ہذا شاہد ہوئے کہ فلاں وفلاں دونوں نصرانی تھے لیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کواسلام کی ہدایت کی پس دونوں مسلمان ہوئے اور جیسا جاہے دونوں کا اسلام اچھا ہوا پھر دونوں نے اسلام لانے کے بعد ہرایک نے دوسرے سے معاقد ہ وموالات صحیحہ جائزہ کرلی کہ جب تک دونوں زندہ ہیں اگر کوئی دونوں میں سے اليي جنايت كرے جس كا ارش يا مجے سوورم يا زيادہ ہوتو ہرايك دونوں ميں ہدوسرے كے واسطے اواكرنے كى مدد گار برادرى اوراس کا متحمل ہواور جب دونوں میں ہے کوئی مرجائے تو دوسرااس کا وارث ہو پس جو پہلے مرے اس کے اور اس کے عتق کے جواس کے بعد ہومیراث دوسرے زندہ کے واسطے ہوبشر طیکہ اس میت اور اس کے عتق کا کوئی وارث مسلمان قریب یا بعید عصبہ یا ذوی الفروض یا ذ ومی الرحم میں سے نہ ہولیں دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے سے اس شرط پر معاقدہ جائز ہوموالات صحیحہ کرلی اور دونوں میں سے ہرائیک نے دوسر لے سے اس معاقدت واس موالات کوبقبول سی قبول کیااور ہرایک نے دوسرے کے واسطے اپنے او پراس بات میں الله تعالیٰ کا عہد و میثاق کرلیا کہ اس کی ولاء ہے برگشتہ ہوکر دوسرے کی طرف نہ جائے گا اور اس کے واسطے اس کے وفا کرنے کی صانت کر لی اور دونوں نے گواہ کر دیے پھرتح ریکوختم کرے کذافی الذخیرہ۔

فعل نبي

## بیعناموں کے بیان میں

اگرایک شخص نے ایک دارخرید ناچا ہا اوراس کا بیعنا مدکھوا ناچا ہاتو کا جب اس طرح کھے کہ بیخرید بدین مضمون ہے کہ فلال بن فلال مخزومی نے فلال بن فلال مخزومی ہے تمام دار مشتملہ بربیوت خود جن کو بائع نے اپنی ملک وحق واپنا مقبوضہ بیان کیا ہے خریدا اور وہ فلال شہر کے فلال محلّہ فلال کو چہ و فلال زقاق میں فلال محبد کے سامنے واقع ہے اور وہ اس زقاق کے مکانات میں سے تیسرا مکان ہے یا چوتھا ہے اور وہ کو چہ میں جانے والے کے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ پڑتا ہے اور اس دار کوچار صدیں شامل ہیں اوّل اس دار سے لا تق ہے جو فلال کا دار معروف ہے یا فلال بن فلال کی طرف منسوب ہے یا لکھے کہ صداوّل العیق دار معروف برائے فلال ہے یا کسے کہ ملازق دار معروف برائے فلال ہے پھر دوسر سے وجہ سے اس کا دار معروف برائے فلال ہے یا کسے کہ ملازق دار معروف برائے فلال ہے پھر دوسر سے وجہ سے اس کا دروازہ وہ مرض ہے ہیں اس مشتری نے جس کا نام اس طور سے لکھے اور چہارم میں لکھے کہ لڑ بی ایس کو چہ ہے اور اس طور سے اس کا دروازہ وہ مرضل ہے ہیں اس مشتری نے جس کا نام اس اقول ظاہر امراد ہیں ہے کہ عرب کے دوذی مسلمان ہوئے ورندائی صورت کے جوازر بہن تا با ہا امنہ

تحریر میں مذکور ہوااس بائع ہے جس کا نام اس تحریر میں مذکور ہوا ہے بیتمام دارمحدودہ تحریر ہذایا جملہ حدود وحقوق وعمارت بالائی وزیریں وراستہ دارومیل آ ب ازحقوق آن و بمرفق آن جواس کے حقوق ہے اس کے واسطے ثابت ہیں ومع ہرقلیل وکثیر کے جواس میں اس کے حقوق ہے ہیں ومع ہر حق کے جواس کے واسطے اس کے حقوق سے داخل ہے اور جو خارج ہے اور مع ہراس کے حقوق کے جواس کی طرف معروف ومنسوب ہے بعوض اس قدرتمن کے اورتمن کی جنس ونوع وقدر وصفت وغیر ہ اس طور سے بیان کرے جس ہے جہالت مرتفع ہو جائے جس کے نصف اس قدر ہوتے ہیں بخرید صحیح جائز نافذ قطعی خالی از شروط مفسدہ ومعانی مبطلہ وعدۃ موہبہ جس میں نہ خلابہ ہے نہ جنایت ہے نہ وثیقہ بمال ہےاور نہ مواعدہ ہے نہ رہن ہے نہ تلجیہ ہے بلکہ بیج برغبت ہے واز الہ ملک ازیکے بد دیگرے ہے اورخرید بحدہ ہےخرید کیااوراس بائعمسمی مذکورہ تحریر ہذانے اس مشتریمسمی مذکورہ تحریر ہذا ہے تمام بیٹمن جس کی جنس ونوع وقد رو صفت استحریر میں ندکورہوئی ہے تمام و کمال اس مشتری ندکور کے اس کوسب اداکرنے سے وصول یا یا اور بائع ندکور کے سب بھریانے ے مشتری مذکوراس سے بری ہو گیا ہے بریت استیفا ءاور ہے بریت اسقاط وابراء بری نہیں ہوااوراس مشتری مذکور نے تمام وہ چیز جس پر عقد بیج واقع ہوا ہے بائع مذکور کے سب سپر دکرنے ہے در حالیکہ اس نے ہر مانع ومنازع سے خالی سپر دکیا ہے قبضہ کرلیااور دونوں مجلس عقدے بعد صحت عقد وتمام ہونے واس کے نافذ ومبرم ہونے ومتقر رومتحکم ہونے کے جفر ق ابدان جدا ہوئے اور بیسب بعد اس کے ہوا کہ دونوں حاقدین نے اقرار کیا کہ ہم نے اس سب کودیکھاو پہچانا اور اس سے راضی ہوئے ہیں پس اس مشتری کو جواس میں یا اس کے حقوق میں ہے کئی چیز میں کوئی درک پیش آئے تو اس بائع پر جواس بیچ ندکور کی وجہ سے واجب ہوا ہے اس کالتلیم کرنا واجیب ہوگااور دونوں نے اپنے او پران لوگوں کو گواہ کر دیا جن کا نام آخر میں مذکور ہے بعداز آئکہ بیچر بران کوالی زبان میں پڑھ کر سنائی گئی . جس کو دونوں نے پہچان لیا اور دونوں متعاقدین نے اقرار کیا کہ ہم اس کو مجھ گئے ہیں اور ہم نے اس کو بخو بی جان لیا ہے اور یہ سب دونوں کی حالت صحت بدن و ثبات عقل میں بطوع خودوا قع ہوا کہ در حالیکہ دونوں پر کوئی اکراہ واجبار نہ تھااور دونوں کے ساتھ کوئی ایسی علت مرض وغیرہ کی نتھی جوصحت اقر ارونفاذ تصرف ہے مانع ہواور بیسب بتاریخ فلاں ماہ فلاں سنہ فلاں میں واقع ہوا کہی بیعنا مہتما م بیعنا موں کے واسطےاصل ہے اورا ختلاف باعتبار احوال کے الفاظوں میں ہو جائے گا پھر امام محدٌ نے اصل میں فر مایا کہ اگر کوئی شخص دارخرید ناجا ہے تو لکھے کہ بیخرید بدین مضمون ہے کہ فلاں نے خریدااور پہیں فرمایا کہ یوں لکھے کہ بیڑج بدین مضمون ہے باوجودیکہ دونوں میں سے ہرایک کواپنے تا کیدحق کی ضرورت ہے اور دونوں لفظوں میں سے ہرایک دوسرے کو شامل ہے اس واسطے کہ خرید بدون بیج کےاور بیج بدون خرید کے متحقق نہیں ہو علتی ہے۔ پس ایسااس واسطے کہا کہ فعل سنت کے موافق ہوتبر کا کیونکہ رسول الته صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جب عدا ابن خالد بن ہودہ سے غلام خریدا تو لکھا کہ ہذا مااشتری محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم من عداء بن خالد بن ہودہ یعنی بیوہ ہے خرید کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداء بن خالد بن ہودہ سے خرید ااور بیتھم نہ کیا کہ ہذا ہاغ عداء بن خالد بن ہودہ من محمد رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم اور نیز امام محمد نے ذکر کیا کہ یوں لکھے کہ ہذا مااشتری اورینہیں کہا کہ لکھے ہذا کتاب مااشتری پیر تح ریخرید ہےاوراہل بھرہ یوں ہی لکھتے ہیں کہ ہذا کتاب مااشتری اس واسطے کہ ہذااس سپید کاغذ کی طرف اشارہ ہے جس پرتح ریخرید ہے نہ هیقتۂ خرید ہے الا بیر کہ امام محمد نے تبر کا نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اختیار کیا کہ ہذا مااشتری اوراس وجہ ہے کہ ہذا کتاب مااشتری میں لفظ مامحتمل ہوتا ہے کہ نافیہ ہواورمحتمل ہے کہ اثبات کے واسطے ہولیں اس احمال سے ایک طرف ہونے کے واسطے نہیں لکھا کہ ہذا مااشتری اور نیز امام محمد نے بیان کیا کہ بائع ومشتری کے ذکر کے وقت ان کا نام اور ان کے باپ کا نام لکھے اور ان دونوں نے دادا کا نام بیان نہیں کیا اور بیامام ابو یوسف کا قول ہے اور بنابرقول امام ابوحنیفہ وامام محمد کے دادا کا نام ذکر کرنا ضروری ہے

وراگر بائع ومشتری اپنے نام ہےمشہورلوگوں میں ہوں جیسے طاؤس وعطار ومشریح اوران کےمثل لوگ تو فقط ان کا نام ایک کا نی ہے اورنسب کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے اور اگر بائع ومشتری کا نام و باپ کا نام ذکر کیا اور بجائے دادا کے اس کا قبیلہ ذکر کردیا ہی اگر چھوٹا قبیلہ ہے یافخذ حاصل ہے کہ لامحالہ اس میں اس فلاں بن فلاں کے نام سے دوسرااس میں نہ پایا جائے گا تو کافی ہے اور اگر قبیلہ اعلی کا ذکر کیا تو یہ کا فی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ دادا کا بیان کرنا ضروری ہے اور اگر دادا کا نام بھی ذکر کیالیکن پھر بھی اس مبیلہمیں اس نام ونسب کا دوسرابھی ہے تو بیکا فی نہیں ہے ہیں اس کے ساتھ کی اور بات کا ذکر کرنا ضروری ہے اور اگر اس کا اور اس کے باپ کا نام ذکر کیا اور اس کے دا دافتبیلہ کو ذکر نہ کیا بلکہ اس کی صناعت ذکر کر دی پس اگر اس کی صناعت ایسی ہو کہ اس میں دوسرااس کا شریک نہ ہومثلاً یوں کہا کہ فلاں بن فلاں خلیفہ فلاں بن فلاں قاضی شہرتو بیتعریف کے واسطے کا فی ہےاوراگر اس کی صناعت میں اس کا دوسرا شریک ہوسکتا ہوتو امام اعظمؓ کے نز دیک شناخت کے واسطے کا فی نہیں ہے اور حلیہ از اسباب شناخت بروجہ تعریف نہیں ہے اس واسطے کہ ایک حلیہ دوسرے سے مشابہ ہوتا ہے لیکن اگر ہاو جود ذکر ایسے امور کے جن ہے تعریف حاصل ہوتی ہے حلیہ بھی ذکر کیا ہوتو بیاولی ہاں واسطے کہاس سے زیادہ تعریف حاصل ہوتی ہاوراس طرح سب باتیں جواسباب تعریف میں سے نہیں ہیں ان کا یہی تھم ہے کہ اگر ان کوتح بر کیا تو بیاولی ہے اور اگر اس کی کنیت تحریر کی اور سوائے اس کے پچھنہیں لکھا پس اگر وہ اس کنیت سے لامحالہ پہچانا جاتا ہے تو یہ کا فی ہے جیسے ابوحنیفہ اور ان کے امثال اور اگر بلفظ بن فلا ل لکھا حالا نکہ وہ لامحالہ اس سے پہچانا جاتا ہے جیسے ابن الی لیکی تو پیر تعریف کے واسطے کافی ہے اور اگر بائع یامشتری آزاد کردہ فلاں ہوتو لکھے کہ فلاں ہندی وتر کی آزاد کردہ فلاں بن فلاں۔ اگروہ صحف جس نے اس کوآ زاد کیا خود بھی کسی کا آ زاد کیا ہوا ہوتو لکھے کہ لفاں ہندی عتق فلاں ترکی آ زاد کردہ امیر فلاں بن فلاں اور اگر بالئع یا مشتری کسی شخص کامملوک ہوتو لکھے کہ فلاں ہندی یاتر کی مملوک فلاں بن فلاں بن فلاں جو پچھا پنے اس مولی کی طرف ہے تمام انواع تجارت کے واسطے ماذون ہے یا بجائے مملوک کے غلام فلاں لکھے اور باندی کی صورت میں لکھے کہ فلانہ ہندیہ باندی فلال بن فلال بن فلاں اور مرکا تب میں لکھے کہ فلاں ہندی مرکا تب فلاں بن فلاں اور مرکا تبہ باندی کو لکھے کہ فلانہ ہندیہ مرکا تبہ فلاں بن فلاں بن فلاں۔ پھرتح ریکرے جو دارخریدا گیا ہے اس کے حدود اربعہ سب اگر چہ بیددار معروف مشہور ہواور بیامام اعظم کا قول ہے اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہا گردارمعروف ومشہور ہوتو اس کے حدودتح ریرکرنے کی ضرورت نہیں اور بیرنہ لکھے کہ بیددار ملک بائع ہے کہ پیمحریر کرنامشتری کے حق میں اچھانہیں ہے اس واسطے کہ اگریتجریر کیا تو مشتری ملک بائع کامقر ہوجائے گا۔ پھراگر کسی وقت مشتری کے ہاتھ سے بیدداراستحقاق میں لےلیا گیا تو امام زفراوراہل مدینہ کے قول کے موافق مشتری بائع سے اپنائمن واپس نہیں لے سکے گااس واسطے کہ مشتری کی طرف ہے بائع کی ملکیت کا اقراراس پرنمن واپس نہ لینے کے حق میں ججت ہوگا پس ایسانہ لکھنا جا ہے کہ بیددار بائع کی ملک ہے تا کہ نظر بجانب مشتری ان لوگوں کے قول سے احتر از ہواور یہ بھی نہ لکھے کہ وہ بائع کے قبضہ میں ہے اور یہ ہمارے علماء و عامه اہل شروط کے نز دیک ہے اور شیخ ابوزید شروطی اس کوتح ریرکرتے تھے کہ وہ بائع کے قبضہ میں ہے اور ہمارے علماء نے اس تحریرے جت بکڑی ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے غلام کی تحریر میں تحریر فر مائی ہے کہ آپ نے عداء بن خالد بن ہودہ سے غلام خریدا او راس میں یتح برنہیں فر مایا کہ بیغلام اس کے قبضہ میں ہے اور بیہ جت ہے کہ شاید دونوں ایسے قاضی کے پاس مرافعہ کریں تو بائع کے قضہ کا اقرار اس کی ملکت کا اقرار جا ہتا ہے کیونکہ قبضہ ظاہری دلیل ملک ہے پس درحالیکہ مشتری سے بیددار استحقاق میں لیا جائے مشتری اپنیائع ہے اپنائمن بنابرقول امام زفروا بن ابی لیلی وعلائے مدینه اختیار کرنے کے واپس نہ لے سکے گاپس نظر بجانب مشتری اس بات نے جوہم نے بیان کی ہےاحتر از کے واسطے ایساتح رینہ کر ہے لین پہلھوے کہ بائع نے بیان کیا کہ بیدداراس کی ملک اوراس بعدذ كرحدود داركے فقط خريد كااعاده كرنا 🖈

اگر ہردودار کے درمیان گلی ہوتو امام طحاوی نے فر مایا کہ کا تب کواختیار ہے اور جا ہے یوں لکھے کہاس کی حداوّ ل اس گلی تک منتهی ہے جواس دار ہےاورمعروف بدار فلاں کے درمیان ہےاور جاہے یوں لکھے کہ حداوّل اس کلی تک منتهی ہے جواس دار کےاور معروف دارفلاں کے درمیان فاصل ہے اور امام طحاوی نے فرمایا کہ اوّل سے بیدوسری تحریر اولی ہے اس واسطے کہ اوّل سے دہم ہوتا ہے کہ شاید گلی ہر دو دار میں ہے ہوپس بعض اس دارمبیعہ میں داخل ہوگی حالا نکہ محدود میں اس کی حد داخل نہیں ہوتی ہے پس یوں لکھے کمنتہی اس کلی تک ہے جواس داراور دارمعروف بفلاں کے درمیان فاصل ہے پھر بعض اہل شروط یوں لکھتے ہیں کہ حداوّ ل منتہی تا دار فلاں ہےاور ہمارےاصحاب نے اس کومکروہ جانا ہےاور فر مایا کہ یوں لکھنا جاہئے کمنتہی تا دارمعروف بفلاں ہے تا دارمنسوبِ بفلاِ ں ہے کیونکہ اگر یوں لکھا کہنتھی تا دارفلاں ہےتو یہ بائع ومشتری کی طرف ہے اس بات کا اقر ارہوگا کہ بیددار ملک فلاں ہے پھراگر بائع یا مشتری نے بیدداراس فلاں سے خریدااور پھر بھی مشتری کے ہاتھ سے کسی نے استحقاق ثابت کر کے لیا تو اپناتمن فلاں سے واپس نہ لے سکے گابتا براختیار قول زفر وابن ابی لیلی واصحاب مدینہ کے لہٰذاای طور ہے لکھنا چاہئے جبیہا ہم نے بیان کیا ہے تا کہ اس سے احتر از ہواور ہم نے بیعبارت کہاس کی حداوّل منتهی تا دارفلاں یاملازق بدارفلاں ہے اس واسطے اختیار کی اور بینہ لکھا کہ اس کی حد اوّل دارفلاں ہے کہ امام ابو یوسف ؓ ہے دوروایتوں میں ہے ایک روایت سے کہ بیج کی صورت میں محدود میں حد داخل ہو جاتی ہے پس بنابریں اگر مجدیا عام راستہ حد قرار دی جائے گی تو مودی بفسا دبیج ہوگا کیونکہ وہ ایسی دو چیزوں کا جمع کرنے والا ہوگا جس میں ہے ا کی بیج جائز اورا کیکی ناجائز ہے باو جودا جمال ثمن کے اور نیز اگر حد دار فلاں قرار دی گئی اور فلاں نے اپنا داراس بیج میں اس کے سپر دنہ کیا تو مشتری کے واسطے خیار حاصل ہوگا اور باکع کے واسطے ٹمن میں کمی آجائے گی اس واسطے کہ بعض ثمن بمقابلہ دار خیار کے ہو جائے گاای واسطے ہم نے اختیار کیا کہنتی ملازق ملاصق بیالفاظ لکھےاور ہم نے بعد ذکر حدود دار کے فقط خرید کا اعادہ کیابر خلاف بعض اہل شروط کے کہوہ اعادہ نہیں کرتے ہیں اس واسطے اعادہ کیا کہ اہل زبان کی عادت ہے کہ جب خبر ومخبر عنہ کے درمیان عبارت زائد آ جاتی ہے تو پھر بدنظر تا کیدوزو دفہمی کی خبر کا اعاد ہ کرتے ہیں پھرا مام محمہ نے کتاب میں ذکر کیا کہ اس سےوہ دارخریدا جومقام فلاں میں

واقع ہےاوراہل شروط کہتے ہیں کہوہ تمام دارخر بیرااس واسطے کہ ہوسکتا ہے کہ دار کالفظ ذکر کیا جائے اور اس ہے بعض دارمراد ہو کہ کل کا نام اس کے ٹکڑے پراطلاق کرنا جائز ہوتا ہے پس انہوں نے لفظ تمام یا کل اس وہم کے دور کرنے کے واسطے لکھ دیا اور امام محمدٌ نے بھی کتاب میں لکھاہے کہ وہ دار جو ہماری اس تحریر میں محدود مذکور ہے خریدااور ہلال دشمنی فقط یوں لکھتے تھے کہ جواس تحریر میں محدود مذکور ہاور دووں نے اس کی وجہ یوں بیان کی ہے کہ ہاری اس تحریر میں تحریر کی اضافت بجانب بائع ومشتری ہوتی ہے پس بیدونوں کی طرف سے اقرار ہوگا کہ بیتح ریر دونوں کی ملک ہے ہیں ایسانہ ہو کہ بائع اس سے جھگڑ اگرے کہ بیتح ریر بائع کے پاس ہے اورمشتری کے پاس رہنے میں مانع ہوجائے پس اس وہم کے دور کرنے کے واسطے یوں لکھا کہ جواس تحریر میں محدود مذکور ہے اور نیز ذکر کیا کہ اس طرح تحریر کرے کہ دارمحدودہ جمیع حدود آن خرید کیا اور ایسا ہی امام ابوحنیفہٌ وامام محدٌ تحریر کرتے تھے اور امام ابویوسفٌ فرماتے تھے کہ بحدود آن تحریر نه کرے اس واسطے که اگر اس نے اس طرح تحریر کیا تو حدیج میں داخل ہوجائے گی اور اس میں فساد ہے جیسا کہ ہم نے بیان کردیا ہے اور امام ابو صنیفہ وامام محد نے فرمایا کہ قیاس یہی ہے جوامام ابو یوسف نے بیان کیالیکن ہم نے قیاس کو بسبب عرف کے ترک کیاک کیونکہ عرف میں ایساتح ریر کرنے میں اور بیمرادنہیں لیتے ہیں کہ بحدود آن کہنے ہے حدیج میں داخل ہے بلکہ بیمراد ہوتی ہے کہ ماسوائے حد کے بیج میں داخل ہے اور ابوزید شروطی نے اپنی شروط میں ذکر کیا کہ بحدود آن کہنے سے حدود کی بیج میں داخل ہونے یا نہ ہونے میں قیاس واستحسان جاری ہے ہی قیاس ہے کہ حدیج میں داخل ہوجائے اور استحسان بیہے کہ داخل نہ ہوگی ہی جب بحکم استحسان بنابرقول امام ابو یوسف کے باو جود ذکر بحدود آن کے حدیج میں داخل نہ ہوئی تو بدون ذکر اس قول کے بنابرقول امام ابو یوسٹ میررجہاولی حدیج میں داخل نہ ہوگی ہیں یہ جوشنخ ابوزیدنے ذکر کیا ہے یہ ایک روایت امام ابو یوسٹ ہے ہوگی کہ استحساناً حد تع میں داخل نہ ہوگی اور میں نے بعض نسخائے شروط میں دیکھا کہ جب اس طرح تحریر کرے کہ اس دار کی حدود میں ہے ایک حد دارفلاں ہےاوراس طرح دوم وسوم و چہارم کوذکر کرے توالی حالت میں یوں نہ لکھے کہ مشتری نے بیددار بحدود آن خرید کیااس واسطے کہ حدیج میں داخل ہوجائے گی اور جب اس طرح لکھے کہ اس کے حدود میں سے ایک حدمتنی تا دار فلاں ہے یاملاز ق دار فلاں ہے تو یوں لکھے کہاس دارکو بحدود آن خرید کیا اور ہارے بعض محققین مشائح " نے شرح کتاب الشروط میں ذکر کیا کہ اس طرح لکھنے میں کہ اس کے حدود میں سے ایک حدملازق دارفلاں یا ملاحق دارفلاں ہے احتیاط نہیں ہے بلکہ اس میں ترک احتیاط ہے اس واسطے کہ جب ا مام ابوحنیفهٔ وامام محمدٌ کے نز دیک اور دوروایتوں میں ہے ایک روایت کے موافق امام ابویوسف کے نز دیک حدیج میں داخلی نہ ہوئی تو طرف ملازق بدارفلاں ملک بائع پر باقی رہے گی ہیں مشتری اس میں عمارت بنانے وغیرہ کا پچھتصرف نہ کرسکے گااور بائع کواختیار ہوگا کہ مشتری اس میں جو کچھ تصرف کرے اس کوتو ڑ دے اور جواس میں عبارت بنادے اس کوگرا دے اور اس میں جیسا ضرر عظیم مشتری کے حق میں ہےوہ ظاہر ہے اور نیز اس سے شفعہ بجوار کاحق باطل ہوگا اس واسطے کہ دار مبیعہ و دار جوار میں ایک کنارہ فاصل رہ گیا ہے جو ہنوز داخل بیج نہیں ہوا ہے اورا گر دار جوار فروخت کیا گیا اوراُس کی حد میں لکھا گیا کہ لزیق دار فلاں ہے تو بیر کذب ہوگا پس اس میں ترک احتیاط ہے اور اگر ہم نے اس طرح تحریر کیا کہ اس دار کی حدود میں سے ایک حد دار فلاں ہے تو امام ابو یوسف ہے دوروایتوں میں سے ایک روایت کے موافق اس میں بھی ترک احتیاط ہے کہ حدیج میں داخل ہوئی جاتی ہے اور اس جہت ہے بائع ومشتری دونوں فلال کے واسطے اس دار کی ملکیت کے مقر ہوئے جاتے ہیں کہ اگر بھی دونوں میں سے کوئی اس دار کوخر پیدے اور وہ مشتری کے پاس ے استحقاق ٹابت کرکے لے لیا جائے تو بنابرا ختیار قول زفر وابن ابی لیلی وعلائے مدینہ کے مشتری اپنائٹمن بائع فلاں ہے واپس نہیں لے سکتا ہے پس ثمن واپس لینے کا دروازہ بند ہوا جاتا ہے لیکن بات اتنی ہے کہ بیامرموہوم ہےاور نیز امام محمدؓ نے ذکر کیا کہ لکھے کہ اس

دار کی زمین اوراس کی عمارت پس امام محدٌ نے زمین کا لکھنا ذکر کیا حالا نکہ لفظ دار لامحالہ اس اراضی پر اطلاق کیا جاتا ہے پس اس کو بطریق تا کیدبیان کیا ہے رہا عمارت کا ذکرلکھنا سواس کا ذکر کرنا ضروری ہے اس واسطے کہ لفظ دار کا اطلاق کی خواہ مخواہ عمارت پر نہیں ہوتا ہے اورامام محکرے بیدذ کرنہ کیا کہ اس کی عمارت بالائی وزیریں کے ساتھ اور متاخرین نے بیدا ختیار کیا ہے کہ اس کو ذکر کرے اور یہی سیجے ہے اس واسطے کہ جب اس نے عمارت بالائی کا ذکرنہ کیا توبیہ وہم دورنہ ہوگا کہ شاید عمارت بالائی غیر بائع کی ملک ہواور جب عمارت زیریں کا ذکرنہ کیا تو پیوہم دورنہ ہوگا کہ شاید دار کے نیچے سر داب ہووہ غیر بائع کی ملک ہو پھر واضح ہو کہ عیخ ہلال وحمنی لکھتے تھے کہ سفلہ وعلو ہ اور پینہیں لکھتے تھے کہ سلفہا وعلو ہااور دونوں نے اس کی وجہ بیہ بیان فر مائی ہے کہ علو ہ وسفلہ میں ضمیر مذکوررا جع بجانب بناء ہے اور بیمعلوم ہے کہ بید دونوں بائع کی ملک ہیں پس اپنی ملک فروخت کرنے والا ہوگا اور سفلہا وعلو ہا میں ضمیرمؤنث راجع بجانب دار ہے اور دارنا م اس زمین کا ہے پس شاید کوئی وہم کرنے والا وہم کرے کہ اس کا علویعنی بالائی تا آ سان مراد ہے پس ہوا کا فروخت کرنے والا ہو گا اور ہوا کی بیچ جائز نہیں ہے پس اس واسطے دونوں نے علوہ وسفلہ لکھنا اختیار کیا اوران دونوں کےسوائے اور علماء نے سفلہا وعلو ہالکھنا اختیار کیا ہے اور ایسا ہی شیخ ابوزید شروطی تحریر فر ماتے تھے اور ان علما نے فر مایا کہاں کی وجہ بیہ ہے کہ بسااو قات زمین دار کے نیچ تہہ خانہ ہوتا ہےاور سفلہ لکھتے ہیں ضمیر راجع بجانب بناء ہوگی اور بناء کا لفظ تہ خانہ کوشامل نہیں ہے اپس میمعلوم نہ ہوگا کہ آیا سر داب اس کا ہے یانہیں اور آیا بیج میں داخل ہوا ہے یانہیں اور سفلہا کی ضمیر مونث راجع بجانب عرصه دارہے پس معلوم ہو گا کہ تہ خانہ اس کا ہے اور بیج میں داخل ہو گیا ہے اور رہا علو ہا کوبضمیر مونث اس واسطےلکھا کہ بیوہم دورہوجائے کہ ثایدعلو دوسری عمارت پر نہ ہواور دوسرے کواس پر بالا خانہ قائم کرنے کا استحقاق نہ ہواور بیہ جو وہم بیان کیا کہ بالا کی تا آسان بیج میں داخل ہونے کا وہم نہ ہویہ فاسد ہے اس واسطے کہ ہرایک اس بات کو چانتا ہے کہ اس سے جو چیز بچ میں داخل ہوا کرتی ہے اس کے سوائے مراز نہیں ہوتی ہے بلکہ وہی مراد ہوتی ہے جو داخل عقد بچے ہوتی ہے اور وہ عمارت ہے پھرامام محمد نے صرف اس کا راستہ ذکر کیا اور اس کے آخر میں بینہ لگایا کہ اس کا راستہ جو اس کے حقوق سے ہے اور اہل شروط اس لفظ کو بھی آخر میں لاحق کرتے ہیں کہ راستہ جواُس کے حقوق سے ہے کذا فی الذخیرہ اور امام طحاوی نے ذکر کیا کہ اکثر اہل شروططریق کالفظ ذکر کرتے ہیں اور مختار ہمارے نز دیک ہے ہے کہ بیترک کیا جائے اورای طرح مسیل کا بھی ذکرترک کرنا ہمارے نزدیک مختار ہے اس واسطے کہ اگر انہوں نے طریق کومطلقاً ذکر کیا تو بیرعام راستہ کو بھی شامل ہوا جس کی بیچ جائز نہیں ہے ای طرح مسل میں بسااوقات ایساہوتا ہے کہ پرنالہ عام راستہ کے جزومیں لگایا جاتا ہے ہیں جب اُس کومطلقاً ذکر کیا تو بیچ میں ایسی چیز داخل ہو جائے گی جس کی بیج جائز نہیں ہے ہی عقد بیج فاسد ہوگا اور اگر یوں کہا کہ اس دار کا راستہ اور اس کی مسیل آب جواس کے حقوق میں سے ہو بسااو قات ایسا ہوتا ہے کہ دار کا کوئی خاص راستہ ایسانہیں ہوتا ہے جواس کے حقوق میں سے ہو پس عقد بیچ میں معدوم وموجود کا جمع کرنے والا ہوگا اور اس سے عقد فاسد ہوتا ہے ہی نہایت بہتر یہ ہے کہ طریق وسیل کا بالکل ذکر ہی نہ کرے اس واسطے کہ مقصود لفظ مرافق ذکر کرنے سے حاصل ہے کہ اگر اس دار کا خاص راستہ و خاص مسیل آب ہو گی تو مرافق کے ذکر کرنے ہے بیچ میں داخل ہو جائے گی اوراگر نہ ہو گی تو لفظ مرافق ان دونوں کے سوائے باقی مرافق کی طرف راجع ہوگا بیمبسوط میں ہےاوربعض متاخرین اہل علم نے فرمایا کہا گراس دار کا بالکل کوئی راستہ نہ ہو یا دار کا درواز ہ عام راستہ پر ہوتو جس طرح امام طحاوی نے فرمایا ہےا حتیا طاحی میں ہے کہ ذکر طریق ترک کرنا جاہے تاکہ ایم چیز کا بائع نہ ہو جائے جس کا وہ مالک نہیں ہے اور دروازہ دار عام راستہ پر نہ

ل ال مين عمل جاس واسطے كدا يك جماعت فقبها ، كزو يك دار تمارت بني ہوئى زمين كو كہتے ہيں جيسے سيفہ بغير عمارت جاا

ہوتو طریق کے ذکر کرنے ہی میں احتیاط ہے اس واسطے کہ ظاہر الروایة کے موافق راستہ بدون ذکر کرنے کے داخل بیچ نہیں ہوتا ہے سوائے ایک روایت کے جس کوامام خصاف نے امام ابو یوسف ہے روایت کیا ہے پس احتیاط اسی میں ہے کہ طریق کا ذکر کر دیا جائے کین اس کے آخر میں پیلفظ ذکر کردیا جائے کہ جواس کے حقوق میں ہے ہاورا گراس کا راستہ بجانب راستہ عام نافذ ہوتو لکھے کہ مع اس کے راستہ کے جوراستہ عام تک نافذ ہے اور اگر اس کے ساتھ پیملایا جائے کہ جواس کے حقوق سے ہے تو بیاولی ہے اور اس کے مسیل آب کا بھی ذکر کرے اور اس کے آخر میں جواس کے حقوق سے ہلاحق نہ کرے اور بعض اہل شروط مسیل آب کے ساتھ بھی جواس کے حقوق ہے ہے بیلفظ لاحق کرتے ہیں اور بعض متاخرین نے مسیل آب میں بھی ویبا ہی بیان کیا ہے جیباطریق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر اس دار کے واسطے سیل آب بالکل نہ ہویا ہو گر پرنالہ عام راستہ پر ہوتومسیل آب کا ذکر نہ کرے اور اگر پرنالہ عام راستہ پر نہ ہوتو لکھے کہ مع اس کے میل آب کے اور اس کے آخر میں بیملا دے کہ جواس کے حقوق میں سے ہے اس واسطے کہ جائز ے کہ سیل آب اس جگہ ہے عام راستہ تک ہو پس عام راستہ کا فروخت <sup>(۱)</sup> کرنے والا ہو جائے گا اور اس واسطے کہ بسا او قات موضع مسل آب یعنی رقبه پرنالہ وموری بائع کی ملک نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کوفقط پانی بہانے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے پس اگرآ خرمیں جواس کے حقوق میں ہے ہے بیلفظ نہ ملا یا جائے تو موہم ہوگا کہ داخل بچے رقبہ ہے اور بیرجا ئرنہیں ہے اور مرافق کا بھی ذکر کرے اس واسطے کہ دار کے واسطے سوائے مسیل آب وطریق کے اور بھی مرافق ہوتے ہیں پس اگر مرافق کا ذکر بھی چھوڑ دیا تو جس قدر ذکر کیا ہے راستہ و مسیل آب کے سوائے باقی مرافق بیج میں داخل نہیں ہوں گے ہیں منافع اور اس کے حق میں معطل ہوجا کیں گے اور امام محد کے مرافق کے ساتھ حقوق کولاحق نہیں کیا اور اہل شروط لاحق کرتے ہیں اس ایوں لکھتے ہیں کہ مع اس کے مرافق کے جواس کے حقوق ہے ہیں کیونکہ بیاحوط ہےاور نیز امام محدؓ نے ذکر کیا کہ و کل قیل و کثیر ہو فیھا او منھایعنی مع ہرتلیل وکثیر کے جواس میں یااس سے ہاوراہل شروط نہیں لکھتے ہیں بلکہ داد لکھتے ہیں لیعنی کل قلیل هو فیها و منها لیعنی ہرفیل وکثیر جواس میں اوراس سے ہاوروجہ ب بیان کرتے ہیں کہ کلمہ اوتشکیک کے واسطے آتا ہے ہیں دونوں میں ہے ایک چیز غیر معین کوشامل ہوا اور یہ مجہول رہی اور اس طرح مجہول رہی جوجھگڑے میں ڈالتی ہے ہیں بیچ میں خلل واقع ہونے کی موجب ہوئی کیکن امام محکرؓ نے لفظ اوحصرت عمر رضی اللہ عنہ کی تحریر وقف کی اتباع کر کے اختیار کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے حصہ غیر کے وقف میں تحریر کیا ہے کہ لا جنام علی من ولیه ان یاکل او یو کل صدیقا و غیر متمول یعنی اس وقف کے متولی پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ خود کھائے یا اپنے دوست کو کھلائے درحالیکہ اس کومتمول کند کردےاوراس وجہ سے اوا ختیار کیا کہ کلمہ او بھی جمعنی واو آتا ہے چنانچہ بولتے ہیں جالس الحن اوابن سیرین لیعنی حسن و ابن سيرين كے ساتھ بم نشين موا اور كتاب الله تعالى اس كى مويد ہے قال الله تعالى و ارسلنا الى ماته الف اويزيدون عومعنى آیت کے بیر ہیں کہ اور ہم نے اس کو بھیجا بجانب ایک لا کھ اور زیادہ آدمیوں کے اور امام ابو یوسف سے کجرف واومروی ہے جیسا کہ اہل شروط لکھتے ہیں اور امام محمد نے مع ہر قلیل و کثیر کے جواس میں یااس سے ہاں جملہ کے ساتھ جواس کے حقوق ہے ہے پیلفظ لاحتنبیں کیااوراہل شروط لاحق کرتے ہیں پس لکھتے ہیں کہ مع ہرقلیل وکثیر کے جواس سے یااس میں ہےاوراس کے حقوق سے ہےاور ایابی ایک روایت کے موافق امام ابو یوسف نے فرمایا ہاس واسطے کہ لفظ تمام اُس چیز کوشامل ہے جودار میں موجود ہے خوا واس کی

ا بعض روایات میں ہے کہ مال جمع کرنامقصود نہ واور یہاں شرح صدیث ہے بعض وجہ مذکور ہے اور حاشیہ سے وجہ دوم ظاہر ہوگئ ۱۲

ع حاصل ہے کہ یہاں مقصود نہیں کہ ان میں سے فقط ایک بات جائز ہے بلکہ مراذ سے کہ جا ہے یہ یاوہ جوہو جائز ہے ا

س قولداوا تخاصل یازیاده ہے لیکن بے شک جناب باری تعالی ہیں ممکن نہیں لہذا ہیتا ویل کی اور اصح بیر کہ ہم لوگوں کوفر مایا کہ چپار لا کھانداز و کرویا زیادہ ۱۲

تع جائز ہو یا جائز نہ ہو بتابرقول امام زفر کے حتیٰ کہ بیج فاسد ہو جائے گی اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک تمام اُن چیز وں کو شامل ہے جو دار میں ایسی ہیں جن کی بیچ جائز ہے ازفتم متاع ولکڑی وغیرہ کے اورمثل شراب وسور وغیرہ کے جس کی بیچ جائز نہیں ہے اس کوشامل نہیں ہے بہرحال احتیاط اس میں ہے کہ بیلفظ کہ جواس کے حقوق سے ہے ذکر کر دیا جائے تا کہ بالا تفاق بیہ چیزیں داخل بیج نہ ہوں اور ز مین کی بیج میں پھل وکھیتی داخل نہیں ہوتی ہاں واسطے کہ بیہ حقوق زمین ہے نہیں ہے اور نیز ذکر کیا کہ مع ہرحق کے جواس دار کے واسطے ثابت ہے اس میں داخل ہے یااس سے خارج ہے اور ایسا ہی امام ابوحنیفہ وامام ابو یوسف وامام محکر وان کے بعد یوسف بن خالد و بلال لکھا کرتے تھے اور ان کے سوائے ہمارے اصحاب اس طرح لکھتے ہیں کہ مع ہر حق کے جواس کے واسطے ثابت ہے اس میں داخل ہاور ہرحق کے جواس کے واسطے ثابت اس ہے خارج ہاوران لوگوں نے وجہ یہ بیان کی کہ اگر بطرز اوّل لکھا جائے تو ایسے حق کو شامل ہوگا جواس میں داخل اور اس سے خارج ہے حالا نکہ حق واحدہ میں بیمتصور نہیں ہے کہ داخل بھی ہواور خارج بھی ہوپس یوں لکھنا عاہے کہ مع ہر حق کے جواس کے واسطے ثابت اس میں داخل ہے اور مع ہر حق کے جواس کے واسطے ثابت اس سے خارج ہے تا کہ جس کو داخل ہونے کے ساتھ موصوف کیا ہے وہ جدا ہواور جس کو خارج ہونے کے ساتھ موصوف کیا ہے وہ جدا ہواور جس کوا ما مجد ؓ نے ذکر کیا ہےاس کی وجہ بیہ ہے کہ عطف مقتضی ہے کہ جواوّل مذکور ہوا ہےاس کا تقدیرِ واعتبار أاعادہ ہو چنانچہ کہتے ہیں کہ بیر ہےاور وہ اور اس کے معنی یہ بیں کہ وہ حربے ہیں بحسب تقدیر عبارت یہی ہو گیا کہ گویایوں کہا کہ مع ہر حق کے جواس کے واسطے ثابت اس سے خارج ہے کذافی الذخیرہ اور طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ ہمارے نزدیک مختاریہ ہے کہ یوں لکھا جائے کہ مع ہرحق کے جواس کے واسطے ثابت اس میں داخل ہے اور مع ہر حق کے جواس کے واسطے ثابت اس سے خارج ہے بیمبسوط میں ہے اور امام مجد نے اس کے بعدیہ بیں لکھا کہ مع اس کی فناء کے اور اہل شروط اس کو لکھتے ہیں اور امام محکر نے اس واسطے اس کو ذکر نہیں کیا کہ امام اعظم کے نز دیک فناء کے ذکر سے بیج فاسد ہوتی ہے اور بیمسئلہ نوا در بن ساعہ میں مذکور ہے اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ فناء دار بائع کی مملوک ہے آیا تو نہیں د يكتاب كهاس كواختيار ب كهاس ميس كنوال كھود ساوراپنے چو پاپير باند ھےاور بيج ميں ايس دو چيزوں كا جمع كرنا كه دونوں اس كى مملوک ہوں مفسد بیج نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ نے فر مایا کہ فناء داراس کی مملوک نہیں ہے بدیں دلیل کہ اگر عامہ کے حق میں کنواں کھود نا مصر ہوتو اس کواس سے ممانعت کی جائے گی پس اگر اس وجہ ہے مملوک بائع تصور کی جائے جس کوصاحبین نے بیان کیا ہے تو اس اعتبار ے جب کہ عامہ کےضرر ہونے کی صورت میں اس کوممانعت کی جاتی ہے لازم آتا ہے کہ وہ عامہ کی مملوک جگہ ہو پس وہ بائع اور غیروں کے درمیان مشترک کے مثل ہو جائے گی پھرامام محدؓ نے ثمن کا ذکر کیا اور کہا کہ بچندیں۔ جاننا جاہئے کہ ثمن ضروری ہے کہ موزون ع ہوگایا مکیل یا محدودیا ندروع یا عروض یا حیوان یا عقار پس اگرموزون ہوتو ضروری ہے کہ یا تو نقو دمیں ہے ہوگا جیے درا ہم و دیناروفلوس یاغیرنقو دمیں ہوگا جیسے زعفران حربر وروٹی وغیرہ اور ثیاب۔ پس اگر نقو دمیں ہے ہو پس اگر دراہم ہوں تو کھے کہا تنے درم اوران کی نوع تحریر کرے کہوہ بالکل جاندی ہے یااس میں میل ہے اور میل جست ہے یارا نگاہے دراہم غلہ ہیں یا نفتر بیت المال ہے اور ان کی صفت بیان کرے کہ جید ہیں یار دی ہیں یا درمیانی ہیں اور ان کی قدر بیان کرے کہ چندیں درم موزون بوزن سبعہ یعنی اس میں سے ہردس درم بوزن سات مثقال میں اور اگر بعض ند کور کی تحریر چاہے ہیں اگر شہر میں درموں میں ایک ہی نفذ ہوتو مطلق ہیج ای طرف راجع ہوگی اور بیمثل بیان کردہ کے ہو جائے گا پس صفت ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اورا گرشہر میں نقو دمختلفہ موجود

كتاب الشروط

ل مرق يعني مع مرقت ١١

ع موزون یعنی جووزن کیا جاتا ہے مانندرو پیدوغیر ہ نقو د کے کیلی اناج وغیر ہ محدود زمین وغیر ہ ندروع کپڑ اوغیر ہ ہاقی ظاہر ہے اسنہ

ہوں پس اگر سب کا رواج کیساں ہواور بعض کو بعض پر فضیلت نہ ہوتو بیچ جائز ہےاور مشتری کو اختیار ہوگا کہ بائع کو جوتتم جا ہے دے دے لیکن کا تب کوکوئی قتم ضرور تحریر کرنا جاہئے واس کا وزن وقد رتح ریر کرے اورا گرسب کا رواج بیساں ہولیکن بعض کوبعض پر فضیلت ہوجیسا کہ غطر یفیہ وعدالیہ تھے تو بچ جائز نہ ہوگی الا بعد بیان ایک قتم کے پس کا تب اس کوتح ریکر دے جس پر بیچ واقع ہوئی ہے اور اس کی صفت وقدرووزن تحریر کردے اورا گرنقو دمیں ہے کوئی نقذ زیادہ رائج ہوتو بیچ مطلق ای طرف راجع ہوگی اور پیشل ملفوظ کے ہوگا اوراس کی صفت بیان کرنے کی کوئی حاجت نہ ہو گی لیکن اس کی مقدار ووزن بیان کرنے کی حاجت ہو گی اورا گرخمن وینار ہوں تو لکھے کہ چندیں دیناراورلکھ دے کہ بخاری ہیں یا نیشا پوری یا ہروی علیٰ ہٰذاالقیاس جیسے ہوں بیان کر دےاور یہ بھی بیان کر دے کہ مناصفہ ہیں یا قراضات ہیں یا پورے ثابت ہیں ان میں کسرنہیں ہے اور لکھے کہ جید ہیں یا درمیانی یاردی ہیں اور ان کی قدر بیان کر دے اور کیفیت وزن بھی بیان کرے کہموزوں بوزن مشاقیل مکہ میں مابوزن مثاقیل خوارزم پاسمر قندعلیٰ ہذاالقیاس جہاں کےوزن پرموزوں ہوں بیان کر دے اس واسطے کہ مثقال اکثر شہروں کے مختلف ہیں اور اگر ثمن خالص سونا یا خالص جاندی ہوتو سونا یا جاندی لکھ دے اور اس کی نوع وصفت ووزن ضروری بیان کردے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے لیکن اس میں درم و دینار کا نام نہ لے اس واسطے کہ درم و دینار کالفظ غیرمضروب پرنہیں بولا جاتا ہے پس سونے کی صورت میں یوں لکھے کہ خالص طلائے سرخ جید خالی از آمیزش کے اس قدر مثقال اورا گرسونے میں میل ہوتو اس کو بیان کر دے کہ وہ وہی ہے یاوہ ہی نہیں ہے علیٰ ہذاالقیاس اوراسی طرح جاندی کی صورت میں لکھے کہ اس قدر درم وزن جاندی خالص بے میل کھری جیداور باو جوداس کے لکھے کہ طمغا جی ہے یا کلیجہ ہے کیونکہ جاندی ان دوقسموں کی ہوتی ہےاسی طرح باقی وزنیات میں جس پرعقد واقع ہوا ہےاس کواوراس کی نوع وصفت وقدر بیان کردےاورا گرثمن کیلی ہوتو جس پرعقد واقع ہوا ہے اس کوتحریر کرے مثلاً گیہوں پرعقد ہواتو گیہوں لکھے اور اس کی نوع کہ تقیر یابریہ بین نسف کے بیں یا بخارا کے ہیں اور اس کی صفت بیان کرے کہ سرخ ہیں یا سپید ہیں جید ہیں یا درمیانی ہیں یا ردی ہیں اور اس کی مقدار لکھے کہ فلال قفیز سے اس قدر پیانه بین اور جو کی صورت میں بھی اسی طرح نوع وصفت ومقدار قفیز فلال بیان کر دے اور گیہوں و جومیں وزن نہ لکھے اس واسطے کہ بیددونوںنص ہے کیلی ہیں اور حکم منصوص کا تغیر کرنا جائز نہیں ہے اور کتاب البیوع میں کیلی چیزوں کی بیج سلم بحساب وزن کے اور وزنی چیزوں کی بیج سلم بھساب کیل کے قرار دے کر دراہم دینے میں ہمارے اصحاب سے دوروایتیں ہیں جس نے روایت کی ہے کہ پیجائز ہےاور طحاوی نے روایت کی ہے کہ پیجائز نہیں ہے کی احتیاط ای میں ہے کہ کیل کا ذکر کیا جائے تا کہ اختلاف سے نکل جائے اور بیاس صورت میں ہے کہ گیہوں یا جو فی الحال دیناتھہرے ہوں اورا گران کے واسطے میعاد تھہری ہوتو باو جودان باتوں کے جو ہم نے ذکر کردی ہیں مدت کی مقدار بھی ذکر کرے اور ادا کرنے کی جگہ بھی ذکر کردے تا کہ امام اعظم ہے قول سے احتر از ہوجائے اور ا گرخمن معدو دات میں ہے ہوپس اگریہ چیز اثمان میں ہے ہویعنی غیر معین تبعین خمن ہوجیسے غطارف وعدلیات توغطارف میں لکھے کہ ا تنے درم عطریفیہ بخار بیمعدودہ سیاہ جیداورعد لیات میں لکھے کہا تنے درم عد لیہ رسمیدرائجہ بخار بیمعدودہ اوران کی نوع بھی بیان کر دے بشرطُیکہ انواع مختلفہ ہوں اور اگریہ نفتہ مختلف شہروں میں مختلف ہوتو لکھ دے نفتہ شہر فلاں اور اگر ثمن ندرو عات میں ہے ہوجیے کر یاس کتان وغیرہ پس اگر معین ہوتو اس کے عوض بیج جائز ہاوراس کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے پس اس کوتح ریمیں ذکر کرے اوراس کی صفت بیان کردے اورلکھ دے کہ معین اس عقد کی مجلس میں حاضر کردہ شدہ جس کی طرف اشارہ کردیا گیا ہے اور اگر غیر معین ہو پس اگر فی الحال دینا تھہرا ہوتو نہیں جائز ہے اور اگر میعاد ہے تھہرا ہوتو مثل سلم کے جائز ہے پس جس پرعقد واقع ہوا ہے شلا کریاس یراس کوذکر کردے اور اس کی نوع اور اس کی موٹائی و باریکی بیان کردے اور اس کا تا تا کہ یانچ صدی ہے بیاچ صدی وغیرہ ہے بیان کر

دے اور اس کی مقدار ذکر کرے اور مقدار اس کے گزوں کی بیان ہے ہوتی ہے اور ذراع کو بیان کردے کہ ذراع ملک یا ذراع کر یا<del>ں یا ذراع</del> مساحت وغیرہ مثلاً اور مدت اور مقدار مدت بیان کرے اور اگر اس کے واسطے بار برادری وخرچہ ہوتو ادا کرنے کی جگہ بیان کردے تا کہ امام اعظم ہے قول ہے احتر از ہواور اگر ثمن کوئی ایساا سباب ہویا حیوان ہوجس کے دینے کے واسطے مدت مقرر کرنا بالكل جائز نہيں ہاوروہ بطور قرضہ كے ذمہيں ثابت ہوسكتا ہے تو اس كائمن ہونا جبجی سيح ہے كہاس كومعين كرد بے يعني حاضر كردے اور جس صورت میں تمن معین ہوو ہاں اشار ہ ضروری جا ہے ہے اس واسطے کہ حاضر معین کا اعلام اشار ہ ہے ہوتا ہے پس اس بات کوتح ریر میں بیان کردے پس اس کی صفت بیان کردے اور بیان کردے کہ یہ چیز مجلس عقد مذامیں حاضراوراس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اگرخمن محدودات میں ہے ہوجیسے دارواءض وغیرہ تو اس کا اعلام اس کے حدود کے بیان ہے ہوگا پس لکھے کہ داروا قعہ موقع فلا ل اس کے حدود بیان کردے بعوض داروا قعہ موقع فلاں اس کے حدود بھی بیان کردے خرید کیااور جب قبضہ کا ذکر کرنے کے مقام تک پہنچے تو لکھے کہ اور ہرایک نے ان دونوں متعاقدین میں ہے وہ تمام دارجس کواس نے خرید کیا ہے بنابر مذکورہ تحریر ہذا کے دوسرے سے لے کر اس کے سپر دکرنے سے قبضہ کرلیا اور درک کے تذکرہ کے وقت لکھے کہ ان دونوں متعاقدین میں ہے جس کو پچھ درک اس چیز میں لاحق ہوجس کواس نے اس دوسرے سے خریدا ہے تو چنین و چنان ہوگا جس کا بیان آ گے آتا ہے۔ پھرواضح ہو کہ امام اعظم ہوان کے اصحاب امام ابو یوسف وامام محمدونیز ان کے بعد حلال اس تیم رہے بعدیہ ہیں لکھتے تھے کہ بخیریداری سیجے خرید کیااور ابوزید شروطی اوران کے بعد بعض اہل شروط اس کے بعد لکھتے تھے کہ بخرید اری سیجے خرید کیا جوقطعی ہے جس میں کوئی شرطنہیں ہےاور نہ خیار ہے نہ فساد ہے نہ عدت<sup>ا</sup> و فا ہے اور نہ بطریق رہن ہے نہ بطور تلجیہ ہے بلکہ ایسی بچے ہے جیسے مسلمان اپنے بھائی مسلمان کے ہاتھ فروخت کرتا ہے اور بیاس واسطے لکھتے تھے کہ بخریداری میچے خریدا کہان دونوں کی غرض خرید میچے ہے پس بروجہ تا کید مقصودلکھ دیتے تھے اور قطعی ہونے کی صفت اس واسطے بیان کردیتے تھے تا کہ معلوم ہو کہ یہ بیج دوسرے کی اجازت پر موقو ف نہیں ہے اور کوئی شرط نہ ہونا اس واسطے لکھ دیتے تھے کہ دونوں میں ہے کوئی چیچے بیدوی نامکر سکے کہ بیج نہ کوربشر طافا سدتھی کیونکہ اگر چہ ظاہرالروایۃ کےموافق منکرشر طاکا قول قبول ہے لیکن نوا در کی روایت کے موافق قول مدعی فساد کا قبول ہے اس احتیاطاً اس کولکھ دینا جا ہے اور نیزیة تحریر کہ اس میں فساد نہیں ہے اور نہ وعد ہُ و فا اور نہ سوااس کے اس واسطے ہے کہ روایت نوا در کے موافق مدعی فساد کا قول قبول ہے کیونکہ وہ اپنی ملکیت زائل ہونے کے منکر ہے پس احتیاطاً اس کولکھنا جا ہے اور امام طحاوی فرماتے تھے کہ بینہ لکھا جائے کہ اس میں خیار نہیں ہے کیونکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بائع ومشتری جب تک ایک مجلس میں موجودر ہیں تب تک ان کوخیار باقی رہتا ہے پس بنابراس قول کے بیشر طاکہ اس میں خیار نہیں ہے شرط خلاف مقتضائے عقد بلکہ مقتضائے عقد کے تغیر کرنے والی ہوگی پس اگریپشر طائح ریکی تو شاید واقعہ ایسے حاکم کے پاس پیش ہوجس کا یہی ندہب ہے تو وہ اس بیچ کو باطل کردے گا اور امام طحاوی نے فر مایالیکن پہلھا جائے کہ ایسی بیچ ہے جیسے سلمان اپنے بھائی مسلمان کے ہاتھ فروخت کرتا ہے بیتبر کا بہسنت لکھی کہرسول اللہ علیہ وسلم نے ہرگاہ عداء بن خالد بن ہودہ سے خرید غلام کی تحریر لکھوائی تو حکم دیا کہ پہلفظ تحریر کرے کذافی الذخیرہ اور ہمارےاصحاب نے خرید سیجے وہیج مسلمان بدست برا درمسلمان و نیز اس میں فسادنہیں ہے وغیر ذلك اس واسطےندلکھا كەاگرىيىعبارت لکھى جائے تومشترى كى طرف سے صحت بيچ اور مبيح ملك بائع ہونے كا قرار ہوگا بھراگراس كے بعد مشتری کے پاس مجع استحقاق میں لے لی گئی تو بنابر قول زفر وابن ابی لیلی وعلائے مدینہ کے مشتری کو بائع ہے ثمن واپس لینے کا استحقاق نہ ہوگا اور اگر دونوں میں بیج فیخ ہوئی پھر وہ عود کر کے مشتری کے قبضہ میں آئی تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ بائع کے

سپر د کرے پس اس کوتح ریر نہ کرے گا جیسے ملک با کئع ہوناتح رہبیں کرتا ہے پھرامام محکہ نے فر مایا کہ فلاں بن فلاں لیعنی مشتری نے تمام تمن نفذادا کیااور بائع کوادا کر کے اس سے بری ہوگیا اور وہ اس قدر یعنی درم وزن سبعہ کے ہیں اور صرف اس تحریر پراکتفانہ کیا کہ فلاں نے ثمن ادا کر دیا اس واسطے کہ اگر ہائع کا قبضہ کرناتح رینہ کیا اور پھر اس کے بعد ہائع نے کہا کہ تو نے مجھے نقذ دیے تھے لیکن میں نے ان پر قبضہ نہیں کیا تو امام ابویوسٹ کے قول کے موافق اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی پس امام ابویوسٹ کے قول ہے احراز کے واسطے بائع کا قبضہ کر لیناتح ریکرے پھرا مام محمدؓ نے اختیار کیا کہ بری الیہ منہ یعنی مشتری کی جانب ہے ثمن مذکور بائع کودے کرمشتری کو بریت حاصل ہوگئی اس واسطے بیاختیار کیا کہ بیلفظ جامع واو جزیے کہاس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بریت کی ابتدامشتری کی طرف اور انتہا بائع پر ہوئی اور بیدینے اور قبضہ کرنے ہے ہوگی اور اس ہے قبضیجے ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اگر بائع کسی کی طرف ہے بچے کاوکیل ہوتو بغض علاء کے قول کے موافق مشتری اس کوئمن دے کرئمن ہے بری نہ ہوگا تاوقتیکہ وکیل ندکوراینے موکل کی طرف ہے ثمن وصول کرنے کا مختار نہ ہواور جب پہلکھا گیا کہ مشتری بائع کوئمن دے کربری ہو گیا تو یہ قبضہ اور صحت قبضہ کا اقرار ہے اور پوسف بن خالد یوں لکھتے تھے کہ فلاں یعنی مشتری فلاں یعنی بائع کوتمام ثمن جواس تحریر میں مذکور ہے دے کربری ہوا در حالیکہ فلاں بن فلاں نے اس ے لے کر بھر پوراس پر قبضہ کرلیا اور وہ اس قدرا ہے درہم وزن سبعہ ہیں اور اس طرح اس واسطے لکھتے تھے کہ بری الیہ منہ کہنے ہے اگر چەازراەمعنی بائع كافتضە ثابت ہوتا ہے كيكن بحسب نص ظاہر ثابت نہيں ہوتااورمعنی پر ہر محض كووقو ف حاصل نہيں ہے ہیں جا ہے كہ اس طرح لکھ دے کہ باکع نے تمن پر قبضہ کیا تا کہ تصریح قبضہ کرنا اور معنی قبضہ کرنا ثابت ہوجائے کہ بیامرواضح ہے اور جھڑے کے دور کرنے کے واسطے ظاہر ہے اور ابوزید شروطی اس طرح لکھتے ہیں کہ فلاں بن فلاں یعنی بائع نے فلاں بن فلاں یعنی مشتری ہے تمام ثمن جواس تحریر میں مذکور ہے بھر پوروصول پایا ہایں طور کہ فلاں بن فلاں نے اس کودیا اور مشتری اس شمن کواس کودے کر بری ہو گیا اوروہ چندیں درم وزن سبعہ ہیں یہ محیط میں ہے۔ کیونکہ ہرگاہ قبضہ کی تصریح واجب ہوئی تو دینے کی تصریح بھی واجب ہے تا کہ بائع کا قبضہ مشتری کے دینے ہے ہو کیونکہ بنابرقول شیخ بن ابی لیلی کے جس شخص نے اپنے قرض دار کے مال سے اپنے حق کی جنس رپر قابو پایا تو اس کو لے لیناروانہیں ہےاوراگر لےلیاتو مالک نہ ہوگا بلکہ غاصب ہوگا ہیں مشتری کا دینارتحریر کرے تا کہ قول بن ابی لی سے احتر از ہو اور طحاوی تحریر فرماتے تھے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں کوتمام تمن سب بھریور دیا کہاں سے لے کر فلاں نے قبضہ کرلیا اور اس کو پورے ٹمن سے بری کردیا کیونکہ ہرگاہ قبضہ اور دینے دونوں کی تصریح واجب ہوئی تو دینا قبضہ سے مقدم ہونا چاہئے ہاس واسطے کہ قبضہ کرنا دینے کا تھم ہاور تھم جا ہے کہ سب ہے موخر ہو اپس واجب ہے کہ دینا قبضہ سے پہلے ہولیکن جوامام طحاوی نے ذکر کیا ہے اس میں ایک طرح کاخلل میہ ہے کہ قولہ اور اس کو پورے تمن ہے بری کر دیا بیابتدائے بریت کامقضی ہے نہ بریت بقبضہ کا اور بائع ا گرمشتری کوئمن سے بعد ثمن وصول کرنے کے بری کر ہے تو بری کرناضیح ہوگا اور بائع پر واجب ہوگا کہ جوٹمن اس نے وصول کیا ہے اس کوواپس کردے پس اصوب بیہے کہ یوں تحریر کرے کہ فلاں نے ثمن تمام بھر پورفلاں کودیا اور فلاں نے اس سے لے کر قبضہ کرلیا اور فلاں اس کودے کراس سے بری ہو گیا اور وہ چندیں درم وزن سبعہ میں پس دینا قبضہ سے مقدم ہوگا اور بریت اس کودے کر حاصل ہونے سے صحت قبضہ ثابت ہوجائے گی اور ہریت ابتدائیہ کا وہم بھی دور ہوجائے گا اور تمام سب بھر پورلکھتا تا کید کے واسطے ہے اور ایی تحریبین تاکید کے واسطے زوا ندعبارات لکھی جاتی ہیں اورا مام محلاً نے تحریبیں قضیم جنہیں لکھا حالانکہ جس طرح قبضہ تمن تحریر کرنے کی ضرورت ہے کہ مشتری کے واسطے جحت ہواسی طرح قبضہ پیج تحریر کرنے کی حاجت ہے کہ بائع کے واسطے جحت ہو ہی اس کالکھنا ضروری ہاوراہل شروط نے اس کی عبارت میں اختلاف کیا ہے ہیں سمتی کو ہلال وابوزید شروطی اس طرح تحریر کرتے تھے کہ فلاں بن ا قولة متى بسين مهمله وبعدميم كتاء فو قانيه مراداس عضخ يوسف بن خالدين ا

فلاں نے فلاں بن فلاں کوتمام دارمحدود ہذکورہ تحریر ہذا سپر دکیااورا مام طحاوی اس طرح لکھتے تھے کہ فلاں نے فلاں کوتمام وہ چیز جس پر عقدوا قع ہوا جس کا بیان اس تحریر میں ہے سپر د کیا اور بیاحسن ہے اور لفظ سپر د کر دینا اختیار کیا اور بیرنہ لکھا کہ فلاں نے قبضہ کیا اس واسطے کہ قولہ فلاں نے قبضہ کیااس سے بینہیں سمجھا جاتا ہے کہ بائع نے مشتری کو قبضہ دار کی اجازت دی ہے اور بعض لوگوں کا پیذہب ہے کہ مشتری بعدادائے تمن کے مبیع پر قبضہ کرنے کا مختار نہیں ہے تاوفتیکہ بائع اس کواجازت نہ دے اور اگر بغیر اس کی اجازت کے قبضه کرلیا تومثل غاصب کے ہوگا اور بائع اختیار ہوگا کہ اس کے قبضہ سے نکال لے پس علمائے موصوف نے سپر دکر دینے کا لفظ اختیار کیا کہ پیلکھاجائے کہاں سے بائع کا قبضہ کی اجازت دیناسمجھا جاتا ہے تا کہاں قائل کے قول سے احتر از ہوجائے اور نیز امام محدؓ نے تحریمیں متبابعین کامبیع کود مکھ لیناتح رنہیں کیا ہے حالا نکہ اس کا لکھنا ضروری ہے اس واسطے کہ بعض علائے مجتهدین نے بے دیکھی ہوئی چیز کا پیچنااورخرید ناجائز نہیں فرما تا ہے اور بعض نے بے دیکھی چیز کا بیچنا جائز رکھا ہے اور بے دیکھی چیز کاخرید ناجائز نہیں ہے فرمایا ہے اور بعضوں نے دونوں کو جائز فر مایا ہے لیکن ان کے نز دیک مشتری کو خیار حاصل ہوتا ہے جب دیکھے اور بائع کونہیں ہوتا ہے اور بعض نے کہا کہ بچے میں بائع کواور خرید میں مشتری کو خیار حاصل ہوتا ہے ہیں اس کالکھنا ضروری ہے تا کہ بالا تفاق بچے جائز اور خیار متقی ہو جائے پھراس کی عبارت میں اہل شروط نے اختلاف کیا ہے ہیں سمتی رحمہ اللہ اس طرح لکھتے تھے کہ اور فلاں دونوں نے اقرار کیا کہ ہم دونوں نے تمام دارمحدودہ مذکورہ تحریر ہذامع اس کے حدودوحقوق کے اور جواس میں داخل اور جواس سے خارج ہے اوران دونوں کوسب کو بیان کر دے اور تمام جو کچھاس میں ہے لیل وکثیرسب دیکھ لیا ہے اور پہچان کرلیا ہے اور ہم دونوں نے اس کو وقت عقد بیج کے جواس تحریر میں مذکور ہے اور اس سے پہلے دیکھ لیا ہے اور اسی حال پر ہم دونوں نے باہم خرید وفروخت کی ہے اور شیخ ابوزید لکھتے تھے کہ اور مشتری فلاں نے تمام دارمحدودہ تحریر ہذا کی طرف نظر کرلی ہے اور اس کود مکھ کرراضی ہو گیا ہے اور جوسمتی نے بیان کیا ہےوہ احسن واضح ہاور پیرجوسمتی نے بیان کیا کہ دونوں نے اس کوعقد بیچ کے وقت دیکھا ہے بیامرضروری ہےاس واسطے کہ بعض علماء کا بیہ ندہب ہے کہ جو چیزخریدی یا فروخت کی اور اس کو بیج ہے پہلے دیکھا تھا اور وقت بیچ کے اس کا معائنہیں کیا بلکہ وہ آئکھوں کے سامنے ے غائب تھی تو جائز نہیں ہے لیں ہم نے اس قول ہے احتر از کیا اور یوں لکھا کہ عقد بچے کے وقت اس کو دونوں نے دیکھا ہے اور یہ جو بیان فر مایا کہ بل اس کے بھی ویکھا ہے۔ سواس کی حاجت نہیں ہے بلکہ اس کو بغرض تا کید ذکر کیا ہے اور یہ جوفر مایا کہ جودونوں نے تمام دار مع اس کے حدود وحقوق وقلیل وکثیر جواس میں داخل اور اس سے خارج ہےسب دیکھ لیا ہے تو بیامر ضروری ہے اس واسطے کہ ہمارے علماء کا ند ہب بیہ ہے کہ اگر مشتری نے دار کے باہر سے نظر کی یعنی باہر کود مکھ لیا اور اس کے سوائے نہیں ویکھا تو اس کا خیار رویت باطل ہوجائے گااور بنابرقول زفر کے جب تک وہ پورے خارج کواور پورے داخل کواوربعض زمین کونہ دیکھے لے تب تک اس کوخیار عاصل رہے گا اور حسن بن زیاد کے نز دیک جب تک تمام قلیل و کثیراس کا اور تمام اس کی زمین اور تمام عمارات وغیرہ جواس میں ہے نہ و مکھ لے تب تک اس کو خیاد حاصل رہے گا ہیں ہم نے ان اختلافات سے بچنے کے واسطے ان چیزوں کا ذکر کر دیا اور نیز امام مُحدٌ نے عاقدين كابايدان متفرق ہونا بھی بیان نہ كیااورامام خصاف بھی اس كونہیں لکھتے تصاور عامہ اہل شروط اس كولکھتے ہیں اس واسطے كہ امام شافعیؓ کے نز دیک جب تک متعاقدین بعد فراغ گفتگوئے خرید و فروخت کے از راہ بدن جدا نہ ہو جا <sup>ک</sup>یں تب تک ان کوای مجلس میں اختیار رہتا ہے اور ہمارے نز دیک بعد ختم گفتگوئے خرید وفروخت کے ان کوخیار مجلس نہیں رہتا ہے پس شایدان دونوں میں جھگڑ اوا قع ہو بایں طور کہ دونوں معتقد مذہب شافعیؓ ہوں پس ایک کہے کہ میں نے قبل تفرق کے عقد فننخ کردیا تھا اور دوسراا جازت کا دعویٰ کرے اس واسطے ہم نے تفرق بایدان کوتح ریکر دیا کہ بعد نفاذ اس بیچ کے دونوں بابدان متفرق ہو گئے تھے تا کہ یہ جھکڑ امنقطع ہو جائے اوراہل

شروط نے اس کی عبارت میں باہم اختلاف کیا ہے شیخ ابوزیداس طرح لکھتے تھے کہ بعد اس بیچ ندکورہ تحریر ہذا کے اور اس کے سیح ہو جانے اور واجب ہوجانے کے باہم رضامندی کے ساتھ پھرمتفرق بابدان ہو گئے اور طحاویؓ یوں لکھتے تھے کہ بعد وقوع اس بیج ندکورہ تحریر ہذا کے تمام اس بیچ پر باہمی رضامندی آور دونوں ہے اس کے نافذ کرنے کے پھر دونوں متفرق بابدان ہو گئے اور جوامام طحاوی نے ذکر کیا ہاں میں مشتری کے حق میں زیادہ احتیاط ہے کہ اس سے مشتری صحت خرید کا مقرنہیں ہوا جاتا ہے تا کہ بروقت استحقاق مبع <sup>(۱)</sup> کے بتابر قول بعض علاء کے وہ اپنائٹن بائع ہے واپس نہ لے سکے پھر امام محمہ نے فر مایا فماا درک فلاں بن فلاں من درک فی ہذہ الدارفعلی فلاں بن فلاں خلاصحتی سیلمہ لہ یعنی اس کے بعد اگر فلاں بن فلاں کواس دار کی بابت کوئی درک پیش آئے تو فلاں بن فلاں یر واجب ہوگا کہ اس کوخلاص کر کے مشتری کوسپر دکرے اور علماء نے امام محکہ کے قول کہ فما ادرک فلاں بن فلاں اس کی ترکیب میں اختلاف کیا ہے کہ آیا فلاں بصب ہے یا برقع ہے لیکن نصب زیادہ واضح ہے اور معنی یہ ہیں کہ فلاں کو جو درک لاحق ہواور قولہ تو فلاں بن فلاں پرواجب ہوگا کہاس کوخلاص کرے یہاں تک کہ شتری کے سپر دکرے اس سے امام محد کی بیمراد نہیں ہے کہ لامحالہ بیع کوخلاص کر کے مشتری کے سپر دکرے اس واسطے کہ بیالی شرط ہے کہ شاہراس کے پورے کرنے پروہ قادر نہ ہوسکے بلکہ بیمراد ہے کہ اگر صاحب استحقاق اس بیچ کی اجازت دے دیتو مبیع کوخلاص کر کے مشتری کے سپر دکرے یا اگروہ اجازت نہ دیے تو تمن مشتری کو واپس کرےاوراس شرط کا وفا کرناممکن ہےاوربعض نسخہ شروط میں جس طرح ہم نے بیان کیا ہےای طرح صریح عبارت مذکورہے کہ فعلی فلاں خلاص ذلک حتی یسلمہ الیہ اوپر دائٹمن علیہ یعنی پس بائع پر واجب ہوگا کہ اس مبیع کوچھوڑ کرمشتری کے سپر دکرے یامشتری کا تمن اس کوواپس دےاوراس مقام پر فرمایا کہاوراییا ہی امام ابوحنیفہ وابویوسٹ لکھا کرتے تھےاور یوسف بن خالد سمتی وہلا ل دونوں اس طرح تحریر فرماتے تھے کہ اگر پھر اس دارمحدودہ تحریر ہذائی بابت یا اس میں کسی کی بابت یا اس کے کسی حقوق میں کوئی درک تمام لوگوں میں ہے کئی کی طرف ہے پیش آئے تو فلاں بن فلاں پر واجب ہوگا کہ اس سب کوفلاں بن فلاں کے واسطےخلاص کرے یہاں تک کہاس کے سپر دکرے یا اُس کومشترِ ی کے واسطے ہر درک و مشقت سے خلاص کر دے اور شیخ ابوزید شروطی یوں لکھتے تھے کہ فلاں بن فلاں کو جواس کی بابت یا اس میں ہے کئی جزو کی بابت یا اس کے حقوق کی بابت یا حقوق میں سے کئی کی بابت کچھ درک پیش آئے تو فلاں یعنی بائع پر واجب ہوگا کہ فلاں یعنی مشتری کے وہ سپر دکرے جس کواس پر اس کو پیچ مذکورہ تحریر ہذانے مشتری کے واسطے واجب کیا ہے۔امام طحاویؓ نے فرمایا کہ شیخ ابوزید کی تحریر ہمارے پسند ہے بنسبت تحریر یوسف بن خالد و ہلال کے اس واسطے کہ یوسف و ہلال نے درک کومضاف بجانب مشتری تحریز ہیں کیا ہے بلکہ مطلق رکھا ہے ہیں اس مشتری کواور نیز ہرا یہ صحف کوشامل ہے جواس مشتری ے اس دار مذکورہ کی ملکیت اس سبب ہے مثل خرید و ہبہ وصدقہ وغیرہ کے حاصل کرے پس صفان درک ان لوگوں کے واسطے جومشتری ے ملکیت حاصل کریں اس بائع پرمشروط ہوگی اور اگرمشتری ہے خریدنے والے کے ہاتھ ہے کسی مستحق نے استحقاق ثابت کر کے بیہ دار لے لیا اور مستحق نے بیچ کی اجازت نہ دی تو اس شرط تحریر کے موافق مشتری دوم کو بھی ای بائع سے ثمن واپس لینے کا اختیار ہوگا عالانکہ استحقاق ثابت ہونے کے وقت مشتری کواپنے بائع ہے ثمن واپس لینے کا استحقاق ہوتا ہے بائع کے بائع ہے واپس لینے کا اختیار نہیں حاصل ہوتا ہےاوروارث مشتری کواپنے مورث کے بائع ہے ثمن واپس لینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے باو جود یکہ بیاس کا با کع نہیں ہے سواس وجہ سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ مورث کا قائم مقام ہے ای واسطے اس ثمن ہے مورث کا قرضہ اوا کیا جاتا ہے اور ای واسطے اگر مشترى ميتت پراس قدرقر ضه ہوجواس كے تمام تركه كومحيط ہے قو درصور تيكه دار مذكور پراستحقاق تابت ہوتو واپس لينے كااختياروصي ميت

<sup>(</sup>۱) یعنی مشتری کے پاس میں استحقاق ثابت کرکے لے لی جائے ۱۲

کو ہوتا ہے نہ وارث کو پس اگر اسی طور پر لکھا جائے جس طرح یوسف وہلال لکھتے ہیں تو پیشتر اس کا وہم ہوسکتا ہے کہ بیچ میں یہ ایسی شرط ہے جس کوعقد بیج مقضی نہیں ہے ہیں وہ فساد بیج کا تھم دے گا اس واسطے ہم نے اس سے احتر از کرنے کی غرض ہے درک کی اضافت بجانب مشتری کردی ہے اور بعض لوگ اس طرح لکھتے ہیں کہ جودرک فلاں بن فلاں کواور ہر کسی کواس کے سبب سے پیش آئے تو فلاں باکع پراس کا خلاص واجب ہے اور اس طور سے نہ لکھنا جا ہے اس واسطے کہ اسباب میں اس کے وارث لوگ اور اس سے خرید نے والے اوراس کی طرف سے صدقہ یا ہبہ یانے والے اور نیزتمام لوگ جواس مشتری کی جہت سے ملکیت دار مذکورہ حاصل کریں سب لوگ ہوسکتے ہیں حالانکہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ وفت استحقاق وار دہونے کے ان لوگوں کواس بائع ہے ثمن واپس لینے کا اختیار نہ ہوگا پس اگراس طور ہے تحریر کیا تو بائع کے ذمہ ایسی شرط لگائی جس کوعقد تھے نہیں چاہتا ہے پس بھے فاسد ہوگی اور بعض لوگ لکھتے ہیں کہ پس فلاں یعنی بائع پراس کا عہدہ ہے اور اس طور ہے بھی نہ لکھنا جا ہے اس واسطے کہ امام اعظم ہے نز دیک عہدہ قدیم دستاویز کو کہتے ہیں حالانکہ استحقاق ثابت ہونے کے وقت بائع پرمشتری کا قدیمی دستاویز کا استحقاق نہیں ہوتا ہے پس اگر ایسی شرط بائع کے ذمہ لگائی تو خلاف مقتضائے عقد شرط لگائی ہیں بیج فاسد ہو جائے گی اور متاخرین ہال شروط نے فر مایا کہ اس طرح نہ لکھنا جا ہے کہ جو درک فلاں مشتری کو پیش آئے پس فلاں بائع پراس کا خلاص کر کے مشتری ندکور کے سپر دکرنا واجب ہے۔ بلکہ اس طور سے لکھے جس طرح شخ ابوزید نے تحریر کیا ہے کہ مشتری کواس کی بابت یا اس میں ہے کی جزو کی بابت یا اس کے حقوق یا حقوق میں ہے کئی کی بابت کچھورک پین آئے تو بائع پر واجب ہوگا کہ فلال مشتری کووہ سپر دکرے جو بیج نہ کورہ تحریر ہذانے مشتری کے واسطے اس پر واجب کیا ہے اس واسطے کہ جب مشتری کے پاس سے مجیع استحقاق ثابت کر کے لے جائے اور مستحق اس بیع کی اجازت نہ دے تو علماء کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ مشتری کے واسطے بائع پر بھکم بھے کیا واجب ہوگا ہیں ہمارے نز دیک اس پر واجب ہوگا کہ مشتری کواس کائمن واپس کرے ااور عثمان کثمی وسواد بن عبدالله عمری نے فر مایا کہ دارمبیعہ کے مثل بلندی وپستی و قیمت وعمارت وگزوں کی مساحت کا ای مقام پر دوسرا دارسپر دکرنا واجب ہوگا اوربعض نے فر مایا کہاس پر واجب ہوگا کہ دارمبیعہ کی قیمت واپس کرے خواہ ثمن اس کے برابر ہو یا کم ہو یازیادہ ہواور ہرگاہ علماء نے اس طور سے اختلاف کیا ہے تو احوط یہی ہے کہ استحقاق کے وقت جو واجب ہوگا وہ بیان نہ کیا جائے گاتا کہ جوقاضی اس کے برخلاف اعتقادر کھتا ہووہ اس کو باطل نہ کرے اور جوتح برہے اس کوخلاف مقضائے عقد نہ خیال کرے اور بیسب اس صورت میں ہے کہ صاحب استحقاق نے بیج ندکور کی اجازت نہ دی اور اگر صاحب استحقاق نے استحقاق ثابت کرنے کے بعداس بیچ کی اجازت دیے دی تو بعض علماء کا قول ہے کہ بیاجازت بالکل کارآ مدنہ ہوگی بنابریں کہ ان کے نزویک فصولی کی بیچ منعقد نہیں ہوتی ہے اور نداجازت کی الک پر موقوف ہوتی ہے اور ہمارے نز دیک اگر قاضی نے صاحب استحقاق کے واسطے اس عین کا تھم نہیں دیا ہے اور تھم دینے سے پہلے صاحب استحقاق نے اجازت دے دی تو اس کی اجازت کار آمد ہوگی ہیں بائع پر بھی مال عین مشتری کوسپر دکرنا واجب ہوگالیکن امام اعظم سے ایک روایت میں اس کے برخلاف یوں مروی ہے کہ مستحق کا خصومت کرنا اور قاضی ہے تھم کی درخواست کرنا بیچ کے نقص کی دلیل ہے پس اس ہے بیچ ٹوٹ جائے گی جیسے کہ صریح تو ڑ دینے سے ٹوٹ جاتی ہے پھراس کے بعد مستحق کا اجازت دینا کچھکار آمدنہ ہوگا اور اگر بعد علم قاضی صا در ہونے کے صاحب استحقاق نے اجازت دی تو بعض موافق میں ندکور ہے کہ بنابرقول امام اعظمیم کے اس کی اجازت کارآ مدنہ ہوگی اس واسطے کہ مشخق کے واسطے مال عین کا حکم قاضی کی طرف ہے صا در ہونے سے بیچ فتنح ہوجائے گی اور صاحبینؓ کے نز دیک اجازت کا رآ مد ہوگی اس واسطے کہ صاحبینؓ کے نز دیک استحقاق ثابت اور

ل اس کی حاجت نبیں ہاس واسطے کہ جب منعقد نہ ہوئی تو اجازت پر کیا موقوف ہوگی امنہ

مستحق کے واسطے مال عین کا حکم قاضی کی طرف سے صا در ہونے ہے بیچ فٹنج نہیں ہوتی ہے ایسا ہی بعض کتب میں مذکور ہے اور شریع زیادات میں لکھا ہے کہ ظاہر الروایت کے موافق سے نئے نہ ہوگی اور اجازت کارآ مد ہوگی اور امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ مال عین قاضی کے علم ہے مشخق کا لے لینا دلیل فکست بھے ہے ہیں اس سے بھے ٹوٹ جائے گی پھراس کے بعد مشخق کا اجازت دینا کارآ مدنہ ہوگا پس بنابر قول ایسے عالم کے جوفر ماتا ہے کہ بیج فنخ ہوجائے گی اورصاحب استحقاق کی اجازت کارآ مدنہ ہوگی اگر بائع کے ذمہ وفت ثبوت استحقاق کے دارمبیعہ سپر دکرنے کی شرط لگائی تو بائع اس دار کوجھی سپر دکرسکتا ہے کہ جب صاحب استحقاق ہے اس کوخریدے پھرمشتری کے سپر دکرے اور ایسے طورے شرط لگا ناعقد کو فاسد کرتا ہے اس احوط بیہے کہ یوں لکھا جائے کہ ایس حالت میں اس پراس چیز کا سپر دکرنا وا جب ہوگا جس کو پیچ مذکورہ تحریر ہذانے اس پر واجب کیا ہے اور اسی طرح ریجی نہ لکھے کہ اس پرٹمن واپس کرنا واجب ہاں واسطے کہا گر پورے دار پراستحقاق ثابت ہوا تو ہمارے نز دیک پوراٹمن واپس کرنا واجب ہوگا اور بعض مخالفین کے نز دیک اس پراس دارے مثل جوصورت ومعنی میں اس کامثل ہووا لیس کرنا واجب ہوگا اور بعض کے نز دیک اگر پورے دار کا استحقاق ثابت ہوتو اس دار کی قیمت واپس کرے اور اگر تھوڑے دار کا استحقاق ثابت ہوتو اس میں دوصور تیں ہیں اگر استحقاق کسی غیر معین مکڑے کا ثابت ہوا جیے تہائی و چوتھائی وغیرہ تو ہمارے نز دیک مشتری کو اختیار ہے جا ہے باقی بائع کو واپس کر کے اس سے اپنا پوراثمن واپس لے اور عاہے باقی کور کھ لے اور جس قدر استحقاق میں لے لیا گیا ہے اس کے حساب سے بائع سے ثمن واپس لے اور اگر کسی معین ٹکڑے کا استحقاق ثابت ہوا پس اگر قبضہ سے پہلے استحقاق مذکور ثابت ہوا تو مشتری کواییا ہی اختیار ہوگا جیسا ہم نے بیان کیا ہے اور اگر قبضہ کے بعداییاواقع ہواتو مشتری کوخیارنہ ہوگا بلکہ جس قدراستحقاق میں لیا گیا ہے اس قدر ککڑے کاممن بائع سے واپس کے گااوریہ بمنزلہ ایس صورت کے ہوگا کہ جیسے اس نے دو چیزیں خریدیں پھر قبضہ کے بعد ایک استحقاق میں لے لی گئی ایسا ہی طحاوی ہے اپنے شروط میں ذکر کیاہاور خصاف ؒنے فرمایا کہ مشتری کواختیار ہے جاہے باقی کور کھ لےاور جس قدراستحقاق میں لیا گیا ہے اس کانمن واپس لےاور جاہے باقی کوواپس کر کے بائع سے اپنا پورائمن واپس کر لے اور بعض علاء کے نز دیک کل مبیع کی بیج فاسد ہو جائے گی اور بائع پر پورا تمن واپس دینا واجب ہوگا پس بنابرقول ایسے عال کے جواس دار کے مثل واپس دینا واجب کہتا ہے اور بنابرقول ایسے عالم کے جو قیمت داروا پس دیناوا جب کہتا ہے بیعنا مہ میں ثمن واپس کرنے کی شرط تحریر کرنا ایسی شرط ہو گی جومقضائے عقدنہیں ہے پس اس سے عقد فاسد ہوگا ہیں ان لوگوں کے قول سے احتر از ہونے کے واسطے اس کوتح رینہ کرے اور ہمارے بزد یک بھی بعض صورتوں میں پورا ثمن اوربعض صورتوں میں تھوڑ اثمن واپس کرنا واجب ہوتا ہے پس اگر ہم بیعنامہ میں مطلقاً پوراثمن واپس کرنا شرط کریں تو پیشرط خلاف مقضائے عقد ہوکرموجب فساد ہوگی اور اگر ہم نے اس طرح تحریر کیا کہ پس بائع پروہ چیز واجب ہوگی جو بیج ندکورہ تحریر ہذانے مشتری کے واسطیاس پر واجب کر دی ہے تو درصورت استحقاق ثابت ہونے کے اور صاحب استحقاق کا بیچ کی اجازت نہ دینے کے جس چیز کا تھم قاضی کی طرف ہے اس پر صادر ہووہ سب کے نز دیک بموجب اس بیچ کے ہوگی جیسا کہ بیعنامہ میں شرط تحریر ہوئی ہے پس قاضوں میں کسی قاضی کوخواہ کسی قول کا معتقد ہواس ہیج کے باطل کردینے کا اختیار نہ ہوگا جب کہاس کے پاس میہ مقدمہ پیش ہو میں اس وجہ ہے یہی لکھنا احوط ہے اور امام ابو حنیفہ وامام ابو یوسف بعد تحریر واقعہ درک کے یوں لکھا کرتے تھے کہ پس فلاں پراس کا خلاص کرنا واجب ہوگاحتیٰ کہاس کومشتری کے سپر دکرے یا اس کواس کانٹمن مع قیمت اس چیز کے واپس کرے جوعمارت و درخت وزراعت وغیرہ بالع کے حکم ہے مشتری نے خودا بجاد کی ہوں یا اس کے واسطے نو ایجاد کی گئی ہوں اور ہم نے ان چیزوں کی قیمت کی ضان اس واسطة تحريركر دى كه بنابرقول بعض علماء كے استحقاق ثابت ہونے كے وقت مشترى كو بائع سے ان چيزوں كى قيمت واپس لينے كا اختيار

جبھی ہوتا ہے کہ جب بائع نے اس کی صانت قبول کر لی ہوادر اگر صانت قبول نہ کی ہوتونہیں اور ہم نے بائع کے حکم ہے اس واسطے تحریر کیا کہ بعض علاء مدینہ منورہ کہتے ہیں کہ بائع نے اگر چہشتری کے واسطےان چیزوں کی قیمت کی ضان کر لی ہوتا ہم مشتری اس سے اس قیمت کوجھی واپس لےسکتا ہے کہ جب بائع نے ایسا تھم کیا ہو پس ہم نے بائع کا ضانت کرنااوراس کا پیچکم ویناان علماء کے قول ے احتر از کرنے کے واسطے تحریر کر دیا اور بعض لوگ یوں تحریر کرتے ہیں کہ مع ضانت اس چیز کے جس کومشتری عمارت و درخت وغیرہ ے نوا یجاد کرے اور پیلی جہاں واسطے کہ مشتری کبھی دار میں الیی چیز ایجاد کرتا ہے کہ استحقاق ثابت ہونے کے وقت اس کی قیت لینے کا اختیار بائع ہے اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے جیسے کنواں اگار نا اور چہ بچہصاف کرناومودی صاف کرنا ایسی چیزیں جن کو بائع کے سپر دنہیں کرسکتا ہے پس اگران کی صانت بھی بالغ کے ذمہ شرط کی تو ایسی شرط اس کے ذمہ لگائی جس کوعقد مقتضی نہیں ہے اور اس میں ہر دوعاقدین میں ہے ایک کے واسطے نفع کے اور امام طحاوی فرماتے تھے کہ احوط بیہے کہ بیرنہ لکھا جائے کہ مع قیمت اس چیز کے جس کومشتری پیدا کرے بلکہ یوں لکھاجائے کہ فلاں بن فلاں بن فلاں کواس دار محدود ہیااس کے حقوق میں ہے کسی حق میں یا ایسی چیز میں جس کوا یجاد کرے مثل غمارت و درخت و زراعت کے کوئی درک پیش آئے تو با لئع پر بھکم بیج ندخورہ بیعنامہ ہذا جس کا سپر دکر نا واجب ہاس کوتسلیم کرے اور وجہ بیہ ہے کہ جب دارمبعیہ کا استحقاق الی حالت میں ثابت ہو کہ مشتری اس میں کوئی عمارت بناچکا ہے یا درخت لگاچکا ہے اس میں کھیتی بوئی ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے اس مارے اصحاب سے اس میں دوروایتیں ہیں ایک روایت شاذہ میں فرمایا کہ اگر بائع حاضر ہوتو مشتری بائع ہان چیزوں کی قیمت اس طرح قائم کر کے حساب سے لے لے گا اور بیٹمازت اور پودے اور زراعت بعوض اس مال قیمت کے جو ہائع نے تاوان دیا ہے بائع کے ہوجا کیں گے پھراس کے بعد صاحب استحقاق کو اختیار ہوگا جا ہے بائع ہے مواخذہ کرے کہ ان چیزوں کواس کی زمین ہے اکھاڑ لے اور دور کر دے اور جا ہے بائع کوان کی قیمت اً کھڑی ہوئی اور توڑی ہوئی کے حساب ہے دے کران کواپنے واسطے رہنے دے اور اگر بائع غائب ہوتو صاحب استحقاق کواختیار ہوگا کہ مشتری ہے موالیٰذہ کرکے ان چیزوں کواپنی زمین ہے دور کرادے اور باکع کے آنے تک کا انتظار نہ کرے پھر جب اس کومشتری نے اکھاڑلیا تو جب بھی بائع پر قابو پائے تو اس کودے کرای طرح اکھڑی ہوئی کی قیمت اس ہے تاوان لے کیونکہ اس نے بائع کواپیا ہی سپر دکیااورا گرصاحب استحقاق جا ہے تو مشتری کوان کے اکھاڑنے ہے منع کرے اور اپنے واسطے رہنے دے اور مشتری کوا کھڑی ہوئی کے حساب سے اس کی قیمت دے دے پھر مشتری (۱) بائع سے سوائے اپنے شمن کے اور پچھواپس نہیں لے سکتا ہے اور ظاہر الرواية میں فرمایا کہ اگر مشتری ہے ان چیزوں کے دور کرنے کا مواخذہ کیا گیا تو مشتری اس کودور کردے گا پھرٹوٹن مشتری کی ہوگی پھراس کواختیار ہوگا جا ہے بیٹوٹن بائع کودے کراس ہے ثابت کی قیمت لے لےاور چاہےٹوٹن اپنے واسطےرہنے دےاور بائع ہے کچھوا لی نہیں لے کتا ہے ہی جب ہمار سے زویک رہے موا کہ بعضی صورتوں میں مشتری بائع سے عمارت کی قیمت لیتا ہے اور بعض صورتوں میں نہیں بساگر بیعنامہ میں ریکھیں کہ واپس لے گا مطلقاً تو ہم نے مشتری کے واسطے ہرحال میں قیمت واپس لینے کا اختیار ثابت کردیا حالانکہ نیشر ط خلاف مقضائے عقد ہےاور ہر دوعاقدین میں سے ایک یعنی مشتری کے واسطے اس میں نفع ہے ہیں ہمارے نز دیک ایی شرط موجب فسا دعقد ہوئی اور بعض علمائے مدینہ نے زعم کیا کہ اگرمشتری نے عمارت بنائی اور اس کو پیمعلوم نہیں ہے کہ پی دارصا حب استحقاق کی ملک ہے حتیٰ کہ اس نے دھو کے و نا دانستگی میں بنایا پھرصا حب استحقاق ظاہر ہوا تو قاضی اس مستحق ہے کہے گا کہ تجھ کواختیار ہے جاہے مشتری کواس کی ثابت عمارت کی قیمت دے دے کیونکہ اس نے دھو کے اور نا دانستگی میں بنائی ہے اور پیر

ل نفع ہاورایک شرط بالا تفاق موجب فساد زئتے ہے امنہ (۱) جو بائع کودیا ہے ا

عمارت تیری ہوگی اور اگر چاہے تو اس کی قیمت نہ دے اور مشتری تیراشریک رہے گا اور مشتری کوعمارت دور کرنے کا حکم نہ دیا جائے گا اور وہ باکع سے کچھوا پس نہیں کے سکتا ہے اور اگر مشتری جانتا ہو کہ بیددار ملک مستحق ہے اور باوجود اس کے اس نے عمارت بنائی تو صاحب استحقاق کواختیار ہوگا جا ہے مشتری کواس عمارت کے منقوضہ کی قیمت کے حساب سے قیمت دے کرمشتری سے بیعمارت لے لے اور مشتری بائع ہے کچھنہیں لےسکتا ہے ہیں اگر ہم بیعنا مہ میں بیشر طاتح ریکریں کہ مشتری بائع ہے واپس لے تو بنابر قول ان علماء کے ہم نے الیی شرط لگائی جوخلاف مقتضائے عقد ہے۔ پس موجب فسادعقد ہوگی اور نیز امام شافعی کا پیذہب ہے کہ جو چیزمشتری نئ ا یجا د کرے اس کی قیمت بائع سے واپس نہیں لے سکتا ہے پس ان کے قول کے موافق بھی ایسی شرط خلاف مقتضائے عقد ہوگی پس ایجادمشتری کی قیمت کی صان کی شرط با کئع پر کرنے ہے احتر از واجب ہے تا کہ ہمارے قول وغیروں کے قول کے موافق عقد بیچ فساد ہے محفوظ رہے لیکن میتر مرک کہ بائع پروہ چیز مشتری کوسپر دکر ناوا جب ہوگی جواس تھے مذکورہ بیعنامہ ہذانے اس پرواجب کیا ہے حتی کہ اگر یہ بیعنامہ کسی قاضی کے پاس پیش کیا جائے تو وہ اس بیچ کے فاسد ہونے کا حکم نہیں دے گا بلکہ اس کے مذہب کے موافق جو چیز بحکم اس بیج کے بذمہ بائع واجب ہوگی اس کا حکم بائع پر صا در کرے گا اور واضح ہو کہ بیتقریرامام طحاوی کی اگر چہ عقد بیچ کوفساد ہے بیاتی ہے لیکن اس میں حق مشتری کی صیانت ان چیزوں ہے جوعمارت و درخت وزراعت اس نے ایجاد کی ہیں نہیں ہے اس واسطے کہ ا مام طحاوی نے بیتح رہبیں کیا کہ جودرک اس کوان چیزوں میں سے ان میں ہے کئی چیز میں جواس نے بھکم بائع ایجاد کی ہیں پیش آئے حالانکہاس کا ذکر کرنا بعض اہل علم کے قول ہے بیجنے کے واسطے ضروری ہے اس طرح اس نے مقدار صفان جواس پران کی قیمت میں پین آئے گی بیان نہ کی حالانکہ ابن الی کیلی کے قول کے موافق ضانت سیجے ہونے اور مشتری کے بائع سے رجوع کرنے کے واسطے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ شیخ بن ابی کیلی کے نز دیک جب تک مقدار مضمون بہ کی معلوم نہ ہوتب تک صان سیحے نہیں ہے ہی اس کا حیلہ رہے کہان چیزوں کا ضانت نامہ علیحدہ تحریر کرے یاان چیزوں کی ضانت کا ذکر بیعنا مہ میں تحریر کرےاور لکھ دے کہ بیضانت بالع کی طرف ہے اس بیچ میں مشروط نہ تھی بلکہ اس نے بعد بیچ کے اس کی ضانت کر لی ہے اور ان چیزوں کی مقدار قیمت الیی ذکر کر دے کہ اس امر کا یقین اس کو ہوکہ ان چیزوں کی قیمت اس ہے ہیں بڑھے گی مثلاً ایک درم سے ہزار درم تک یا دو ہزار درم تک علیٰ ہذا القیاس پس عقد فاسد ہونے ہے بھی احرّ از ہو جائے گا اور حق مشتری کی حفاظت بھی ان چیزوں میں جن کووہ ایجاد کرے گا ازقتم عمارت و درخت حاصل ہو جائے گی بیدذ خیر ہ میں ہے۔

مسکلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں فریقین کے تصرفات جائز متصور ہوں گے 🌣

تمام اس کو جواس میں ندکور ہے سمجھ لیا بعداز انکہ دونوں کو بیتحریر پڑھ کر سنائی گئی اور دونوں نے اقر ارکیا کہ ہم دونوں نے اس کوحر فاحر فا سمجھ لیا ہے اور دونوں نے ان گواہوں کوتمام اس چیز کا جواس تحریر میں ہے اپنے او پر گواہ کرلیا اپنی صحت عقول وابدان و جواز تصرفات کی حالت میں درحالیکہ بطوع خود بدون اکراہ وا جبار کے ایسا کیا اور درحالیکہ ان دونوں کے امور میں ان پر کوئی متو لی نہ تھا بلکہ بید دونوں خود ا پنے مالوں کے مختار تھے بید دونوں کی بات میں مجور نہ تھے اور نہ ایک مجور تھا اور دونوں کومرض وغیرہ کی کوئی علت نہ تھی اور بیتحریر ماہ فلا ں سنہ فلاں میں لکھی گئی اور پوسف بن خالد و ہلال نے گوا ہوں کی گوا ہی با ثبات تمام مرقومہ بیعنا مہاختیار کی اور شیخ ابوزید نے دونوں متبایعین کے تمام مرقومہ بیعنامہ کے اقرار کی گواہی اختیار کی اور ہمارے بعض متاخرین مشائخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحریر میں بعض الیکی بات ہوتی ہے جس پر گواہ لوگ هیقتۂ واقف ہوتے ہیں چنانچیخرید وفروخت و قبضہ ثمن و قبضہ پیج وتفرق متعاقدین بابدان وضان درک وغیرہ اوربعض ایسی بات ہوتی ہے جس پر گواہوں کو هیقتهٔ وقو ف نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ بیے میں معنی تلجیہ نہ ہونا وشہبہ نہ ہونا اور مقدارتمن واقعی کیونکہا حمال ہے کہ دونوں نے در پر دہ قرار داد کر لی ہو کہ بچے بطور تلجیہ ہےاور ظاہر میں دکھلانے سنانے کو بچے کرتے ہوں اور نیز در پردہ قرار داد ہو کہ بچے بعوض ہزار درم کے ہے اور ظاہر دو ہزار درم کہتے ہیں ای طرح متبایعین کامبیع و مکھ لینا یہ بھی ایسی بات ہے کہ هیقتہ اس پر گواہ واقف نہیں ہوسکتے ہیں اس واسطے کہ آ دمی دوسرے کے دیکھے لینے کو کیونکر جان سکتا ہے ہاں بیدد مکھ سکتا ہے کہ وہ ال طرف آنکھ کے متوجہ ہے اور بسااو قات آ دمی آنکھ ایک چیز کی طرف کرتا ہے اور اس کوئبیں دیکھتا اور نہ واقف ہوتا ہے اور ای طرح تحریر کتابت میں جو پچھ ہےاس پر دونوں متعاقدین کاعلم ہوجانا بھی ایسا ہی ہے کہ گواہ لوگ تقیقة اس سے واقف نہیں ہوسکتے ہیں مگریہ باتیں ایی ہی ہیں کہ متعاقدین کے اقرار ہی ہے لوگوں کو وقوف ہوتا ہے اور گواہ ہونا اور اس گواہی کواپنے ذمہ لینا اس قدر سیجے ہے جتنا گواہ کووقو ف ہوپس جس کو گواہ نے حقیقتۂ معلوم کیا ہے اس میں ان کی گواہی با ثبات کھنی جا ہے کیونکہ اس سے وہ لوگ حقیقتۂ واقف ہوئے ہیں اور جس سے هیقتہ واقف نہیں ہوئے ہیں اس میں متعاقدین کی اقراری گواہی تحریر کرے پس یوں لکھنا چاہئے کہ گواہان مسمیان تمام مرقومہ بیعنامہ کے بایں طور شاہد ہوئے کہ جس کا ان کو هیقتهٔ وقوف ہوا ہے اس کے با ثبات اور جن کا هیقتهٔ وقوف نہیں ہوا ہے اس کے باقر ارمتعاقدین پھریوسف بن خالد و ہلال نے یوں لکھا کہ دونوں کی حالت صحت و جواز تصرفات میں اور ابوزید نے لکھا که دونوں کی صحت عقل و جواز تصرفات کی حالت اور طحاوی نے لکھا کہ دونوں کی صحت عقل و جواز تصرفات کی حالت میں اور جوطحاوی نے تحریر فرمایا ہے بیاوثق واحوط ہےاور آیا گواہوں کا متعاقدین کی روشناسی و نام ونسب سے پہچاننا بھی تحریر کیا جائے اور شمنی و ہلال اس کوتح رنہیں فرماتے تصاوران دونوں کے سوائے اہل شروط تحریر فرماتے تصاور بعض متاخرین مشائخ نے فرمایا کہا گر دونوں متعاقدین لوگوں میں مشہور ہوں تو اس کو لکھنے کی حاجت نہیں ہے اور اگر مشہور نہ ہوں تو اس کا لکھنا ضروری ہے کیونکہ گوا ہوں کو دونوں کے مواجہہ میں ادائے گواہی کی ضرورت ہے ہیں دونوں کی روشناسی ضروری ہے تا کہ دونوں پر گواہی دے سکیں اور نیز دونوں کی غیبت میں اور دونوں کی موت کے بعدا دائے شہادت کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کا نام ونسب پہچا ننا ضروری ہے اور متعاقدین کے اقر ارپر کہ ہمارا یہ نام ونسب ہے اعتاد کرنا جائز نہیں ہے شاید ہرایک اپنا نام ونسب غیر کا نام ونسب بیان کرے تا کہ گواہوں کوفریب دے بدین غرض کہ غیر کی ملک ہے جیج نکال لے پس شاید متعاقدین کے قول پراعتاد کرناغیر متعاقدین کی ملک اور بیالی بات ہے کہ اس ہے بہت لوگ غافل ہیں کہوہ لفظ بیج وشراءوا قرار بقبضہ باہمی ایسے دوشخصوں سے ن لیتے ہیں جن کو پہچا نتے نہیں ہیں پھر جب بعدموت صاحب مبیع کے ان سے گواہی طلب کی جاتی ہے تو ای نام ونسب پر گواہی دیتے ہیں حالانکہ ان کواس کاعلم نہیں ہے پس اس سے احتر از کرنا جا ہے تا کہلوگوں کی املاک باطل ہو جانے ہے بچین اورخود خداع ومجاز فت ہے محفوظ رہے پھر گواہ کونسب کا حال معلوم ہونے کا طریقہ پیر

ہے کہا نے لوگ اس کوخبر دیں جن کا جھوٹ بات پرا تفاق کرنا غیر متصور ہو بیامام اعظم ؒ کے نز دیک ہے اور صاحبین ؒ کے نز دیک دومرد <sup>ک</sup> یا ایک مرداور دوعورتیں اس بات کی گواہی دیں۔ پس اگرنسب کی گواہی برداشت کرنے کا قصد کیااورائی جماعت کا حاضر کرنا دشوار ہوا جس کی امام اعظم نے شرط کی ہے کہ ملم نسب اس طور سے حاصل ہونا چاہتے تو بیر کرنا چاہئے کہ گواہوں کے پاس دو گواہ اس نسب کی گواہی دیں پس ان گواہوں کی گواہی پر میر گواہ ہوں حتی کہ جب ادائے شہادت کی حاجت پیش آئے تو نسب پر ان گواہوں کی گواہی پر گواہی دیں اور جوبیعنامہ میں تحریر ہے اس کی اپنی ذاتی گواہی دیں اور کسی عورت کی گواہی برداشت کرنے کے واسط بعض مشائخ کے نز دیک اس کا چېره دیکھناضروري ہےاور فقط اتنے پر که گواہوں کو پہنچوا دیا کہ بیفلانہ ہے گواہوں کو <sup>(۱)</sup>اس پر گواہی حلال نہیں ہےاور در حالیکہ وہ عورت غائب ہویا مرکئی ہواور گوا ہوں کواس پر گواہی دینے کی ضرورت پٹیش آئی کہنا م ونسب کی گواہی ادا کریں تو نام ونسب کی گواہی برداشت کرنا سیح ہونے کے واسطے وہی طریقہ ہے جوہم نے مردمجہول کی صورت میں بیان کیا ہے کہ امام اعظم سے نزد یک ا یک جماعت گواہی دے جس کا دروغ پرا تفاق کرنامتصور نہ ہواور صاحبین ؓ کے نز دیک دوگواہ گواہی دیں اور ہم نے بیصورت پوری کتاب الشہا دت میں ذکر کر دی ہے اور اگر درک کا کوئی گفیل ہوا تو فر مایا کہ اگر درک کے واسطے مشتری نے باکع ہے کوئی ضامن ما نگا تو کیونکرتح ریرکرنا چاہے تو مسکلہ دوطرح پر ہے تو فقط درک کا گفیل لیا اور کسی بات ہے تعرض نہ کیایا تمام اس حق کا جواس بھے کی وجہ ہے مشتری کا با نُع پر واجب ہوا یعنی ثمن و قیمت ایجاد عمارت وزراعت و درخت وغیرہ سب کالفیل لیا پس چاہئے جس طرح کفالت لی ہو بہر حال جائز ہے اس واسطے کیے بیا بیے قرضہ کی کفالت ہے جوعفریب واجب ہوگا اور ایسی کفالت جائز ہے بیہ کتاب الکفالة میں معلوم ہو چکا ہے لیکن پہلی صورت میں گفیل پر وقت درک واستحقاق کے فقط ثمن واپس کرنا واجب ہوگا اور قیمت عمارت وزراعت و درخت میں سے پچھواجب نہ ہوگا اس واسطے کہ جب درک مطلقاً بیان کیا جائے تو عرف میں اس سے یہی مراد ہوتی ہے کہ استحقاق کے وقت تمن واپس کرے پس کفالت بدرگ ای طرف را جع ہوگی اور کسی طرف راجع نہ ہوگی پس خرید کی تحریر لکھنے کے بعدیوں لکھے گا کہ جو کچھاس دار کی بابت درک پیش آئے تو فلاں یعنی بائع پر وفلاں یعنی فیل پر اس کا خلاص واجب ہے پس مشتری کواختیار ہے جا ہے دونوں کو ماخوذ کرے یا دونوں کومتفرق ایک بعد دوسرے کے ماخوذ کرے یہاں تک کہ دونوں اس کو بیددار سپر دکریں یااس کاثمن چنین و چنان ہے واپس کریں اور ایسا ہی امام محدؓ نے کتاب میں ذکر کیا ہے اور دونوں کے ماخوذ کرنے کا اختیار اس واسطے لکھا کہ ابن ابی لیلی کے قول سے احتر از ہوجائے اس واسطے کہ ابن ابی لیلی کا بیدنہ ہب ہے کہ کفالت مثل حوالہ کے اصیل کو ہری کردیتی ہے لیکن اس صورت میں بری نہیں کرتی ہے کب جب کفالت میں بیشر ط کرلی جائے کہ اس کواختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کو چاہے ماخوذ کرےاور دونوں کومتفرق ایک بعد دوسرے کے ماخوذ کرنااس واسطے لکھا کہ ابن شبر مدے قول سے احتر از ہو کہ ابن شبر مدے نز دیک کفالت ہو جب بریت اصل نہیں ہے لیکن حقد ارنے اگر اضیل وگفیل دونوں میں ہے کسی کا دامن بکڑا اور اس سے مطالبہ کیا تو دوسرا مطالبہ ہے بری ہوجائے گالیکن اس صورت میں بری نہ ہوگا کہ جب کفالت میں بیشر ط کرلی کہ اس کواختیار ہے کہ ایک بعد دوسرے کے دونوں ے مطالبہ کرے کذافی الذخیرہ اور شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں فر مایا کہ مشائع " نے فر مایا کہ اس مقام پر اور شرطیں بھی ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہےاوراز انجملہ بیہ ہے کہ کفیل نے کفالت کی بدون اس کے کہ بیر بات بچے میں شرط کی جائے اس واسطے کہ بیج بشر طکفیل قیاساً نہیں جائز ہے اور ای کوزفر نے اختیار کیا ہے ہیں شخ زفر کے قول سے احتر از ہونے کے واسطے اس کا لکھنا ضروری ہے اور ازانجملہ یہ لکھے کہ کفالت بحکم بالع تھی اس واسطے کہ عثان لیٹی کا ندہب یہ ہے کہ بدون علم مکفول عنہ کے کفالت

ل ینفصیل نہیں فر مائی کہ بیدونوں عاول ہوں یا جا ہے جیسے ہوں اور ظاہراْعا دل ہوں ۱۲ (۱) یعنی جب بھی ٹاکش ہوتا ک

صحیح نہیں ہوتی ہے پس بائع کا حکم اس قول ہےاحتر از ہونے کے واسطےتحریر کر دےازانجملہ یہ لکھے کہ مکفول لہ یعنی مشتری نے مجلس کفالت میں اس کفالت کی بمخاطبت اجازت دے دی اس واسطے کہ امام اعظم ؓ وامام محمدٌ کا مذہب بیہ ہے کہ غائب کے واسطے کفالت جائز نہیں ہے جب کہ اس کی طرف ہے قبول نہ پایا جائے سوائے ایک خاص صورت کے اور بیسب کتابت الکفالت میں معلوم ہو چکا ہے ہیں مشتری کا بخاطبت مجلس کفالت میں اجازت دینا دونوں اماموں کے قول سے احتر از ہونے کے واسطے لکھنا ضروری ہے اور ازانجملہ بیہے کہ یہ بھی لکھنا جا ہے کہ با نُع وکفیل ان دونوں میں سے ہرایک دوسرے کی اجازت سے دوسرے کے نفس کا بھی کفیل ہے اس واسطے کہ بسااوقات دونوں میں ہے ایک غائب ہوتا ہے اور دوسرا تنگدست ہوتا ہے پس اس سے مشتری کواپناحق وصول نہیں ہو سکتا ہے ہیں اس کود وسرے کےنفس کاکفیل کر دے تا کہ ایس حالت میں اس سے دوسرے غائب کے حاضر لانے کا مواخذ ہ کر ہے ہیں اس عَائب کی طرف ہے اپناحق وصول یائے گا اور کفالت بھکم بائع بعرض احتر ازاز قول عثمان کیٹی تحریر کرے اوراز انجملہ یہ ہے کہ یہ لکھ دے کہ اس بیج کی وجہ ہے بائع یا کفیل کئی پر جو دعویٰ مشتری اپنی زندگی میں یا موت کے بعد کرے بایں طور کہ وارث مشتری دعویٰ کرے اس دعویٰ کی خصومت کا ہر ایک ان دونوں میں ہے دوسرے کی طرف ہے وکیل بوکالت صحیحہ بدین شرط ہے کہ جب اس و کالت کوفتخ کرے تو پھراس کے بعد وہ وکیل بدستور ہوجائے گا۔ پس اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ مشتری کووثو ق حاصل ہواس واسطے کہ جب تک مال اصیل پر واجب نہ ہوگا تب تک گفیل پر واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ فیلِ اپنے اصیل کی طرف ہے برِ داشت کرتا ہے اور بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ شتری پر بالع کی غیبت میں استحقاق کٹابت ہوتا ہے حالا نکہ فیل حاضر ہوتا ہے اور مشتری کفیل پر دعویٰ کر کے اپنا استحقاق باکع پر ثابت نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کے گفیل اس غائب کی طرف سے خصم نہیں تھہرتا ہے در حالیکہ گفیل اس غائب کی طرف ہے دکیل خصومت مقرر نہ ہوخواہ کفالت اس کے حکم ہے ہو یا بدون اس کے حکم کے ہو بیامام اعظم ہے نز دیک ہے ایسا ہی امام ابو یوسٹ نے امام اعظم ہے روایت کی ہے پس کفیل ہے مطالبہ کرناممکن نہ ہوگا اور امام ابو یوسٹ نے املاء میں فر مایا کہ اگر کفالت بحکم ہوتو بائع کی طرف کے فیل خصم تھبرے گا اوراگر بلاحکم ہوتو بائع کی طرف کفیل ہے خصم نہ تھبرے گا اورا مام محمدٌ نے فر مایا کہ فیل بہر حال خصم تھبرے گا خواہ کفالت بحکم باکع ہویا بحکم نہ ہو ہی ہرگاہ مسئلہ میں اس طور ہے اختلاف ہے تو ہرایک کے واسطے دوسرے کی طرف ے وکالت بروجہ مذکورتح ریر کرنا جا ہے تا کہ اس اختلاف ہے احتر از ہواور لازم یہ ہے کہ خصومت میں کفیل از جانب بائع وکیل کیا جائے تاکہ بائع کی غیبت میں مشتری کو بائع پر اپناحق ثابت کرنے کا قابو ہاتھ آئے کہ فیل سے مطالبہ کرے اور رہا کفیل کو بائع کی طرف ہے وکیل خصومت کرنے کی کچھ حاجت نہیں ہے اس واسطے کہ مشتری بسبب بیٹے ندکور بیعنا مہ کے جو کچھاس پر دعویٰ کرے گابا نع اس کا اصیل ہوگا اور مشائع " نے اس کی وجہ اور فائدہ بیان کیا ہے مگر ہم کو پیر ظاہر نہیں ہوا بیسب اس صورت میں ہے کہ فقط صانت درک كاكفيل ليا ہواوراس كے سوائے كسى بات ہے تعرض نه كيا ہواورا كرتمام اس حق كا جواس بيع كے سبب ہے مشترى كا باكع پر واجب ہوا ہے کفیل لیا تو کفالت کوانہیں شرا لط پرتح مرکرے جن کوہم نے بیان کر دیا ہے اور قیمت عمارت و درخت وزراعت میں جس مقدار کی کفالت کی ہے اُس کو بیان کر دے کہ ایک درم سے ہزار درم تک مثلاً پس ایس مقدار ذکر کرے کہ معلوم ہو کہ غالباً قیمت عمارت و درخت وزراعت اس سےزائد نہ ہو جائے گی واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اور اگر ایسے مخص سے جس کی طرف ہے اس بیع میں جھڑا کرنے کا خوف ہے بیا قرارلیا کہ یہ بیج اس کی رضا مندی ہے ہوئی ہے اور اس کواس میں کچھ تنازع نہیں ہے مثلاً بالغ کا بیٹا جورویا اے اقول ہماری زبان میں اس طرح لکھنا جا ہے کہ اب اس دار مبیعہ کامیں یا کوئی آ دم مستحق نہیں ہے بیمشتری ہی اس کا حقد ارہے امنہ باب ہو کہ جس کی طرف سے مید گمان ہو کہ بیج میں بوجہ خرید وغیرہ کے اس کا کچھ دعویٰ ہوگا تو بعد تحریر درک کے اس طرح لکھے کہ فلاں بن فلاں یعنی اس بائع کے پسر نے یا فلانہ بنت فلاں اس بائع کی جورو نے بطوع خود بحالت استجماع شرا نطصحت اقرار کے ایسا اقرار جواں بچے میں مشروط نہیں اور کمحق نہیں ہے اس طرح کیا کہ جمیع دارمحدودہ ندکورہ بیعنامہ ہذا اس بائع فلاں کی ملک وحق تھا اور اس نے ا پی ذاتی ملک کوفروخت کیا ہےاورمیرااس سب میں یااس میں ہے کئی جزومیں کچھ دعویٰ و کچھ حق نہیں ہےاوریہ مشتری اب اس دار ندکورہ کا بنسبت میرے اور بنسبت سب آ دمیوں کے مستحق کہو گیا ہے اور اگر میں اس معاملہ میں اس مشتری پر بھی کوئی دعویٰ کروں تو میر ا دعویٰ باطل ومردود ہےاوراس مقرلہ نے اس کے اس اقرار کی بالمشافہ تصدیق کی پھرانہوں نے اپنے اوپر اس بات کے گواہ کر لئے یا اس طرح لکھے کہ فلاں نے بطریق مذکورۂ بالاتح ریکر کے لکھے کہ بیاقر ارکیا کہ سب جو پچھاںتح ریمیں بیان کیا ہے بیچ و قبضة ثمن وتتلیم ہیج وضان درک از جانب بائع ہذااندریں ہیج بیسب ایس حالت میں ہوا کہ میری طرف ہے اس بائع کے واسطے حکم واجازت ورضا • مندی تھی اور میرااس سب میں کچھوٹ و کچھ دعویٰ نہیں ہے آخر تک موافق مذکورۂ بالاتحریر کرے یا ابتدائے تحریر میں اس طرح لکھنا شروع کرے کہ فلاں مخز و**می نے فلال مخز ومی ہے باجازت فلال وفلال مخز ومیاں کے خرید کیااور قبضة تمن کے وقت بھی فلال کا حکم و** اجازت تحريركرے اورا گرمعقو دعكيه دو دار ہوب پس اگر دونوں متلاصق ہوں تو لکھے كه ہر دو دارمتلاصقه جوشهر فلاں كےمحلّه فلاں كوچه فلاں میں واقع ہیں یعنی مع حدود وغیرہ سب جیسا کہ بیان ہوا ہے تحریر کرے پھر حدود کی تحریر سے فارغ ہوکر لکھے کہ مع دونو ن کے حدود تمام کے و دونوں کے حقوق کے دونوں کی زمین و دونوں کی عمارت اور دونوں کے سفل و دونوں کے علو کے ومع دونوں کے سب مرافق کے وقع ہر حق کے جو دونوں کے واسطے ثابت دونوں عج میں داخل ہے یا دونوں سے خارج ہے اور جو ہر قلیل وکثیر کے جو دونوں کے واسطے اور دونوں میں اور دونوں سے دونوں کے حقوق سے ہے پھرتح بریکوموافق بیان مذکور ہُ بالاختم کرے اور اگر دونوں دار ایک دوسرے سے جدا ہوں پس اگر دونوں ایک ہی کو چہ میں واقع ہوں تو تکھے کہ تمام دونوں دارعلیحد ہ علیحدہ جو کہ شہر فلاں کے محلّہ فلاں کو چہ فلال میں واقع ہیں پھر دونوں میں ہے ہرایک کے حدو دعلیحدہ علیحدہ بیان کر دے پھرتح بر کوموافق مذکورۂ بالاختم کر دے اوراگر دونوں میں ہے ہرایک دارانیک ایک علیحدہ کو چہ میں واقع ہو پس اگریہ دونوں کو چہ ایک ہی محلّہ کے ہوں تو لکھے کہ پس ان دونوں میں ہے ایک دارشہرفلاں کےمحلّہ فلاں کو چہفلاں میں مسجد فلاں کے سامنے واقع ہے اوراس کے حدود بیان کردے پھراس کے حدود سے فارغ ہو کر لکھے کہ ان دونوں میں ہے دوسرا دارشہر فلاں کے ای محلّہ کے فلاں کو چہ میں واقع ہے پھراس کے حدودتح ریکرے پھر بعینا مہ کو بدستور سابق ختم کرے اور اگر دونوں کو چہ دومحلوں کے ہوں تو تفصیل کر دے کہ پس ان دونوں میں سے ایک دار فلاں محلّہ میں اور دوسر ادار فلاں محلّہ میں ہے پھرتح ریکو بدستورسابق ختم کرے پھرا گرشن میں تفصیل ہوتو ہزا درم ثمن ذکر کرنے کے بعد تفصیل بیان کر دے کہ اس ثمن میں ے چھ سودرم اس دار کا حصہ ہے جس کے حدوداو لا بیان کئے ہیں اور چارسودرم اس دار کائٹن ہے جس کے حدود پیچھے بیان کئے گئے ہیں بھرتح ریکو بدستورسابق ختم کرے اور اگر معقو دعلیہ ایک دار میں ہے ایک بیت معین ہوتو کھے کہتمام بیت سر مائی یا گر مائی یا تمام بیت تا بہ تمام مطبخ یا تمام بیت ہیزم یا تمام بیت الخلاء یا تمام بیت حساب کوفلاں سے خریدا اور اگر مع اس کے بالا خانہ کے خریدا ہوتو لکھے کہ اقول مترجم کہتا ہے کہاس دوسر سے خص کو بیقول کہنا واجب نہیں ہے کیونکہ بیاس کے حق میں صرح ضرر ہے کیونکہ اگروہ ایبااقر ارکر بے تو کہیں وہ اس دار کومشتری کے ہاتھ فروخت نہیں کرسکتا ہے ۱ امنہ

ع قال الممتر جم ایسانہیں لکھناچا ہے بلکہ یوں لکھناچا ہے کہ مع ہرحق کے جودونوں یا دونوں میں ہے کسی کے واسطے ثابت یا دونوں یا دونوں میں ہے کسی میں داخل یا دونوں میں ہے کسی میں داخل یا دونوں میں سے کسی میں ہوتے بلکہ ایک دونوں یا دونوں میں سے کسی ہے جارج ہے گئے ہا کہ ایک دونوں یا دونوں کو حاصل نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی کے لئے خاص ہیں اور یہی مابعد میں ہے علاوہ ہریں دستاویز میں تفصیل بقدرممکن چا ہے تا امنہ

تمام بیت فلاں مع اس کے بالا خانہ کے یا لکھے کہ مع اس کے جواس کے اوپر بالا خانہ ہے منجملہ تمام دار کے جوشامل ہیوت ہے جومحکّہ فلاں کو چہ فلاں میں واقع ہے پھر حدود دارلکھ دے پھر اس دار میں ہے اس بیت کے واقع ہونے کی جگہ کہ وہ اندر جانے والے کے دائیں جانب ہے یابائیں جانب یاسا منے ہے جیسا ہولکھ دے اور یہ کہ بیہ بیت دہنی طرف یا بائیں طرف ہے بیوت میں سے اوّل ہے یا ٹانی ہے یا ثالث ہےاوراس بیت کے حدو دبھی لکھے کھر لکھے کہ بیر بیت مع اپنے حدو دوحقوق وراستہ کے جو محن دار سے تا درواز ہ فلاں ہے سب لکھےاور چاہئے کہ راستہ کی مقدارلکھ دے اگر چہ ہمارے نز دیک راستہ کی مقدار ببقدر درواز ہ فلاں ہوتی ہے کین بعض علاء کے نز دیک اس کی کوئی مقدارمقر نہیں ہے پس مجہول ہوئی تو موجب فسا دعقد ہوگی پس راستہ کا چوڑ اؤتحریر کر دے تا کہ ان علاء کے قول ے احتر از ہواورا گرفقط سفل خریدا ہو بالا خانہ نہ خریدا ہوتو لکھ دے کہ بیج فقط سفل ہے اس کا علوفلاں یعنی باکع کا ہے اس میں ہے کچھ بیچ میں داخل نہیں ہوا ہے اور قولہ اس میں ہے کچھ بیچ میں داخل نہیں ہوا ہے بیدذ کر کر دیا حالا نکہ بالا خانہ بدون صرح فرکر کے بیت کی بیچ میں داخل نہیں ہوتا ہے پس اس واسطے ذکر کر دیا کہ کوئی وہم کرنے والا وہم نہ کرے کہ جس طرح دار کی بیچ میں بالا خانہ داخل ہو جاتا ہاس طرح شاید بیت کی بیچ میں داخل ہوا ہو ہی اس وہم کے دور کرنے کے واسطے بیان کر دیاواللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اور اگر معقود علیہ دار کا کوئی ٹکڑامقدر ہوتو لکھے کہ دار میں ہے پوراحصہ مقدر ہ مقسومہ معلومہ خریدااور دار کے حدود بیان کر دے اور بیکڑااس دار میں ے نصف ہاوراس دار کے درواز ہ سے اندر جانے والے کے دائیں جانب ہوتا ہے اوروہ اتنے بہت وصفہ واس دار کے صحن سے اتنا مکڑا ہےاورمساحت میں اس قدرگز طول واس قدرعرض ہےاوراس کے حدودار بعہ یہ ہیں کہایک حدملازق اس دار کی بیت سر ماوی سے ہاور دوسری اس دار کی بیت گر ماوی سے ملازق ہے اور اسی طرح سوم و چہارم پر حسب موقع بیان کر دے اور اگر دارخرید کردہ شدہ میں ہے کوئی بیت وقت خرید کے استثناء کیا گیا ہے تو لکھے کہتمام دارمشتملہ بیوت کوسوائے بیت واحد مع اس کے بالا خانہ کے یا ماسوائے بیت واحدمع اس کےعلو کے یابدون بیت واحد کے خریدااور بیدار فلاں جگہوا قع ہےاوراس کےحدود بیان کرےاور پیربیت جواشتناءکیا گیا ہےاس دار کی فلاں جگہ پر واقع ہےاوراس کے حدود بیان کردےاور بیت مشتنی کے حدود بیان کرنے کی ضرورت اس واسطے ہوئی اگر چہوہ مبیع نہیں ہے کہ اگروہ مجہول رہ تو اس کی جہالت موجب جہالت مشتنی منہ ہوگی جومبیع ہے۔ پس اس مشتری مسمیٰ ندکورہ تحریر ہندانے اس بائعمسمی ندکورہ تحریر ہندا ہے تمام بیردارمحدودہ مذکورہ تحریر ہندامع اس کےسب حدود وحقوق زمین وعمارت وسفل و علو وراستوں کے ومع ہرقلیل وکثیر کے جواس میں اس کے حقوق سے ہے اور مع اس کے ہرحق کے جواس میں داخل واس سے خارج ہے سوائے اس بیت کے جواس میں ہے متثنیٰ کیا گیا ہے کہ سوائے اس بیت مع اس کے حدود وحقوق زمین وعمارت واس بیت کی راہ تا وروازہ کلاں الی آخرہ اس قدرتمن کے عوض خرید ااور بیت کا راستہ اس واسطے ذکر کرنا ضروری ہے کہ بدون اس کے بائع اپنے بیت تک آیدورفت رکھنے کا مختار نہ ہوگا لیں اس کوضرر پہنچے گا اور بیامرا لیمی چیز میں واقع ہوا جس پر بیج نہیں واقع ہوئی ہے لیں موجب فساد سے بیٹا کہ جیت کی ایک دھنی فروخت کرنے کی صورت میں ایسی نزاع کی وجہ سے بیچ فاسد ہوتی ہے کذافی المحیط اور معائنہ کر لینے کا بیان گخریر کے وقت لکھے کہ مشتری نے اس بیت مشتنیٰ کو بھی و مکھ لیا اور پہچان لیا اور اس کا لکھنا ضروری ہے اور ایسا ہی امام محمدٌ نے اصل میں ذکر کیا ہے اور بیاس وجہ ہے ہے کہ مشتیٰ کا دیکھنا ضروری ہے تا کہ خیار رویت باقی ندر ہے اور تا کہ با تفاق علاء ہے جائز ہوجائے اور بیوت میں باہم ازراہ منافع کی تفاوت ہوتا ہے پس بدون مشٹنی دیکھنے کے مشتنی معلوم نہ ہوگا اور جب مشتنی مجہول رہا تو مشتنی منہ مجہول ہوجائے گا اور وہ مبیع ہے پس اس وجہ ہے مشتنیٰ کو دیکھنا شروط کیا گیا اور پیمستلہ شروط الاصل کے مختصات ہے ہے کیونکہ باقی کتب شروط میں صرف مبیع کا دیکھ تاشرط کیا گیا ہے اُوربعض اہل شروط ایسی صورت میں یوں لکھے کہ مشتری نے باکع ہے خرید کیا تمام وہ

دار جوفلاں مقام پرواقع ہے بعوض اس قدر ثمن کے بدین شرط کہ اس میں سے ایک بیت کم بائع کے واسطے ہے اور بیتحریر خطا ہے اس واسطے کہ بیج تمام دار کی بایں شرط کہ اس میں ہے ایک بیت بائع کے واسطے ہے فاسد ہے کیونکہ تمن دار مجہول ہوگا اس واسطے کہ ایس صورت میں مشتری دارکو ماسوائے بیت ندکور کے بعوض اس قدر تمن کے جودرصورت باقی دارو بیت ندکور پریمن تقسیم کرنے کے باقی دار کے حصہ میں پڑے خریدنے والا ہوجائے گا بخلاف بچے تمام دار کے سوائے ایک بیت کے بعوض اس قدر تمن کے کہ بیافا سدنہیں ہے اس واسطے کہ ایسی صورت میں باقی دار کو بعوض پورے تمن کے خرید نے والا ہو گا اور پیرجائز ہے ای طرح اگرغر فیمشنٹی ہوتو اس کی بھی الی ہی صورت ہے کہ اگراس غرفہ کے ساتھ دوسراغرفہ بھی ہوتو غرفہ کی حدبیان کرے اور اگر دوسراغرفہ نہ ہوفقط اس بیت کی حدبیان کرے جس میں پیغرفہ ہے کذافی الذخیرہ اورا گرمعقو دعلیہ دار میں سے ایک حصہ غیر مقسومہ ہوتو لکھے کہ بیدوہ ہے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں سے دوسہام میں سے ایک مہم خریدا اور وہ نصف حصہ مشاع منجملہ اس چیز کے ہے یا تمام مہم واحد منجملہ تین سہام کے خریدااوروہ تہائی حصہ مشاع منجملہ اس چیز کے ہے یا تمام تہم واحداز چہار سہام خریدااوروہ چوتھائی مشاع منجملہ اس چیز کے ہے پھر جس میں پیرحصہ بیج واقع ہے اس کے حدود بیان کر دے او حصہ بیج کے حدود بیان نہ کرے بخلاف اس کے اگر مبیج وار میں ہے کوئی حویلی معین یا بیت معین یاز مین میں ہے کوئی معین ٹکڑا ہوتو ایسی صورت میں جس طرح دار کے حدود بیان کرے گا اسی طرح منزل معین ندکور کے جوہیج ہے حدود بیان کرنے ضروری ہوں گے اور فرق بیہے کہ منزل تو دار میں سے ایک جگہ معلوم ہے تا تکھوں سے معائنہ ہے پس اس کے حدود معلوم ہوں گے جیسے کہ دار کے ہیں اور دار میں سے حصہ شائع لیعنی غیر مقسوم نظر سے معائنہیں ہے پس اس کے حدود معلوم نہ ہوں گے اور نیز بیوجہ ہے کہ دار کے حدود بیان کر دیناوہی حصہ مذکورہ کے واسطے ہوں گے اس واسطے کہ نصیب مذکورتمام دار میں شائع ہے ہیں حصہ کے حدود بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے اور منزل معلوم تمام دار میں شائع نہیں ہوتی ہے ہیں دار کی تحدید اس منزل کی تحدید نه ہوگی پھر جب قبضه کا ذکر آئے تو لکھے کہ تمام دار پر قبضہ کرلیا اس واسطے کہ بیہ حصہ پورے دار میں شائع ہے ہیں اس پر قبضه کرنا بدون قبضه تمام دار کے ممکن نہیں ہے بخلاف اس کے اگر مبیع منزل معین ہوتو اس صورت میں لکھے گا کہ اُس نے تمام اس چیز پر جس کے حق میں بیج مذکورہ بیعنامہ ہذاوا قع ہوئی ہے قبضہ کرلیااس واسطے کہ حویلی تمام دار میں سے ایک جگہ حین ہے پس بدون قبضہ تمام دار کے اس پر قبضہ کرناممکن ہے اور بعض محققین مشاکخ نے فر مایا کہ یوں لکھے کہ اس نے حصہ مذکور پر قبضہ کرلیا یا لکھے کہ اس نے تمام اس چیز پرجس پرمبیع ندکورہ بیعنامہ ہذاوا قع ہوئی ہےاوروہ دارمحدودہ ندکورہ کے دوسہام میں سے ایک سہم ہے قبضہ کرلیااس واسطے کہ بیع ے بائع پرمبع کا سپر دکرنا واجب ہے نہ غیرمبع کا سپر دکرنا اور نصف شائع پر قبضہ کرنا کے متصور ہے آیا تونہیں دیکھتا ہے کہ حصہ شائع کا غصب متصورے چنانچدا مام محدّ نے بہت کتابوں میں تحریر فر مایا ہے کہ اگر دوشخصوں نے غلام غصب کیا اور دومر د جب ایک چیز کوغصب کریں گے تو ہرایک اس میں سے نصف غیر مقسوم کا غاصب ہوگا ہیں معلوم ہوا کہ غیر مقسوم کا قبضہ متصور ہے ہیں اس پر قبضہ کرنایوں ہی بیان کرے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور جب متبایعین کے بیچ د مکھ لینے کے نزد یک پہنچے تو لکھے کہ متبایعین نے تمام دار کود مکھ لیا ہے اور درصور تیکہ منزل معین خزیدی ہوتو فقط منزل کا دیکھ لیناتح ریکرے اس واسطے کہ منزل تمام دار میں ہے ایک جگمعین ہے کہل فقط اس کا دیکھے لیناممکن ہےاورنصیب تو تمام دار میں شائع ہے ہیں اس کا دیکھے لینا بدون تمام دار دیکھنے کےممکن نہیں ہے یعنی تمام دار دیکھنے کے همن میں اس کا دیکھنا بھی آ جائے گا۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ تمام محدود بائع کی ملک ہواور اگر بائع کی ملک ای قدر ہوجواس نے فروخت کی ہےتو لکھے کہ فلاں بن فلاں نے اس ہے تمام اس مقدار کوجس کو باکع نے اپنی تمام ملک وحق واپنا حصہ مجمله تمام اس چیز یہاں قبضہ بضمن قبضہ کل البتة مسلم ہےاوراولی میا کہ یوں لکھے کہاس نے مبیع شائع پر قبضہ کیابایں طور کہ کل دار پر قبضہ کرلیا ۱۲ منہ

یہ میہاں بھند میں بھندیں ابلیقہ سم ہے اور اوی مید کہ یوں بھنے کہ اس سے بھی سمائی پر بھند کیا ہا کہ استداری اہمند ﷺ جس جگدرات گذاری جائے کیکن عرف میں اس مطلب کے لائق جارد یواری وجھت ودرواز ہ دارہو \_ یعنی جیسے ہمارے یہاں کوٹھری ہوتی ہے۔ کے جس کے حدود بیان کئے گئے ہیں بیان کیا ہے خرید کیااور بدایک مہم منجملہ دوسہام کے ہےاور تمام ملک اس واسطے لکھے کہ زفر کے قول سے احتر از ہوجائے کیونکہ شیخ زفر کا میہ ند ہب ہے کہ اگر دوشریکوں سے ایک شریک نے منجملہ دوسہام کے ایک سہم فروخت کیا تو بھج ہر دوشریک کے حصہ میں سے ایک مہم کی جانب راجع ہوگی پس بائع اپنے نصف حصہ کا فروخت کرنے والا ہوگا اس واسطے تمام ملک و حصہ لکھ دے تا کہ بالا تفاق علاء اپنے ہی تمام ملک کا فروخت کرنے والا ہوواللہ تعالیٰ اعلم اور اگر نصف باقی ای مشتری کا ہوتو کھے کہ اورنصف باقی غیرمقسوم اس محدود میں ہے اس مشتری کا بوجہ خرید سابق یا میراث وغیرہ کے تھا پس اب تمام یہ محدود ای مشتری کی ملک ہو گیا اورا گراس مشتری نے نصف شائع کوخرید کیا اور نصف باقی کو با جارہ لیا ہوتو نصف شائع کا بیعنا مہ جس طرح ہم نے بیان کیا لکھ کر گواہی کرانے سے پہلےلکھ دے کہ اس بائع نے اقر ارکیا ایسااقر ارکہ اس مبیع میں مشروط نہیں ہے اور نہ ایس کے ساتھ ملحق ہے کہ میں نے اس دارمحدودہ میں سے نصف مشاع جومیری ملک باقی رہاہے بدال حدود کہ جس پریہ عقد اجارہ واقع ہواہے اس مشتری کوایک سال کامل کے لئے اس قدر درموں پر اجارہ دیا تا کہ اس کی نفع حاصل کرنے کی صورتوں ہے اِس سے نفع اُٹھائے اور اجرت پیشگی لینا اوراس میں جوتصرف ہوا ہواور صان درک سب تحریر کردے پھرتح ریکوختم کرے اورا گرمعقو دعلیہ کسی بیت کا بالا خانہ ہواس کاسفل نہ ہوتو لکھے کہ خرید کیااس سے وہ تمام غرفہ جو بیت سر مائی یا گر مائی پر واقع ہے یاا تنامنجملہ دارمشتملہ بیوت سے ہےاور دار کے حدود بیان کر دے پھراس بیت کی جس پرعلو ہے جگہ بیان کرے پھراس بیت کے حدود بیان کرے اور علو کے حدود بیان نہ کرے پس بیت کے حدود بیان کرنے کی ضرورت تو اس وجہ ہے کہ وہ ایک وجہ ہے جی ہے اس واسطے کہ علو کا قرارای پر ہے پس اس کے حدود بیان کرنے ضروری ہیں اور علو کے حدود نہ بیان کرنے اس وجہ سے کہ بیت کے حدود بیان کرنے سے علو کے حدود بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے پس تمام پیعلویا پیغرفہ جواس بیت محدودہ مذکورہ پر جواس دارمحدودہ میں ہے ہے مع اس کی پوری عمارت کے بدون اس غرفہ کے سفل کے خریدا کہ سفل اس غرفہ کا اس بیع میں داخل نہیں ہوا اور اس غرفہ کا راستہ کچی یا لکڑی کی سیڑھی ہے ہے جواندر جانے والے کے دائیں جانب اس دار کے صحن میں قائم ہے اور لکھ دیے کہ اس دار کی دہلیز میں جیسا کہ اس دار کے درواز ہ کلاں میں ہوتی ہے اور لکھ دے کہاں کے داخل میں ہے یا خارج میں ہے۔ پس اگر اس غرفہ کے گر داورغرفہ ہوں تو اس کے حدود بھی بیان کرنے جا ہے ہیں کہ ایک حدای غرفه کی غرفه فلال ہے اور دوم وسوم و چہارم چنین و چنان ہے اور امام محد ؓ نے شروط الاصل میں جس بیت پرغرف ہے اس کی مقدار مساحت کے گزوں کا بیان ذکر نہیں کیا ای طرح امام طحاویؓ نے بھی اپنے شروط میں اس کا ذکر نہیں کیا اور امام خصاف ّ اس بیت کے گزوں کا بیان کرنا جس پرعلووا قع ہے طول وعرض و بلندی کی ناپ شرط کر تے تھے اور ایسا ہی شیخ مجم الدین سفی ہے منقول ہے تا کہ جس وفت سفل منہدم ہوتو اس کی مقدارِ حق کی بابت دونوں میں نزاعِ نہ ہواور مشائخ رحمہم اللہ نے کہا کہ بالا خانہ کے گزوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے اس واسطے کہ بالا خانہ بھی بفتر سفل کے ہوتا ہے اور بھی اس ہے کم ہوتا ہے بس اس کا ذکر کرنا جا ہے تا کہ بالا خانہ منہدم ہوجانے کے بعد دوبارہ بنانے میں دونوں میں جھگڑانہ ہو۔امام محدؓ نے اصل میں فرمایا کہ پھر لکھے کہ بتام حدود آن اور بعض اہل شروط نے امام محمد پراس کا عیب لگایا ہے اور کہا ہے کہ بحدود آں کہنے کے بچھ معنی نہیں ہیں اس واسطے کہ علو کی کوئی حدنہیں ہے لیکن یہ عیب کچھنیں ہاں واسطے کہ جیسے شال کی حدہ و لی علو کی حد ہوتی ہاں واسطے کہ حدیام ہنہایت کا پس جیسے شال کی نہایت ہ ویسے ہی علو کی نہایت ہے کیکن بات رہے کہ سفل کی تحدید سے علومعلوم ہوجا تا ہے پس علو کی تحدید کی حاجت نہیں رہتی ہے اور سفل ہی لے قال المتر جم اولی میرے کے علوصدود بھی بیان کرے بلکہ ضروری ہے جیسا کہ امام محدٌ نے ذکر فرمایا ہے اور جولوگوں نے امام محدٌ بہت رکھا ہے کہ اس کے صدود نہیں سویہ بیجا ہے کیونکہ حق قرار پر جائے موجودہ ہونا چا ہے اور ضرورت نہیں کہ جائے موجودہ میں تمام غل کی صد نک علوز و بلکہ شاید نصف ہویا دوثلث تک بوپس اگر بعدانهدام کے اس نے پورے شل پررکھنا چاہاتو نزاع ہوگاولہٰذاظہر الوجدالوجی فی دفع ماعابوہ علی الا مام محدر حمداللہ تعالی فاقہم ١٢ مند

کی تحد پیملو کی تحد پر ہو جاتی ہے اور پنہیں ہے کہ علو کے واسطے تحد پر نہ ہو۔ پھر اما م تھر نے فر مایا کہ اس کی زمین لکھے کہ مع اس کی عارت وزمین کے اور شخ خصاف اس کوئیں لکھتے تھے اور فر ماتے ہے کہ علو کے واسطے زمین نہیں ہے بلکہ وہ ہوا پر ہے آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر میدان علو بعد اس کے منہدم ہوجائے کی اور آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر میدان علو بعد اس کے منہدم ہوجائے کی اور آیا تو نہیں ہے کہ اگر میدان علو بعد اس کے منہدم ہوجائے کی اور آیا تو نہیں ہے کہ اگر میدان علو بعد اس کے منہدم ہوجائے کہ ارض آئی وہ ہوتی ہے جس پر اس کی زمین تحریر کرنے کا بچھائے کہ اس طور سے نقل اس کے واسطے زمین ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ ارض آئی وہ ہوتی ہے جس پر اس چیز کا قرار ہواور علو کا قرار سوان پر ہے پس اس طور سے نقل اس کے واسطے زمین ہوا پس بہ جائز ہوا کہ اور نہیں کے بیسب اس وقت ہے کہ پورے علو کا قرار اس ان کی پر ہواور اگر بعض علویا با کئے کہ منال پر ہوتو کھے کہ ایسا علو خریدا جس میں ہے بعض کا قرار اس با کئے کے شفل پر ہے اور بعض کا قرار اس با کئے کے شفل پر ہے اور بعض کا قرار اس با کئے کے شفل پر ہے اور بعض کا قرار کہ ہوتو کہ ہوتو کہ ہوتے ہوتو کہ ہوتو کے ہما میں در ہوجی ہوتوں دو بیتوں پر ہے بھر کہ ایسا علو خریدا جس میں ہے بعض علو ہیت کر ماوی پر اور بعض علو ہیت ہر ایک ہیت پر ہے اس کی مقدار بیان کر دے واللہ تعالی اعلم اور کہ بھتے والے اس کا ساباط جس کی کٹڑیوں کا ایک دونوں بیتوں کے حدود بیان کر دے اور جس کی ساتھ ایک چھتا ہوتو تھے کہ اُس نے تمام دار مشتملہ بیوت و تمام اس کا ساباط جس کی کٹڑیوں کا ایک مقدار میں دار پر ہے اور دور سراکنارہ ایک دور سرے دار پر ہے جو اس دار مصبحہ کے مقابل ہے اس کا ساباط جس کی کٹڑیوں کا ایک حسب صدود و قان مرافق کے اگی آئے خریر کوشم کر سے بید فیرہ میں ہے۔

اگرمعقو دعلیہ علو بدون سفل کے اور سفل بدون علو کے ہو کھ

دار کے فلاں جگہوا قع ہے اور دار فلاں سے ملازق ہے اور اس دیوار کا طول اس قدر اور عرض اس قدر اور بلندی اس قدر ہے اور اس کی ابتدا فلاں جگہ ہے اورانتہا فلاں جگہ تک ہے ہیں اس دیوار کومع اس کے حدود وحقوق وزمین وعمارت ومع ہرقلیل وکثیر کے آخر تک موافق بیان سابق تحریر کرےاور آیا ہے بھی لکھے کہ مع اس کے راستہ کے سوا مام طحاوی نے فر مایا کہ اگر دیوار مذکور ملاز ق بدار مشتری یا متصل بطریق کلاں ہوتو اس کونہ لکھے کیونکہ اس صورت میں راستہ کی ضرورت نہیں ہے اورا گرابیا نہ ہوتو راستہ کا لکھنا ضروری ہے دوم آ نکہ دیوارکو بدون زمین کے بدین شرط خریدے کہ اس کو متقل کرلے گا اور ایسی صورت میں اسی طورے لکھے جس طرح اس کے دیوار مع اس کی زمین خرید نے کی صورت میں بیان ہوا ہے لیکن اس صورت میں یہ لکھے کہ اس دیوار محدود مذکورہ کی زمین چھوڑ کر فقط ای کو خریدا ہے ہیں بیز مین یا اس میں سے پچھاس دیوار کی بیج میں داخل نہیں ہےاوراس صورت میں راستہ کا ذکر لکھنا ضروری نہیں ہے اس واسطے کہ جب مشتری اس کونتقل کر لے گاتو اس دیوار تک آمدورفت کی ضرورت اُس کے واسطے نہیں رہے گی اور ایسا ہی امام ابو حنیفہ ٌو ان کے اصحاب لکھتے تھے اور بعض اہل شروط یوں لکھتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہے تمام دیوار کی ٹوٹن خریدی تا کہ اس بات کی دلیل ہو کہ مشتری کواُس کے تو ڑنے اور منتقل کرلے جانے کا اختیار ہے اور طحاوی فر ماتے تھے کہ پیرخطا ہے اس واسطے کہ اگراس نے لکھا کہ تمام د یوار کی سب ٹوٹن خریدی اور دیوار ہنوز ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو غیر موجود چیز کاخرید نے والا ہوااور پیجائز نہیں ہے چنانچے اگراس گیہوں کا آ ٹاخریدایااس تلی کا تیل خریداتو جائز نہیں ہے جب کہ ہنوز آٹاوروغن خارج موجود نہیں ہے لیکن ای طور ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے الیے الفاظ سے لکھے کہ جس سے معلوم ہو کہ مشتری کو اس کے توڑنے کا اختیار ہے۔ وجہ سوم آئکہ دیوار کو مطلقاً خریدے تو اس صورت میں حکم بیہے کہاس کے پنچے کی زمین بدون ذکر کے بیج میں داخل ہوجائے گی بیچکم سب کے نز دیک ہے سوائے قول خصاف کے ہیں دیوارمع زمین کا خرید ناتح ریکرےاور آخر میں کسی حاکم کاحکم لاحق کردے کذا فی الحیط اور اگرمبیع فقط عمارت بدون زمین کے ہو تو لکھے جمیع عمارت دار اور دار کے حدود بیان کر دے پھر لکھے کہ فلاں بن فلاں ہے تمام عمارت اس دار کے بیوت و دروازے کی جوژیاں وچھتیں ودیواریں ووقو ف ودھنیاں وعوارض وسہام دیواری و ہراوی اورسب جو پچھاس میں پختہ و خام اینٹیں ومٹی ابتدائے نیو ے لے کرانتہائے بلندی تک ہے بدون زمین کے خریدی اور اگرزمین کا استثناء ذکر نہ کیا تو بھی جائز ہے اس واسطے کہ عمارت تابع ز مین نہیں ہوتی ہے کذافی انظہیر یہ لیکن اس واسطے تحریر کر دی جاتی ہے کہ اس میں زیادہ وثوق ہے اور یوں لکھنا بھی جائز ہے کہ تمام دارمشتما بیوت واقع مقام فلاں اوراس کے حدود بیان کردے خرید کیا پھر بعد ذکر حدود کے لکھے کہ پس بیدارمحدود ہ ندکور مع اپنے سب عمارت سفل وعلو کے سوائے زمین کے خرید کیا کہ زمین اس بیع میں داخل نہیں ہوئی ہے اور اس صورت میں مع حدود کے تحریر نہ کرے بھرالیی صورت میں یا تو اس دار کی زمین اسی مشتری کی ہوگی اور اس کے قبضہ میں ہوگی تو الیی صورت میں آخرتح ریمیں گواہی کرانے ے پہلے تحریر کردے اور اگراس بائع نے اقر ارکیا کہ اس دار کی زمین میں میرا پچھ حق نہیں ہے اور بیا پے تمام حدود وحقوق کے ساتھ اس مشتری کے قبضہ میں ہے نہ میرے قبضہ میں اور نہ اور سب لوگوں میں ہے کسی کے قبضہ میں ہے اور سب جو کچھ میر ااس زمین پر یا اس میں ہے کی مقام پرقبل وقوع اس بیج ندکور کے تھااور بیسب ذکر کردے بیسب بحق واجب لازم اس مشتری کا ہوگیا جواس کے حق میں معروف ومعلوم ہوا ہے اور زمین نے اس مشتری کے واسطے کر دیا تمام وہ حق جواس دار میں میرے واسطے واجب ہے یا واجب ہو میری زندگی یامیری وفات کے بعداور میں نے اس مشتری کواس میں اپنے قائم مقام کردیابدین شرط کہ ہرگاہ میں اس میں ہے جس کو میں نے اس مشتری کے واسطے کر دیا ہے اور اس کو بیان کر دیا ہے تشخ کروں تو وقت فتخ اور بعد فتخ کے وہ اس مشتری کے واسطے ویباہی ہوجیسا کہ بل فنخ کے تھا اور اس مشتری نے جو کچھ بائع نے اس کے واسطے اقرار کیا ہے اور سب جو کچھاس کے واسطے کر دیا ہے جو کہ

ندکور ہوا ہےسب بالمشافہہ و بالمواجہ قبول کیااوراگراس دار کی زمین اس مشتری کی نہ ہواور نہاس کے قبضہ میں ہو بلکہ غیر کی زمین ہو حالانکہ شتری نے اس عمارت کے خریدنے سے بیارادہ کیا ہے کہ میں اس دار میں رہا کروں تو ایسا کوئی سبب ضرور ہونا جا ہے جس ے اس دار کی زمین سے انتفاع حاصل کر سکے اس واسطے کہ اس دار کی سکونت بدون اس دار کی زمین میں رہنے کے نہیں ہوسکتی ہے پس اس کا طریقہ رہے کہ یا تو زمین بطور عاریت لے یا اجارہ لے تو خوب ہے اس واسطے کہ عاریت لا زم نہیں ہوتی اور مالک زمین کودم بدم اختیار ہوگا کہ مشتری کواپنی زمین سے نکال دے پس اس کا قصد پورانہ ہوگا پس اس کو چاہئے کہ اجارہ لینے کی فکر کرے کیونکہ اجارہ لازمی ہوتا ہے اپس جب تک چاہتا ہے تب تک اس میں رہ سکے گا پھر اس کے بعد ضروری ہے کہ یا تو بیز مین کسی ما لک معروف کی ہوگی یا زمین وقف ہواور دونوں حالتوں میں اس کا اجارہ پر لینا جائز ہے لیکن اگر مالک سے اجارہ پر کے تو لکھ دے کہ فلاں بن فلاں مالک ے اجارہ پر لی اور اس میں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ اجرت مذکورہ اس زمین کی اجراکمثل ہے اور جس مدت تک جا ہے لے لے جائز ہے اور اگرز مین وقفی ہو کہ اس کومتولی ہے اجارہ پرلیا تو بیان کردے کہ بیز مین فلاں مسجد پریا فلاں جہت پروقف ہے اور اُس نے اُس کے متولی سے اجارہ پر لی ہے اور ہمارے عام متاخرین کیمشائخ کے نز دیک اجارہ وقف کی مدت طویل نہیں ہو علی اور یہ بھی تحریر کرے کہ بیاجرت آج کے روز اس زمین کا اجراکمثل ہے اس واسطے کہ متولی کو فاش نقصان پر اجارہ دینے کا اختیار نہیں ہے اور مدت اجارہ کی ابتداءانتہا بیان کردے بیسب اس صورت میں ہے کہ ممارت دار کواپنے واسطے خریدا ہواورا گرتو ژ کرمنتقل کر لینے کے واسطے خریدی تو جس طرح دیوارتو ژکرمنتقل کر لینے کی صورت خرید میں مذکور ہوا ہے ای طرح اس میں بھی تحریر کرےاورا گرمعقو دعلیہ اس دار میں ہےراستہ ہوتو اس میں دوصور تیں ہیں اوّل آئکہ دار میں ہے بقعہ معین بقدر چوڑ ائی دروازہ کلاں کے تا دروازہ کلال خریدے پس ایس حالت میں پہلے حدود دار لکھے پھراس بقعہ کے حدود لکھے جس طرح دار میں سے میت معین خریدنے کی صورت میں ندکور ہوا ہے اور اگر دار کے طول وعرض کے پیائٹی گر بھی تحریر کر دیتو اس میں زیادہ وثو ق ہے اور وجہ دوم آئنکہ ساحت دار میں سے بقذرراستہ کے بطور شائع غیرمقسوم خریدے اور ایس صورت میں حدود دارلکھ کر پھر ساحت دار کے حدود لکھے گا اور حدود طریق لکھنے کی عاجت <sup>(۱)</sup>نہیں ہاں واسطے کہ طریق جب کہ تمام ساحت دار میں شائع غیر مقسوم ہے تو مثل نصیب شائع کے ہوااور دار میں سے اگر نصیب شائع خریدا تو دار کے حدود بیان کئے جاتے ہیں نہ نصیب شائع کے پس ایسا ہی اس مقام پر ہے اور اگر راستہ کی چوڑ ائی بیان کر دی تو زیادہ وثوق ہے اور اگر بیان نہ کی تو مشتری کو بقدر چوڑ ائی دروازہ کلال کے استحقاق ہوگا اور بعض اہل شروط نے طریق کے پیائٹی گزوں کا ذکرتر ک کرنا جائز نہیں رکھا ہے اس واسطے کہ درواز ہ کلاں کی مقدار پر چھوڑ دینے میں ایک طرح کا ایہام ہے کہ شاید دروازہ تبدیل کر کے دوسرا دروازہ مقرر کیا جائے اورامام محریے نے اس کو جائز رکھا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ رقبطریق خرید کیا ہو اورا گرفقط حق مرور یعنی آید ورفت کا استحقاق خرید کرنا چا ہار قبطریق خرید نه کیا تو اس میں دوروایتیں ہیں بتابرروایت زیادت کے ایسی بع جائز نہیں ہےاورابن ساعد نےا مام محمدٌ ہے روایت کی ہے کہ بیہ جائز ہے پس اگرا یے عالم کے قول پر جو جائز رکھتا ہے تق مرورخرید کر ے اس کی تحریر جا ہی تو لکھے کہ بدین شرط کہ مشتری کو بفتدر سے دروازہ کلال کے حق مرور حاصل ہے اور مسیل آ ب کی بیچ یعنی جس راہ ے پانی بہتا ہے ای طور سے ہے اور نیز حق مسل آب کا فروخت کرنا با تفاق روایات جائز نہیں ہے اور شروط الاصل میں لکھا ہے کہ رقبہ

ل مترجم کہتا ہے کہ اس سے وہم ہوتا ہے کہ اجارہ طویلہ قول متقد میں میں بھی جائز ہوتا ہے اور یوں نہیں ہے بلکہ بیمتاخرین کی تجویز ہے اامنہ ع بینقا ہت سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے اامنہ سے اس کتاب کا فائدہ کتاب الحیطان وغیرہ میں یعنی جہاں اس کا بیان ہے گذر چکا ہے اامنہ (۱) اقول بلکہ ممکن نہیں ہے ا

دار بدین غرض فروخت کیا کہاس میں ہے پانی جاری ہو پس اگر جگہو حدود بیان کردے تو جائز ہے در نہیں اورا گرمعقو دعلیہ ایسے دار کی زمین ہوجس کی عمارت مشتری کی ہے تو کھے کہ ہذا مااشتری یعنی بیوہ ہے جس کوخرید کیا ہے آخر تک جس طرح عمارت کے ساتھ خریدنے میں لکھاجا تا ہےتحریر کرے لیکن اس قدر فرق ہے کہ اس صورت میں بینہ لکھے کہ دار مع اس کی عمارت کے واسطے کہ عمارت مشتری کی ہے پس اپنی ملک وہ کیونکرخر پدسکتا ہے۔ایسا ہی امام محدؓ نے اصل میں ذکر کیا ہےاوربعض اہل شروط نے کہا کہا<sup>حس</sup>ن ہیہ کہ لکھے کہ زمین دارجس کی عمارت اس مشتری کی ہےاس مشتری نے خریدی اس واسطے کہ عرف میں دار کالفظ علی الاطلاق تغمیر شدہ کی طرف راجع ہوتا ہےاورمقصودتح ریر سے توثیق ہے ہیں ایسےالفاظ ہے لکھنا جاہئے کہ جہاں تک ممکن ہے بیچے کی شناخت ہو جائے تا کہ اس سے کمال وثو تی حاصل ہواورا گرمعقو دعلیہ نصف دار ہواور باقی نصف دار مذکورمشتری کا ہوتو لکھے کہ بیوہ ہے کہ فلاں بن فلاں نے فلال بن فلال سے خریدا ہے کہ اس ہے تمام سہم وا حد منجملہ دوسہام کے اور وہ تمام دار کا نصف مشاع خرید کیا ہے جس دار کی نسبت اس بالغے نے بیان کیا کہاس کے ان دوسہوں میں سے ایک مہم اس مشتری کی ملک ہے اور دوسرے ایک مہم کی نسبت اس بالغ نے بیان کیا کہ بیمیری ملک وحق ومیرے قبضہ میں ہےاور میں نے اس مہم کوجس کو میں نے اپنی ملک بیان کیا ہے اس مشتری کے ہاتھ فروخت کیا اور بیدارفلاں مقام پرواقع ہےاس کے حدودار بعہ بیہ ہیں اور نصف مبیع کے تحدید کی حاجت نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے كەنصف شائع كى تحديد درضمن تحديد كل حاصل ہوجاتى ہو والله تعالى اعلم \_اگرايك وارث نے باقی وارثوں كے حضے خريد كئة كھے کہ بیوہ ہے کہ خرید کیا فلاں بن فلاں نے اپنے بھائی فلاں واپنی بہن فلانہ ہے اور بیسب فلاں کی اولا دہیں اور اپنی والدہ فلانہ بنت فلال سےان سب کے خصص تمام دار ہے جوفلاں مقام پر واقع ہے اور اس کے حدود اربعہ یہ ہیں پس اس مشتری نے اس دارمحدودہ مذکورہ میں ہے منجملہ اس دار کے حیالیس سہام کے چھبیس سہام جوان لوگوں کے سب حصہ ہائے موروثی از جانب فلاں بن فلاں ہیں درحالیکه وه ایک زوجه مسماة فلال اورایک دختر م ساة فلانه و دو پسرمسمی فلال وفلال بیه با نُع ومشتری کوچهوژ کرمر گیا اور بیتر که اس کا وارثوں میں برسہام ندکورمشترک ہوا کہ اس کی اس جورو کے واسطے آٹھواں حصہ اور باقی اس کی اولا دیذکور کے درمیان مر د کوعور ت ے دو چند کے حساب سے مشترک ہوا کپس اصل فریضہ (۸) ہے اور اس کی تقتیم چالیس ہے ہوئی کہ جورو کے واسطے اس میں ہے (۵) سہام ملےاور ہر پسر کو(۱۴) سہام اور دختر کو(۷) سہام ملےاور بیددار اس عقد بیجے واقع ہونے کے روز تک ان لوگوں کے قبضہ میں انہیں سہام پرمشترک غیرمقسوم ہےاوراس مشتری فلال کا حصہ کہ چودہ سہام ہیں اس کے قبضہ میں مسلم ہے اس میں باقی وارثوں کا کچھ حق نہیں ہے اوران فروخت کرنے والوں نے اپنے حصے اس مشتری کے ہاتھ بعوض ثمن مذکور کے بدین شرط فروخت کیے کہ بیٹن ان لوگوں میں بقدرا پنے اپنے سہام کے مشترک ہوگا۔ پس اس مشتری نے ان لوگوں سے سہام بحدودان سہام کے جن پر عقدوا قع ہوا ہے خرید کئے آخر تک بطریق مذکورہ سابق تحریر کرے۔وارموروثی ازوار ثان بائع خرید کرنے کی تحریر لکھے کہ بیخرید فلاں بن فلاں مخزومی کی از فلاں وفلان وفلانہ اولا دفلاں بن فلاں واز مادرایشان فلانہ بنت فلاق بن فلاں ہے کہان سب ہے اس نے بصفتہ واحد ہ جس کوان چاروں بائعوں نے بیان کیا ہے کہ یہ ہمارے درمیان میں مشترک ہے بشرکت میراث از جانب فلاں بن فلاں کہوہ مرگیا اور مرتے وقت اپنی زوجہ مسماۃ فلانہ بیعورت اور دو پسرمسمی فلاں وفلاں بیدونوں اور ایک دختر مسماۃ فلانہ بیعورت وارث جھوڑی کہ ان کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہےاورتر کہ میں اس نے تمام دار چھوڑ اجوفلاں مقام پر واقع ہےاوراس کے حدود چنین و چنان ہیں اور بیدارمحدودہ مذکورہ ان وارثوں میں بفرض اللہ تعالی میراث ہو گیا کہ اس کی اس جورو کے واسطے آٹھواں حصہ اور باقی اس کی اولا دکے درمیان مر دکوعورت ہے دو چند کے حساب ہے مشترک ہوا اصل فریضہ (۸) ہے اور اس کی تقسیم حیالیس ہے ہوئی کہ جورو

کے واسطے(۵) سہام اور ہر پسر کے واسطے(۱۴) سہام اور دختر کے واسطے(۷) سہام ہوئے اور بیدداراس بیج واقع ہونے کے روزان وارثوں کے قبضہ میں اسی سہام پرمشترک غیرمقسوم ہےاور بیلوگ اس سب کوبصفتہ واحدہ بعض ثمن ندکور کے اس مشتری کے ہاتھ اس قرار دا دیر فروخت کرتے ہیں کہ پیٹمن ندکوران سب میں انہیں سہام کے حساب ہے مشترک ہوگا اپس آخر تک بدستور سابق لکھے واللہ تعالیٰ اعلم اوراگرمعقو دعلیه د کان ہوتو لکھے کہ فلاں نے فلاں ہے تمام حانوت واقع شہر فلاں محلّہ فلاں رفیق فلاں یا لکھے بازار فلاں یا کو چہ فلال کے سرے پر فلاں سرائے کے سامنے جس کے حدود اربعہ بیہ ہیں اپس بید کان مع اس کے حدود وحقوق و زمین وعمارت و تختوں کے جود کان بند کرنے میں لگائے جاتے ہیں وغلق ومغلق کے اور اگر اس کے ساتھ بالا خانہ بھی ہوتو لکھے اور اس کا علووسفل یا مع دار کے جس کا پیعلو ہے خرید کیااورا گرنہر عامہ پر بنی ہوتو لکھے کہ تمام د کان جونہر عامہ معروف بنام چنان پر بنی ہے جوفلاں مقام پرواقع ہے جس کی ایک حداس نہر کی ہواہے یانی ہنے کی جانب ملازق ہے اور دوسری ملازق دکان فلاں ہے اور تیسری ملازق ہوائے نہر ہذا از جانب گذرگاہ آب ہاوراگرمعقو دعلیہ کوئی سرائے ہوتو لکھے کہ اس سے تمام سرائے بنی ہوئی مع اس کی جار دیواری جواس کومحیط ہے اور پوری پختہ اینٹوں کی ہے اور وہشمل اپنے حدو درو کا نوں کی ہے جواس کے اسفل میں واقع ہیں اور اپنے عدد انبار جات وجمرہ وغرفہ جواس کے اوپر ہیں اور حیار دو کا نول کو جوائس کے دروازہ پر ہیں مع ان کے علو کے شامل ہے پھر لکھے کہ پس میسرائے مع اس کے حدود وحقوق وزمین وعمارت ودو برات وغرفہ و د کان ہائے درواز ہ اس کے راہوں ومسالک کے جواس کے حقوق سے ہیں آخر تک بدستورمعلوم تحریر کرے اور اس کے دوعلو ہوں ایک کے اوپر دوسرا ہوتو لکھے کہ پوری سرائے مع اپنی تین چھتوں کے جواس کے اسفل پر اور دوسرے اس کے پنچے والے بالا خانہ پر اور تیسرے اوپر والے بالا خانہ پر الی آخرہ یعنی آخر تک بدستور ند کورتمام کرے اور اگر معقود عليه رباط مملوك ہوتو لکھے كه يورار باط مينه مشتمل بصحن دارو چندين عددمرابط دادارى جواس كے سفل ميں ہيں ومشتمل ترتيب جس ميں ر باطی رہتا ہے اور بیسب اس صحن کے گرداگر دہیں ومشمل بجر ات وغرفات جواس کے علومیں ہیں پھر آخر تک بدستور معلوم ختم کرے اورا گرمعقو دعلیہ برج کبوتر ان ہویعنی کبوتر وں کی ڈھا بلی ہوتو لکھے کہ پوری ڈھا بلی کبوتر وں کی بنی ہوئی جس کے منہ و کھڑ کیاں بند ہیں اس طرح کہ بدون صید کے کبوتر وں کا پیڑناممکن ہے مع سب کبوتر وں وجھونجھو بچوں واعڈ وں وہراوی ولکڑیوں کے جواس میں ہے آخرتك بدستور لكصاورهم نے مندو كھڑكياں بند ہونااس واسطے تحريكيا تاكداس ميں جوكبوتر بيں ان كاسپر دكرنامشترى كومكن ثابت ہوتاك اس کی بیج جائز ہوجائے اس واسطے کہ جس چیز کے سپر دکرنے پر قادر نہ ہواس کی بیج جائز نہیں ہوتی ہے اور مشاکخ نے فرمایا کہ کبوتروں کی ڈھابلی رات میں خریدنی جاہئے کہ کبوتر رات میں بسرالیتے ہیں اورسب ا کرمجتمع ہوجاتے ہیں پس بیج ان کوشامل ہوجائے گی اور دن میں دانہ پانی کے داسطے باہرنکل جاتے ہیں پس سب کوئیج شامل نہ ہوگی اور بدین اعتبار مبیع کا اختلاط غیر مبیع <sup>(1)</sup> سے اس طرح ہوگا کہ تمیز متعذر ہو گی اورا گرمعقو دعلیہ تیل نکا لنے کا گھر ہوتو لکھاس ہے تمام بیت جوتیل پیرنے کے واسطے ہے جوسہام <sup>ا</sup> منصوبہ واحجار واقفاص وا دوات کو شامل ہے جوفلاں مقام پرواقع ہے اس کے حدود بیان کردے پھر لکھے کہ پس سے بیت مع اس کے سب حدود وحقوق وزمین وعمارت وہر جار سہام وآ سائے کبیر کے جومشمل ہے ایک کھڑے پھر کوجس کوسنگ رخ کہتے ہیں اور دوسری چکی کوجس کوسنگ پشت کہتے ہیں سب کومع اس قدرا قفاص کے مع اس کے جواس میں پھر ولو ہے کی کڑا ہیاں ہیں جواس کے اندر بنی ہوئی بھٹی پر رکھی ہیں جن میں تل جوش دیئے جاتے ہیں آخرتک بدستوراورا گرمعقو دعلیہ بن چکی گھر ہوتو لکھے کہتمام طاحونہ شتمل بآسیاوا قع دیرھ فلاں برنہر فلاں اوراس کے حدود بیان کردے پھر لکھے کہ پس بیطاحونہ مع اس کے سب حدود وحقوق وزمین عمارت اور ہردو (۲)حجراعلیٰ واسفل کے اور مع اس کے ڈول وتو ابیت و

قطب و باقی آلات لوہے کے وقع آلات لکڑی کے نادق وتو اغیریا جناں خود وقع اس کے شرب بامجازی ومسائل کے جواس کے حقوق ہے ہیں اور مع اس کے تختول کے جواس کی زمین میں بچھے ہیں اور مع اس جگہ کے جہاں اس کے اناج کی گونیں ڈالی جاتی ہیں اور مع اس کے چو پایوں کے کھڑے کرنے کی جگہ کے اور مع ان جگہوں کے جہاں اس کا اناج صاف کیا جاتا ہے اور دانہ جدا کیا جاتا ہے اور مع اس کے مرج کی زمین و درخت و پودے و پانی جاری ہونے اور بہنے کی موریوں سمیت جواس کے حقوق ہے ہیں خرید کیا پھراس کے بعد دیکھا جائے کہا گریپطا حونہ نہر عام پرواقع ہوتو لکھے کہاں کی ایک حداس کے واسطے جہاں سے نہر میں سے پانی لیا جاتا ہے اس سےملازق ہےاوردوسری حداس طاحونہ کی نہر کے کنارے عام راستہ سےملازق ہےاورتیسری اس جگہ سےملازق ہے جہاں نہر میں اس کا پانی گرتا ہےاور جارملاز ق اراضی فلاں ہےاورا گرنہرمملوک پرواقع ہوجواس بیج میں داخل ہوتی ہےتو لکھے کہ بیطاحونہ ایک نہرخاص پر جواس کے واسطے ہے بنا ہوا ہے اور بینہر فلال نہرے (۱) یانی لیتی ہے اور اگر معقو دعلیہ حمام ہوتو لکھے کہ فلال سے پورا حمام واحد جوعورتوں مردوں دونوں کے واسطے رکھا گیا ہے خرید کیااوراگر دوحمام ہوں کہ جس میں سے ایک مردوں کے واسطے اور دوسرا عورتوں کے واسطے ہےتو لکھے کہاس سے ہر دوحمام باہم مثلازق ہیں کہ دونوں میں سے ایک مر دوں کے واسطے ہے اور دوسراعورتوں کے واسطے ہےاور دونوں فلاں مقام پر واقع ہیں اور ایک حمام جس میں مر دوعورت دونوں داخل ہوتے ہیں لکھ دے کہ مر داوّ ل دن میں جاتے ہیں اورعورتیں باقی آخرروز میں جاتی ہیں اورلکھ دے کہ وہشمل ہے سیا کوار ہ ایک لکڑی ایک حصت دار ہے اس میں ایک تخت لکڑی کا ہےاور دوسراتخت حمامی کے بیٹھنے کا ہےاوراس میں ایک بیت خاص خانہ ہے کہاس میں نہانے والوں میں ہے معززلوگ جاتے میں اور اس میں اتون ہے کہ ایک جمامی کی آمدنی جمع کرنے کے واسطے اور دوسرے ثیابی کے فنجانات رکھنے کے واسطے ہے اور بعد ذکر حدود کے لکھے کہ پس بیجمام مع اس کے سب حدود وحقوق اور زمین وعمارت ودیکہا ئے مسی جو یانی گرم کرنے کے واسطے اس میں جڑی ہیں ومع اس کے کنوئیں کے جس کی جگت پھرو پختہ اینٹوں ہے بنی ہے ومع اس کے چرخ وڈول وری کے ومع ان حوضوں کے جواس کے اندر بنے ہیں اورلکھ دے اور مع ان ظروف کے جو یانی لینے کے واسطے معمول ہیں اور مع اس کے اتون ورا کھڈا لنے کی جگہ ویانی ہنے کی موری اور مع تابہ ہائے مفروشدومع اس کی جائے حصش وتجفیف کے خرید کیا آخر تک بدستوراور اگر معقود علیہ بیت طحانہ اسہو تو لکھے کہ تمام بیت طاحونہ جس میں ایک چکی چلتی ہوئی ہے مع سب آلات چکی کے جواس میں جڑے ہوئے ہیں لوہے اور لکڑی کے ومع اس کے دونوں پاٹوں کے اورسوائے اس کے اور چیزیں جو باندیوں کے پینے میں کارآ مد ہیں اورلکھ دے کہ ان دونوں متعاقدین نے بیادوات ایک ایک کر کے دیکھ لئے اوران کے حال ہے بخو بی اس طرح واقف ہو گئے کہ سی طرح کی جہالت نہ رہی اور دونوں نے اس سب کی معرفت اقرار سیجے کیااورا گرمعقو دعلیہ بیت خدیق (۲) ہوتو لکھے کہاس میں ایک خدبہ لکڑی کا یا دویا تین ہیں اور ہرخدبہ کے دوچشمہ ہیں اور ان خدوں کے ساتھ مٹی کے خدبہ ہیں پھر بعد ذکر حدود بیت کے لکھے کہ یہ بیت مع اس کی ٹکڑی ومٹی کے خدبوں کے جس میں ہے بڑے ا نے عد داور درمیانی اپنے عد داور چھوٹے اپنے عد دہیں اور بیسب بعینہا اس بیت خدبہ میں موجود ہیں اور ان کوان دونوں متعاقدین نے ایک ایک کرے خوب د مکی مجھ لیا ہے اور تحریر کو بدستورتمام کرے کذا فی الذخیرہ اور اگر معقود علیہ مجمدہ ہو۔ تو لکھے کہ تمام مجمدہ و فلاں مقام پرواقع ہے مع تمام اس چیز کے جواس کی طرف منسوب ہے از غدیریائے ثلثہ یا دوغدیریا ایک غدیرومع عارفین کے خرید کیا اور اس

لے سوائے پانی کے آ دمی و جانوروغیرہ سے بیسیا جاتا ہو ۱۲ منہ

<sup>(</sup>۲)معرب وخدبه ابتدائے کتاب میں مفصل مذکورے ۱۱

مجمد ہ کا طول اتنے گز اور عرض اتنے گز ہے اور مجمد ہ اورغد بروں و غارفین کے حدود بیان کر دے اور اگرمعقو دعلیہ مثلجہ ہوتو لکھے کہ تمام متلجہ مع اس سب کے جواس کی طرف اس کے جوانب ہے منسوب ہے خرید کیااوراس کے حدود بیان کر دےاورا گرمعقو دعلیہ ملاحہ ہو یعنی نمک سارتو لکھے کہ پوراملاحہ مع تمام اس چیز کے جواس کی طرف منسوب ہاس کے حوضوں و تالاب و جواس میں نمک جمع کرنے کی جگہ وغیرہ ہے خریدااوراس کے حدود بیان کر دے اور اگر معقو دعلیہ ایسی زمین ہوجس میں لفظ یا قیر کے چشمہ ہوں تو کھے کہ اراضی معروف بنام چنان اور چشمہائے لفظ وقیر جواس زمین میں ہیں خریدے پس بیز مین مع ان چشموں کے بایں نفط موجود ہ کےخرید کیا اورہم نے چشموں کوخاص کرتح ریکر دیااس واسطے کہ بعض علماء کے زویک چشمے زمین کی بیج میں داخل نہیں ہوتے ہیں اس واسطے کہ براہ زراعت ان سے انتفاع نہیں حاصل ہوسکتا ہے اور بیجنس زمین سے برخلاف ہیں ایس اختلاف سے احتر از ہونے کے واسطے ہم نے خاصة تحریر کر دیا اور جو قیرونفط ان میں موجود ہے اس کواس واسطے تحریر کر دیا کہ وہ مثل نمک کے ان چشموں میں مانندو دیعت کے رکھی ہوئی ہے پس بدون ذکر کے بیج میں داخل نہ ہوگی اور پانی جو کنوئیں و چشمے میں ہوتا ہے اگر چہوہ بھی ایسا ہی ہے حالا نکہ اس پائی کو ذ کرنہیں کرتے ہیں اور نفط وقیر کوذکر کیالیکن اس میں اور نفط وقیر میں اس وجہ ہے فرق ہے کہ کنویں وجشمے میں جو پانی ہے وہ کنو میں کے مالک کی ملک نہیں ہوتا ہے ہیں اس کو کیونکر فروخت کرسکتا ہے اور نفط وقیر کا بیصال نہیں ہے۔ پھرا گرچشمے و کنویں کا کوئی نام ہوتو بیہ نام بیان کردے اور نہروچشمہ کی حدبیان کرنا ضروری ہے واللہ تعالی اعلم اور اگر نہر جاری کا رقبہ فروخت کیا تو اس کا مفتح ومنتہی اس کا طول وعرض وعمق تحرير كردے كہ ہر جانب اس كے اس قدر گز (۱) ہيں اور اگر نہر كاكوئى نام ہوتو بينام بيان كردے اور اس كے حدو د ضرورى بیان کرے اور اگر فقط حدود بیان کرنے پراکتفا کیا تو گزوں کی مقدار ترک کرنے میں پچھمضا نُقتہیں ہے اس واسطے کہتحدیدے اس کی شنا خت ہوگئی اور یہی مقصود ہے اور اگر نہر مع اراضی کے خریدی تؤ نہر کواور اس کا طول وعرض وعمق اور نہر کا نام اور ہر طرف اُس کے حریم جس قدرہے اُس کے گزوں کی تعداد تحریر کر کے پھراس کے ساتھ جوز مین ہے اُس کوتح ریر کرے اور اس کے حدود بیان کرے اس واسطے کہ پوری شناخت حدود بیان کرنے ہوتی ہے پھرتح ریگو بدستورختم کرے گذافی المحیط اور اگر معقو دعلیہ کاریز ہوتو لکھے کہ بنام کاریز جوفلاں موضع میں واقع ہے اور اس کامفتح فلاں مقام ہے اور مصب فلاں مقام پر ہے اور اس کا حریم دونوں طرف ہے اتنے گز ہمع اس کے حدود وحقوق وزمین و بناءوسفل وعلو کے خریدی اوریبی صورت نہر میں ہے لیکن ان نہر (۲) کا علونہیں ہوتا ہے لیکن نہر میں اس کا طول وعرض وعمق گزوں ہے لکھ دے اور گزوں کی ناپ ہے اس کے دونوں جانب اُس کے حریم کی مقدار بھی بیان کر دے اور ا گرمعقو دعلیہ فقط شرب ہو بدوں زمین و بدون رقبہ نہر کے ۔ تو ایسی بیج جائز نہیں ہے اس واسطے کہ شرب حصہ آب ہے مراد ہے اور یانی قبل حیازت کے ملک نہیں ہوتا ہےاور جو چیزمملوک نہ ہوتو اس کی بیچ جا ئزنہیں ہےاور یز اس وجہ سے کہ یانی گھٹتابڑ ھتار ہتا ہے پس مبیع مجہول ہوگی اور بیمو جب فساد بیچ ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فر مایا کہ اگر لوگوں میں اس کا عرف جاری ہوتو جائز ہوگی جیسا کہ نواحی بلخ ونسف وغیرہ میںلوگوں میںالیی بیچ کامعمول ہےاوروہلوگ اس کوجائز سمجھتے ہیںاوررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جس کوسب مسلمان بہتر جانیں وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بہتر ہے اور قاضی ابوعلی انحسین النسفی اسی پرفتویٰ دیتے تھے اور سوائے شخ ابوعلی موصوف کے اور مشائخ نے اس کو جائز نہیں رکھا ہے اور یہی سیجے کے اس واسطے کہ قیاس سیجے جبھی ترک کیا جاتا ہے کہ جب تمام شہروں مترجم كہتا ہے كە يېي صواب ہے اور جوحديث كەدلىل ميں بيان كى اس سے مراد صحاب بيں بدليل قول آنخضرت ان مارآ والصحابة رضى الله عنهم اسى پران لوگوں میں سے جواز روئے تفسیر دوسری حدیث کے ساتھ اس پروثو ق رکھتے ہیں بعض اکابر نے جزم کیا ہے اس بنا پر کہ المسلمون الف لام کے ساتھ جمع محلی ہے ہیں اس کے کل افراد مراد ہوں گے جیسا کہ اس کی تصریح علم اصول میں ہے اور ہم کوائ قدر کافی ہے جو ہمارے استاد علامہ نے صواعق میں بیان کیا کہ جس پرزیادتی ممکن نہیں ۱۲ (۱) یعنی وہ اس کاحریم دونوں طرف ہاس قدرگز ہے ۱۲ (۲) کہ وہ او پر سے کھلی ہوئی ہوتی ہے ۱۲

میں ایک بات کامعمول پایا جائے گا اوربعض شہروں میں ہونے ہزک نہ ہوگا اور اگرمعقو دعلیہ قطعہ زمین مع ایک ٹکڑے یانی کے جوایک دیہ کے واسطے ہواوران کے درمیان پانی مع زمین کے فروخت کرنے کا رواج ہوتو لکھے کہ فلاں گاؤں کے یانی کے اپنے جزوں میں ہے ایک جزوخر بدااوراس کا سب پانی استے جزوں پرتقیم ہاوریہ پانی اس گاؤں کے چشموں سے ماخوذ ہے اور بیاس گاؤں والوں کے نز دیک معروف ومعلوم ہےاوروہ باہم ان میں بقدراس کی زمین مذکورہ کے ان لوگوں کے نز دیک بقسمت معلومہ منقسم ہے کہ ان لوگوں پر اس میں ہے کچھ پوشیدہ نہیں ہے بس اس گاؤں کے یانی کے مجملہ اتنے جزوں کے بیمع جزواس گاؤں کی زمین میں ہے جس قدر حصہ اس جزو پانی کے مقابل ہے خریدا اور کیہ پانی اس گاؤں والوں کے درمیان اس گاؤں کی زمین ندکورہ مشتر کہ پر جوان میں مشترک ہے مقسیم معلومہ ومعروفہ بحساب اراضی دید مذکورہ کے ان میں باہم منقسم ہے ہیں اس جزو پانی کومع اس کے حصہ زمین کے اور جس پراس بیچ کا عقد واقع ہوا ہے اس کے حدود وحقوق کے خرید کیا پھرتح ریکوختم کرے اور بعض گاؤں میں اس طرح لکھی جائے گی کہ فلاں اراضی مع اس کے حصہ یانی کے خریدی اوروہ اسنے طاس بھرکے یا فلاں روز سے فلاں روز تک دن رات کے ساتھ جومنجملہ اس یانی کے ہے جو فلاں گاؤں کی نہر میں جاری ہےاور یہ پانی اصل ثابت و بواتی خراجی ہے مع اس پانی کے مجاری و مسائل وحقوق داخلہ و خارجہ کے اعلیٰ چشمہائے وادی جنگل ے تا انتہائے حدود آن بنابراس عرف کے جواس نہر کے سینچنے والوں میں اپنے شرب میں پانی کے مقادر معروف ومعلوم ہیں اور بعض گاؤں میں اس طرح لکھی جائے گی۔فلاں نے فلال سے تمام زمین واقع موضع فلاں میں سے اس کا پوراحصہ جواس نے اپنی خود ملک بیان کیا ہے اور اس قدر حصہ پانی غیر مقسوم مجملہ اس قدر حصوں کے جواس گاؤں کے پانی کے اس گاؤں والوں میں مشاع غیر مقسوم اوراس گاؤں کے بانی کے سہام کی مقدار شناخت یوں معمول رکھی گئی ہے کہ غرفہ سے پہچان ہوتی ہے کہ ہرغرفداس قدر سہم ہےاور بیتمام اراضی مقامات متفرقہ میں ہےاورازانجملہ ہر دو کنارہ ہائے نہراس پر قدر ہےاورازانجملہ چنین وازانجملہ چنان ہےاورنسف کے بعض دیہات میں محدودات مفرزہ ومحدودات غیرمقسومہ مع اس کے حصہ پانی کے خریدے میں یوں لکھتے ہیں کہتمام قطعہ کھیت مشتملہ بچہار دیواری واراضی <sup>(۱)</sup>جس میں سے بعض خراجی غیر مقسومہ اور بعضی خراجی مقسومہ ہے جونسف کے دیہات میں سے فلاں دیہ میں واقع ہے اور تمام وہ جواس نے بیان کیا کہ بیمیرا پورا حصہ ہے اور اس قدر جھے پانی کے مجملہ اس دید کے اس قدر حصوں یانی کے خرید کیا اور اس گاؤں کے یانی کا ہر حصہ بیس حریت مساحت کے سینچنے کا ہوتا ہے اور یہی معروف ہے اور اس میں مے مجملہ اسے سہام کے اس قدرسہام اس گاؤں کی ایک جماعت کے واسطے میں مشاع غیر مقنوم ہیں کہ ان لوگوں میں قرح کے حساب سے کہلاتے ہیں اور بیاس قدر قرح ہیں اور ہر قرح کے اس قدرسہام ہیں اور بیان لوگوں میں معروف ہے ہیں اس میں سے اس قدرسہام قرح فلاں کے واسطے ہیں اور اس قدرسہام قرح فلال کے واسطے ونوائب سلطان وخراج ای حساب سے سب پر پھیلایا جاتا ہے اوراس گاؤں کا پانی جواصل وادی ہے س کی نہر میں جاری ہوتا ہےان پر منقسم ہوتا ہےاور غیر خراجی میں کھیت چہار دیواری کااور باغ انگورواراضی چنین و چنان ہیں ان کے حدود بیان کر دےاوران کا شرب فلانی نہرے ہے واللہ تعالی اعلم اور اگر معقو دعلیہ بیت طراز ہوتو لکھے کہ تمام بیت طراز بنا ہوا جس میں یہ چیز شامل ہے اور اتنی کا ڑھیں ہے جس میں جولا ہے کا م کرتے ہیں یا یوں لکھے کہتما م کارگاہ مبینہ جس میں یہ یہ چیزیں شامل ہیں اور اتنی کا ڑھیں ہیں جس میں جولا ہے کام کرتے ہیں یا یو لکھے کہ تمام کان کر دے اور اگر معقو دعلیہ ایک کا ڑومعین ہوتو لکھے کہ تمام ایک کا ڑو دا ہے یا بائیں یا سامنے کے منجملہ بیت طراز کے جس میں اس قدر کا ڑھیں ہیں کہ ان میں سے ایک کا ڑ ہیہ معقو دعایہ ہے اور اس بیت طراز کے حدود بیان کر دے اور جگہ بیان کر دے پھر جس کاڑہ کا عقد قرار پایا ہے اس کے حدود بیان کر دے بیذ خیرہ میں

<sup>(</sup>۱) تعنی حارد بواری اس کے گرد ہے اور پیج میں آ راضی ہے ۱۲

ہے اورا گرز مین زراعت یا گاؤں خریدا اور حقوق کا ذکر چھوڑ دیا تو عمارت و درخت درختان خرماسب داخل ہو جا ئیں گے جیسے باغ انگورو در ختان سیب وامرو دمع سب انواع کے اور قصب وحطب وجھا وُلیکن ایک روایت میں جوا مام ابو یوسف ؓ ہے بشر بن الولید نے روایت کی ہےقصب فاری نہیں داخل ہوتا ہے اورقصب سکر وقصب الذریر ہ بالا تفاق نہیں داخل ہوتے ہیں قصب الذریر ہ وہ ہے جو کو عکر متت پر چھڑ کا جاتا ہے اور جودرخت ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی پھل نہیں آتے ہیں جیسے چناروسپیداء کہ ہمیشہ کا نے جاتے ہیں ان میں متاخرین نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ بدون ذکر کر کے داخل نہ ہوں گے جیسے کھیتی اور بعض نے کہا کہ داخل ہو جائیں گے اور یہی اصح ہے اور بادنجان کا درخت مشتری کا اور پھل بائع کے ہوں گے اور یہی حکم درخت کیاس و کسم میں ہے کہ اس کا درخت بدون ذکر حقوق کے داخل ہوگا اور جو پیداواراس درخت پرموجود ہے وہ بدون ذکر کے داخل نہ ہوگی اور علی ہٰذاالقیاس جس درخت کی پیداوارتو ڑلی جاتی ہےاوراُس کی جزنہیں کائی جاتی ہےاُس کا یہی تھم ہےاور جو پھل درختوں پر لگے ہیں وہ بدون ذکر حقوق ومرافق کے داخل نہ ہوں گے اور حقوق ومرافق ذکر کرنے ہے امام ابو یوسٹ کے نزد یک داخل ہوں گے اور ظاہر الروایة کے موافق اوریبی امام محمرً کا قول ہے کہ بدون ان کے سریح ذکر کرنے کے داخل نہ ہوں گے یا اس طرح ذکر کرے کہ برقلیل وکثیر جواس میں یا اس سے ہے تو داخل ہوں گے لیکن میلفظ نہ لکھے کہ جواس کے حقوق میں سے ہیں اور رطبہ اور جوخود رو ہو کر پھلدار ہو گیا ہے اس کے پھل بائع کے اور اصل مشتری کی ہوگی اور امام محمدؓ نے فر مایا کہ اگر ایسی زبین فروخت کی جس میں زعفران ہے تو زعفران کی بوتڈی با کع کی اور درخت مشتری کے ہوں گے اور یہی تھم کتان و چیبہ دانہ اور تمام دانوں کا ہے مثل چناؤیا قلاومسور کے اور بیسب بمنزله ً زراعت کے ہیں اور اگر مبیع قیطون ہوتو بیالفاظ بڑھائے مع اس کے دسوں خدبہ ومٹکوں کے اوروہ اس قدرعد دہیں جن میں سے بڑے اپنے عد داور درمیانی اتنے عدداور چھوٹے اتنے عدد ہیں اور وہ سب امراء یعنی رکھنے کی جگہر کھے ہیں اور مع سب گیہوں وجوواناج کے جواس میں موجود ہے بشرطیکہ متعاقدین کے صریح ذکر کرنے پر بیچ میں داخل ہو گئے ہوں اور اہرار خدبات اور بعض کہتے ہیں کہ کشادہ بیت اور بعض کہتے ہیں اخبار خانہ اور میں نے پیلفظ کتاب لغت میں نہیں پایالیکن جس ہیں نے پڑھا ہے اس سے ایسا ہی سُنا ہے اور اگر مبیع باغ انگور یا پھلواری ہوتو اس کے حقوق بیان کرنے کے وقت لکھے کہ مع اس کے در ختان و پودے و تاک انگور وقصبان وعرائس واو ہاط کے و مع اس کے شرب ومشارب وسواقی واعمدہ و دعائم وانہار کے خریدااوراو ہاط واونج ہے اورعمدہ پیخین اور دعائم جس پرعرائش نصب کئے جاتے ہیں اور عرائش و د ثبالہ نرکل ہے بنا کر انگور چڑھانے کے واسطے قائم کرتے ہیں اور پھلواری داخل دیوار شہریناہ ہوتو لکھے کہ داخل شهر پناه فلاں متصل دریبهٔ فلاں برساقیه نهر فلاں اوراگر گاؤں میں ہوتو لکھے کہ دیپفلاں ازسواد فلاں اوراگراس میں پھل یاز راعت یا رطبہ ہوتو لکھے کہ مع اس کے پچل کے وزراعت ورطبہ کے اور پچلوں کے ذکر کے وقت اس قدر بڑھائے کہ ان کی صلاحیت ظاہر (۱) ہو گئی ہے اور اگر اس میں کاٹی ہوئی تھیتی یاتھوڑ ہے ہوئے پھل یا بھوسہ یالکڑی ایندھن کی رکھی ہواور بیزیج میں داخل ہوگئی ہوں تو اس سب کوذ کر کرے اور بیان کر دے کہ متعاقدین نے اس سب کو دیکھ بھال لیا ہے بیظہیریہ میں ہے۔ باغ انگور حیار دیواری دار میں جو کردار کی جیں ان کی تحریراس طرح ہے کہ اس احاطہ میں ایک چھوٹا قصر ہے اور اس کے بیوت سفل وعلوسمیت اور مع ہر حیار دیواری باغ اوپر سے نیچے تک اورا سے عد دورختان انگوراورتمام رہط جو کنارہ حوض یا سامنے قصر کے ہے اور چندین و چندان درخت انارواخروٹ ومشمش وفرلك يعنى شفتر نگ اورعلى منداتمام ساق ميان شجروتاك انگورسب لكھے اور كردار اراضي ميں بچاس جداوّل و دس منات و

ا۔ کردارلفظ فاری ہے جومستعمل ہو گیااوراس ہےاں باغ وزمین جوکوٹٹری وغیرہ خارجی چیزیں ہوں مراد ہیں ۱۲ منہ (۱) یعنی قابل فی الجملہ استعمال کے ہیں ۱۲

چندیں ٹوکرے کھاد کے جواس اراضی کے کنارے پڑے ہیں اور مع تمام ان درختوں کے جواس کے گر داوراس کے مسنا توں پر واقع ہیں اور مع تمام اس چیز کے جس سے زمین کے کھڈے پٹائے گئے ہیں بفترر ہاتھ دو ہاتھ کے جیسی ہواور اس سب کی تحریر کے ساتھ یہ عبارت لاحق کرناواجب ہے کہ دونوں متعاقدین نے ان کے مواضع ومقاویر دیکھ بھال لیے ہیں اور ایک ایک کر کے ان چیز وں کودیکھ لیا ہے بیظہیر بیمیں ہےاورا گرمعقو دعلیہ کاریز ہوجس پر چکی گھر میں چکی ہےتو امام محکہ نے کتاب الاصل میں ذکر فر مایا کہ اس کی تحریر میں یوں لکھے کہ بیوہ ہے کہ خرید کیا فلاں نے فلاں ہے تمام کاریز جس کا نام بیہ ہے اوروہ فلاں پر گنہ کے فلاں نواح میں یا دیہ میں واقع ہے اور جوبیت اس کاریز پرواقع ہے وہ فلاں چیز ہے متصل ہے اور اس میں ایک چکی ہے اور اس کوبیان کردے جس طرح مذکور ہوا ہے اور اس کاریز کامفتے بعنی ابتدافلاں مقام ہے اور مصب جہاں گرتی ہے فلاں جگہ ہے اور اس کا طول وعرض وعمق بیان کرے اور امام محد ؓ نے حریم کاریز کی مقدار بیان کرنے کا ذکر نہیں کیا اور امام طحاوی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اتنے گز ہر جانب سے ہے کہ دائین جانب سے اتے گز اور بائیں جانب ہےائے گز حریم ہےاوراس کا مرض اتنے گز اور عمق اتنے گز ہےاور گز درمیان ہے اس کی ناپ ہے یعنی درمیانی ہاتھ اتنے اتنے ہاتھ ہے اور فلال مخفل نے دونول متعاقدین کی رضا مندی سے اس کواپنے ہاتھ سے نایا ہے اور ایسا ہی ناپ میں نکلا ہے جبیبا بیان ہوا ہے اور دونوں متعاقدین نے اس کو دیکھ بھال کرخوب جان بو جھ لیا ہے اور شیخ ابوزید شروطی فر ماتے تھے کہ یوں لکھے کہ بیکاریز مع اس کے حریم کے خریدی اورا مام طحاوی نے فر مایا کہ جوہم نے لکھا ہے یہی احوط ہے اس واسطے کہ اس باب میں علاء كے درمیانی اختلاف ہے چنانچے امام اعظم كے نزويك كاريز كاحريم نہيں ہوتا ہے اور صاحبين كے نزويك اس قدرح يم ہوتا ہے كہ اس کی مٹی نکال کرڈالی <sup>(۱)</sup> جاسکے پس بیچ بہر حال سیجے نہ ہوگی اس واسطے کہ امام اعظم سے نز دیک تو ظاہر ہے کہ تریم ہوتا ہی نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک اگر چرمیم ہوتا ہے لیکن اس قدر کہ جتنے پر اس کی مٹی نکال کرڈ آلی جاسکے اور بیمقدار مجہول ہے کہ اس پر درحقیقت وقو ف نہیں ہوتا ہے ہیں وہ مجہول ومعلوم دونوں کا ایک ہی صفقہ میں فروخت کرنے والا ہو گیا اور نیز اس وجہ ہے کہ جس نے کاریز کے واسطح يم قرار ديا ہے اس نے زمين موات ميں قرار ديا ہے اور غير کی مملو کہ ميں قرارنہيں ديا ہے پس بدين اعتبار جب کہ کاريز کے واسطح یم نہ ہوا تو صفقہ واحدہ میں موجود ومعدوم دونوں کے جمع کر کے فروخت کرنے والائھبرا اور پیر جائز نہیں ہے پس اس سے احر از واجب ہاوراحر از اس طور ہے ہوسکتا ہے جس طرح ہم نے تحریر کی ہے اور اگریانی کا حال جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے ذکر کر دیتو بیاحسن واوثق ہے پھر حدو دار بعہ ذکر کر دیے پھر لکھے کہ بیکاریز مع اپنے سب حدود کے اور بیت جواس کاریز پر واقع ہمع چکی کے جواس میں چلتی ہے اپنے ادوات وآلات علین ولکڑی ولوہے کے ادوات وآلات سمیت مع خرچ و دولاب وخنوف و تو آبیت ونوا(۲)غیرمع ابخہ ومع ان الواح کے جواس کی زمین میں بچھے ہوئے ہیں اورمع اس جگہ کے جہاں اناج کی گونیں ڈالی جاتی ہیں اور اس کے جانوروں کے کھڑے کرنے کی جگہ کے جواس کے حقوق میں سے ہے اور تحریر کو بدستورتمام کرے واللہ تعالیٰ اعلم۔ یہ محیط میں ہےاورا گرمعقو دعلیہ اجمہ ہوقال اجمہ نیتان <sup>(۳)</sup>تو لکھے کہاس ہاجمہ خرید اجوفلاں مقام پرواقع ہےاس کے حدود و چنین و چنان ہیں اس اجمہ کومع اس کے نرکل کے جوموجود ہیں اور مع نرکل کے اصول کے اور اگروہاں نرکل کے بوجھ کا فے ہوئے رکھے ہوں اوروہ بیج میں داخل ہوئے ہوں تو ان کوبھی ذکر کر دے کہ مغ اس کے نرکلوں کے بوجھ کے جو کاٹے ہوئے اس میں رکھے ہوں بیذ خیرہ میں ہاورا گرکشتی ہوتو لکھے کہاس ہے تمام کشتی جس کو یہ کہتے ہیں اوروہ ایک لکڑی کی کشتی ہاس کے تختے اسے ہیں اور (۳) توارض

ل قوله بیعنی اگراس کا پچھنام ہوجیسے سلطانی جہازوں کے اور انگریزی جہازوں کے نام ہیں ۱۲

<sup>(</sup>۱) یعنی اتنی جگہ جس پر مٹی اُٹھا کرؤالی جا سکے ۱۲ (۲) جس پر پانی گرنے ہے چکی گھوتی ہے ۱۲ (۳) جہاں زکل پیدا ہوتا ہے ۲ا منہ

<sup>(4)</sup> جوچوڑوا کیں لکڑیوں کے شختے جڑے جاتے ہیں

ا تنے ہیں اور طول اس کا اتنا اور عرض اتنا ہے پس اس کشتی کومع اس کےعوارض وانواع و دنابلہ (۱) و نیز کشتی ومرادی اور وہ اتنے مرادی ہیں اور مع اس کے مجادیف کے جواتنے مجداف کمیں لکڑی و تعداد بیان کر دے اور مع اس کے سب ادوات و آلات کے جواس میں استعمال کئے جاتے ہیں اس میں داخل ہوں یا اس سے الگ ہوں اور مع اس با دیان ونمد کے اتنے کوخر بیدا در حالیکہ دونوں متعاقدین نے پہلے اس کواور اس میں سے ہر ہر چیز کوخوف د کھے بھال لیا ہے بیظ ہیر رپیمیں ہے۔

ا گرمبیع مملوک ہوتو ؟

اگر معقو دعلیہ کوئی کنواں یا چشمہ ہواور اس کے ساتھ کوئی زمین نہ ہو جواس سے پینچی جاتی ہو بلکہ صرف چویاؤں کے یانی بلانے کے واسطے ہوتو لکھے کہ فلال سے کنوال یا چشمہ اور جو فلال مقام پر واقع ہے اور اس کے حدود بیان کردے اور بیربیان کرے کہ یہ چشمہ مدور ہے جس کی گولائی اتنے ہاتھ ہے اور ہاتھ کو بیان کر دے کہ درمیانی ہاتھ یا کیے گزوں سے ہے اور اس کاعمق اتنے گز ہے اورای طرح کنوائیں کی صورت میں اس کی گولائی اور عمق ہاتھوں کی ناپ سے بیان کر دے اور نیز مثلاً اگر اس کی جگت پختہ اینٹوں کی ہوتو بیان کردےاور چشمہ کی صورت میں اس کا مبداومنتہا بیان کرے اور لکھے کہ بیکنواں یا چشمہ مع اس اراضی کے جواس کے گر داگر د کی ہے جو ہر جانب سے اوسط ہاتھ سے اسنے ہاتھ ہے اور اگر اس کا پانی بیان کر دے کہ اس کا پانی غائر شیریں یا کیزہ خوشگوار ہے بد بودارگھاری نا گوارنہیں ہےتو بیاحفظ واحسن ہےاور بینہ لکھے کہ کنویں و چشمہ میں جو پانی ہےوہ داخل مبیع ہےاس واسطے کہ بیاس کا مملوک نہیں ہے پس اس کو کیونکر فروخت کرے گاواللہ تعالیٰ اعلم کذا فی الذخیر ہ اورا گرمبیع کوئی قطعہ زمین ہواوراس کے حدودیا علام قائم ہوں جیسے مثلاً درختان معلومہ ہوں تو پہلے حدود بیان کرے پس لکھے کہ اس قطعه ٔ زمین کی ایک حدمتصل درختاں فلاں ہےاور دوم وسوم و چہارم ای طور سے بیان کر دے اور چونکہ اس طریقہ کی تحدید میں جھگڑ ہے کا حتمال ہے کہ جب بیدر خت کا ٹ ڈالے جا ئیس تو فساد ہوگا تو اس کا دوسراطریقہ ہے کہ اس سے سب جھکڑوں کی خود بنیا دکٹ جاتی ہے اور نیز اگر اس زمین کے واسطے اعلام نہ ہوں تو بھی یہی طریقہ ہے کہ اس قطعہ زمین کلاں کے حدود بیان کرے پھراس کا شالی یا جنوبی یا کسی جانب شرقی یا غربی ہوتا بیان کردے پھراس کی طولی وعرضی پیائٹی گزبیان کردےاوراس طرح اگر قطعہ کلاں میں ہے کوئی چھوٹا مکٹرامشٹنی کیا تو بھی یہی بیان کرےاورا گرمبیع (۲) مملوک ہوتواس کی جنس و نامہ وحلیہ بیان کر دے جس طرح ہم نے بار ہابیان کر دیا ہے اور اگر وہ بالغ ہوتو بیان کر دے کہ وہ غلام ومملوک ہونے کا مقر ہے بیان کرےاوراس میں کوئی داءو غائلہ وخبیث ہیں ہےاورا گریہلفظ بھی بڑھادیا جائے کہاس میں کوئی عیب نہیں ہے تو بیعام ہےاوراحوط ہے لیکن داءوغا کلہوخبیشہ کے معنی جاننا جا ہے ہیں داء ہرعیب باطنی کو کہتے ہیں خواہ اس میں سے کجھ ظاہر ہو یا ظاہر نہ ہوازانجملہ تلی وجگرو پھیپھر سے کی بیاری ہےاور کھانسی وفساد حیض و برص و جذام و بواسپر و ذرب بیعنی فسا دمعَد ہ وصفرا یعنی پہیٹ میں زرد آ ب جمع ہو جانا و پھری وفقق لیعنی رتح امعاء و در وعرق النساد ہ ایک رگ ران میں ہے و نا سور و خارش و خناز رر وغیر ہ ان کے مثل جو بیار پاں ہوں اور جنون ووسواس و بچھونے پر بپیثا ب کردینااور آئکھ کا جالا اورزائدانگلی اور بہرا ہوناوشکوری اورشل ہونا اورکنگڑ اُہوناوسر کے زخم کا داغ و داغ دینے کا داغ و شامہ بیسب عیب ہیں دانہیں ہیں اور بھگوڑ اہونا اور چور ہونا اور ابا ندی کا چھنال ہونا اور غلام کا گرہ کٹ یا گفن چوریا را ہرن ہونا میہب غاکلہ ہے اور بیفقط رقیق میں ہوتے ہیں اور داءسب حیوانات میں ہوتی ہے اور خبیثہ ہے مراد زنا اوراس کے مانندامور ہیں اورعوار بھتے عین جوفقط کپڑوں کے اقسام میں پایا جائے وہ پھٹا ہونا اور کہنگی ہے اور اگر مبیع کسی باغ یادیہ کے پھل یا زراعت ہوتو لکھے کہ تمام پھل جواس کے باغ انگور میں ہیں پھراس جار دیواری کے باغ کے حدود بیان کر دے پھر لکھے کہ اس سے

ے مجداف ڈانڈجس سے کھیے ہیں ۱ا (۱) جس سے کشی کھیٹی جاتی ہے ۱امنہ (۲) یعنی باندی وغلام وغیر ۱۲ ا

تمام پھل موجودہ جوتمام اس باغ محدود ندکور ہیں پھرسب پھلوں کا بیان کر دے کہ اخروٹ وانگور وتشمش وغیرہ جو جواس میں ہوں اور لکھ دے کہ یہ پھل ایسے ہیں کہان میں صلاحیت <sup>(۱)</sup> آگئ ہے یااس کھیتی کی اصلاح ظاہر ہوگئی ہے بچندیں درم یہ بچا سیجیح خرید کیا تا کہ اُن کوتو ڑو کاٹ لے بدون تقصیروتفریط کے پھراس کے بعد اگرمشتری نے بیرچاہا ہو کہان پھلوں یا بھیتی کو پختہ ہونے تک باقی رکھے تو اس میں دوصور تیں ہیں ایک یہ ہے جا ہے یوں ذکر کرے کہ فلاں بائع نے اس مشتری کومباح کر دیا کہ ان پھلوں کوجن کوفروخت کیا ہان درختوں پر تا وقت فلاں چھوڑ رکھے بدون اس کے کہ بیہ بات بیچ میں شرط قرار دی جائے مگر الیمی صورت میں بائع مذکور کواس اجازت سے رجوع کر لینے کا اختیار ہوگا ہیں اس کی پوری مضبوطی یوں ہے کہ اس طرح (۲) ککھا جائے کہ بائع مذکور نے اس طرح اجازت دی کہ جب بائع مذکوراس اجازت ہے اس درمیان میں رجوع کرے تو مشتری ان پچلوں یا کھیتی کو تا وقت معلوم باجازت جدید چھوڑ رکھنے کا ماذون ہوگا اور دوم یہ کہ زمین کو باجرت معلومہ مدت معلومہ تک کے واسطے اجارہ پر لے لے پس لکھے کہ پھراس مشتری نے اس بائع ندکورے ریتمام زمین اپنے واسطے اس کھیتی خرید نے کے بعد اجارہ پر لی اور بائع نذکورے لے کر اس پر قبضہ کرلیا بدون اس کے کہ بیام اس بیج میں شرط کیا گیا ہے ہیں اس زمین کومع اس کے سب حدود وحقوق کے اپنے مہینوں بے دریے کے واسطے اس تاریخ ہے باجارہ صحیح نافذہ اجارہ لیا جس میں کچھ فسادنہیں (۳) ہے اور نہ خیار ہے تا کہ شتری اس خریدی ہوئی کھیتی کواس زمین میں اس مدت تک باقی رکھے پھرا جرت کاوز مین کا با ہمی قبضہ کرنا ذکر کر دے مگریہ دوسری وجہ فقط کھیتی کی صورت میں ہوسکتی ہے درختوں میں نہیں ہوسکتی ہےاس واسطے کہ درختوں پر پھل ہاقی ر کھنے کے واسطے درختوں کا اجار ہ لینا جائز نہیں ہے پس اس صورت میں وہی صورت اوِّل ہے کہ بائع اجازت دے دے ومباح کر دے بطرز مذکورۂ بالا اورا گرکسی شخص نے اپنے نابالغ فرزند کے واسطے اپنی حویلی آپ بائع ہوکراس کے واسطے خریدی تو لکھے کہ بیروہ خرید ہے کہ فلاں بن فلاں نے اپنی ذات سے اپنے فرزِ ندصغیر فلاں کے واسطے جواتنے برس کالڑ کا (۳) ہے بولایت پدری مبیع کے مثل قیمت (۵) پرجس میں نہ کی ہے نہیشی ہے یا قیمت ہے کم داموں پرتمام حویلی بنی ہوئی خریدی پھر حویلی کاسب وصف بیان کردے اور اس کے بیوت کی تعداد جہاں واقع ہے اور حدود سب بیان کردے پھر برابر بدستورلکھتا جائے یہاں تک کثمن وصول کرنے کے مقام تک پہنچے ہیں اگر اس نے فرز ندصغیر کے مال ہے ثمن وصول کیا ہوتو اس کوتح ریر کر دے کہ اس سے عاقبہ نے اپنے اس فرزند صغیر کے مال ہے بیٹمام ثمن مذکور لے کر بقبضہ سیجے قبضہ کرلیااوراس صغیر کے واسطے جس کے لئے میہ حویلی خریدی گئی ہے اس ٹمن مذکور ہے بائع کے بھر پانے اور فبضہ کرنے کے طور ہے بریت حاصل ہوگئی اور اس عاقد نے اپنے فرزند صغیر ندکور کے واسطے بیتمام حویلی ندکورخالی از تعلق غیر بقبضہ سیجے قبضہ کرلی پس اب اس کا قبضہ اس پر قبضہ کمانت وحفاظت ہوا کہ بولایت پیری اس نے اس صغیر مذکور کے واسطےاس نے قبضہ کیا ہے بعداز انکہاس کے بقبضہ میں قبضہ ملکیت تھی اور بیعقد بعداس عاقد کے سیجے و تمام ہونے کے اس مجلس سے کھڑا ہوااور بدنی جدائی کرلی اور اس سب کا اقر ارضچے کیااور اگرباپ نے اس کواس ثمن سے بری کر دیا ہوتو لکھے کہاس عاقد پدرنے اپنے اس فرزید صغیر کوجس کے واسطے حویلی خریدی گئی ہے تمام ثمن ندکور ہے بابرا چیچے بری کر دیا از راہ صلہ رحم و عطاء وشفقت پدری و نیکوئی درخق اولا د کے اور اس صغیر کو جس کے واسطے خرید واقع ہوئی اس تمن سے بریت بطور بریت اسقاط کے حاصل ہوئی گذافی انظہیر ہی۔<sup>(۱)</sup>اوراس <sup>ا</sup>ے صرت کیہ بات ظاہر ہوئی کہ باپ کواپنے فرزندنا بالغ کے ہاتھ فروخت کرنے یااس کی

لے اس عبارت سے صریحافروخت کرنا نکلانہ خرید نالکن ان میں ملازمت ہے اورا گر بعد عبارت ذیل کے فرماتے تو خوب تھا ۴ امنہ

<sup>(</sup>۱) یعنی قابل استعال ہوئے ہیں ۱۲ (۲) یعنی اجازت بائع لکھاجائے ۱۲منہ (۳) یعنی اس اجارہ میں ۱۲منہ

<sup>(</sup>۷) یعنی اس کی طرف ہے مشتری اور ہی طرف ہے بائع ہوا ۱۲ امند (۵) یعنی ایسی مبیع کی جو قیمت ہے اس قدر ثمن پر ۱۲

<sup>(</sup>۲) پیمبارت نیچ کی عبارت کے بعداولی ہے، ا

ہیج مرابحہ بجائے تولیہ کے یوں لکھے کہاس کے ہاتھ بیڑج مرابحہاس قدرنفع پر فروخت کی ایک

اگرمتولی وقف نے مال سے پھٹر بداتو لکھے کہ بدہ وخرید ہے کہ فلاں تخص قیم وقف کذانے با کھے متولی وقف کذانے جو فلاں قاضی کی جانب سے متولی وقیم مقرر ہے اس نے مال وقف سے جو وقف کی آ مدنی اُس کے پاس جمتع ہوئی ہے اس وقف کا مال برطانے کی غرض سے اور تا کہ اس وقف کے اخراجات اواکر نے میں مدد ملے فلاں بن فلاں سے تمام میہ پیزالی آخرہ اورا توطیہ ہرطانے کی غرض سے اور تا کہ اس وقف کے اخراجات اواکر نے میں مدد ملے فلاں بن فلاں سے تمام میہ پیزالی آخرہ اور قف کی اُس کے اس وقف میں میشر طاکر دی تھی کہ جب ممکن ہو سکے تو اس کی اس وقف کی آ مدنی سے ہو جو جمتع ہوجائے تو دوسری چیز آ مدنی کے لائق خرید کر کے اس کے اس وقف میں شامل کر دی جائے یہ ذخرہ میں ہواور اگرایک شخص نے بعوض تمن معلوم کے کوئی چیز خریدی پھر قبضہ کرنے کے بعدائس نے چاہا کہ کی دوسرے شخص کو میہ چیز لیلور ہوئے تا تو لیہ دے دے دواوراس کی فروخت کا بیعنا مہ کھنا چاہا تو لکھے کہ بیوہ ہے جس پر گواہان مسمیان آخر تحریر ہذا گواہ ہوئے ہیں سب اس بات دے گواہ ہوئے ہیں کہ فلاس نے فلاس نے ان گواہوں کے سامنے اپنی صحت بدن و شہات عمل او جواز تصرفات کی حالت میں بطوع رغبت خود در حالیکہ اس میں کوئی الی علمت مرض وغیرہ کی نہ تھی جو اس کی صحت افر ارسے مانع ہو بیا قرار کیا کہ اُس نے فلاس شخص ہو تھی جو اس کی صحت افر ارسے مانع ہو بیا قرار کیا کہ اُس نے فلاس شخص ہو تھیں جو اس میں نہ نہ کورہ ہو کہ کہ کہ فلاس نے فلاس نے فلاس نے فلاس نے فلاس نے فلاس کے ہاتھ تمام وہ چیز جس پر تھی نہ کورواقع ہوئی بعوض ای تمن کر بے جو اس میں نہ کور ہے کہ کھر فلاس نے فلاس کے ہاتھ تمام وہ چیز جس پر تھی نہ کورواقع ہوئی بعوض ای تمن کر بے جو اس میں نہ کور ہے کہ کھر فلاس نے فلاس کے ہاتھ تمام وہ چیز جس پر تھی نہ کورواقع ہوئی بعوض ای تو میں کے خوص خریدی ہے جو اس میں نہ کور ہے کہ کھر فلاس نے فلاس کے ہاتھ تمام وہ چیز جس پر تھی نہ کورواقع ہوئی بعوض ای تعون سے کی خوص خریدی ہے جو اس میں نہ کور کہ کی خوص کے خوص خریدی ہے جو اس میں نہ کور کے کھر فلاس نے فلاس کے ہاتھ تمام وہ چیز جس پر تھی نہ کورواقع ہوئی کی بعوض ای کھر کے کوش خریدی ہے جو اس میں نہ کور کے کھر فلاس کے کوش خرید کی کے دور کے کو کس کے کوش خریدی ہے جو اس میں کی کور کے کو کس کے کوش خرید کے کورواقع ہوگی کے کس کے کوش خرید کی کور کے کہ کی کی کے کہ کی کے کس کے کوش خرید کے کورواقع کی کے ک

ا بعنی فلال حاکم نے جواز کا حکم بھی دے دیا ۱۲ منہ

ع یعنی جتنے میں شہری ہے بغیرنفع کے دے دے اور بیچ مرابحہ میں بیچک پرمعمولی نفع ہومثلاً دس کے گیارہ ۱۲

فتاویٰ عالمگیری..... جلد۞ کی (۱۹۲ کی (۱۹۲ کا کیاب الشروط

بطور بچے تولیہ سے حفر فروخت کی جس میں شرط و خیار نہیں ہے اور فلاں نے اس بچے تولیہ کو بقول سے جا کہ کیا اور نمن نہ کورتمام و کمال اس کو حد یا اور اس کو بیٹمن دے کراس کے قبضہ کرنے ہے بطور ہریت قبضہ واستیفاء کے ہری ہو گیا پھر مہیج پر قبضہ کرنا اور اس کا دیکھ بھال لینا اور دونوں کا بابدان متفرق ہونا اور مہیج تولیہ فروخت کرنے والے کا جس کے ہاتھ بچے بیتولیہ فروخت کی ہے اس کے لئے اس بچے درک کا ضامن ہونا تحریر کرے پھر گواہ کر لیما تحریر کرے اور اگر کسی کواس میں شریک کرلیا تو بھی اس طور سے لکھے فقط اس قدر فرق ہے کہ بجائے ذکر بچے تولیہ کے اس تھے ہوئی ہو بعوض نصف یا تہائی یا چوتھائی و غیرہ بٹن کی کہ بجائے ذکر بچے تولیہ کے اس تحدیر کہا تھ بہتے مرابحہ اس قدر نفع پر فروخت کی شرکت واقع ہوئی ہو بعوض نصف یا تہائی یا چوتھائی و غیرہ بٹن کی تحریر کے اور بچے مرابحہ اس قدر نفع پر فروخت کی شرکت واقع ہوئی ہو بھے یہ بچے مرابحہ اس قدر نفع پر فروخت کی شرکت کے ہاتھ یہ بچے مرابحہ اس قدر نفع پر فروخت کی شرکت کے باتھ یہ بچے مرابحہ اس قدر نفع پر فروخت کی شرکت کے باتھ یہ بچے مرابحہ اس قدر نفع پر فروخت کی شرکت کے باتھ یہ بچے مرابحہ اس قدر نفع پر فروخت کی شرکت کے باتھ یہ بچے مرابحہ اس قدر نفع پر فروخت کی شرکت کے باتھ یہ بچے مرابحہ اس قدر نفع پر فروخت کی شرکت کے باتھ یہ بچے مرابحہ اس قدر نفع پر فروخت کی شرکت کیا ہے کہ بچے کہ بھر یہ بھر ہے۔

فعلويرك

تحریر ہیچ سلم کے بیان میں

جاننا جا ہے کہ بیج سلم میں بیعنا موں کی مثال کی تین صورتیں ہیں۔ایک یوں ہے کہ بیرہ اسلم ہے کہ فلاں نے فلاں کواس قدر درم اوراس نفذ کو مفصل بیان کردے پھر لکھے جو مال (۱) میں مجلس ملم میں حاضر ہیں اتنے قفیز گیہوں سپیدصاف جوآب جاری کے سینچنے ے پیدا ہوئے ہوں جید ہوں بہ پیانہ ایسے قفیز کے جس کا رواج فلا ل شہر میں ہے اتنی مدت کے وعدہ پر جس کی ابتدااس تحریر کی تاریخ ے بطریق تع سلم سیح جائز کے جس میں کوئی شرط نہیں ہے اور بیلم فاسد نہیں ہے اس شرط پر دیئے کہ بیسلم فیہ گیہوں اس رب المال کو میعاد آنے پر جوال تحریر میں بیان ہوئی ہے اس کی حویلی واقع (۲)شہر فلاں پرسپر دکر ہے اور اس مسلم الیہ نے بیعقد سلم از جانب رب السلم بالمواجهة قبول كيااوراس سلم ندكور كے راس المال ان سب درموں ندكور پر قبضه كرليا قبل اس كے كه دونوں متفرق موں اورقبل اس کے کہاس عقد کے سوائے کسی دوسرے کا مہیں مشغول ہوں اور اس عقد کی صحت کے بعد ومواجب عقد مذاواس کے انعقا د کے ساتھ باہم راضی رہ کر دونوں اس مجلس عقد ہے جفر ق ابدان متفرق ہوئے چھرتح ریکوتمام کرے اور اس میں صان درک کوتح ریر نہ کرے اس واسطے کمبیع پر قبضہبیں ہوا ہے اور دوسراطریقہ بیہے کہ ان دونوں کا اقر ارتح برکرے پس لکھے کہ بیدوہ ہے جس پر گواہان مسمیان آخر تحریر بذا شاہد ہوئے کہ زید وعمرو نے ان کے سامنے اقر ارکیا کہ زید نے عمر وکو بچے سلم میں اس قدر درم آخر تک موافق تحریر وجہ اوّ ل کے تمام کرےاورطریقہ سوم یہ ہے کہ پہلے سلم الیہ کا قرار لکھنا شروع کرے پھررب اسلم کی طرف ہے سلم الیہ کے اس اقرار کی تقیدیق تحریرکرے اور واضح ہو کہ ہم نے فقط صاف ہوناتحریر کیا اور ما نند متقد مین اصحاب شروط کے بھو ہے وکنگر و چو کے میل ہے صاف ہونا تحرینہیں کیااس واسطے کہ بسااو قابت گیہوں ان چیزوں کے میل سے صاف ہوتا ہے کیکن ان چیزوں کے سوائے دوسری چیزوں کے میل ہے جن کامیل عیب شار کیا جاتا ہے صاف نہیں ہوتا ہے اور مطلق صاف ہونا ان سب کوشامل ہے اور نیز ہم نے اس سال کے پیداوار کے گیہوں نہیں لکھے جس طرح بعض علا تحریر کرتے ہیں اس واسطے کہ اس میں ابہام ہے کہ شاید اس نے ایسے گیہوں کی بیع سلم تھبرائی ہے۔ جوہنوز لی موجود نہیں ہوئے ہیں اور اگر نوع مختلف کی بیچ سلم قرار دی تو امام اعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک ل قولہ ہنوزیعنی وقت عقد کے ان کا وجودنہیں ہے اور یہاں ہے بید مئلہ ثابت ہوا کہ جولوگ کسانوں کو پیشگی روپیے دیتے ہیں تا کہتمہارے کھیت میں جو گیہوں پیدا ہوں گےان میں ہے ہم کوفی رو پیدا ہے من دینا یا نرخ بازار پر دینا تو یہ جائز نہیں ہےاور ہر دووجہ سے عدم جواز ہے وقد فصلنا ہ فی کتاب (۱) یعنی جوآ تکھوں کے سامنے ہیں ۱ امنہ (۲) یعنی اس کے گھریر دی جائے

دونون کا راس المال علیحدہ بیان کرنا ضروری ہے اور جو بیج سلم اختلافی ہے اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کرنا ضروری ہے اور جو بیچ سلم اختلافی ہے بنابر آئکہ ہم نے سابق میں بیان کردیا ہے اور جن اجناس میں بیچ سلم سیح ہوتی ہے از انجملہ ظروف صفریدوشبہہ (۱)وغیرہ میں لکھے کہاتنے عدد شمعدان تانبے کے بنے ہوئے منقش برساخت بخاراجن کاوزن بوزن بخارااس قدر ہے یا اپنے عدد سمعدان تانبے کے جومعروف بخيز رائعه بين اورا گرقتمه ہول تو لکھا تنے عد دجس میں قمقمائے برنجی اتنے عد د ہے ہوئے جس میں سے کلال اتنے عد دہرا یک کاوزن بوزن بخارااس قدر ہرایک قتمہ میں اس قدر پانی سائے اور نیز قمقمہائے کلال معروف بقمقمہ سمر قندی اتنے عد داوراس میں ہے خرد ا نے عد داور وزن ہرایک کا بوزن بخارااس قدراوراس میں اس قدر پانی ساتا واورعلی ہذاالقیاس طاس وطشت کا بھی یہی طریقہ ہے اور لوہے کے اوزار میں مثلاً کلند آہنی ساختہ ازفولا واتنے عد داور ساختہ از اہن نرم اتنے عد دجو کار زراعت کے لائق ہواس میں ہے ہر کلند کاوزن بوزن بخارااس قدر ہواورمسحات میں بھی یہی صورت وحکم ہے۔شیشہ کے برتنوں سے طابقات الطارم میں جائز ہے لکھے کہاتنے عدد طابقات شیشے کے جوطارم کے لائق ہوں ان میں ہے ہرایک کا قطرایک بالشت ہوان میں سے ہر دس کا وزن دوسیریا تین سیر جیسے ہوتے ہوں اوراز طابقات مشہورہ بطابقات کلیدانی کے اتنے عدد کہ ہردس کاوزن چارسیر بوزن اہل بخارااور قطر ہرایک کا نصف گز اہل بخارا کے گزوں سے اور بیخ سیری میں سے استے عدد اور اس کا وصف ای طور سے بیان کرے جس طرح شیشہ گروں میں معروف ہواور اس میں ے ہردس کاوزن اس قدر ہواوران میں ہے ہرایک میں اتنے سیراشیائے با تعات (۲) میں ہے ساویں اور قرابات میں اتنے عدد قرابات زجاجیہ جس میں سے ہرایک کاوزن آ دھسیریادی چھٹا تک یاپوراسیر بھر ہواور ہرایک میں اتنے سیر مائعات میں سے سائے اور قارورات میں اس چندیں عدد قارورات ز جاجیہ جس میں ہرایک آ دھ سیر کا ہوتا ہے بطریق مذکورہ بالاتح بر کرے اور قباب میں اپنے عد دلیں چندین عدد قبہائے کلاں معروفہ بشش تانگی کہ جس میں ہے ہرا یک قطرگز بھریا آ دھ گز جیسا ہوتا ہواور چندیں عدد قبہائے درمیانی معروف بچہار تا تکی جس میں ہے ہرایک کا قطرایک گز ہوتا ہے سب مفروغ عنہ ہوں اور خرداس قدر بطریق ندکورہ بالاتحریر کرے اور مٹی کے برتنوں میں پس چندیں عدد کوزہ ہائے گلین ذرکشی معروف بطیاق اور چندیں عدد کوزہائے معروف بدوکانی یا سہ کانی اور چندیں عدد از کوزہ ہائے درمیانی معروف بکاسفراک و چندیں عد دکوز ہائے خردمعروف بدین اسم اور بیسب عددیات متقاربہ ہیں ان میں تفاوت فاحش نہیں ہوتا ہے اور غطاء کی سلم اورغطاء سےمرادوہ جوتنوبر پرڈھانگی جاتی ہےجائز ہے ہیں یوں لکھے کہاتنے غددغطا گلین ورکشی جوتنور کا منہ ڈھانگنے کے لائق ہوتے ہیں ہرایک کا قطراس قدرگز اہل بخارا کے گزوں ہاوراس کی مقدارای طورے بیان کرے جس طرح ہم نے کوزوں میں بیان کر دی ہے اور ای طرح گھڑوں ومٹکوں میں ای طورے لکھے بظہیر پیمیں ہے۔

فعل بازوير

تحریر شفعہ کے بیان میں

اصل میں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک دار خرید کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور ثمن دے دیا اور اس دار کا ایک شفیع ہے اس نے اس دار کوشفعہ میں لے لیا اور اس کی تحریر لکھوانی جا ہے تو کیونکر لکھے سوہم کہتے ہیں کہ شفیع کو بحق شفعہ لے لینے کا اختیار جبھی ہے کہ جب اس نے بطلب شفعہ کرلیا ہواور طلب شفعہ تین طرح کی ہوتی ہے طلب مواشبہ وطلب اشہا دوتقریر وطلب تملیک ہیں جب ان سب طرح کے طلب مواشبہ سے طلب کیا دار مذکور کوشفعہ میں لے لے بس جب اس کے طلب مواشبہ سے طلب کیا سب طرح کے طلب مواشبہ سے طلب کیا

<sup>(</sup>۱) یعنی ان ظروف میں ہے تمع وان میں جائز ہے ا (۲) بائع جس چیز میں سیلان ہواز قتم گلاب وسر کہ وغیر و۱۲

اوراس طلب کی تحریر چاہی تا کہاس کے واسطے جحت ہوتو لکھے کہ بیرہ ہے جس پر گواہان میمیان آخرتح ریر ہذا شاہد ہوئے ہیں کہ فلاں نے فلال سے تمام دارواقع مقام فلاں جس کے حدودار بعدیہ ہیں اپنے ٹمن کے عوض نجرید سیجے خرید کیااور دار مذکور پر قبضہ کرلیااور ٹمن دے دیا ہاور فلاں اس دار کاشفیع بدین سبب ہاور سبب استحقاق شفعہ کو فصل بیان کر دے پس اس شفیع نے جبجی اس کواس دار کی بعوض اس قدرتمن کے خرید کی پہلی خبر پہنچے ہے فور أبلا درنگ و تا خبر کے بطلب صحیح طلب مواہبہ کے ساتھ شفعہ طلب کیااور کہا کہ میں اس دار محدودہ ندکور کے اپنے شفعہ کابدین سبب خواستگار ہوں ہیں یہ پوری تحریر طلب مواہبہ کی ہے اور اس تحریر میں امام محد یے مشتری و بائع کا نام تحریر کیا ہے اور اگر اس صورت میں بائع کا نام تحریر نہ کیا جائے تو بھی ہمارے نز دیک جائز ہے اس واسطے کہ قبضہ کے بعد خصومت مشتری کے ساتھ ہےاور بائع بمنز لہ اجنبی آ دمی کے ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبضہ کے بعد شفعہ میں لینا دونوں سے ہوتا ہے پس ہم نے اس قول سے احتر از ہونے کے واسطے دونوں کا نام لکھ دیا اور اس تحریر میں سبب استحقاق شفعہ بھی ہوتا ہے اس واسطے کہ اسباب شفعه مختلف ہیں اور علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ شفعہ بابواب کے اور بعض کے نز دیک بجوار مقابلہ ہے اور ہمارے نز دیک بجوار ملاصقہ ہےاور شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک جوار ہے شفعہ کا استحقاق بالکل نہیں ہوتا ہےاور ہمارے نز دیک استحقاق شفعہ کے چند مراتب ہیں اوّل آئکہ بسبب عین بقعہ میں شرکت کے پھر بسبب ملک کے حقوق میں شرکت ہونے کے اور وہ راستہ ہے<sup>(۱)</sup> پھر شفعہ کا استحقاق بسبب جوار کے ہوتا ہے لیں عین بقعہ کے شریک کا شفعہ اعلیٰ درجہ ہے پھر جوراستہ کا شریک ہے دوم درجہ ہے پھر جوار کے وجہ سے سوم درجہ کا استحقاق ہے سبب شفعہ بیان کر دے تا کہ قاضی کومعلوم ہوجائے کہ آیا میخف کی مستحق درجہ اوّل کی وجہ ہے مجوب ہے یانہیں اور یتح ریکیا کہ جھی اس کواس دار کے بعوض اس ثمن کے خرید کی پہلی خبر پینچی اور بینہ لکھا کہ جھی اس کواس بات کاعلم (۲) ہوا اس واسطے کہ هیقتہ علم بدون خبر متواتر کے حاصل نہیں ہوتا ہے حالانکہ شفعہ میں بیچم ہے کہا گرخبر متواتر کی تعداد وشرائط ہے گھٹ کے لوگ خبر دیں اور شفعہ طلب نہ کرے تو حق شفعہ ساقط ہو جائے گا چنانچہ اگرخبر دہندہ ایکجی ہوخواہ و وعا دل ہویا فاسق ہوآ زاد ہویا غلام ہو یاصغیر ہو یا بالغ ہواورا پلجی نے پیغام پہنچادیا اورشفیع نے شفعہ طلب نہ کیا تو شفعہ باطل ہوجائے گا اورا گرخبر دہندہ نے اپی طرف نے خبر دی توحس نے امام اعظم رحمہ اللہ تعالی سے روایت کی ہے کہ اگر شفیع کودومر دیا ایک مرددوعورت نے جوعادل ہوں بیع کوخبر دی اور اس نے شفعہ طلب نہ کیا تو شفعہ باطل ہوجائے گا اور امام محمد نے امام اعظم سے روایت کی کہ اگر خبر دہندہ میں گواہی کی دونوں چیزوں میں سے خواہ عدالت یا تعدادایک بات بوری پائی گئی اور شفیع نے شفعہ طلب نہ کیا تو اس کا شفعہ باطل ہوگا اور بنابر قول امام ابو یوسف وا مام محمرٌ کے اگر اس کوایک محفص نے خبر دی خواہ میخف واحد کسی صفت کا ہواور شفیع نے شفعہ طلب نہ کیا پس اگر اس خبر کا سچا ہونا ظاہر ہو گا تو اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا پس ہم نے یوں تحریر کیا کہ بھی اس کو پہلی خبر پینچی تا کہ کوئی وہم کرنے والا بیوہم نہ کرے کہ اس نے ایک . محنص یا دوشخصوں کی خبر پر شفعہ طلب نہ کیا اور خبر متو اتر پہنچنے تک طلب شفعہ کے واسطے انتظار کیا جب کہ ملم یقینی حاصل ہو جائے حتی کہ اس کا شفعہ باطل ہو گیااور نیزید کھودیا کہ پہلی خبرتا کہ کوئی وہم نہ کرے کہ ایک بارخبردینے پراس نے طلب نہیں کیا پھر دوبارہ خبر دینے پر طلب کیا حالانکہ بیطلب سیجے نہیں ہوئی پس اس وہم کے دور کرنے کے واسطے ہم نے پہلی خبر کالفظ لکھ دیا اور ہم نے یوں لکھا کہ فور أبلا درنگ و تاخیر کے بطلب سیح طلب مواہبہ کے ساتھ شفعہ طلب کیا اس واسطے کہ علماء نے طلب مواہبہ <sup>میں</sup> کی مقدار مدت میں اختلاف کیا

ا یعنی دروازے متحد ہوں اور بعض نے کہا کہ مقابل ہوں تو بھی حق شفعہ ہے اور ہمارے نز دیک اتصال والصادق ہو ۱۲ ع طلب مواہبہ وغیرہ کابیان کتاب الشفعہ میں گذر چکا ۱۲

<sup>(</sup>۱) یعنی راسته حقوق ملک میں ہے اس میں شریک ہوتا منہ (۲) یا یہ بات معلوم ہوئی ۱۲ منہ

ہے ہیں ظاہرالروایۃ میں ہے کہا گراس نے فی الفور بلا درنگ شفعہ طلب نہ کیا تو اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اور ہشام نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ خبر پہنچنے کی مجلس تک اس کی مقدار ہے اور اس کوشنخ ابوالحن کرخی نے اختیار کیا ہے اور حسن بن زیاد ہے روایت ہے خہ تین روز تک اس کی مدت ہے اور یہی شیخ بن ابی یعلیٰ کا قول ہے اور امام شافعی کے اقوال میں ہے بھی ایک قول یہی ہے پس اگر ہم اس قدرتح ریکریں کہاس نے بطلب سیجے اس کوطلب کیا تو بہت اختال ہے کہ اس کا وہم ہو کہ اس نے فی الفور طلب نہیں کیا بلکہ اس کے بعد طلب کیااور کا تب نے یہ جولکھا کہ بطلب سیج طلب کیا تو بتاویل قول بعض علاء کے ٹحریر کیا ہے پھر ہم نے طلب شفعہ کالفظ تحریر کیااور علماء نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے مگر عامہ علاء کے نزدیک اگر اس نے کسی ایسے لفظ سے شفعہ چاہا جس سے لوگوں کے عرف میں یہ مجھا جاتا ہے کہ وہ شفعہ طلب کرنا ہے مثلاً کہا کہ میں نے طلب کیا یا طلب کرتا ہوں یا طالب شفعہ ہوں یا مثل اس کے تو درست ہے مگر بعض نے اس میں اختلاف کیا ہے اور طلب مواہبہ کے گواہ کر لینا (۱) شرطنہیں ہے اور نیزیہ بھی شرطنہیں ہے کہ طلب مواہبہ بائع یامشتری یا داران میں ہے کئی کے حضور میں ہو۔ پھر طلب مواہبہ کے بعد طلب اشہاد وتقریر کی ضرورت ہے اور اس طلب کی صحت کے واسطے میہ شرط ہے کہ بیطلب یامشتری یا بائع یا دارخر بدشدہ کے حضور میں ہولیکن اس طلب کی ضرورت جبجی ہے کہ جب طلب مواہبہ کے وقت ان تینوں میں ہے کوئی سامنے موجود نہ ہواور اگر طلب مواہبہ کے وقت ان میں ہے کوئی حاضر ہوتو بیا فی ہے پھراس کے بعد کی دوسری طلب کے سوائے طلب تملیک کی ضرورت نہیں ہے اور اس طلب اشہاد وتقریر کی مدت کی اندازیہ ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی کے حضور کو حاصل کریائے حتیٰ کہ اگر اس نے قابو پایا و بایں اس نے طلب اشہا دوتقریر نہ کی تو اس کا شفعہ باطل ہو جائے گا اور اس طلب کے وقوع پر گواہ کر لینا امرلازم نہیں ہے حتیٰ کہ اگر اُس نے گواہ نہ کر لئے اور خصم نے اس طلب کے وجوہ کا اعتراف کر لیا تو کا فی ہے اور بیرجا ہے کہ بیرطلب ان تینوں میں ہے ایسے کے حضور میں ہو جوشفیع ہے سب سے زیادہ قریب ہے اور بیرجال کتاب لاشفعہ میں مفصل معلوم ہو چکا ہے اور اگر شفیع نے جا ہا کہ طلب اشہاد واقع ہونے کے وثوق کے واسطے تحریر کرالے تو یوں تحریر کرنا جا ہے کہ یہ تحریر ہے جس میں بیہ ندکور ہے کہ فلاں نے فلاں ہے خرید کیا پھر بیعنامہ کواوّل ہے آخر تک نقل کر دے پھراس کے بعد لکھے کہ فلاں یعنی شفیع کوجھی اس دارمحدودہ کی بعوض ثمن مذکور خریدے جانے کی پہلی خبر دی گئی اسی وفت فورا اُس نے بطلب مواهبہ شفعہ طلب کیا جیہا کہ ہم نے بیان کیا ہے پھر لکھے کہ اس کے بعد اُس نے بدون تا خیر ونقعیر کے بحضوری اس چیز کے جوسب سے زیادہ اس سے قریب تھی بطلب اشہادوتقر ریشفعہ طلب کیا پھراُس چیز کو بیان کر دے کہ بائع ومشتری و داران نتیوں میں ہے کون چیزتھی مگراحوط یہ ہے کہ بائع اورمشتری کے حضور میں طلب کرناتح ریر کرے اس واسطے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے پس ابن ابی کیلی فرماتے ہیں کہ ضع مشتری کے قبضہ سے پہلے واس کے بعدو بائع سے لے گا اور اس سے خصومت کرے گا اور عمدہ بیج شفعہ بھی بائع پر ہو گا اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر دوصورت میں مشتری ہے لے گا اور ای کے ساتھ خصومت کرے گا اور اس کا عہدہ بھی مشتری کے ذمہ ہو گا اور ہمارے نزديك قبضه سے پہلے خصومت بائع ہے كرے گا اور بائع پرعهدہ ہوگا اور قبضہ كے بعدمشترى سے خصومت اوراى پرعهدہ ہوگا لهذا احوط یہ ہے کہ بائع ومشتری دونوں سے لین تحریر کرے پھر جب شفیع نے ہر دوطلب سے طلب کرلیا پس اگر خصم نے اس کوسپر دکرنے یرا تفاق کیا تو کام پورا ہو گیا اور اگر اس نے سپر دکرنے ہا نکار کیا تو شفیع اس معاملہ کو بحضور قاضی پیش کرے گا اور اس ہے درخواست کرے گا کہ میرے واسطے ملک کا تھم بوجہ شفعہ کے نافذ فر مائے ہی اگر درصور تیکہ خصم نے اس کے سپر دکرنے پرا تفاق کیاشفیع نے مضبوطی کے واسطے اس کی تحریر لکھوانی جا ہی تو موافق تحریر امام محد کے اس کی صورت رہ ہے کہ بیتحریر از جانب فلاں بن فلاں یعنی مشتری کی طرف

<sup>(</sup>۱) لیکن اس واسطے ضرورت ہوتی ہے کہ بروقت انکار کے اس کو ثابت کر سکے ۱۲

سے واسطے فلاں بن فلاں یعنی شفیع کے بدین مضمون ہے کہ میں نے فلاں بن فلاں سے تمام داروا قع موقع فلاں محدود بحدود چنان و چنین بعوض اس قدرتمن کے خریداتھا پھرتح ریخرید کوآخر تک بیان کردے پھر لکھے کہ تو اس دار ندکور کا بسبب شرکت یا خلط یا جوار کے شفیع تھااورتو نے جس وقت تجھ کو پہلی خبراس دار مذکور کے بعوض ثمن مذکورخریدے جانے کی پینچی تھی تو نے فی الفور بطلب مواہبہ و پھر بطلب تقریرِ واشہا دطلب سیح شفعہ طلب کیا تھا اور طلب مواہبہ اور طلب اشہا د کو مفصل جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کرے اور لکھے کہ ایسی طلب سیج کے ساتھ طلب کیا تھا کہ جواس حکم کی مو جب تھی کہ میں تجھے بید داربسبب شفعہ کے سپر دکروں اور دے دوں پس میں نے تجھ کو نہ دار سپر دکیا پھرتح ریکواسی طور ہے تمام کرے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے۔ بیام محد کاعنوان تحریر ہے اور متاخرین مشائخ نے ایس تحریر کی صورت بیا ختیار کی ہے کہ بیروہ ہے جس پر گواہان مسمیان آخرتحریر ہذا شاہد ہوئے ہیں سب اس بات کے گواہ ہوئے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے ہاتھ امام داروا قع موقع فلاں فروخت کیا تھا پس بیعنا مہاوّ ل ہے آخر تک نقل کرے پھر بعد ازیں اگرمشتری نے بددار پر قبضه نه کیا موتو قبضه دار کابیان نه لکھے لی سے کہ اور فلاں اس دار محدودہ کاشفیع جوار بسبب اُس دار کے تھا جواس دارخر پدشدہ کی ایک حدے متصل ہے یا لکھے کشفیع بشفعہ شرکت تھا کہ اس دارمحدو دہ ندکورہ میں سے نصف داراس کی ملک ہے پس اس شفیع نے ہر گاہ اس کواس دارمحدودہ کے خریدے جانے کاعلم کم ہوابدون تفریط وتقصیر کے بطلب صحیح بمواجہ آن ہردومتعاقدین فلاں وفلاں کے اس طرح ا پنا شفعہ طلب کیا کہ جومو جب اس حکم کا ہے کہ بید دار بحق شفعہ اس کو دیا اور سپر دکیا جائے پس ان ہر دومتبا نعان نے اس کے ساتھا تفاق کر کے دونوں نے اس کوتمام وہ چیز جس پرعقد بچے واقع ہوابعوض پورے ٹمن مذکور کے باعطاء پیچے دے دیا جس میں کوئی شرط نہیں ہےاور نہ خیاراور نہ فساد ہےاوراس بائع نے تمام اس ثمن نہ کور پر اس شفیع کے اس کوا دا کرنے ہے لے کرتمام و کمال قبضہ کرلیا وصول پایا اور شفیع ندکور کے اس کو دینے سے قبضہ کرنے سے شفیع ندکور اس سبٹمن سے بری ہو گیا اور با جازت اس مشتری مسمی ندکور کے جس نے اس کواس سب کی اجازت دی ہے بیسب کیااوراس شفیع نے تمام اس چیز پر جس پر بیعقد بیع واقع ہوااور شفعہ میں دے گئ ہاں بائع کے بیسب اس کوسپر دکرنے ہے در حالیکہ اس نے خالی فارغ از ہر مانع ومتناع سپر دکیا ہے با جازت اس مشتری مذکور کے اس پر قبضہ صححہ کرلیا ہیں اس شفیع کواس میں جو درک پیش آئے تو اس بائع پر اس کا خلاص کرنا آخر تک بدستور معلوم تحریر کوختم کرے اور درصور تیکہ اس کو بحق شفعہ ہوارلیا ہواس کے آخر میں کسی قاضی کا حکم لاحق کرے اس واسطے کہ مختلف فیہ ہے اور صانت درک میں عمارت و درخت وزراعات کی ضانت درج نہ کرے اس واسطے کہ اس کی ضانت ان دونوں پر درصورت شفعہ واجب نہیں ہوتی ہے اور اگر مشتری نے دار پر قبضہ کرلیا اور ثمن ادا کر دیا ہوتو با لئع کے ساتھ کچھ خصومت نہ ہوگی بلکہ خصومت مشتری ہے ہوگی تو پیتحریر بر بناءا قرار مشتری کو بخرید کے وشفیع کے اس سے شفعہ میں لینے کی ہواور بیاس وفت ہے کہ بخق شفعہ لینا بغیر حکم قاضی ہواور اگر بحکم قاضی ہوتو بجائے اس عبارت کہ دونوں نے اس شفیع کے ساتھ ا ثفاق کیا یے تریر کے کہ ان سب نے بیمقدمہ فلاں قاضی کے سامنے پیش کیا پس اس نے بعدخصومت صحیہ کے جوان متخاصمین میں جاری ہوئی اس حق شفعہ ع کے ثبوت کا حکم دیا اور ان دونوں پر حکم نافذ فر مایا کہ یہ دار محدودہ بحق شفعہ اس کے سپر دکریں پس دونوں نے اس کوتمام وہ چیز جس پر عقد بیچ واقع ہوا ہے دے دی آخر تک بدستورتمام کرے اور اگرباپ یاوسی نے صغیر کے واسطے شفعہ طلب کیا ہوتو لکھے کہ فلاں صغیراس دار کا شفیع تھا اور درصور دیکہ تھکم قضاء بسبب نکول کے جاری ہوا ہوتو لکھے کہ بیسب بعداس کے واقع ہوا کہ اس مشتری نے اس شفیع کے دعویٰ شفعہ ہے جواس پر کیا تھا اُ نکار کیا پس اس قاضی نے اس

ل اقوال علم ہوناتح ریر کرنا موجب خلل ہے جیسا کہ سابق میں معلوم ہوا ۲ امنہ

ع قال يحتمل ان يكون المر اد الحكم الشرعي يعنى عمم شرح في بعوض قيمت ك شفعه واجب كيا ٢٠

ے اس دعویٰ پرفتم لی اور اس نے چند باراس فتم ہے قاضی کے سامنے انکار کیا پس اس قاضی نے اس پر اس شفعہ کے ثبوت کا حکم دے د یا بعداز انکهاس شفیع نے قتم کھالی کہ واللہ میں نے بیشفعہ اس مشتری کوسپر زنہیں کیا ہے اور اس نے اس مجلس میں جس میں اس کوخبر پہنچی تتقى طلب شفعه كيااوراس كى طلب ميں مشغول ہوا ہے اورا گرنتمن درم يا ديناريا كيلى ياوز نى ياعد دى متقارب ہوتو اس كوبيان كرےاور تح بر کردے کہ تفیع نے اس کے مثل با کع یامشتری کو دیا اور اگرخرید نذکور بعوض غلام یا کسی اسباب وغیرہ کے جوفیمتی ہوتی ہے واقع ہوئی توشفیع کالینابعوض اس چیز کی قیمت کے ہوگا پس اس وثیقت نامہ میں تحریر کرے کہ حکم قاضی نے بعوض اس قیمت کے لینالازم کیااور اس کی قیمت پر ہیز گاروامانت دارعدول کے جن پرایسے اموال کی قیمت انداز ہ کرنے کامدار ہے انداز ہ کرنے ہے اس قدر دراہم عطر بقیہ جیدہ ہوئے اوراحوط بیہے کہان اندازہ کرنے والوں کا نام تحریر کردےاور بیربیان کردے کہ بائع ومشتری نے اقرار کیا کہ قیمت ای قدر ہےاوراگر دار کے واسطے چند شفیع ہوں اور ایک شفیع نے حاضر ہوکر پورا دار بحق شفعہ لے لیا پھر دوسرے نے حاضر ہو کر اپنا استحقاق شفعه ثابت کیا ہی اس کا حصه اس کو دیا تو تحریر کرے کہ گواہان مسمیان آخرتحریر ہذا گواہ ہوئے کہ فلاں بن فلال نے فلال بن فلاں ہے تمام دارمحدودہ چنین و چنان بعوض اس قدر کے خرید کر کے دونوں نے باہمی قبضہ کیااور دونوں متفرق ہو گئے پھرفلاں حاضر ہوااوروہ اس دار کاشفیع تھا پس اس نے حاضر ہو کر اپناحق شفیہ بشر انط شفعہ طلب کیا پس اس کے نام حکم ہو گیا اور قاضی نے بالکع یا مشتری کودار مذکوراس کے سپر دکرنے کا حکم کیا پس اس نے حکم کی تعمیل کی پھرفلاں بن فلاں حاضر ہوااور گواہوں سے ثابت کیا کہوہ اس دار کاشفیع ہےاوراس نے ہرگاہ اس کوخبر پینجی اپنا شفعہ دار ند کوربشرا نظ طلب شفعہ کیا طلب اور قاضی ہے درخواست کی کہ مجھے میراحصہ اس دار میں سے بعوض اس قدر کے حصہ تمن کے جوا تناہوتا ہے بسبب میرے شفعہ مذکورہ کے دلایا جائے کیس قاضی نے باکع اور شفیع اوّل پرلازم کیا کہاس تمن کووصول کریں اوراس دار میں ہے اس کا حصداس کے سپر دکریں پس دونوں نے حکم کی تعمیل کی پس فلال یعن شفیع دوم نے بیٹمن ادا کرنے کے بعد دار میں ہے اس قدر پر قبضہ کیا اور تحریر کو بدستورتمام کرے کذافی المحیط۔

## تح ریاجارات ومزارعات کے بیان میں

اجرت بمقابله سال اخیر کے جواس مدت کا تتمہ ہے ہو بدین شرط کہ دونوں میں سے ہروا حد کواستحقاق فننخ بقیہ عقد اجارہ مذکورہ ان ایام مشتنی شدہ میں حاصل ہے دونوں میں ہے جو چاہے سنخ کرے بدین قرار دا د مذکور باستیجار صحیحہ اجارہ لی اورا جارہ دہندہ مذکور نے تمام وہ چیز جس کا اجارہ اس میں مذکور ہوا ہے مع اس کے حدود وحقوق و مرافق کے جواس کے حقوق سے ہے بعوض اس اجرت مذکورہ کے باجاره صححه بہروجہ خالی از معانی مبطلہ ووجوہ مفید کے اجارہ پر دی بدین شرط کہ بیمتا جراس میں خودر ہےاورا پنااسباب ومتاع رکھے اورجس کو چاہے اس میں بسا دے اور جس کو چاہے اجارہ پر دے اور جس کو چاہے عاریت دے اور اس متاجر نے خود اس تمام حویلی ندکورکومحدود پر بقبضہ صحیحہاس اجارہ و ہندہ کے سب اس کے بہتلیم سیح فارغ سپر دکرنے سے قبضہ کرلیا اور اس اجارہ دہندہ نے اس متاجرے تمام اجرت مذکورہ بقبضہ صحیح بطور معجل اس متاجر کے بوجہ عجبیل و پیشگی بیسب اس کے سپر دکرنے ہے تمام و کمال وصول کر لی اوراُس اجارہ دہندہ نے اس متاجر کے واسطے تمام اس چیز کی درک جس کا اجارہ اس تحریر میں ثابت ہواہے بضمانت صحیحہ ضانت کر لی اور دونوں بحالت نفوذ اپنے سب تطر فات کے بطوع خود ایسا کر کے اس سب کا اقر ارکر کے اور اپنے اوپر اس سب کے گواہ کر کے ا یسے حال پر دونوں متفرق ہو گئے اور بیسب فلاں تاریخ میں واقع ہوااور پتج ریر جوہم نے اجارہ طویلہ میں تحریر کر دی ہے اس پر اس کے نظائر کوقیاس کرنا چاہئے بیظہیر پیمیں لکھا ہے اور متاخرین نے تحریر اجارہ میں پیسخداختیار کیا ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں بن فلا المخزومی نے فلاں بن فلا المخزومی ہے تمام دارمشتملہ پر بیوت مملوکہ ومقبوضہ اس کا واقع موقع فلاں جس کے حدود چنین و چنان ہیں مع اس کے سب حدود وحقوق زمین وعمارت وسفل وعلو کے ومع سب مرافق کے جواس کے حقوق سے ہیں اور مع اس کے ہرحق کے جواس میں داخل اور اس سے خارج ہے اور مع ہر قلیل وکثیر کے جواس کے حقوق سے ہے ایک سال کامل قمری بارہ مہینے پے در پے کے واسطے جس کی ابتداغرۂ ماہ فلاں سنہ فلاں وانتہا آخر ماہ فلاں سنہ فلاں ہے بعوض اس قدر درموں کے جس کے نصف اس قدر ہوئے ہیں اوراس اجرت میں ہے ماہواری اس قدر درم اجرت ہوتی ہے باجارہ صحیحہ نافذہ جائز قطعیہ خالی ازمشر و طمفیدہ ومعانی مبطلہ اجارہ پرلیا اور بیاجرت ندکورہ تمام اس چیز کی جس پرعقدا جارہ جس روز واقع ہوا ہے اس دن اس کی اجرت مثل ہے جس میں نہ کمی ہے اور نہیشی ہے بدین شرط اجارہ لیا کہ تمام اس چیز میں جس پر عقد اجارہ واقع ہے اس تمام مدت مذکورہ میں خودمتا جرسکونت رکھے اور جس کو عاہے جس طرح عاہے جو جا ہے اس میں رکھے اور بطور معروف اس کے منافع نے طریقوں ہے اس سے نفع حاصل کرے پھر اس کے بعد اگر متاجر نے اجرت دے دی ہوتو لکھے کہ بدین قرار داد کہ اس متاجر نے بیتمام اجرت ندکورہ جومدت ندکورہ کے واسطے ہے پیشکی دے دی اوراس اجارہ دہندہ نے اس سب کو پیشگی اس ہے وصول کرلیا اور بیمتاجراس تمام اجرت مذکورہ ہے جواس تمام مدت ندکورہ کے واسطے ملمری ہے اس موجر کودے کرائس کے قبضہ کرنے ہے بریت قبض واستیفاء بری ہوگیا اور اگرمتا جرنے اُجرت ادانہ کی ہوتو بدین قرار داد کے کہ بیمتا جراس تمام اجرت مذکورہ کواس تمام مذکورہ گذرجانے پراس موجر کوادا کرے یا لکھے کہ بدین شرط کہاس اجرت میں سے اس مدت کے ہرمہینہ کے حصہ میں جس قدر اجرت پڑتی ہے اس قدر ہرمہینہ گذرنے پر ماہ بماہ ادا کیا کرے اور اس متاجرنے اس موجرے تمام وہ چیز جس پرعقدا جارہ جس طرح بشرا لطاخود واقع ہوا ہے تمام اس موجر کے اس کو ہر مانع ومنازع ہے غالی سپر دکرنے ہے اس پر قبضہ کرلیا پھراس اجارہ کے سیجے وتمام ہوجانے کے بعد اور اس متاجر کے اس اقرار کے بعد کہاس نے بیہ سب دیکھ بھال لیا ہے اور اس سے راضی ہو گیا ہے اور دونوں کے اپنے او پر اس معاملہ کے گواہ کرنے کے بعد دونوں مجلس عقد سے لے قبل استحریر میں میزانی ہے کہ اس سے متاجراس امر کامقر ہوا جاتا ہے کہ دار فلال کی ملک ہے اقول خودا جارہ لینااس بات کا اقر ارہے کہ یہ موجر کی ملک ہے پس ہیو ہم محض بیجا ہے اا منہ

جفر ق ابدان واقوال جدا ہو گئے اور تحریر کو بدستورختم کر دے اور شیخ امام نجم الدین نسفی نے فر مایا کہ جس صورت میں اجرت وصول نہیں ہوئی ہے موجر کی طرف سے صانت درک تحریر نہ کرے اور جس صورت میں بطور تعیل اجرت وصول کی گئی ہے صانت درک تحریر کرے اورا گرتھوڑی اجرت پیشگی وصول کی گئی ہوتو بفتر روصول شدہ کی ضانت درکتح ریکرے اور اصل اجرت کی ضانت مثل دوسرے قرضوں کے ہونی ہے پس جس طرح دوسرے قرضوں میں لکھا ہے ای طرح اس میں بھی تحریر کرے اور بعض مشابِح سمر قندنے اس صورت میں لفظ قبالہ لکھنا اختیار کیابدین طور کہ بیوہ وقبالہ ہے کہ فلاں نے بقبول تھے قبول کیااوراس قبل نے قبضہ کیااور مستقبل نے سپر د کیااور دونوں اس مجلس قبالہ سے متفرِق ہوئے اور اگر د کان یاز مین یا جمام یا پن چکی یا بیل واونٹ چکی یا اور کوئی دارمحدود ہ اجارہ پر لے تو اس میں بھی صورت تحریریں ہے لیکن حدود وحقوق لکھنے کے وقت اُس چیز کی جو خاص مرافق ہوں ان کوتح ریر کرے جیسا کہ تحریر خرید میں ہم نے ہر ایک کے مرافق مخصوصہ بیان کردیئے ہیں واللہ تعالی اعلم کذافی الذخیرہ اور اگر جار دیواری کا باغ انگورا جارہ لیا تو جاہئے کہ اصل کرم یعنی باغ احاطہ دار کا اجارہ تحریر کیا جائے درختوں وقضبان وتاک ہائے انگور کا اجارہ تحریر نہ کیا جائے اس واسطے کہ ان کا خاصة اجارہ لینا باطل ہےاورای طرح زمین کے اندر جو کھیتی ہے اس میں بھی یہی حکم ہے پس یوں لکھے کہ فلاں بن فلاں نے اصل زمین جوا حاطہ دار باغ انگور ہے بشرطیکہ اس باغ کا احاطہ ہویا اتنی جریب زمین فلاں اجارہ لی کہ جس کی نسبت موجر نے بیان کیا کہ بیمیری ملک وحق اور میری مقبوضہ ہےاوروہ فلاں گاؤں کی زمین جودیہات شہر ضلع بخارا پر گنہ ویا گنہ قرعدویا پر گنہ سائحن ماذون میں ہےایک گاؤں ہے پھر اس کے حدود جیسے ہوں بیان کر دے پھر لکھے کہ بیاراضی باغ یا کھیت مع اپنے حدود وحقوق ومرافق ہے جواس کے واسطے ثابت ہیں اجاره پرلیابعدازا نکہاس موجر نے اس مستاجر کے ہاتھ تمام وہ چیز جواس باغ انگور چار دیواری دار میں ازقتم درختان وقصبان و درختاں انگورو پودوں کے یا جواس زمین میں کھیتی و درختاں خریز ہو درختاں کیاس ہیں مع سب کی جڑوں وعروق کے بعوض ثمن معلوم کے جواس قدر ہے بیانے سیجے فروخت کیااوراس مستاجر نے اس سے اس سپ کو بعوض اس تمن مذکور کے بخرید کیااور دونوں نے باہمی قبضہ تعلیحہ کرلیا پھراس سے تمام وہ چیز جس کا اجارہ اس میں مثبت ہے اکتیس برس بے در پے کے واسطے سوائے تین روز کے آخر سال واحد ے اجارہ لیا آخر تک بدستور مذکورتح ریکرے اور اگر اجارہ ایسے وقت میں ہو جب کہ درختوں پر پھل اور انگور کے درختوں میں انگور لگے ہوں تو تمام درختاں و درختاں انگور و پودوں کے لکھنے کے بعدیہ بھی زیادہ کرے کہ اور مع تمام ان پچلوں کے جوان درختوں پرموجود ہیں۔اس واسطے کہ درختوں کے پھل بدون ذکر کے بیچ میں داخل نہیں ہوتے ہیں اور اگر اس باغ میں بید کے درخت ہوں تو لکھے کہ اور مع تمام درختاں بید کے جواس باغ میں ہیں اس واسطے کہ بید کے درخت کی پالو بمنز لہ پھل کے ہے کہ بدون ذکر کے بیچ میں داخل نہیں ہوتی ہےاور یہی قول مختار ہےاوراس مشم کا اجارہ ایک مسئلہ ہے استخراج کیا گیا ہے جس کوا مام محد نے ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگرایک محض نے دوشخصوں ہے ایک دار دس بریل کے واسطے اجارہ پرلیا اور اس کوخوف ہوا کہ بید دونوں بیج ہیں مجھے کو اس مکان ہے شاید اٹھائیں پس اس نے مضبوطی جا ہی تو اس کا حیلہ ہیہ ہے کہ دار مذکور کوتمام مدت کی اوائل کے ہرایک مہینہ کے واسطے ایک درم کے عوض اجارہ لے اور ماہ اخیر کو بعوض باقی سنب اجرت کے کرایہ لے تو اس حالت میں جب کہ بہت اجرت بمقابلہ اخیر مہینہ کے ہوگی تو دونوں اس کومکان سے باہر نہ کریں گے اور منقول ہے کہ ابتدامیں لوگ بچے المعاملہ لکھا کرتے تھے پس جب فقیہ محمد بن ابراہیم میدانی کا ز مانہ آیا تو انہوں نے اس کو مکروہ جانا کہ اس میں ربو کا شبہہ ہے اور اس قتم کا اجارہ ایجا د کیا تا کہ لوگوں کو اپنے مال ہے نفع حاصل ہو اور ان کومنفعت زمین و دار اس طرح حاصل ہو کہ مال مقصود میں ہے کچھ ضائع ہونے کا بھی خوف نہ رہے پس فقیہ موصوف ل قضبان شاخیں و درخت انگوروغیرہ کی بیلیں ۱۲

نے سالہائے اوّل کے مقابلہ میں بہت قلیل اجرت رکھی اور باقی اجرت بمقابلہ سال اخیر کے رکھی اور ہر سال ہے تین روز اخیر مشتیٰ کر دیئےاور دونوں میں سے ہرایک کے واسطےان ایام میں فتنخ کا اختیار شرط کر دیا اور بیا ختیار اس واسطے ثابت کر دیا تا کہوہ فتنخ کر سکے اور جب اس کواینے مال کی حاجت پڑے تو وصول کر سکےاور تین ہی روز کا اختیار اس واسطے شرط کر کے مشتنیٰ کیا کہ عقد میں تین روز ے زیادہ خیار نہ ہو جومو جب فسادعقد ہے امام اعظمؓ کے نز دیک اور تا کہ امام اعظمؓ وا مام محدؓ کے قول کے موافق صحت فنخ کے واسطے دوسرے کاحضور شرط نہ رہے لیکن غیرا مام عقد میں خیار کی شرط کی ہےاور مقدار مدت کے اکتیس سال اس واسطے مقرر کئے ہیں کہ غالبًا ہر سہ ماہی کے آخرے تین روزمشنی کرتے ہیں اگر چہ ہم نے اس تحریر میں ہرسال کے آخرے تین روزمشنی کئے ہیں ہی تمام ایا مشنیٰ شدہ اس تمام مدت میں تین سوساٹھ روز ہوئے اور بیایک سال ہے ہیں عقد اجارہ تمیں سال کے واسطے باقی رہااور مقدار مدت اجارہ تمیں سال مقرر کی اور اس سے زیادہ نہ کیا اس واسطے کہ شرع میں تمیں سال آ دھی عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت کی عمریں ساٹھ ستر کے درمیان ہیں اور نیز رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتوں کی توجہ ساٹھ ستر کے درمیان ہوتی ہے پس ان مشائخ علی نصف عمرے زیادہ کرنا مکروہ جانا اس واسطے کہ اس سے زیادہ اکثر عمر ہوگی اور اکثر درحکم کل کے ہے تی کہ اکثر رکعت کامل جانا سے بمنز لہ کل نماز پالینے کے ہے اور ایسی حالت میں ہیشگی کا شبہہ ہوتا ہے کہ دائمی اجارہ ہے حالانکہ اجارہ کے واسطےمقدارمدت موقت ہونا شرط ہے پھراس اجارہ کے جائز ہونے کے قول میں فقیہ محمد بن ابراہیم کے ساتھ فقیہہ ابو بکرمحمد بن الفضل نے اتفاق کیااور نیز ان کے بیچھے جوائمہ بخارا ہوئے ہیں انہوں نے اتفاق کیااور آج جولوگ ائمہ فنوی موجود ہیں اس پرفنوی دیتے ہیں کہابیا جارہ جائز ہےاور ہمارے زیادہ مشائخ مثل شیخ ابو بکر بن حامد اور شیخ ابوحفص سفکر دری وغیرہ اس اجارہ کو جائز نہیں فریاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہاس میں شبہہ ربواہے اور ہم نے اس کتاب کی کتاب الا جارات میں فساد کی وجہیں بیان کر دی ہیں اوراستاذشخ ظہیرالدین مرغینانی نے فرمایا کہ ہم نے اس کی صحت کی وجہیں اور شبہہ ربوا دور ہونے کے وجوہ میں بیان کر دیئے ہیں اور اگر اس طریق پراجارہ جائز نہ کہا جائے تو لوگوں کا کاروبار بذریعہ غیر کے مال کے اپنی حاجات دفع کرنے کا مسدود ہوجائے گا اس واسطے کہ ایبا مخض جوغیر کو مال کثیر قرض دے بدون طمع کچھ نفع مالی حاصل ہونے کے بہت نا در ہے اور ایسے نا در سے حاجات دفع نہیں ہو سکتے ہیں اور مصلحتوں کا انتظام نہیں ہوسکتا ہے ہیں اس اجارہ کے جائز ہونے کے قول میں جابنیں کے واسطے بہبودی وانصاف کی نظر ہے اور ای نظرے حمام میں باجرت داخل ہونا جائز کیا گیا ہے اگر چہ اجرت مجہول اور جس قدریانی بہادے گا اس کی مقد ارمجہول اور جہاں بیٹھے گاوہ جگہ مجبول اوراتنی دیر تک تھہرے گا اس کی مدت مجبول ہوتی ہے۔ پھر جن مشائخ نے اس اجارہ کو جائز کہا ہے انہوں نے ایک صورت میں اختلاف کیا ہے اور وہ میہ ہے کہ اگر ہر دومتعاقدین میں ہے ایک کاس اس قدر ہو کہ غالبًا وہ بیں سال تک زندہ نہ دے گا توالیی (۱)صورت میں بیاجارہ جائز ہوگا یانہیں سوبعض نے فر مایا کہ جائز نہ ہوگا اور انہیں مشائخ میں سے قاضی امام ابوعاصم عامری ہیں اوربعضوں نے اس کوجائز رکھا ہے اس واسطے کہ متعاقدین کے کلام کے صیغہ کا اعتبار ہوتا ہے اور صیغہ مفتصی تاقیت (۲) ہے پس اجارہ صحیح ہوگا اور اس کی نظیر میہ ہے کہا گر کسی عورت ہے سوبرس کے واسطے نکاح کیا تو بیمعتہ ہوگا اور نکاح صحیح نہ ہوگا اور ہمارے اصحاب سے . خلا ہرالروایات میں یہی حکم ندکور ہےاگر چہ دونوں غالبًا اس مدت تک زندہ نہر ہیں گےلیکن چونکہ الفاظ کلام کا اعتبار ہے اس واسطے سو لے قولہ موتوں یعنی ہرایک کی موت اس کے اس من میں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے بیجاز ہے اول ظاہرا صیغہ جمع بنظر تعظیم فقط شیخ محمد ابراہیم کے واسطے ہواللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ سے قولہ مل جانا یعنی اگر کہا کہ نماز بجماعت پڑھوں گا پھر تین رکعتیں پائیں تو ٹھیک ہو گیا کیونکہ اکثر بحکم کل ہے،۱ (۱) پس تمام عمر کے واسطے اجارہ ہوگیا پس میعاد کہاں رہی ۱۲ (۲) یعنی صیغہ کلام ہے تقر رمدت کاظہور ہوتا ہے ۱۲

برس کا ذکر کرنامطل نکاح ہوا یظہیرید میں ہے

صورت مذکورہ کابیان جس میں عقد اجارہ پورے دار پر دو چند مال اجارہ کے عوض قر اردے ا

اگرنصف شائع مقسوم اجارہ لیا تو لکھے کہ فلاں بخاری نے فلاں سمر قندی ہے تمام وہ چیز جس کواس نے اپنی ملک وحق بیان کیا ہے منجملہ اس تمام چیز کے جس کے حدود ووصف ذیل میں بیان کئے گئے ہیں اور وہ دوسہام میں سے ایک سہم مشاع تمام دارمشتر کہ کا ہے جوان دونوں متعاقدین کے درمیان نصفا نصف مشترک ہے اور بیدار ہے جوفلاں موقع پر واقع ہے اورتح بر کو بدستورختم کرے۔ الله اگرشريك كے سوائے دوسرے كونصف مشاع اجارہ ديا تو امام اعظم كنز ديكنہيں جائز ہے اور صاحبين كے نز ديك جائز ہے يس اگر بالا جماع جائز ہوجانا چاہاتو لکھے کہ اس سے ہم واحد مجملہ دوسہام کے تمام دارمحدودہ ذیل سے اجارہ لیا جس کواس نے بیان کیا کہ بیسب میری ملک وحق ومیرے قبضہ میں ہے اور بیداروہ ہے جوفلال مقام پرواقع ہے آخرتک بدستورلکھ کر آخر میں حکم قاضی لاحق كردے كه ہر دوعاقدين كے درميان خصومت صححه سامنے قاضى فلال كے جارى ہوئى جس نے اس خصومت پراس اجارہ كے صحح ہونے کا حکم دے دیا گذافی الذخیرہ اور وجہ دیگریہ ہے کہ عقد اجارہ پورے دار پر دو چند مال اجارہ کے عوض قر اردے پھر نصف کا اجارہ بعوض نصف اجرت کے فتح کروٹ پس نصف کا اجارہ بعوض اس قدر مال کے جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے باقی رہے گا پس سے شیوع بعد وقوع عقد کے طاری ہوگا جس ہے عقد فاسد نہیں ہوتا ہے اور اس میں حکم قاضی کی بھی ضرورت نہ ہوگی اور اگر جمامیوں کی سر کار کرایہ پر لی تو مدت اجارہ اکتیں سال ہے کم لکھاس واسطے کہ جمامیوں کی سرکارتمیں سال تک بحال خودنہیں رہتی ہے ہیں اس قدر مدت لکھے جورائے صواب میں آئے ہی عربی یا فاری میں جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کرایہ نامہ تحریر کرتے پھراس کے بعد لکھے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں ہے تمام یہ سر کارمع ادوات وآلات کے جن کا ذکراس تحریر عربی یا فاری میں اوپر گذر چکا ہے ہے در یے پانچ برس کے لئے سوائے تین روز اوّل کے متواتر چار برسوں کے ہرشش ماہی کے اجارہ پر لی جس کا اوّل روز اس تاریخ تحریر ہے دوسرے روزے ہے بعوض اس قدر دینار کے اور دیناروں کا وصف جس طرح ہم نے بتلایا ہے تحریر کر دے بدین شرط کہ اس کے جار سال متواتر سوائے ان ایام کے جواس کے ہرششماہی کے آخرے متنٹی کر کے ہوتے ہیں اور بدون سال اخیر کے ہرسال یاششماہی بعوض ایک دینار کے ایک جوسونے کے ہواور سال اخیر جواس مدت کا تتمہ ہے بعوض باقی اجرت مذکورہ کے ہواور تحریر کو بدستور سابق تمام کردے اور اگر مال اجارہ کا کوئی ضامن ہوتو تحریر اجارہ تمام ہونے کے بعد لکھے کہ فلاں بن فلاں فلانے نے جس کا حلیہ شناخت و مسكن لكه دے اس موجر كى طرف ہے اس متاجر نذكور كے واسطے اس مال اجارہ كى درصورت عدم تروج (1) كے اجارہ فنخ ہونے كى ضانت صححه کرلی اور بیمتا جراس پرراضی ہوااورمجلس ضان میں اس کی ضانت کی اجازت سیح دے دی پھرتح ریکو آخر تک تمام کردے اور اگر موجر کی کوئی مخص صانت کرنے والا نہ ملا اور مستاجر نے اس سے درخواست کی کہ مجھ کو یا کسی دوسرے کواس امر کا وکیل کر دے کہ درصورت فنخ اجارہ کے اگرموجر مال اجارہ ادانہ کرے تو وہ وکیل ہو کہ اس سرکارکو با تفاق اہل البصر کسی قدر ٹمن پر فروخت کر کے اس کے ٹمن ے باقی مال اجارہ اداکر دے تو تحریر میں اس طرح لکھے کہ پھراس موجر مذکور نے فلاں <sup>(۲)</sup>بن فلاں فلانے کووکیل کیا اور اپنے قائم مقام اس بات میں کیا کہ درصور تیکہ اس موجر مذکورواس متاجر کے درمیان بیاجارہ فتخ ہوجائے تو اس سرکارکو کسی خریدار کے ہاتھ بعوض اس قدر ثمن کے جس بردوآ دی اہل بصارت متفق ہول فروخت کردے اور مشتری ہے تمن ندکوروصول کر لے اور معقو دعلیہ اس کے سپر دکردے اورمشتری کے واسطے اس موجر کی طرف سے صان درک کا ضامن ہو اور بعد فتح اجارہ کے جس قدر مال اجارہ مذکور میں سے اس

<sup>(</sup>۱) يعنى حمام كانام نه چلے ۱۲ (۲) ليعنى بخاراو سمر قندوغير ۱۲ه

متاجر کے واسطے واجب ہووہ اس متاجر کو دے دے اس سب کا بتو کیل تھیجے اس کو وکیل کیا بدرخواست اس متاجر کے اور وکیل بو کالت ثابتہ لازمہ کیابدین شرط کہ جب بھی اس وکیل کو بیموجراس و کالت ہے معزول کرے تو وہ جدید طوریراس سب کاوکیل ہوجیسا کہ پہلے تھااوراس وکیل نے مجلس و کالت میں اس کی طرف ہے اس و کالت کو بہ قبول میچے بخطاب قبول کیا پھرتح ریکو آخر تک ختم کر دے اورا گرمتا جرنے اس سے بیجھی اجازت جا ہی کہ بوقت ضرورت اس حمام خانہ کی اپنے مال سے تعمیر کرے بدین شرط کہ اس موجر کے مال ہے اس کوواپس کرلے تو لکھے اس موجرنے اس متاجر کواجازت دی کہ اس کے بعد اس حمام خانہ میں جس چیز کی عمارت کی ضرورت ہوکوئی عمارت ہوا ہے مال سے بدون اسراف و تبذیر کے بحضوری دوآ دمیوں کے اس کے پڑوسیوں سے صرف کرے بدنیکہ یہ مال جواس نے اس کی عمارت میں صرف کیا ہے اس موجر کے مال سے واپس لے بیاجازت باجازت صححہ وے دی یا اس کی جبایت ومؤنث و یوانی اگر واقع ہوتو پیادگان سلطانی کواپنے مال ہے بدین شروط دے دے کہاس کے مثل اس موجر کے مال ہے واپس لے اس سب کی اجازت صححہ بدین شرط دے دی کہ جب بھی موجراس کواس اجازت ہے معزول کرے تو وہ بہا جازت جدیداس کی طرف ے اس کا اجازت یا فتہ جیسا تھاویسا ہی ہوجائے گا اور اس نے اس کی طرف سے بیا جازت بقبول صحیحہ قبول کرلی اور اگر اجارہ پر اجارہ واقع ہوتو پہلے کرایہ نامہ کی بشت پر لکھے کہ فلاں بن فلاں یعنی متاجر نے جس کا نام ونسب اس تحریر کی باطن میں ندکور ہے در حالت اپنے جواز اقر ار کے بطوع خودا قر ارکیا کہ اس نے استیجار مذکور جواس کے باطن میں مذکور ہے یہ چیز خودا جارہ پر دی کہ یہ چیز مع اپنے حدودو حقوق ومرافق کے جواس کے حقوق ہے ہیں اس تاریخ ہے تا انتہائے مدت اجازہ اوّل جو باطن میں مذکور ہے سوائے ان ایام کے جو اس کے باطن میں مشتیٰ کئے گئے ہیں بعوض اس قدر دینار کے ان کا وصف جس طرح ہم نے بیان کیا ہے ذکر کر دے بدین شرط اجارہ یر دی کہ سوائے اس سال اخیر کے باقی سالہائے ندکورہ علاوہ ایا مشتنیٰ شدہ کے ہرایک سال اجرت ندکورہ میں ہے ایک دینار کے ا یک ایک جووزن کے عوض اور سال اخیر جواس مدت مذکورہ کا تتمہ ہے بعوض باقی اجرت کے ہو با جارہ صحیحہ دی اور اس فلاں نے اس کو اس ہے مع سب حدود وحقوق ومرافق کے جواس کے حقوق ہے ہیں بعوض اجرت مذکورہ کے برشرائط مذکورہ باسینجار سیجے اجارہ لی اور باہمی تتلیم و قبضه ان دونوں کے درمیان جواس اجارہ میں مثبت ہوا ہے موافق شرع کے ہو گیا اورموجر نے بیتما م اجرت بھرپور بقبضہ صحیح وصول کرلی اور ہرایک نے ان دونوں متعاقدین میں ہے دوسرے کواختیار بطور سچے دیا کہ ان ایا مشتنیٰ شدہ میں جو باطن میں ندکور ہیں باقی مدت کا اجارہ جب جا ہے تھنخ کردے پھر آخر تک تحریر کوتمام کرے بیظہیر بیمیں ہے۔

اگر صغیر کواس کے باپ سے اجارہ پرلیا تو لکھے کہ اس سے اس کا نابالغ بیٹامسمی فلاں اس کام کے واسطے

اتنی مدت کے واسطےاس قدر درموں پر با جارہ کیجے اس شرط سے اجارہ پرلیا ☆

اگر کی شخص کے نفس کو اجارہ پرلیا تو لکھے کہ فلاں مخز وی نے فلاں ترکی کفس کو سال کامل کے واسطے از ابتدائے فرہ افلاں تا انتہائے ماہ فلاں بعوض اس قدرا جرت کے اس شرط پر اجارہ لیا کہ بیہ ستاجراس کو اس مدت میں ہرکام میں جواس کو پیش آئیں جس کام میں چا ہے لگا دے اس کو اس کے حکم سے انکار نہ ہوگا اور اس اجیر نے بھکم اس عقد کے اپنے تیک اس کے ہیر دکیا کہ جس کام میں چا ہے لگا دے اور جس مہینہ میں کام لے گا اس مہینہ کی مزدوری اس کو وہ مہینہ گذر نے پروے گا اور اگر کسی خاص قسم کے کام و حرفہ کے واسطے اجیر مقرر کیا ہوتو لکھے کہ اس کو ہرقتم کے کپڑے سینے کے کام کے واسطے اور تمام جو سایا جاتا ہے جس طرح اس کی رائے میں آئے و پند کرے سینے کے واسطے مزدور مقرر کیا یا اس کو وی سامے اور ان کی جگہ و چوڑ ائی و ممتی بیان کردے کہ واسطے اور اونٹوں کی صفت و چوڑ ائی و متی بیان کردے کہ گڑ وں کے حساب سے اس قدر ہے یا اپنے احتے معین اونٹوں کے چرانے کے واسطے اور اونٹوں کی صفت و

تفصیل بیان کردے اگر باہم مختلف ہوں اتنی مدت کے واسطے بدین شرط اجیر کیا کہ ان کو چروائے وحفاظت کرے اور ان کو پانی پلائے اور تالاب پر لے جائے اور ان کوان کے رہنے کی جگہ کر جائے اور ان میں سے خارشتیوں کی دوا کرے اور دو دھوالی اونٹنیوں کا و دھ دو ھے جس وقت ایسی اونٹنیاں دوھی جاتی ہوں اور بعد دو ہے کے اس کے تقنوں کوصاف کر دے اور ان کی اور بچوں کی حاجات ضروری میںغورو پرداخت کرے اور جو گم ہو جائے اس کو تلاش کرے بعوض اپنے درموں کے آخر تک بدستور سابق تمام کرے اور اجرت پیشکی یا بمیعا دجس طرح تھہری ہو بیان کر دے اور اگر اونٹ غیر معین ہونے کے بیان کر دے اور درصورت غیر معین ہونے کے میخض اجیرخاص ہوگا پس اس کو بیاختیار نہ رہے گا کہ کسی دوسرے کی بھی اجیر گری یعنی چرواہا ہونا قبول کرے اور جوان اونٹوں میں ہے ضائع ہو بالا جماع بیاس کا ضامن نہ ہوگا اور درصورت اونٹوں کے معین ہونے کے وہ اجیر مشترک ہوگا اور اس کواختیار ہوگا کہ دوسرے محض کے گلہ چرانے کے واسطے بھی اپنے تنین اجارہ پر دے اور ان اونٹوں میں سے جوضائع ہوجائے امام اعظم ہے نز دیک اس کا ضامن نه ہوگا اور صاحبین ؓ نے ان میں اختلاف کیا ہے اور اگر اس واسطے مز دور کیا کہ مثلاً سمر قند سے بخار اکو خط لے جائے اور فلاں کو وے کراس سے جواب لے کرمتا جرکے پاس لائے تھے کہ فلاں نے فلاں کواپنے تنین اس واسطے اجارہ پر دیا کہ اس کا خط جواس نے فلال كے نام لكھا ہے فلال شہر ميں فلال مقام سے لے جائے اور وہال سے اس كا جواب اس كا تب كے ياس لائے بعوض استے درموں کے باجارہ صحیحہ اجارہ دیا اور اس اجیرنے اس متاجرے تمام اجرت مذکور پیشگی بقبضہ صحیحہ وصول کرلی اور اس ہے بینخط بجانب اس مکتوب الیہ کے جانب کورہ بخارا ہے کورہ سمر قند کو لے جا کراس متاجر کو جواب لا دینے کے واسطے اپنے قبضہ میں لے لیا اورتح ریکو تمام کرے اور اگرغلام کوخدمت کے واسطے اجارہ پر لیا تو لکھے کہ فلاں نے فلاں سے اس کا غلام ہندی مسمی کلوجس کواس شخص نے بیان کیا کہ بیمبرامملوک ورقیق اورمیرے قبضہ میں ہےاوروہ کشیدہ قامت جوان اس کا سب حلیہ بیان کردے ایک سال کامل از ابتدائے تاریخ ماہ فلاں تا انتہائے ماہ فلاں بعوض اس قدر درموں کے باجارہ صححہ اس شرط ہے اجارہ پرلیا کہ اس مدت میں جوخدمت اس کی رائے میں آئے اور متاجر کووہ حلال ہواور اس کو بیملوک اُٹھا سکے ہرطرح کی غدمتوں ہے اس متاجر کی غدمت کرے اور جس کی خدمت کے واسطے چاہاں کو اجارہ پر دے دے اور چاہے جس کی اس سے خدمت کراد ہے اور اس کی رائے میں آئے تو اس کوساتھ سفر میں لے جائے اور اس میں اپنی رائے پرعمل کرے اور اگر اس کے سوائے کوئی خاص خدمت ہوتو اس کو بیان کر دے پھر اجرت کا میعادی یا معجل ہونا بیان کرے اور معقو دعلیہ کا دیکھ بھال لینا ذکر کردے اور تحریر کوختم کرے اور متاجر کو بدون شرط کر لینے کے اس کوسفر میں لے جانے کا اختیار نہ ہوگا اور جن خد مات کا ایسی تحریر میں وہ غلام ہے مطالبہ کرسکتا ہے وہ تر کے سے بعد عشاء تک اپنی خدمت اور اینے عیال کی خدمت اور اپنے مہمانوں کی خدمت ہے کذافی الذخیر ہ اور اگر خدمت وعمال وصناعات سب کے واسطے ہوتو اس کو بیان کردے پھراجرت کا میعادی یا پیشکی ہوناومقداروقت ور مکھ بھال لینا بیان کردےاور دوسرے مقام پر ذکر فرمایا کہ صغیریا وقف کا مال محدودہ اس قدر مدرت طویل کے واسطے اجارہ دینانہیں جائز ہے اور مقاطعہ پر دینا جائز ہے اس کی تحریراس طرح ہے کہ بیدوہ ہے کہ فلاں نے برسبیل مقاطعہ فلاں سے جوفلاں صغیر کی درتی کار کے واسطے قیم ہےاور ثابت القوامتہ ہےا جارہ لیااوراس قیم ندکور نے اس متاجرکے ہاتھ بحکم اس ولایت قوامت مذکورہ کے بعوض اس قدراجرت کے جوآج کے روز اس معقو دعلیہ کی اجرت مثل ہے جس میں کمی ہاور نہبیثی ہاجارہ پر دیااورمحدود مذکور کے حدود بیان کر دے اورتح بر کو بدستورتمام کر دے بیظہیر بیمیں ہےاورا گرصغیر کواس کے باپ سے اجارہ پرلیا تو لکھے کہ اس سے اس کا نابالغ بیٹامسمی فلاں اس کام کے واسطے اتنی مدت کے واسطے اس قدر درموں پر باجارہ سیجے اس شرط سے اجارہ پرلیا کہ اس مستاجر کے واسطے بیصغیر مذکور بیکار مذکور اس تمام مدت مذکورہ میں انجام دے اور ہرمہینہ کی اجرت اس مہینہ کے گذرنے پر ادا کرے گا اور باپ نے اس صغیر کو بولایت پدری اس متاجر کے سپر دکیا اور اس متاجرنے اس سے لے کر قبضہ کیا پھر دونوں متفرق ہو گئے اورتح بر کوتمام کرے اور اگر صغیر کواس کے کسی ذی رحم محرم سے اجارہ لیا تو جائز ہے اور اس میں اختلاف ہے ہیں اس کے آخر میں حکم حاکم لاحق کرے جیسا کہ ہم نے کی بار بیان کر دیا ہے اور اگر اجیر کو بعوض کرانے و کپڑے کے اجارہ لیا تو لکھے کہ فلاں نے اپنے نفس کوفلاں کے ہاتھ سال یا دوسال کے واسطے اس شرط سے اجارہ دیا کہ اس کے واسطے ایسا کام اور جوکام اس کی رائے میں آئے بفتر راپنی طاقت کے جس کا بیمتا جراس کو علم کرے کیا کرے بدین شرط کہ اس کی ماہواری اجرت اس قدر درم ہوں اور اس اجیرنے اس مستاجر کوا جازت دے دی کہ اس کو جومیرے واسطے لازم ہوا کرے میرے کھانے و کپڑے و باقی حوائج ضرور بيمين صرف كياكرے باجازت صححه اجازت دے دى بدين شرط كه جب بھى اس كواجازت ہے ممانعت كرے تو متاجر ندکوراس کی طرف ہے با جازت جدیداس سب کا اجازت یا فتہ ہوجائے گا اور اپنے نفس کیسلیم سیحے اس متاجر کے سپر دکیا اور اگر دائی کو اجارہ لیا تو لکھے کہ یچریراس مضمون کی ہے کہ فلاں بن فلاں نے فلانہ بنت فلاں سے اس کے فس کو بے در یے دوسال کے واسطے ازا بتدائے ماہ فلاں سنہ فلاں تاانتہائے ماہ فلال سنہ فلال اس شرط پر کہ اس مستاجر کے فرزند مسمی فلال کواس کے گھر میں دودھ پلائے اس طرح کہوائی گیری کے کام میں کوئی قصور وکوتا ہی نہ کرے بعوض اس قدر درموں کے جس میں سے ماہواری اس قدر درم ہوئے باجارہ صححہ اجارہ لیا اور اس فلانہ بنت فلاں نے اس کی طرف ہے بیعقد اس مجلس عقد میں بالمواجہہ قبول کیا اور اس نے اس کڑ کے کومعائنہ کر لیا اور پہچان لیا اور اپنے تنین اس مستاجر کے سپر دکیا کہ اس سب مدت میں رضاعت کرے گی اور بچہ کی پرورش کرے گی اور مستاجر ندکوراس کواس کی پوری اجرت مدت تمام ہوجانے پر دے گایا لکھے کہ ہرمہینہ کے تمام ہونے پراس کا حصہ دے دے گا لکھے کہ اس نے ا پی اجرت پیشکی وصول کر لی ہےاوراس کے شوہر فلاں نے اس عقدا جارہ کی اجازت دے دی اوراس بات ہے راضی ہو کراس دائی کو اس متاجر کواس رضاعت مذکورہ کے واسطے سپر د کیا اور اس کوا جازت دے دی کہاس متاجر کے گھر رہے پس اس کے حق میں اس کام دائی گیری کے واسطے راضی ہوا۔ پھر دونوں متعاقدین متفرق ہوئے اورتح بر کوختم کرے اور اگراس نے بدون اجازت شوہر کے ایسا کیا ہوتو شوہر کومنع کرنے اور اجارہ فننخ کردینے کا اختیار ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم اور اگرائیے لڑکے کوکوئی حرفہ سکھلانے کے واسطے اس حرفہ کے استاد کواجارہ پرلیاتو لکھے کہاس کواس واسطے اجارہ پرمقرر کیا کہ متاجر کے بیٹے سمی فلاں کو بیحرفہ تمام سب طریقہ ہے اتنی مدت میں بعوض اتنے درموں کے سکھلائے تا کہاس کی او قات تعلیم میں اس لڑ کے کی تعلیم میں مشغول ہواور بیلڑ کا اس کے سپر دکر دیا اور پوری اجرت اس کو پیشگی دے دی اورتحریر کوختم کرے اور صورت ذیل تین اس سے زائد تحریر آتی ہے اس طرح اس صنعت کے لوگ لکھا کرتے ہیں اور یہ ٹھیکنہیں ہےصورت میہ ہے کہ یوں لکھا جائے کہ اس کواس واسطے اجارہ پرمقرر کیا کہ اتنی مدت اس کومثلاً بنتا سکھانے کے کام پر بحفاظت قائم ہو بدین شرط کہاں کوولی طفل ماہواری اس قدردے گا اور اگر اس کے ذمہ بنیا سکھلا دینے کی شرط کر دی اور یوں نہ کہا کہاس پر قائم ہوتو جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ اجارہ اس صورت میں سکھلا دینے پر واقع ہوگا اور سکھلا دینا اجیر کا کا منہیں ہے بلكه سكينے والے كى سمجھ ہے ہيں اس پر اجارہ جائز نہ ہوگا جیسے كەتعلىم قرآن يعنى سكھلا دینے كا اجارہ جائز نہیں ہے اور اگر اس كواس واسطےاجارہ پرلیا کہاس کی پر داخت پر قائم نہ ہوتو اجارہ اس کی پر داخت وحفاظت کرنے میں واقع ہوگالیکن بنیا ذکر کر دیا کہ ولی کو رغبت ہو کہ اثنائے عقد میں اس کو بیر بنائی کا کام آجائے گااور بسااو قات طفل اس کواپنی فہم وز کا سے سیھے جاتا ہے پس بیرتا بع کے طور پر جاری ہوا اور مقصو داصلی و ہی پر داخت وحفاظت رہی اور اس کا ایفاءاستا د کی وسعت میں ہے بیاس وقت ہے کہ اجرت دراہم ہوں اور اگر دونوں نے اس امریرا تفاق کیا کہ ایک سال میں اس کالڑ کا بیر فد سیکھ جائے اور دوسرے سال بھر تک استاد کے واسطے کا م کر دی تو

اس کی صورت رہے کہ استاد کو اس واسطے اجیر کر لے کہ ایک سال اس کی بنائی سکھلانے میں پر داخت وحفاظت کرے بعوض سو درم کے مثلاً پھر دوسرے سال میں استاداس طفل کواپنے واسطے اس حرفہ کا کا م کرنے پر سودرم کے عوض اجیر کرلے اور بیدرا ہم مثل اوّل کے ہوں پس دونوں باہم مقاصہ کرلیں اور ان دونوں عقدوں کی تحریر اس طرح ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں بخاری نے فلاں بخاری کواجیر کیا کہ اوقات تعلیم درزی گری لباس ہرفتم میں ہرطرح کی سلائی میں اس کے فرزندمسمی فلاں کی پر داخت وحفاظت کرے اور جو باتیں اس فن میں ہے اورس ہے متصل والحق و داخل ہیں او قات تلقین میں ان کوتلقین کرے اور بیاڑ کا عاقل ممیز ہے جواس کوتلقین کیا جائے اس کواخذ کرسکتا ہے ایک سال کامل ابتدائے تاریخ ماہ فلاں سنہ فلاں سے آخر ماہ فلاں سنہ فلاں کے واسطے بعوض سو درم غطریفیہ کے بدین شرط اجارہ پرمقرر کیا کہ اس میں اپنی کوشش میں کمی نہ کرے اور اپنی نقیحت اس سے دریغ نہ رکھے بدین شرط کہ یہ والداس اجرت مذکورہ کو بیگام اور بیدت تمام ہونے پراس استاد کودے گا اور بیفرزنداس کے سپر دکیا اور اس نے بیعقد قبول کیا اور اس کی حفاظت پر داخت کا اس سب سکھلانے میں ضامن ہوااور دونوں متفرق ہو گئے پھریہ استاد اس والدے یہ ولد دوسرے عقد میں دوسری مجلس میں اس سال ندکور (۱) کے متصل دوسرے سال کامل کے واسطے بدون اس کے کہ بیا جارہ پہلے اجارہ میں مشروط یا اس سے ملحق یا پہلا اس دوسرے میں مشرو طلحق ہواس شرط ہے اجارہ لے کہ بیطفل اس استاد کے واسطے کار درزی گری انجام دے کہ استاد جو کپڑا سینے کا اس کو حکم کرے وہ استاد کے واسطے می دے اور جواس کا مے متصل اور داخل ہے اس کوانجام دے اس تمام مدت میں بعوض سو درم غطریفیہ کے باجارہ صحیحہ اجارہ لے بدین شرط کہ اس مدت کے تمام ہونے پر استاد اس والد کو پیاجرت ادا کر دے گا اور تحریر کوختم کرے ایک مکاری ہے اس کے گدھے (۲) پر اپنابار لا دکر پہنچانے پر کرایہ لے تو تحریر کرے کہ بیتحریرا کتر اءفلاں تاجراز فلاں مکاری ہے کہاس سے اس کے پانچ گد ھے معین اس واسطے کرایہ پر گئے کہاس کے بار ہائے گندم ہرگد ھے پراہنے من گندم لاد کمرشہر سمر قندے بخارا میں بعوص اتنے درم کے پہنچائے بداکتر اعلیج کرایہ لئے اور اُس مکاری نے اس کو بہ گدھے معین دکھلا دیئے اور اس متاجرنے اس کو پبند کرلیا اور اس متاجرنے اس مکاری کویہ پار ہائے گندم جواتنے عددا تنے من ہیں سپر د کئے اور اس مکاری نے ان پر قبضہ کرلیا اور اس مکاری نے بیہ بارشہر سمر قند سے بخارا تک پہنچا کر اس متاجر کو بخارا میں سپر دکرنا قبول کیا اور اس متاجر کی بیتمام اجرت اس کو پیشگی دینے ہے اس مکاری نے اس تمام اجرت پراس سے لے کر قبضیح کرلیااوراس مکاری نے اس متاجر کے واسطے تمام اس کی صانت صححہ کر لی جواس میں درک پیش آئے اور بیتاریخ فلاں سنہ فلاں میں واقع ہوااوراگر بیگد ھے غیر معین ہوں تو امام اعظم وان کے اصحاب نے اس کو جائز فر مایا ہے اور شیخ ابوالقاسم صفار اور شیخ د بوی نے ذکر کیا ہے کہ یہ فاسد ہے اس واسطے کہ یہ مجہول ہے اورتحریران معاملہ میں ان دونوں کے نز دیک میچے ہے کہ بدین طور لکھے کہ بی قبالہ فلاں بن فلاں ہے کہ اس نے اس کی جانب سے قبول کیا کہ اس قدرمن روئی یا اتنے عدداخروٹ یا اتنے قفیز گیہوں یا اتنے تھان کپڑے کے اس کی جنس و بوجھ بیان کردے فلال شہرےا نے گدھوں پر باشتراں بار بر داری چالاک قوید دو دانت والے پر کہ ہراونٹ اس میں سےاس قدر باراٹھائے <sup>(۳)</sup> گابقبول صححے قبول کیا جس میں فسادنہیں ہےاور نہ خیار ہے بعوض استے درم کے بدین شرط کہ اس کو بغداد سے فلاں تاریخ از ماہ فلاں لا دکرمنزل بمنز ل لوگوں کے عرف کے مواقق روانہ ہوگا اور رات و دن اس کی حفاظت کرے گا اور اس کوفلاں شہر میں فلاں مقام پر سپر دکر دے گا اور اس متقبل نے تمام بہاجرت اس سے وصول کر لی اور اس متقبل نے بیسب معقو دعلیہ اس کے سپر دکیا اور بیسب بذریعہ اس قبالہ کے اس کے قبضہ میں ہو گیااورتحریر کوتمام کرے بیذ خیرہ میں ہاور جے کے واسطے کرایہ کرنے کاوٹیقت نامہ یول تحریر کرے کہ بیچریر قبالہ فلال از فلال ہے کہاں نے قبول کیا کہ میں محملون کولا د کر پہنچا دے گا جس میں سے ہرایک محمل میں دوسواریاں ہیں جن کواس متقبل نے دیکھ لیا وبطور معین

(۱) اجاره اوّل میں فدکور ہوا ہے اور (۲) جوگد ھے ٹونچر کرایہ پر چلاتا ہے اور سے استے رطل ازرطل عراقی ۱۲

پہچان لیا ہےاور ہرایک محمل کے واسطےاتنے بچھونے اور اوڑھنے اتنے رطل وزن برطل عرقی ہیں اور اپنے پر دہ چا دریں اتنے رطل ہیں اورائکانے کی چیزوں میں تھی اور روغن زینون اننے رطل اور پانی اس قدرو گیہوں جواس قدراورستو و کشمش ومسکہ وحلوا اس قدر ہے تا کہاس کو تین راحلوں میں رکھ کراُن کے جوان فر بہ چالاک قوی اونٹوں پرلا دے اور بیسب بعداس کے کہ دونوں نے تمام بیاوڑ ھنے و بچھونے و پر دہ حادریں وسواریاں وغیرہ دیکھ بھال کی ہیں بعوض ہیں دینار کے اور دیناروں کا وصف بیان کر دے بقبالہ صححہ جائز ہ جس میں فسادوخیار نہیں ہے قبول کیا تا کہان کوفلاں روزاز ماہ فلاں سنہ فلاں سب لا دکرشہر فلاں سےروانہ ہوگا بدین شرط کہان کومنز ل بمنزل لے چلے گااوراوقات نماز میں ان کواونٹ پر سے اتا ہے گااوران کے ساتھ تج میں رہے گااوران کوراہ مناسک حج بتلا دے گا اور بعد سفر کے تین روز تک اُس کے ساتھ تھم ہے گا پھر چو تھے روز ان کو لے کر روانہ ہو گا اور منز ل بمنز ل ان کو لے چلے گا اور او قات نماز میں ان کوا تارتالائے گا یہاں تک کہ شہر فلال میں ان کوان کے گھر پہنچادے گااور اس کو دونوں نے پہچان لیا ہے بدین شرط کہان سوار یوں کواختیار ہے کہاس بار ہمراہی فرش و بچھونے وغیرہ کوجن کامفصل بیان کیا گیا ہے بدل ڈالیس اوران کی جگہاپنی رائے کے موافق دوسرابارلا دیں بشرطیکہ ای قدر ہوجس قدر بیان کیا گیا اورتح ریکوتمام کرے بیمحیط میں ہے۔ پس اگر اونٹ معین ہوں تو اُن کو بیان کردے جیسے کہ گدھوں معینہ کی صورت میں ندکور ہوا اور اس کا تھم یہ ہے کہ اگر بیرجا نور ان معین تلف ہو جا نیں تو اجارہ ساقط ہو جائے گا اورا گرغیر معین ہوں تو ساقط نہ ہو گا اورا گر مکاری کسی شہر میں مرگیا تو اجارہ ساقط ہو جائے گا اورا گر جنگل میں مرگیا تو استحساناً اجارہ باقی رہے گااورروانہ ہونے کاوفت بیان کرنا ضروری ہے اوراگریہ سال گذر گیا تو اجارہ باطل ہوجائے گااوراس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ دوسرے سال ان کوسوار کر کے لیے جائے الا اس صورت میں کہ دونوں باہم راضی ہوں اور نیا عقد قرار ویں اور اگر کشتی سواری باربرداری کے واسطے کرایے کی تو لکھے کہ اس سے کشتی ایس لکڑی کی بنی ہوئی جس کو یہ کھینے میں مع اس کے الواح و دفل و مجادیف و مرادی وشراع وطلل وسکان وحصراورمع اس کے تمام آلات کے ایک مہینہ کے واسطے از ابتدائے تاریخ فلاں تا تاریخ فلاں بدین شرط کہ اس میں ایسے ایسے گیہوں جن کی مقدار بحساب ایسے قفیز کے اس قدر ہوتی ہے لا وکر فلاں مقام سے فلاں مقام تک پہنچا دے بعوض سودرم کے کرایہ پر لی بدین شرط کہلوگوں کے ساتھ یہاں ہے روانہ ہواوران کے ساتھ چلے اتنی مدت مذکورہ تک اورلوگوں کے ساتھ سوار ہو اوران کے چلنے پر چلےاوراس مواجر نے تمام بیاجرت مذکورہ اس متاجر کے اس کو پیشگی ادا کرنے سے لے کر قبضہ کرلی اوراس متاجر نے تمام وہ چیز جس پرعقدا جارہ واقع ہوا ہے اس موجر کے ہاتھ ہے اس کے اس متاجر کوتمام و کمال فارغ خالی از مانع ومنازع ہے سپر دکر نے سے لے کر قبضہ کر لی اور دونوں بعد د مکیہ بھال لینے اور موجر کی ضان درک کر لینے کے متفرق ہوئے اور تحریر کوختم کرے اور ا گرکشتی غیر معین ہوتو کھے کہ فلاں نے فلاں ہے ایسا ہارایس قدروزن کا یااس قدرکیل کا اس شہر سے تا شہر فلاں کشتی میں لے جانا قبول کیااور پیشتی فلاں قتم کی کشتیوں میں ہےاس لکڑی کی صحیح سالم ہے کوئی عیب اس میں نہیں ہے۔ بدین شرط کہ اس بار مذکور کوا نے مزدوروں ومددگاروں ہے جن کو پسند کرے اور خود ملا کر لا دکر آخر تک مثل اوّل کے سب امورتح ریر کر کے ختم کرے اور اگر دستاوین اجارہ کھوانے کے واسطے ہردوعاقدین میں ہے ایک حاضر ہواتو کا تب اس کا اقر ارتحریر کرے کہ اس نے فلاں چیز فلاں کواجارہ دینے اوراس ہے اجرت وصول کر لینے کا اقرار کیالیکن خطرہے کہ اگراس مقرلہ نے آ کراجارہ لینے سے انکار کیا اور جس مال وصول پانے کا اس موجر نے اقر ارکیا ہے وہ اس ہے و' پس لینا جا ہاتو اس کو بیا ختیار ہوگا پس اس میں دوطرح سے ایک طور پرلکھنا جا ہے یا تو یوں لکھے کہ اس موجر نے بیاجرت وصول پانے کا اقر ارکیالیکن بیزنہ لکھے کہ فلاں سے وصول پانے کا اقر ارکیا پس وصول پانا سیجے ہوگا اور اجرت ساقط ہوجائے گی اورا گرمتا جرنے آ کرمطالبہ کیا تو یہ کہ سکتا ہے کہ میں نے جھے ہے بیس وصول پائی ہے یا یوں تحریر کرےاور بیا جرت اس متاجر کے ذمہ سے ایسی وجہ سے ساقط ہوگئی کہ جس وجہ سے ساقط ہونا شیح ہوتا ہے اور قبضہ کرنے کا بیان (۱) نہ لکھے اور ایسا ہی بیعنا مہوئٹمن میں بھی ای طور سے لکھنا چاہئے بیرذ خبر ہ میں ہے۔

متولی وقف سے زمین پراجارہ لینا 🌣

وقف منسوب بجانب فلال کے متولی فلال ہے جواز جانب قاضی فلال متولی ہے فلال نے تمام زمین باغ انگور جو منجملہ اس وقف کے ہے جس کا بیمتولی نیزمتولی ہے اور اس کے حدود بیان کر دےمع اس کے سب حدود وحقوق کے قبول کے بدون اس کے درختاں و درختاں انگور وقصباں و جدران <sup>(۲)</sup> کے کہ بیچیزیں قبل اس قبالہ کے اس متقبل کی ہوگئی ہیں بوجہ ملک ثابت وحق لازم کے اوراس بات کوبید دونوں متعاقدین جانے ہیں اور بیعقد فقط ای زمین پرایک سال کامل کے لئے از ابتدائے (۳) کذا تا انتہائے کذا بعوض اس قدر دراہم (<sup>۱۲)</sup> کے جواس معقو دعلیہ کی اجرت مثل ہے قرار دیا ہے اور قبول کیا ہے اور اس متولی نے تمام اجرت اس چیز کی جس پرعقدوا قع ہوائے پیشگی اس متقبل کے اس کو بیسب دے دینے ہوں کرلی اور اس متقبل نے تمام وہ چیز جس پرعقد واقع ہوا ہے سب ایں متولی کے اس کو ہر مانع ومفازع ہے خالی سپر دکرنے ہے اس پر قبضہ کرلیا پھر دونوں متفرق ہو گئے پھر اس متولی نے بیہ دراہم ای متقبل کودیئے اور حکم کیا کہ اس کا خراج اس میں ہے ادا کردے جب اس کا وقت آئے اور اس زمین کی نہریں ومسنات اگارنے اور درست کرنے کی جب حاجت پڑے تو اس میں ہے بطور معروف اس کوانجام دے اورای کوالیں طرح بطور تھیج وکیل کیا کہ جب اس کواس و کالت ہے معزول کرے تو وہ بو کالت جدید اس کی طرف ہے وکیل ہوگا اور اس مقبل نے اس ہے اس و کالت کو بالمشافهة قبول کیااور دونوں نے اپنے او پر گواہ کر دیئے اور تح بر کوختم کرے میں ہے اور اگرین چکی گھر ایک نہر خاص پر جواس کے واسطے بنایا ہوا ہواس کوا جارہ پر لینا چاہاوروہ مشتمل پانچ تو ابیت پر ہےاور بیتو ابیت مرکب ہیں لکڑی کے تختوں ہے جن میں سے چار توابیت ہیں جار چلیاں گھومتی ہیں اور پانچواں تابوت معروف بشالمحہ ہےاوراس موجر نے ذکر کیا کہ بیتمام طاحونہ میری ملک وحق و میرے قبضہ میں ہےاور بیطاحونہ شہر فلاں پرگنہ فلاں کے دبیافلاں کی زمین میں واقع ہےاوروہ اپنی خاص نہر پر بنا ہوا ہےاوراس نہر میں فلاں وادی ہے پانی آتا ہے اور نہراس طاحونہ میں گرتی ہے اور اس کی حدمع نہر خاص کے چنین و دوم وسوم و چہارم چنین و چنان ہے ہیں پیطاحونہ مذکورہ مع اس کے سب حدود وحقوق کے اجارہ پرلیا اور اگر اس کا اجارہ بربسیل مقاطعہ ہوتو بعد ذکر حدود کے لکھے کہ بیہ سب اس سے ایک سال یا دوسال یا تین سال متواتر کے واسطے از ابتدائے غرہ ماہ فلاں سے ماہواری یا سالا نہ اس قدر درم سال یا اس قدر درم ماہواری پراجارہ لیا تا کہ بیمستاجر بعوض اس کے جس پراجارہ لیا ہے کرایہ پر چلا کریا گیہوں وجو وغیرہ کے مانندا ناج پیس کر منافع اٹھائے اور ہرسال کی قسط اس سال ہے گذرنے پرادا کردے اور اس متاج نے تمام وہ چیز جواجارہ پر لی ہے اس موجر کے اس کوسب خالی از ہر مانع ومنازع سپر دکرنے ہے بقیضہ صحیحہ اپنے قبضہ میں کر لی اور بعد صحت اس عقد کے دونوں اس تبکس عقد ہے جفر ق اقوال وابدان جدا ہو گئے اور اگر مجمد ہ مع فارقین کے اجار ہ لیا اور فارقین اس ہے متصل ہیں تو ککھے کہ پیچر پر بدین مضمون ہے کہ فلاں بن فلاں نے تمام مجمد ہ جس کے واسطے دو فارقین ہیں جواس ہے متصل ہیں مع فارقین کے اجارہ لیا اور اس موجر نے بیان کیا کہ بیسب اس کی ملک وحق اس کے قبضہ میں ہے اور اس کا مقام وحدود بیان کردے پھر لکھے کہ مع دونوں کے حدودوحقوق وتمام دونوں کے مرافق کے جودونوں کے واسطےان کے حقوق سے ثابت ہیں دوسال یا تین سال کے واسطے اجارہ لیا اور اگر فارقین واحد مشتمل بہت ے مجمدون پر ہوتو لکھے کہ تمام فارقین واحد مشتمل بسہ مجمدہ یا زیادہ جس قدر ہوں اجارہ لی۔ پھر لکھے کہ اس سے بیتمام مجمدہ مع اپنے فارقین یانی جودومقام نے درمیان متصل ہویا ختک نالہ ہواور سیافارقین کانام ہاور جہاں برف کے مجموے ہوں ۱۴ (۱) یعنی درصور تیکہ بائع و مشتری ایک حاضر ہوتا (۲) جمیع جدار جمعنی دیوار ۱۲ (۳) یعنی تاریخ فلاں ماہ فلاں سندفلاں ۱۲ (۴) ان کاوصف بیان کردے ۱۲ كتأب الشروط

فارقین کےاہنے سال کےواسطےاس قدر درموں کے عوض با جارہ صحیحہا جارلیا تا کہ برف رکھ کران مجمد وں سے نفع اٹھائے اور ہرسال کی قبط اس سال کے گذرنے پر ادا کرے گا پھر اس تحریر کو آخر تک تمام کرے اور اگر ایسی زمین وقف کا اجارہ تحریر کرنا جا ہا کہ جس کی اصل موقو ف ہے جیسے زمین نہر موالی واقع قنائے شہر بخارا ہے تو لکھے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں سے تمام اصل زمین جوایک جارد بواری کا باغ بناہوا ہے جس میں ایک قصر ہے اور پانچ کھیت زمین باہم ملازق ومتضل اس کے آگے یا پیچھے یا گر داگر د ہے اجارہ لی اور اس موجر نے ذکر کیا کہ اس زمین میں جوسب کردارات ہیں وہ اس کی ملک وحق واس کے قبضہ میں ہے اور اس کے کردارات اس باغ کے گرد کی حیار دیواری اورقصر کی عمارت واس زمین کے خرد و کلاں درخت پھل داریا ہے پھل اوراس زمین کی مٹی جس سے تمام زمین بقدر آ و ھے ہاتھ کے پائی گئی ہے اور اس پٹی ہوئی مٹی کے پنچے کی روئے زمین وقف ہے جومیر اا ساس کمین کی جانب منسوب ہے جس کواس نے آپنی دکان پر وقف کیا ہے اور بیاو قاف حانو تیہ کے نام سے مشہور ہے اور اس موجر کے قبضہ میں اس حق ہے ہے کہ اس نے اس کوا یہ محض ہے اجارہ لیا ہے جس کواس زمین کے اس کے ہاتھ اجارہ پر دینے کا سالہا سال ایک بعد دوسرے سال کے باجرت معلومہ جس کی مقداراس کے اجراکمثل کے برابر ہے اختیار حاصل تھااور بیموجراس کو بیچیز وقف جواس کے اجارہ میں ہےاجارہ پراجارہ کےطور پراور بیاس کی ملک جواس زمین میں ہے مع اصل زمین کے بقصد واحد بحق ملک اجارہ دیتا ہے پھرزمین کی جگہوحدود بیان کر دے پھر لکھے کہ مع حدود اس چیز کے جس کا اجارہ ثابت مذکور ہوا ہے جو مشتمل ہے ملک ووقف اصل ز مین کواور مع حقوق وسب مرافق کے جواس کے واسطے اس کے حقوق سے ثابت ہیں اجارہ لیا بعد از انکہ اس موجر نے تمام درخت اس زمین کےاور درختاں انگور وقضبان بعوض تین درم کےاس کے ہاتھ فروخت کردیئےاوراس سےاس مستاجرنے اس کو بخرِید کیے خریدا اور باہمی قبضہ سیجے طرفین ہےواقع ہو گیا پھراس ہےاس سب کا اجارہ جو مثبت ہوا ہے مع اس قصر کے جواس باغ میں ہےاکتیں سال متواتر کے واسطے سوائے تین روز آخر ہرسال ان پہلے تمیں سال ہے از ابتدائے غرہ محرم سنہ فلاں بعوض اپنے درم یا دینار کے جس کے نصف اس قدر ہوتے ہیں ان میں سے واسطے اوّل تمیں سال کے سوائے ایا مستثنیٰ شدہ کے بعوض یانچے درم اس مال اجارہ کے یا بعوض نصف دینار کے اس مال اجارہ کے واسطے ہرسال کے ان تمیں سال میں ہے سوائے ایا مشتنیٰ شدہ کے جس قدراس کے پرتے میں ان یا نج درم یا نصف دینار میں سے پڑے اور سال اخیرہ جو تتمہ اس مدت ندکورہ کا ہے بعوض باقی مال اجارہ ندکورہ کے اجارہ لیا پھرتح ریکو بطریق سابق تمام کرے شیخ امام حاکم ابونصر احمد بن محمسمر قندی نے فرمایا کہ بیہ جوہم نے باپ کے ساتھ لفظ بیتیم متبایعین مملو کا ت میں ذکر کیا ہے اس میں مسامحہ <sup>(۱)</sup> ہے اور نتیموں کے اموال میں بیچم ہے کہ اگر باپ یاوصی نے بیٹیم کا داراجارہ پر دینا چاہا تو بطوراجارہ مرسومہ طویلہ کے اجارہ دینا جائز نہیں ہے اوراگر باپ یاوسی نے بنتیم کے واسطے اجارہ لینا جا ہاتو اجارہ طویلہ کے سال اخیرہ کے حق میں جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ اُس سال اجارہ بعوض مال کثیر کے جواجرالمثل ہےزائد کے جواقع ہوتا ہے اور یہی حکم اموال وقف میں ہے اور فرمایا که پتیم کا داراجارہ دینے کا طریقہ ہے کہ عقد اجارہ اجرالمثل پر قرار دے یعنی جس قدر اجرالمثل اس مدت طویل کا ہواس پر اجارہ قرار دے پھرمتا جرکو باپ یاوصی بری کر دے پس امام اعظم وامام محد کے نز دیک جس کے وہ خود مباشر ہوئے ہیں اس عقد میں ابراء مجیح ہو گا پر متاجر کے واسطے دونوں اسنے مال کا اقرار کریں جو بقدر مال اجارہ کے ہے اور اس کی میعاد ادا کی انفساخ اجارہ کا وفت قرار دین پھر جب اجارہ فتنح ہوگا تو متاجراس مال مقربہ کا مطالبہ کرے گا اور امام محمہ نے فر مایا اس کی ایک دوسری صورت ہے کہ

ا اورایسے تصرف بغین فاحش کا یاباپ وصی مختار نہیں ہے و فیہ خلاف ۱۲ منہ (۱) اس واسطے کہ باپ کے موجود ہونے کی صورت میں وہ پیتم نہیں ہوسکتا ہے ۱۲

باپ یاوصی متاجر ہے اس کے وصول کرنے کا اقر ارکرے پس متاجر بری ہوجائے گا اور باپ یاوصی ضامن ہوگا اورا گرمتاجرنے عا ہا کہ فیما بینہ و بیناللہ تعالیٰ اس کی مضبوطی کر لے کیونکہ باب یاوصی نے اگر چہ مال اجار ہ وصول یانے کا قرار کرلیا ہے لیکن اس متاجر ے فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ بری نہ ہوگا تو اس کا طریقہ رہے کہ ان کے ہاتھ کوئی چیز اتنے درموں کوفر وخت کرے جواس مال اجارہ کے مثل ہوں اور اس معاملہ میں احوط وہی ہے کہ بری کر دے کیونکہ اگر اس نے وصول پانے کا اقر ارکیا تو درصور تیکہ اجارہ فتخ کرنے ہے یا موت موجریا متاجر ہے فنخ ہوگا تو دو مال واجب ہوں گے ایک وہ کہ جس کا اقرار کیا ہے اور دوسرا مال اجارہ جس کے قبضہ کا اقرار کیا ہاور بری کردیے سے مال اجارہ میں ہے ہنوز کچھتاوان ادانہیں کیا ہے اور یہاں ایک ایسی بات ہے کہاس سے احتر از واجب ہے اوروہ بیہے کہان بعض صورتوں میں موجر کا ضرر ہےاوربعض میں متاجر کا ضرر ہے اس واسطے مال مقربہ کی مدت اگرا نقضائے مدت اجارہ قرار دی جائے تو متاجر کے حق میں ضرر ہے اس واسطے کہ شاید اجارہ بہ سبب موت کے یامدت خیار میں فسخ کرنے کے فسخ ہو ہائے پس مال تا انقضائے مدت کے میعاد پر باقی رہے گا پس متا جرضرراُ ٹھائے گااورا گراس کی میعادو**ن**ت فنخ مقرر کی جائے توونت فتخ مجہول ہے پس اس کی میعادمقرر کرنا باطل ہے پس فی الحال واجب الا دارہے گا پس موجر کے حق میں ضرر ہو گا اس واسطے کہ متاجر اس سے فی الحال ادائے مال کا مواخذ ہ کرے گا اور جو چیز اجارہ پر لی ہے وہ اس کے قبضہ میں بحق اجارہ رہے گی بدون کسی عوص کے جو اس نے ادا کیا ہوپس اس کی راہ یہ ہے کہ اس مال کوتا انقضائے مدت کے میعاد پر رکھے پھرمتا جرکووکیل کردے کہ اس کو بوکالت سے اختیار ملے کہ جب بیاجارہ کی وجہ ہے نیخ ہوتو وہ اس میعاد کووکیل ہوکر باطل کر دےاور بدین شرط وکیل کرے کہ جب بھی اس کواس وکالت ہےمعزول کرے تو باجازت جدید جیساوکیل تھا ویسا ہی وکیل ہو جائے اور جب ایسا کیا تو دونوں کے ذمہ سے ضرر زائل ہو جائے گااور و کالت کی تعلیق بوقت منتظر صحیح ہے اور وقف میں بھی یہی صورت ہے اور ظاہر الروایة میں وقف کی صورت میں مدت طویل و قفیز کی تفصیل نہیں فر مائی اوراہیا ہی امام طحاوی نے اپنی مختصر میں مجمل ذکر کیا ہے اور بعض نے مدت طویلہ کا اجارہ وقف باطل کر دیا ہے بخوف آئکہ ملک کا مدعی ہوجائے تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ اس کے آخر میں حکم حاکم لاحق کر دے اور اگریٹیم کے واسطے یا وقف کے واسطے اس طرح اجارہ لینا جا ہاتو بیصورت اس میں بھی جاری ہے اور امام محد ؓ نے فرمایا کہ اس میں دوسری صورت ہے کہ مثلاً تمیں سال کے واسطے ہزار درم پرعقد قرار دے پھر دیکھے کہ ہرسال اس معقو دعلیہ کا اجرالمثل کیا ہے پس اگر مثلاً بچیاس درم ہوں تو عقد اجارہ دس برس کے واسطے سالا نہ ایک درم کے چھٹے حصہ پر قرار دے اور سال اخیرہ بعوض باقی مال کے قرار دے تا کہ عقد بعوض اجرالمثل کے واقع ہو پھر دسویں سال اجارہ فتنخ کر د ہے پھر از سرنوعقد دس برس کے واسطے قبرار دے علیٰ بنراتمیں برس پرعقد قد ارپائے اور بیسب وہ ہے جوجا کم امام بونصر احمد بن محمد سمر قندی نے ذکر کیا ہے اور اگر فنخ اجارہ کی تحریر لکھنی جا ہی تو لکھے کہ بیتحریر فنخ بدین مضمون ہے کہ فلاں نے اُس حویلی کا اجارہ جواس کے وفلاں کے درمیان تھا جس کے حدود اربعہ بیہ ہیں اور بیا جارہ طویلہ بعوض اسقدر درموں کے از ابتدائے تاریخ ماہ فلاں سنہ فلاں تا انتہائے تاریخ ماہ فلاں سنہ فلاں تھا پس اس نے اس اجارہ کوان ایام جن میں اس کے لیے تسخ کا اختیارمشروط تھااوران ایام کا اوّل واوسط و آخر ذکر کر دے کہ وہ فلاں روز تھا بفسخ صحیح فننخ کر دیااوراس پر ان لوگوں کوجن کی گواہی آخر تحریر ہنرامیں ثبت ہے گواہ کر دیا اور اصح فنخ بہ ہے کہ درمیانی روز میں فنخ کرے اس واسطے کہ ثنایداوّل و آخرروز میں ایسے وقت فنخ واقع ہو کہ جب اس کے واسطے خیار ہنوز ثابت نہیں ہوا ہے یامدت خیار ختم ہوگئی ہے پس احتیاط اس میں ہے جوہم نے بیان کیا ہے اور اگراجارہ کسی نوع اعمال وصناعات کے واسطے ہوجیسے درزی گری وغیرہ تو اس کو بیان کر دے کہ بدین شرط کہ اس کو کپڑے کے جملہ ابتسام کی سلائی و تمام سلائی کی چیزوں میں اپنی رائے و پہند کے موافق استعال کرے اور جس کو جا ہے اجرت پر دے دے اور اگراس کو

مسافرت کا اتفاق ہوتو ساتھ لے جائے ان سب باتوں میں اپنی رائے پڑھمل کرے اور اگر خدمت واعمال وصناعات سب کے واسطے ہوتو اس سب کو بیان کر دے پھرا جرت کے پیشکی یا میعا دی ہونے کواور وقت کا بیان کرےاور متعاقدین کا دیکھ بھال لیناتح ریر کرے اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ صغیریا وقف کے مال محدود کا اس قدر مدت طویلہ کے واسطےاجارہ وینانہیں جائز ہےاس میں صرف مقاطعہ جائز ہےاوروہ میہ ہے کہ یتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے برسبیل مقاطعہ فلاں یعنی رب المال سے یا فلاں قیم سے جواصلاح و در تی امور نابالغ فلال کے واسطے قیم مقرر و ثابت القوامہ ہے لیا اور بیاس چیز کواس متاجر سے بدین ولایت وقوامت مذکور ہ بعوض ایس اجرت کے جوامروزاس کا اجراکمثل ہے بدون کمی وبیشی کے باجرت مقاطعہ دیتا ہےاوراس معقو دعایہ کے حدود بیان کر دےاورتح ریکو آ خرتک تمام کرے اور اگراجارہ لی ہوئی حویلی کا مقاطعہ قرار پایا ہوجیہا کہ معاملات میں جاری ہے بایں طور کہ ایک مخص نے اپنی حویلی بعوض مال معلوم کے اجارہ دی پھراس موجر نے برسبیل مقاطعہ باجرت معلومہ متاجر ہے اجارہ لی اورموجراوّ ل یعنی ما لک حویلی اس اجرت کا جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے متاجر کے واسطع ضامن ہوجائے پھراجارہ طویلیہ پورالکھ کر جا ہے اجارہ مقاطعہ تحریر کرے یا عاہت کرایہ نامہ طویلہ کی پشت پرتحریر کرے کہ بیتح برا جارہ فلال ہے کہ اس نے برسبیل مقاطعہ فلاں یعنی مستاج ہے جس کا نام ونسب استجارہ اوّل ہیں ندکور ہے تمام بیحویلی جس کا مقام وحدو داجارہ نامہ اوّل میں ندکور ہے بیالی صورت میں کہ اجارہ طویلہ کے تحت میں تحریر کے اوراگر پشت اجارہ نامہ ذکور پرتحریر کر ہے تھے کہ بیتمام جو یلی جس کا موقع وحدودا ستحریر کی بطن میں ذکور ہے مع اس کے حدود وحقوق ومرافق کے جواس کے حقوق ہے ہیں بعداز انکہاں موجر ٹانی یعنی متاجراوّل نے جس کا نام ونسب اس کرایہ نامہ طویلہ میں مذکور ہے اس حویلی محدود مذکور میں ایسی زیادتی کر دی ہے جس ہے اس کو جو پچھ ہر دوا جرتوں میں تفاوت ہے وہ زیادتی اجرت حلال ہوگئی ہے ماہواری کرایہ پراز تاریخ فلا سعقداوّل کی تاریخ ہے ایک تاریخ بعد ہے تحریر کرے تاانتہائے اجارہ اوّل مذکور سوائے ایا مستنی شدہ کے جواس میں مذکور ہیں اس قدر درم ماہواری پر باسیتجار صححہ کرایہ پر لی تا کہ بیمستاجر جا ہے اس میں خودر ہے اور جا ہے مدت اجارہ میں اس میں دوسرے کو بسا دے اور اس موجر ثانی نے بھی جس کا نام ونسب اس میں مذکور ہے اس مقاطعہ کو بایں اجرت ندکورہ اجارہ صحیحہ خالی از امورمبطلہ اجارہ پر دی اورموافق شرع کے دونوں میں باہمی قبضہ جس کا اجارہ اس میں مثبت ہوا ہے یورا ہو گیا بھر بعدازا نکہاس موجراوّل مذکورکرایہ نامہ ہذایعنی اس متاجر ثانی نے جومقاطع ہے اس متاجراوّل یعنی اس موجر ثانی کے واسطے جو اس کااس مقاطع بعنی مستاجر ثانی پراجرت مذکورہ ہے واجب ہوا ہے بضمانت صحیحہ متعلق بلزوم کی ضانت کر لی اوراس ہے مستاجراوّ ل راضی ہوااوراس کی صانت کی اجازت اپنے آپ ای مجلس صانت میں با جازت صححہ دے دی دونوں اس مجلس ہے متفرق ہوئے پھر تحریر کوختم کرے واللہ تعالیٰ اعلم بیظہیر بیدمیں ہے۔

مزارعت کی ایک ایسی صورت جس میں بیج معین نہ کئے گئے ہوں 🖈

قتم دیگراگراراضی مزارعت پر دی اور نیج مالک زمین کی طرف ہے معین ہیں تو لکھے کہ بیتح ریب بدین مضمون ہے کہ فلال زمیندار نے فلال کا شتکار کو بطریق مزارعت تمام زمین دی جو کہ اتن جریب زمین قابل زراعت ہے اور اس دینے والے نے بیان کیا کہ اس کی ملک وحق واس کے قضہ میں ہے اور وہ فلال گاؤں کی زمین فلال جانب واقع ہے اس کے حدود اربعہ یہ ہیں اس زمین کو مع اس کے حدود واربعہ یہ ہیں اس زمین کو مع اس کے حدود وحقوق ومرافق کے جواس کے حقوق سے ثابت ہیں اور اس کے ساتھ معین بیجوں کو دیا اور یہ نیج سینچے ہوئے بیداوار کے جید سپید پاکیزہ ہیں اور فلال قفیز معروف کے پیانہ سے اسے قفیز ہیں تین سال متواتر کے واسطے ابتدائے تاریخ فلال ماہ فلال سنہ فلا

ندکور بودےاورخودمع اپنے مزدوروں و مددگاروں و بیلوں و آلات کاشتکاری ہے اس کام پر قیام کرےاوراس سب میں اپنی رائے پر کام کرے بدین شرط دی کہ جو پچھاس میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے وہ سب اناج وبھوسہ سمیت اس زمیندارواس کا شتکار کے درمیان نصفا نصف یا تین تہائی جس طرح دونوں نے تھہرایا ہومشترک ہواوراس کا شتکار نے اس زمین دار ہے اس عقد مزارعت کا بقبو ل صححہ قبول کیااوراس کا شتکار نے تمام بیاراضی اور تمام بیخم اس زمیندارے بیسب اس کے اس کا شتکار کوسپر دکرنے ہے بقبضہ صحیحہ قبضہ کرلیااور یہ عقد دونوں ہے بقول ایسے عالم کے جوعلائے سلف میں سے مزارعت جائز ہونے کا قائل ہے واقع ہوااور پھر دونوں اس مجلس عقد ے بعداس کے میچے وتمام ہونے کے جفر ق ابدان واقوال متفرق ہوئے ازاں بعد کہاس زمیندار نے اس کا شتکار کے واسطے جو پچھاس میں درک پیش آئے اس کی ضانت صحیحہ کرلیا اور اگر دونوں کو بیمنظور ہوا کہ بیٹکم اتفاقی ہو جائے تو اس کے آخر میں تکم حاکم لاحق کر دے پس لکھے کہ قاضیاں مسلمین ہے ایک قاضی نے اس مزارعت کی صحت کا حکم دے دیا بعد از انکہ دونوں نے اس کے حضور میں خصومت معتبرہ وائر کی تھی اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر لئے اورتح ریکوختم کرے اور ہم نے بھوے کا ذکر اس واسطے کر دیا کہ اگر دونوں میں ہے کئی نے اس کا ذکر نہ کیا تو ظاہر الروایة کے موافق وہ بیجوں کے مالک کا ہوگا اور اگر دونوں نے باہم شرط کرلی تو وہ دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا اور علیٰ ہنراا گر کسی کوز مین کسی مدت معلوم کے واسطے اس شرط پر دی کہ اس میں درخت لگائے جواس کی رائے میں آئیں اور جو پیداوار ہووہ دونوں میں نصفا نصف ہو گی تو پیجائز ہے اور پودے اس کے ہوں گے جس نے پیڑ لگائے ہیں اور پھل دونوں میں نصفا نصف ہوں گے اور تو قیت یعنی وفت مقرر کرنا ضروری ہے اور مدت گذرنے پر اس کو حکم کیا جائے گا کہ بیدر خت قطع کر لےاوراگر مزارعت مذکورہ میں جیم معین نہ ہوں اور رائے زمیندار کی ہوتو ذکر حقوق تک اسی طور ہے لکھے اور بیانہ لکھے کہ اس زمین کے ساتھ بھیج معین دیئے بلکہ یوں لکھے کہ بیز مین اسواسطے دی کہ بیکا شتکار اس کواس زمیندار کے بیجوں ہے موافق رائے اس زمیندار کے خریف و بیچ کا غلہ بوئے اور زمین پر قبضہ کرنے کے ذکر میں بیجوں پر قبضہ کرناتح ریے نہ کرے اورا گر کا شتکار کی طرف سے بیج معین ہوں تو لکھے کہ بدین شرط کہ بیکا شتکارا ہے بیجوں ہے اس میں زراعت کرے اور وہ ایک گر گیہوں سینچے ہوئے پیدوار کے سپیدیا کیزہ جید ہیں اورا نے قفیز فلال قفیز سے ہیں اور زمین کے قبضہ کے ساتھ بیجوں کا قبضة تحریر نہ کرے اورا گر بیج غیر معین ہوں اور رائے کا شتکار کے حوالہ ہوتو لکھے کہ بیز مین مذکور اس کواس کے واسطے دی تا کہ بیکا شتکار اس میں اپنی رائے سے خریف ور بیچ کا غلہ بود ہےاوراس صورت میں حکم درک دونوں کی طرف راجع ہوگا اس واسطے کہا گرز مین یا ثبات استحقاق لے لی جائے اور ہنوز زراعت پختنہیں ہوئی ہےتو کا شتکارکوا ختیار ہوگا چاہے زمین دار کے ساتھ بھیتی کوا کھاڑ لےاور دونوں نصفا نصف تقسیم کرلیں اور چاہے زمیندار سے اپنے حصہ زراعت کی قیمت لے لے اور پوری بھیتی زمیندار کی ہوجائے گی اور اگر سوائے زمین کے بھیتی پر استحقاق ثابت ہوا تو زمیندار کے واسطے کا شتکار پراپنی زمین کا اجرالمثل واجب ہوگا پس ضان درک کا حکم دونوں کی طرف راجع ہوگا پس ضان درک کے مقام پر لکھے کہ اس تمام ندکورہ تحریر ہذامیں جودرک ان دونوں میں سے کی کولاحق ہوا پس ہرایک پر دوسرے کے واسطے وہ سپر دکرنا لازم ہوگا جو ہرایک کے واسطے دونوں میں ہے واجب ہوا ہے اورتح ریکوختم کرے کذافی المحیط فر مایا کہ اور اگر زمین دوشریکوں میں مشترک ہوپس ایک شریک نے جاہا کہ دوسرے شریک کا حصہ مزراعت پر لےتو لکھے کہ بیٹر یر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں کو ا پناتمام حصہ فلاں زمین قابل زراعت ہے اور وہ نصف مشاع دوسہام میں ہے ایک مہم ہے مع اس کے حدود وحقوق کے بمز ارعت صیحه تین سال متواتر کے واسطے از ابتدائے غرہ ماہ فلاں سنہ فلاں بدین شرط دی کہا ہے بیجوں وخرچہ ومز دوروں ومد د گاروں ہے بوئے پھر جو کچھاللہ تعالیٰ اس میں پیدا کرے گاوہ دونوں میں تین تہائی ہو گا ایک تہائی دینے والے کی اور دو تہائی یونے والے کی اور تحریر کو

بدستور مذکورختم کرےاور واجب ہے کہ جب پیداوار دونوں میں مشترک ہو کہ جب نیج کا شتکار کی طرف ہے ہوں اور اگر دیے والے کی طرف ہے ہوں تو مزارعت فاسد ہوگی اور تمام پیداوار بیجوں والے کی ہوگی اوراس پر عامل کے کام کا اجراکمثل اور نصف زمین کا اجراکمثل واجب ہوگااس واسطے کہاس صورت میں بیلازم آیا کہاس نے اپنے شریک کواجارہ پرلیا کہ دونوں کے درمیان مشترک زمین میں زراعت کردی بخلاف اس کے اگر جے کا شتکار کی طرف ہے ہوں تو ایسانہیں ہے بلکہ بیہوا کہ اس نے اپنے شریک (۱) کا حصہ زمین بعوض بعض پیداوار کے اجارہ پرلیا اور چیزمشترک کا اجارہ لین جائز ہے اور بیابیا ہوا کہ جیسامشاکنے نے فرمایا ہے درمیان آ نکداس نے اپنے شریک کا حصہ بعوض بعض پیداوار کے اجارہ لیااوراگر ایک شخص نے اپنی زمین بعوض اجرت معلومہ کے ایک سال کے واسطے اجارہ پر دی پھرمتاجر نے موجر کو بیز مین مزارعت پر دے دی پس اگر نیج از جانب موجر ہوں تو جائز نہیں ہے اور اگر از جانب متاجر ہوں تو جائز ہے۔ مزارعت کا بیان ہو گیا اب معاملت کا بیان سننا چاہئے کہ ہم نے بیان کر دیا ہے امام ابو یوسف ؓ وامام محکہ ؓ کے نز دیک درختوں و درختاں انگور وقضبان و بقول درطاب واصول قصب میں معاملہ کرنا اور جو پھل ہنوز برآ مذہبیں ہوئے ہیں ان میں معاملہ کرنا اور ای طرح معاملہ کرنا اور ای طرح ہر چیز میں جواگائی اور کاٹ لی جاتی ہے معاملہ کرنا جائز ہے اور نیز صاحبین کے مذہب کے موافق اگر نمک بطور سانھیر کے سائل چیز سے بناکر جمایا جاتا ہوتو جائز ہونا جا ہے کہ اس میں پانی لانے کی ضرورت ہے اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ قیرونفظ میں معاملہ ہیں جائز ہے اس واسطے کہ اس میں یانی کی کوئی ضرورت نہیں ہاورصاحبین کے نزد یک ان سب چیزوں میں جھی معاملہ جائز ہے کہ جب نمو کے واسطے عامل کے کام کی ضرورت ہواورا گرنمو کے واسطے ضرورت نہ ہوتو جائز نہیں ہے پھر معاملہ میں تحریر کی ضرورت اس طرح ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں کوتمام وہ رطبہ قائمہ جوفلاں مقام پرواقع ہے یاتمام باغ چار دیواری مع تمام در ختاں خر ماواشجار متمر ہ کے جواس میں ہیں اوراس کے حدود بیان کردے مع اس کے حدود وحقوق کے ایک سال کامل بارہ مہینے متواتر کے واسطے ابتدائے ماہ فلاں ہے بمعاملہ صحیحہ جس میں فسادوخیار نہیں ہے معاملہ پر دیا تا کہ اس سب کی پر داخت پر قیام کرے اور اس کو سینچے اور اس کی حفاظت کرے اور تاک انگور کوکوڑے ے پاک کرے اور درختوں کی زرد ڈالیاں اور خٹک کاٹ ڈالے اور کھاد دے اور درختاں خرما کی نرمادی لگادے و تابیر لیکرے بیسب کام اس کے ذمہ ہیں اپنے آپ سے اپنے مزدوروں وید دگاروں سے انجام دے اور اس سب میں اپنی رائے پرعمل کرے بدین شرط کہ جو پچھ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیداوار حاصل ہوگی وہ بدین قرار داد (نصفا نصف یا تین تہائی وغیرہ) دونوں مشترک ہوگی اوراس عامل نے تمام یہ معقودعلیہ اس دینے والے کے سب اس کوسپر دکرنے ہے اپنے قبضہ میں کرلی پھر ضان درک کا بیان لکھ دے اورتحریر کو بدستورختم کرے اور اگر جار دیواری کے باغ مذکور میں چند مزرعہ و درختاں خر ماو درختاں مثمرہ ہوں تو لکھے کہ یتح ریر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلال کوتمام زمین مشتمله کردم ومزارع و درختال خرماوا شجار مثمره معاملت ومزارعت پر دوعقد متفرق میں جس میں ہے کوئی عقد دوسرے عقد میں شرطنبیں ہے دی پھرزمین ندکور کے حدود بیان کرے پھر لکھے کہ پہلے اس کو جو پچھاس میں کر دم واشجار مثمرہ ہیں معاملہ مقاطعہ پر پانچ برس کے واسطے ابتدائے ماہ فلاں سنہ فلاں ہے آ و سے کی بٹائی پر معاملہ صحیحہ دیئے تا کہ اس کی پر داخت پر خودا پنے مز دوروں و مددگاروں سے آخرتک مثل ذکورهٔ بالاتحریر کرے اور قبضة تحریر کردے پھر لکھے کہ پھراس کوتمام مزارع جواس زمین میں دوسرے عقد مزارعت میں یا کچ برس کے واسطے بدین شرط کہ اس کی زمین کواپنے بیجوں سے غلہ ہائے رہیجے وخریف سے اپنی رائے کے موافق کا شت کرے اور شرائط مزارعت موافق مذکورہ بالا کے سب بیان کردے اور ضان درک کے بیان میں لکھے کہ پس ان دونوں میں ہے جس کواس سب میں یااس میں ہے کی چیز میں کوئی درک لاحق ہوتو دونوں میں ہے ہرایک پر دوسرے کووہ چیز سپر دکرنا واجب ہوگی جواس عقد کی وجہ ہے اس پر سپر دکرنا واجب

ہوگی اورتح ریکوختم کرے کذافی انظہیر ہی۔

فعل سيزويم

## شرکتوں ووکالتوں کے بیان میں

شرکت عنان کی تحریر کی بیصورت ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں وفلاں نے بتقوی اللہ تعالیٰ وا دائے امانت ولحبت از منکر و جنایت و پوشیدہ ظاہر بدل نصیحت از ہر یکے بہر دیگرے باہم شرکت عنان بقدرا پنے اپنے راس المال کے جومفصل بیان کر دیا گیا ہے تر اردی اور اپنے درمیان اس شرکت موصوفہ کابشر کت صححہ جائز ہ جس میں فسادنہیں ہے عقد شرکت قر اردیا پس اگر دونوں تاجر ہوں تو لکھے کہ بدین شرط کہ دونوں اس مال ہے جوان کی رائے میں انواع تجارت ہے آئے تجارت کریں اور اس مے اجارہ لیس واجارہ دیں دونوں متفق ہوکراور دونوں علیحد ہ علیحد ہ اور دونوں اکٹھا ہوکر ومتفرق فروخت کریں چاہیں نفتر و چاہیں ادھاراور جوان کی رائے میں آئے متفق ہوکراورجو ہرایک کی رائے میں آئے متفرق خرید کریں اور بدین شرط کہ دونوں اس کوائیے ذاتی مال سے مخلوط کریں اور لوگوں میں ہے جس کے مال ہے جا ہیں مخلوط کریں اور جس آ دفی کو چا ہیں مضاربت پر دیں اور جس کو ہرایک جا ہے دہے اور بدین شرط که دونوں جس کوچا ہیں و دیعت دیں خواہ متفق ہو کریا علیحد ہ تنہا اور چا ہیں جس کو دونوں متفرق ہو کراس کوو کیل کریں یامتفق ہو کروکیل کریں اور دارالاسلام و دارالحرب میں اور خشکی وتری میں جہاں جا ہیں لے کراس کوسفر کریں اس میں دونوں متفق ہو کر کام کریں اور ہرایک اپنی رائے سے کام کرے بدین شرط کہ جو کچھاللہ تعالیٰ دونوں کو یا ایک کواس مال میں نفع دے اور بڑھے وہ دونوں ے بقدر ہرایک کے راس المال کے دونوں میں مشترک ہواور جو کچھاس میں تھٹی ہووہ بھی ای حساب سے دونوں کے ذمہ ہواور صحت وتراضی کے ساتھ دونوں مجلس عقد سے بابدان متفرق ہوئے اورا گرشر کت وجوہ کی شرکت کی اور دونوں نے اس کی تحریر جا ہی تو صورت تحریر سے ہے کہ تحریر فلاں و فلاں کی شرکت ہے کہ دونوں نے بتقویٰ اللہ تعالیٰ وادائے امانت و بدل نصیحت از ہر کیے بحق دیگر ظاہرو پوشیدہ اپنے بدنوں سے شرکت وجوہ اس شرط کے ساتھ کی کہ اس شرکت مذکورہ تحریر ہذامیں دونوں میں ہے کسی کا پچھراس المال نہیں ہے دونوں نے ایک قتم کی تجارت میں اس شرط ہے شرکت کی کہ دونوں اپنی معرفت ہے و بعوض اس چیز کے جو دونوں کے پاس ہو جائے دونوں کی تجارت و دونوں کی اس شرکت ہے اس تجارت میں ہے جو چیز دونوں کی رائے میں آئے خریدیں اور ہرایک دونوں میں ہے جواس کی رائے میں آئے خود یا اپنے وکیلوں کے ذرایعہ سے خریدے اور دونوں با تفاق اور ہرایک ِ تنہا اپنی رائے ہے اُس میں عمل کرےاور دونوں متفق ہوکراور ہرایک تنہا اس کواپنی رائے کےموافق فروخت کرےاور ہرایک اپنے وکیل سےفروخت کرادے جس کواپی اپنی رائے ہے وکیل کرے بدین شرط کہ جس کو دونوں فروخت کریں یا ہرا یک دونوں میں سے فروخت کرے یا ان کے واسطے دونوں کا وکیل یا ہرا یک کا وکیل فروخت کرے اس کا تمن دونوں میں نصفا نصف ہو پھرتح بر کوختم کرے اور ایسی صورت میں دونوں میں سے کی کونفع زائدیااس پر گھٹی <sup>(۱)</sup> زائد بنسبت دوسرے کے نہ ہوگی اور اگر دوآ دمیوں نے کسی خاص تجارت میں بدون راس المال کی شرکت عنان کا قصد کیابطور تقبل کے اور اس کوشر کت تقبل بھی کہتے ہیں تو اس کی تحریر کی بیصورت ہے کہ بیتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں وفلاں نے شرکت کی کہ دونوں نے سلائی کے کام میں شرکت عنان اس شرط ہے کی کہ دونوں اپنے ہاتھوں ہے کام کریں اور دونوں متفق و ہرایک تنہالوگوں سے بیرکام قبول کرے اور اس شرکت میں اجیروں کے درمیان ضرورت و مکھ کر با تفاق یا ہرایک اپنی (۱) یعنی دونو ں نفع ونقصان میں یکساں ہوں گے۱۴ رائے پراجیر کرےاور دونوں با تفاق اور ہرا یک تنہا کا م کرے جس کی دونوں کواپنے کا م میں احتیاج ہواور دونوں اس کوفیر وخت کریں اور جو کچھ دونوں کے ہاتھ میں اس کی متاع سے حاصل ہواور جو دونوں میں سے ہرایک کی بیج سے حاصل ہو پس جو کچھ مجتمع ہو جواس میں فاصل ہووہ دونوں میں نصفا نصف ہواور جو کھٹی ہووہ دونوں پر نصفا نصف ہو پس دونوں نے اس طرح پر شرکت کی جس طرح ہے اس تحریر میں بیان ہوئی ہےاور دونوں نے باہم اس طرح عقد شرکت مذکورہ قرار دیا اور تحریر کوتمام کرے اور علی مذا دھولائی ورنگریزی وغیرہ ہرکام میں یہی طرز ہےاورعلیٰ ہنرااگرایک کا کام درزی گری اور دوسرے کا کام دھولائی ہوتو لکھے کہ دونوں نے اس کام واس کام میں شرکت کی اور شرکت میں نفع میں ایک کے واسطے بنسبت دوسرے کے زیادہ ہونا جائز ہوسکتا ہے اور یہ تین شرکتیں ہیں اور دوسری تین شرکتیں انہیں وجوہ میں شرکت مفاوضہ ہے ہیں اگر بشرکت مفاوضہ براس المال ہوتو بجائے شرکت عنان کے شرکت مفاوضہ در ہر قلیل وکثیرو در ہرصنف از اصناف تجارات تحریر کرےاور راس المال بیان کر دے پھر لکھے کہ بیسب ان دونوں کے قبضہ میں ہےاور دونوں اس سے نفتروادھار جو دونوں کی رائے میں آئے گاخریدیں گے اور ہرایک جواس کی رائے میں آئے گا اصناف تجارات سے زید دے گا اورتح بر کوختم کرے اور اس صورت میں پہنیں جائز ہے کہ نفع کی یا نقصان کی شرط کمی وبیشی کے ساتھ ہواور نیزیہ بھی نہیں جائزے کہ دونوں میں ہے کسی کاراس المال کم وبیش ہو برابر ہونا جا ہے اور مفاوصہ کی شرکت میں شرکت تقبل وشرکت وجوہ کی تحریر کا بھی یمی طریقہ ہے جبیباشر کت عنان میں وجوہ وتقبل کی شرکت کا طریقہ گذرا ہے فرق بیہ ہے کہ اس صورت میں مفاوضہ جمیع تجارات لکھنا جا ہے ہاور ہرشرکت میں شرکت نامہ کی دونقلیں تحریر کرے جودونوں میں سے ہرایک کے پاس رہیں اور اگرشرکت کے فتح کی تحریر جای تو لکھے کہ بیروہ مضمون ہے جس پر گواہان مسمیان آخرتحریر بندا شاہد ہوئے سب اس بات کے شاہد ہوئے آخر تک مثل سابق ا قرار وغیرہ تحریر کرے کہ فلاں وفلاں دونوں شرکت عنان یا شرکت مفاوضہ کے شریک تنصاور نوع بیان کر دے اور دونوں اس شرکت پراتنے برس تک رہے اور فلاں کا راس المال اس قدرتھا اور فلاں کا اس قدرتھا اور اس سے دونوں نے اتنی مدت تک کام کیا پھر دونوں نے اس شرکت کے فتنح کرنے اور تمام مال باہم تقسیم کر لینے کا قصد کیا پھر دونوں نے اس کو باہم تقسیم کیا اور ہرایک نے اس میں سے اپنا حصہ وصول کرلیا بعد از انکہ ہرایک نے دونوں میں سے اپنا حساب جس طرح جائے ہے اداکر دیا اور سمجھا دیا یہاں تک کہ دونوں میں ہے ہرایک اس سب سے واقف ہو گیا اور حقیقتہ اُس کو جان گیا ہیں دونوں نے بقیمت صحیحہ جائز ہ جس میں فسا دو خیارنہیں ہے در حالیکہ تمام مال حاضرتھا اس میں ہے کچھ قرضہ وغیرہ میں مشغول نہ تھا سب تقتیم کرلیا اور ہرایک دوسرے سے لے کر قبضہ کرنے اور وصول یانے ہے بری ہو گیا پس دونوں میں ہے کسی کا دوسرے کی طرف بعد استحریر کے پچھ دعویٰ وحق نہ رہااورتحریر کوتمام کرے اور اگر مضار بت میں تحریر کرانی جا ہی تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے بیظہیریہ میں ہے۔

اگرشرکت مفاوضہ یا شرکت عنان کا قصد کیا اور دونوں میں ہے ایک کے پاس مال نہیں ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ جس شریک کے پاس مال نہیں ہے وہ دوسرے ہے۔ جس کے پاس مال ہے مثل اس کے حصہ کے اس ہے قرض لے اور وہ اپنا حصہ قرار دے اور شرکت نامہ کی تحریم بعد اس فقرہ کے کہ دونوں راضی برضام تفرق ہوئے یہ لکھے کہ پھر فلال نے اور وہ اس تحریر کی تر تیب میں دوسرا شریک ہے اپنے جواز اقر اروسب طرح اپنے نفاذ تصرفات کی حالت میں جدیدا قر ارکیا کہ اس پر اور اس کے ذمہ اس کے شریک فلال کے جواس تحریر کی تر تیب میں اوّل نذکور ہے اس قدر دینار قرضہ لازم وحق واجب بسبب قرض تھے کے جی کہ ان کواس شریک نے اس مقر کواپنے ذاتی مال سے قرض دیا ہے اور اس کو دے دیئے جی اور اس نے اس سے لے کر اپنا قبضہ کرلیا ہے اور ان کواس شرکت میں اپنا حصہ قر ار دیا ہے اس کا اقرار تھے کیا جس کی اس کے اس شریک نذکور فلال نے خطاباً تصدیق کی اور تاریخ تحریر کر دے اور اگر حیوان میں شرکت کرنی جا ہی جس کوفاری میں گا و یہ نیم سود دادن کہتے جیں اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس گا کیس یا بحریاں جی

و کالتوں کے بیان میں

اگریج کی دکالت عام تحریر کی چاہی تو چاہ یوں لکھے کہ پیچریر وکالت ہے اور چاہ یوں لکھے کہ بیر ہو تحریر ہے کہ جس پر گواہ ہوئے گواہان سمیان آخرتج ریز ہزا کہ فلال نے وکیل کیا فلال کو واسطے تج اپنے دار کے اور دار کے حدود بیان کردے مع اس کے سب حدود دھو تی ومرافق کے مع اس کی زمین و عمارت کے بوکالت سے حیوجائزہ نافذہ یدین شرط کہ بیو کیل اس میں اپنی رائے ہے کام کرے اور جس کو چاہ ہاں معاملہ میں کرے گا وہ اسٹے جس کو چاہ ہے فروخت کرے اور جوامراس معاملہ میں کرے گا وہ جائز ہوگا اور جب اس کو فروخت کر کے اس کے مشتر کی کو سپر دکرے اس کا تمن وصول کر لے گا اور اس کے وصول کرنے کے واسطے جس کو چاہ ہوئی ہوئی ہوئی کے دیل کرے گا اور اس ویل کرنے گا اور اس کے وصول کرنے کے واسطے جس کو چاہ ہوئی کہ ویل کیا ہوئی کے اور قبل دونوں کے کی اور کام میں مشغول ہوئی کے واسطے جس کو چاہ ہوئی کے دواسطے ویل کیا ہوئی کے دونوں کے مقرق ہوئی کے واسطے ویل کیا اور اس موکل کی طرف تے قبل دونوں کے کی اور کام میں مشغول ہوئی کے دونیل کیا ہے جو منصل نہ کور ہوئی ہو اپنی امبر دو کے سپر وکر دیا اور اس ویل کیا اور اس کو کیل کیا ہے جو منصل نہ کور ہوئی ہا اس ویل نامبر دو کے سپر وکر دیا اور اس ویل کیا تام مردہ نے تمام وہ چیز جس کی بچھ کے واسطے ویل کیا اور اس ویل کیا مام وال سے کھر تحریر کو تا کہ نہا موال اس موکل کے دار تما مالاک اس کی جن کی تھے (اس کی تمام اس کو کھور ہوئی ہوئی کے واسطے جو نہ کور ہوئی ہوئی کے دار تھور وہ نہ کی تھا دی کہ ترکی کی تھا رات و مشغول ہیں اس کو کیل کیا ہی اس کو کہا ہما سول واملاک سونے و چاپندی و کہڑ ہوئی تھی ہوئی و حیوان و متائ و عقارات و مشغول ہی کہا کہا کہا گھیل و موزوں وغیرہ سب کیا ماموال واملاک سونے و چاپندی کی تھی دائی ہوئی کی تھا دائی و جس کی ملک ہوئی ہوئی کی تھی دائی دائی دائی دائی دائی دائی ہوئی کی تھی دائی ہوئی کی تھی دائی ہوئی کی دن کی تھی دائی دونوں کی در نے مال کی ہوئی کی تھی دائی دائی کی در نے کا میں ہوئی کی تھی دائی ہوئی کی در نے کی تھی دائی دونوں کی تھی دائی ہوئی کی میک کی تھی دائی کی در نے کی تھی دونوں کو بھی کی دائی کی دونوں کی تھی کر دونوں کی دونوں کی تھی دونوں کی کی دونوں کی کی تھی دونوں کی تھی دونوں کی کی دونوں کی دونوں کی کی دونوں کی دونوں کی کی تھی کی

بكرى شاة كاتر جمه ہے اكثر شاة كالفظ بھيٹرى وغير ه كوبھى شامل ہے جدى دودھ پيتيا ہوا برغالہ ہے۔

میں آئے جب تک وہ اس وکالت پر ہے اس سب کوموافق اپنی رائے کے مشاع و مجتمع ومتفرق جس طرح حیا ہے اور جب حیا ہے اور جس چیز کے عوض جا ہےا قسام اموال میں ہے خواہ اثمان ہوں یا عروض وغیرہ ہوں فروخت کرے جووہ اس معاملہ میں کرے گا سب جائز ہوگا اور جس کو جاہے اس کے فروخت کے واسطے اور قبضہ اثمان کے واسطے وکیل کرے اور جواس میں سے فروخت کرے اس کو سپر دکر دے گا اور اس سب میں اپنی رائے پڑعمل کرے گا اور اس موکل کے واسطے خرید کرے جس کی خرید اصناف اموال میں ہاس کی رائے میں آئے جس طرح چاہے مشاعاً ومقبوماً ومجتمعاً ومتفرقاً اور جب چاہے اور جتنے بار چاہے مرۃ بعد اخری عوض تمام اصناف اموال کے عروض واثمان وغیرہ ہے جن کا ذکراو پر مفصل ہو گیا ہے خریدے اور اس میں جواس کی رائے میں آئے نفتہ وادھارخرید و فروخت کرے اور اس سب میں اپنی رائے ہے کا م کرے اور اس سب میں جس کے واسطے جس کو چاہے وکیل کرے ومعزول کرے جب جا ہے اور جس طرح جا ہے اور جتنی بار جا ہے مرۃ بعد اخری اور اس میں سے جوموکل کے واسطے خریدے اس سب کو قبضہ میں کرے اور اس سب کانٹمن مال موکل ہے اوا کرے یا اپنے مال ہے جا ہے اوا کرے بدین طور کہ اس موکل ہے واپس کر لے پس اس کو ان سب امور کا وکیل کیا اور اس کواس پر مسلط کر دیا اور اس کوان وجوہ ندکورہ تحریر بندا کے موافق تصرف کی اجازت دے دی اور اس وكيل نے اس سے بيسب اسى مجلس ميں بالمواجهہ و بالمشافهہ قبول كيا كذا في الذخير ہ اور اگر جا ہا كہ كسى كو ہر چيز كاوكيل كرے تو لكھے كہ فلاں نے فلاں کووکیل کیاوا سطے حفاظت تمام اس چیز کے جوفلاں کے واسطے زمین و دور وعقار ومشتغلات وامتعہ ورقیق و وانی وغیرہ صنوف اموال سے ہاور واسطے کرایہ پر دینے اس چیز کے جس کا کرائیہ پر دینے کی صورتوں میں کرایہ پر دینااس کی رائے میں آئے اورجس کی اس میں تے تعمیر کی ضرورت ہواس کی تعمیر کے واسطےاور جس کا اس میں سے اجارہ جس کوا جارہ دینا جس کے عوض اجارہ دینا جتنی مدت کے واسطے اجارہ دینااس کی رائے میں آئے اجارہ دے اور جس کا کوئی حق موکل کی جانب ہے یا موکل کا جس کی جانب ان میں ہے جس سے مصالحہ کر لینا اس کی رائے میں آئے اس سے مصالحہ کرےاور جو کچھ چھوڑ دینا اس کی رائے میں آئے اس کو چھوڑ دےاور جہاں بری کرنااس کی رائے میں آئے اس کو بری کر دےاور جس کی میعادمقرر کر دینااس کی رائے میں آئے اس کی میعاد

ای و کیل کی رائے پرچھوڑ دیا کہ اموال فلاں موکل کا حوالہ قبول کرے یا جس قدراس میں سے جا ہے حوالہ قبول کرے جس پرحوالہ جا ہے قبول کرے اور ان اموال کے عوض رہن رکھ لے اور جس مال کے عوض اس کی رائے میں رہن دینا مصلحت معلوم ہور ہن دے دے کہ انی انظہیر یہ اور ای کو اختیار دے دیا کہ موکل کے واسطے اصناف تجارات میں ہے جس چیز کی جا ہے تجارت کرے اور تمام لوگوں میں ہے جس کو چا ہے تجارت کرے اور اس کو اختیار دے دیا کہ تمام لوگوں ہے جو اس موکل کا خصم ہو جو اس کی طرف کسی حق کا دعویٰ کرے یا موکل کا اس پرحق ہواس ہے خصومت کرے اور اس کو اختیار دیا کہ تمام لوگوں میں ہے جس پر یا موکل کا اس پرحق ہواس ہو خصومت کرے اور اس کو اختیار دیا کہ تمام لوگوں میں ہے جس پر یا گور ہواں کے باس یا جس کے ماتھ اس جو کی اس کو خطاباً قبول کیا بھر تحریر کو گار اور فلاں و کیل نے اس و کا لت میں سب جو پچھاس کی طرف اسناد کی ہے تمام کے ساتھ اس و کا لت کو خطاباً قبول کیا بھر تحریر ہوا گورہ ہوئے کہ فلاں نے فلاں کو وکیل کیا کہ اس کا ہم حق جو نوا بال لوگوں پر آتا ہو اور جو ان پر قالوں کی جانب و جامع ہو جو پچھاس کا لوگوں کے پاس ولوگوں کی جانب و بیام حیاب موان سے طلب کرے اور مال میں ودین وعروض وعقار وقیل و کیشرے جو پچھاس کا لوگوں کے پاس ولوگوں کی جانب و لوگوں کے باس ولوگوں کے پاس ولوگوں کی جانب و لوگوں کے قب ہواس سب کی ناش و کو کول کے قبہ میں ہواس کا مطالبہ کرے اور قاضیان اسلام و دکام وسلاطین میں ہو سے جسکور میں جانے ہی سب کی ناش و

خصومت دائر کرے اور اس کوشرعی حجتوں و گواہوں کو قائم کر کے ثابت کرے اور جس پرفتم متوجہ ہواس سے قتم لے اور جس پر قید کرنا واجب ہواس کوقید کرادے اور جس کا قیدے چھوڑ اگر پھر قید میں اعادہ کرنامصلحت دیکھے اس کواعادہ کرادے اور جو مخص اس موکل کا ز مین وعقار و دورو بیوت وعروض وحیوان قلیل وکثیر میں جو بروز اس و کالت کےاس کی ملک ہیں اور جوآ ئند ہ اس کی ملک میں آ ٹمیں اس میں جواس کا شریک ہواوراس ہے وکیل مذکور کی رائے میں بٹائی کرالینامصلحت ہواس سے بٹائی کر لےاور برائے خود جواس کا حصہاس کے وغیر کے درمیان بفترر دونوں کے حقوق کے شائع غیر مقسوم ہواس پر قبضہ کرے اور جس کی تقسیم موکل کے واسطے کرائی ہے اس تقسیم سے جوجصہ موکل کے واسطے بحق واجب ہوا ہاں پر قبضہ کرے اور ان اموال میں سے جواس کے واسطے فروخت کرے جس کے ہاتھ فروخت کرے اس کے میر دکردے اور جواس کے واسطے فروخت کی ہے اس کی تحریر کرادے اور جس کے ہاتھ فروخت کی ہے اس کے واسطے صان درک کا اس فروخت شدہ چیز میں ضامن ہو جائے اور اراضی وعقار واملاک ومنقولات وغیرہ میں ہے جس چیز کا موکل کے واسطے خرید نامصلحت و تکھے اس کوجتنی بار چاہے (جب چاہے) جس طرح چاہے خریدے اور اس میں ہے خرید کردہ چیز کا تمن جس سے خریدی ہے اس کوادا کر دے اور جو چیز اس کے واسطے خریدی ہے اس پر قبضہ کر لے اور بیعنامہ بنام اس کے باضافت وقوع خرید برائے موکل اس کے مشتری ہے تحریر کرالے اور جو چیز فی الحال مؤکل کی ملک ہے اور آئندہ اصناف اموال قلیل وکثیر ہے اس کی ملک میں آئے اس کی حفاظت کرے اور اُس کی پر داخت پر قائم ہواور املاک کی تعمیر مرمت میں خرچ کرے اور جولوگ اس کے کارنده و پرداخت کننده مقرر مول ان کاروزینه دے اور جوخراج وصدقه زراعت وثمراس پر فی الحال واجب مویا آئنده واجب مواس کوا یے صحف کو جواس کے وصول کرنے کا متولی ہوا داکر دے اور جونی الحال موجود ہیں اور جوآئندہ اس کی ملک میں ممالیک آئیں ان کے کھانے کیڑے وتمام اخراجات ضروری میں جوموکل مذکور پر اُن کے واسطے بسبب ان کے مالک ہونے کے واجب ہوں خرچ کرےاور جو چیز اجارہ وینے کے لائق زمین وعقار و دوروقلیل وکثیرے فی الحال موجود ہےاور جو آئندہ اس کی ملک میں آئے جس کا اجارہ دینااس کی رائے میں آئے اور جس کو دیناوجتنی اجرت پر جتنی مدت طویل یا قصیر کے واسطے اجارہ وینااس کی رائے میں آئے اجارہ دے اور جو چیز ان میں ہے اس کے واسطے جس کو اجارہ دے اس کے سپر دکر ے اور کرایہ نامہ و قبالہ جات اس کے نام ہے باضافت تحریرا جارہ بجانب اس کے تحریر کرا دے اور اُس پر گواہ کر دے جس کا گواہ کرنا اس کی رائے میں آئے اور جس کی اجرت تعجیل ہواور جس کی اجرت بعد انقضائے مدت اجارہ جس طرح تھہری ہومؤ کل کے واسطے وصول کرے اور جن پرموکل کا پچھ حق فی الحال ہے یا آئندہ ہو جائے اس میں ہے جس ہے بطریق چھوڑ دینے و بری کر دینے کے جس طور سے مصالحت کر لینامصلحت دیکھے اس ہے مصالحہ کرے اور جس کو میعاد مقرر کر دینامصلحت دیکھے اس کو میعاد دے دے اور جو مال موکل کے فی الحال لوگوں پر ہیں اور جو آئندہ ہوجائیں ان میں ہے جس کی بابت جس شخص پرحوالہ قبول کرنامصلحت دیکھے اس کا حوالہ قبول کر لے اور اس میں ہے موکل کے جس مال ہے تجارت کسی قتم کی مصلحت دیکھے اس ہے تجارت کرے اور اُس پر گواہ کر دے اور موکل کے جس مال کے عوض جو فی الحال بروز وقوع وکالت موجود ہیں اور جوآ ئندہ ہوجائیں اگر بیر بن لینامصلحت دیکھے اس ہے جس پرموکل کا قرضہ ہے تو رہن لے لے اور جس شخص کا موکل پر قرضہ ہے یا آیندہ واجب ہوجائے اس کواموال موکل مین ہے جس چیز کا رہن دینامصلحت دیکھے اس کور ہن دے دے اور جس کور ہن دیا ہے اس کو بید چیز جور ہن دی ہے سپر دکر دے اور موکل کے اموال موجود ہ فی الحال ہے یا جوآ بندہ اس کی ملک میں آئیں اصناف اموال ہے جس سے جاہے جس قتم کی تجارت جاہے جب جاہم وکل کے واسطے تجارت کرے اور جس کو جاہے جس مخض کو جا ہے بطور بضاعت موکل کے واسطے دے دے اور جس مال موکل کو جو فی الحال موجود ہے یا جن کا آئندہ مالک ہوجس نفع

پر چاہے جس کو چاہے بطور شرکت دے دے اور موکل کے اموال میں ہے جو بروز وکا ات موجود ہیں اور جن کی آئندہ ملک عاصل کرے گا جس کو چاہے جس نفع پر چاہے بطور مضاربت دے دے اور جو شخص موکل کی جانب یا موکل پر یا موکل کے پاس یا موکل کے قصد میں کرے وہ موکل ند کور پر جائز جو گھروہ اس مقدمہ میں کرے وہ موکل ند کور پر جائز ہوگا اور بدین شرط و کیل کیا کہ اس بیں جو کچھرموکل ند کور پر حمام کا فافذ ہو کر واجب ہواس کو دے دے اور اس سب ند کور میں اس کو اپنے قائم مقام کیا اور جو پچھاس کی چیروی ہے اس کے واسطے یا اس پر حکم ہوا اس ہوراضی ہوا اور بدین شرط و کیل کیا کہ جن امور ند کور و بالا کا اس کو وکیل کیا ہے جو د بذات ان کا سرانجام کرے یا وکیوں میں ہے جس کو پہند کرے وکیل کرے اور جب چاہے برک و چاہے ان وکیوں میں ہے جس کو پہند کرے وکیل کرے اور جب چاہے جس کو چاہے ان وکیوں میں ہے جس کو پانہ ہوں گے بدین شرائط ند کورہ موکل کے حق میں جائز ہوں گے بدین شرائط ند کورہ مفصلہ بالا اُس کو بوکا لت مطلقہ عامہ بہمہ و جوہ و کیل کیا اور فلال نے فلال ہے تمام اس وکا لت ندکورہ کو بالمشافہ قبول کیا اور تح بر کو تمام کرے ہو میں ہے۔

خاتون کااہنے بیاہ کے واسطے سی کووکیل کرنا 🖈

نوع ڈیگروکالت بنکاح کی تحریرا گرعورت نے ایک مرد کووکیل کیا کہ اس کوکسی مرد ہے بیاہ دیو لکھے کہ مسماۃ فلانہ بنت فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں کووکیل کر کےا بیخ قائم مقام کیاا ندریں معاملہ کہاں مساۃ ندکورہ کوفلاں بن فلاں ہےا ہے درم مہر معجّل اورا نے درم مہرموجل پر بیاہ دے بو کالت صحیحہ وکیل کیااور فلاں نے اس و کالت کوبقبول صحیح قبول کیااور بیہ بتاریخ فلاں واقع ہوا پھر لکھے کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بیتح رہر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلانہ عورت کواس کے وکیل فلاں کے بعوض مہر مذکور ہُ بالا کے جو چنین و چنان ہے نکاح کر دینے ہے بزکاح سیجے جائز بحضور ایک جماعت گواہان عادل پسندیدہ کے بیاہ لیا اورتح پر کوختم کر دے اور درصور تیکہ عورت نے اس کواس واسطے وکیل کیا کہ اپنے ساتھ نکاح کر لے تو لکھے کہ مسماۃ فلانہ بنت فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں کواس معاملہ میں وکیل کر کےاپنے قائم مقام کیا کہاں مساۃ مذکورہ کواننے مہم عجّل وموجل پراپنے نکاح میں لائے آخر تک بدستور ندکورتح ریرکرے پھر لکھے کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحيم فلاں وکيل نے اپنی موکلہ فلانہ کو بحکم وکالت مذکورہ بالا ئے تحریر ہذا بعوض مہر مذکورہ بالائے تحریر ہذابتز و تابح تھیج بحضور ایک جماعت گواہان عادل پندیدہ کے اپنے نکاح میں لے لیا اور تحریر کو فتم کر دے اور درصور تیکہ عورت کی غیر کی عدت میں ہواوراس نے وکیل کواپنے ساتھ نکاح کر لینے کا یا دوسرے مردے نکاح کرادینے کا وکیل کیا تو لکھے کہ مساۃ ندکورہ نے اس کواس بات میں اپنے قائم مقام کیا کہ اپنے ساتھ اس کا نکاح کر لے یا فلاں سے اس کا نکاح کردے بعد از انکہ اس کی عدت جس میں وہ فلاں کی جانب ہے ہے گذر جائے واللہ تعالیٰ اعلم نوح دیگر تمام آ دمیوں سےخصومت کرنے میں وکیل کرنا۔ پیچر پر بدین مضون ہے کہ فلاں نے فلاں کووکیل کر کے اپنے قائم مقام کر دیا اس امر میں کہاں کے حقوق جوتمام اوگوں میں ے جس کی طرف یا جس کے ساتھ یا جس کے پاس وجس کے قبضہ میں ہیں مطالبہ کرے اور ان لوگوں ہے وصول کرے اور اُن ہے ان کے داسطے خصومت کرےاور جس پرتشم عائد ہوا س ہے تیم لےاور جومستو جب جلس ہواُس کومجبوں کرادےاور جس کو جا ہے چھوڑ ا دے پھر قید خانہ کی طرف اعادہ کرا دے اور جس ہے جا ہے کفیل لے اس کو وکیل مخاصم کیا کہ خودخصومت کرے اور مخاصم کیا کہ لوگوں کے خصومت کی اس پر ساعت کی جائے کہ بیخو دلوگوں پر گواہ قائم کر ہے اور مدعی لوگ اس پر گواہ قائم کریں سوائے اقر ار کے کہ موکل پر اس کا کوئی اقرار جائز نہ ہوگا اوراگر اس نے کسی گواہ کی جس نے موکل پر گواہی دی ہے تعدیل کی تو تعدیل جائز نہ ہوگی اوراس و کیل کو اجازت دی کہائے ماتحت اپنے مثل ان سب باتوں کاوکیل کرلے اس طرح اس کو بو کالت صحیحہ جائز ہ نافذ ہوکیل کیااوراس وکیل نے ای جبلی تو کیل میں اس وکالت نہ کورہ کو بقبول کیا اور دونوں جبلی عقد وکالت ہے بعد اس کے صحت وتمام ہونے کے متفرق ہوئے آخرتک واللہ تعالیٰ اعلم نوع دیگر تو کیل بخصومت خاصة اس کی عبارت بعینہ عبارت خصومت عامہ ہے جواو پر نہ کور ہوئی ہے فقط فرق اس قدر ہے کہ بجائے عام لوگوں کے فلال بن فلال جس ہے خصومت وصول کرنے کا وکیل ہے تح بریکر ہے۔ نوع دیگر بجے وار کے واسطے وکیل کرنے کی پیتر بر ہے کہ پیتر بروکالت ہے کہ فلال بن فلال کو اس امر میں وکیل کرنے اپنے قائم مقام کیا کہ اُس کا تمام دارواقع شہر فلال مع حدود وغیرہ سب لکھ دے مع اس کے سب حدود وحقوق زمین و عمارت کے اس کے فریدار کے ہاتھ کی قدر ثمن کو فروخت کر کے اس کا ثمن وصول کرے اور جس کو چا ہے اس معاملہ میں وکیل کرے اور درک کا ضامین ہوجائے اور خربدار کو جوفروخت کی ہے سپر دکر کے اس سب کے واسطے اس کو بوکالت سے جہ ہائزہ نا فذہ وکیل کیا اور اس نے جبل و کالت میں اس و کالت کو علانیہ بالمثنافہ بقبول سیح قبول کیا قبل اس کے کہ دونوں مقرق یا کسی دوسرے کا م میں مشغول ہوں اور اس موکل نے تمام وہ چیز جس کے بالمثنافہ بقبول سیح قبول کیا قبل اس کے کہ دونوں مقرق یا کسی دوسرے کا م میں مشغول ہوں اور اس موکل نے تمام وہ چیز جس کے فروخت کرنے واسطے و کالت واقع ہوئی ہے اس و کیل کو پیر دکی اور و کیل نہ کورنے اس سے لے کر در حالیکہ ہر مانع و منازع ہو خالی تھی سب پر بھم و کالت نہ کورہ و قبتہ کر لیا اور اگر مشتری معین اور ثمن بھی مقدر و معین ہوتو اس کو بیان کردے کہ اس کو فلاں کے ہاتھ خالی تھی۔ بوش اس ٹمن کے فروخت کرے والٹد اعلم۔

نوع دیگرتو کیل بحفظ املاک کی تحریراس طرح لکھے کہ فلاں نے فلاں کووکیل کر کے اپنے قائم مقام اس بات میں کیا کہ اس کی تمام املاک واموال محدودات ازفتم اراضی وعقارات وحیوا نات ومکیلات وموز و نات وغلامان و کنیران وعروض و به مهاوصامت وناطق وغیرہ جمیع اقسام اموال کی حفاظت کر ہے پس ان کی حفاظت کر ہے اور ان کوکرایہ پر چلائے اور اراضی کی خودز راعت کرے اور جا ہے کئی کومزارعت پر دے دے اور ان کے غلات کو وصول کرنے اور اس کے اسباب و املاک کی نگہبانی رکھے وتعہد کرے اور تغمیر و دری پراچھی طرح قیام کرےاور جب تغمیر وخرچہ کی ضرورت ہوتو موکل مذکور کے مال سے خرچ کرےاور اس میں ہے کوئی چیز فروخت نہ کرے بلکہ رہنے دے اور اس کی حفاظت کرے پس سب کے واسطے اس کو بوکالت صحیحہ جائز ہ نافذہ وکیل کیا اور اس وکیل نے اس مجلس عقد و کالت میں اس سے اس و کالت مذکور ہ کوعلانیہ خطاباً بالمشافہ قبول کیا اور بیہ بتاریخ فلاں واقع ہوا۔نوع دیگر درتو کیل خریدیہ تحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں کو بو کالت صححہ وکیل کیا کہ تمام دار واقع موضع فلاں الی آخرہ کواس کے واسطے فلاں سے خریدے (اور احوط یہ ہے کہ یوں لکھے کہ ایسے مخص ہاں کے واسطے خریدے جس سے اس کی بیع کردین جائزہے) پس بیتمام دار مع اس کی عمارت و زمین و چنین و چنان کے اس کے لئے سب انواع اموال وقلیل وکثیر میں ہے جس کے عوض خرید نا پہند کرے خریدے اور اس میں اپنی رائے ہے ممل کرے اور جو کچھاس میں کرے وہ جائز تصور ہوگا اور اس کوخرید کر اس کانمن اس موکل کے مال ے اداکرے اور چاہا ہے مال ہے بدین شرط اداکرے کہ اس کوموکل کے مال ہے واپس لے اور اگر اس میں کوئی عیب یائے تو اس عیب کے واسطےخصومت کرےاوراس عیب کی وجہ ہے واپس کر دے اورا گراس کونہ دیکھا ہوتو بخیار رویت اس کو چاہے واپس کر دے یں اس معاملہ خرید میں اس کے قائم مقام ہواور اس معاملہ کے واسطے جس کو جا ہے وکیل مقرر کر دے اور جب جا ہے اس کومعزول کر دےاوراس وکیل نے اس تو کیل کو بالمواجہ قبول کیا اورتح بر کوتمام کرے نوع دیگر در تو کیل با جارہ پیچر بربدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں کو بوکالت صحیحہاں اُمر کاوکیل کیا کہاں موکل کا تمام داروا قع مقام فلاں جس کے حدو دوچنین و چنان ہیں مع اس کے حدو دوحقوق الی آخرہ جتنی مدت کے واسطےلوگوں میں ہے جس کو جا ہے تمام اقسام اموال میں سے خواہ تمن ہوں یا دوسرا مال ہوجس مال کے عوض عاہے جس طریقہ سے جا ہے اجارہ پر دے دے اور جو کچھاس معاملہ میں کرے گاوہ جائز ہوگا اور اس میں رہنے کے واسطے اس کواجارہ

پردے دے اور جس کوا ٰجارہ پردے اس کو پر دکرے اور جس طرح پر اجرت پیند کر کے قرار دے اس کو وصول کرے اور اس سب میں
اپنی رائے پڑھل کرے اور چاہے کی کواس معاملہ میں وکیل کرے اور جب چاہے اس کو معزول کرے اور جس طرح چاہے مرۃ بعد
اخرے وکیل کرے و معزول کرے جب تک وہ اس و کالت ندکورہ پر ہے اور دونوں کے افتراق سے پہلے اس وکیل نے یہ و کالت
ندکورہ بالمواجہ قبول کی اور اس وکیل نے تمام بیدار ندکورہ موکل سے لے کراس موکل کے اس کو بیسب سپر دکرنے ہے اپنے قبضہ میں
بچکم اس و کالت کے کرلیا پس اس وکیل کو جو درک اس سب میں پیش آئے گا اس موکل پر اس کے واسطے وہ واجب ہوگا جو تھم شری ہے
اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر لئے واللہ تعالی اعلم۔

نوع دیگر کئی دارمعین کے کرایہ پر لینے کے واسطے و کیل کرنے کی تحریراس کوتمام دارووا قع موقع فلاں محدود ہ بحیر و چنین و چنان کومع اس کے سب حدود وحقوق الی آخرہ اس کے واسطے فلاں سے اور جس سے اس کا اجارہ دینا جائز ہو جب تک بیدو کیل اس و کالت پر ہے اجارہ لے پس اس کواس موکل کے رہنے کے لیے جتنی مدت کے واسطے جس اجرت کے عوض جس طرح جا ہے اجارہ پر لے اور جواس معاملہ میں کرے وہ جائز تصور ہو گا اور اس معاملہ میں اپنی رائے پڑمل کرے اور جس کو پہند کرے اس معاملہ کے واسطے وکیل کرے اور جاہے و کالت ہے معزول کرے جب جاہے اور جس طرح جاہے اور جتنی مرتبہ جاہے مرۃُ بعد اخری ایبا کرے اور ا پنے وکیلوں کواپنے قائم مقام کرےاوران کے واسطے وہی اختیارات دے دے جواس کے واسطے جائز ہیں اور جب اس کوا جّار ہ پر لے لے تو اس موکل کے واسطے اس پر قبضہ کر لے خواہ اُس کو باجرت معجل لیا ہو یا موجل جس طرح اپنی رائے کے موافق لیا ہو پس جا ہے اس اجرت کواینے ذاتی مال سے اداکرے تاکہ اس موکل کے مال سے واپس لے اور جا ہے اس موکل کے مال سے اداکر دے اس سب میں اپنی رائے پڑعمل کرے پھروکیل ندکور کا قبول کرنا از ضان درک اور گواہ کر لیناتح ریکرے اور و کالت نامہ کوختم کرے نوع دیگر دارغیر معین اجارہ پر لینے کی تحریر کی صورت اسطر ح ہے کہ یہ تحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں کووکیل کیا اس کوتمام اس چیز کے واسطے جو بیان و ندکور ہوئی ہے بو کالت صحیحہ وکیل کیا تا کہ فلاں مقام پر جو داروحو یلی و بیت موکل کے سکونت کے لائق دیکھے اس کے واسطے جتنے دنوں و برسوں ومہینوں کے واسطے جس اجرت پر اثمان وغیرہ سے جتنی کواس کورائے میں آئے جس طرح رائے میں آئے اجارہ پر لے لے اور آئندہ مثل اوّل کے تحریر کرنے وع دیگراراضی کومزارعت پر دینے کے واسطے وکیل کرنے کی صورت تحریریہ ہے کہ فلاں نے فلاں کواپنی تمام اراضی واقع موقع فلاں محدود بحدود چنین و چنان جو کہ اراضی قابل زراعت ہے فی الحال صالح زراعت ہے مزارعت پر دینے کے واسطے بو کالت صحیحہ وکیل کیا تا کہ اس کومع اس کے حدود وحقوق کے جتنی مدت کے واسطے جا ہے جس شخص کو جا ہے مزارعت پر دے دے بدین کہ جس کومزارعت پر دے وہ اپنے بیجوں سے خریف اور بیچ کا کوغلہ جا ہے بودے اور وکیل مذکورکواختیار ہے کہ جس حصہ پیداوار پر جا ہے قلیل وکثیر ہے مزارعت پر دے جووہ اس میں کرے گاوہ جائز متصور ہوگا اور اس سب کے واسطے جس کو جا ہے وکیل کرے اور جب جا ہے اور جس طرح جا ہے مرۃ بعد اخری ایسا کرے اس میں اپنی رائے پڑمل کرے اورجس کوچاہے اس معاملہ میں اپنے قائم مقام کرے اور جس کو بیز مین مزارعت پر دے اس کے سپر دکرے اور اس کی پیدوار میں جو حصہ وحق موکل کے واسطے واجب ہواس کو وصول کر لے اور فلاں نے اس کو وصول کیا اور موکل کاسپر دکرنا اور صان درک و گواہی کرادینا سبتح ریر ہے اوزاگر بیج موکل کی طرف ہے ہوں تو یوں لکھ دے تا کہاس کواس موکل کے بیجوں سے زراعت کرے واللہ تعالیٰ اعلم۔ نوع دیگر زمین کومزارعت پر لینے کے واسطے وکیل کرنے کی بیصورت تحریر ہے کہ فلاں نے فلاں کواپنے واسطے زمین مزارعت پر لینے کے واسطے بوکالت صحیحہ جائز ہوکیل کیا کہاس کے واسطے تمام اراضی واقع موضع فلاں محدودہ بحدود چنین و چنان اس

کے مالک فلاں سے اور جس کواس کی مزارعت پر دینے کا اختیار ہوجتنی مدت کے واسطے جا ہے مزارعت پر لے تا کہ بیہ موکل اس میں اینے بیجوں سے جوغلہ خریف وربیع کا جا ہے زراعت کرےاور جتنے حصہ پڑیدوکیل جا ہے لے لےاوراس میں اپنی رائے پڑعمل کرے اور آ گے بطریق سابق تمام کرےاورا گردینے والے کی طرف ہے بیج ہوں تو اس کو بیان کردے نوع دیگر باغ انگور معاملہ پر لینے کے واسطے وکیل کرنے کی صورت تحریریہ ہے کہ فلاں نے فلاں کوتمام باغ انگوروا قع موقع فلاں محدودہ بحدودچنین و چنان مع حدود وحقوق معاملہ پر لینے کے واسطے بوکالت صحیحہ جائز ہوکیل کیا کہ اس کرم کواس کے واسطے اس کے مالک سے یا جس کواس کا معاملہ پر دینا جائز ہاں سے جتنی مدت کے لئے جتنے حصہ لیل وکثیر پر چاہے معاملہ پر لے لے بدین شرط کہ یہ موکل ایں کے سینچنے وحفاظت کرنے واس کے تمام مصالح پر قیام کرےاوراس سب کے واسطے جس کو چاہے جس طرح چاہےاور مرۃ بعداخری جتنی مرتبہ چاہے وکیل کر کے اپنے قائم مقام کردے اور اس سب میں اپنی رائے پڑعمل کرے اور جو کچھاس معاملہ میں کردے گاوہ جائز متصور ہو گا اور اس و کالت کے حکم ہے جو چیز موکل کے واسطے معاملہ پر لے اور اس پر قبضہ کر لے اور وکیل کا قبول کرنا و گوا ہی کرا دیناسب تحریر کرے اور جائز ہے کہ اس میں یوں تحریر کرے کہ فلاں مقام پر جو باغ انگور اور جو درخت جس حصہ بٹائی پر جا ہے موکل کے واسطے معاملہ پر لے لے نوع دیگر ا ثبات نسب وطلب میراث کے واسطے وکیل کرنے کی صورت تحریر سے ہے کہ فلاں نے فلاں کواس واسطے وکیل کیا کہ اس کا ہر حق جواس کے واسطے بسبب میراث اس کے والد فلاں سے ثابت ہے طلب کرے اور اس کا نسب ثابت کرے واس کے والد کی وفات و عد دوار ثان ثابت کرے اور اس کے ہرحق کے اس مقدمہ ثابت کرنے کے واسطے اور تا کہ اس سب میں اس کے واسطے خصومت و مناز عہ محکمہ میں دائر کر کے فیصلہ کرا دے بدین شرط وکیل کیا کہ اس وکیل کا کوئی اقراراس موکل پڑہیں جائز ہےاوراس ہے سکے کر لینا بھی نہیں جائز ہے اور جو گواہ موکل پر اس کے ابطال حق کی گواہی دے اس کی تعدیل بھی بجق موکل نہیں جائز ہے اور فلاں نے اس و کالت کو قبول کیا آلی آخرہ نوع دیگرا گروکیل حفاظت کوموکل نے بری کیا تو اس کے تحریر کی بیصورت ہے کہ فلاں نے بطوع خودا قرار کیا کہ میں نے فلاں کواپنی تمام اراضی وعقار واموال وعمارات کی پر داخت اوراس سب کی اصلاح وا تفاق کے واسطے واس کے نوائب ادا کرنے اوراس کے غلات و حاصلات وصول کرنے کے واسطے اور سوائے اس کے اور امور متعلقہ کے واسطے بو کالت صحیحہ وکیل کیا تھا یں اس وکیل نے اتنے برس اس کوعدل وانصاف ہے انجام دیا پھر چاہا کہ میں اس کوو کا لت سے خارج کروں اور جو کچھاس کے قبضہ میں ہے اس پر قبضہ کرلوں پس میں نے اس ہے جو کچھاس کے قبضہ میں تھا سب کا حساب کتاب فلاں تاریخ تک بمحا سبہ سیجے سبھولیا اور اس وکیل نے مجھ کو جو کچھاس کے قبضہ میں اس معاملہ ند کور کا باقی تھا سب ادا کر دیا اور اس کے دینے سے میرے قبضہ کرنے ہےوہ بری ہو گیا اوراب مجھ موکل کا اس وکیل پر کوئی حق و دعویٰ وخصومت کسی وجہ نے ہیں رہا اور اس وکیل نے اس کے اس سب کی بالمواجہہ تصدیق کی اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر دیئے اورتح بر کوختم کرے واللہ تعالیٰ اعلم۔

نوع دیگراوراقر اروکیل بقبضه دین ☆

یے جروہ ہے جس پر گواہ ہوئے تا ایں قول کہ فلاں نے فلاں سے تمام وہ چیز جوفلاں کی یعنی موکل کی اس پرتھی وصول کر لی بھی اس فلاں یعنی موکل نے اس فلاں وکیل کواس کے وصول کرنے کا وکیل کیا ہے اور اس پر قبضہ کرنے پر مسلط کیا ہے بھی صحیح و تسلیط جائز بدین طور وصول کیا گہا سموکل کے واسطے تمام و کمال اس مطلوب کے اس وکیل کوتمام و کمال دینے سے وصول کرلیا اور اس مطلوب کو وہ دستاویز جوموکل مذکور کے واسطے بابت مال فذکور کے اس مطلوب نے تحریر کر دی تھی مطلوب کو وہ دی اور اب اس موکل کے واسطے اس براور اُس کے پاس اور اس کے ساتھ اور اس کے قبضہ میں اور اس کے سبب سے کے واسطے اس مال کی بابت اس مطلوب کی جانب اس پر اور اُس کے پاس اور اس کے ساتھ اور اس کے قبضہ میں اور اس کے سبب سے

کسی آ دمی کی جانب بعداس تحریر کے کوئی حق و کوئی دعویٰ و کوئی مطالبہ کسی وجہ ہے اور کسی سبب ہے باقی نہیں ریااوراس مطلوب کے واسطے تمام اس درک کو جوموکل ندکور کی طرف یا کسی آ دمی کی طرف ہے پیش آ ئے بضمانت صحیحہ ضامن ہوا کہ اس کو اس درک ہے خلاص کرے گایا بقدراس درک کے جو مال اس ہے وصول کیا ہے واپس دے گا پھرتح بر کو بدستورتمام کرے نوع دیگرا پیے طور پر تو کیل کہ "بعدوقوع کے باطل نہ ہوسکے۔ابتدا ہے بدستور لکھے پھرتو کیل وقبول کے بعدتج ریکرے کہ بیتو کیل بدین شرط ہے کہ ہر ماہ یہ موکل اس وکیل کواس و کالت ہے معزول کرے تو یہ وکیل تمام امور مذکورہ کا بتو کیل جدید وکیل ہوجائے گا۔ جیسا پہلے تھایاو کیل کی طرف ہے لکھے کہ بدین شرط کہ بیوکیل ہرگاہ بیو کالت اس موکل کور دکر دیتو وہ بو کالت جدید تمام امور بذکورہ کے واسطے اس کاوکیل ہوجائے گا اوراگر دونوں باتوں کو جمع کر دیا توضیح ہے اور لفظ اور کے ساتھ عطف کرے پس موکل کی طرف ہے لکھے کہ بدین شرط کہ ہرگاہ یہ موکل اس وکیل کواس و کالت ہے معزول کرے الی آخرہ پھروکیل کی طرف ہے لکھے کہ اور بدین شرط کہ ہرگاہ وکیل اس و کالت (<sup>ف)</sup> کواس موکل کووا پس کرےالیٰ آخرہ اوراس کے واسطے دوسراطریقہ ہے کہ وکیل وکالت ہے معزول نہ ہوسکے وہ بیہ ہے کہ و کالت کوایک مدت معلوم کے واسطے باجرت معلوم اجارہ کر لے پس یوں لکھے کہ بیتح ریر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں کوایک سال کامل بارہ مہینہ متواتر از ابتدائے تاریخ فلاں ماہ فلاں سنہ فلاں لغایت تاریخ فلاں ماہ فلاں سنہ فلاں کے واسطے بعوض اپنے درم کے باجارہ صحیحہ اجارہ پرلیا جس میں فسادنہیں ہے اس واسطے اجارہ پرلیا کہ بیموجر اس متاجر کے واسطے اس کے اصناف اموال اراضی وعقارات و سائر املاک واعیان ومنقول میں ہے جن کی بیچ جائز ہے جواس کی رائے میں آئے اور نیز جن اموال کا متاجر مذکوراس مدت اجارہ کے اندر مالک ہوجائے ان میں ہے جواس کی رائے میں آئے اس متاجر کے واسطے فروخت کرے اور اس موجر نے تمام اجرت ندکورہ اس متاجر کے اس کودیے ہے لے کر پوری وصول کرلی اور پیمتِ اجراس سب سے بری ہو گیا پس اس موجر کواس میں جو درک پین آئے آخر تک بدستورتح ریکرے کنوع دیگر اگر حاضر نے غائب کووکیل کیا تو اس طرح تحریر کرے کہ پیچریہ بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں کواس واسطے وکیل کیا بدستور معلوم لکھتا جائے یہاں تک کہ وکیل کی طرف ہے قبولیت لکھنے کا ذکر آئے تو لکھے کہ فلاں اس مجلس تو کیل ہے غائب ہےاورموکل اس فلاں نے اس غائب فلاں وکیل کواس سب کے قبول کا اختیار دیا جب کہ اس کو پینجے اوراس کواس سب پرمسلط کردیااورا پنے او پراس سب کے گواہ کر دیئےاور بیفلاں تاریخ واقع ہوا۔ پھر جب وکیل مذکور کوخبر پینچی اور اُس نے قبول کرلیا تو تح ریکرے کہ گواہ ہوئے کہ فلاں یعنی وکیل نے بطوع خودا قرار کیا کہ اس کوفلاں تاریخ پینجی کہ اس کوفلاں نے تمام اس بات کا جود کالت نامہ بنرامیں مذکور ہے وکیل کیا ہے اور اس و کالت نامہ کی نقل بیے ہے۔بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پس و کالت نامہ کو اوّلٰ ہے آخر تک نقل کر دے اور اس کو ہرگا ہ فلاں کے وکیل کرنے کی خبر پینچی اور اُس نے بیسب و کالت بقبول جائز قبول کی تو اس ے وہ فلاں کا تمام ان امور مذکورہ کے واسطے وکیل ہو گیا اورتح پر کوختم کرے۔

نوع دیگر درعزل وکیل ۔ گواہان مسمیان آخر تحریر بندا گواہ ہوئے کہ فلاں یعنی موکل نے بطوع خودا قرار کیا کہ اُس نے فلاں کوتما مان امور کا جن کووکالت نامہ بندا مسمیان آخر تحریر بندا گواہ ہوئے کہ فلاں امور کا جن کو وکالت نامہ بندا کر حمی اللہ الرحمٰن الرحیم ہیں وکالت نامہ کواوّل ہے آخر تک نقل کر دے پھر لکھے کہ اس نے اس کے بعد اس کو فلاں روز بتاریخ فلاں اس کے اس سب ہے معزول کرنے کا خطاب کیا اور اس کواس سب سے معزول کر دیا اور خارج کر دیا اور اس کا ہاتھ اس سب سے کوتا ہی کیا بحضوری فلاں وفلاں کے اور بید وہ لوگ ہیں جن کواس کے وکیل کرنے پر گواہ کر دیا تھا اور اُن کے کا نوں نے اس کا وکالت نامہ سنا تھا اور پہلوگ اس وکیل اور اس موکل کو وہ کو گئی ہیں انہوں نے وکالت نامہ ندکور کی تاریخ میں اپنے خطوں ایک گواہی اس پر تابت کی تھی تمام اس معاملہ کی جو وکالت نامہ ندکور میں تحریر ہے اور اگر معزول کرنا بالمشافہہ نہ ہو بلکہ اس

کے پاس خبر دہندہ وآ گاہ کنندہ بھیجاتو بعداس تحریر کے کہ اس کواس سے معزول کیااور اس کا ہاتھ اس سے کوتاہ کیا یوں تحریر کرے کہ فلاں وفلان کے ذمہاس نے بیکا مقرار دیا کہاس وکیل مذکورکواس کی خبر دیں اوراس کواس سب ہے آگاہ کر دیں اورا پنے اوپراس کے گواہ کر دیئے پھر جب اس کواس کی خبر پہنچے اور وہ معزول ہو جائے تو لکھے کہ گواہ ہوئے کہ فلاں یعنی موکل نے فلاں وفلاں کے سپر دیے کام کیا کہ دونوں فلاں یعنی وکیل کو پیخبر پہنچادیں کہ اس کے موکل فلاں نے اس کوتمام اس چیز ہے جس کا اس کو و کالت نامہ میں و کیل کیا تھا جس کا پیسخہ ہےمعزول کیا ہےاوروکا لٹ نامہ کی نقل ہیہے۔بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پس وکالت نامہ کواوّل ہے آخر تک نقل کر دے پھر لکھے کہ فلاں وفلاں سے پیخبر واعلام بحضوری گواہوں کے واقع ہوااوروہ فلاں وفلاں ہیں اورانہوں نے ان کواپنی آئکھوں سے دیکھااور کا نوں ہےان کا کلام سنابعدازا نکہاں موکل نے ان کوفلاں تاریخ اس بات پر گواہ کر دیا تھا درحالیکہ وہ بدون وعقل ہے سیجے و تندرست تھا کہ میں نے ان دونوں کو بیرکا م سپر د کیا اور ان دونوں کو اپنے قائم مقام کیا آور بیاس فلاں معزول کو بمعر ونت صحیحہ پہچا نے ہیں اور اس کے نام ونسب سے واقف ہیں اورس فلاں معزول نے اس کامعزول کرنا جس طرح اس نے اس کواپنی و کالت مذکورہ سے معزول کیا ہے قبول کیا اور انہوں نے اپنی گواہیاں اپنے خط ہے آخرتح ریم ہذامیں ثبت کر دی ہیں اور بیفلاں تاریخ واقع ہوا اور اگر کسی ٹا بت الوکالت کومعزول کیا جس ہے بیڈ کہا ہے کہ ہر گاہ میں تھھ کواپنی اس وکالت ہےمعزول کروں تو تو بوکالت جدیدِ مثل سابق میرا وکیل ہے ہیں آیااس کامعزول کرناممکن ہے بانہیں توشیخ الاسلام حسن بن عطاء بن حمزہ نے اختیار کیا کہ اس لفظ ہے ممکن ہے کہ یوں لکھے کہ میں کینے تجھ سے کہاتھا کہ تو میرااس سب کے واسطے وکیل ہے بدین شرط کہ ہرگاہ میں تجھے معزول کروں تو تو میرااس واسطے بو کالت جدید وکیل ہو جائے گا اور میں نے تجھ کواب اپنی تمام و کالتوں مطلقہ ومعلقہ ہےمعزول کیا اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ اگر یوں کہا کہ ہرگاہ تو میراوکیل ہو جائے تو میں نے تجھ کواس ہے معزول کیا توضیح نہیں ہے اس واسطے کہ عز ل کوشرط کے ساتھ مغلق کرنا باطل ہےاوراطلاق سیجے ہواللہ تعالیٰ اعلم۔

بعض مشائے اہل بھرہ کے بزدیک اس لفظ ہے سب و کالتوں ہے معزول ننہ ہوگا بلکہ یوں کھے کہ میں نے تھے کو و کالت ثابتہ سے معزول کیااورا پنی و کالات معلقہ ہے جہ و کالات معلقہ ہے معزول کیا اورا پنی و کالات معلقہ ہے معزول کیا جائے اور یہ کتاب الوکالت میں گذر چکا ہے نوع دیگرا گرقرض خواہ کووکیل کر رجوع مقدم کیا جائے پھروکالات ثابتہ ہے معزول کیا جائے اور یہ کتاب الوکالت میں گذر چکا ہے نوع دیگرا گرقرض خواہ کووکیل کر دی کہ درصور تیکہ اس کا قرضہ اوا نہ کر بے تو قرض خواہ اس کا دار فرو خت کردے ایسے طور پروکیل کیا کہ معزول نہیں ہوسکتا ہے تو اس کی تحریر اس طرح ہے کہ فلال نے اقرار کیا کہ فلال کے اس کی دار فروخت کردے اور تین رات دن کی تا خبر ہوجائے تو فلال نے اس قرض خواہ فلال نے اس قرص خواہ فروخت کردے اور تین رات دن کی تا خبر ہوجائے تو فلال نے اس قرض خواہ فلال کواس بات کا وکیل کیا کہ قرض خواہ فہ کور جواس کے دار کو جو فلال مقام پروا قع ہاس کے صدود بیان کردے جتے خش نے کوش فواہ نواں کواس بات کا وکیل کیا کہ چرف کا ہو جائے فروخت کردے اور اس کا خمن وصول کر لے اور اس عور فرخت کردے اور اس کا خواہ کی معزول کر ہو تو دہ اس خواہ کو خواہ کی کا میں ہوجائے گا والکہ کا بلکہ ہو گاہ اس کواس و کا لت جو کہ فلال نے موجائے گا واللہ تعالی اعلم کذا فی الحیط اور آگر طلب شفعہ کے واسطے وکیل کیا تو کھے کہ بیتر کر بدین مضمون ہے کہ فلال نے کہ وکیل کیا تو کھے کہ بیتر کر بدین مضمون ہے کہ فلال نے فلال کو بوکا لت حیات کی اور اس کو بیتی و خواہ کیا کہ اس کا حق شفعہ فل دار میں میں اس کو بین میں میں طلب کرے اور اس میں خواہ میں اس کو بین خواہ کیا کہ اس کو بیان میں کو بیان میں مقام کیا اور اس میں دیا کہ اس کیا کہ اس کو بیا ختیا کہ میں اس کو بیان میں کو بیان میں کو بیا کہ کہ ہو کہ کو بیان میں کو بیان میں کو بیان میں کر کے اور اس کو بیا ختیا کہ کیا کہ اس کا خواہ کو بیات کیا کہ کیا کہ کو دے دے اور دار نہ کور بی شفعہ اس کے واسطے کیا تو اس کور کے واسطے کو بیان علی کور کیا کہ کیا کہ کور کور کور کے دیاں کور کور کور کیا کہ کور کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کور کور کے دیاں میا کہ کیا کور کور کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کور

کاحق شفعہ جواس دار میں ہے دے دے اور بیا ضیار نہیں دیا کہ اس میں اس پر پھھا قرار کرے اور بیا ضیار نہیں دیا کہ جوگواہ اس موکل
پرایک گواہی دے جس ہے اس کا پھھ تی باطل ہوتا ہے تو وہ اس کی تعدیل کرے اور فلاں نے اس کو تبول کیا اور اگر مضار بت کے
واسطے کر کھنی چاہی تو کھے کہ بیتر پر بدین مضمون ہے کہ فلاں نے فلاں کو استے درم یاد بناروں ہے کارتجارت کرے اور جو
بیان کر دے بدرم و دینار بطرین مضار بت صیحہ اس کو دیئے تا کہ بید مضار بت ان درموں یا دیناروں ہے کارتجارت کرے اور جو
بیان کر دے بدرم و دینار بطری تی مضار بت صیحہ اس کو دیئے تا کہ بید مضار بت ان درموں یا دیناروں ہے کارتجارت کرے اور جو
مضار بت جانواع تجارات میں ہے جس مشم کی تجارت چا ہے کرے اور چا ہے مال مضار بت خرید نے کے واسطے و کیل کرے اور
جس کے ہاتھ بید مضارب پند کرے۔ اس کے ہاتھ فرو خت کرے اور انواع تجارات میں ہے جستم کی تجارت چا ہے بہ پند
مضار ب اختیار کرے اور اگر مضارب چا ہے تو اس مال کے ساتھ دار الاسلام یا دار الحرب کی طرف سفر کرے اور جب سفر کرے و اس
مضارب اختیار کرے اور اگر مضارب چا ہے تو اس مال کے ساتھ دار الاسلام یا دار الحرب کی طرف سفر کرے اور جب سفر کرے و اس برھتی دے وہ دونوں میں نصفا نصف ہوگی اور جو پھھاس میں اپنی دائے ہے قمل کرے بدین شرط کہ اللہ تعالی اس میں نفع شامل نہ ہو اور اگر مضارب نے تعلی کرے بدین شرط کہ اللہ تعالی اس میں نفع شامل نہ ہو اور اگر مضارب نے تعلی کے دونوں نیں نفع شامل نہ ہو تے اس کا قرار کیا ہو گھر ہی ہے۔
تمام ہونے اس عقد کے دونوں اس مجلس ہے بھر تی ابدان واقو ال جدا ہوئے اور بطوع دونوں نے اس کا اقرار کیا ہے کہ ہو سے اور بطوع دونوں نے اس کا اقرار کیا ہے کہ ہو گے اور بھر ہے کہ فرح کے دونوں نے اس کا اقرار کیا ہے کہ ہو کے اور بھر ہے۔

### کفالا ت کے بیان میں

کے بعد جب وہ اس کے نفس کا مطالبہ جھ ہے کرے گا اس کے پر دکروں گا پیظہیر بید میں ہے۔نوع دیگر تعلیق کفالت بمال شرط عدم پر دگی نفس مکفول عنہ پس کفالت نفس کی تحریرای طور ہے لکھے جس طرح نہ کور ہوئی ہے پھر قبول لکھنے ہے پہلے لکھے کہ بدین شرط کفالت نفس کرلی کہ اگر مکفول عنہ کفالت نفس کرلی کہ اگر مکفول عنہ کوفلاں روزیا جس وقت مکفول الہ مطالبہ کرتا ہے فقیل ہوں گا اوروہ اس قدر درم ہیں اور تمام اس چیز کا جواس پر افتح خرضہ فابت ہوئی ہے اس میں کوئی علت و جحت نہ ہوگی بدین شرط کہ اس کے بعد اس طالب کو اختیار ہوگا کہ جائے ہروا حد کوفلاں فیل وفلاں مکفول عنہ کوتمام اس مال کے واسطے ماخوذ کرے اور جائے دونوں میں ہے ایک کواس سب کے واسطے ماخوذ کرے جب جاہے اور جس طرح جائے اور نہ دونوں میں ہے ایک کواس سب کے واسطے ماخوذ کرے جب جا ہے اور جس طرح جا ہے ہواں تک کہ اس قرض خواہ کواس کا پورا قرضہ بینی جائے یا کی سبب سے اس قرضہ جائے اور بیسب کوا تا کہ دونوں میں ہے ایک کہ واسطے اور بیسب سے بریت نہیں ہے اور نہ دونوں میں ہے کی ایک کے واسطے اس مطلوب کے کم ہے واقع ہوئی اور اس سب پر ان لوگوں نے گواہ کرد یے الی آخرہ۔

اگرایک شہر میں نفس مکفول عنہ سپر دکرنے کی شرط کرلی پھراس کو دوسرے شہر میں سپر دکیا تو امام اعظمی کے نز ویک بری ہو جائے گابشرطیکہ ایسے مقام پر ہو جہاں اس سے اپناانصاف کر اسکتا ہے اور صاحبین کے نز دیک جب تک مقام مشروط میں سپر دنہ کرے تب تک بری نہ ہوگا۔ای طرح اگر سپر دکرنے کے واسطے مجلس قاضی کی شرط کی ہوتو اس میں بھی ایسا ہی اختلاف علم ہے اورا گرمکفول عنہ نے اپنے تئیں کفیل کے سپر دکرنے ہےا نکار کیا تا کہ وہ مکفول لہ کے سپر دکرے پس اگراس نے اقرار کیا کہ فیل نے اس کے حکم ے کفالت کی ہے تو اس پر جبر کیا جائے گا کہ اپنے تنین کفیل کے سپر دکرے تا کہ مکفول لہ کے سپر دکرے ای طرح اگروہ دوسرے شہر میں ہوتو اس پر جبر کیا جائے گا کہ مفکول لہ کے شہر میں جائے اور اگر اس نے اپنی اجازت سے کفالت کرنے سے انکار کیااور قتم کھا گیا اور گواہ مو جودنہیں ہیں تو اس پر جبر نہ کیا جائے گا۔وجہ دیگر برائے بیان کفالت بمال بر کفالت بنفس کفالت صحیحہ جائز ہ اور بیرخ کفیل میں احوط ہے کہ یوں لکھے کہ بدین شرط کہ فلاں کوفلاں سپر دکر دے گا بروز فلاں اورا گرروز فلاں ہرگاہ و ہمطالبہ کرےاور میں سپر دنہ کروں الی آخر واس واسطے کہ شایدمکفول لہ اس دن خود ٹال جائے تا کہ مال بر ذمہ کفیل واجب ہوجائے اس واسطے ہم نے کفیل کے حق میں رعایت رکھی اور شرط میں درج کر دیا کہ درصور تیکہ مکفول لہ طلب کرےاور وہ سپر دنہ کرے تو ایسا ہوگا اور اگرایک جماعت نے ایک شخص کے نفس کی کفالت کی تو اس کو بیان کر دے اور یہ بھی تحریر کر دے کہ بدین شرط کہ مفکول لہ کوا ختیار ہے کہ ان سب سے یا ہرایک نے نفسِ مکفول عنہ کا مطالبہ کرے اور بدین شرط کہ ہرایک ان میں ہے اس طالب کے واسطے اپنے ساتھیوں کے حکم ہے ان کے نفوس کا بھی گفیل ہے یہاں تک کہ فلاں کواس طالب کے سپر دکریں اورتح بر کوختم کرے نوع دیگر در گفالت بمال۔ بیتح بریدین مضمون ہے جس پر گواہ ہوئے کہ تا ایں قول کہ میں نے فلاں کے واسطے فلاں کی طرف ہے اس کی اجازت ہے تمام اس مال کی جو فلاں پر ہےاور وہ اس قدر ہے صانت صححہ کر لی پس فلاں کے واسطے یہ مال فلاں پر بسبب صانت ندکورہ کے واجب ہوا پس فلال کو اختیار ہوا کہ فلاں گفیل کوائس کے واسطے ماخو ذکرے اور اس میں ہے جس قدر کے واسطے جاہے ماخوذ کرے اور جب جاہے اور جس کیفیت ہے جا ہے اور ہرگاہ جا ہے ماخوذ کرے اور اگر دو گفیل ہوں تو لکھے کہ پس اس فلاں کو اختیار ہوا کہ دونوں کواس کے واسطے اور اس میں سے جتنے کے واسطے چاہے ماخوذ کرے چاہیےان دونوں کو ماخوذ کرےاور چاہے ایک کواور چاہے ہرایک کوجس طرح چاہے اور جب جاہے ایک بعد دوسرے کے دونوں کو ماخوذ کرے اور فلاں طالب کے دونوں میں سے ایک کے ماخوذ کرنے سے ل اتول پیسب قیود بغرض احتر از مذاہب مختلفہ ہیں ورنہ بنظر مذہب حنفیدان کی کچھ جا جت نہیں ہے ا دوسرے کو کچھ بریت نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ اپنا پورا قرضہ وصول پائے اور فلاں وفلاں میں سے ہرایک بحکم دوسرے کے دوسرے کی طرف ہےوکیل خصومت ہے کہ بمقابلہ فلاں طالب کے جس حق کا وہ اس کےموکل پرمطالبہ کرے خصم ہو گا اور دونوں میں ہے ہر ا یک نے دوسرے کی وکالت کو بالمواجہ قبول کیا اور فلاں یعنی طالب نے دونوں کی طرف ہے اس کفالت کو بالمشافہہ قبول کیا اگر دونوں میں ہےا یک کی دوسرے کی ملک کی کفالت کرنا شرط کی ہوتو لکھے کہ ان دونوں کفیلوں میں ہے ہرایک اس مکفول لہ کے واسطے دوسرے کے حکم سے دوسرے کے حصہ کااس مال میں سے ضامن ہے پس اس کواختیار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کرے یا دونوں میں ہے ہرایک سے تمام اس مال کا مطالبہ کرے اگر جا ہے اور اگر بغیر حکم دوسرے کے ہوتو لکھ دے کہ بدون اس کے حکم کے ہے۔ نوع دیگراگر پسر نے بعدموت پدر کے ضانت کی تو لکھے کہ تحریر بدین مضمون ہے گواہ لوگ جن کا نام آخرتح بر میں مذکور ہے گواہ ہوئے تا این قول کہ زید کے اس کے والد فلاں پر اس قدر درم قرضہ لازم وحق واجب ہیں اور اس کے والد فلاں نے و فات یائی اور اس کی میراث اس پسر کے ہاتھ آئی اوروہ اس قدر درم ہیں یا تنی زمین ہے جس کی قیمت سے بیقر ضداد اہوسکتا ہے اور کچھ بچتا ہے اور اس پسر نے اپنے والد کی طرف سے اس زید کے واسطے اس تمام مال کی ضانت صححہ جائز ہ کرلی اور زید نے اس کی ضانت کو ہالمشافہہ قبول کیا پس بیتمام مال زید کے واسطے اس پسر پر بھکم اس صان مذکور کے ہو گیا اس پسر کو میہ مال اس زید کو دینے ہے ہر گاہ مطالبہ کرے بسبب ا یے حق کے جودعویٰ کرتا ہے بگواہی وقتم کچھا نکارنہیں ہے اور اس کوکوئی جحت کسی وجہ ہے اس کے ابطال میں نہیں ہے جس کی اس نے زید کے واسطے ضانت کرلی ہے اور دونوں نے اپنے اوپر اُس کے گواہ کر لئے آخر تک اور بیہم نے لکھ دیا کہ اس کے قبضہ میں پدر متونی کاتر کہ آ گیا ہے اس واسطے کہ امام اعظم فر ماتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی ایسامال نہ چھوڑ ااور پسر نے کفالت کرلی تونہیں جائز ہے۔ پس اگراس نے میراث نہ چھوڑی ہواور اس کفالت کی ضرورت واقع ہوئی تو لکھے کہوہ مرگیااوراس نے پچھ مال نہ چھوڑ ااوراس پرنے جاہا کہاس کی کھال اکو آگ ہے چھڑا دے اور اُس کا ذمہ فارغ کرا دے پس اس کی طرف ہے اس کے حق کی رعایت ہے اس مال کی ضانت کرتا ہےاورا بیے حاکم نے جس کا حکم سلمانوں کے درمیان جائز ہے اس کفالت کی صحت ولزوم کا حکم دے دیااورتح پر کوختم کرےاوراگرکفیل نےمکفول عنہ کی طرف ہے مال ادا کیا اورمکفول عنہ ہےاس کا اقر اربغرض و ثاقت تحریر کرانا جا ہاتو لکھے گواہاُن مسمیان آخرتح ریم ہذا گواہ ہوئے کہ فلاں نے بطوع خودا قرار کیا کہ زید کے اس پراس قدر درم قرصہ لازم وحق واجب بسبب سیج تتے اور فلاں نے اس کی طرف ہے اس قرضہ کی کفالت اس کے حکم ہے اس زید کے واسطے بطور سیجے کی تھی اور اس لفیل نے اس کی طرف ہے یہ مال تمام و کمال ادا کر دیا اور اس کفیل کے واسطے اس پر کیہ مال فی الحال واجب الا دا ہے اس مقر کو اس ہے کچھا نکار نہیں ہاور نہ کی وجہ ہے کوئی دعویٰ ہے جومو جب اس کے ابطال کا ہواور اس کی کسی طرح بریت نہیں ہے۔ الاً بدین طریق کہ یہ سب مال اس کواوا کردے اور بیمقرآج کے روز اس کے اوا کرنے پر قادر ہے اور اس لفیل مقرلہ نے اس کے اس اقر ارکی بالمواجه تقدیق کی پھرتج ریوختم کرے کذافی المحیط۔

لے کھال الخ اشارہ عذاب قبر کی طرف ہے ا مے بعنی ہاتی حسب دستور ککھے ا

فعل شازويم

### حوالہ کے بیان میں

یتح ریدین مضمون ہے جس پر گواہان مسمیان آخرتح ریم نداسب گواہ ہوئے ہیں کہ زید نے اقر ارکیا کہ عمرو کے بکریراس قدر درم حق واجب وقرضہ لازم بسبب سیحے تھے اور بکرنے اس تمام مال کا اس عمرو کے واسطے اس زید پر حوالہ کیا اور زیدنے تمام اس مال کا حوالہ اس عمر و کے واسطے بالمخاطبہ اس مجلس حوالہ میں قبول کیا اپس تمام مال مذکور اس زید پر بھکم اس حوالہ مذکورہ کے عمر و کے واسطے ہو گیا اس زید کوعمر و کو بیرمال مذکور دینے ہے ہرگا ہ اس سے مطالبہ کرے ایسے حق کا جس کا اس پر بگوا ہی وقتم دعویٰ کرتا ہے بچھا نکارنہیں ہے اور کی وجہ سے اور کسی سبب سے کوئی جحت اس مال ندکور کے ابطال کی نہیں ہے اور تحریر کوختم کرے اور اگر محیل کامختال علیہ پر مال آتا ہو پس حوالہ بقیداس مال کے ہوتو لکھے کہ زید کاعمر و پراس قدر قرضہ اورعمر و کا بکر پراس قدر قرضہ ہے پس عمر و نے زید کو بکر پرحوالہ کر دیا اور عجرنے اس حوالہ کو قبول کیا بانیکہ بکراس زید کو بیقر ضہاس مال ہے دے دے گا جوعمر و کا بکریر آتا ہے اور اگر بکرنے عمر و کی طرف ہے بشرط بریت اصیل کفالت قبول کی ہوتو یہ ہمارے نز دیک حوالہ ہے ہیں اس کو بدستور معلوم لکھ کرآ خرمیں حکم حاکم بعدخصومت صحیحہ لاحق کرے اورا گرقر ضہ کے واسطے دستاویز تاریخی ہوتو لکھے کہ قر ضہ واجب بسبب سیجے جس کے واسطے دستاویز اقر اری مور خہ تاریخ فلاں تحریر ہےاورا گرقر ضہ کی مبیع کانمن یا کسی مال کی ضانت یا دوسر ہےسب ہے ہواور بیٹابت ہو گیا ہوتو صحیح ہےاور زیادہ واضح ہوگا اور اگرحوالہ بمیعا د ہوتو اس کوتح ریکرے اور بیمجیل بری ہو گیا اور اس کے ذمہ ہے یہ مال ساقط ہو گیا اور بیہ مال مختال لہ کے واسطے بھکم اس حوالہ کے اس مختال علیہ پر میعادی اتنے مہینوں کی میعاد پر ابتدائے تاریخ تحریر ہذا ہے انتہائے تاریخ فلاں پر واجب الا داہوا پس بعد میعاد آ جانے کے جب جا ہے جس طرح جا ہے مطالبہ کرے اس کے واسطے کوئی بریت نہ ہوگی اور اس مال کی ادائی کے وقت اس کوتمام مال کے اداکرنے ہوگی انکارنہ ہوگا اور اگر بیشر ط کرلی کہ اگر مختال علیہ عاجز ہوا تو محیل ہے رجوع کرے گاتو لکھے کہ اگریہ مال اس مختال لہ کونہ پہنچا اور وہ اس مختال علیہ ہے وصول کرنے ہے عاجز ہو گیا بسبب اس کی موت کے یاغائب ہو جانے کے یا اعدام وافلاس کے پاسرکشی کے پااس حوالہ سے انکار کر جانے کے تو اس محیل سے رجوع کرے گا اور اس سے مطالبہ کرے گا اور بیسب اس محیل نے قبول کیااوران لوگوں میں ہےبعض نے بعض کی اس سب میں بالمواجہ تصدیق کی اوراس میں زیادہ توثیق کے واسطے تحریر کر دی اور اس محیل نے اس کواس کے وصول کرنے کا اختیار دے دیا اور بیا ختیار دے دیا کہ حکم میں جس کے پاس جا ہے ناکش دائر کرے اور اس معامله میں اس کوتو کیل کا اختیار دیا کہ جس کو جا ہے وکیل کرے اور معز ول کرے مرۃ بعد اخری بتوکیل صحیح کذا فی المحیط۔

مسئلہ:اگرمقرلہ نے اقرار کی مشافہۂ تصدیق کی ☆ نوع دیگرزید نے بطوع خوداقرار کیا کہ اس کے عمر ویراس قدر درم فق واجب وقر ضہلازم ہےاور راس نے اپنے قرض خو

نوع دیگرزید نے بطوع خودا قرار کیا کہ اس کے عمر و پر آس قدر درم حق واجب وقر ضدلازم ہے اور راس نے اپنے قرض خواہ مرکواس مطلوب پر اس مال کا حوالہ کردیا تھا اور اس نے اس حوالہ کو قبول کیا تھا پھر اس عمر و نے اپنے قرض دار خالہ پر اس مال کا بمرکو حوالہ کردیا اور اس خالہ نے اس حوالہ کو قبول کرلیا پھر یہ خالہ غائب ہوگیا اور فلاں شہر کو چلا گیا پس بکر کواس سے ابنا حق وصول نہ ہو سکا اور عاجز ہوکر اس نے محیل سے دجوع کیا اور اس نے حوالہ اور عاجز ہوکر اس نے اس کے محیل سے دجوع کیا اور اس نے حوالہ میں یہ شرط کر کی تھی پس بکر نے بیتمام مال زید سے وصول پایا پھر جب کہ عمر وشہر فلاں سے حاضر ہوا تو بسبب دونوں حوالوں کے باطل میں یہ شرط کر کی تھی پس بکر نے بیتمام مال زید سے وصول پایا پھر جب کہ عمر وشہر فلاں سے حاضر ہوا تو بسبب دونوں حوالوں کے باطل ہونے کے زید نے اس سے اس مال کا مطالبہ کیا اور عمر و سے یہ مال تمام و کمال بھریایا اور زید نے بطوع خودا قرار کیا کہ میں نے عمر و

کے بیسب مال اس کوادا کرنے سے سب بھر پایا ہے اور اس کوتمام دعویٰ وخصومات سے بری کر دیا ہے باقر ارحیح کیا جوتمام دعویٰ و خصومات کا قاطع ہے اور زید کاعمرو کی جانب یا عمر و پر الی آخرہ۔ پچھنیں رہااور عمرو کے واسطے ضان درک کا بطور سیجے ضامن ہوا اور اس مقرلہ نے اس کے اقر ارکی مشافہۃ تصدیق کی اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر لئے واللہ تعالیٰ اعلم کذافی الذخیرہ ۔ اگر محیل کامخال علیہ پر مال ہوتو کھے کہ پیچر پر جس پر گواہان مسمیان آخر تحریر بذاسب شاہد ہوئے ہیں بدین صفحون ہے زید کا عمر و پر اس قدر قرضہ بسبب صحیح میں واجب و دین لازم ہے بس زید نے اپنے قرض خواہ بکر مذکور کوعمر و پر حوالہ کیا اور عمرو نے بیہ حوالہ قبول کیا بدین شرط کہ بیاس مال سے جوعمرو پر آتا ہے اداکرے گا الی آخرہ کذا فی انظہر ہیں۔

فصل بفتريم

### مصالحات کے بیان میں

اگرتمام دعویٰ وخصومات ہے کے تحریر جابی تو لکھے کہ فلاں بن فلانے نے الی آخرہ اقرار کیا کہ میں نے فلاں سے اپنے تمام دعویٰ وخصومت نے جواس کی جانب ہیں اس قدر دینار پر بھلے صبیح جوتمام دعویٰ وخصو مات کی قطع کرنے والی ہے سلح کی اوراس نے مجھ نے بقبول سیح قبول کیااور مجھ کو بدل صلح ای مجلس صلح میں ادا کر دیااور میں نے اس پر قبضیح کرلیااور بعداس صلح کے میرااس پر کسی سبب اور کسی وجہ ہے کوئی دعویٰ وکوئی خصومت نہ قلیل میں نہ کثیر میں نہ قدیم میں نہ جدید میں نہ مال صامت میں نہ مال ناطق میں نہ حیوان میں نہ اعیان میں نہ منقول میں نہ محدود میں نہ دراہم میں نہ دینار میں نہ ایسی شے میں جس پر مال وملک کالفظ بولا جاتا ہے رہی اس سب کا اس نے اقرار تھیجے کیا جس کی اس صلح قبول کرنے والے نے تصدیق کی۔ بیصورت تحریرتمام صلح ناموں میں اصل ہے۔اگرصغیر کا کوئی وعویٰ کسی اجنبی پر ہو اوراس سے ملحوا قع ہوئی پس اگر ملح کرنے والاصغیر کا باپ ہوتو لکھے کہ فلاں بن فلاں نے اقر ارکیا کہ میں نے فلاں سے ہرخصومت سے جواس کے فرزند صغیر کے واسطے جس کا نام فلاں ہے اور اس کا کوئی لڑکا اس نام کا اس کے سوائے نہیں ہے اپنے درموں پر صلح کر لی بعد از نیکہ مجھ کواس بات کا یقین ہو گیا کہ بیٹ اس مغیر کے حق میں اس ہے بہتر ہے کہ خصومت طول دی جائے ایں واسطے کہ اس ولد صغیر کے واسطے گواہ عادل نہ یتے جن کواس صغیر کے حق کے اثبات کے واسطے قائم کیا جائے اور مدعا علیہ کے پاس دفعیہ بھچے موجود تھااور فلاں نے اس صلح کو اس سے بقبول سیجے قبول کیااوراس صلح کرنے والے نے اس صغیر کے واسطے یہ بدل صلح میں بقبضہ صیح وصول کرلیا اورا گرصلح کرنے والا اجنبی ہواور قاضی نے اس کوسلے کرنے کی اجازت دے دی ہوتو لکھے کہ فلاں بن فلاں جوسغیر فلاں کی جانب ہے اس مصالحہ کرنے کے واسطے از جانب قاضی فلاں بن فلاں اس صلح کرنے اور بدل صلح وصول کرنے کا اجازت یا فتہ ہے سب طرح اپنے جواز اقر ارکی حالت میں بطوع خودا قرار کیا کہ اس نے فلاں سے یعنی مدعاعلیہ سے ہرخصومت سے جوصغیر فلاں کی اس پڑھی باجازت قاضی فلاں کے سلح کرلی جب کہ اس صغیر کے واسطے کوئی وصی نہ تھانداز جانب پدرونداز جانب غیراور پیلے بعوض اس قدر درموں کے سلے سیجے کرلی بعداز انکہ یہ بات ب یقین کے معلوم ہوگئی کہاں صغیر کے واسطے میں کے بہتر ہےاور سبب بیان کر دے اور آخر تک تحریر کوختم کرے بیظہیر پیلی ہے۔ ا گرصغیر پر بیدوعویٰ کیااور مدعی کے پاس گواہ بین اور اس دعویٰ ہے سلح کی تو تکھے کہ فلاں بن فلاں نے اقرار کیا کہ وہ صغیر مسمی فلاں بن فلاں پراس کے والد کے حضور میں یا لکھے کہ اس کے وصی کے حضور میں اس کے روبر وید دعویٰ کرتا تھا کہ بیسب اس کی ملک وحق بسبب سیح ہے اور اس باپ یاوصی کے قبضہ میں ناحق ہے اور اس سے مطالبہ کرتا تھا کہ اس سے اپنا ہاتھ کوتا ہ کر کے اس مدعی کو

سپردکرد ہے اور قاضی فدکوراس کے اس دعویٰ ہے منکر تھا اور کہتا تھا کہ اس صغیر کی ملک وحق اس کے باپ یاوسی کے قبضہ میں بحق ہے اور اُس پراس سے اپناہا تھوکوتاہ کر کے اس مدعی کے سپر دکر ناوا جب نہیں ہے حالانکہ اس مدعی کے واسطے گواہان معروف بعد الت و جواز شہادت موجود تھے اور یہ مصالحہ جواس صلح نامہ میں فذکور ہے اس صغیر کے واسطے خصومت طول دینے ہے بہتر تھا لیس دونوں (۱) نے بجانب صلح میل کیا اور اس قر ارداد پرصلح کی کہ باپ اس صغیر کے مال سے اس قدر درم اس مدعی کودے دے بس مدعی نے اس سے اس امر پرصلح کر کی اور باپ نے اس صلح کو بالمشافہ قبول کیا اور مدعی نے بہدل صلح اس باپ کے اس کو مال صغیر سے بیرسب اداکر نے سے وصول پایا اور اس مدعی کا اس صغیر پر اس چیز میں کچھ دعویٰ ندر ہانہ اس چیز کے عین میں نہ تمن میں نہ قیمت میں نہ فقد میں نہ حق قد یم میں نہ جس میں اور اس کے اس اقر ارکی اس محفل نے جس کوحق تصدیق حاصل ہے بالمشافہ و بالمواجہ تصدیق کی اور تحریر کوختم کرے بعد

از انکہ آخر میں حکم جا کم لاحق کردے اور اس کا سبب مکرر بیان ہو چکا ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

(۱) یعنی باپ نے یاوصی نے پس تنبیہ ہے کا سے ۱۱

اگرایک مخص مر گیااوراس کی جورواوراس کے وارثوں میں صلح ہوئی تو اس کی تحریر کی بیصورت ہے کیہ بیتحریر جس پر گواہان مسمیان آخرتح ریم ہذا شاہد ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ فلاں بن فلاں اسعورت فلانہ بنت فلاں کا شوہر بنکاح سیحے تھا اور وہ مرگیا اور وارثوں میں ایک اپنی اس جورو کوچھوڑ ااور اولا دمیں فلاں وفلاں وارثوں کے نام وتعداد بیان کردے اور ترکہ میں ان وارثوں کے قبضہ میں اراضی فلاں اس کے حدود بیان کر دے اور دور<sup>ا</sup> و بیوت میں چنین و چنین اور اتنی دکا نیں اور ان سب کے حدود بیان کر دے اور غلاموں میں اتنے غلام ان کا نام وحلیہ وجنس وس بیان کر دے اور کپڑوں میں اتنے عد دان کی جنس وصفت و قیمت بیان کر دے اور چو پاؤں میں اتنے چو پاپیاز انجملہ گھوڑے اتنے اور خچراتنے اور گدھے اتنے اور ہر ہر مال کوالیک صفت ہے بیان کردے جس ہے تمیز ہوجائے بیسب تر کہ چھوڑ اپس مہر کن کالنے کے بعد اس عورت کے واسطے باقی کا آٹھواں فریضہ تر کہ جائے تھا پس اس عورت نے ان وارثوں پر باقی مہراور (حصہ ) ہیں کا دعویٰ کیااوروہ اس قدر ہےاوروارثوں نے نہاقر ارکیااور نہا نکار کیااور سلح ان کے واسطے بہتر تھی پس اس عورت نے اس سب تر کہ کوایک ایک دیکھ بھال کرا ہے حق وصداق سے سلح کرلی اور اس میں سے پچھے مال کسی شخص پر قرضہ نہ تھااور نہ میت پر قر ضہ ہونے کی وجہ ہے گھر اہوا تھااور نہ سوائے قر ضہ کے وصیت وغیر ہتھی یا لکھے کہاور جولوگوں پر قر ضہ تھاوہ بر آ مد ہو کرآ گیااور جومیت پر قرضه تفاوه برضامندی تمام وارثوں کے اداکر دیا گیا ہیں اسعورت نے آٹھویں حصہ میراث ومہرے اس قدر ر صلح جائز نافذ کرلی جس میں نہ شرط ہے نہ مثنویت نہ فساد نہ خیار اور وارثوں ہے تمام وہ چیز جس پر صلح واقع ہوئی ہے وارثوں کے اس کو سب دے دیے ہےا بنے قبضہ میں کر کی اور جس سے ملح واقع ہوئی ہے اس سب کواس عورت نے ان وارثوں کو خالی از مانع ومنازع سپر دکر دیا تمام سب چیزیں جواس تحریر میں مذکور ہوئی ہیں بحدو دوحقوق وتمام متاع باندی وغلام ولباس و گھوڑے کی زینیں ولگامین اور اس کا سب سامان اور خچروں گدھوں کے اکا ف وغیرہ و باغوں و بستانوں کے پھل واراضی واشجار و کھیتیاں و پود ہےاوران کے تمام غلات ان باقی وارثوں کے واسطے بحکم اس صلح مذکور کے ہو گئے کہ اس عورت کا اس میں کچھ حق و دعویٰ ومطالبة لیل وکثیر میں کسی وجہ اور کسی سبب ہے نہیں رہااور بیعورت بعداس کے جو دعویٰ ان وار ثوں کی جانب کرے وہ اس میں جھوٹی ہوگی اور جو گواہ ان لو گوں پر قائم کرے وہ ظلم وعدوان ہوگا اوران وارثوں نے اس عورت ہے اس صلح کو بالمواجہہ و بالمشافہہ مجلس صلح میں قبول کیا پس وارثوں کوجس ے سلح واقع ہوئی اس سب میں یااس میں ہے کی چیز میں جو درک پیش آئے تو اس فلانہ عورت پر جوان لوگوں کے واسطے اس پر ل دوجمع دارجمعتی احاط جس میں حویلیان وغیرہ ہوں ع مہر نکالناا ٰییصورت میں کہ حسب رواح ادا نہ کیا ہواور قرضہ برآ مد ہوای لئے کہ سب

واجب ہوگااس کا اس پر ہیر دکرنا واجب ہوگاحتیٰ کہ ان کو یہ ہیر دکر دے گی اور سب کے سب بطوع خود متفرق ہو گئے کذا فی الظہیریہ اور اگر ترکہ میں کلال وفلال پر اتنا اتنا قرضہ اور اگر ترکہ میں کلال وفلال پر اتنا اتنا قرضہ واجب ولازم ہاور بعد سلح ووصول پانے کے اقرار کے لکھے کہ اس عورت کا کوئی دعویٰ وخصومت بعد اس صلح کے باقی نہ رہا۔ کیونکہ اس نے بیسب وصول پایا سوائے قرضہ کے جن کا اس میں مذکور ہوا ہے کہ وہ اس صلح میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔

الیی صورت کابیان جس میں پیچریہ پایا کہ عورت مذکورہ کا دعویٰ خصومت اس صلح کے بعد مؤقد ہوا 🖈

پس اگرانہوں نے بیرچا ہا کہ اس کی خصومت ان قرضوں میں بھی نہر ہے تو بعض کے نز دیکے قبل گواہ کرنے کے لکھے کہ ان مسمیان نے ان قرضوں میں اِس عورت کا تمام حصہ جو کہ اس قدر ہے اپنے مالوں سے اداکر دیا بدون اس کے کہ بیامراس سلح میں شرط ہو بیان لوگوں کی طرف سے بعیل وتبرع ہے ہیں اس عورت نے اس کووصول کرلیا ہیں اب عورت مذکورہ کا ان قرضوں میں کوئی حق و دعویٰ ندر ہااورانہوں نے اس بات کے گواہ کر لئے الی آخرہ لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے اس واسطے کہ قرض دارلوگ اس تعجیل ہے بری ہوجا ئیں گےاوروارثوں واولا دکےواسطےمطالبہ کااشحقاق باقی نہرہے گااورا گربیشر ط کریں کہ جو کچھ قرض داروں پرہے وہ ان کا مال ہوجائے تو سے چھے نہیں ہے ہی بہتر طریقہ یہ ہے کہ بید مکھ کر کہ بیاس کا حصہ اس قرضوں میں ہے کس قدر ہے ہیں اگر مثلاً سو درم ہوں تو کھے کہان وارثان اولا دینے اس عورت کواینے مالوں میں ہے برابر بشر کت سو درم غطریقیہ کیا ہ پورانے جیدہ رائجہ معدودہ جس کے نصف بچاس درم غطر یفیہ ہوتے ہیں قرض دیئے ہیں اس عورت نے ان کوان سے وصول کرلیا اور ان وارثوں کووکیل کردیا کہ ان قرض داروں ہےاس کا حصہ تر کہ سو درم وصول کریں پھریہ بعوض اس مال کے جوانہوں نے عورت ندکورہ کو قرض دیا ہے قصاص ہو جائے گا پس ان وارثان واولا دیے اس کی اس و کالت کو بالمشافہ قبول کیا اور سب نے اپنے اوپر گواہ کر لئے اور اگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہواورعورت کے اپنے شوہر کے آٹھویں حصہ تر کہ اور اپنے صداق کے دعویٰ سے صلح واقع ہوئی تو بدستور لکھے یہاں تک کہ اس قول تک پہنچے کہ اور یہ عورت ان وارثوں پر اس قدرا ہے باقی مہر کا جواس کے شوہر فلاں پرتھا دعویٰ کرتی تھی کہ اس نے اس میں ہے کچھادانہیں کیا یہاں تک کدمر گیا اور بیاس کے ترکہ پر قرضہ ہو گیا اور اس کے پاس گواہ تھے جواس کے دعویٰ پر گواہی دیتے تھے اور وارثوں کے پاس اس کا دفعیہاور چھٹکا رانہ تھا پس بیمصلحت اس سغیر کے حق میں واقع ہوئی کہلوگ درمیان میں پڑ کرمصالحہ کرا دیں پس لوگ درمیان میں پڑے اورمصالحہ واقع ہوا پس عورت مذکورہ کے اور ان وارثان بالغین ومتو لی صغیر کے درمیان جو حاکم کی اجازت ے مقرر ہوا ہے عورت مذکورہ کے دعویٰ مہرے ہواس قدر ہے اور اس کے آٹھویں حصہ ترکہ کے دعویٰ ہے اس مقدار پرصلح واقع ہوئی اوراس صلح کوان بالغ وارثوں نے خوداوراس صغیر کی طرف ہے جو محض ولی مقرر ہوا ہے اُس نے بقبو ل مجیح قبول کیااورا گروارثوں میں ے ایک وارث نے باقی وارثوں ہے صلح کی اورسب بالغ ہیں تو تکھے کہ فلاں نے اقر ارکیا الی آخرہ کہ اس نے فلاں و فلاں اپنے دونوں بھائی اور فلانہ اپنی بہن جو سکے سب مال و باپ کے ہیں اور اپنی والدہ مسماۃ فلانہ بنت فلال سے ہرخصومت ہے جواس کے ان کی جانب اینے باپ فلاں کے ترکہ میں ثابت ہے اور ہر حق ہے جواس کا اس ترکہ میں ہے اس قدر پر صلح کر لی اور ان لوگوں نے اس ہے بقبول سیجے قبول کیا آخر تک بدستورتح ریکرے۔اگر دعویٰ وصیت بحصہ سوم یا چہارم یا ششم ہے کسی قدر مال پرصلح واقع ہوئی تو بھی ای طرز پر لکھے کذافی الذخیرہ اور اگر ترکہ میں درم و دینار ہوں تو بدل صلح بیان کرنے کے وقت بیان کر دینا جا ہے کہ اس کے حصہ درم دینار تر کہ سے بید بدل اصلح زائد ہے بیظہیر بید میں ہے۔امام محد سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص دوسرے کے دار میں کچھ دعویٰ کرتا ہے ہی

اس نے مدی سے مصالحہ کرلیا اور وہ اس کا افر ارتہیں کرتا ہے ہیں آیا یہ جائز ہے فر مایا کہ ہاں اور پیسلح برا نکار ہے اور یہ ہمارے نزد یک جائز ہے بخلاف شافعی وائین ابی کے ہیں اگر مدعا علیہ نے تیرے دار میں کے واسطے مدی پر جست رہے تو کھے کہ تیج پر فلال کے واسطے لینی مدعا علیہ کے واسطے انہا نہاں ہے بعنی مدی ہے کہ میں نے تیرے دار میں دعویٰ کیا تھا اور یددار وہ ہے جو فلال مقام پر واقع ہا وراس مدعا علیہ کے واسطے انہاں ہو تین مدی ہے کہ میں نے تیرے دار میں دعویٰ کیا تھا اور یددار وہ ہے جو فلال مقام پر واقع ہا وراس کے صلح کی اور جس پر صلح کر گی ہدین شرط کہ میں تجھے تم موہ چیز جس کا میں دعویٰ کرتا ہوں پر دکروں اور تو اس پر داخی ہوگیا اور میں نے تھے سے کہ کی اور جس پر صلح واقع ہوئی وہ سب مال تجھ سے لکروصول کرایا اور یہ تجھ پر واسطے فلال کے از جانب فلال بن فلال بدین مضمون ہے کہ میں نے تجھ پر تیرے مقبوضہ دار میں جو فلال مقام پر ہے جس کے حدود چین و چنان ہیں دعویٰ کیا تھا اور فرماتے تھے کہ اگر یوں کھا کہ اس وار میں جو تیرے قبضہ چین و چنان ہیں دعویٰ کیا تھا اور فرماتے تھے کہ اگر یوں کھا کہ اس وار میں جو تیرے وقی اور جو چین و کہ کہ وہ کہ کہ اس کے دار میں جو تیل میا ہو تی ہوگی اور جو پر میں جو تیا ہو ہیں ہوگیا اور ہو گئر ہوں کھا کہ اور ہو گئر ہوں کھا کہ اس وار میں ہوگی کیا اور بید کی میا ہو کہ کہ وہ تی ہو گئر ہواں وہ کہ کہ وہ کی کہ اس کے دار میں جو کی کیا اور بید کر کہ وہ کی کہ اس کے دار میں جو کی کیا اور بید کر کہ کیا تا ہو اسرو می کہ کی کہ اس کی دار میں جو کوئی کیا اور ار مدی کی طرف سے اس دعویٰ کی کہ اس کی دار میں جو کی کیا اور جو گئی ہو کہ کیا تا ہو کہ کہ وہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا کہ کیا ہو کہ کیا کہ کیا تو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کر کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا گئی کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا کہ کہ کیا ہو کہ کیا کہ کہ کہ کیا ہو کہ کیا کہ کیا کہ کیا گئی کہ کیا کہ کیا کہ کیا ہو کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا

اگر صلح ایس و در درموں میں واقع ہوجن میں ہے ہرایک دوسرے پردوی کی کرتا ہے تو لکھے کہ سب گواہ ہوئے کہ زید نے عمرو
پر مجلس علم میں اس قد ردرموں کا دعوی کیا اور عمرو نے انکار کیا اور عمرو نے اس زید پر استے دینار کا بسبب سیجے دعوی کیا اور دو اند در از تک دونوں میں خصوصت بڑھی گا اور زاع شدید پیدا ہوگئی پس درمیا نی لوگ دونوں کے نئے میں پڑ
دونوں مجلس علم ہیں دونوں نے اس کو طور کیا چتا نچہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ الصلح (۱۱) خیر پس دونوں نے اس کو منظور کیا اور صلح کی اور نظر بکتاب اللہ تعالی دونوں نے اس کو منظور کیا اور صلح کی اور اس کے بالم السلے کی کہ فلال کو فلال اس قدر درہ ہم دے دے پس اس نے اس سے بالمشافداس کو قبول کیا اور مسلح می کے اور طلح میں دونوں نے اس کو منظور کیا اور طلح کی اور اس نے اس سے اس کے بالمشافداس کو قبول کیا اور میں عالی دینے ہے لئے دونوں نے اس کے بالمشافداس کو قبول کیا اور طلح می جو بائز تا فذ قاطع خصوصت کر کی اور اس نے اس سے اس کے اس کو جو سب مال دینے ہے لئے کر قبضہ تھی کیا اور دوسر سے نے والا اس سے اس کے قبول کیا کہ میری کوئی خصوصت اس کی جانہ نہیں دہی اور اس کو اس بھی تصد کی کی دوسر سے نے اس کے چوال کی اس سب میں تصد لیتی کی اور دوسر سے نہیں اس کو ہر دعوی کی اور اس کے ہوگی دوئی دوئی کی دوسر سے نے اس کے چوال کی اس سب میں تصد لیتی کی اور اس کے ہوگی دوئی کی دوسر سے بری کر ہے آ خر تک بر ستور ختم کر سے واللہ اعلم سے اگر و کیل نے دوئی ترکہ کہ کوئی کی موالمہ کی طرف سے بود تقسیم واقع ہونے کے دوئی کر کے پر صلح کی کی کھی کہ گواہ لوگ گواہ ہوئے کہ ذید نے جود کیل سے دوئی ترکہ کی اس کی طرف سے میاں کی طرف کے باپ فلاں کی طرف سے تمام سب صور توں میں بیا جن میں تھی اور اس نے ترکہ میں تھی اور اس نے ترکہ میں ترک کی ہیں کوئی اس کی جورو تھی و بیان مال سے تو کہ میں تھی اور اس نے ترکہ میں ترک کی ہو گورا اور میں گور ادور سے لیا مہر و میرا نے آ تھواں حصہ طلب چھوڑا اور مید گورگ تمام اس ترکہ پر ناحق مستولی ہو گئے اور اس عورت نے ان لوگوں سے اپنا مہر و میرا نے آ تھواں حصہ طلب چھوڑا اور مید گورگ تمام اس ترکہ پر ناحق مستولی ہو گئے اور اس عورت نے ان اور کوئی تمام اس ترکہ پر ناحق مستولی ہو گئے اور اس عورت نے ان ان گورگ تھی اس کی ترک کے آئیں کی کورٹ کیاں کا کورٹ کے نان کورٹ کے نا کورگ تمام اس ترک کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے ان اس کو

یعنی یوں لکھناضروری ہے کہاس کے دینے ہے یہ مال لے کر قبضہ میں کیا ۱۲ (۱) صلح بہتر بات ہے ۱۲

کیا پس ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے تما م ترکہ حصہ بانٹ کر دیا اور اس عورت کا حصہ اس کو پورا دے دیا پس اس و کیل نے زعم کیا کہ یہ قسمت فاسدوا تع ہوئی سیح نمیں ہوئی کیونکہ اس میں خلاں ہا اور تفاوت ہوگیا اور غیری فاہر ہوا اور ترکہ میں بعض خفیہ چیز فاہر ہوئی اور ان سب کے در میان مدت در از تک خصومت بڑھی پس شہر فلاں کے ہزرگ و مشائخ علاء جمع ہوئے اور انہوں نے اس حادث میں تال کرنے کے واسطے ایک مجلس بہتا م فلاں منعقد کی اور غیا ہا کہ بحضوری قاضی فلاں کے در میانی ہو کریا ہم صلح کرا دیں پس بعد رضا مندی فریقین کے سب اس بات پر شفق ہوئے کہ بیہ برا در لوگ اس فلا نہ موکلہ کو اس ترکہ میں تما م دعوی و خصو مات کے عوض مندی فریقین کے سب اس بات پر شفق ہوئے کہ بیہ برا در لوگ اس فلا نہ موکلہ کو اس ترکہ میں تما م دعوی و خصو مات کے عوض مندی فریقین کے سب اس بات پر شفق ہوئے کہ بیہ برا در لوگ اس فلا نہ موکلہ کو اس عورت کے تما م دعوی ہے جو مہر و حصہ شہمی ترکہ شوہر میں شخصان اولا دو وار ثان ہے اس قدر مال پر صلح سی تھی خود اس موکلہ کو اور ان لوگوں نے اس و کیل ہے بیس ترکہ شوہر میں تھی ان اولا دو وار ثان ہے اس قدر مال پر صلح کا اس موکلہ کے واسطے اس ترکہ میں واجب ہونے کا افر ارکی اور ان لوگوں نے اس و کیل ہے بیس اس و تیان و بینان میں ہے کہ ہیں تھی توں و بینان کے موض دیا اور قیمت اس دار ذکوں کے اس کو بید دونوں تم مین میں اور آدی کا اس میں پھی تی و دونوں تما موکلہ کو اور تو کہ بیا دا موائن میں ہے کوئی ہمیں بچھوتی و کیاں در اور کو کیا کا س میں پھی تی و دونوں تما موکل کیا کہ بیہ ہر دو محد دو اس موکلہ کی ملکست بیں ان وار ثوں یا ان میں ہے کہ کور سے یا براء جائز بری کر دیا اور تھی تا موکل کی دور خوتی و بینان میں ہے کوئی ہمیں بچھوتی کو کیا ہوں اس کی اور آدی کا اس میں پچھوتی و دوئی و بینان ور تو کی کور سے بیا ہو ہوگی کو گور کیا کا تر بھی گوتی و دوئی کو بینان ور تو کی کور سے بیا ہو ہوگی کو گوتی و دوئی کیا تم کیا گور کیا گور

حاکم لاحق کرد باوراگر دعوی عین یادیں ہے کسی داری سکونت یا دوسری منفعت پرصلح قرار پائے تو تکھے کہ بیدہ ہے جس پر گواہ ہوئے این قول کہ فلاں نے فلاں پر تمام اس دار کا جوفلاں مقام پر واقع ہے یا اس پر ہزار درم غطر یفیہ سیاہ کہند رائجہ جیدہ معدودہ کا دعویٰ کیا پھر دونوں نے اس دعویٰ ہے تمام اس دار کی سکونت پر جوفلاں مقام پر واقع ہے اور اس کے صدود بیان کرد ہے اس میں ایک سال کامل ہر طرح ربیعی وخریفی غلہ سکونت رکھنے پر یا اپنی زبین جوفلاں مقام پر واقع ہے اور اس کے صدود بیان کرد ہے اس میں ایک سال کامل ہر طرح ربیعی وخریفی غلہ کی ذراعت کرنے پر اور اس کی جنس وصفت بیان کر کی ذراعت کرنے پر اور اس کی جنس وصفت بیان کر دے اور مدت کی ابتداء وانتہا کی تاریخ کلھنے سے جائز سلح کی اور دوسرے کی طرف سے قبول و قبضہ کرنا اور جانبین سے خانت درک کا ضامن ہونا اور اپنے او پر گواہ کردینا سبتح بر کر ہے۔

تر کہنساء میں شو ہراور والد کے درمیان صلح کا بیان 🖈

ا گرکسی عورت کے ترکہ میں اس کے شوہراور باپ کے درمیان صلح ہوئی تو لکھے کہ گواہ ہوئے کہ زید یعنی اس کا باپ اور عمرو یعنی اس کے شوہ ، ونوں نے بطوع خودا قرار کیا کہ فلانہ عورت یعنی مسماۃ ہندہ ۔ ۔ وفات یائی اور وارثوں میں اپنے شوہراورا پنے باپ کوچھوڑ ااوروہ یہی ہر دو مذکورہ بالا ہیں اوراس نے تر کہ چھوڑ اجس کے بید دونوں وارث ہوئے اوران دونوں کے سوائے کوئی وارث نہیں چھوڑ ااور چونکہ وہ لا ولدمری ہےاں واسطےاس کا نصف تر کہاں شوہر کو پہنچا اور چھٹا حصہ اپنے والد کو بحکم فرض اور باقی مجکم عصوبت پہنچااوراس نے مال میں وہ تمام دار جوفلاں مقام پرواقع ہےاورتمام فلاں چیزسب بتفصیل بیان کرےچھوڑ ا ہےاور بیاس کا تمام مال متر و کہاں کے اس شو ہر کے قبضہ میں ہے اس کے باپ کے قبضہ میں نہیں ہے پھر ان دونوں نے اس تمام مال کوایک ایک کر کے دیکھااوراچھی طرح بمعر فت صححہ جان پہچان لیا کہان دونوں کے نز دیک اس میں کچھ شک ندر ہااور نہ کم وہیش کچھ پوشیدہ رہا پھر بعدازانکہ دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے قول کی جس کا نام اس میں مذکور ہے اس شوہر نے اس کے اس باپ سے اس باپ کے تمام حق وحصہ سے جوار کا اپنی بیٹی کے تر کہ میں پہنچتا ہے بعداز انکہ تمام مال عین سونا اور جیا ندی زیور جواس میں مذکور ہے ان دونو ں کے حضور میں موجود تھا اس طرح کہ دونوں اپنے ہاتھ ہے اس کو لے سکتے تھے اس حال میں اس بات پرصلح قرار دی کہ منجملہ تمام ان درموں کے جن پر صلح قرار پائی ہےاتنے درم ان درموں کی صلح میں ہیں جو باپ کے واسطے اس کی دختر میت کے بڑ کہ کے درم مذکورہ میں ہے واجب ہوئے ہیں اور وہ اس قدر ہیں اور انگر درموں میں بہنبیت ان درموں کے جن پر ان کے عوض صلح قرار پائی ہے کچھ زیادتی نہیں ہےاوراس بات پرصلح قرار دی کہ مجملہ ان درموں کے جن پریسلح واقع ہوئی ہےا نے درم بعوض اس حق واجب کے ہیں جوباپ کے واسطے اپنی دختر میت کے تر کہ سونے اور جواہرات میں سے واجب ہوا ہے اور وہ اس قدر ہے اور اس بات پر کہ مجملہ ان درموں پر کہ جن پر صلح واقع ہوئی ہے اس قدر باقی درم اس باپ کے واسطے بعوض اس حق کے ہیں جو باپ کا اپنی دختر میت کے ترکہ کی باقی اشیائے ندکورہ میں واجب ہواہے ہیں شرط کہ تمام مال جو باپ کے واسطے بحق وراثت اپنی دختر میت کے تر کہ میں واجب ہوا ہے اس کے شوہر کے واسطے بسبب صلح ندکور کے ہو جائے پس اس شوہر نے تمام میں کے مبینہ ندکورہ بالمشافہہ قبول کی اور شوہر نے اس باپ کوتمام بدل صلح ہذاقبل اس کے کہ دونوں اس مجلس سے بابدان متفرق ہوں دے دیا اور اس باپ نے اس شو ہر کوتمام وہ مال جواس کے واسطے واجب ہوا تھا بھکم <del>صلح ن</del>د کورہ کے سپر دکر دیا اور اس شوہر نے اس باپ سے بیسب مال بسبب ای صلح کے ای مجلس میں جس میں دونوں نے بیٹلے قرار دی ہے بل جدا ہونے کے قبضہ کرلیا اور بیسب اس باپ اور اس شوہر کے اس اقر ار کے بعد ہوا کہ ہم دونوں نے بیسب دیکھ لیا ہےاوروہ بیز کہ مذکورہ ہےاور باجمی صلح قرار دینے کے وقت اس سب کواندر و باہر ہے معائنہ کرلیا ہےاورای حال

بطوع خوداس بات کو سمجھ لیا کہ اس سب کے متعلق اس کا کوئی حق دوسرے کی جانب نہیں ہے۔

اگراس عورت و فات یا فتہ کے تر کہ کے اموال مذکورہ میں کسی مال کی نسبت دونوں میں کوئی شخص دوسرے کی جانب کچھ دعویٰ کرے بیاس کی طرف ہے کوئی آ دمی دعویٰ کرے خواہ اس کی حیات میں بیاس کی و فات کے بعد اور گواہ لوگ گواہی دیں تو پیرسب باطل ومر دو دہوگا پھر بدستورتح ریکوختم کرے اور اگرفضو لی نے صلح کی تو لکھے کہ گواہ لوگ گواہ ہوئے تا ایں قول کہ زید نے عمر و پریہ دعویٰ کیا تھا اپس اس دعویٰ ہے اس مدعی کے ساتھ اس مقرنے براہ تبرع واحسان بدون حکم اس مدعا علیہ کے اپنے درموں پرصلح کرلی بدین شرط کہ وہ اس مدعی کے واسطے اس مال صلح کا اپنے ذاتی مال سے ضامن ہوا ہے بدین شرط کہ اس مدعی نے اس مدعاعلیہ کواس دعویٰ سے بری کیااوراس مقرنے بدل اصلح اس کودے دیااور بدین شرط کہ مدعی تمام اس چیز کا جواس مدعا علیہ کواس باب میں اس مدعی کی جانب ے اور اس کے سبب ہے اور کسی آ دمی کی طرف ہے کوئی درک پیش آئے تو اس سب کا پیدعی ضامن ہے پس ان شرا لَط مذکورہ پر بھلے جائز قاطع خصومت دونوں نے صلح کی اوراس صلح کو جو بفتر راس مال کے ہاس مدعی نے اس کے صلح کرنے ہے قبول کیا اور اس مدعا علیہ کی طرف ہے براہ تیرع واحسان میہ مال مدعی کومقر کے ادا کرنے ہے مدعی نے وصول پایا پس تمام وہ چیز جس کے دعویٰ ہے بیسلے واقع ہوئی ہے اس مدعاعلیہ کی ملک ہوگئی اس مدعی پاکسی آ دمی کی ملک نہ رہی اور پیدملک بملک سیح وحق واجب ہوئی اور اس مدعاعلیہ کی جانب اس مدعی کا کوئی حق و دعویٰ نه ر ما پھرتح ریکو بدستورتمام کرے اور فر مایا کہا گرایی صلح فضولی کی جانب ہے اس شرط پرواقع ہو کہ شی متدعو پہ فضولی کی ملک ہونہ مدعاعلیہ کی تو بعدا س تحریر کے کہا ہے درموں پر صلح کی یوں لکھنا تیا ہے کہ بدین شرط کہ بیددارمحدود ہ متدعوبیہ اس صلح کرنے والے کی ملک ہوئی نہاس مدعا علیہ کی اور نہ کسی آ دمی کی رہی پھر گواہی کوانے سے پہلے لکھے اور اس مدعی نے اس صلح کرنے والے کواپنی زندگی میں اپناوکیل کیا کہ اس سب دار کواس مدعاعلیہ ہے اور جس کے قبضہ میں پائے اس سے لے کراپنے قبضہ میں کرے اور اس معاملہ میں خصومت اور نالش کرنے کا بھی وکیل کیا بایں طور کہ جا ہے اس کاروکالت کو بنفس خود اتمام دے یا جس کو عا ہے کے بعد دیگرے وکیل مقرر کرے اور وکیلوں میں جس کو جا ہے بعد دیگرے تبدیل کرے اور اس معاملہ میں اپنی رائے پرعمل کرے اور اس مدعی کا قائم مقام ہوگا اور اس معاملہ میں جو کچھ کرے گا جائز ہوگا اور اس معاملہ میں جس کا اس کووکیل کیا ہے اپنی و فات کے بعد اس سب کا فقط ای کووضی کیااورلوگوں میں ہے کئی کونہیں کیااوراس صلح کرنے والے نے بیسب جومدعی نے اس کے واسطے قرار دیا ہے بالمشافہہ قبول کیا پھراگراس دار کو قابض ہے لینے پر قادر نہ ہوتو بدل صلح کو مدعی ہے واپس کر لے پھرتح ریکوتمام کرے یہ ذ خیرہ میں لکھا ہے۔اگر صلح از دعویٰ امانت ہوتو لکھے کہ اس نے اس پر فلاں چیز کا جس کواس نے اس کے پاس ود بعت رکھا تھا اور اس نے قبضہ کرلیا تھا دعویٰ کیا ہایں طور کہ مالک و دیعت نے اس ہے اپنی و دیعت واپس مانگی اوراُس نے سرے ہے و دیعت رکھنے کا انکار کیا یہاں تک کہ بیامانت اُن کے ذمہ مال مضمون ہوگئی کہا گروہ مثلی چیزوں میں ہوتو اس کے مثل صانت اور قیمتی چیزوں میں ہے ہوتو اس کی قیمت تا وان لازم آئی پس مالک و دیعت نے اس کا دعویٰ کیا پس مدعا علیہ ہے اس دعویٰ ہے اس قدر درموں پرصلح سیح اس نے لعک میلے کواس عوض پر ہا و جو دا ہے انکار کے بقول کیا ہے قبول کیا ہے ہیر ریہ میں ہے۔

ا گرفتل عمد ہے کی قدر مال پرضلح کی تو لکھے کہ زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ عمر و نے اس کے باپ بکر کولو ہے کے ہتھیار ہے عمد ا ناحق وظلماً وعدوا تأقل کیااوراس مقتول نے کوئی وار شسوائے اس زید کے نہیں چھوڑ ااور اس زید کے واسطے اس مدعاعلیہ پر قصاص کا استحقاق ہاوراس عمر دیراس کے سامنے اپنی گردن جھکا نااور اپنی جان اس کے سپر دکر نااور اس کوقصاص حاصل کر لینے دیناوا جب ہوا پھراس زیدنے اپنے اس دعویٰ ہےاس قدر مال پراس ہے کے کرلی پس اس نے اس سے اس سلح کو بالمشافہ قبول کیااور پیسلح ایس سلح تصحیح ہے جو قاطع خصومت ہے اور مدعی نے اس سے یہ بدل صلح مدعاعلیہ کے ادا کرنے سے لے کر قبضہ کرلیا اور اس کواینے اس تمام دعویٰ ہے بری کردیا اور اس کے واسطے تمام اس چیز کی درک کا ضامن ہوا جواس کو کسی دوسرے وارث کی طرف ہے اگر ظاہر ہواور قرض خواہ موصی لہ اور حاکم اور صاحب سلطنت وغیرہ کے آ دمی کی طرف سے لاحق ہوجی کہ اس کواس درک سے چیڑائے گایا بقدراس درک کے اس مال صلح میں ہے جواس نے وصول کیا ہے واپس دے گا پس اس درک کی ضانت صحیحہ جائز ہ کرلی پس اس صلح اور بری کر دینے کے سبب سے اس کا کوئی حق و دعویٰ آخر تک مثل مذکورہُ بالا کے لکھے واللہ تعالیٰ اعلم کذا فی الحیط اور اگر جان تلف کرنے ہے کم ہے قصاص (۱) ہے سکے کی تولکھی کہ زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ عمرو نے اس کا دا ہنا ہاتھ شیلی کے جوڑ سے عمداً ناحق براہ تعدی وظلم کاٹ ڈالا اور وہ بعداس کے اس زخم ہے اچھا ہو گیا اور اس پر اپنے اس ہاتھ کے قصاص کا بسبب اس جنایت کے دعویٰ کیا پس مدعا علیہ نے اس ے اس دعویٰ ہے اس قدر مال پر صلح کر لینے کی درخواست کی اور اس نے اس کومنظور کر کے اس مال پر اس کے ساتھ صلح کرلی۔ پھر اس کوشل تحریراوّل کے تمام کرے واللہ تعالی اعلم قبل خطا ہے کے کر کے تحریراس طرح لکھے کہ زید نے عمر و پر دعویٰ کیا کہ عمر و نے اس کے بایمسمیٰ فلال کوخطا سے ناحق قتل کیااوراس سے دیت طلب کی اوراس نے درخواست کی کہاس دیت سے اس قدر درموں پرتین سال کی میعاد پراس تحریر کی تاریخ ہے اس کی ابتدا ہوگی اس شرط پر سلح کر لی کہ اس کواپنے اس دعویٰ ہے بری کر دے بدین شرط کہ ان تین سالوں میں سے ہرسال ان درموں مذکورہ سے ایک تہائی ادا کرے گا پس بصلے صحیح صلح کر لی آخر تک بدستور معلوم تحریر کرے اور استحریے آخریں علم حام لاحق کرے اور اگر عدا غلام قل کرنے کے دعویٰ سے سلح کی تو لکھے کہ گواہان مسمیان تا ایں قول کہ زیدنے عمرو پر دعویٰ کیا کہ عمرو نے اس کے غلام ترکی یا ہندی مسمیٰ فلاں کو یا اس کی ترکی باندی مساۃ فلانہ کولو ہے کے ہتھیار ہے عمد أبراه ظلم و تعدی قتل کیااور نیز اس پر دعویٰ کیا کہ قاضی عادل جائز الحکم نے جس کا حکم مسلمانوں کے درمیان جاری ہے اس قاتل پر بسبب اس غلام کے قبل کرنے کے بذریعہ گواہوں کے جنہوں نے اس کے پاس گواہی دی یا بوجہ اقرار مدعا ٹٹلیہ کے جیسی صورت واقع ہوئی ہو قصاص کا حکم بنابراختیار قول ایسے عالم کے جومرد آزاد پرغیر کاغلام قل کرنے سے قصاص ہونا فرما تا ہے دیے دیا پس أس نے مدعا عليه ے بذر بعدایے اس دعویٰ کے قصاص ما نگالیس مدعاعلیہ نے اس بے اس دعویٰ ہے اس قدر درموں پرصلح کرنے کی درخواست کی پن اس نے اس درخواست کومنظور کر کے اس کے ساتھ سلح کر بلی آخر تک بدستور سابق تحریر کرے اور اس کے آخر میں جگم حاکم لاحق کرے تا کہ ایسے حادثہ میں قصاص کا دعویٰ بالا تفاق صحیح ہو جائے پھر حاکم حکم اس کے جائز ہونے کاتح ریکرے کیونکہ بدون اس کے اقرار کے اس کا وقوع ہوا ہے اور کتاب الشروط میں امام محمدٌ ہے روایت ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے بھائی کو عداقل کیا ہے اور میں اس کا وارث ہوں میر ہے ہوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے بھر مدعا علیہ نے اس قصاص ہے ویہ لیے پر ساتھ کر کی اور تین سال میں اُس کے اوا کی قسطیں مقرر کیں تو میں جائز ہے ای طرح اگر دیہ ہے کم پر سلح کی تو بھی جائز ہے لین بعض لوگوں کے قول کے موافق نہیں جائز ہے اور اس کا بیان پہلے گذر چکا ہے اور فر مایا کہ اگر اس کے واسطے تحریر تھی جائز ہے لین بعض واسطے تا تل کی طرف ہے کھے کہ میں نے تیرے بھائی فلاں این فلاں گوتل کیا اور تو اس کا وارث ہے تیر ہو سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور تو نے اپنے بھائی کے خون ہے اس قدر پر صلح کر لی ہے پھر تحریر کے برستور تمام کرے اور اگر قصاص کا استحقاق وار خال شغیر و کبیں ہو اور تو نے اپنے بھائی کے خون ہے اس قدر پر صلح کر لی ہے پھر تو پر کے بال کا وجہ ان ہو کہ بالا تفاق جائز ہے ہی بالا آغاق جائز ہے ہی بالا تفاق جائز ہے ہی بالا تفاق جائز ہے گئے بالغ کی صلح فی نفسہ سیح ہے ہوئز ہے کہ بالغ کو قصاص حاصل کر لین کا اختیار ہے لین اس کو صلح کا بھی اختیار ہے اور صاحبین کے نزد یک بالغ کی صلح فی نفسہ سیح ہے ہیں قصاص ساقط ہوجائے گا اور باتی صلح نامہ تحریر کرے جیسا ہم نے بیان کیا ہے اور صاحبین کے نزد کیک باتو کا صلح نامہ تحریر کرے اور اس میں کھودے کہ بسبب عفو مسلح کر کے اور پر تھکم بھی اتفاقی ہے ہیں امام اعظم وامام مجد کے نزد یک اس وجہ سے کہ کہ کو کو قصاص لے لینے کا اختیار ہے ہی وامام سیم کے بیان کیا ہو ایا م اسلمین کو اختیار ہے کہ کا حقیار ہے ہی اگر اس کا صلح نامہ کو کر کے اضاص ساقط کر دیے کا بھی اتفیار ہے اور امام ابو یوسف سے کر نے دیاس وجہ سے کہ اس کو قصاص لے لینے کا اختیار ہے ہی وامام سیم کے بیان کردیا ہے بی اگر اس کا صلح نامہ سیمن کے واسطے نفح ہے ہیں اگر اس کا صلح نامہ سیمن کے واسطے نفح ہے ہیں اگر اس کا صلح نامہ سیمن کے واسطے نفع ہے بیں اگر اس کا صلح نامہ سیمن کے واسطے نفع ہے بیں اگر اس کا صلح نامہ سیمن کے واسطے نفع ہے بیں اگر اس کا صلح نامہ سیمن کے واسطے نفع ہے بیں اگر اس کا صلح نامہ سیمن کے واسطے نفع ہے بیں اگر اس کا صلح نامہ سیمن کے واسطے نفع ہے بیں اگر اس کا صلح نامہ سیمن کے واسطے نفع ہے بیں اگر اس کا صلح نامہ سیمن کے واسطے نفع ہے بیں اگر اس کا سیم نامہ سیمن کے واسطے نفو ہے بیا گور اس کو بیاں کو بیاں کو بیاں کی میں کی کے بیاں کیا کے اس کی کے دو کی کو بیاں کی کو بیاں کی کے بیاں کی

ع ہے وہ کا فورے سے جین ہے بیان ردیا ہے ہید کرہ میں ہے۔ خرید کی گئی چیز میں باوجود عیوب جاننے کے کے ہونا ☆

ہے یہ دعویٰ کیا کہ میخض بملک سیجے میر امملوک ومرقوق ہے اور بیمیری تابعداری ہے باہر ہوگیا ہے پس بحکم مملوکیت اس سے تابعداری اور فرما نبر داری کا مطالبہ کیا ہیں مدعاعلیہ نے اس دعویٰ ہے گئی چیز پر صلح کر لینے کی درخواست کی پس مدعی نے اس کومنظور کیا اور اس دعویٰ ے اس قدر مال پر صلح صحیح صلح کی اور اس نے اس کو بالمواجہ قبول کیا اور تمام بدل پر مدعاعلیہ کے اس کے دینے ہے لے کر قبضہ کرلیا پس بعداں صلح کے اس مدعی کا اس مدعا علیہ پر پچھوٹ وخصومت و دعویٰ نہ رہااور ایسی صورت میں اگر کسی حیوان پر جس کا وصف بیان کر کے اُس کے ذمہ قرار دیا ہوسکے کرنا جائز ہے اس واسطے کہ بیشل مال پرآ زاد کرنے کے ہے اور اس میں ولاء نہ ہوگی اس واسطے کہ مدعاعلیہ نے مملوک ہونے کا اقر ارنہیں کیا ہے بجائے تحریروں کے لکھے کہ بعوض ایک غلام ترکی جوان عیب سے پاک کے یا ایک باندی ترکیہ جوان عیب ہے پاک کے صلح کی اور نیز اگر کپڑوں پر ان کا وصف بیان کر کے ذمہ قرار دے کرصلح کی تو بھی جائز ہے لیکن اس صورت میں كيروں كى جنس اور مدت ادائے اور مقام ادائے بيان كردے اور اگر دعوىٰ نكاح سے مال برصلح كى توصلح نامه اس طور سے لكھے كه زيد نے ہندہ پر دعویٰ کیا کہ ہندہ اُس کی جورومنکو حہوحلالہ بنکاح سیج ہےاور بیزید کی فر مانبر داری ہے قبل زید کے اس کے ساتھ دخول کرنے کے با بعد دخول کرنے کے باہر ہوگئی ہےاوراس ہندہ پرطرح طرح کے مالوں میں سے چند چیزوں کا دعویٰ کیا اور ہندہ نے اس کے اس دعویٰ ہے جو ہندہ کی جانب کرنا ہے انکار کیااوراس ہے درخواست کی کہ کسی چیز پر صلح کر لے پس اس نے درخواست کومنظور کر کے نکاح اوران مالوں کے دعویٰ وخصو مات ہےاس قدر درموں پر بھٹلے صحیح مصالحہ کیااور بقبو ل صحیح اس کوقبول کیااوراس سکم کا سب معاوضہ ہندہ کے اس کو دیے ہے لے کر بقبضہ سیجے قبضہ کیا اور اب اس زید کا ہندہ پر دعویٰ نکاح اور ان باتوں میں ہے کئی چیز کا دعویٰ نہ رہا ہیں بیصورت کتب سلف میں موجود ہے اور ہمار ہے بعض مشائخ نے اس صورت کو باطل کر دیا ہے کیونکہ بیزنکاح کاعوض ہے یابطریق باطل مال کالینا ہے ہیں اس مسئلہ میں مختار بیہ ہے کہ دعویٰ مال سے مسلح کرے اور بدون درخواست کے طلاق دے دے اور اس کی تحریر کی صورت بیہ ہے کہ زید نے ہندہ پر دعویٰ کیا کہ اُس نے میرے مال سے چنین و چنان مال پر قبضہ کیا ہے اور بیمیری جورو ہے اور بیمیری فر مانبر داری سے انکار کرتی ہاور ہندہ نے اس سب سے انکار کیا پھر دونوں نے دعویٰ مالیہ اورخصومت مالیہ سے اس قدر درموں پر باہم صلح کی آخر تک تمام اس کے شرا لطاتح ریکرے اور لکھے کہ زیداس پر نکاح کا دعویٰ کرتا تھا اور وہ اس کے دعویٰ ہے منکر ہے اور دوسرے مرد کے نکاح میں ہونے کا اقرار کرتی ہےاور دوسرامر دیذکوراس کے قول کی تصدیق کرتا ہے ہی اس مدعی نے بدون درخواست ہندہ کے تنز ہا واحتیاطاً ہندہ کوایک طلاق بائن دے دی پھرتح بر کوختم کر ہےصورت دیگرتح برصلح دعویٰ نکاح مع زیادتی دعویٰ حرمت از جانبعورت زیدنے ہندہ پر دعویٰ کیا کہ بیہ میری زوجہ وحلالہ ہےاوراس سے میراایک لڑ کامسمی فلاں ہےاور بیمیری اطاعت سے باہر ہوگئی ہےاوراس نے ناحق عمر و سےا تفاق پیدا کیا ہے اورمطالبہ کیا کہ بیعورت احکام نکاح میں اس کی اطاعت وانقباد کرے۔

' پس ہندہ نے جواب دیا کہ وہ اس کی جوروحلالتھی لیکن اس نے بیشم کھائی تھی کہ اگر اس کے پاس سے سفر کر جائے اور ایک مہینہ غائب رہے تو اس پر طلاق ثلثہ واقع ہوں اور بدون اس کی اجازت کے اس شہر سے باہر نہ جائے گا حالانکہ اس نے بعد اس شم کے بلا اجازت سفر کیا اور ایک مہینہ سے زیادہ غائب رہا پس قتم میں جھوٹا ہوا اور عورت نہ کورہ اس پر بسہ طلاق حرام ہوگئ بھر اس کی عدت کے بین حیض گذر گئے بھر اس نے اس عمر و سے نکاح کیا اور اس عورت نے قاضی فلاں کے سامنے بیحرمت گواہان عادل قائم کر کے تابت کر دی در حالیکہ قاضی نہ کور ضلع فلاں کا قاضی تھا اور اس کا حکم قضاء بروجہ واشہاد برقضائے نہ کور جاری ہوگیا بھر ان دونوں میں استے پر صلح اوقع ہوئی بھر تحر کر کے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے ختم کرے۔ کذا نی الذخیرہ اگر دعوی ختان میں خطاوا قع ہونے سے سلح

ل اقول قول بعض مشائخ اس صورت میں بروجهاحسن واوضح جاری ہے واللہ اعلم بالصواب امنه

کر لی تو اس کی تحریراس طرح ہے کہ زید بن عمرو نے در صالت جواز اقر اربہہ وجوہ اقر ارکیا کہ اس نے بکر بن خالد پر دعویٰ کیا تھا کہ اس نے میرے پر مسمی شعیب کا جوپانچ برس کا لڑکا ہے اور وہ جلس دعویٰ نذکور میں صاضر مشار الیہ تھا بدون اجازت اس کے والد نذکور کے ختہ کیا اور استرہ عادی اللہ حقد کا حقد کا حقد اللہ جس سے اس کے عضوی منفعت بالکل زائل ہوگئی کہ اس کے وورکر نے کی بظاہرا میر نہیں رہی ہے اور اس پر حاذق ہے اور سے منفعت احبال او اعلاق واستمساک بول ہے اور اس کا پیشاب برابر جاری رہتا ہے منقطع نہیں ہوتا ہے اور اس پر حاذق جراحون و تجامون نے جواس فن میں کا مل مشہور ہیں اتفاق کیا کہ حتی کہ اس پر دیت کا ملہ بوجہ اس فعل موجود کے واجب ہوئی لیس مدی اس سے اس کے جواب کا مطالبہ قاضی فلال کے حضور میں کرتا تھا اور بید ما علیہ ختنہ کرنے کا مقر تھا اور اپنے فعل ہے اس منفعت کے زائل ہونے ہے منکر تھا بدین ذعم کہ بیر منفعت اس کے فعل کے بعد کی دوسر سبب سے زائل ہوتی ہے لیس ان دونون میں خصومت زائل ہونے ہے منکر تھا بدین ذعم کہ بیر منفعت اس کے فعل کے بعد کی دوسر سبب سے زائل ہوتی ہے لیس ان دونون میں خصومت کرنا بہتر دراز ہوئی اور والد صغیر مذکور نے بولایت پر ری اس دعویٰ ہے اس کیا ہو کہا ہی خصومت کے تم دی وطول دینے ہے ساتھ کرنا بہتر ہوائی اس سے والد صغیر مذکور نے بولایت پر ری اس دعویٰ ہوگئی ہیں جاتنے دزن خالص جاندی کھری قابل سکہ ڈھا لیے پر سے کہ کہ واور بعد میں مہارت و تبجہ ہوائی کے واسطاس قدر کا فی ہے کہ انی انظیم سے مہارت و تبجہ ہوائی کے واسطاس قدر کا فی ہے کہ انی انظیم سے مہارت و تبجہ ہوائی کے واسطاس قدر کافی ہے کہ انی انظیم سے مہارت و تبجہ ہوائی کے واسطاس قدر کافی ہے کہ انی انظیم سے مہارت و تبجہ ہوائی کے واسطاس قدر کافی ہے کہ ان انظیم سے دور سے میں مہارت و تبجہ ہوائی کے واسطاس قدر کافی ہے کہ ان انظیم ہے کہ دیں ہو کہ کہ میں مہارت و تبجہ ہوائی کے واسطاس قدر کافی ہے کہ کہ ان انظیم ہے کہ دور کے ساتھ کو کہ کے کہ کہ کو کے دور کے دور کے اس کے کہ کی دور کے دور کے کہ کو کہ کو کو کہ کہ کے دور کو کو کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کے

فصل بيزوير

## قسمت کے بیان میں

متاخرین مشائخ اس طرح کھتے ہیں کہ تحرید پن مضمون ہے جس پر گواہان مسمیان آخر تحرید بندا گواہ ہوئے ہیں کہ فلاں و
فلاں نے اقرار کیا کہ تمام دار مشتلہ بیوت واقع مقام فلاں محدودہ بحدود چنین و چنان مع اپنے صدودو حقوق و مرافق وز مین و تارت و
ہر گلیل وکثیر کے جواس میں اس کے واسطاس کے حقوق ہے تاب ہوں ان سب میں مشترک تھا اور ان سب کے قبضہ میں تمن تہائی یا
ہم تعلیا ہوتھا کہ فلاں کا اس قد روفلاں کا اس قد روفلاں کا اس قد رکھی باہم تقیم کرایا پس اس قائم عادل کی تقیم ہے جس کو باہمی رضا
مندی ہے مقرر کیا اور اُس کی تقیم کی اپنے او پر اجازت دے دی تھی باہم تقیم کرایا پس اس قائم عادل نے اُن کی باہمی رضا مندی ہودل وافساف بقسمے تقویم تو اصلاح اس دار کوان میں تقسیم کردیا پس فلاں کے حصہ میں اس جانب کا آیا جودروازہ ہے اندر جانے
والے کے دائمیں ہاتھ پڑتا ہے اور اس کا دروازہ بجانب مشرق ہے اور اس میں تمین بیوت ہیں ایک بیت کا بینا م اور دوسرے کا بینا م
اور ان ورفوں پر دوغو فیہ ہیں اور اس کو دروان کے حسم میں اس دار فیل ان گروں ہے دن سے فلال
شیم میں پیائش کی جاتی ہو اس کے دروان کے حسم میں اس دار فیل سے دروازے سے اندر جانے والے کے
اور اس خی جانب کا کنارہ آیا اور بطریق نی گرفت میں اگر ہو کہ جس میں دروازہ ہے اندر جانے والے کے
ایک میں باتھ کی جانب کا کنارہ آیا اور بطری بی نافرہ اس کو بھی منصل بیان کر و سے اور فلال کے حصہ میں دروازہ ہے اندر جانے والے کے
ایک می جانب کا کنارہ آیا اور بطریق نی گرفرہ اس کو بھی منسل بیان کر و سے دورواز کی تی اور کی دے کہ اس دار کی دروازہ ہو کہ بیاں بوئی ہے تھ اپنے سب صدود وحقوق کے آئی اور لکھ دے کہ اس دار کی دروازہ
ایک کے لورے حصہ میں وہ ناچہ جواس کے واسطے بیان ہوئی ہے تھ اپنے سب صدود وحقوق کے آئی اور لکھ دے کہ اس دار کی دروازہ وہ کا گرا کی کیا دروازہ ہوں سب میں مشترک ہودہ گر آئی اور کرائی کے تقسیم سے اپنادروازہ
انگورہ کیا کو دھرا کی گرا کو اس کی گرا کو ان سب میں مشترک ہودہ گر آئیک آئی کہ آئی اور کیک نے تقسیم سے اپنادروازہ

بڑے راستہ کی طرف یا راہ مشترک کی طرف چھوڑ لیا تو تحریر کردے کہ وہ فلاں مقام پر ہے بنابریں تقتیم سیحے جائزہ کر کی جس میں فیادو خیار نہیں ہے اور ہرایک نے اپناتمام حصہ جو تقتیم میں اس کے حصہ میں آیا ہے اپنے اصحاب کے اس کو بیرسب خالی از منازع و مانع تسلیم کرنے ہے اس پر جھنہ کرلیا اور اس تقتیم کی صحت و تمام ہونے کے بعد بیرسب اس قسمت کی مجلس ہے جھر قی ابدان واقو ال جدا ہوئے بعد از نکہ ہرایک نے اس سب کے دکھیے بھال لینے اور اس ہے راضی ہو جانے کا اقر ارکرلیا کی ان میں ہرایک جو درک اس سب میں یاس میں ہے کی قدر میں یا اس کے کسی حق میں الاحق ہوگا تو ہرایک صحد دار پر وہ واجب ہوگا جو مقتضائے شرع ہے اور ہرایک کے یاس میں ہے کہ وہ کوئی تق ور کوئی وہ موالیہ نہیں ہے اور بعد اس کے جوکوئی ان میں ہے کچھ دوگی گر ہے واسطاس حصہ میں ہیں جا و پر اس امر کے گواہ کر لئے الی آخرہ کہ ذاتی المحیط تقیم چہار پایاں گواہان مسمیان آخر تحریر یا گواہ موئے کہ فلاں و فلاں و فلاں نے ان کے سامنے اقر ارکیا اور اپنے اقر ارپر سیموں نے جو بطوع خود الی آخرہ سب اس امر کے گواہ ہوئے کہ فلاں و فلاں نے ان کے سامنے اقر ارکیا اور اپنے اقر اربر سیموں نے جو بطوع خود بحولات سب میں میراث مشترک چھوڑے اور ان کے سوائے کوئی وارث نہیں چھوڑ ااور سیسب ان سب کے درمیان موروثی ہو گیا کہ برابر تین تہائی و مشترک ہوااور ان کی مور عور کے اور ان کے سوائے کوئی وارث نہیں چھوڑ ااور میں و ثدیہ اس قدر ہیں و ثدیہ اس قدر ہیں و شدیہ اس قدر ہیں و شدیہ اس قدر ہیں و شدیہ اس قدر ہیں و شوار آس قدر ہیں و شدیہ اس قدر ہیں و میں اس میں اس سب کے شیات اس کی میں ان سب کے شیات کی بیان سب کے شیات کر اس میں اس میں میں ورنگ می تو کی میں اس سب کے شیات کی میں ورنگ میں میں ورنگ می تھوں کی میں اس خوائی اس کی میں ورنگ میں ورنگ میں ورنگ میں اس کے شیات کی میں ورنگ میں ورنگ میں ورنگ میں میں ورنگ میں و

فریقین کی باہمی رضامندی سے قرعہ ڈالنے کابیان 🌣

پس ان وارثوں نے اپنے درمیان ان کی تقییم کر لینی چاہی حالا نکہ یہ اسی میراث ہے کہ جس پر پھی تر ضرفیل ہے اور نہ
وصیت ہے پس ان سب کو حاضر لائے و بعدل وافعا ف ان کی قیت انداز کرائی۔ پس ان کی قیت اس قدر رخم پر بن پا جس کے دانت ایے اور قیس
کے بعدل وافعا ف ان کے حصد لگائے پس فلال کے حصہ میں ہیآ یا ہے اور فلال کے حصہ میں ہیآ یا جس کے دانت ایے اور قیت
اس قدر ہے اور فلال کو جو اس کے حصہ میں آیا ہے وہ اس کے فعیب مشاع می مذکورہ تجریم بذا میں اس تقییم مذکورہ ہے ملا ہے اور ہر
ایک نے اپنا نصیب پورے ترکہ میں ہے جان لیا اور جو پھی بعد تقییم کے اس کے حصہ میں پڑا ہے اس کو جان پیچان لیا اور ہیہ بعد اس
کو وہ تع ہوا کہ بھو س نے باہمی رضا مندی ہے قرعہ ڈالا ہے اور اگر بھو ل نے باہمی رضا مندی ہے قرعہ ڈالا ہوتو اس کے تصد میں آیا ہے اپنی دوسرے کمشر کیوں کے اس کو تشام وہ حصہ جو تقییم میں اس کے حصہ میں آیا ہے اپنی دوسرے کمشر کیوں کے اس کو تنا م وہ حصہ جو تقیم میں اس کے حصہ میں آیا ہے اپنی ترجو کی وخصوصت و مطالبہ ہے اس سب میں ہری کر میان ہوئے کہ درکو گاہ وخصوصت و مطالبہ ہے اس سب میں ہری کر کے تو بطل و مردود ہوگا اور سب حصہ دارراضی برضا جانی ہو اس کی شریک کر ناوا جب ہوگا جو مقتضا ہے شرع ہوئی کر ہوں کے اس میں باطل و مردود ہوگا اور سب حصہ دارراضی برضا جانی ہو اس کرناوا جب ہوگا جو مقتضا گے شرع ہوئی کہ درک ان حصہ داروں میں ہے کی اس میں باطل و مردود ہوگا اور سب حصہ داروان کی تربی ہو کہ درک ان حصہ داروں میں ہے کی اس میں اس بات کے گواہ کر گئے آخر تک بدستور واونوں و گاؤں و بگریوں وغیرہ کی تقیم کی تجربی ہی اسی طور سے ہوئی کردہ جائے تیں اور ہوا کے ساتھ اس کے شیات کی تاری کی تقیم میں خرنہیں جائے جیں گوئی کو جو بھی کردہ جائے تاری کرد دیک جائز ہے ۔ پس اگر قاضی نے اس پر جرکیا اور اپنا تھم قضا ایک مسلم خلف فی تو بھی کر تھی کو تو جو گئا ہی ہو جائے گا ہیں صاحبین کی خوام کر گئا تو اپنا گا ہوں کی تو اس کی ترد دیک جائز ہے ۔ پس اگر قاضی نے اس پر جرکیا اور اپنا تھم قضا ایک مسلم خلف فی تعیم کر تھم دیا تو اجتماعی کی ہو جائے گا ہیں

ا جذاع سہ سالداور ثیددوسالم ای ترتیب ہے ا سے بعنی دوسرے شرکاء کے سپر دکرنے ہے قبضہ میں لیا تمام و کمال ۱۱ دری جدین میں میں است میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں اور میں اور کا میں اور کی اس میں اور کمال ۱۲

<sup>(</sup>۱) جیسے انسان میں حلیہ ہوتا ہے ویسے ہی جانوروں میں شیہہ ہوتا ہے ا

اس کے تحریر کی صورت میہ ہے کہ میدوہ تحریر ہے کہ گواہ ہونے تا ابن قول کہ اور ان کے باپ نے چندیں باندیاں و چندیں غلام چھوڑے ان میں ہےا یک غلام کا نام یہ ہےاوراس کی صفت، وحلیہ یہ ہے اور دوسرے کا چنین و چنان ہے سب کا بیان کر دے اور ایک باندی کا نام وحلیہ وصف چنین و چنان اور دوسری کاعلیٰ ہٰر االقیاس اور بیہ غلام بالغ ہو گئے اور بیہ باندیاں بالغہ ہوگئی ہیں پس ان سمھوں نے باہمی رضا مندی سے ان کی تقلیم جا ہی یا لکھے کہ قرعہ ڈال کر جا ہی یا لکھے کہ تھوں نے قاضی کے حضور میں مرافعہ کیایا لکھے کہ پس ایک نے قاضی فلاں سے مرافعہ کیااور درخواست کی کہ باقی وارثوں پرتقسیم کے واسطے جبر کرےاوریہ قاضی اس کو جائز جانتا تھا پس اس نے ان کو اس تقسیم پرمجبور کیااور فلاں کو بھیجا جس نے ان کو بانصاف انداز ہ کیا پس ان کی قیمت اس قدر آئکی گئی اوریتیقسیم ان لوگوں میں قرعہ سے تھی پس اس نے ان میں قرعہ ڈ الا پس فلا ل کوچنین پہنچا اور فلا ل کو چنان پہنچا اور اگریپہ غلام و باندیاں ان لوگوں میں سوائے میراث کے بوجہ مشترک خرید وغیرہ کے مشترک ہوں تو اس کو بیان کر دے اورا گرمیراث میں امتعہ ہوں یا ظروف ہوں یا کیلی یاوزنی چیزیں ہوں تو ای قیاس پر جواو پر مذکور ہوا ہے تحریر کر لے لیکن مثلی میں قیمت تحریر نہ کر ہے اور اگر میراث میں چندا نواع واقسام کا مال ہوتو اس کے تقسیم کی تحریراس طرح ہے یہ پیچریر بدین مضمون ہے جس پر گواہان مسیان آخرتحریر بنداسب شاہد ہوئے ہیں تااین قول کہان کا یہ باپ جس کا نام اس تحریر میں مذکور ہوا ہے مرگیا اور اس نے چندا قسام کا مال ان لوگوں میں تین تہائی میراث چھوڑ اپس حیوا نات میں خیل اس قدرجس میں عربی گھوڑے اتنے جن کا سن وشیہ بیہ ہے اور باقی چنین و چنان اور اہل اتنے جس میں ہے اونٹ اتنے اور ا دمنتیاں اتنی اور خچروں کوبھی ای طور پرتح ریر کرے اور گدھے اتنے اور گائیں اتنی اور بکریاں اتنی ان سب کے شیات وغیر ہ بیان کر دے اورعقارات اشخان کےمواضع وحدود بیان کردےاوراراضی و د کا نوں کوبھی اسی طرح بیان کردےاور فروش اینے اور ظروف چنین و چنان سادے رسمی کپڑے اتنے اور نقو دچنین و چنان بیسب تر کہ چھوڑ ااور وارثوں میں یہی تین پسر چھوڑے اور اس کا تر کہ ان سب میں تبن تہائی ہوااوراگراس نے مختلف خصص کے وارث جھوڑے مثلاً مادرو پدرودو پسروایک دختر وایک زوجہاوران کے مثل تو لکھے کہ ۴۰ وروارثوں میں مادروپدرفلانہ وفلاں و جورومساۃ فلانہ ودوپسرفلاں وفلاں وایک دختر مساۃ فلانہ چھوڑی اورییسب مال ان سب میں فرائض اللّٰد تعالیٰ میراث ہوا کہ جورو کے واسطے آٹھواں حصہ و مادر و پیر کے واسطے دو چھٹے حصے اور باقی اولا د کے درمیان مر دکوعورت ے دو چند کے حساب ہے ہوا پس اصل فریضہ چوہیں سہام ہے اور اس کی تقلیم ایک سوہیں سہام ہے ہوئی جس میں جوروکو (۱۵) اور والدین کو (۴۰) ہرایک کومیں میں اور ہر پسر کے واسطے (۲۲) اور دختر کے واسطے (۱۳) سہام ہوے اور تمام بیتر کہ ایسے لوگوں کے انداز کرنے ہے جن کوآ تکنے کا ملکہ ہے انداز کرایا گیا تو دو ہزار چارسودرم کا ہوا جس میں سے جورو کے واسطے تین سودرم اور باپ کے واسطے(۲۰۰۰) عارسو درم اور ماں کے واسطے بھی ای قدراور ہر پسر کے واسطے یا نچے سومیں اور دختر کے واسطے دوسوساٹھ درم ہوئے پس جورو کے اس کے حصہ کے عوض تمام وہ دار جوفلاں مقام پر واقع ہے دے دیا گیا اور باپ کوتمام باغ انگوروا قع موقع فلاں دے دیا گیا اورعلیٰ مزاالقیاس با قیوں کوآخر تک تحریر کرے کذافی الذخیرہ۔

اگرمیراث میں حیوانات کے اعیان وصفات سموں نے پہند کیا کہ باہم اس کورضامندی کے ساتھ تقسیم کرلیں بعدان سب کے ان حیوانات کے اعیان وصفات و قیمت کی معرفت وان کو دیکھے لینے ونظر کر لینے اور اس سب سے واقف ہو جانے کے مع عورت کے مہر وعدت کے نفقہ کے لگا کرتقتیم کیا اور حال یہ ہے کہ یہ میراث ان لوگوں کو ہر طرح کے قرضہ ووصیت سے خالی حاصل ہوئی پس ان سموں نے اس کو باہم تقسیم کیا پس فلاں کو اس کے تمام حصہ میراث میں چندیں درم اور تمام گھوڑ اسمی چنین و تمام چنان حاصل ہوا اور فلاں کو اس کے تمام حصہ میراث میں جندیں و تمام چنان حاصل ہوا اور فلاں کو اس کے تمام حصہ میراث میں بنان حاصل ہوا اور فلاں کو اس کے تمام حصہ میراث میں تمام چنین و تمام چنان حاصل ہوا علی بذالقیاس یہ سب تقسیم ان کی باہمی رضا مندی بقسمت صحیحہ

جائز ہ نا فذہ ان کے درمیان جاری ہوئی اور بھی ایسی صورت میں ایسا کرتے ہیں کہ گھوڑ وں کی ایک قتم سیجے قر اردیتے ہیں اورعلیٰ ہذا پس لکھے کہ انہوں نے گھوڑوں کی ایک قتم سیجے قرار دی اوراونٹوں کی ایک قتم اور گاؤں کی ایک قتم اور باہم راضی ہوئے کہ بیسب ان میں قرعہ ڈال کر بانٹ دیا جائے پس سب نے اپنے درمیان قرعہ ڈالا پس فلاں کو چنان پہنچااور فلاں کو چنان علیٰ ہنرااور ہرایک کو جو کچھ پہنچا ہاں نے جسکیم سیجے از جانب دیگران اس پر قبضہ کرلیا اور ہرایک نے بریت کردی کہ اس نے تمام اپنا حصہ تر کہ وصول پایا اب اس کا ا پے شریکوں میں ہے کی کی جانب کچھنہیں رہااوراس نے ہر دعویٰ ہے اس تر کہ میں بریت کر دی اور اس تر کہ میں کسی کا پچھ قرصہ نہ تھا اوراس میں ہے کچھکی پرقر ضہ نہ تھا اورا گربھی وہ اس کی بابت کچھاس پر دعویٰ کرے تو باطل ومر دو د ہو گا اور سب متفرق ہوئے اور سب نے ایک دوسرے کے واسطے درک کی ضانت کر لی اور گواہ کر لئے اور تحریر کوتمام کرے اور ایک جماعت مشائخ کے نز دیک بیامام اعظمٌ وامام محدٌ وامام ابو یوسف ؓ کے قول کے خلاف ہے کہ اصناف مختلفہ میں قرعہ ڈال کرتقشیم نہیں جائز ہے اس واسطے کتقشیم ثل بیچ کے ہے اور بیج بشر طقر عدد النے کے مثل کنگری پھینکنے وغیرہ کے ہے اس جائے کہ ایک تقسیم کے آخر میں حکم حاکم لاحق کیا جائے میں جے۔ ا گروار ثوں کے درمیان تقسیم واقع ہواوربعض ان میں ہے غائب ہوتو لکھے کہ گواہ لوگ گواہ ہوئے تااین قول کہ فلانہ عورت مرگئی اوراً س نے وارثوں میں ہے ایک شو ہر غائب مسمی فلا ں بن فلا ب اورایک پسر صغیر مسمی فلا ں بھی چھوڑ ااور تر کہ میں چنین و چنان مال جس کی قیمت انداز ہ کرنے ہے اس قدر ہوئی ہے چھوڑ ااور فلال صحف بطریق نظر شرعی کے از جانب فلاں حاکم اس غرض ہے نائب مقرر ہوا کہ ترکہ مقسومہ میاں وارثان میں سے حصہ غائب پر قبضہ کر لے اور اس کے حاضر ہونے تک اس کی حفاظت کرے اور تر كهان دارثوں میں بفرائض اللہ تعالی تقسیم کیا گیااور بقسمت صیحه تمام محدودوا قع موقع فلاں اس شوہر غائب اوراس صغیر پذکور کے حصہ میں آیا اور فلاں غائب کے حصہ میں تمام چنین و چنان آیا پس اس نائب نے حصہ غائب مذکور بھکم نیابت مذکورہ بطوع صحیح اپنے قبضہ میں کرلیا اور پیربتاریخ فلاں ماہ فلا ں سنہ فلاں واقع ہوا پیرڈ خیرہ میں لکھا ہے۔

# فعل نوز وبرئ

ہیات وصد قات کے بیان

اہل شروط نے ہدوصد قد کی ابتدا تحریثر کرنے میں اختلاف کیا ہے ہیں امام ابوصنیفہ وان کے اصحاب اس طرح لکھتے تھے کہ یہ تحریفلاں بن فلاں بخاری کی ہے اور شخ یوسف بن خالد لکھتے ہیں کہ بیتح براس کی ہے کہ ہدکیا فلاں بن فلاں نے اور طحاوی لکھتے تھے کہ ہذا ماو ہب فلاں بن فلاں اور متاخرین اہل شروط اسی طرح لکھتے ہیں جس طرح امام طحاوی لکھتے ہیں کہ ہذا ماو ہب فلاں بن فلاں اندو ہب من فلاں اور مام محمد ہدوصد قد میں ہد مجوز واوصد قد محوز ونہیں (۱) لکھتے ہیں اور عامہ اہل شروط اس کو لکھتے ہیں اور اس کا لکھتا ضروری ہے اس واسطے کہ ہد بدون اس کے کہ مقبوضہ محوز ہ ہو ہمار ہزو یک نہیں جائز ہے جسی جائز ہے کہ جب مقبوضہ محوز ہ ہو ہمار سے زد یک نہیں جائز ہے جسی جائز ہے کہ جب مقبوضہ محوز ہ ہو تک کہ جو چیڑ محمل قسمت ہاں میں ہد مشاع ہمار سے زد یک نہیں جائز ہے بخلاف قول ابراہیم ختی کے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر صدفہ کا اعلام کردیا تو جائز ہ پھر اس کے بعد ویوروو خاوند مولاد کہ کہ یہ ہد سے جہ ہر نے والار جوئ نہیں کرسکتا ہے جیسے جوروو خاوند میں سے ایک نے دوسر سے کو ہد کریا یا ایک ماں یا بھائی یا بھائی کے بیش میں سے ایک نے دوسر سے کو ہد کریا یا انہ ورختر یا اپنی ماں یا بھائی یا بھائی کے بیش

یا پنی بہن کو ہہدکیایا نوافل مشیر کو یا دادایا دادی یا پچایا پھو پھی یا ماموں یا خالہ کو ہہدکیا تو ایک صورت میں بعد لکھنے ہہ جی ہوئرہ کے لکھے تبعۃ و تبلۃ لیخی طعی ہے اوراس ہید ہے واہب رجوع نہیں کرسکتا ہے اوراگر ایسا ہیہ ہوجس ہے رجوع کرسکتا ہے تو فقط تبۃ و تبلۃ کلھے ادراس سے زیادہ نہ لکھے صورت تحریم ہم نہاد ختیار متاخرین کے بیہ ہے کہ بیت خور ہم شال ہواں کے صدود بیان کر متاخرین کے بیہ ہے کہ بیت کر یہ ہم فلاں ہوا بان فلاں ہے کہ فلاں نے اس کو تمام دار مشتملہ بیوت واقع مقام فلاں واس کے صدود بیان کر دے پس اس واہب مذکورہ تحریم ہذا کو تمام بیدا کو تمام بیدار محدودہ فکورہ مع اس کے تمام صدود وحقوق وز بین و معارت وسئل وعلوم عاس کے تمام صدود وحقوق وز بین و علیات و سئل کے ستون و ہر قبیل وکثیر کے جواس میں اس کے حقوق ہے ہوا دور مع ہر چیز کے جواس میں داخل اس کے حقوق ہے ہوئی بیابہ ہم چیز ہے جواس میں داخل اس کے حقوق ہے ہوئی بیابہ ہم چیز ہوئی ہوئی داخل اس کے حقوق ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہم کو زہ مقاومہ فارغہ جس میں کی موجوب لہ نہ بر مہیں تجی مواعدہ ہم کی اور اس ہم کو بیا کہ اس واس ہم کو بیا کہ اس واس ہم کو بیا کہ اس واس ہم کی بیابہ ہم کو بیا کہ کو زہ مقاومہ کی کہ اس واس ہم کور ہم مان کو ہر مانع و شاغل و مناخل و مناخل و مناخل و مناخل و منازع ہے خالی اس کو ہر مانع و شاغل و مناخل و

اگرموہوب باغ انگور ہو 🌣

ع ہاں طرح تحریر کرے کہ فلال نے بطوع خود اقر ارکیا کہ اُس نے فلاں کوتمام دارمشتملہ بیوت اس کے حدود بیان کر دے ہبہ کیا بایں طور کہاس کو بہبہ صحیحہ جائز ہ الی آخرہ بیتمام دار ندکور مع اس کے حدود وحقوق کے آخر تک بدستور ندکور کو لکھے واللہ تعالیٰ اعلم۔اگرموہوب باغ انگورہوتو لکھے کہ مع اس کے سب حدو دوحقوق وعمارت واشجار مثمر ہ وغیر ہ مثمر ہ و درختان انگوروپودے واو ہا طلق اعراس وانہار وسواقیہ وشرب مع اس کے مجاری ومسائل کے جواس کے حقوق سے ہسب ہبہ کیا اورا گر درختوں پر پھل موجود ہوں یا کسی درخت پرایسے ہے ہوں جن کی قیمت ہوتی ہے جیسے فرصاد کے بتے تو اس کا ذکر کر دینا ضروری ہے اس واسطے کہ بدون ذکر کے داخل نہ ہوں گے اور نہ داخل ہونے کی صورت میں ہبہ فاسد ہوگا اس واسطے کہ وہ صحت تتلیم سے مانع ہوں گے اور اگر ہبہ بشر طاعوض ہو تو لکھے کہ بیتر بر ہبدفلاں برائے فلاں بشر طعوض ہے جواس میں ندکور ہے کہ فلاں نے اس کوتمام داروا قع موقع فلاں محدود بحدود چنین و چنان بہبہ صحیحہ جائز ہ نافذہ محوز ہ مقبوضہ جس میں رجوع نہیں ہے بدین شرط ہبہ کیا کہ موہوب لہ اس کوتمام باغ انگوروا قع موقع فلاں محدود و بحدود و چنین و چنان تعویض جائزنا فذمحوزمفرغ مقبوض جس ہے رجوع نہیں ہے عوض دیے پس موہوب لہنے جس کو دار ہے کیا ہے۔اس دار کے ہبہ کو بدین شرط مذکور قبول کیا اور دونوں میں سے ہرایک نے جو چیز اس کے واسطے اس ہبہ وتعویض مذکور کی وجہ سے ہوگئی ہے دوسرے کے بیسب اس کو خالی ازموانع تسلیم دے کرمسلط جم کرنے سے اپنے قبضہ میں کرلی پس تمام بیددار بوجہ اس ہبہ کے واسطے اس فلال کے ہوا اور تمام یہ باغ انگور بوجہ تعویض مذکور کے اس فلال کا ہوا اور دونوں میں سے کسی کو دوسرے سے جو چیز اس کے قبضہ میں اس ہبدوتعویض مذکورے ہوگئی ہے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے دونوں نے اس سب کا اقر ارکیااور دونوں نے اپ اقر ار پران لوگوں کو گواہ کر دیا جنہوں نے اپنانا م اس تحریر کے آخر میں ثبت کیا ہے اور بیتاریخ فلاں از ماہ فلاں سنہ فلاں واقع ہوا واللہ تعالی ا وبط زمین پت وگذ<u>ھے کو کہتے ہیں ج</u>سے غارو کھتے یا ہمہ پت و باند ۱۲ عبد ع بعنی مسلط کیا کہ اس پر قبضہ کر لے پس دینااور مسلط کرنا دونوں لکھے ا (۱) یعنی ہبہ فاسد نہیں ہے،ا

اعلم اورا گر ہبہ بدون شرط عوض کے ہولیکن موہوب لہ نے واہب کواس کے ہبہ کاعوض دیا تو یوں لکھے کہ بیتر مراس عوض کی ہے جوفلاں نے فلاں کواس کے دار کے بدلے میں دیا ہے جواس نے اس کو ہبہ کر کے سپر دکر دیا ہے اور اس کی بابت دونوں نے ایک تحریر کلھی ہے جس کی نقل یہ ہے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ہیں ہبینا سہ کواوّل ہے آخر تک نقل کرے پھر لکھے کہ پھراس موہوب لہ فلاں نے اس فلاں واہب کواس کے اس ہدے عوض یہ مال دیا اور واہب مذکور نے اس کی طرف ہے قبول کر کے اس کے سپر دکرنے ہے اس پر قبضہ کرلیا پس اس واہب کواس موہوب میں رجوع کرنے کا اختیار نہ رہااور اس موہوب لہ کواس عوض میں جواس نے دیا ہے رجوع کرنے کا اختیار بھی نہیں رہااور بیفلاں تاریخ واقع ہوااورا گرموہوب ایسی چیز ہوجو قابل قسمت نہیں ہے اوراس میں ہے کسی قدرمشاع ہدکی گئی جیسے رقیق وحیوان وموتی وغیرہ تو اس کا ہبہ بلاخلاف جائز ہے اور لکھے کہ یتج ریر بہ فلاں برائے فلاں ہے کہ اس نے فلاں چیز کے دوسہام میں سے ہم واحد مشاع اور وہ نصف ہے آخرتک بدستورمعلوم تحریر کرے اور اگر قابل قسمت چیز میں نے نصف مشاع مثلاً ہبد کیا جیسے اراضی و باغ انگورو دار وغیر تو ہمارے نزدیک اس کا ہبدفاسد ہے بخلاف قول امام شافعی کے ان کے کہزویک جائز ہے پس اگرا سے ہبد کی تحریر لکھے تو اس کے آخر میں حکم حاکم لاحق کردے کہ فلاں نے حکام سلمین میں ہے بعدخصومت معتبرہ کے جواس کے سامنے ان دونوں متعاقدین کے درمیان واقع ہوئی ہے اں ہبہ کی صحت کا حکم دے دیا ہے اور اگر ایک مخص نے اپنا دار دوآ دمیوں کو ہبہ کیا تو امام اعظم سے نز دیک خواہ مساوی ہبہ کیا ہویا بہ تفاوت ہدکیا ہوجائز نہیں ہےاورامام ابو یوسف کے نزدیک اگر مساوی ہدکیا تو جائز ہاوراگر بدتفاوت ہدکیا تو نہیں جائز ہے اورامام محد کے نز دیک دونوں طرح جائز ہے اوراس کی تحریر کی صورت میہ ہے کہ یتحریر ہبدفلاں برائے فلاں وفلاں ہے کہ اس نے تمام دارمشتملہ بیوت و حجرات واقع مقام فلال محدوده بحدود چنین و چنان مع اس کے سب حدود وحقوق کے الی آخر ہ بفصفقهٔ واحدہ نصفانصف دونون کو بہبہ جائز ہ نا فذہ محوزہ الممقبوضہ ہبہ کیااور دونوں نے ایک ساتھ اس سے اس دارمحدودہ مذکورہ کا ہبہ قبول کیااور دونوں نے ایک ساتھ اس دارمحدودہ مذکورہ پراس واہب کے اس کوان دونوں کوسپر دکرنے اور دونوں کواس پر مسلط کرنے ہے جکس ہبدمیں قبضہ کرلیا۔ پس میدوار بحکم اس ہبہ کے ان دونوں کے قبضہ میں دونون میں نصفا نصف مملوک ہے اور اس کے آخر میں حکم حاکم لاحق کرے۔

اگردوآ دمیوں نے ایک دار بصفقہ واحدہ ایک مخص کو جہد کیا تو تھے کہ بیتح رہے بید ظاب و فلاں برائے فلاں ہے کہ دونوں نے اس کوتمام وہ چیز جہد کی جس کی نبیت دونوں نے بیان کیا ہے کہ بید ہماری آ دھی ایر ابر یا تین تہائی مملوک ہے کہ تہائی فلاں کی اور دو تہائی فلاں کی ہے اور بید چیز تمام داروا قع مقام فلاں ہے اس کو جہد سیحے گوزہ مقبوضہ دونوں نے ہیکیا اور موہوب لہ نے ان دونوں مجموع سے یہ جہد کیا اور دونوں سے لے کراس دار فذکورہ پر اس طرح قبضہ کیا کہ دونوں نے ایک بارگی بیددار فذکوراس کو دونوں مجموع سے یہ جہد کیا اور دونوں سے لے کراس دار فذکورہ پر اس طرح قبضہ کیا کہ دونوں نے ایک بارگی بیددار فذکوراس کو پر دکیا اور اس پر دکیا اور اس کی اور سیفلاں بن فلاں بازی فلاں بن فلاں نے بیہ بید فلاں بن فلاں نے بیہ بیہ فلاں بن فلاں نے بیہ بیہ واسطے اپ صغیر فلاں بن فلاں بن فلاں نے بیہ بیہ اس طرح واسطے بی پر درش میں نے اور اس کا باپ مرگیا ہے اور اس کا کوئی وصی نہیں ہے قبول کیا اور اگر صغیر کی ماں فلانہ نے بیہ بیہ اس طرح واسطے جو اس کی پر درش میں نہو تھے کہ صغیر کے واسطے جو اس کی پر درش میں نہوتو تھے کہ صغیر کے بی فلاں نے بیاموں فلاں نے صغیر کے واسطے بیہ جہ قبول کیا اور اگر صغیر کے داس کا بی نہیں ہوتو تھے کہ اس میں ہوتو تھے کہ ہوا کہ اور اس کا باپ مرگیا ہوا درا گرضی خبر نہ کور عاقل ممیز ہوتو تھے کہ اس صغیر نے بیہ اس میں موتو تھے کہ واس کی اور کی کی درحاتیں ہوتو تھے کہ اس صغیر نے واسے کہ اس کی درحاتیہ دو عاقل مینز ہوتو تھے کہ اس طال میہ جو اس کے امور کا متولی ہوا در نہ اس کا کوئی وصی نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہوا در نہ اس کا کوئی وصی نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہوا در نہ اس کا کوئی وصی نہیں ہے جو اس کے امور کا متولی ہوا در نہ اس کا

<sup>•</sup> لے اقول ای طرح نسخ میں ہاوراس میں تامل سے کہ حیازت واشاعت جمع ہونے کے کیامعنی بیں شاید کل محوز ہواا

کوئی ایبا قریب ہے جس کی پرورش میں ہواوراس موہوب لہ نے یہ مال ہبداس واہب کاس کو خالی از مانع ومنازع ہر دکرنے سے
اپ قبضہ میں کرلیا اور یہ فلاں تاریخ واقع ہوا اگر کی شخص نے اپ فرز ند صغیر کو ہبد کیا تو لکھے کہ یہ تحریر ہبد فلاں واسطے اپ فرز ند صغیر فلاں کے ہے کہ اس کو تمام داروا قع مقام فلاں محدودہ بحدودہ چنین و چنان الی آخرہ یہاں تک کہ قبضہ کا ذکر آئے تو لکھے کہ اس باپ کا قبضہ کرنا اوراما نجم الدین شکی نے اپ شروط میں باپ کا قبضہ کرنا اوراما نجم الدین شکی نے اپ شروط میں باپ کا قبضہ کرنا ہوا دارامام محد نے شروط الاصل میں باپ کا قبضہ ذکر نہیں کیا ہے اور آخ نے فرمایا کہ اس واسطے ذکر کر دیا جائے کہ بہد باپ کے قبضہ میں باپ کا قبضہ کو گا اور مبۃ الاصل میں فرمایا کہ بیصورت اور قبضہ اس واسطے کہ آدی جو بچھا پ فرز ند صغیر کو جائے گئے ہیں ہوگا ہوں ہو جائے گئے ہوئے کہ اس کا ذکر ہوں کہا ہوگا ہوں ہوئے اس ہبدیں باپ کا قبول کرنا بھی ذکر نہیں کیا اس واسطے کہ آدی جو بچھا ہے فرز ند صغیر کو جائے تو قبضہ ماں کا ذکر ہوئے کہ کیا جہد کیا اور باپ مرچکا ہے تو قبضہ ماں کا ذکر کرے اور کتا ہر کی بھی صورت ہے واللہ تعالی اعلم۔

اگرایک محض نے اپنا قرضہ قرض دار کے سوائے دوسرے کو ہبہ کیاتو لکھے کہ پیچریر ہبدزید برائے عمرو ہے کہ زید نے عمر و کواپنا تمام قرضہ جواس کا بکریر آتا ہے جس کی بابت بتاریخ فلاں بگواہی فلاں وفلاں دستاویز بکھی ہے بیسب قرضہ اس کو بہبہ صیحتہ ہبہ کیا اور عمرو کومسلط کر دیا کہ بکر ہےاس کا مطالبہ کرے اور اس کی بابتہ اس سے مخاصمہ کرے اور اگر و ہ منکر ہوتو اس کو اس پر ثابت کرے اور اینے واسطےاس کواس سے بااس مخف سے جوادائے قرضہ مذکور میں بکر کے قائم مقام ہووصول کر لےاور عمرو نے بیے ہبداور تمام و ہ امور جواس کی طرف اس ہبہنامہ میں مند کئے گئے ہیں قبول کئے اور اگر قرض دار کو قرضہ ہبہ کیا تو لکھے کہ بیے ہبہ فلاں برائے فلاں ہے کہ اس کواپناتمام قرضہ جواس پر آتا ہےاوروہ اس قدر ہے بہہ صیحہ بہد کیااور فلاں نے اس سے میہ بہ بقبول میچے قبول کیااورا گرعورت نے اپنا مہرا پنے خاوند کو ہبہ کیا تو لکھے کہ فلانہ عورت نے اپناتمام مہر جواس کا اِس کے شوہر فلاں پر ہےاور وہ اس قدر ہے بہبہ صحیحہ بطور صلہ و مراعات حق شوہری بدون شرط عوض کے ہبد کیا اور اس کواس ہے بابراء بھے بری کیا پس اس نے اس عورت کا بیہ ہبداور بیابراء بالمواجهد قبول کیااورعورت مذکورہ کااس شوہر پر بعداس ہبدوابراء کےاس مہر میں ہے کچھلیل وکثیرنہیں رہا پس اگر بعداس کے بھی اس میں ہے کچھ دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل ومر دو د ہوگا پس شیخ مجم الدین نے اپنے شروط میں اس کی تحریرای طریق ہے کھی ہے اور جس پر قرضہ ہے اس کا ہبةبول کرنا شرط کیا ہے اورایسا ہی تنتمس الائمہ سرحسی نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اور ایسا ہی واقعات ناطفی میں مذکور ہاور عامہ مشائخ نے شرح کتاب الکفالیت اور شرح کتاب الہبتہ میں ذکر کیا کہ قرضہ ای قرض دار کو ہبہ کرنا بدون قبول کے تمام ہو ، جاتا ہےاور بیسب حق اصل میں ہےاور حق کفیل میں بالا تفاق بہ بات ہے کہ جوقر ضداس پر ہےا گراس کو ہبہ کیا تو بدون قبول کے ہبہ تمام نہ ہوگا اور اگر اپنا داریا اور کوئی چیز کسی فقیر کوصد قہ دیتو لکھے کہ یتح پر تصدیق فلاں برفلاں ہے کہ اپنا پورا داروا قع مقام فلاں محدودہ بحدود چنین و چنان مع اس کے حدود وحقوق کے بصد قہ صححہ جائزہ نافذہ اس کوصد قہ دے دیایا جس میں فسادنہیں ہے اور نہ رجعت ہےاور نہ شرط عوض ہے خالصتۂ لوجہ اللہ تعالیٰ وطلب رضائے اوتعالیٰ و بامید ثواب وخوف عقاب صدقہ دے دیا ہے اور اس متصدق علیہ نے تمام اس دارمحدودہ پر بھکم صدقہ ندکورہ اس متصدق کے سپر دکرنے سے قبضہ کرلیا اور ہم نے متصدق کے سپر دکرنے ے متصدق علیہ کا قبضہ کرنا شرط کیا ای وجہ ہے جوہم نے ہبہ کی صورت میں بیان کر دی ہے پھر لکھے کہ بعد اس صدقہ و سپر دکر نے کے اس متصدق کااس میں کوئی حق و دعویٰ وخصومت ومطالبہ کسی وجہ ہے نہیں رہااور بعداس کے اگر بھی بیہ متصد ق اس میں کوئی دعویٰ کر ہے تو وہ باطل ومردود ہوگا آخرتک کذافی الذخیر ہ پس صدقہ کی صورت میں وہی تحریر کرے جو ہبہ میں تحریر کرتا ہے اس قدر زیاد ہ لکھے کہ

خالصة لوجه الله تعالى وطلب رضائے أوتعالى واميد ثواب الهى كذا فى الظهير بير

فعل بستم 🏠

### وصیت کے بیان میں

وصیت ومعنی ہبدوصد قد ہے اس واسطے کہ وصیت یا تو فقیر کے واسطے ہوگی یاغنی کے واسطے ہوگی \_پس اگر فقیر کے واسطے ہوتو تمعنی صدقہ ہوئی اورا گرغنی کے واسطے ہوگی تو تمعنی ہبہ ہوگی پس اس میں دونوں کے ساتھ لاحق کی جائے گی پس ہم کہتے ہیں کہ اگر وصیت کی تحریکھنی جا ہی تو اس کا طرز و ہی ہے اور امام اعظم نے ایک شخص کوجس نے اس کی درخواست کی تھی بالبدا ہونا تکھوا دیا تھا اور وہ يہ ہے۔ بسم الله الرحمٰن الرحم يتحريظ اس كى ہے كہ جس كى وصيت كى كه فلال بن فلال نے اور وہ شہادت ويتا ہے كه لا اله الا الله وحدة لا شريك له لم يلد ولم يو لد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد اولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وهو الكبير المتعال وان محمداً عبدة ورسوله وامينه على وحيه وان الجنة حق و ان النارحق و ان الساعة آية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور مبتهلا الى الله تعالى ان يتم عليه في ذلك نعمته وان لا يسلبه ماوهب له فيه وما امنن به عليه حتى تيوفاه اليه فان له الملك وبيده الخير وهو على كل شيءٍ قدير- ال فلال في اولادوا بل و قرابت و برادری کواور جواس کے حکم کی اطاعت کرے اس چیز کی وصیت کی جس کی حضرت ابراہیم و یعقوب علیہاالسلام نے اپنے فرزندوں کووصیت کی تھی کہا ہے میرے بیٹو البتۃ اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا ہے تمہارے واسطے دین کوپس ہرگزنہ مرناتم الا درحالیکہ تم مسلمان ہواوران سب کووصیت کی اللہ تعالیٰ نے جیسا ڈرنا چاہئے ہےاس طرح ڈریں اوراپنے پوشیدہ ظاہر معاملات میں الله تعالیٰ کی اطاعت کریں اپنے قول میں اور اپنے قعل میں سب میں اور اس کی فرمانبر داری کواپنے اوپر لازم کریں اور اس کی نا فر مانی ہے دورر ہیں اور دین کواچھی طرح قائم رکھیں اور اس میں متفرق ومختلف نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت واس کے حکم کے ساتھ تمسک سے بازنہ رہیں اور فلاں نے اقر ارکیا کہ اس پر فلا ں کا اس قدرو فلاں کا اس قدر قرضہ ہے ہیں قرض خواہ کا نام اوراس کے باپ و دادا کا نام بیان کر دے اور وصیت کی کہ اگر اس کو حادثہ موت پیش آئے تو اس کی جبیز و تکفین ہے فارغ ہونے کے بعد اس کے تمام قرض ادا کئے جا ئیں پھر اس کے مابھی تر کہ میں ہے تہائی مال چنین و چنان میں صرف کیا جائے پھر بعد قرضہ وانفاذ وصیتوں کے جو باقی رہے وہ میرے ٔوارثوں کے درمیان میراث ہے اور وہ فلاں وفلاں ہیں ان میں برفرائض الله تعالی جواس نے ہرایک کے واسطے مقرر کی ہے مشترک ہوگا اور مجھے اختیار ہے کہ تہائی مال میں جو میں نے وصیت کی ہے اس میں تغیر و تبدل کروں اور جومیں جا ہوں اس ہے رجوع کروں اوراپنی رائے کوشکست کر دوں اورموصی لہلوگوں میں ہے جس کو عا ہوں بدلَ دوں پس اگر مرجاؤں تو میری وصیتیں ای طور پر نافذ ہوں گی جس حال پر چھوڑ کر مراہوں اور میں نے فلاں کواپنی و فات کے بعدا پنے تمام امور کے واسطے وصی کیا اور فلاں نے اس وصیت کو بالمواجہ قبول کیا اس کے گواہ کر لئے گئے ہیں یہ پوری وصیت کی تحریر ہے کذافی الظہیر میہ تحریر وصیت جامعة تحریراس وصیت کی ہے جو بندہ ضعیف فی نفسہ مختاج رحمت پر ورد گارسمی فلال نے ا بني حالت ثبات عقل و بهمه وجوه جواز تصرفات مين وصيت كي ہے اور وه گواہي ديتا ہے كه لا اله الا الله وحده لا ل ان کلمات ے اظہارا یمان وعقید وُحق ہے ا قال المتر جم اس باب میں گاہے بصیغہ متکلم اور گاہے بصیغہ غائب یعنی ازموصی واقع ہوئی ہے بنظرتقشيم پس اگر كاتب خودموصى ہوتو بصيغه متكلم اوراگر دوسرا ہوتو بصيغه غائب تحريرَ كرے گااس كويا در كھنا جا است

شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيدة الخير وهو على كل شي قدير ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لم يتخذ صاحبة ولا ولد اولم يكن له شريك في حكمه احد و يشهد ان محمداً صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عبده وصفيه ورسوله وامينه على وحيه وارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين کله ولو کرا المشرکون اورگوائی دیتا ہے کہ جنت حق ہاوردوزخ حق ہاورراه صراطحق ہاورقیامت ضرورآنے والی ہے اس میں کچھشک جیس ہے اور اللہ تعالی قبروں کے مردوں کواٹھائے گاوانہ قدرضی باللہ رہا وبالاسلام دینا و بمحمد صلی الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلته وبالمؤمنين اخوانا على ذلك يحيى و على ذلك يموت وعلى ذلك يبعث انشاء الله تعالى مبتهلا الى الله ان يتم عليه في ذلك نعمته وان لاعيسليه ماوهب له وما اتفق به عليه حتى يتوفاه اليه فان له الملك وبيده الخير وهو على كل شيء قدير ويشهد ان مخرج من هذه الدنيا الغدارة المكارة الخداعة تائبا الى الله تعالىٰ ناد ما على ما فرط فيهامتا سفاً على ماقصر فيه مستغفر امن كل ذنب ذالة بدرت منه موكلا من خالقه ورازقه تبارك اسمه قبول توبته واقالة عثرته راجيا عفوه وغفرانه اذوعد ذلك عباده فيما انزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيآت وقوله صدق ووعده وت وسبقت رحمت على غصبه وهو الغفور الرحيعه اورايخ پس ماندگان وارثان و دوستال واولياء كواور جوميري بات كو مانے بيوصيت كرتا ہوں کہتم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت عابدوں میں شامل ہو کر کر و اور اس کی حمد اس کی حمد کرنے والوں میں داخل ہو کر کرو اور جماعت مسلمین کے واسطے خیرخواہی کرواور ڈرواللہ تعالیٰ ہے جبیبا جائے ہے اوراینے درمیان اصلاح رکھواور اللہ تعالیٰ واس کے رسول کی فرمانبرداری کرواورمؤمنین امانت دار ہو جاؤ اور رہوتم کو وہی وصیت کرتا ہوں جوابراہیم ویعقوب علیہا السلام نے اپنے فرزندوں کو کی تھی۔

مسئلہ کی ایک صورت جس میں پہلے تر کہ میں ہے تجہیز وتکفین وید فین ادا کرنی جا ہیےاور تین روز تک اہل تعزیت کوبطورمعروف موافق سنت کے بدون اسراف وتبذیر و بخیلی کے نفقہ دینا جا ہےے ☆

 بذر بعیددستاویز مورخه تاریخ فلال ہے وفلال بن فلال پر اس قدر ہے اور اعیان واموال جواس کی ملک میں ہیں پس داروا قع مقام فلاں اس کے حدود بیان کرد ہےاور باغ انگوروا قع مقام فلاں اس کے حدود بیان کرد ہےاوراراضی واقع دیپفلاں اوراس کے حدود بیان کردے اور دو کا نین واقع باز ارفلاں اور ان کے حدود بیان کردے ای طرح تمام عقارات کو بیان کردے اور غلاموں میں ہے ا تنے اور باندیوں میں ہے اتنی باندیاں ان سب کے نام وحلیہ بیان کر دے اور سونے و جاندی میں اتنا اتنا اور حیوانات میں چنین و چنان از مال تجارت و د کانوں وجمرہ میں اتناا تنااور دار میں ظروف پلیلی و برنجی اور خشب کے اتنے اتنے ہیں اور فروش و بساط ومتاع بیت و کیلی ووزنی سب بیان کردے پس اس کا تمام مال واعیان مذکور ہ مفصلہ ہیں ان کے سوائے نہیں ہیں پس وصیت کرتا ہوں کہ اس میں ے پہلے میرا قرضہادا کیا جائے بھرلوگوں پر جومیرا قرضہ آتا ہےوہ وصول کیا جائے پھر مبلغ تر کہ دیکھا جائے کہ اہل عدل وامانت و صدق مقال میں جولوگ مشہور ہیں کہان کوانداز ہ کرنے کا ملکہ ہان ہے قیمت انداز ہ کرائی جائے پس اس میں ہے پوری تہائی نکالی جائے یا لکھے کہ اس میں ہے اس قدر درم اس کی وصیتوں کے واسطے نکالے جائیں پس ان میں سے فلا ف صحف کوجس نے اپنی طرف سے جج وعمرہ کیا ہے دیا جائے تا کہ وہ موصی کی طرف ہے جج وعمرہ بوصف قران اداکرے یا لکھے کہ جج وعمرہ بوصف تمتع اداکرے یا لکھے کہ حج وعمرہ بافراداداکرےاوراس قدردیا جائے کہ موصی کے گھرے جاکرواپس آنے تک اس کے طعام ولباس وسواری وتمام اخراجات ضروریہ کے واسطے جن کی حاجیوں کوضرورت ہوتی ہے کافی ہو یا فلاں کودیے جائیں کہوہ اس موصی کی طرف ہے جج کرے پس اگر فلان مذکوراس سے انکارکر ہے تو وصی کو جا ہے کہ لوگوں میں ہے جس کو پسند کرے اس سے بیکام لے کہ و وموصی کی طرف ہے مج كرے پس ايسا مخص اختيار كرے جواس كے لائق ہے كہ وہ مردعفيف ثقة ہوجس نے حج اور عمرہ اداكيا ہے پس اس كوآ مدرونت كا خرچہ بطور معروف بدون اسراف و بخیلی کے دے دے اور نفقہ اس قدر درم دے پس اگر اس میں ہے کچھ باقی رہ جائے تو وہ اس کے واسطے وصیت نہ ہوگا اور اگر جا ہے کہ مامور بچے کو گنجائش دیتو لکھے کہ اور مامور بچے کواجازت دے دی کہ جب اس کوکوئی مرض یا مانع اییا پیش آ جائے جواس کو پورا کرنے ہے مانع ہوتو وہ باقی مال ایسے خص ثقہ کودے دے جواس کا م کو پورا کرسکتا ہے ہیں اس کوحکم کرے کہ جوکا م اُس پر پورا کرنا تھاوہ پورا کردےاوراس میں اس کواپنے قائم مقام کردے جووہ کرے گاوہ جائز تصور ہوگا۔

ایا م گر مامیں ہر جمعہ کے روز فلاں سقابیہ میں بر ف کا یائی ر کھے کہ راہ گیرومسا فراس سے پیں اور فلاں مدرسہ کے طالب علموں کو اس قدر درم تقشیم کرےاور و ہاں کے مدرس کو کم وہیش و دینے کا اختیار ہےاورا ننے کپڑے کے خرید کرفقیروں ومسکینوں کو بانٹ د ہے اور فلاں کواتنے درم دیے دے اور فلاں کواس کا وہ جبہ دے دے جوابیا ہے اور فلاں کواس کا عمامہ تو زی<u>ہ تا</u>د ہے دے اور فلاں کواس کا بچھونا ولحاف دے دے اور جن پر وہ بیٹھا کرتا تھاوہ قالین وغیرہ فلاں مسجد میں لے جا کروقف رکھے تا کہ جس روز فلاں وعظ فرما تا ہے منبریراس کے پنیجے بچھایا جائے اور اس واسطے رکھ چھوڑ ا جائے اور اس فلاں وعظ کے بعد بھی جو شخص اس مسجد میں وعظ فر مانے کے واسطے ہواس کے لیے رکھا جائے پس بیسب صورتیں بھی اگرمجتمع ہوں تو ان کوتح ریر کرے اور اگر کوئی بات ان سے زیادہ ہوتو تحریر میں بڑھائی جائے اور اگر کم ہوتو تحریر میں گھٹائی جائے اور اس کے عدد علی وصایا کے بعد لکھے کہ اس موصی کوا ختیار ہے کہ اپنی وصیتوں میں جواس نے تہائی مال میں کی ہیں تغیر کرے اور جس سے جا ہے رجوع کرے اور جس میں عاہے جس قدر کمی کر دے اور جن لوگوں کے واسطے وصیت کی ہے ان میں ہے جس کو جا ہے بدل دے پھرا گرمر گیا تو جس حالت پرچھوڑ کرمرا ہے ای موافق اس کی وصیتیں نا فذکر دی جائیں گی اور مال وصیت کے بعد جو کچھاس کا مال باقی رہ جائے وہ اس 'کے وارثوں فلاں وفلاں کے درمیان برفرائض الہی تقتیم ہو گا کہ فلاں کوا تنا اور فلاں کوا تنا یعنی سہام معلومہ ششم وسوم و چہارم و ہشتم ونصاف و ہاتی ۔

### ا گردواشخاص وصی مقرر کئے تو کیاتح پر کرے 🖈

اس نے اس سب کے واسطے اور اپنی و فاہت کے بعد اپنے تمام امور کے واسطے اور اپنی اولا دخر دسال یا ولدخر دسال یا دو فرزندخر دسال جبیبا ہواس کے امور کے واسطے فلال شخص کو وصی مقرر کیا جس کی دیانت وصیانت و امانت و کفایت و شفقت اس کے ذ ہن نشین ہےاور فلاں نے اس سےاس وصایت کو بالمواجہہ و بالمشافہہ بقبو ل سچیح قبول کیااور دونوں نے اپنے نفس پراس سب کے گواہ کر لئے جن کا نام آخرتح ریمیں مثبت ہےاور گاہے اس مقام پر بیعبارت بڑھائی جاتی ہے کہاور اس کووصیت کی کہاں سب میں وہ موصی اوراینے واسطےنظرر کھے اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرے اور اس کے غضب کا خیال رکھے اور اپنے پوشیدہ و ظاہر پر اللہ تعالیٰ کوخبر دار جانے اور اس موصی نے جو پچھاس کی طرف عہد کیا ہے اور جس کا اُس کو حکم کیا ہے خلاف نہ کرے اور اس موصی نے بیان کیا کہ بیاس کی آخر وصیت ہےاور جووصیت اس نے اس سے پہلے کی ہور جوع کیااوراس کو باطل وفتنح کر دیااور بیوصی آخری وصی ہے جس کومقرر کیا ہے اس کے سوائے اس کا کوئی وصی نہیں ہے اور ہروصی جواس سے پہلے ہومیں نے اس کووصایت سے خارج کر دیا اور اس موصی نے اقر ارکیا کہاں نے فلاں کواپنے وصی اس فلاں پرمشر ف کیا ہے جتیٰ کہ بدون اس کے علم واجازت کے کوئی کا م وکوئی تصرف نہ کرے اوراگرس نے کوئی بات اس کے بدون علم واجازت کے صادر کی تو وہ باطل ومر دو دہوگی اور اس سب کے اپنے نفس پر گواہ کر دیئے اورتح بر کو ختم کر دےاور بھی اس میں مبالغہ کیا جاتا ہے ہیں اس طرح لکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیوصیتیں بجانب فلال مند کیس اور اس کو بعد ا بنی و فات کے اپنے تمام تر کہ کا اور اپنے قرضہ وصول کرنے کا اور جوائس پر قرضے ہیں ان کے اداکرنے کا اور اپنی وصایائے ندکورہ کے نافذ کرنے کا جن کا نافذ کرناان میں ہے اس کے ترکہ میں ہے واجب ہواورا پنے ہرخردسال اولا دے متولی ہونے کا وصی کیا اور جن امور کی اس کووصیت کی ہے جن کا ذکر کیا گیا ان میں جس طرح اپنی زندگی میں خود ہی بعد و فات اپنی کے اس کواپنے قائم مقام کیا اور

ل اس کاوصف مفصل بیان کردے ورندا مام اعظم کے نز دیک جائز ہوگا ا تو زیشم عمامہ کی اس دیار میں معروف تھی ۱۳ س بعنی این اگرخود کا تب ہااس کے اگر دوسرا کا تب سے ا

پس اگراس نے مطلق چھوڑا ہوتو دونوں اس میں وصی ہوں گے اور اگراس نے نصوصیت کردی تو تخصیص کے موافق ہو گا اور اس کو بوں لکھنا چاہئے کہ فلال کو اپنے قرضہ ادا کرنے کے واسطے خاصۃ وصی کیا کہ بعد اس کی موت کے اس کے قرضہ ادا کرے سوائے دوسرے کا موں کے اور فلال کو وصی کیا کہ خاصۃ اس کی وصیتیں نافذ کرے سوائے دوسرے امور کے تاکہ ہرایک اس کا م میں بعد ل وانصاف قیام کرے جس کی اس کو وصیت کی ہے پس دونوں نے اس بات کو بالمواجہ قبول کیا اور فلال کو بعد موت اپنی کے جر مال مین کی دھافت کے واسطے خاصۃ وکیل کیا نہ اس کے سوائے دوسرے امور کے جر مال مین کی دھافت کے واسطے اور اس کے مصالح کی پردا خت کے واسطے خاصۃ وکیل کیا نہ اس کے سوائے دوسرے امور کے لئے اور فلال کو اپنے تمام متر و کہ شہر فلال کے مین و دین کے واسطے اور اس پر قبضہ وصول کرنے اور اس کی دوسرے امور کی نہیں ایسانی شخ نجم الدین نئی نے دوسرے امور کی نہیں ایسانی شخ نجم الدین نئی نے در فر مایا ہے اور جانا چاہئے کہ اگر کی تحض کو اسے نا کہ والے دوسرے امور کی نہیں ایسانی شخ نجم الدین نئی کے در فر مایا ہے اور جانا چاہئے کہ اور تم مامور کے واسطے وصی کیا تا کہ بعد ل وانصاف اس پر قیام کرے یہاں تک کہ فلال وصول کرنے اور اپنی جنہیں نافذ کرنے اور تمام امور کے واسطے وصی کیا تا کہ بعد ل وانصاف اس پر قیام کرے یہاں تک کہ فلال کو گئی ہون دوسرے کی بات کہ بعد بعد ل وانصاف کا م کرے گا یہ وہ کیا تا کہ بعد ال والال کی وصی کیا تا کہ بسب جب تک کہ فلال کام کرے گا یہ حاضر نہ ہو گا پر اس کی جز کہ کے امور میں کام انجام دیں اور بیسب حاضر بیں تندرست ہیں اور ان میں سے کوئی برون دوسرے کی کام نہ کرے اور ان میں سے جوکوئی مرجائے یا مریض ہو کر عاجز ہو جائے یا ساخر کے باتی کو پوصیت ہوری کام نہ کرے اور ان میں سے باتی کو پوصیت ہوری کام نہ کرے اور ان میں سے باتی کو پوصیت ہوری

ولایت تصرف حاصل ہوگی وہ اس سب امور میں بعدل وانصاف کا م انجام دے اور سھوں نے اس سے اس وصایت کو قبول کیا۔

نوع دیگرا گرایک شخص نے حضر میں ایک شخص کو وصی کیا گھراس موصی نے سفر کیا اور سفر میں مرگیا اور ایک دوسر شخص کو وصی کیا تو

کھے کہ زید نے بطوع خود اقر ارکیا کہ اس نے حضر میں چند وصیتیں کی تھیں اور عمر و کواپئی موت کے بعد اپنے تمام امور کے انجام
دہی کے واسطے وصی کیا تھا اور اُس نے اس وصایت کو بالمواجہ قبول کیا تھا اور اس وصایت کا ایک وصیت نامہ بتاریخ فلاں بگواہی
جماعت گواہان عاد ل تحریر کیا تھا گھراس کو سفر پیش آیا اور اپنے وصی ند کور کے پاس غائب ہوا اور سفر میں اس کوموت پیش آئی پس
اس کو ضروری ہوا کہ کی دوسر ہے کو وصی کر ہے پس اس نے بکر کووصی کیا کہ اس کو تمام امور متعلقہ سفر ہذا کی درتی میں قیام کر ہے اور
اس کے قرضہ اداکر نے کے بعد اس کے اس سفر کے مال سے تہائی میں جوائی نے وصیت کی نافذ کر ہے پھر ما بھی کی حفاظت کر ہے
اور اس کواس کے پہلے وصی کو جس کو حضر میں وصی کیا ہے ہیر دکر د ہے تا کہ وصی اوّل بدون تغیر و تبدل کے بعد ل و انصاف اس کی وصیت پر قیام کر ہے اور اس وصی نے اس کواس سے بالمواجہ قبول کیا۔

نوع دیگرا ہے دار کے خرید کے بیان میں جس کے خریدنے کے واسطے موصی نے خرید کر کے اس کی طرف ہے وقف کر دینے کی وصیت کی تھی۔زیدوصی عمرونے جواس کی موت کے بعداس کے تمام امور کے واسطے بوصیت صحیحہ ثابتہ وصی ہے اس موصی کے تہائی مال ہے اس کی طرف ہے وقف کرنے کے واسطے بھکم اس کی وصایت کے فلاں ہے تمام چیز ندکورہ ویل خریدی تا کہ موصی کی طرف ہاس کو بروجوہ معلومہ جن کے واسطے اس موصی نے وصیت کی ہے وقف کرے اور وہ تمام دارمشتملہ چنین و چنان واقع مقام کذامحدودہ بحدود کذاو کذا ہے پس اس مشتری وصی مذکور نے اپنے موصی کے واسطے بھکم اس کی وصیت کے اس کے تہائی مال ہے بیہ تمام دارمحدودہ مذکورہ اس بائع ہے مع اس کے صدود وحقوق یہاں تک کہ باہمی قبضہ کے بیان تک پہنچے پس لکھے کہ اور اس بائع نے اس مشتری ہے تمام پیٹمن مذکوراس مشتری کے بیسب اینے موصی کے تہائی مال سے اداکرنے سے لے کر قبضہ کیا آخر تک بدستور معلوم تمام کرےاورگا ہےاںتح رمیں مشتری کے اقرار ہے شروع کیاجا تاہے کہ گواہان مسمیان آخرتح ریم بنداسب گواہ ہوئے کہ زید نے عمرو کواپنی موت کے بعد اینے تمام امور کے واسطے بوصیت صححہ وصی کیااس نے بطوع خود اقر ارکیا کہ اُس نے فلاں سے تہائی مال اس موصی ہے بوجہ اس کی وصیت کے کہ بوجوہ معلومہ جن کا اس نے اپنے وصیت نامہ میں ذکر کیا ہے وقف کیا جائے تمام داروا قع مقام فلا نخریدا اور اس وصی نے اقرار کیا کہ میں نے اس بائع ہے تمام بیددار مع اس کے حدود کے تہائی مال اس موصی ہے بوجہ اس کی وصیت وقف کے خریدااوراس با کئے نے ان سب میں اس کی تصدیق کی اورتحریر کوتمام کرےاور بھی اس تحریر میں اقرار باکعے ہے شروع کیاجا تا ہے کہ فلاں نے بطوع خودا قرار کیا کہ اس نے تمام دارواقع مقام فلاں کووصی فلاں کے ہاتھ جواس کی موت کے بعداس کے تمام امور کو بوصیت صححہ وصی ہے فروخت کیااوراس موصی نے اس وصی کووصیت کی تھی کہ بیدداراس کے تہائی مال ہے خرید کر کے اس کی طرف ہے اس کووقف کر دے اورتح بریکوختم کرے وجہ دیگر آئکہ فلاں وصی فلاں نے جو ثابت الوصایت ہے اپنے اس موصی کے مال ہے بوجہ اس کے حکم کے کہاس نے اپنی زندگی میں اس کو حکم دیا تھا کہ اس کی و فات کے بعد اس کی طرف ہے اس کو بوقف سیح دائمی فقروں پر وقف کرے خرید کیا بنابر شرط اس وقف کرنے دار کے جس طرح اس نے اپنے وصیت نامہ میں تحریر کیا ہے بدون اس کے کہ یہ وقف اس بیع میں شرط ہوفلاں سے خربیدا ہیں اس وصی نے اس کو وقف کے واسطے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے بدون اس کے کہ بیہ وقت اس بیج میں شرط ہوئے تمام داروا قع موقع فلاں اور اس کے حدو دوبیان کردے یہاں تک کہاس تحریر تک پہنچے کہ اور اس باکع نے

تمام یشن اس مشتری کے اس کوبیسب اس موصی کے مال ہے اداکر نے سے لے کروصول کرلیا اور تحریر کو تمام کردے۔ نوع دیگراگر
وصی نے کوئی بردہ واسطے تقرب کے خریدا۔ فلاں وصی فلاں نے بھکم اپنے موصی کے جس نے اس کو تھم کیا تھا کہ اس کے تہائی مال سے
خرید نے فلاں سے اس کوخرید کیا اور حال بیہ ہے کہ فلاں نے اس کو وصیت کی تھی کہ اس کے واسطے ایک بردہ واسطے تو اب کے غلام یا
ہاندی بعوض اس قدر شمن کے جواس میں مذکور ہے خرید کر کے اس کی طرف ہے آزاد کر بے پس اس وصی نے فلاں سے اس وصیت کی
وجہ سے اس غرض سے تمام مملوک مسمی فلاں اور اس کا حلیہ بیان کرد مے موصی کے تہائی مال سے خرید اتا کہ اس کو آزاد کرد ہے پھر ہا ہمی
قضہ و تفرق و ضان درکتے ریکر ہے۔

اگر جاجی بسبب دشمن یا مرض وغیرہ کے جوسب احصار کے ہوتے ہیں کسی سبب سے محصور ہوا 🏠

نوع دیگروسی کےغلام فروخت کرنے کی تحریراس طرح ہے کہ زید نے عمرو ہے جو بکر کا وصی ہے اس ہے تمام مملوک مسمی فلا ں خرید ااور بیمملوک اس موصی کا تھا اور حال بیہ ہے کہ اس موصی نے اس وصی کو وصیت کی تھی کہ اس کوبطور تشمیہ عتق فروخت کرے پس اس کواس کے ہاتھ سے اس طور پر فیروخت کیا جس طرح کہ اس میں ندکور ہے پس اس مشتری نے اس بائع ہے تمام یہ مملوک مسمی معین اس قدر درم کے عوض بطور بیج سیج مثل بیج مسلمان کے بدست برا درمسلمان خریدا تا کہ اس کوآ زا د کرے پھر باہمی قبضہ کا ذکر کرے وتح بر کوختم کر نے نوع و بگرا گر دار معین کے واسطے محص معین کی وصیت کی تو لکھے کہ بیتح بر وصیت فلا ل برائے فلا ل ہے کہ اس کے واسطے اپنے تمام داروا قعہ شہر فلاں کے مفصل مع حدو دبیان کر دے مع اس کے تمام حقوق الی آخرہ بوصیت صحححہ مطلقہ قطعیہ جائزہ خالیہ از شروط مفیدہ و معانی مبطلہ وصیت کی درحالیکہ بیددار ندکوراس کے تہائی مال سے برآ مد ہے اور ہرطرح کے قرضے ہے خالی ہے اور ایسے ہی حق غیرے خالی ہے حتیٰ کہ اس کی صحت سے مانع ہواور پیہ وصیت بغرض صلہ قرابت واحبان بجانب موصی لہ وتقریب بہ پروردگار تعالی شانہ بذریعہ ایسے عمل کے جس کے واسطے اس نے تعریف کی ہے کہ اقربا کے واسطے وصیت کرے اور بامیدحصول ثواب روز قیامت ہے اور اس موصی لہنے اس وصیت کومجلس وصیت ہذامیں بالمشافہہ بقبول صحیح قبول کیا اور حال رہے کہ اگر اس موصی کو امروز موت آئے تو بیموصی لہ امروز اس کا وارث نہیں ہوسکتا ہے اور اس موصی نے وصی یا وارث کو جواس کی موت کے بعداس کے قائم مقام ہوگا کیا کہ بیکل داراس موصی لہ کو بھکم اس وصیت کے بتسلیم سیجے سپر دکرے اور اس بات پران لوگوں کو گواہ کر دیا جنہوں نے آخرتح ریمیں اپنی گواہی ثبت کی ہے بعد از انکہ یہ وصیت نامہ ان کوالی زبان میں یڑھ کر سنایا گیا کہ انہوں نے جان لیا اور اقرار کیا کہ اس کوسمجھ لیا ہے ایسی حالت میں اقرار کیا کہ اس کی عقل ثابت اور اس کے تصرفات بہمہ وجوہ جائز تھے اورتح ریکوختم کرے۔نوع دیگر اگر وصی نے کسی شخص کو مال دیا کہ میت موصی کی طرف ہے حج اد ا کرے تو لکھے کہ پتح ریوہ ہے کہ جس پر گواہان مسمیان آخرتح ریر ہذا سب شاہد ہوئے ہیں کہ زید وصی عمر و نے جوعمر و کی طرف ہے ٹا بت الوصایت ہے بطوع خودا قرار کیا کہ اس متو فی عمرو نے اس کووصیت کی تھی کہ اس کی و فات کے بعد اس کے تہائی مال ہے ا تنے درم نکال کرا ہے مردعفیف امین کو وے جس نے اپنے واسطے فج اسلام ادا کیا ہو تا کہ اس موصی کی طرف ہے اس کے گھر ہے جوفلاں مقام پرواقع ہے جج کرے پس ان درموں میں ہے اپنی آ مدور دنت میں خرچ کر نے اور اس موصی نے اس فلاں کومر د عفیف امین عج اداکرنے پر قادر پایا اور بیا ہے واسطے حج کر چکا ہے اس بیال اس کودیا کہ اس میت کی طرف ہے ہر وصف مذکور جج کرے اور اس فلاں حاجی نے بیامراور بیردنیا اس کی طرف ہے بقبول سیج قبول کیا اور اس موصی کے وارثوں نے جوفلاں و فلاں ہیں با قرار سیجے قرار کیا کہ بیسب جواس میں مذکور ہے تق درست ہے اور ان لو گوں نے اس فعل کی جواس موصی میت اور وصی

نے کیا ہے حق جان کرا جازت دے دی اور بیا قرار کیا کہ بیر مال میت کے تہائی مال ہے برآ مد ہوتا ہے اور ان سب لوگوں نے ا پنے او پراس سب معاملہ کے گواہ کرد ئے اورتح بر کوتمام کرے۔وجہ دیگرسب گواہ ہوئے کہ زیدوصی وعمرو نے جوعمرو کی طرف ہے بوصایت صحیبہ ٹابت الوصایت ہے اس موصی کے تہائی مال ہے اس قدر مال بکر دیا اور اس موصی نے اس زید کو وصیت کی تھی کہ اس قدر مال کسی مردامین عفیف ثقة کوخود پیند کر کے جس نے اپنی طرف ہے جج کیا ہواس قدر مال دے دے تا کہ و ہ اس موصی کی طرف سے بروصف مذکور حج ادا کرے اور بیموصی اس وصیت پرمر گیا اور تا دم مرگ اس ہے رجوع نہیں کیا اور نہاس میں کچھ تغیر کیااوراس قدر دراہم اس کے تہائی مال ہے برآ مدہوتے ہیں پس اس وصی نے اس محض کہ جس کو بید درم دیئے ہیں پند کیا کیونکہ اس کواس نے ای صفت کا پایا جو ند کور ہوئی ہے ہیں اس کو بیدر اہم دیئے کہ اس موصی کی طرف سے فلاں شہر ہے جج کرے اور بیر شہراس موضی کا وطن ہے جس میں وہ مراہے پس ان درموں میں ہے اپنی آید ورفت میں اس شہر تک بطور معروف بدون اسراف و تجیلی کے اپنے کھانے پینے ولباس وسواری و جملہ ضروری چیز وں میں خرچ کرے اور میقات سے احرام باند ھے اور تمام مناسک حج موافق فریضه الله تعالی وسنت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے اوا کرے بدین شرط که اگر اس نے اس قر ار دادے مخالفت کی تو بقدر مخالفت کے اس میں سے ضامن ہوگا پس اس نے اس شرط پر اس سے لے کران درموں پر قبضہ کرلیا اور بدین شرط کہ اگر ان درموں یں اس کواس موصی کے قرض خواہ یا کسی وصی یا وارث یا حاکم یا کسی زبر دست وغیرہ کسی آ دمی کی طرف ہے کوئی درک پیش آئے تو اس وصی پر واجب ہوگا کہ اس کو اس سے خلاص کرے یا بقدراس درک کے اس کے واسطے ضامن ہو بضمانت صححہ ضانت کرلی اور بدین شرط کداگریہ جاجی بسبب دشمن یا مرض وغیرہ کے جوسب احصار کے ہوتے ہیں کسی سبب ہے محصور ہوا تو اس وصی پر واجب ہوگا کہالییصورت میں جس طرح ہدی وغیرہ جھیج کرچھوڑ اتے ہیں تا کہامر واجب ہے ذبح کر کے خلاص ہو جائے اوراس حاجی پر اللہ تعالیٰ کا عہدو میثاق ہے کہ اپن طرف ہے خیرخوا ہی کے ساتھ کوشش کرے کہ یہ حج بروصف ند کورا دا ہو جائے پھر دونوں نے قبل افتر اق واشتغال بکاور گیر کے ہرایک نے دوسرے کےمواجہ میں بیضان و درک پوری قبول کی پس بیتمام درم اس حاجی کے قبضہ میں بدین وجہ مذکور ہیں بدین شرط کہ اگر ان درموں میں سے اس حاجی کے فارغ ہوکر اس شہر تک واپس آنے کے بعد کچھ باقی رہاتو اس وصی کوواپس دے گا کہ وہ متت کی طرف ہے میراث میں داخل ہوں گے اور اگر ان درموں میں اس عاجی کے نفقہ میں کمی پڑے تواپنے مال ہے بدین شرط خرچ کرے گا کہ اس موصی کے تہائی مال میں ہے اس وصی ہے واپس لے گا اورتح برکوتمام کرےاوراگر بیچے ہوئے درم حاجی کے واسطے کردیئے ہوں تو لکھے کہ جو پچھان درموں میں ہے اس حاجی کے واپس آنے کے بعد باقی رہیں و ہموصی مذکور کی طرف ہاس جاجی کے واسطے بطور وصیت ہوں گے اور اگر اس جاجی کے واسطے وصی کی طرف سے اس کے حکم سے کسی نے کفالت کی تو لکھے کہ فلاں اس وصی کی طرف سے اس کے حکم سے اس حاجی کے واسطے تمام اس چیز کا جو بوجہ درک مذکورا س وصی پر وا جب ہوضامن ہے۔

بدین شرط کدان دونوں میں ہے ہرایک دوسرے کی طرف ہے دوسرے کے حکم ہے تمام اس درک کابضمانت سیحے ضامن ہوا جس میں فساد و خیار نہیں بدین شرط کداس حاجی کواگر بیدرک پہنچ تو چاہے دونوں کواس سب کے واسطے ماخوذ کرے اور چاہے دونوں میں ہرایک کوجس طرح چاہے اور ہرگاہ چاہے مرۃ بعداخری ان دونوں میں کسی کو بریت نہ ہوگی الا جب کہ بیسب اس حاجی کو دونوں میں کسی کو بریت نہ ہوگی الا جب کہ بیسب اس حاجی کو بھی ہوائے اور ہرایک نے دوسرے سے قبل افتر اق کے سب نے ایک دوسرے کے مواجہ میں بیسب قبول کیا اور اگر حاجی کی طرف سے کوئی شخص ضامن ہوا درصور تیکہ گیا جی فدکور خلاف شرط کر بے تو لکھے کہ اس حاجی کی طرف سے اس کے حکم سے اس وصی کے واسطے

كتاب الشروط

تمتع عاصل ہونے کے شکریہ میں اسکو جو قربانی میسرآئے اسکی قربانی کا اسکواختیار دیا جا تا ہے چاہے اپنے مال ہے قربانی کرے یا اپنے رفیقوں وساتھیوں کے مال ہے اگر دوسرے کواس جج وعمرہ کے اداکرنے کی اجازت دینے کا اختیار دیا ہوتو تحریر کرے کہ اوراس میت کی طرف ہے اس جج کرنے والے کواس وصی نے اجازت دے دی کہ اگر اس کو مرض یا آفت یا ایسا کوئی سبب پیش آیا جس ہے وہ اس کام کو پوراکرنے ہے عاجز ہواتو اسکواختیار ہے کہ جو مال نہ کوراس کو دیا گیا ہے اس میں ہے جو باقی رہا ہووہ معینہ یا جو کچھا سکے بوض کیڑ اوغیرہ اپنی ضروریات میں سے خرید اہووہ سب ایسے خص کو دید ہے جواس لائق ہوجس کووہ پند کرے کہ وہ میت یا جو کچھا سکے بوض کیڑ اوغیرہ اپنی ضروریات میں سے خرید اہووہ سب ایسے خص کو دید ہے جواس لائق ہوجس کووہ پند کرے کہ وہ میت کی طرف ہے جج وقر ان وتیت ادا کر سکتا ہے لیس اسکود ہے کر تھم کرے کہ وہ ادا کرے اوراس کو اپنی اسکود ہے کہ اسکود ہے کہ بروصف نہ کورا پنی ذات پرخر چ کر ہے اوراس خص نے اس سب کو بالمواجبہ منظور وقبول کیا اور تحریر کو تمام کردے کذائی الحیط ۔ فضل بعد کے بروصف نہ کورا پنی ذات پرخر چ کر ہے اوراس خص نے اس سب کو بالمواجبہ منظور وقبول کیا اور تحریر کو تمام کردے کذائی الحیط ۔ فضل بعد کی بروصف نہ کورا پنی ذات پرخر چ کر ہے اوراس خص نے اس سب کو بالمواجبہ منظور وقبول کیا اور تحریر کو تھی کا مقتل کی میں کو تعریر کردے کہ ان قربت کی کہ کی دورائی خوالے کو کہ کورائی کو کہ کورائی دیں کہ کہ کی کورائی کو کہ کورائی کورائی دیس کی کورائی کورائی دورائی کورائی کو

عاريتوں والتقاط (۱)لقط مُكَ تحريرات ميں

اگرزید نے عمرو سے ایک دارمستعارلیا اور عمرو نے چاہا کہ لکھ کراپئی مضبوطی کر لے تو امام محمہ نے کتاب الاصل میں اس کی صورت یوں تحریر فرمائی ہے کہ بیتح میر برائے فلاں بن فلاں یعنی معیر مسمی زید بن خالد از جانب عمرو بن بکر مستعیر کے بدین ضمون ہے کہ تو نے بھے کو اپنے گھر میں بعاریت لیایا جو کہ تیری ملک واقع شہر فلاں محدودہ بحدود چنین و چنان ہے۔ایسا ہی امام ابو صنیفہ وان کے کہ تو نے بھے کو اپنے گھر میں بعاریت لیایا جو کہ تیری ملک واقع شہر فلاں محدودہ بحدود چنین و چنان ہے۔ایسا ہی امام ابو صنیفہ وان کے

(۱) پژاہوا مال و چیز اٹھالینا ۱۲

القط كے متعلق تفصيل و كھنے كے لئے جلد سوم ملاحظہ ہو۔

اصحاب تحریفر ماتے تھے اور امام خصاف وطحاوی یوں لکھتے تھے کہ تو نے جھے اپنے دار مملو کہ میں بدین شرط ساکن کیا کہ میں خوداس میں رہوں اور دوسر ہے تو بساؤں اور فرمایا کہ اجنبی مستعیر کو ووسر نے خص کے ساکن کرنے کا اختیار بالا جماع حاصل ہوجائے اس واسطے کہ معیر نے اگر مستعیر ہے بیٹ نہا کہ تھے اختیار ہے کہ دوسر ہے کو بسائے تو امام شافعی کے بزد یک اس کو دوسر ہے کے بسانے کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور ہمار ہے نزد یک مستعیر کو بدون اجازت مجر کے غیر کو عادیت دینے کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور ہمار ہے نزد یک اگر عاریت مطلقہ ہومثلاً کہا کہ میں نے تجھے عاریت دیا اور بینہ کہا کہ تا کہ تو انتفاع حاصل کر بے خواہ مستعیر کو اختیار ہوگا ۔ اگر عاریت مطلقہ ہومثلاً کہا کہ میں نے تجھے عاریت دیا اور بینہ کہا کہ تا کہ تو انتفاع حاصل کر بے خواہ مستعیر کو اختیار ہوگا ۔ حاصل کر نے میں اور عاریت مقیدہ ہومثلاً اس جا بہد یا (۱) کہ تا کہ وہ اس سے انتفاع حاصل کر نے ہوں اور عاریت مقیدہ ہومثلاً اس ہے کہد یا (۱) کہ تا کہ وہ اس سے انتفاع حاصل کر بے ہیں قومستعیر کو دوسر بے کو عاریت دینے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر ایس بخر ہوجس سے کو اور ایس ہوجس سے کو ت اور کیتے ہوجس سے کو ت خواہ کہ ہوجس سے کو ت خواہ کہ کو میں جو سے نقاع حاصل کرتے ہیں تو مستعیر کو دوسر بے کو عاریت دینے کا اختیار نہ ہوگا اور کی جو اور غیار پیت کا مسئلہ کو اجماعی بنا نے کی سعی کرنا ہے اس کو تھا ہو کے خواہ کو تا کہ کہ کہ کہ کہ کو تا ہو تھا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کا خواہ کو کہ کو کو تا کہ کو تا کہ کا خواہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کر کو کہ کی کرنا کہ کا خواہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کر کیا کہ کو کو کھوں کو کو کہ کہ کو کرنا کہ کو کو کو کر کو کو کرنے کیا کو کہ کو کرنا کہ کو کو کرنا کہ کو کرنا کہ کو کو کرنا کہ کو کرنا کہ کو کو کو کرنا کہ کو کرنا کو کرنا کہ کو کرنا کہ کو کو کرنا کو کرنا کرنا کے کو کرنا کہ کو کرنا کو کرنا کرنا کرنا کو ک

یں حیلہ مسئلہ میں اس طرح اختلا ف تھہرا تو امام خصاف وطحاویؓ نے اس طرح لکھناا ختیار کیا تا کہ مسئلہ اجماعی ہوجائے پھر ا مام محمدٌ نے فر مایا کہ لکھے کہ تو نے مجھے دیا اور میں نے تجھ سے لے کر قبضہ کرلیا اور بیہ قبضہ بتاریخ فلاں ماہ فلاں سنہ فلاں واقع ہوا پس ا مام محمدٌ نے تحریر میں قبضہ کے وقت ہے ذکر تاریخ لکھااور اس واسطے ایسا کیا کہ حکم عاریت میں علماء مختلف ہیں پس ہمارے علماء کے نز دیک عاریت امانت ہے اور امام شافعیؓ کے نز دیکے مضمون ہے ہیں وقت قبضہ سے تاریخ تحریر کرے تا کہ اگر ایسے قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوجس کے نز دیک عاریت مضمون (۲<sup>۳)</sup> ہوتی ہے تو اس کومعلوم ہوجائے کہ کس وقت سے بیہ چیز اس کی ضانت میں ِ داخل ہوئی تھی اور اگر متعیر نے جا ہا کہ معیر سے اپنی سکونت کے واسطے تریکرا لے جواس کے پاس رہ تو کیونکر تحریر کرے گاسومشاگ نے فر مایا کہ متعیر کوتح ریکی حاجت فقط اس غرض ہے ہوتی ہے کہ معیر اس پر بیددعویٰ نہ کرے کہتو بدون عقد کے اس میں ساکن ہوا ہے اور دونوں ایسے قاضی کے ہامنے مرافعہ کریں جس کا مذہب یہ ہو کہ بدون عقد کے پھر منفعت کی تقویم ہوتی ہے یعنی ان کی قیمت لگائی جاتی ہے ہیں وہ متعیر پراجرالمثل کا حکم دے دے ای طرح اگر اس کی سکونت ہے منہدم ہوا تو مالک اس سے صان لے گا اگر اس کی سکونت ے مندم ہوا ہے ہیں اس تحریر کی صورت رہے کہ یتح ریراز جانب فلاں بن فلاں یعنی معیر کی طرف سے فلاں بن فلاں یعنی مستعیر کے واسطے بدین مضمون ہے کہ میں نے تجھ کواپنے اس دار میں جوفلاں محلّہ میں واقع ہے جس کے حدود اربعہ بیہ ہیں بعاریت اس شرط پر ساکن کیا ہے کہ تو خود اس میں رہے اور جا ہے جس کوساکن کرے اور میں نے تیرے سپر دکیا اور تو نے مجھے سے لے کر قبضہ کرلیا فلا ل تاریخ فلاں ماہ فلاں سنہ میں قبضہ ہوا اور متاخرین اہل شروط لکھتے ہیں کہ بیتحریروہ ہے جس پر گواہان مسمیان آخرتحریر ہذا سب شاہد ہوئے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے تمام داروا قع موقع فلاں محدودہ بحدودچنین و چنان ایک سال کامل غرہ کاہ فلاں سنہ فلال سے آخر ماہ فلاں سنہ فلاں تک کے واسطے اس غرض سے مستعارلیا کہ اس دار مذکورہ میں بیمستعیر خودر ہے اور جو جا ہے چیز ر کھے اور اپنے عیال اورایے مملوک ونو کروں کو بسادے اور اپنے مہمانوں کور کھے اور سوائے ان کے سب لوگوں میں سے جس کو جا ہے رکھے یہاں تک کہ یہ مدت ندکورہ منقصی ہوجائے کیں فلاں مالک نے اس کو بیسب اس شرط ندکورہ پرمستعار دیا اور فلاں مستعیر مذکور نے بیسب فلاں ل قوله سکونت اقول اس میں بھی تامل ہے اس لئے کہ او بارو کندی گرے مکان کونقصان پہنچتا ہے کا تب ومحرر نے بیس پہنچتا جس کا بیان اجازت میں گذر چکا

(۱) یعنی میں نے کچھے عاریت دیا تا کہ الخ ۱۲ (۲) بروفت تلف اس کی ضانت واجب ہوگی ۱۳

معیر کے اس کو خالی از ہر مالع سپر دکرنے ہے اس پر قبضہ کرلیا گہل ہے عاریت کا مال اس مستعیر کے قبضہ میں اس عاریت ند کورہ کے سبب ہے ہوگیا بدون اس کے کہ بیمستعیر اس عاریت کی وجہ ہے اس دار محدودہ میں معیر پر کسی حق کا مستحق ہوا ور معیر مقرلہ نے اس کے اس اقرار کی تقید بیق کی اور تحریر کو ختم کرے اور اگر کسی نے دوسرے سے گھوڑا مستعارلیا تو مالک کے واسطے تحریر کرے کہ فلال یعنی مستعیر نے بطوع خود اقرار کیا کہ اس نے فلال یعنی معیر ہے ایک گھوڑا موصوف بدین صفت مستعارلیا تاکہ اس پر سوار ہو کر بروز فلال از مقام فلال تا مقام فلال جائے اور واپس آئے بدین شرط کہ اس کوسالم از آفات معیر کو جب اپنے وطن میں واپس آئے گا اور اس سے فارغ ہوجائے گا واپس آئے گا اور اس سے فارغ ہوجائے گا واپس ملے گا پس فلال نے اس کو اس شرط سے مستعارلیا اور مستعیر نے اس پر قبضہ کرلیا پس اس کا قبضہ بھکم عاریت ہوا

اور در حالیکہ و ہ اس معیر کی ملک ہے واللہ تعالیٰ اعلم کذا فی الذخیر ہ۔

اگر کی کی دیوار ہے لکڑیاں رکھنے کی جگہ یعنی دھنیاں یا تھیریل کے بانس وغیرہ رکھنے کی جگہ مستعار کی اور مستعیر نے اس کی حدود تحریب پی تو کھے کہ یہ تحریب کے دار کے حدود بیان کروے اور بیان کرے کہ بیرد یواراس کے داریم سے ملاصق دار مستعیر واقع ہے اور بید یواراس کے دار کے داریم بی بیان کروے اور بید یواراس کے داریم کے داریم بی بیان کروے اور بید یواراس کے داریم بی بیان کروے اور بید یواراس کے داریم بی بیان کروے اور بیان کرے کہ بیرد یواراس کے داریم بی سے ملاصق دار مستعیر واقع ہے اور بید یواراس کے داریم بید یوارا پنی زیمن و دیوار ہے اور اس بی ملائے والے میں بی کہ اس بیات کے داس بی اتنی جگہ اپنی نیاس مستعیر کا کیھوتی نہیں ہے سوائے تق عاریت کے کہ اس براتی جگہ اپنی بیکٹویاں رکھے گا اور جب تک چا کہ اس براتی بی کہ اس کی اس براتی جگہ استحقاق صاصل نہ ہوگا بلکہ وہ اس کے تعنیہ مستعیر کا کیھوتی نہیں بھی بھی دعویٰ نہ ہوگا اور علیٰ بذااگر کوئی راستہ مستعار لیا یااراضی کو سینچنے کے واسطے شرب مستعار لیا تو بھی بہی صورت ہے کہ ان العظمیر بید بیت کی جگہ دو اس کی نہ اس کی در سے اور بیلوگ اس کا سی سی بھی جھو دعویٰ نہ ہوگا اور اس کی تعنیہ کی سی بھی جھو دعویٰ نہ ہوگا اور اس کی تعنیہ کی جہور بیا اس معام پر لقطرا تھیا یا ور ہوار تصرف کے داری کے دوراس کو بیان لیا ہے اور اس کی تعریف کراوے ان کواس کے ما لک کو والی کر دے اگر اس کو بات گا اور اس کو اس کی تعریف کراوے اور اس کو اس کے اور اس کو بیا نہ کی کو دوران کی کر سے گا اور اس کی احدیف کی بیا نہ کی کر سے گا اور اس کو اس کے جمع میں پکارد یا اور اس کو اس کے جمع میں پکارد یا اور اس بات پر ان کو کوگواہ کرلیا جنہوں نے آخر تحریم بذا میں اپنی گوری کیا کہ دورات کی والوں کی اور اس کوگول کوگواہ کرلیا جنہوں نے آخر تحریم بذا میں ان کہ کیا کہ دورات کی والوں کی تعریف کرنے کیا کہ دورات کی کوگول کوگول

فعل بس روول ☆

## ودائع کے بیان میں

ود بعت کی صورت میں تحریر کرے کہ فلاں نے بطوع خود بہمہ وجوہ اپنے جواز اقر ارکی حالت میں اقر ارکیا کہ زید نے اس کے پاس چنین و دیعت رکھی بدین شرط کہ بیمودع اپنے بیت میں اس کی حفاظت خود کرے اور اپنے عیال میں جس پراعتاد ہواس سے حفاظت کرائے اور کی اجنبی کونہ دے اور اس کو اپنے قبضہ سے خارج نہ کرے اور مقام غیر مضبوط و محفوظ کی طرف بلاضر ورت منتقل نہ کرے بدین شرط کہ اگر اس کو تلف کر دیایا ضائع کر دیایا اس میں مخالفت کی تو وہ ضامن ہوگا اور اس نے تمام بیرود بعت اس کی اس کو

<sup>(</sup>۱) شاخت جس طرح حكم لقط مين مذكور ٢٠

بطریق حفاظت سپر دکرنے سے اسپر قبضہ کرلیا اور بدین شرط کہ جب بیمودع اس کوطلب کرے گا تو اس کو بعینہ واپس دے گا جا ہے جس وقت طلب کرے خواہ دن یا رات میں کوئی تعلل نہ کرے گا اس کوواپس ہی دے گا اور بیہ بتاریخ فلاں ماہ فلاں واقع ہوا واللہ تعالیٰ اعلم کذافی الذخیرہ۔

فعل بسن و مو م

## ا قاربر <sup>ا</sup>کے بیان میں

اس قصل میں چندانواع شامل ہیں اوّل آئکہ دین مطلق حالہ کا اقرار ہو۔ زید نے بطور رغبت خودا بی صحت و ثبات عقل و ہمہ وجوہ ازتصر فات کی حالت میں جب کہ اس کو کوئی مرض وعلت وغیرہ مانع صحت اقرار نہ تھا بیا قرار کیا کہ اس پر اس کے ذیہ عمر و کے اس قدر درم یا دینارجس کے نصف اس قدر ہوتے ہیں قر ضہلا زم وحق واجب بسبب سیجے حالہ غیرمو جلہ ہیں کہان کا جب جا ہے جس طرح جاہے مطالبہ کرے زید کوان ہے کوئی برات نہ ہوگی الا اس طرح کہ بیر مال مذکور زید کی طرف ہے اس عمر و کو یا جواس کے قائم مقام ہووکیل یاوسی یاوارٹ کوپہنچ جائے اورزید کی کوئی ججت جس ہےاس کے ذمہ ہےاس مال کا دفعیہ ہوساعت نہ کی جائے گی الاَ اس وقت کہ زید کی طرف بیہ مال ندکور بطوع ندکور عمر و کو حاصل ہو جائے اور اس مقرلہ نے اس کے اس اقر ارکی تصدیق سیح بالمواجہہ و بالمشافيه كى اوربيفلاں تاریخ واقع ہوايا اس طرح تحرير كرے اور اس كى طرف ہاس مقرلہ نے بيا قرار اس كے واسطے اس مال مذكور كا بقبول سیح قبول کیااور دونوں نے اپنے او پراس سب کے وہ لوگ گواہ کر لئے جنہوں نے اپنانا م آخرتح سریم نبزا میں ثبت کیا ہے بعد از انکہ یہ مضمون ان کوالیں زبان میں پڑھ کر ستایا گیا جس کوانہوں نے جان لیا اور اقر ارکیا کہ ہم دونوں نے اس کوسمجھ لیا ہے اور اچھی طرح اس کوجان گئے ہیںاور یہ بتاریخ فلاں واقع ہوااوراگر بیان سبب لکھنا جا ہاتو کا تب اس کوتحریرکر ہےاورسبب بہت ہوا کرتے ہیں از انجملہ یہ مال تمن کسی داریا فرس یا متاع یا غلام کا ہوجس کو قرض دار نے اُس سے خریدا ہے تو قرضہ لازم وحق واجب لکھنے کے ساتھ لکھے کہ یہ تمن فرس یا داریا غلام ہے جس کواس مقرنے اس مقرلہ ہے بعوض سیجے خرید کراس سے لے کر قبضہ کرلیا ہے اور اُس کو دیکھ لیا ہے اور اُس پر راضی ہو گیا ہےاوراس پرٹمن مقرر ہو گیا ہےاوراُس کواچھی طرح دیکھ بھال لینے کے بعداینے بائع کوتمام عیوب مبیع ہے بری کر دیا ہے بیٹمن حالہ غیرمو جلہ ہےاورا گرٹمن موجل ہوتو ککھے کہ موجل تا ماہ فلاں یا تا سال فلاں یا تا دوسال کامل قمری جب واقع ہواوراس مقرلہ کو بیاختیار نہیں ہے کہاس معیاد کے اندراس ہے مطالبہ کرے اور بعد میعاد آجانے کے اس کواختیار ہے کہ جب جا ہے جس طرح عا ہے مطالبہ کرے اس مقر کواس ہے کسی طرح بریت الی آخرہ۔

اس مقر نے اس مقرلہ سے اس مبیع کوجس وقت عقدیج واقع ہوئی ہے بلا تا خیر وصول کرلیا اور قبضہ کرلیا اور ہم نے عقدیج واقع ہونے کے وقت قبضہ ہونے کے وقت قبضہ ہونے کا تذکرہ اس واسطے لکھ دیا کہ امام اعظم کا غذہب سے ہے کہ اگر کی نے کوئی چیز کی قدر درموں کے عوض بوعدہ ایک سال خریدی اور سال معین عنہ کیا تو میعاد کا اعتبار اُسی وقت سے شروع ہوگا جس وقت مبیع پر قبضہ واقع ہو اگر چہ قبضہ ایک سال کے بعد واقع ہو وقت بج کے واقع نہ ہواور اگر ثمن قبط وارا داکر ناتھ ہرا ہوتو اس کو تحریر کر دے مثلاً لکھے کہ موجل مشل ماہ چھ قسطوں پر کہ ہر قسط بالع کو اس قدر اداکر سے گا اور اگر سے چاہا کہ کسی قسط میں تا خیر ہونے کے وقت باقی مال فی الحال واجب شر ماہ جی تقریب نے بی اس کی میعاد ہوا اس کے بعد واقع ہو اللہ میں ہے بی اس کی میعاد ہوتا ہے اور اس میں سے اور اس میں نے بی اس کی صاحب نیں ہو جانہ جس کی میعاد ہوتا ہے بی اس صورت میں نئی فاسد ہونی جائے تا تا ہما ا

الا داہوجائے تو لکھے کہ بدین شرط کہ ہرگاہ کی قبط کے اداکا وقت آیا اور اس نے تاخیری اور ایک قبط کو دوسری قبط میں داخل کر دیا تو سب مال اس پر فی الحال واجب الا داہوجائے گا اور قبط بندی باطل ہوجائے گی اور بیلکھ دے کہ بدون اس کے کہ بیات بج میں شرط ہواس واسطے کہ بچ میں اگر ایسی شرط ہوتو بچ کو فاسد کرے گی اور مجملہ اسباب کے قرض ہے پس لکھے کہ قرضہ لازم وحق واجب بسبب قرض سے کے کہ مقر نے اس سے بیمال قرض لیا اور مقرلہ نے اس کو اپنے مال سے بیاس کو دیا اور اس کے سپر دکر دیا اور مقرنے بیمال اس سے لیے کر اپنے قبضہ میں کر لیا اور اس کو اپنی ضرورت میں صرف کیا اور اس مقرلہ نے خطاباً اس کی تقمد بیق کی اور قرض کی صورت میں موجل ہونا تحریل ہونا تحریل دیا تھا۔

نکاح میں مہر کا بیان نہ ہونا کی تصدیق کرنے سے قبل کچھ باتوں کاملحوظ رکھنا 🖈

(۱) یعنی مبر مغمل نکالنے کے بعد باقی مبر۱امنہ (۲)

سوائے ایک مسئلہ کے جس کوطحاویؓ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کمی شخص نے وصیت کی کہ میری موت کے بعد فلاں بن فلاں کو ہزار درم بوعد وَ ایک سال قرض دیے جائیں تو اس مدت کا تقر رضیح ہے کذا فی انظہیر ید منجملہ اسباب کے غصب ہے تو لکھے کہ قرضہ لازم وحق واجب بسبب غصب کے کہ اس مقرلہ ہے مثل ان درموں کے غصب کئے تھے اور از انجملہ حوالہ و کفالت ہے ہی حوالہ کی صورت میں لکھے کہ بسبب قبول حوالہ فلاں کے جس نے اس مقریر اس قدر مال اس مقرلہ کے واسطے حوالہ کیا تھا اور کفالت میں لکھے کہ بسبباس کے کہاس مقرنے اس مقرلہ کے واسطے فلاں کی طرف ہے جس پراس مقرلہ کا قرضہ تھا کفالت کی ہے اور اگر عورت کے باقی مہر (۱) کا اقر ارتحریر کیا تو لکھے کہ اس عورت کا قرضہ لازم وحق واجب بسبب اس عورت کے باقی اس مہر کی جس پر اس سے نکاح کیا ہے اور تھوڑ ا داکیا ہے کہ بیعورت اس مقر ہے اس کا مطالبہ کرے گی ہرگاہ کہ شرعاً اس عورت کا اس مال کا مطالبہ اس مقر پر متوجہ ہواور اگر مقرنے اس مال کے عوض اعیان منقولہ کور بن بھی کیا ہوتو بعد اقر ارمقر وتصدیق مقرلہ کے تحریر کرے کہ اور اس مقرنے اس قرضہ کے عوض اس مقرلہ کواینے اعیان <sup>(۲)</sup> مال ہے ایک مندیل بغدادی جید جس کا طول اس قدر وعرض اس قدر و قیمت اس قدر ہے اور ا یک تخته دیبا جس کا طول اس قدر وعرض اس قدر ونقش ایبااور قیمت اس<sup>ل</sup> قدر ہے اور مغفوری اس کا طول اس قدر وعرض اس قدر و رنگ ایساو قیمت اس قدر ہے بیسب چیزیں رہن دین اور مقرلہ کوسپر دکر دیں اور اُس نے ان سب پر قبضہ کرلیا پس بیسب چیزیں بعوض اس کے اس قرضہ کے اس کے پاس رہن ہیں کہ ان کوتا استیفائے قرضہ ندکور روک رکھے گا اور بیسب ان گواہوں کی آ نکھ کے سامنے واقع ہواجن کا نام آخرتح ریمیں ثبت ہےاوراگراس نے مقر ہےاس قرضہ کی بابت کوئی کفیل لیا ہوتو اقر ارقر ضہ وتصدیق مقرلہ کے بعد تحریر کرے کہاور فلاں نے اس مقر کی طرف ہے تمام اس مال مذکور کی اس مقرلہ کے واسطے کفالت صحیحہ جائز ہ نافذہ کر لی جس کی اس مقرلہ نے اس مجلس کفالت میں اجازت دیے دی اور قبول کیا بدین شرط کہ اس مقرلہ کو اختیار ہے جا ہے اس کفالت کے حکم ہے اس کفیل ہے مطالبه کرے اور جا ہے اس اصیل ہے بھکم اصالت مطالبہ کرے اور اگر صغیر پر مہر کی تحریر جا ہی پس اس پر اس مہر کے اقرار کی تحریر جی نہیں ہے ہیں نکاح کی حکایت تحریر کرے ہیں اس مہراس صغیر کے ذمہ قرضہ ہوجائے گااوراس کی صورت بیہے کہ یتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں بن فلاں نے اپنی دختر صغیرہ کا نکاح بولایت پدری ساتھ صغیر سمی فلاں بن فلاں کے گواہان عادل کے سامنے بنکاح سیجے کر دیا اوراس صغیر فلاں کے باپ مسمیٰ فلاں نے اپنی سے اس صغیر کے واسطے نکاح بولایت پدری بقبول سیحے قبول کیا پس میں مغیرہ اس صغیر کی جورو ہوگئی اور بیم ہراس صغیرہ کے واسطے اس صغیر پر لازم ہوگیا۔نوع دیگر دوآ دمیوں نے ایک شخص کے واسطے قرضہ کا اقر ارکیا اور دونوں میں ع عجب كه نكاح مين مبر كابيان نبين إورشايد مقصودا قرار نكاح كانوشته إورمبرنامه كي تحرير جدا كانه يوالله ل یوں ہی کت میں موجود ہے ا

مال منقوله عين ١٢

ے ہرایک دوسرے کی طرف ہاں مال کالفیل ہواتو تحریر کرے کہ زیدوعمرو نے بطوع ورغبت خودا پی صحت ابدان و ثبات عقول و ہمہ وجوہ جواز تصرفات کی حالت میں درحالیکہ دونوں کو یا دونوں میں ہے کسی کوکوئی مرض وعلت وغیرہ الی نہ تھی جو دونوں کی صحت اقرار ہے مانع ہے بیا قرار کیا کہ ان دونوں پر اور ان دونوں کے ذمہ بر کے واسطے اس قدر درم قرضہ واجب وحق لازم ایسے سبب صحیح ہے ہیں جس کو دونوں بخو بی جانے ہیں اور دونوں پر بکر کے واسطے ایسا اقرار لازم آیا ہے اور بیدونوں آسودہ بحرے خوش حال مالدار ہیں اس قدراعیان و اموال کے مالک ہیں جس سے بیقرضہ پوراا دا ہو کر زیادہ باقی رہتا ہے بدین شرط کہ ہرایک دونوں میں سے اس سب قرضہ کا ضامن و فیل ہے اور اس مقرلہ کو احتیار ہے جا ہے دونوں میں ہے اس سب قرضہ کا ضامن و فیل ہے اور اس مقرلہ کو احد دوسرے کے ماخوذ کرے یہاں تک کہ بیسب مال وصول کر لے اور دونوں میں سے کسی کو بدون مقرلہ کو ادا کرنے اس سب مال کے وقتِ مطالبہ اس مقرلہ کے کسی طرح بریت

وخلاص نہیں ہاور دونوں کے اس مقرلہ نے اس سب میں بالمواجہ تصدیق کی اورتح ریکوختم کرے۔

نوع دیگراگردستاویز میں قرضہ بنام ایک مخص کے ہو اپس اُس نے جا ہا کہا قرار کردے کہ بیقر ضددر حقیقت فلاں مخص کا ہے اور میرانام اس میں عاریت ہے تو اس کی تحریر کی بیصورت ہے کہ گواہان مسمیان آخرتحریر ہذا سب شاہد ہوئے کہ زید نے بطوع خود اقرار کیا کہ میرے نام ہے عمرو پر اس قدر مال بذر بعہ دستاویز ہے جس کی نقل بیہ ہے بھم اللہ الرحمٰن الرحیم پھر اس دستاویز کواوّل ہے آ خرتک مع تاریخ تحرینقل کردے پھر لکھے کہ فلال نے اقرار کیا کہ بیسب مال جومیرےنام سے عمرو پراس دستاویز میں تحریر ہے بیابر کا ہے میرانہیں ہے اور نہ اور سب آ دمیوں میں ہے کی کا ہے اور اگر اس میں ہے تھورا بکر کا ہوتو لکھے کہ اس سب قرضہ میں ہے اس قدر درم بکر کے ہیں میر نے ہیں اور نہ تمام آ دمیوں میں ہے کی اور کے ہیں اتنے درم مذکور بکر کے بملک سیحے وحق ٹابت بسبب حق لازم واجب کے ہیں جس کوزید جانتا ہے کہ اس کے ذمہ اس کا اقر ارلازم آیا اور بیمال ہمیشہ سے بکر کا اور اُس کی ملک ہے اور اس زید کا نام اس میں بطور عاریت و بغرض معنویت بکر ہےاورا قرار کیا کہ زید کے واسطے جو پچھ عمرو نے دستاویز میں بوصف مذکورا قرار کیا ہے اس کا عمرو پر کچھن و دعویٰ ومطالبہ کسی وجہ ہے نہیں ہے اور یہ بکراس مال میں تصرف کامستحق ہے بیزیدیا تمام لوگوں میں ہے کوئی اور مستحق نہیں ہےاور بکر ہی کواستحقاق ہے کہ اس ہے بری کر دےاور اس کو وصول کرےاور اس کے عوض کچھٹرید لےاور اس کو ہبہ کر دے یا صدقہ دے دے اور عمرہ کومہلت دے دے اور وہی اس پر مسلط ہے اور وہی اس کا ماذون ہے اور اس میں خصومت کرنے کا ماذون ہے اگرمطلوب منکر ہو جائے خواہ اس مقر کی زندگی میں یا اس کی وفات کے بعد اور بکر کواختیار ہے جا ہے اس میں بذات خود تصرف کرے اور جا ہے کی غیرے ذریعہ سے تصرف کرے اور جس کو پہند کرے اس کام کے واسطے وکیل کرے اور جس کو جا ہے اس واسطے مقرر کرے اس میں اپنی رائے کے موافق عمل کرنے کا مختار ہے جو جا ہے کرے سب اس کوروا ہے جب جا ہے جس طرح جا ہے اور ہرگاہ جا ہے مرۃ بعداخری تصرف کرے اس مقر کا اس سب میں یا اس میں ہے کئی جزو میں کوئی حق نہیں ہے اور اس مقر کواس کے بری کرنے ووصول کرنے و ہبہ کرنے وغیرہ کسی بات کا اختیار نہیں ہےاور نہ کسی وجہ ہے کوئی قدیم وجدید دعویٰ ہےاور جوتصرف اس میں مقر کی طرف ثابت ہوا ہواوہ باطل ومر دود ہے اور مطلوب پر قرضہ مذکور بحالہ ثابت ہوگا اور اگر اس قرضہ مذکوریا اس میں ہے گئ جزو پراستحقاق ثابت ہوتو پیمقراس مقرلہ کے واسطے ضامن ہوگا اس واسطے کہاستحقاق اس میں جبھی ہوسکتا ہے کہاس مقر کی طرف ہے اس میں کوئی سبب حادث ہوا ہواور بکرنے اس کے اس سب اقرار کی بالمواجہ تصدیق کی اور تحریر کوتمام کر دینوع دیگرا قرار وصول یا بی قرضہ۔ فلاں نے بطوع خود اقرار کیا کہ اُس کا فلاں پر اس قدر حق واجب بسبب سیح تھا اور ہم دونوں نے اس کے واسطے ایک دستاویز مزین بگواہی گواہان عادل بدین مضمون اس پر گواہ کر دینے کے واسط کلھی تھی اور وہ اس کے پاس تھی اور اس نے اس فلاں

ہے تمام یہ مال جواس میں ندکورتھا تمام و کمال پورا پورا بھرپایا بدین طریق کہاس قرض دار نے اس کو بیسب مال تمام و کمال دے دیا اوراس نے قبضہ کرلیا اور بعداس وصول یا بی کے قرض دار مذکور بالکل بری ہو گیا اور ستاویز اس مال کی جواس کے پاس اس مال کی اس تخف کی اقراری تھی اُس کے باس سے ضائع ہوگئی ہے پس اگر اس کو بھی کسی وقت نکا لے تو وہ باطل ہوگی اس کے ذریعہ ہے اس کے واسطے اُس فلال پر کوئی جحت نہ ہوگی اور اگر اس نے کسی وفت بھی یا اس کے وکیل یا وصی یا وارث نے اس دستاویز کے ذریعہ ہے اس مال کا یا اس میں سے کچھ مال کا اس کا اس فلاں پر دعویٰ کیا تو یہ خود اس دعویٰ میں اور جواس کے قائم مقام ہواس دعویٰ میں اس فلاں کی جانب بذریعہاں دستاویز کے مبطل اور جھوٹا ہوگا اور فلاں ابن فلاں نے مقر کے اس سب قرار وابراء کی مقر کے اُس کواس سب کے ساتھ خطاب کرنے کی حالت میں بقبول جائز قبول کیا اورتح ریر کوتما م کرے۔نوع دیگر اگر دوقرض داروں میں ہے ایک ہے وصول پانے کا اقر ارکیا حالا نکہ دونوں میں سے ہرایک دوسرے کا نفیل ہے تو تکھے کہ زید نے بطوع خوداا قر ارکیا کہ اس کاعمروو بکریراس قدر دینار برابر قرضہ تھااور ہرایک دونوں میں ہے دوسرے کے حکم ہے دوسرے کا گفیل اس پورے قرضہ کا تھااور اس کے حکم ہے زید کے واسطےاس کا ضامن ہوا تھابدین شرط کہ زید کوا ختیار ہے کہ دونوں میں ہے ہرایک کواس پورے قرضہ کے واسطے ماخوذ کرےاور جا ہے دونوں کو ماخوذ کرے ایک کو یا دونوں کو جب جا ہے جس طرح جا ہے ہرگاہ جا ہے مرڈ بعد اخریٰ ماخوذ کرے اور فلاں نے یعنی عمر و نے یا بمرنے یہ پورا قرضہ جودونوں پر واجب تھا ادا کیا حالا نکہ وہ دوسرے کی طرف ہے اُس کے حصہ کالفیل تھا پس بیقر ضہ دونوں کے ذمہ ے ساقط ہو گیا اور دونوں اس سے بری ہو گئے اور زید کا اس شخص پر جس نے ادا کیا ہے اور اس کے ساتھی دوسرے پر اس قرضہ مذکورہ میں سے قلیل وکثیر کچھ باقی نہیں رہااور نہان دونوں کی جانب اس قرضہ کے تھوڑے یا سب کی بابت قدیم وجدید کوئی دعویٰ نہیں رہااور اس مقرلہ نے زید کے اس اقرار کی بالمواجہ تصدیق کی اور دونوں نے گواہ کر لئے اوراگر دونوں میں سے ایک نے فقط اپنا حصہ ادا کیا ہوتو لکھے کہ دونوں میں ہے ایک فلاں نے فقط اپنا حصہ ذاتی ادا کیااوروہ اس ہے بری ہو گیااور اس کا ساتھی بھی اس کی کفالت نقش ہے بری ہو گیا اور اس قرض خواہ کے واسطے اس کے ساتھی پر اس قدر اس کا حصہ ذاتی باقی رہ گیا اور اس ادا کرنے والے پر بھی اس جہت سے رہا کہ اس نے اس کی طرف سے کفالت کی ہے واللہ اعلم۔

نوع ویگر دراقر ارگذم زید نے اقرار کیا کہ ہمرو کے اس پراوراس کے ذمه اتنے قفیز گذم ہیں ہوئے ہوئے پیداوار کے پاکے وہید جانے فیر فیران کے دوراقر ارگذم زید نے افران کی متعارف اہل ہو نخارا ہے قر ضدالا زم وحق واجب بسبب سیح ہیں اور چاہے سبب سیح میں اور چاہے سبب سیح سیم سیح کے جو مجمع شرا نظامت واقع ہوئی اور اتناہوں ہو ھائے کہ موجل بمعیا د کذا بدین شرط کہ بمقام فلاں ان کوادا کر سے اوراس مقرله کے جو مجمع شرا نظامت واقع ہوئی اور اتناہوں ہو ھائے کہ موجل بمعیا د کذا بدین شرط کہ بمقام فلاں ان کوادا کر سے اوراس مقرله نے اس کے اقرار کی بالمواج پہتھدیق کی اور تحریر کوختم کر ہے اور علیٰ ہذا باتی مکیلات وموز و نات و عدویات متقارب کے اقرار کی تحریر ای طور پر ہے جیسے ہم نے گیہوؤں میں بیان کی ہے اور جس چیز کے قرضہ ہونے کا اقرار کیا ہے اس کا وصف وقد ربخو بی بیان کر دے چنا نچہ چید دانہ میں لکھے کہ استے من چید دانہ در میانی شرخ پاکیزہ موز وں بوز ن اہل بخارا اور و د کی گیرہ موز وں بوز ن اہل بخارا اور و د کی کے مورت میں لکھے کہ استے من گاہ ورس در میانی پاکیزہ اور دو ٹی کی کہ سید بی کے کہ آتنے من روئی کا بیسا ہوا کہ در میانی ساف می در اہم موز وں بوز ن اہل بخارا اور آئے کی صورت میں لکھے کہ آتنے من گروئی صورت میں لکھے کہ آئی بی کی کہ بیسا ہوا کہ در میانی صاف مع در اہم موز وں بوز ن اہل بخارا اور آئے کی صورت میں لکھے کہ مثلا استے من گندم میدی کا آئا بن چکی کا بیسا ہوا در میانی صاف می در اہم موز وں بوز ن اہل بخارا اور آئے کی صورت میں لکھے کہ مثلا استے من گندم میدی کا آئا بن چکی کا بیسا ہوا

موزون بوزن اہل بخارا اور اگر چھنا ہوا ہوتو لکھے کہ چھنا ہوا معروف بیک ویز موزوں بوزن اہل بخارا اور کتابوں میں بمہلہ ہاور بر ہان قاطع میں بمعجمہ ہے اور کئج میں لکھے کہ اتنے من کئج ترش درمیانی موزون بوزن اہل بخارا اور صابون میں لکھے کہ اتنے من صابون درمیانی ساختہ روغن کنجد موزوں بوزن اہل بخارا اور انگور میں لکھے کہ اتنے من انگور و زخی سرخ یا سپید یاخر مانی سرخ یا سپید موزوں بوزن اہل بخارا اور انگور میں لکھے کہ دوشاب انگوری شیر میں صاف ساختہ موزوں بوزن اہل بخارا اور دوشاب عبنی میں لکھے کہ دوشاب انگوری شیر میں صاف ساختہ از انگور کذا درمیانی از راہ رفت وصورت موزوں بوزن بی بخارا اور ای طرح استے من روغن جلانے کا سرسوں یا السی سے نکالا ہوا موزوں بوزن اہل بخارا اور روغن قرطم میں لکھے کہ استے من روغن قرطم خوشبود ار درمیانی موزوں بوزن اہل بخار ااور علی بذا القیاس باتی مکیلات وموزون تا ہی بھی ہیں بھی اُسی طور ہے ترکیرے۔

مسئلہ کی اُس صورت کا بیان جس میں امام اعظم عیشہ کے ہاں تو کیل جائز نہ ہوئی ایک

نوع دیگر مورت نے اقرار کیا کہاں کے شوہر نے اس کے واسطے اس کے مہر کے موض چیزیں خریدی ہیں ہندہ نے بطوع خودا قرار کیا کہوہ زید کی جوروو حلالہ برکاح سیج ہے کہ زید نے اس سے گواہان عادل کے سامنے اس قدر دینار پر برکاح سیج نکاح کیا ہاورزیدنے اس کے واسطے اس کے تمام مہر مذکور کے عوض متفرق اقسام کی چیزی خریدی ہیں اور ان چیز وں کو ایک ایک کر کے بیان کر دے اور ہندہ نے اس کوان چیزوں کوخریدنے کے واسطے بو کالت صححہ وکیل کیا تھا اور ہندہ نے ان چیزوں کوزیدے لے کرای ہیات کے ساتھ جس طرح اس زید کے اس خرید کرنے و قبضہ کرنے کے روز تھیں قبضہ میں کرلیا ہے اور اس زید کے اس کو بیسب سپر د کرنے سے لے کر قبضہ کرنے سے میسب اس کے قبضہ میں ہوگئی ہیں۔اییا ہی شیخ مجم الدین عمر والنسفیؓ نے ذکر کیا ہے اور اس میں اعتراض ہاس واسطے کہ اس کا حاصل ہے کہ جورو نے اپنے شوہر کو بعوض اس مبر کے جو جورو کا اُس پر ہے خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور جو مخص کی قرض دار کووکیل کرے کہ میرے واسطے اس قرضہ کے عوض جومیرا تھھ پر ہے خرید دی تو بنابر قول امام اعظم ّ کے تو کیل جائز نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ بائع کومعین کردے مثلاً یوں کہے کہ میرے واسطے کیٹر افلاں سے خریددے یامبیع معین کردے بایں طور کہ میرے واسطے بیغلام خرید دے اور بنابر قول امام ابو یوسف وامام محد کے ہرحال میں وکالت جائز ہے ہی بنظر قول امام اعظم " رحمته الله عليه کے احتیاط اس میں ہے کہ تحریر میں کچھ بڑھایا جائے ہیں لکھے کہ ہندہ کے واسطے بعوض اسکے اس تمام مہر کے فلاں بن فلاں بائع سے خریدی یا لکھے کہ اور حال میہ ہے کہ ہندہ نے اس کوان چیزوں کوفلاں بن فلاں بن فلاں سے خرید نے کے واسطے وکیل کیا تھایا لکھے کہ حال ہیہ ہے کہ ہندہ نے اس کوان معین چیز وں کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا تھا کہ بعوض اس کے اس مہر کے بعینہ یہ چیزیں خرید دے ۔ نوع دیگر دوآ دمیوں میں قرضہ کے لین دین کا معاملہ تھا ان دونوں نے طرفین ہے اینے حقوق بھریانے کا اقر ارکیا۔ اس کی صورت تحریر میہ ہے کہ سب گواہ ہوئے کہ زید وعمر و دونوں نے بطوع خود اقر ارکیا کہ ان دونوں میں ہے کسی کے واسطے دوسرے پریا اس کے پاس یاس کی جانب یااس کے ساتھ یااس کے قبضہ میں یااس کے نام سے یابعداس کے کسی وکیل کے نام سے یاکسی کی جانب اس کے سبب سے اس تمام معاملہ میں جو دونوں کے درمیان تھا اس کے سب طریقوں سے کوئی حق نہیں رہااور نہ کوئی دعویٰ اور نہ کوئی خصومت اور نه مطالبہ نہ کسی وجہ وکسی سبب سے خواہ قدیم ہویا جدید ہونہیں رہا بلکہ حال ہیہ ہے کہ اس معاملہ میں ہم دونوں میں ہے جس کا حق جو کچھ تھااس نے دوسرے سے اپنا سب حق بھر پایابدین طور کہ دوسرے نے بیسب حق بھرپورتمام و کمال دے دیا ہی ہرگاہ ان دونون میں ہے کوئی دوسرے پر یااس کی جانب یااس کے پاس یااس کے قضہ میں یااس کے سبب سے کسی اور کی طرف یااس کے نام ے یا اس کے وکیل کے نام سے کچھ دعویٰ کرے وحق کا خواستگار ہو یا سب وجوہ میں ہے کسی وجہ ہے قدیم یا جدید کوئی مطالبہ کرے

جس طرح بیان کیا گیا ہے اور سوائے اس کے اور وجہوں ہے مطالبہ کرے خواہ تتم طلب کرے یا اس کے گواہ قائم کرے اور اس میں ے کی چیز کی وجہ ہے اس کی جانب کے حق کا دعویٰ کرے بعد اس تحریر کے تو وہ زور <sup>ا</sup>و باطل وظلم ہے اور جس پر دعویٰ کرے گا اس کا ساتھی ان سب سے بری ہے اور وہ دنیاو آخرت میں حلت میں ہے اور دونوں میں سے ہرایک نے برات مذکورہ دوسرے سے قبول کی اوراس کی دونقلیں تحریر کرے اور دونوں میں کچھ تفاوت نہ ہوتا کہ ہرایک کے پاس ایک نقل رہے اور اگران دونوں میں ہے ایک کا دوسرے پر قرضہ ہواور حال میہ ہے کہ اُس نے سب بھر پایا تو بدین الفاظ تحریر کرے کیکن دونون جانب میں ایک جانب سے فلاں نے بطوع خودا قرار کیا کہ میں نے دوسرے سے دوسرے کے دینے سے تمام اپنا قر ضہ وحق سب جو پچھ تھا وصول یایا پس اس کا اس پریا اس کے پاس یااس کی جانب یااس کے قبضہ میں یااس کے سبب ہے کسی اور پرالی آخرہ اور اگر اس نے بدون وصول کرنے کے اس کو ہری کردیا ہوتو لکھے کہ اور فلاں نے فلاں کواپنے ہرحق ہے جواس کی جانب یااس کے پاس الی آخرہ۔ بابراء میچے بری کر دیا اور فلاں نے اس ابراءکو بالمواجهه بقبول شیح قبول کیااورا گرتھوڑ اوصول کرلیااورتھوڑے باقی کومعاف کردیاتو لکھے کہاس نے فلاں ہاس تمام میں ہے جواس کے پاس یااس کی جانب یااس پرالی آخرہ اس قدر بھر پایا اور باقی سے اس کو بری کردیا اور فلاں نے اس ابراء کو قبول کیا اور ا گرتھوڑ اوصول پایااور باقی کی مدت مقرر کر دی تو لکھے کہ اور اس کا فلاں پر اس قدرتھا پس اس سے اتناوصول پایا پس اس کا اقرار کیااور باتی کے داسطے جواس قدر ہے فلاں وقت تک بطوع سیح میعادد ہے دی اور فلاں نے اس مہلت کو قبول کیا اور اگر تھوڑے قرضہ کو معاف کر دیا اور باقی کی مدے مقرر کر دی تو لکھے کہ اور اس کوتمام اس مال میں ہے جواس کا اس فلاں پرتھا اور و ہ اس قدر رتھا اس قدر معاف کر دیا یا تکھے کہ تمام اس مال ہے جس کا اس پر دعویٰ کرتا تھا اور وہ اس قدر ہے اس میں سے اس قدر معاف کر دیا اور باقی اس قدر کے واسطے انتی مدت مقرر کر دی پس بیہ باقی مال ندکوراس پر اس میعاد پر واجب الا دا ہوگا اس میں ہے کچھ بھی مقدار معاف شدہ میں داخل نہیں ہواہےواللہ تعالیٰ اعلم۔

 کہ جس کو بیمقر جانتا ہے اور جس کے سبب سے مقر پر ایساا قر ارکر نالا زم آیا ہے بیاس وقت تک مضمون ہے کہ جب تک فلاں کو سپر د نہ کرے پس اس پر بیمضمون ہے یہاں تک کہ اس کومع اس کے سب حدود وحقوق کے بتسلیم سیحے بدون مانغ ومنازع کے فلاں کود نے دے وسپر دکر دیتو پیجائز ہے اور مقریراس کانتلیم کر دیناوا جب ہوگا پس اگراس نے سپر دکیاتو خیرورنہ مقریراس کی قیمت واجب ہو گی اور قیمت بیان کرنے میں مقر کا <sup>(۱)</sup> قول قبول ہوگا اور اگر اقر ارمیں اس کی قیمت بیان کر دے مثلاً یوں کہے کہ مقر پر اس کا تسلیم کرنا واجب ہے پس اگر مقرنے اس کوسپر دکر دیا تو خیرور نہ مقریراس کی قیمت واجب ہوگی اور وہ سب اس قدر ہے تو بیاحوط واصوب ہے اوراگر دار مذکوراس کے قبضہ میں نہ ہواوراس نے یوں تحریر کرنا جا ہا کہ مقر پر اس دار کا فلاں کو سپر د کرنا واجب ہے یا اس کی قیمت سپر د کرنا واجب ہے بشرطیکہ عین دارسپر دکرنے سے عاجز ہوتو ہیے تھی جائز ہے لیکن اس صورت میں بیرنہ لکھے کہ دار مذکوراس کے قبضہ میں ہاوراگرا یسے اقرار میں مقرنے اپنی جانب اور اپنے سبب یا کسی مخص کی طرف سے یا خاص خاص چند آ دمیوں کی طرف ہے جن کے نام بیان کردیئے ہوں درک کی ضانت کر لی تو لکھے کہ فلاں کے واسطے فلاں نے تمام اس درک کی جواُس دارمحدودہ میں یا اس میں ے کسی چیز میں اس کی جانب یا اس کے سبب یا فلال کی جانب اور اس کے سبب سے پیش آئے ضانت صحیحہ کرلی کہ فلال کواس سب ے چیزا دے گا اور اس سب دار نہ کور کواس کے سپر دکر دے گایا اس کواس دار کی قیمت واپس دے گا اور فلاں نے تمام اس اقرار و ضان کو قبول کیا اور اگر اُس نے تمام لوگوں کی طرف ہے درک پیش آنے کی ضانت کرلی تو طحاوی نے عیسیٰ ابن ابان ہے روایت کی ہے کہ میسیٰ بن ابان نے فر مایا کہ ہم کوایک عقار کی بابت جو ہمارے قبضہ میں تھاایک شخص کے واسطے اقر ارکر ناپڑ اپس اُس نے ہم ہے ضانت درک طلب کی پس ہم نے اس کواپنی جانب اور اپنے سبب سے ضانت درک کولینا قبول کیا مگراس نے اس سے انکار کیا اور ای پر جم گیا کہ ہم سب لوگوں کی طرف سے ضانت درک کے ضامن ہوں اس میں نے امام محد بن الحن سے ذکر کیا تو فر مایا کہ اگرتم نے اس کومنظور کیا اور اس کے کہنے کے موافق ضامن ہوئے تو ضان باطل ہوگی اور شیخ خصاف تمام لوگوں کی طرف ہے درک کا ضامن ہونا جائزر کھتے تھے پس یوں لکھے کہ از جانب مقرواس کے سبب ہے اور تمام سب آ دمیوں کی طرف ہے درک کا ضامن ہوااورا گر دار مذکور کواس کے پاس ودیعت ہوتو لکھے کہ بیددارمحدودہ اس مقرکے پاس اس مقرلہ کی طرف ہےودیعت ہے کہ جب وہ طلب کرلے گا اس کو سپر دکرے گامقر کواس سے پچھا نکار نہ ہوگا اور اگراپنے فرزند کے واسطے عقار کا اقرار کیا پس اگر بیٹا جوان یعنی بالغ ہوتو اس صورت میں بھی ای طرح لکھے جس طرح اجنبی کی صورت میں تخریر کرتا ہے اور اگر لڑکا صغیر ہوتو لکھے کہ بیددار محدودہ مذکورہ مقر کے فرزند صغیر سمی فلال کے جواتنے برس عمر کا ہے ملک وحق ہے اور اس مقر کا قبضہ بولایت پدری بغرض حفاظت ہے کہ اس کی طرف سے بیمقر لہ تا اس کے بلوغ وصلاح کار ہونے کے حفاظت کرتا ہے اور اس اقر ارمیں اس مقر کی اس شخص نے تصدیق کی جس کوتصدیق کرنے کا استحقاق ہے۔ نوع دیگرا گردار کامع اس سب چیز کے جواس میں ہے کئی کے واسطے اقر ارکیا تو ابتدا ہے مثل مذکور ہبالاتح ریر کرنے کے بعد دار کے مع حدود و ذکر کرنے کے وقت لکھے کہ بیدار مع سب حدود وحقوق کے اور مع کپڑوں وامتعہ 'وعروض ومکیل وموزوں وفروش و بساطہاوا ثاث البیت اور بیوت کی ٹوٹن وسونا و جاندی کے ومع ظروف پتیلی و برنجی و تا نبے و جست ومٹی وشیشہ کے اور مع آ ئے و حیوانات وغیرہ سب اقسام اموال کے کثیر وقلیل نے جواس دار میں ہے واسطی فلاں کے ہے اورتح بر کوتمام کرے اور علیٰ ہذااگر باغہائے لے۔ امتعہ جمع متاع جس گوہم لوگ اسباب کہتے ہیں اور عروض ومتاع میں فرق پیہے کہ عروض میں کیڑے وزیوروغیرہ سب شامل ہیں اورعقار کا مقابل ہے اور متاع میں تمتع کے معنی یعنی نفع لینے کے معنی معتبر ہیں یعنی اٹا شاخانہ داری اگر چیفرق کمتر ہے کمیل کیل ہے ناپنے کی چیزیں موزوں وزنی فروش مانند چنائی کے اور بساط بچھونا ۲ا 💎 (۱) اورا گرمقرلہ نے دیاوہ قیمت کا دعویٰ کیا تووہ گواہ لا ہے ۱۲ منہ

انگور واراضی مزروعہ کا جس میں انگور وزراعت موجود ہے کی تخص کے واسطے اقرار کیا تو مثل اقرار لیے دار کے ہے جس میں اسباب موجود ہے کہ زراعت و بھل کون کون اور اور اضی کا اقرار کرنے میں کھیتی و بھل نہیں واخل موجود ہے کہ اغرار کے افرار اور کے اقرار میں میں موجود ہوتے ہیں جیسے کہ دار کے اقرار کا قرار اور واضی نہیں ہوتی ہیں۔ پس اگر اصل اراضی و باغبائے انگور کا اقرار کونو ان موجود ہے اقرار کیا تو اس طرح تحریر کرے جیسے اصل دار کا اقرار کرنے میں تحریر ہوا ہے اور اگرار اضی و باغبائے انگور کا اقرار کیا تو اس طرح تحریر کے جواس میں موجود ہے اقرار کیا تو اس طرح کم تحریر کے جواس میں موجود ہے اقرار کیا تو اس طرح کم مقام فلاں محدودہ بحدودہ بحدودہ بحدودہ بحدودہ بحدارہ اور کیا تو اس طرح کا فرار کیا تو کھے کہ داروا تع مقام فلاں محدودہ بحدودہ بحدودہ

الیی اشیاء کا قرار جن کومکان کی جانب منسوب نہیں کیا جاتا کی تحریر کابیان 🌣

نوع دیگراگر اموال اعیان یا جن کی اضافت مکان کی طرف نہیں کی ہے اقر ارکیا تو چاہیے کہ ایسی صورت میں ان اموال اعیان کی فہرست ایک کا غذ میں او پرتحریر کرے اور کیلی کا کیل ووز نی کا وزن اور ذرعی (۱۰) کا طولی وعرضی و پیائی گر اور قبتی (۱۰) کی قیمت تحریر کرے اور جو مثلی ہے اس کی مثل ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے بھر اس فہرست سے فارغ ہو کر تحریر کرے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم فلال بن فلال بن فلال نے اپنے جواز اقر ارو بہد (۱۳) وجوہ نفاذ تصرفات کی حالت میں بطوع خودور غبت خوداتر ارکیا کہ یہ تمام اعیان کی کورہ بالا ہے تحریر اقر اربذا جن کے صفات و مقدار و پیائش طولی وعرضی بیان کردی گئی ہے اور قبتی کی قیمت تحریر کردی گئی مام اعیان کی ملک وجن بیں ہے اور تیم ان کی افرار کردی گئی ہے اور قبتی کی قیمت تحریر کردی گئی سبب ہے مستحق نہیں ہے اور تحریر کو تمام کردے نوع و گئر دار میں سے ایک حویلی کا اقر ارکرنا یون تحریر کی کی دار معروضہ کہ کہ احمد و دو میں بیوت سرمائی یا سبب ہے جس کی ایک حد ملاز ق صحن دار بغر ہے اے دائیں ہاتھ یا با نمیں ہاتھ یا سامنے پڑتی ہے جس میں بیوت سرمائی یا کہ مائی ہے جس کی ایک حد ملاز ق صحن دار بغر اے اور دوسری حدالاس دار کی بیت سرماوی یا گرماوی ہے ملاز ق ہے جس میں بیوت سرمائی یا کہ مائی تا ہے اور مع اپنے راست کے دہنے دار بغر اے اور دوسری صدائی دار کی بیت سرماوی یا گرماوی ہے دوسری اور گئی ہے اور مع اپنے موال میں اس کے حقوق میں مائی کے دائیں ہاتھ کہ تمام دوستہ تا ہے ہو تیں ہو تا سے موست دافع کو چونوں کو تا ہم میں اس کے حقوق ت ہے اور تحریر کو تا ہو کہ تا ہے اس میں اس کے حقوق ت ہے دور چنین و چنان کے بیت گرماوی یا سرماوی جس کے حدود و چنین و چنان جو دار میں جانے والے کے دائیں ہاتھ پڑتا ہے اس پر بعد و حقوق دو نمیں ہو تا دور خین و چنان کی دائیں جو تا میں ہاتھ کو تا میں ہاتھ کہ تا ہے اس پر بعر ہو تا ہوں کہ تا ہے اس پر بی جو دار میں جانے والے کے دائیں ہاتھ کو تا ہوں ہو تا ہے اس پر بیں جو دار میں جانے والے کے دائیں ہاتھ پڑتا ہے اس پر بی دور وچنین و چنان جو دار میں جانے والے کے دائیں ہاتھ کو تا ہم ہو تا ہوں کے دائیں ہاتھ کے دائیں ہیں ہو تا ہوں کے دائیں ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہوں کیں میں میں کی کی میں دور چنین و چنان جو دائی ہوتا کی جو تا کی کی کی کی دور وچنین و چنان جو دائی کو دور کی کور کی کور کی کی کی دور کور کی کی کور کور کی کی ک

ل اعیان جمع عین جودین بعنی ازفتهم نقد غیر معین نه ۱۲ تا معروضه بعنی واقع محلّه فلان ازشبر فلان واگرنام ہوتو بیان کرے ۱۳

سے متوننی جہاں منددھونے ووضووغیر ہ کرنے کا پانی ڈالا جاتا ہے موافق رسم اس ملک کے ہے امنہ (۱) جوگزوں سے نا پاجاتا ہے امنہ

<sup>(</sup>۲) جوچیزی قیمت پر ہوتی ہیںان کامثل تاوان وغیرہ میں مقرر نہیں ہے ا (۳) لیعنی خواہ اس کے واسطے یااس کے اوپراقرار تصرف ہو اامنہ

ایک غرفہ واقع ہے پس اس مقرنے اقرار کیا کہ یہ تمام غرفہ نہ کورہ بدون اس کی سفل کے ملک فلاں ہے اور تحریر کوتمام کرے اگرزید نے
اپنے اور عمرو کے درمیان مشرک دار کے ایک بیت کا افرار کیا تو جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تحریر کرے پھر کھنے کہ اگر بعد تقدیم کے بید
داراس مقرکے حصہ میں آیا تو سب بیت نہ کوراس مقرلہ کو پر دکیا جائے گا اور اگر عمرو کے حصہ میں آیا تو زیداس مقرلہ کے واسط اپنے
حصہ میں سے بقدراس کے تق کے ضام من ہوگا اور بیاس طرح ہوگا کہ امام اعظم کے قول کے موافق اور امام ابو یوسف کے تول کے
موافق بنا پر دونوں روا تیوں میں سے ایک روایت کے تمام حصہ مقر مین بقدر دار کے گروں میں سے نصف تعداد کے اور مقرلہ بقد ربیت
موافق بنا پر دونوں روا تیوں میں سے ایک روایت کے تمام حصہ مقر مین بقدر دار کے گروں میں سے نصف تعداد کے اور مقرلہ بقد ربیت
فر مایا کہ دار کے گروں میں سے نصف گروں کی تعداد سے مقر اور نصف بیت نہ کور کی تعداد سے مقرلہ شریک کیا جائے گا نوع و گرا گر
مودہ بحدودہ چنین و چنان میں ایک راستہ ہوا در بیراستہ اس دار میں فلاں موقع پر مابین کذا الی کذا ہے اور مبداء اس راستہ کا فلال محدودہ بختین و چنان میں ایک راستہ ہے اور مبدا سے اور مبدا سے اور مبدا ہے اس دار کے فلاں میاس مقام سے نکل کراس راستہ کا فلال اس مقرد دار و کلان اس دار میں میں اپنے دار میں آ با جاتا ہے لیان ذیر نے افرار کیا کہ اس مقام سے نکل کراس راستہ کور دار کے فلان میں مقرض کے دوروزہ کا بان میں میں مشرک کیا ہوئے تھا ورق کے فلال
کا ملک و مقبوضہ ہے اور و بی اس راستہ کا سخوت کے بی میں اس آدمیوں سے اس کا مشتری نہیں ہے اور تحریر کوئم کے دوروزہ کو کہ اس کو مقبوضہ ہے اور و بی اس راستہ کا سخوت تحریر میں مشترک ہوئو تحریر میں دونوں میں مشترک ہوئو تحریر میں دونوں میں مشترک ہوئو تحریر میں دونوں میں مشترک ہوئوت تحریر میں دونوں میں مشترک ہوئوت تحریر میں دونوں میں مشترک ہوئا بڑھا گے۔
کا مدون است دونوں میں مشترک ہوئوت تحریر میں دونوں میں مشترک ہوئا بڑھا گے۔

نوع دیگر کسی کے واسطے دیوار کا افرار کیا تو تحریم میں اس دیوار کے واقع ہونے کی جگہ اور اس کا طول وعرض واو نچائی تحریر کے اور مید بھی کلمسنا واجب ہے کہ بید دیوار محدودہ مع اپنی زمین و عمارت کے ملک فلاں الی آخرہ کیونکہ ہم نے دیوار کی بابت دو روائیش مختلف بیان کردی ہیں کہ دیوار نام ہے عمارت وزمین کا یا فقط عمارت کا نوع دیگر اگر نہر و کاریز کا افرار کیا تو کھے کہ نہر واقع مقام فلاں موسوم بکذا جس کا مینڈ افلاں جگہ ہے اور اس میں فلاں نہر ہے پائی آتا ہے اور فلاں مقام پر بینہ برگرتی ہے اور بینہراپ پائی آتے نے کی جگہ ہے گرنے کی جگہ تک اسے قلال اس کی ہوری کہ بائی آتا ہے اور عض اس کا افتا ہے اور اس نہر کی پوری کہ بائی آتا ہے اور عض اس کا افتا ہے اور اس نہر کی پوری کہ بائی آتا ہے اور موسب حدودو زمین و ہر تق کے جواس میں دونوں جانب پائی پائی گیا ہے گر نے کی جگہ تک اس خیا اور کر اس کر عمارت کے دواس میں دونوں جانب پائی وری کہ بائی دواس مقاری ہے اور تو کی دور سے کی ملک ہے اور مشتری اس نیار کی طرف ہے تو یہ دیور دور اس کے خواس میں اگر مینا مدکی داخل اور اس کے خواس میں افتان یا دور سے کہ میں اس نیار کی طرف سے خرید کے واسطے و کیلی تھا کہ ال گر مینا مدکی ہوئی کی ملک ہے اور مشتری اس نیر کی طرف سے خرید کے واسطے و کیلی تھا کہ اگر مینا میں دونوں ہوئی دور سے کی ملک ہوئیا میں مقر نے اس خور میں کی طرف سے جو کی کورہ سے بوض شن ندکور کے واسطے و کیلی تھا کہ اس کی مقر کے باطن کی جو نیون کی دور کے دور کی ملک ہوئی کہ اس کی واسطے خور اور اس کیا موکل فلاں واس کا حق ہے اور اس مقود علیہ برای کے واسطے قیفہ کر لیا اور بیر تمام دارو یوز مین ملک فلاں واس کا حق ہے اور اس مقرد کی میں سے تھرف کرنے کا مام میں میں سے دور کے کئی تک کہ اس کے مورف کرنے کی میاں سے تور کی کا موکل فلاں واس کا حق میارین ندگور میں سے تھرف کرنے کا موکل فلاں اس معقود علیہ ذکور میں سب تصرف کرنے کا مام میں کی دور کے کئی کور کے کا سے تور کی کی کور کے کا رہے کی کا میں کی دور کے کئی کی کور کے کا میں کی کور کے دور کور کی کی کی کور کے کا می کی کی کور کے کا میں کی دور کے کئی کی کی کور کے کا میار کی کور کے کا کی کی کور کے کا کی کی کور کے کا کی کور کے کا کی کور کے کا کی کور کے کا کی کور کی کی کی کور کے کا کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کو

<sup>(</sup>۱) شاہی یا تگریزی مثلاً ۱۲) اوپر سے پی ہوئی ہوتی ہے اس سے تعمیر تمارت لی ہے اامنہ

ستحق ہےاور بیمقرواس کے سوائے تمام سب لوگوں میں ہے کوئی اس کامستحق نہیں ہےاور اس مقر کواس سب میں یااس میں ہے کسی جزومیں کچھ دعویٰ نہیں ہےاوراگراس سب کا یاتھوڑے کا بھی اس مقرنے دعویٰ کیا یا مقرکے قائم مقام نے مقر کی زندگی یا موت کے بعدعویٰ کیا تو اس کا دعویٰ باطل ہوگا اورمقرلہ ندکور نے اس کے اس سب اقرار کی بالمشافہہ تصدیق کی واقع تاریخ فلاں اوراگروکیل ندکور کا اقرار علیحد ہ ابتداء ککھا گیا تو لکھے کہ زید نے اقرار کیا کہ اُس نے بکر ہے ایک داروا قع مقام فلاں محدود بحدود و چنین و چنان بعوض اس قدرتمن کے خریدااوراس کے واسطےایک بیعنامہ لکھا گیا جس کانسخہ بیہ ہے بھم اللہ الرحمٰن الرحیم پی نقل بیعنا مه آخر تک تحریر کر دے پھر لکھے کہ اقرار کیا کہ اُس نے میں معقود علیہ مذکور فلال بن فلال کے واسطے خرید اتھا باقی اُسی طور سے تحریر کرد ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور اگر نصف اپنے واسطے اور نصف دوسرے کے واسطے خرید نے کی تحریر جابی تو لکھے کہ بطوع خود اقر ارکیا کہ ہرگا ہ اُس نے تمام داروا قع مقام فلا ں خریدا تو اس میں ہے نصف شائع اپنے واسطے اور نصف شائع فلاں کے واسطے اس کے حکم ہے اور اس کے اس مقر کواس واسطے وکیل کرنے کی وجہ سے خریدا پس بیتمام دار ندکورہ اس مشتری اور اس فلال کے درمیان بسبب الیی خرید کے نصفا نصف مشاع دونوں کے قبضہ میں ہے اور اس تمام تمن مذکورہ کا نصف اس فلاں کے مال سے ادا کیا گیا ہے اور اس مقرلہ نے اس کے اقرار کی بالمشافہ تصدیق کی اورا گروشی نے بیٹیم کے واسطے خرید کر کے اقرار کرنا جا ہا کہ خرید شدہ بیٹیم کے واسطے خریدا ہے تو لکھے کہ زبید نے جوعمرو کی طرف ہے اس کے فرزند صغیر مسمی بکر کا وصی ہے اقر ارکیا کہ اس نے تمام حویلی جوفلاں بائع ہے بعوض چندین تمن خریدی ہے وہ اس میتیم کے واسطے بحکم اپنی ولایت کے جواس پر بحکم اس کے پدر فلال کی جانب سے اس کے واسطے وصی ثابت ہونے کی وجہ ے ثابت ہے خریدی ہے کیونکہ اس کے خرید نے میں اس کے مال کی احتیاط اور اس کے حق میں حفاظت وامید حصول نفع مالی وزیادتی و تو قیر بھی ہےاوراس نے اس کانٹمن بھکم اپنی ولایت مذکورہ کے اس کے مال سے اس بائع کوا دا کیا ہےاوراس بیٹیم کے واسطے جو چیز اس بائع ہے خریدی ہے قبضہ کرلیا ہے ہیں یہ پتیم اس خرید شدہ کامستحق ہے بیمقریا کوئی دوسراوصی تمام سب آ دمیوں میں ہے اس کامستحق نہیں ہی اوراس مقر کا نام بیعنامہ میں بطور عاریت ہے اوراس مقر کا اس سب میں یا اس میں ہے کچھ کی جزومیں کوئی حق نہیں ہے اور اس وصی نے بیامراس بیتیم کےاوپر رکھا کہ بعد بالغ ہونے کےصلاح کاری ظاہر ہونے اوراپنے مال پر قبضہ کرنے کامستحق ہونے پر مختار ہے کہ جو چیز اس وصی نے اس کے واسطے خریدی ہے اس پر قبضہ کر لے اور جو مخص اس میں خصومت کرے اس کے ساتھ خصومت كرےاليآ خرہ۔

ہرت جو بھی مفاخہ ندکورہ وغیرہ کے مقرلہ بریااس کی جانب یااس کے پاس یاس کے قضہ میں کوئی حق اور عین ودین کی جابراء سیجے ہری ہوگیا ہیں اس مقرکایا کی دوسر نے کااس مقرلہ بریااس کی جانب یااس کے پاس یاس کے قضہ میں کوئی حق اور عین ودین کی جھڑ ہیں رہااور نہ اس دار میں نیج و رہن و وثیقہ بمال وغیرہ کی عقد ہے کچھ دعویٰ رہااوراس مقرلہ نے بالمشافہ اس کی تقدیر تی گی نوع دیگر اقر ارمفاخہ میں ۔ زید نے بطوع خودا قرار کیا کہ باغ انگورواقع مقام فلال محدود بحدود و چنین و چنان اس کے قبضہ میں از جانب عمرور ہن تھا بعوض ایسے مال کے جوزید کا اس عمرو پر تھا جس کے عوض زید مؤری کی اس اس نے رہن کیا تھا اور اس عمرو نے بیتمام قرضہ ندکورہ اس زیر کو اور اس مقر کے پاس اس نے رہن کے اور اس کے رہن سے چھڑ اکر واپس لے کر قبضہ کر لیا لیس اس نے اس کے ساتھ اس باغ انگور کے رہن کا مفاخہ کر دیا اور اس کو کی مال عین رہا اور نہ دونوں میں سے ایک کی دوسر سے پر پچھ خصومت مقرکا اس مقرلہ پر پچھ تر ضہ بیں رہا اور نہ اس مقرلہ بی کہ فی مال میں سے دوسر سے کی اس سب میں تقدین کی اور دونوں نے گواہ کر لئے واللہ تعالی اعلم ۔

اگرایکِشخص نے اپنی دختر کی تجہیز و تکفین کی اور باپ وشو ہرنے سب چیز کا اس کے واسطے اقر ارکیا تو

لکھے کہ گواہان مسمیان آخرتح ریر ہذاسب گواہ ہوئے 🌣

نوع دیگرا قرار فنخ بیج و کم شدگی بیعنامه زید نے بطوع خودا قرار کیا کهاس نے عمرو ہے تمام داروا قع مقام فلاں محدود بحدودو چنین و چنان بطریق بیج الوفاء و وثیقہ کے نہ برسبیل قطعی وحقیقی کے بعوض اتنے درم کے خریدا تھا اور طرفین ہے باہمی قبضہ دونوں چیزوں میں واقع ہو گیا تھا اور اس ہے اس طرح و فاکرنے کا اقرار کیا تھا کہ ہرگاہ وہ اس کوشل اس ثمن کے نفذ دے گا اور اس کے فروخت کردینے کا مطالبہ کرے گااورثمن لے کرمبیع پذکورسپر دکر دینے کا مطالبہ کرے گا تو اس کی درخواست کومنظور کرے گا پھرعمر و مذکور نے اس تمن ندکور کے مثل اس زید کونفتر دیا اور اس زید ہے اس کے فروخت کر دینے کا مطالبہ کیا پھرزید نے بیددار ندکوراس کے ہاتھ فروخت کردیااورنتن پر قبضه کرلیااور دارخر پیشده اس کوواپس کر دیااورعمرو نے اس سے بیعنامه طلب کیاپس و ہیعنامہ دیے ہے عاجز ہو گیا اور کہا کہ وہ کم ہو گیا ہے پس اس نے مضبوطی کے واسطے اقر اری تحریر مقر سے مانگی پس اس مقر نے بطوع خود اقر ارکیا کہ اس نے فلاں بائع سے بیتمام تمن اور وہ اس قدر ہے بائع مذکور کے اس کو بیسب دینے سے وصول کرلیا اور اس کے وصول و بھریانے سے بائع ندکوراس کودے کر بری ہو گیااوراس مقرنے اس کوتمام وہ چیز جو تحت بیچ داخل ہوئی ہے سپر دکر دی اور پیسب بعداس کے ہوا کہ اس مقر نے اس کے ساتھ اس کوفروخت کیااوراس با کع نے اس سے پینچ خریدی اوراس مشتری نے اس سب میں اس با کع کے واسطے صانت درک کرلی اورا قرار کرلیا کهاس مقرله کااس با کع پراس سب میں کوئی دعویٰ و کچھ خصومت نہیں رہی نہاصل محدود میں اور نہاس کے کراپیہ میں اور نہاس کی تمن میں اور نہاس کی قیمت میں اور بیتمام دار نہ کوراس بائع کی ملک ہے وہی اس کامستحق ہے بیمقریا کوئی دوسرا آ دی تمام سب آ دمیوں میں ہے اس کامستحق نہیں ہے اور اگر بیمقر بھی اس بیعنا مہ کو نکا لے تو وہ بیکار ہے اور وہ اس بات پر اپنے گواہ قائم کرنے وتمن طلب کرنے میں مبطل ہو گااوراس مقرلہ نے اس اقرار میں اس کی تصدیق کی تحریر کوتمام کرے واللہ تعالیٰ اعلم نے نوع دیگر اگرایک مخض نے اپنی دختر کی جمبیز کی اور باپ وشو ہرنے سب چیز کا اس کے واسطے اقرار کیا تو لکھے کہ گواہان مسمیان آخرتح ریر ہذا • سب گواہ ہوئے کہ فلاں بن فلاں نے اپنی دختر فلا نہ کواینے خالص مال سے بطور صلہ وتعطف واحسان اور اس کے مہر وعطیہ ہے جواس کے شوہر نے اس کے واسطےروانہ کیا ہے بعداز انکہ دونوں کے درمیان نکاح سیج موافق شرع کے مجمع جمیع شرائط صحت جاری ہو گیاتھا تمام جہز مذکور ذیل وقت اس کے اپنے اس شوہر کے گھر جانے کے دیا ہے اور سپر دکیا ہے۔ جمع الله تعالی بینهما بالحیر لے اللہ تعالی دونوں میں خیرو برکت کے ساتھ موافقت رکھے اور ان کی یا کیز واولا دمیں کثرت دے ا بهم الله الرحمٰن الرحيم فلال بن فلال نے بطوع خود اقر اركيا كه تمام اموال مذكور ه فهرست بيشاني كاغذ مذاسوائے جامهائے تن مقروجواں کی طرف مضاف کیا گیا ہے باقی سب اس کی اس زوجہ مساۃ فلانہ کی ملک وحق ہے واس کے قبضہ وتحت وتصرف میں ہے اوراس سب کووہ اس مقرے گھراس طرح لئے جاتی ہے جیسے عور تیں اپنے شوہروں کے گھر لی جاتی ہیں بدون اس کے کہاس مقر کا اس سب میں یااس میں ہے کئی چیز میں کچھ دعویٰ یا ملک یاحق ہواورا قرار کیا کہا گریہ مقربھی ان میں ہے کئی چیز میں سوائے اپنے تن کے کپڑوں کے جواس کی طرف مضاف کئے گئے ہیں دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل ومر دود ہوگا اور اقر ارکیا کہ اس عورت کے واسطے اس مقریراس کے باقی مہر کا اس قدر حق واجب و دین لازم ہے کہ جب شرع ہے اس کا مطالبہ اس شوہر پر متوجہ ہوتو مطالبہ کرے گی الآ اینے اوپراس سب اقرار کے گواہ کر دیئے پھراس کے بعد گواہ لوگ اپنے نام تحریر کریں واللہ تعالیٰ اعلم۔اگر دختر نے اپنے جہیز کا اینے باپ یا ماں کے واسطے اقرار کیااور اس کی چند صور تیں ہیں اوّل آئکہ فہرست جہیزمثل ندکورۂ بالا کے بپیثانی کاغذ پرتح ریر کر کے پھر لکھے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کہ فلانہ بنت فلاں نے بطوع خود اقر ارکیا کہتمام اموال جوجنس وصفت واقسام و قیمت کے ساتھ پیشانی کاغذ ہذامیں تخریر ہے اس کے باپ اس فلاں کی ملک وحق بسبب صحیح ہے جس کومقرہ بخو بی جانتی ہے اور اس کا قرار اس کے واسطے بیلازم آیا ہاوراس مقرہ کے قبضہ میں بطریق عاریت کے ہاوراس کے اس اقرار کی اس کے باپ اس فلاں نے بالمشافہہ تصدیق کی اور دونوں نے گواہ کر لئے وجہدوم آئکہ فلانہ نے بطوع خودا قرار کیا کہا قسام ثیاب وامتعہ وفروش و بجھونے وزیورسونے و جاندی و جواہرو موتیوں وظروف برنجی و پیملی و پیملی و شخیشے ولو ہے ومٹی وغیرہ کے واقسام امتعہ وا ثاث البیت وغیرہ ہرقلیل وکثیر جواس کے جہیز کے کاغذ میں نذکور ہے اور بیسب فی الحال اس کے شوہر فلاں کے گھر میں موجود ہے اس کے باپ فلاں کی بسبب سیجے و لازم ملک ہے جس کو بیمقرہ اچھی طرح جانتی ہے کہ جس ہے اس کو بیا قرار کرنالازم آیا اور اس کے اقرار کی اس کے باپ اس فلاں نے مشافہۃ تصدیق کی اور دونوں نے اپنے اوپر گواہ کر لئے اور دوسراطریقہ یہ ہے کہ اس کا باپ اس کو جہیز دینے کے وقت اس جہیز کی فہرست لکھ کر اس امر پر گواہ

🖈 برنجی جمعنی پیتل کابرتن اگر چه چیمونی کیل کے لئے بھی مستعمل ہے۔

کرے کہ میں نے یہ چیزیں اس کوبطریق عاریت دی ہیں اور صدر الشہید رحمت اللہ تعالی نے فر مایا کہ احوظ یہ ہے کہ جو پھواس فہرست میں لکھا ہے اس سب کواس کا باپ بعوض خمن معلوم کے فرید لے پھراس کی دختر اپنے باپ کواس خمن سے بری کر دے اور میر سے بزدیک احوظ و بی ہے جو میں نے اقراق تحریکی ہے واللہ تعالی اعلم نوع ویگر در اقرار حیوان اقراق پیشانی کا غذیر حیوانات کے نام و صفات وشیات جیسے بھوت تحریکر کے پھر فہرست کے بعد اقرار کا بیان اس طرح کھے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے یا کھے کہ فلال بن فلال نے الی آخرہ اقرار کیا کہ اس نے فلال کے ہاتھ اتنی عدد بکریاں معین ان کے اوصاف وشیات بیان کر دے اسے درموں کے عوض فروخت کیں اور آئی نے یہ بریاں اس مقر سے فرید میں اور مقرلے نے ان کا خمن نہ کورسب وصول پایا اور مجمع نہ کوراس کے ہر دنہیں کی اور جب وہ طلب کرے گا تو یہ فلال بریاں اس کے ہر دکر دے گا اور مقرلہ نے اس کی تصدیق کی نوع دیگر اگر عورت نے اقرار کیا کہ میں نے اپنے شوہر سے وصول پایا تو تھے کہ فلانہ بنت فلال نے بطوع خود اقرار کیا کہ میں نے اپنے شوہر فلال سے اپنا تمام چھم بینہ کا کھانا و کیڑ اجوم ترہ وہ اسلے اس شوہر پر واجب تھا جیسا کہ ایس عورتوں کا ہوتا ہے فلال تاریخ سے فلال سے اپنا تمام چھم بینہ کا کھانا و کیڑ اجوم تمرہ وہ واسلے اس شوہر بر واجب تھا جیسا کہ ایس عورتوں کا ہوتا ہے فلال تاریخ سے فلال سے اپنا تمام چھم بینہ کا بھانا و کیڑ اجوم ترہ وہ وہ بی بیا اور اس کے شوہر فلال نے اس کے اقرار کی بالمشافہ تھد تی کی اور تحریکو تمام کرے واللہ اعلی میں کو اسٹو اس کے اقرار کی بالمشافہ تھد تیں کی اور تحریکو تمام کرے واللہ اعلی کی کورتوں کا میانہ کیا ہونا ہے کا می دو واللہ کیا گوران کے اس کے اقرار کی بالمشافہ تھد تی کی اور تحریکو تمام کرے واللہ انسان کیا ہو اس کی انداز کیا گوران کی کورتوں کی اور تحریکو کیا کہ کی کور کی کورتوں کی کی کی کی کی کورکور کی کورتوں کی کورٹوں کیا گوران کی کی کورکور کی کی کورکور کورکور کی کورکور ک

نوع دیگرغلام نے اپنے مولی کے واسطے اپنے رقیق ہونے کا اقرار کیاتو لکھے کہ فلاں ہندی نے اپنے جواز اقرار کی حالت میں بطوع خودا قرار کیا کہوہ فلاں کاغلام مملوک ہے اور فلاں ندکوراس کے رقبہ کا بملک سیح جائز ثابت مالک ہے اور فلال کی خدمت و اطاعت اس مقریر واجب ہےاورا گرفلاں اس ہے خدمت لے یا فروخت کر ہے تو اس کوفلاں کے امرے کچھا نکارنہیں ہےاور فلاں پراس باب میں کئی حق کا دعویٰ کر کے اس کی ملک ہے خارج ہوجانے کا بالکل مستحق نہیں ہے اور اس مقر کا فلاں کی جانب کوئی دعویٰ و حق ومطالبہ کسی وجہ ہےاور کسی سبب ہے ہیں ہےاور فلال نے اس کے اس سب اقرار پر بعداز انکہ اس کوالی زبان میں پڑھ کر سنایا گیااوراس نے سمجھ لیاو جان لیا گواہ کر لئے پس اگراس کا کوئی سبب ہوتو اس کوتح ریر کردےاور بیصحت اقر ار کا مانع نہ ہوگا اور اس اقر ار میں صحت بدن ہونا شرطنہیں ہے اس واسطے اس کا حکم صحت ومرض دونوں حالتوں میں یکساں ہے مختلف نہیں ہے۔نوع دیگر باندی کا ا قرار کہوہ اپنے مولیٰ کی ام ولد ہے یوں لکھے کہ فلانہ تر کیہ یا ہندید نے اقرار کیا اس کا حلیہ بیان کردے بطوع خودا قرار کیا کہ وہ فلا ل بن فلاں کی ام ولد تھی اوراس کے قبضہ وتحت وتصرف میں بملک سیجے کامل تھی اوروہ اس سے ایک بیٹامسمی فلاں یا دختر مساۃ فلانہ جن کہ وہ فرزنداس مقرہ کی گود میں موجود ہے اس کے مالک مذکورے ثابت انسب ہےاور بیمقرہ اس مولی ہے بچہ جنے کی وجہ ہے اس کی ام ولد ہوگئی اور اس مقرہ پر اس کی خدمت اطاعت واجب ہے اور اس کو اس بات ہے کوئی ا نکارنہیں جب تک پیمولی زندہ ہے اور اس ے مولی فلاں پذکر نے بالمشافہ اس کی تصدیق کی واللہ تعالیٰ اعلم اور اگر مولیٰ کی طرف سے اس کے ام ولد ہونے کا اقر ارہوتو اس کی صورت تحریر ہم فصل امہات الاولا دمیں ذکر کر چکے ہیں اس کا اعادہ نہ کریں گے اور اگر پسر نے اقر ارکیا کہ میرے باپ کی باندی میرے باپ کی ام ولد ہےاوراس کی موت ہے آزاد ہوگئی ہے تو لکھے کہ فلاں بن فلاں نے بطوع خود اپنی صحت بدن و ثبات عقل و ہمہ و جوہ جوازتصر فات کی حالت میں اقر ارکیا کہ فلانہ ترکیہ یا ہندییاس کے باپ فلاں کی مملوک و باندی تھی اور اس کے قبضہ وتصر ف میں تھی کہاس کا بملک تھیجے مالک تھا اور اس کے باپ فلاں نے اپنی زندگی میں اس کوام ولد بنایا اوروہ اس کے باپ فلال سے ایک بیٹا ٹا بت النسب مسمی فلاں جنی رہے بچے جنے سے بیاندی اس کی ام ولد ہوگئی اور اس کے باپ فلاں نے بھی اپنی زندگی میں اس کے ام ولد ہونے کا اقر ارکیا ہے اور یہ باندی اس کے باپ فلال کے مرنے ہاس کے تمام مال ہے آزاد ہو گئی اوراس مقر کا اس باندی مذکورہ پر

کچھ دعویٰ وحق نہیں ہے سوائے استحقاق ولاء کے کہ بعد اپنے باپ کے اس کی ولاء اس مقر کے واسطے ہے اور اس باندی نے بالمشافہہ اس کی تقدیق کی اوراگر پسر نے کسی غلام کے مدیر ہونے کا اقر ارکیا کہ اس کے باپ نے اس کومد برکر دیا ہے اور وہ اس کے باپ کی موت ہے آزادہ ہو گیا تو لکھے کہ فلال بن فلال نے حالت جواز اقرار میں بطوع ورغبت خودا قرار کیا کہ غلام ہندی مسمی فلا ں اس کے باپ مسمی فلاں کی ملک وحق تھا کہ بسبب سیحے اس کا کامل ما لک تھااوراس کے باپ نے اپنی زندگی میں اس غلام کو بتدبیر مطلق سیحے اپنے خالص مال سے مد بر کر دیا اور ایسا ہی اس کے باپ نے اپنی زندگی میں اقر ارکیا اور اس کا باپ مرگیا اور بیغلام اس کے ترکہ کے تہائی ے برآ مدہونے کی وجہ ہے آزاد ہو گیااوراس پسر کواس غلام پر کوئی استحقاق نہیں ہے سوائے راہ ولاء کے اور بہجت میراث اس کااس غلام پر کوئی دعویٰ نہیں ہے اور سعایت کرانے کے واسطے اس کے ساتھ کوئی خصومت نہیں ہے اور اس غلام نے اُس کے اقرار کی بالمواجه تصديق كي نوع ديگرا گروارث نے قرض دار ہے قرضہ وصول پانے كا اقر اركيا تو لکھے كەزىد نے بطوع خودا قر اركيا كه اس كا باپ فلاں مرگیا اور اُس کاعمرو پر اسنے درم قرضہ واجب وحق لا زم تھا اور اس کی موت سے یہ مال اس کے بیٹے اس زید کے واسطے میراث ہوگیا کہاس کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور عمرونے بیاُس کوا داکر دیا اور پورا دے دیا پس زیدنے اس سب کو بھر پور کامل وصول کرلیا اوروصول پانے کے ساتھ اُس کو ہا ہرا ہی جے اس سے بری کر دیا اور عمر و ندکور کے واسطے اس معاملہ میں ہرطرح کے درک کی اس سب میں ہویااس میں ہے کی جزومیں ہوضانت صححہ جوشرع میں لازم ہوتی ہے کر لی اور عمرو نے اس کے اس اقرار کو بالمواجه قبول کیااورتصدیق کی اوراگراییاا قراراز جانب موصی له ہوتو لکھے کہ زید نے اقرار کیا کہ عمرو نے اپنی زندگی میں اپنی صحت عقل وہمہ وجوہ جوازتصرفات کی حالت میں زید کے واسطے اپنے تمام تر کہ کی اپنی وفات کے بعد وصیت کی تھی اور اس کا کوئی وارث براہ قرابت یابز و جیت نہ تھا اور اس کواس مہر کا وصی کیا تھا کہ اس کا تر کہ جہاں ہوجس کے پاس ہواور جس پر ہوطلب کرے اس واسطے اس کو بوصایت صیحہ وصی کیا تھا اور اس زید نے اس کی وصیت کو جوزید کے واسطے تھی اور اس کی وصایت کو کہ زید کو وصی مقرر کیا تھا قبول کی تھی اور زیدنے بچت شرعیہ فلاں پراتنی درم اس متو فی کے واسطے قرضہ لا زم وحق واجب ہونا ثابت کئے اور بھکم اس وصایت ثابتہ کے اس سے اس مال کا مطالبہ کیا ہی اس فلاں نے بیسب اس کودے دیئے اور اس مقرنے بیسب وصول کر لئے اور بھر پوراس سے وصول پائے الی آخرہ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بالغ ہونے کے بعد یتیم کا اقر ارکہ اس نے وصی سے مال وصول پایا ہے

نوع دیگراگروسی نے اپنے پاس مال پیٹیم ہونے کا اقر ارکیا تو کھے کہ زید نے حفاظت ترکہ مرومتو فی اوراس کے صغیر فلال کے دری امور کا وسی بتقر ری از جانب قاضی شہر فلال ہے اپن صحت بدن کی حالت میں بطوع خود اقر ارکیا کہ بحکم وصایت صغیر کا مال اس کے قبضہ میں ہے اور وہ اسنے درم نفقہ و چند میں اعیان اموال ہیں ان کو بیان کر دے اوران کا وصف بیان کر دے اوران پر اس وصی نے قبضہ کیا ہے تاکہ ان کی حفاظت کرے اور صغیر نہ کور کے بالغ ہونے پر اور جب کہ اس سے آٹار صلاحیت ظاہر ہوں بدون عذر و تعلل کے اس کو والیت دے اور وہ اس اقر ارمیں بطوع شرعی تقد لین کیا گیا اور تحریر کوختم کرے واللہ تعالی اعلم نوع دیگر بالغ ہونے تعلل کے اس کو والیت دے اور وہ اس اقر ارمیں بطوع شرعی تصویر کے بعد میتیم کا اقر ارکہ اس نے وصی سے مال وصول پایا ہے کھے کہ زید نے مجلس حکم میں بطوع خود اقر ارکیا کہ اس نے عمر و سے جو اس کے باپ فلاں متو فی کی طرف سے حفاظت ترکہ واصلاح امور اس مقر کے واسطے اس کی حالت صغیر میں وصی مقرر تھا تمام وہ مال جو اس عمر و کے پاس از منقول وعقار واراضی و حیوان و غلہ و نفتہ میں کرلیا پس اب مقرکا اس وصی پرکوئی وعور وضومت نہ رہی کھراگراس کے بیسب اس کے بیر دکرنے سے لئے کر بقیضہ کرایا چوان و غلہ و نفتہ میں کرلیا پس اب اس مقرکا اس وصی پرکوئی وغوی و خصومت نہ رہی کھراگراس کی بیسب اس کے بیر دکرنے سے لئے کر بقیضہ کہا کرنا ہے قضہ میں کرلیا پس اب اس مقرکا اس وصی پرکوئی وعوی و خصومت نہ رہی کھراگراس کے بیر دکرنے سے لئے کر بقیضہ کو بیان و خصوصت نہ رہی کہا گراس کے بیر دکرنے سے لئے کر بقیضہ کرنے تو تعدر میں کرنے بیان کے دور کی و خصوصت نہ رہی کھراگراس کے بیر دکرنے سے لئے کر بقیضہ کیا کر نام بھر کیا گوروں کے دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کیا دور کیا کور کی دور کی دور کیا کہ کر بقی جگر کیا گور کیا کہ کر دور کیا کہ کور کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کیا کہ کور کیا کہ کور کی دور کی دور کیا کے دور کیا دور کیا کہ کر کیا کی دور کی دور کیا دور کیا کی دور کیا دور کیا کیا کہ کور کیا کہ کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کیا کیا کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کہ کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کور کی دور کی دور کی دور کیا کہ کور کی دور کی د

بعداس مقرنے اس وصی پرعین یا دین کا دعویٰ کیا جواس کے قائم مقام ہواس کی حیات میں یاو فات کے بعدو کیل یاوصی یا نائب ہواس نے ایسادعویٰ کیا تو بیسب باطل ومر دو د ہوگا اورتح بر کوتما م کرے واللہ اعلم نسخہ دیگراندرین مصمون ۔ زیدنے بطوع خو دا قرار کیا کہ اس کا باپ عمرومر گیا اور اس نے قبل اپنی و فات کے بکر کووصی کیا تھا کہ اس کے تمام ترکہ کی حفاظت کرے اور متوفی ندکور کے قرضے ادا کرےاورمتو فی کے قرضے جولوگوں پر ہیں ان کووصول کرےاوراس کی وفات کے بعداس کی وصیتیں نافذ کرےاوراسی وصایت پرمر گیااس سب سے یااس میں ہے کئی بات ہے رجوع نہیں کیا او رمیر ہے سوائے کوئی وارث نہیں چھوڑ اپھر اس وصی نے اُن تمام کاموں کوجن کی بابت اس کووصیت کی تھی انجام دیا اور ان امور میں موافق اقتضائے حکم شرعی کے تصرف کیا کہ قریضے ادا کئے اور وصول کئے اور تہائی مال ہےوصیتیں نافذ کیں اور اس مقریر اس کے مال ہے اس کے کھانے و کپڑے واوڑ ھنے و بچھونے میں بطوع معروف خرج کیااوراس مقرنے بیجھی اقرار کیا کہ وہ مردوں کی حد تک پہنچ گیا ہےاوراس کی اصلاح کاری ظاہر ہوگئی ہےاوراپے اموال پر قبضہ کرنے اور اپنے حقوق حاصل کر لینے کامستحق ہو گیا ہے اور اس مقرنے اپناتمام مال جواس وصی کے قبضہ میں اس کے باپ فلاں متو فی کے تر کہ کا تھا بھکم ارث وصول کرلیا اور بیسب تمام و کمال اس وصی کے دینے سے بھر پایا بعد از انکہ تمام تر کہ باجناس وانواع ا کے ایک کر کے جان پہچان لیا بدون اس کے کہان میں ہے کوئی چیز اس پر پوشیدہ رہی ہواوراس سب سے بخو بی واقف ہو گیا اور اس مقرنے اس وصی ندکورکواسینے تمام دعویٰ وخصو مات ہے بری کر دیا پس اگر اس کے بعد بیمقریا اس کے مثل اس وصی ندکور پر دعویٰ کرے کہاں کے پاس یااس کے قبضہ میں اس مقر کے پدر متونی فلاں کے ترکہ میں سے قبیل وکثیر قدیم وجدید کچھ ہے یا کوئی اور اس کی طرف ہے ایسادعویٰ کرے تو پیسب باطل ومر دود ہے اور جو گواہ اوصی پر اس مقدمہ میں قائم کرے یا جس متم کی ججت پیش کرے یا اس سے قسم طلب کر ہےاوراُس سے اس بات میں مناز عدکر ہے تو پیسب بہتان و دروغ ہوگا اور پیوصی مذکوراس سب سے بری ہوگا اور بیوصی دنیاو آخرت میں اس ہے حلت میں ہے اور اس وصی نے اس کا بیا قرار بالمواجہ قبول کیا۔

نوع دیگریٹیم کا افرار کہ اُس نے اپنامال دوسر ہے کودیے کی اجازت دی تھی۔ زید نے بطوع خود افرار کیا کہ اُس کی عمرو کے اٹھارہ برس پورے ہوگئے اور انسیواں شروع ہوگیا اور اس کو احتلام ہوا اور وہ مردوں کی صدیک بھتے گئے گیا اور اس کی طرف احکام شرگی امر و نہی متوجہ ہوئے اور اس مقر نے افرار کیا کہ اس نے فلاں وصی کو جواس کے باپ کے ترکہ کی حفاظت اور اس کی صغریٰ عمل اس کی پرداخت کے داسطے وصی تفاظم کیا کہ اس کا تمام مال جواس وصی پراور وصی کے پاس اور وصی کی جانب اور وصی کے قضہ عمل ہے اس کا حصد اس کے باپ کی میراث کا سب جو کچھ ہواس کی ماں فلانہ بنت فلاں کے سپر دکرے تاکہ اس کی ماں اس مال کی تاوقت اس کی صاحت کے جو تھا تھا کہ ہواس کی مال فلانہ بنت فلاں کے ترکہ کہ اس کو اس خواس کی ماں اس مال کی تاوقت اس کی حالت کے دار کیا کہ اس حالت کے وصی کے ذمہ یا وصی کے پاس چھی مال اس کے باپ کے ترکہ کا خدر ہا اور اس مقرکی ماں فلانہ بنت فلاں نے اقرار کیا کہ اس کی اس کا اقرار کیا کہ اس کی اس کا اقرار کیا کہ اس کی اس کا میں ہو جو بھو اس کی جو اس کی حالت نے افرار کیا کہ اس کی اس کا اقرار کیا کہ اس کی اس کی حواس کی جو بی ہو گئے ہوں یا جو بطر این قرض دیے تاکہ و اوگ جج بودی اور جو اہلا کہ ان میں اس کا اقرار کیا کہ اس کی حواس کی حواس کے مقابل گئی ہوں یا جو بھر اور اس کی تعداد کھود دی کی بندا القیاس دوسرے و اس کی اس کی حواس کی حواس کی تعداد کی دوسرے و تیو تھے وغیرہ سب کو ای طرح کے بی ہو داخر اس کی اس کی تعداد کھود دی کی براس تکر کہ کہ اس کی تعداد کھود کی اس کی تعداد کو می خواس جو کہ کہ ترکہ کہ اس خواس کی تام کی ترکہ کو بیغلہ قرض دیا ہو تاکہ کی براس تھر میں سے جرایک کو بیغلہ قرض دیا ہوتا کہ کہ برات کو میٹ خواس کی تو تاکہ کی کو اس کی تعداد کو میٹ کہ کر سے تاکہ میلوگ اس خواس کی تعداد کا تام کی تام کی ترکہ کو میڈ کو اس کی تعداد کی جو تاکہ کی دین میں سے جرایک کو بیغلہ قرض دیا ہوتا کہ کہ کو اس خواس کی تعداد کی دیں ترکہ کی تو کہ کہ دی تو تھو تو تھو و تھر و تو تھو تھر و تو تھو تھر و تو تھو تھر و تو تھو تھر و تھر و

کی زمین واقع دیہ فلاں میں اپنی اپنی زراعت کریں اور ان لوگوں نے اس سے لے کر قبضہ کرلیا ہے اور مقرلہ نے ان کے اقرار کی خطاباً تصدیق کی اور پیفلاں تاریخ واقع ہواواللہ تعالیٰ اعلم نوع ویگرا قراراستاد تخفطفل صغیر جواس کقعلیم عمل کے واسطے سپر دکیا گیا ہے اور نفقہ ولبا س کا تذکرہ۔ یتج میراقر اراستاد فلاں ہے جس نے اپنے جواز اقر ارکی حالت میں بطوع خودا قرار کیا کے عمرو نے اپنے پسر صغیر زید کو بولایت پدری اس کوسپر دکیا بعد از انکه اس مخص عمرو نے اپنے بیٹے کواس کے پاس بولایت پدری تین سال متواتر کے واسطے اجارہ پر دیا کہ ابتداان تین سال کی ابتدائے ماہ فلاں سنہ فلاں ہےاور اینتہا اس کی آخر ماہ فلاں سنہ فلاں ہےاس غرض سےاجار ہ پر دیا کہاستاد مذکور کے واسطے یہ کام بعوض اتنے درم کے کرے بدین شرط کہ بیصغیر بیکار ندکوراس استاد کے واسطے دن میں کرے نہ رات میں اور نہ ایام جمعہ میں اور نہ ایام عید میں بقدرا پی طافت کے کڑے جس طرح اس کا م کواس کا استاداس کو حکم دےاور بیاستاداس کونماز وں کواپنی او قات پرٹھیک طرح ہے ادا کرنے سے نہ روکے بدین شرط کہ اس صغیر کے کام کی اجرت اوّل سال میں ماہواری اس قدر درم اور دوسر سے سال میں اس کے کام کی -اجرت ماہواری اس قدر درم اور تیسر ہے سال اس قدر درم یعنی دوسرے و تیسر ہے سال اس کام میں اس کی مہارت و ہوشیاری زیادہ ہو جانے سے اجرت میں زیادتی ہوگئی بدین شرائط باجارہ صیحہ اس کو اجارے پر دیا ہے اور اس صغیر کے باپ فلال نے اس کے اس اقر ارکی بالمشافهہ تصدیق کی پھرصغیر کے باپ کا اقر ارتح ریکرے کہ صغیر کے والد نے اس استاد کواجازت دے دی کہ سال اوّل میں جواجرت اس کی ّ واجب ہواس کواس صغیر کے کھانے و پینے ولباس و باقی مصالح میں بطور معروف بدون اسراف و بخیلی کے خرچ کرے اور دوسرے سال اس کی اجرت میں سے بقدرسال اوّل کی اجرت کے اس کے کھانے و پینے ولباس وباقی مصالح میں صرف کرے اور جوباقی رہے وہ اس صغیر کے والد کودے دے اس طرح تیسرے سال کی اجرت میں ہے بقدر سال اوّل ہے اس کے کھانے پینے ولباس ومصاع ضروریہ میں خرچ کرےاور جو باقی رہےوہ اس کے والد کودے دیاوراس متاجرات او نے والد صغیر کی طرف سے بیا جازت قبول کی اور صغیر مذکور کواس کے والد کے سپر دکرنے سے لےلیا پھراس مجلس عقد کے جفر ق ابدان واقو ال جدا ہو گئے اور پیفلاں تاریک واقع ہواواللہ تعالیٰ اعلم۔

نوع دیگرا قرار مبرئہ دار لکھے کہ فلال نے بطوع خودا قرار کیا کہ اس نے زید کوتمام دار مشتملہ بہ بیوت محدودہ بگد ود چنین و چنان مع سب حدود وحقوق و چنین و چنان کے بہبہ صحیحہ جائزہ نافذہ مستجمعہ کشرا نطاصحت محوزہ مقبوضہ فارغہ کے بہبہ کیا جس میں فسا دنہیں ہے و نہ خیار ہے اور نہ اشتر اطاعوض ہے اور نہ تلجیہ ہے اور نہ مواعدہ ہے اور اس موہوب لہ نے اس بہبہ کوجکس بہبہ میں قبل دونوں کے افتر اق واشتعال بکار دیگر کے بقبول صحیح قبول کیا اور بمعائنہ گواہوں کے اس پر قبضہ صحیحہ کرلیا بدین طور کہ واہب مذکور نے اس کو بیہ بہبہ پوراجسلیم صحیح فارغ از ہر مانع ومنازع سپر دکیا کہ پھر دونوں متفرق ہوئے اور دونوں نے اپ او پر گواہ کر لئے واللہ تعالی اعلم۔

فعل بس وجهار )

بريتوں كى تحرير ميں

بریت ہرا ہے مال ہے جس کے واسطے دستاویز تحریر ہواا مام اعظم میں اس کے اصحاب ویشمنی و ہلال رازی (ابویوسف بن غلال) الی بریت کی ابتدااس طرح لکھتے تھے کہ بیتح بریوا سطے فلال بن فلال بن فلال کے یعنی جس پرقر ضہ ہے از جانب فلال بن فلال بن فلال ہے وہ شخص جسکا قرضہ ہے اور شمنی و ہلال اسکے آگے اتنا اور بڑھاتے تھے کہ اسکووا سطے فلال کے تحریر کیا ہے اور ابوزید شروطی اس طرح لکھتے تھے کہ بیتح کہ بیتح کر برجس پرگواہان مسمیان آخر تحریر ہنداسیب شاید ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ فلال بن فلال یعنی قرض خواہ اس طرح لکھتے تھے کہ بیتح کر برجس پرگواہان مسمیان آخر تحریر ہنداسیب شاید ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ فلال بن فلال یعنی قرض خواہ اس طرح سے بین بدین مضمون ہے کہ فلال بن فلال یعنی قرض خواہ اس طرح سے بین بدین مساور ارداد کرنا ۱۲

نے ان کے بزویک اقرار کیا کہ اس کا فلاں پر اس قدر قرضہ تھا اور بعض اہل شروط اس طرح لکھتے ہیں کہ یہ براء ت واسطے فلاں بن فلاں کے ہاور متاخرین نے بیا فقال پر اس قدر درم قرضہ تھا اور قرض دار ذکور نے اس کوادا کیا اور تمام و کمال پورا دے دیا ہی اس سے لے کرتمام و کمال وصول کر لیا بقیضہ شخیج اور قرض دار ذکوراس قرضہ سے اس کو دے کر بدیریت قبضہ واستیفاء بری ہوگیا اور اس کا اس بب سے اب کوئی دعویٰ بیس مبطل ہوگا کہ اس کے گواہوں کی ساعت نہ ہوگ ہو کی اور آدی کی جانب ہاں کا بیاس بیس کی کی چیز کا دعویٰ کر ہے تو اپنے دعویٰ بیس مبطل ہوگا کہ اس کے گواہوں کی ساعت نہ ہوگ اور نہاں کے واسطے مدعاعلیہ ہے تھم کی جیز کا دعویٰ کر رہ تو اپنے دعویٰ بیس مبطل ہوگا کہ اس کے گواہوں کی ساعت نہ ہوگ کہ اس کے پاس اس قرضہ کی دستاویز بھی اور اس اداکر نے اور بری کرنے سے وہ بیکار ہوگئی اور وہ ضا کتے ہو چی ہے اور اس کے ہاتھ کہ اس کے ہاتھ کہ اور اس کے ہاتھ کہ اور اس کے ہاتھ کہ اس سے بری ہوگا اور اقرار کیا سب اقرار کی بالمشافہ ہوگی اس سے بچی جت نہ ہوگی اور دونوں نے اپنے اور پر گواہاں تا این قول کہ فلاں اس شختے کو فلاں کے پاس لا یا جواز جانب فلاں واسطے اس صورت ہے۔ براء ت از خطواس سے قرار کی بالمشافہ ہوگی اس نے خطواس سے تول کہ فلاں اس شختے کو فلاں کے پاس لا یا جواز جانب فلاں واسطے اس کے موسوں سے جو اس کے دو اور وہ ہوگی کی طرف سے دہندہ کولا تی سے بدین شرط ضانت کر کی کہ اس کے دو تی ہوگی ہے اس کو قرار سے کہ واسطے ہردرک کی جو صاحب شختے کی طرف سے دہندہ کولا تو ہے بدین شرط ضانت کر کی کہ اس کے دو توک سے اس کو قرار سے کے واسطے ہردرک کی جو صاحب شتے کی طرف سے دہندہ کولا تو ہے بدین شرط ضانت کر کی کہ اس کے دو توک سے اس کو قرار سے کے واسطے ہردرک کی جو صاحب شعبے کی طرف سے دہندہ کولا تو ہے بدین شرط ضانت کر کی کہ اس کے دو توک ہو اس کے دو توک سے دہندہ کولا تو سے بدین شرط ضانت کر کی کہ اس کے دو توک ہے اس کے دو توک ہو توں ہے دو توک ہے دو توک ہے دوران نے ایک اس کے دو توک ہے دورائی کی دی توک ہے دورائی کی دی توک ہو توں ہے دورائی کی دی توک ہو توں ہے دورائی کی دی توک ہو توں ہے دورائی کی دی توک ہو تو کے دورائی کی دی توک ہو تو تو توک ہوئی کی دی توک ہوئی کی دی توک ہوئی کی دورائی کولا تو تو توک ہوئی کے دورائی کی کوئی کوئی کے دورائی کوئی ک

جن دوآ دمیوں میں باہم لین دین تھا ان دونوں کے حق میں بریت جامعہ اس طرح تحریر کرے کہ بیتحریر جس پر گواہان مسمیان تااین قول که زید نے ان کے سامنے اقر ارکیا که زیدوعمر و کے درمیان معاملات لین دین از قشم خرید و فروخت ہائے وحوالات و كفالات واجارات وودائع وبضائع ومضاربات وسفتجا وقرضها بذر بعيد ستاويز وغيره دستاويز بذر بعيدربن وغيره ربهن وضانات وامانات اوران کے سوائے معاملات از وجوہ مختلفہ واسباب متفرقہ جاری ہوئے اور زید نے اس سےمحاسبہ سیچے وراست طور پر سمجھ لیا اور زید کا جو کچھاس پر نکلاوہ اس کے بتامہادا کرنے ہے لے کرتمام و کمال بقبضہ صحیحہ وصول کرلیا اور عمرواس کو دے کر ببریت قبضہ واستیفاء بری ہو گیا پس زید کااس کے اوپراوراس کی جانب واس کے پاس واس کے قبضہ میں واس کے ساتھ کوئی دعویٰ وکوئی مطالبہ وخصومت وغیرہ کی وجہاور کسی سبب سے نبیں رہی پس ہرگاہ زیدیا زید کی طرف ہے کوئی شخص اس پرالی آخرہ اور اگر ہریت بدون قبضہ کے ہوتو قبضہ تحریر نہ کرے بلکہ یوں تحریر کرے کہ زید نے اس سے محاسبہ تیجے درست طور پرسمجھ لیا اور اس سے اس کو بابرا چیمجے جائز تمام و کمال قاطع دعویٰ وخصو مات ہے بری کر دیا بعد از انکہ سب حساب ایک ایک کر کے خوب سمجھ لیا اور اس کا اس پر اس میں ہے کچھ باقی نہیں رہا آخر تک بدستورتح ریرکرےاوراگراس پر کچھ باقی رہا ہوتو تحریر کرے کہ پس زید کا اُس پر واس کے ساتھ واس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا الاً اس قدر۔ پس جواس پرعین یاوین باقی رہاہے اس کو بیان کر دے ابراء مطلق فلاں بن فلاں بن فلاں نے اقر ارکیا کہ اس نے فلاں بن فلاں بن فلاں کو ہرخصومت ہے جواس کی بجانب اس کے اور اس پرتھی خواہ خصومت مالیہ ہویا غیر مالیہ سب ہے بابراء سچے کامل قاطع ہمہ خصومات بری کر دیا اور بعد اس ابراء کے اس کا اس پر پچھ نہ رہا دعویٰ وخصومت نہ کلیل میں نہ کثیر میں نہ قدیم نہ جدید نہ مال صامت میں اور نہ مال ناطق میں نہ محدود میں نہ منقول میں نہ کیلی چیز میں نہوز نی چیز میں نہ فروش میں نہ کسی چیز میں جس پرلفظ مال اطلاق ہو سکے کسی وجہ اور کسی سبب ہے نہیں رہااس کا اقرار باقرار سجیح کیااوراس مقرلہ نے اس کی خطاباً تقیدیق کی اورتح بر کو تمام کر دے ایک شخص نے دوسرے کو ناحق عمداً گھونسا مارا پس و ہ مرگیا پس وار ثان مضروب نے ضارب پر دیت کا دعویٰ کیا پھر اس کو ان وارثوں لیس سے فلال نے یہ مال اپنے پاس سے بدین شرط اداکر دیا کہ وہ اپنے باپ کر کہ میں سے واپس لے گا مقر نے یہ مال بتام و کمال اس وارث فد کور کے اس کو دینے سے لیکر بحر پوروصول پایا اور فلال نے اپنے باپ کر کہ میں سے یہ مال اس کو اداکر دیا تاکہ اپنے باپ کر کہ سے واپس کے اور بیمقر اس کے واسطے ہر درک کا جواس سبب سے اس کی جانب سے یا اس کی وجہ سے دوسر سے کسی جانب سے اس کی جانب سے یا مقوضہ میں ہے جس اس کی وجہ سے دوسر سے کسی جانب سے لاحق ہو یہ بین شرط ضامن ہوا کہ اس فلال کو اس درک سے چھڑ اسے گایا مقبوضہ میں ہے جس طرح تھم شرجی جاری ہوگا اس کو والیس دے گا اور اس مقر کا ترکہ فلال میں کوئی دعوی نہیں رہا اور ترکی کی اور قرضہ ہزار درم ہو ترکہ میں سے فقط پانچ سو درم والیس لے گا اور اگر پانچ سو درم ہوگئی سو درم ہوگئی کی اور قرضہ ہزار درم ہو ترکہ میں سے فقط پانچ سو درم ہو ایس کے گا اور اگر اس نے براہ تو ترکہ میں سے اس کسی ہوگئی ہزار درم لے لینے کی شرط کر کی ہو اور اگر اس نے براہ تو تو کہ میں نے اس واسط اداکیا تھا کہ ترکہ ہیں ہو گھر کہا کہ میں نے اس واسط اداکیا تھا کہ ترکہ میں سے اداکیا تو بھی ای طرح کسے کہ جس طرح صورت اول میں برع ہوگا اور اگر ترض خواہ نے وصول کیا اور وصی نے وصول کیا اور وصی نے ترکہ میں سے اداکیا تو بھی ای طرح کسے کہ جس طرح صورت اول میں برع کوئی ہو گھر کہا کہ میں نے اس کوئی تو اس کے بری کر دیا اور موج چیز اس زید کے واسط نے اس کے بیت کی ترکہ بیس کوئی تیں جوڑ انجر اس نے بری کر دیا اور جو چیز اس زید کے واسط عمرواس کے باپ کے تل کرنے سے واجب ہوئی تھی اس سے بری کر دیا جس نے برا کس سبب سے تاب کوئی تن و وار سے عاب کوئی تی وادر میں برائی میں اور بینا برنے اس سبب سے تاب کوئی تن وادر سے اس سبب سے تاب کوئی تیں ور اس کے باپ کے تل کرنے سے واجب ہوئی تھی اس سے بری کر دیا جس نے برائی میں برائی ہو تابور کی تاب کی سبب سے تاب کیا ور میں برائی میں برائی کی ترور سے کہ تو تو برائی کے تو نوب سے برائی کر دیا جس سے تاب کیا دیا تربی کی سبب سے تاب کیا ور دیا جس کر تابور کیا تو کیا ترکہ کی کر دیا جس سے تاب کیا اس سبب سے تاب کیا ہو تابور کیا جس کر کر کیا تو کیا کہ کر دیا جس سے تاب کیا ہو تابور کیا گیا تو کہ کیا گئی کیا کہ کر کیا تو کیا گئی کیا گئی کی کر کیا گئی کی کر کیا تو کی کر کیا تو کر کر کیا گئی کر کیا گئی کر کیا گئی کر کیا کوئی کیا ک

ز که رینکم کیاشاید بینتسود بو یا قرار مقید به ووالله تعالی اعلم ۱۲ س بعنی بدستور معبود ۱۲

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كتاب الشروط

دعوی و مطالبہ کی وجداور کی سبب ہے ہیں ہرگاہ اس پر کوئی دعویٰ الی آخرہ اوقل خطا کی صورت میں کھے کہ اس کو خطا نے قل کیا عمداً قصد قتل نہیں کیا پس اس عمرواوراس کی مددگار ہرادری پر دیت واجب ہوئی اور مقتول نے سوائے اس زید کے کوئی وار شنہیں کیا عمداً قصد قتل نہیں کیا پس اس عمرواوراس کی مددگار ہرادری کوعفو کیا الی آخرہ اور قتل نفس ہے کم میں مثلاً ہاتھ وغیرہ کا ٹا تو لکھے کہ اس کا ہاتھ کا ٹ ڈالا یا اس کی آئے پھوڑ دی یا اس کا سرزخی کیا اور اس پر چنین و چنان واجب ہوا پس اس کواس واجب عفو کر کے ہری کر دیا اور چوری ہے ہاتھ کا ٹ خاعفو تحرین کر کے بلکہ یوں لکھے کہ اس پر دعویٰ کیا کہ اس نے میری حزز ہے اس قدر درم یا اس قدر دو ہا ندی جوائی پس اس پر بوا تھی کہ اس پر ہوگا گا اور اس نے میری حزز ہے اس قدر درم یا اس قدر دو ہا ندی جوائی پس اس پر ہوا تھی کہ اس پر ہاتھ کا ٹا اور اس نے میری حزز ہے اس قدر درم یا اس قدر دو اس پر ہاتھ کا ٹا واجب نہیں ہوایا لکھے کہ اس نے اقر ارکیا کہ مقر نے اس کو با تہا م باطل مہم کیا اور اس نے اس کا کہ تہیں چرایا ہے اور دو ہاں ہے جواس پر دعویٰ کہ اس نے اقر ارکیا کہ اس کی جانب تمام نہیں مشتملہ چنین و چنان کی بابت دعویٰ تھا اور زمین نہ کور کی جگہ دو مدود بیان کرد ہے پھر بیان کرد ہے کہ بیز مین نم کو بین میں موایا کہ سب صدود و حقوق کے مدی کی ملک ہو حق ہو وکل سے بری کرد یا جی بی بیا ہو اس اس بر بھی اس دعویٰ کے مدی کو بیر دکر ناوا جب ہے پھر مدی نے اس کو اس زمین کے بعید دعویٰ سری کرد یا جس بعد میں موایا تھر میں بعد نہ کے میں کہ بیا ہوں نہیں میں بعید کے میں کہ اس زمین میں بعید کے حق نہیں رہا اور نہ خصومت رہی اور اگر بھی ہے مدی یا کوئی اس کا قائم مقام الی آخرہ اور ترکی و تھر اس میں کا تو تی مقام الی آخرہ اور ترکی و ترکی کردی اس کو تو ترکی کردی اس کا قائم کردائی الذخیرہ۔

فعلى بسن و ينجم

## رہن کے بیان میں

 ایی صورت میں مرتبن کی جانب ہے تر ہی کے جواس مرتبن کا اس رائبن پر بہب سے کہ یہ تر پر بر ین مضمون ہے کہ ذید نے عمرو ہے تمام دار عمر وواقع مقام فلال تا ایں قول کہ بعوض ایے قرضہ کے جواس مرتبن کا اس رائبن پر بہب سے کہ اور دوائر میں اور دوائی قدر درم ہیں یار تبان سے کہ جو کہ جائز نافذر بن لیا ان فذر بن لیا ان آخر ہون میں خودر ہے اور جا ہے دوسر ہے کو بسائے اور جس طور ہے جا ہے اس سے نفع اُتھائے اور یہ کو اجازت اس عقد رہی میں شرط نہیں تھی اور مرتبن کو یہ انتفاع رائبن نے مباح کیا بدین شرط کہ برگاہ اُس کو اس انتفاع فہ کو رہے اور جا ہوا ہے اور ہی جائے اور ہی تعدد ہیں مشرط کہ برگاہ اُس کو اس انتفاع فہ کو رہے منع کر ہے تو وہ وہا جازت اس عقد رہی میں شرط نہ برگاہ اُس کو اس انتفاع فہ کو رہے منع کر ہے تو وہ وہا جازت جدیدا ہے انتفاع کا اجازت یا فتہ ہوجائے گا۔ تا وقتیکدرائبن فہ کوراس رئبن پر اپنا قبضہ نہ کر ہے اور اس مرتبن نے اس سے بیام بالمواجہ قبول کیا اور تحریر کو تمام کر دے اور اقرار برئبن مال منتول ن یہ نے بطوع خودا قرار کیا کہ اس نے اپنا غلام فلال جس کی صفت چنین و چنان و قبت اس قدر ہے فلال کو بعوض اس کے قرضہ کے جواس المبن پر واجب ہوان کو این جانب کو این خوا فلت میں اور اپنے عیال میں ہون کو این خوا ہو ہوں کو اور اس کو کام نہ لگائے اور نہ اس کو احد ہوں کا میں ہون کو این واجب ہوگی اور اس کے خواس میں صفحہ کی کیا تو اس پر اس کی صفان واجب ہوگی اور اس کے خور ہوں کے اور نہ اس کو تھن کے اور نہ اس کو تا ہوں ہوں کو کام نہ لگائے اور نہ اس کو گون کیا تو اس کی سے جو کی اور اس کے کو تھن کیا تو اس کی سے جو کی اور اس کی حفان واجب ہوگی اور اس کے خور کے کیا دیا ہوں کو کی گوئی کو کی کی کو کی کو کو کی ک

فعل بسن و تتر

## اوقاف کے بیان میں

اس قصل میں چندانواع ہیں۔نوع اوّل محد بنانے میں جاننا جا ہے کہ اگر مسلمان نے اپنے دارکومسلمانوں کے واسطے محد بنایا اور بیم سجد متولی کوسپر دکر دی اورلوگوں کواس میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے کی اجازت عام دے دی اوراس میں ایک قوم نے بجماعت نمازادا کی تو ہمارےاصحاب کے نز دیک وہ بالا تفاق مجد ہوجائے گی بخلاف اس کے جوامام ابوحنیفہ باقی او قاف میں فر ماتے ہیں چنانچاس کابیان اپنے مقام پر ہوگیا اور متولی کو بپر دکرنا اور اُس کا قبضہ کرنامسجد ہوجانے کے واسطے امام اعظم وامام محر کے نز دیک شرط ہےاورامام ابو یوسف کے نز دیک نہیں شرط ہے لیکن امام اعظم وامام محد کے نز دیک قبضہ کے دوطریقے ہیں ایک پیرکم تولی کو سپر دکر دے دوم آ نکداس میں نماز اواکی جائے پھرظا ہر مذہب امام ابوصنیفہ گابیہ ہے کداگراس میں وقف کرنے والے نے نماز پڑھی یاغیرنے پڑھی خواہ جماعت سے پڑھی یا بغیر جماعت پڑھی تو وہ مجد ہوجائے گی اورا مام محمد ؓ کے نز دیک مجد نہ ہوگی جب تک کہ اس میں جماعت ے نماز نہ پڑھی جائے اور امام ابو یوسف کے نز دیک جب اس کو بہیاءت مجد کر دیا تو مسجد ہو جائے گا اور کسی دوسری چیز کی ضرورت نہ ہوگی ایسا ہی بعض مشائخ نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اور امام نجم الدین سفی نے اپنی شروط میں ذکر کیا کہ امام اعظم کے نز دیک مجد ہوجانے کے واسطے متولی کے سپر دکرنا یا جماعت ہاں میں نماز پڑھنا شرط ہے اور صاحبین کے نز دیک اگر اس کو مجد کی ہیا ،ت پر کر دیا تو وہ مجد ہوگئی پس اگر لوگوں نے اس کی تحریر تکھوانی جا ہی تو کیونکر لکھنی جا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ امام محمرٌ نے شروط الاصل میں اس نوع کی صورت تحریز نبیں فر مائی ہے اور امام طحاوی و خصاف اس طرح تحریر فر ماتے تھے کہ یتحریر بدین مضمون ہے کہ فلاں بن اپنی صحت عقل وبدن و جواز امور کی حالت میں بطوع خود ورغبت خود اپناتمام دار جواس کی ملک واس کے قبضہ میں ہےاور ابوزید شروطی اس طرح تحریر فرماتے تھے کہ پیچریز جس پر گواہان مسمیان آخرتح ریم نداسب شاہد ہوئے اور بعض متاخرین نے فرمایا کہ بنابر قیاس قول امام ابوحنیفہ کے یوں لکھنا جا ہے کہ بیتح ریراز جانب فلاں ہے بائیکہ اس نے زمین کومنجد بنایا پس زمین کواس نے آ زاد غیرمملوک کر دیا پس غلام آزاد کرنے پر قیاس کیا جائے گا اور غلام کے آزاد کرنے میں ہم تحریر کر چکے ہیں کہ امام اعظم وامام ابو یوسف وامام محمد اس طرح تحریفر ماتے تھے کہ یتجریراز جانب فلاں ہے پس اس صورت میں بھی اس طرح لکھنا جا ہے ہے اور بہت سے متاخرین اس طرح لکھتا ہیں جس طرح شیخ ابوزید نے تحریر کیا کہ پیر ترجس پر گواہان مسمیان آخرتح ریے ہذاسب شاہد ہوئے کہ فلاں نے ان کے بزد یک اقرار کیا اوران کواینے اقرار پر جو بحالت صحت بدن و ثبات عقل و بهمه و جو ه جواز تصرفات میں در حالیکه اس میں کوئی ایسی علت ومرض نه تھا جو اس کی صحت اقر ار کا مانع ہوصا در ہوا ہے گواہ کرلیا کہ اس نے اپنی تمام زمین یا دار جواس کی ملک و قبضہ و تحت وتصرف میں ہے اس کو البته برہیاءت مجد کردیا اور وہ شہر فلال محلّہ فلال کوچہ کلال میں واقع ہے جس کے حدود اربعہ چنین و چنان ہیں پس اس بقعہ محدود ہ ندکورہ کومع اس کے صدو دوعمارت موجودہ کے در حالیکہ وہ ہرطرح کی مشغولیت سے خالی ہے خالصتۂ لوجہ اللہ تعالیٰ وطلب ثو اب وگریز از عذاب اوتعالی معجد بنایا اوراپی ملک سے نکال کراس کواللہ تعالیٰ کے واسطے کر دیاس اس کو خانہ خدا کہااور اُس کے بندوں کے تمام گذار نے کی جگہ بنایا کہاس میں بندگان خداا پی نماز ہائے فریضہ ونواقل ادا کریں اور آناءاللیل <sup>(۱)</sup> واطراف نہار میں اللہ تعالیٰ کی یاد کریں اور اس میں اعتکاف اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس میں علم کا درس ہو جولوگ اس کی اہلیت رکھتے ہیں اس

<sup>(</sup>۱) یعنی رات و دن میں اپنے اوقات پر چاہیں ۱۳

میں درس وقد رئیس کریں اور اس مجدولوگوں کے دریان تخلیہ کردیا کہ اس کا درواز ہرو کئے کے واسطے بند نہ کیا جائے گا اورلوگوں کے اوراس مجد کے درمیان آمد ورفت میں کوئی حائل نہ ہوگا اورلوگوں کو اس سب کی اجازت عام دے دی اور بعد اس کی اس اجازت کے ایک جماعت مسلمانوں کی اس مجد میں داخل ہوئی اور انہوں نے اذان واقامت کے ساتھ گواہان نہ کور کی موجودگی وعلم وچھم وچھم وید میں جماعت سے اپنی نماز فریضہ ادا کی لیس بیتمام بقعہ نہ کورہ خانہ خدائے تعالی اور اُس کے بندوں کے واسطے مجدوم عبد ہوگیا اس مقر کی اس کی مار نہ میں اور اس مقر کو یا اس کے وارثوں میں سے کسی کو اس کے ابطال یا تغیر کا کچھا ختیار نہ رہا اور اس کی اصل زمین میں اور نہ اس کی عمارت میں اور اس مقر کو یا اس کے وارثوں میں سے کسی کو اس کے ابطال یا تغیر کا کچھا ختیار نہ رہا اور اس مقر نے اپنے اقر ارپر ان لوگوں کو گواہ کر دیا جنہوں نے آخر تحریر میں اپنے اپنے نا م جبت کئے ہیں اور ریفان اس تاری واقع ہوا اور اگر میں اس نے لوگوں کا جماعت سے نماز پڑھنا تحریر نہ کیا بلکہ یوں کھا کہ اس صدفہ کرنے (ا) والے نے تمام میں کور سے اس کو تعنہ میں اس نے لوگوں کا جماعت سے نماز پڑھنا تحریر نہ کیا بلکہ یوں کھا کہ اس صدفہ کرنے (ا) والے نے تمام میں مور کیا ہور کہ کیا کہ اس کے قبنہ میں اس خور اور دیا ہے در حالیکہ اس متصد ق نے اس کو ہر طرح خالی ازموانع ہر دگی ہر دکیا ہے لیں یہ تمام مجد رکی خور دکی اور دیا ہے در حالیکہ اس متصد ق نے اس کو ہر طرح خالی ازموانع ہر دگی ہر دکیا ہے لیں یہ تمام مجد میں اس متو کی دور اور حواد واسے جو اس صدفہ کرنے (اردیا ہے اور کسی کے واسطے قبنہ میں اس مجد پر کوئی راہ لیا آخر کی کے واسطے اس مجد پر کوئی راہ لیا آخر کی کے واسطے قبد کی اور متوطو واضع ہے۔

نوع دیگرسیاح و مسافروں کے اُتر نے کے واسطے رباط بنانے کی صورت سوہم کہتے ہیں کہ ظاہر ندہب امام ابو صنفے گا ہہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے بینی لازم نہیں ہے جی کہ وقف کر نے والے کو اعتبارہ کو گر کہ جب چا ہے اس ہے رجوع کر ہے جیسا کہ باتی او قاف میں ہے اور بنا پر تول امام ابو لوسف وامام محد کے جائز ہے اور اگر اس کی تحریر کرنی چاہی تو اس طرح کی سے کہ بیوہ ہے کہ وقف کیا اور صدفہ کیا یا گھے کہ پیر تحریر پر گواہاں سمیان آخر تحریر بذاسب شاہدہوئے میں بدین مضمون ہے کہ وقف کیا اور صدفہ کیا یا کھے کہ پیر تحریر بر گواہاں سمیان آخر تحریر بر اسب شاہدہوئے میں بدین مضمون ہے کہ وقف کیا اور صدفہ کو دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت و رضامندی عاصل کر سے اور اس صدفہ کہ کہ وجہ نے فساؤنیں ہے اور تدریر وحت (۲) ہے اور دیا تکہ اللہ تعالیٰ کی قربت و رضامندی عاصل کر سے اور اس صدفہ کرنے میں کی وجہ نے فساؤنیں ہے اور تدریر اش ہو اور نہ میں اور تدریر اش ہو اور نہ کی وجہ ہو اور نہ میں اور تدریر اش ہو اور نہ کی اور تہ ہو کہ اور تہ ہم کی وجہ نے فساؤنیں ہے اور تدریر اش ہو اور تہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ وجہ ہو اور نہ میں اور تدریر اش ہو کہ اور ت ہے اور نہ ہم اور تدریر اش مور اور تکہ ہو سکتا ہے اور تدریر اش مور اور تک ہو اس کے اور این ہو اور نہ میں ہو میں تو میں تو میں تو اور ایک ہو تاکہ اللہ تعالیٰ ہو کہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کے اور ایک ہو تعیار ہو کہ ہو تاکہ اور توف کے اور اس کے اور تاکہ بی تو تو اور کہ اس میں کا فر نہ از میں اس میں فقط میلیان ہی اور اگر می فقط میلیان میں اور اگر میا فقط آئی علم کی سکونت کے واسطے ہو خواہ پڑھانے والے ہوں یا پڑھنے والے ہوں یا پڑھنے والے ہوں وہ الے ہوں وہ مراکوئی نہیں اور سکتا ہے اور اگر حافظ آئی علم کی اور نے کے واسطے ہیں اور اگر حافظ آئی علم کی اور نے کے واسطے ہو خواہ پڑھانے والے ہوں یا پڑھنے والے ہوں وہ مراکوئی نہیں اور سکتا ہے اور اگر حافظ قرآن میں مجمود کے دور کو واسطے ہو دور اور کی دور کوئی نہیں اور سکتا ہے اور اگر حافظ قرآن می مجد یا قاریوں کے واسطے ہو دور اور کی دور کی دور کوئی نہیں اور سکتا ہے اور اگر حافظ قرآن میں مجد یا قاریوں کے واسطے کو واسطے ہو دور کوئی نہیں اور سکتا ہے اور اگر حافظ قرآن میں مجد یا تو اور کی دور کے دور کے دور کوئی کی کی دور کی کوئی کی دور کی دور کے دور کی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کو

ل تخلید یعنی روک نوک انهادی ۱۲ مثنویت یعنی اشتنا نبیس سے ۱۱ (۱) یعنی اس مسجد بنائے والے نے ۱۲ مند

<sup>(</sup>٢) جمع مربط جانور باند صنى كرجكة امنه سي رجوع نبيل ١٢

اتر نے گی شخصیص کردی تو بھی ای قیاس پر تحریر کرے ہیں اگر وقف کنندہ نے فکست وریخت تعیر رباط مذکور کے واسطے کوئی دوہرا وقف کیا ہوتو تھے کہ کارندوں کو بھیشہ اختیار ہے کہ اس کی منزلیں و مراابط میں سے کیا ہوتو تحریر کر دیے اور اگر اس کے واسطے دوسرا وقف نہ کیا ہوتو تھے ہوری ہوجائے تو بھراس کوای حال پر چھوڑ دیں جس کے واسطے وقف کنندہ نے اس کو وقف کیا ہے بدین شرط کہ مقدار کرا ہے و بدت اجارہ وغیرہ کا اختیار کارندوں کو ہے اوراگر وقف کنندہ نے اس کی شرط نہ کی ہوتو بوقت کیا ہے ہوراگر وقف کنندہ نے اس کی شرط نہ کی ہوتو بوقت کیا ہے بدین شرط کہ مقدار کرا ہے و بدت اجارہ وغیرہ کا اختیار کارندوں کو ہے اوراگر وقف کنندہ نے اس کی شرکر ہے ای پر لازم ہوگی بھرتح پر کرے کہ اس وقف کرنے والے نے اس مال موتو ف کی شراک بھر کو بے ہوراگر وقف کرنے والے نے اس مال موتو ف کی شراک بھر بوتو بوقت کر نے کہ بعداس کے بقینے میں دے دیا تا کہ وہ اس کو میں انظر برجب تک چاہوا ہواں کو اس کے لائق ہواں میں ہے جس کوچا ہے متولی کر دے اس ہون کوچرو کو وصیت کر دے اس پر قبضہ کرلیا ہی سیسب وقف نہ کور خالی از ہر مانے ومنازع اس وقف کر نے والے کے اس متونی کوچرو کو وصیت کر دے اور جس کی والی ملک اور قاضی اور کار کیا میں جائز ہوا دور جوالیا کہ کور کرانے میں بیسب وقف نہ کور کا گھر کرانے وہ کار کہ بین کی والی ملک اور قاضی اور کار کیا وہ کر دیا وہ ہوا کیا گئی اور اس کی گئی ہو کہ کیا ہوں ہونے کا تھر کر نے والے اور ایک تھم کے در میان اس وقف میں بھر انواز وہ ہونے کو تھر دے دیا کہ جس طور پر ہو بھر کیا کہ اور اس کو ایک کیا اور اس کو تھر ہوا ہوا کہ کرانے اور کو تھر ہوا ہوا کہ کیا کہ جس طور پر ہو بھر کیا کہ اور اس خاس کی جس طور پر ہو ایک کیا کہ جس طور پر ہو بھر کیا کہ جس طور پر ہو بھر کیا کہ جس طور پر ہو بھر کو کہ تو اس کو اور اس کیا کہ جس طور پر ہوا ہوا کہ کو اور ان کی کرانے اور ان کو کہ ہوا۔

ا گرمسلمانوں کا اپنامردہ دفن کرنانح برینہ کیا 🖈

ا جائزالحكم جس كاحكم ديناشرع ميں جائز بھيرا ہے ١١ (١) مثل مذكور ہ بالا١١

کیا ہے تو یہ کافی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا ہے اور اس کے آخر میں تھم حاکم لاحق کر دے تا کہ اجماعی ہو جائے کیونکہ اس میں اختلاف ہے پس بعد تھم حاکم لاحق ہونے کے کوئی اس کے ابطال پر قاور نہ ہوگا اور حاکم کے پاس مرافعہ کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ جس شخص نے اس میں اپنا مردہ فن کیا ہے اس کو حاکم کے حضور میں لے جائے اور قاضی ہے درخواست کرے کہ اس کو تھم دے کہ اس کی فخص نے اس میں اپنا مردہ فن کیا ہے کہ تاری کی خوص نے اس میں اپنا مردہ فن کیا ہے کہ تاری کہ اس کو تھا کہ نادہ کو تھم دے گا کہ اس سے اپنا ہاتھ کو تاہ کرے اور اس کو تھے ہونے اور لازم ہونے کا تھم دے گا پس کا تب تحریر کر دے کہ ایک حاکم عادل نے جس کا تھم مسلمانوں کے درمیان نافذ ہاس صدقہ کے لازم وصیح ہونے کا جس طور پر ہے تھم دے دیا بعد از انکہ اس وقف کنندہ وار ٹان دفن کنندہ گان میں سے ایک کے ساتھ اس کے حضور میں خصور میں اس کے حضور میں اس کے حوالے وقف کو لازم نہیں فرما تا ہے پس حاکم موصوف نے اس وقف کنندہ پر اس کے روبرو اس کے خصور میں اس عالم کے جوالیے وقف کو لازم نہیں فرما تا ہے پس حاکم موصوف نے اس وقف کنندہ پر اس کے روبرو اس کے خصور میں اس وقف کہ کہی والی ملک یا قاضی کا اس تر وقف کے کہی والی ملک یا قاضی کا الی آخرہ وقف کے لازم ہونے کا تھم دے دیا کیونکہ اس کا جہادای تھم پر مودے ہوا پھر کھے کہی والی ملک یا قاضی کا الی آخرہ وقف

نوع دیگراگر بیزمین میں عام مسلمانوں کے واسطے راستہ بنایا تو ہم کہتے ہیں کہ ظاہر مذہب کے موافق اس میں بھی اختلاف ہاور موافق روایت حاکم ابونصر کے جوامام اعظم ہے روایت کی ہے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں اتفاق ہے۔ اس کی تحریر لکھنے کا وہی طریقہ ہے جوہم نے بیان کیا ہے صرف فرق اس قدر ہے کہ راستہ کی صورت میں یوں لکھے کہ اس نے اپنی زمین کو وقف کر کے عام لوگوں کا راستہ کر دیا۔اس میں کا فربھی شامل ہو گئے اس واسطے کہ راہ ہے گذر نے میں کا فرومسلمان دونوں بکساں ہیں اوراس حکم میں ر باط اوراہ یکساں ہیں بخلاف مقبرہ کے کہوہ خاص مسلمانوں کے واسطے ہوگا اس واسطے کہ کا فرومسلمان ایک مقبرہ میں جمع نہ کئے جائیں گےاوراس کے آخر میں حکم حاکم لاحق کر دے کذا فی المحیط نوع دیگر قنطرہ بنانے کی تحریراس طرح لکھے کہ پتحریر جس پر گواہان مسیان آخرتحریر ہذاسب شاہد ہوئے ہیں بدین مضمون ہے کہ فلال نے جوقعطر ہ فلال نہریر یا فلال وادی پر بنایا ہے اور بیتح ریکروے کہ باجازت سلطان وقت کے بنایا ہے بشرطیکہ بیوادی یا نہر عام (۲) ہواور اگر کسی خاص قوم کی ہوتو لکھے کہ باجازت فلاں وفلاں سب کا نام لکھ دے اور اگر کسی شخص معین کی ہوتو اس کی اجازت تحریر کرے اور بیھی بیان کردے کہ وہ لکڑی کا ہے یا پختہ اینٹ کا اور بیہ بھی بیان کردے کہ اکبرا ہے یا دو درجہ کا یا تین درجہ کا تا کہ عام لوگ اس قطر ہ کے اوپر ہے آ مدور دنت رکھیں آخر تک موافق مذکور ہُ بالا تحریر کرے واللہ تعالیٰ اعلم بیذ خیرہ میں لکھا ہے۔نوع دیگرا گراپنے گھوڑے واس کا سامان وہتھیار فی سبیل اللہ تعالیٰ کردے تو تحریر کرے بعد ابتدائے تحریر بدستور مذکورۂ بالا کے کہ اُس نے اپنے گھوڑوں کواوروہ اشنے عدد چنین (۳) و چنان ہیں اور تمام اپنے ہتھیاراوروہ چنین و چنان ہیں ان سب کو بوقف دائمی وجس جائز کہاہی حال پر قائم رکھے جائیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے واسطے وقف کیا کہ اس کو جو لوگ الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ہروفت و ہرز مانہ میں جہاد میں استعال کریں بدین شرط کہ جولوگ اس وقف کے قوام ہوں ان کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں جس طرح چاہیں جتنی دفعہ چاہیں جہاد کرنے والوں میں سے دے دیں اور جس سے چاہیں لے لیس جب عا ہیں جس طرح عاہیں واپس لیں اور بیان کردے کہ ہمیشہ اس کا قیم وہی شخص مقرر ہو جو نیکو کارو پر ہیز گارمشہور ہواور بدین شرط کہ جب ان میں ے کوئی چیز بسبب بیاری اخراب ہو جانے کے یا بڑھے ہو جانے کے یا شکتہ وغیرہ ہو جانے کے جہاد کے کام کی

ل یعنی نالش حاکم کے پاس سیح طور پر پیش ہوئے تب اس نے حکم دے دیا کہ وقف لازم ہو گیا ۱۲

<sup>(</sup>۱) یا کسی حاکم وصوبہ داروغیرہ کو بیروانبیں ہے کہ اس کونزول کرے ۱۲ (۲) جیسے د جلہ وفرات و گنگاو جمناوغیرہ ۱۳

<sup>(</sup>٣) اس كے حليه واوصاف بيان كردے ١٦

فناویٰ ابواللیٹ میں ہے کہ اگر اپنی گائے ایک رباط میں وقف کردی کہ جواس کا دودھ ومسکہ نکلے وہ مسافروں کو دیا جائے تو ہمارے بعض مشائخ نے فر مایا کہ اگرا ہے مقام پر بیامر ہو کہ لوگوں کے وقف بیشتر ایسے ہوں تو مجھے امید ہے کہ بیہ جائز ہو گا اور بعض نے اس کومطلقا جائز رکھا ہے اس واسطے کہ رہتمام بلا داسلام میں متعارف ہے اور اس کی تحریر کی ریصورت ہے کہ ریتح ریب بدین مضمون ہے کہ فلاں نے اتنی عد داونٹنیاں یا گائیں یا اتنی عد دبکریاں بوقف دائمی جائز نا فذ وقف کر دیں جس وقف میں کوئی فسا دور جعت ومثنویت نہیں ہاور یہ مال وقفی فروخت نہ کیا جائے گا اور نہ ہبہ کیا جائے گا الی <sup>(۱)</sup>آخرہ۔ بدین عشرط کہ جو پچھان کے دودھ و بچہ و اون حاصل ہووہ مسافروں کوصدقہ میں بدین شرط دی جائے کہ اس معاملہ میں متولی کواختیار ہوگا کہ جس مسافر کو جاہے اور جس قدر جا ہے وے اور بیسب اس وقف کنندہ نے فلاں کومتو لی کر کے سپر وکر دیں اور اس کے آخر میں حکم حاکم لاحق کر دے۔نوع دیگر در وقف عقارات اوراس کی بہت صورتیں ہیں از انجملہ آئکہ اگر اس نے اراوہ کیا کہ اپنی زندگی میں اپنا دارمسکینوں کے واسطے صدقہ کر دے اورای بیان کوامام مجد نے بھی شروط الاصل کے باب الوقف میں پہلے شروع کیا ہے اور فرمایا کہ میں نے امام ابوحنیفہ سے کہا کہ ذرا توجہ فر مائے کہا گرایک مخص نے اپنی زندگی میں جاہا کہ اپنا دارمسکینوں کے واسطے **صدقہ کر دے تو یہ جائز ہے تو فر مایا کہ**ا گروہ مخض ایسے حال میں مراکہ بیدداراس کے قبضہ میں ہےتو بیاس کے دارتوں کے داسطے میراث ہوجائے گااور پنہیں فر مایا کہ بیرجائز نہیں ہےادر جائز نہیں ہاس واسطےنہ فرمایا کہ امام اعظم کے نز دیک وقف اس کو کہتے ہیں کہ اصل چیز وقف کنندہ کی ملک رہے اور اس کا غلہ و پھل و خواہ کنویں سے پر وغیر وان بیلوں ہے تھینچا جائے یادر پاسے ان پر بیکھال از دلائی جائے ۱۲ مند ' بیراس واسطے اختیار کیا تا که وقف کننده کا مقسودا چھی طرح حاصل ہوتا کہ شرط کی وجہ ہے جانوروں کی کل اولا د کاصد قہ کرنالا زم آئے جس ہے بعد پچھیدت کے جانور ہی باقی رہیں کیونکہ ہجائے ان ئے چھ بیخ ہیں رہے تو ثواب ہی منقطع ہو گیااور تحریر کے موافق متولی قد رضر ورت رکھ لے گافافہم ۱۲ (١) اورندميراث بوگاالي آخره ١٢

منعت دارواراض صدقہ کی جائے پی مثل عاریت کے ہوااور عاریت جائز ہے گرلاز منہیں ہوتی ہے چنانچے اگر معیر مرگیا اور بیوقف موجود ہے تو اس کے وارثوں کی میراث ہوجائے گا پس ایساہی حال امام عظم کے نزد یک وقف کا ہے۔ تب میں نے کہا کہ آیا اس باب میں کوئی حیلہ ہے کہ بیصد قہ جائز ہوجائے اور کوئی اس کو باطل نہ کر سکے تو فر مایا کہ یوں کہد دے کہ اگر وارث یا سلطان کوئی اس صدقہ کو باطل کرنا چا ہے تو یہ میرے تہائی مال سے وصیت ہے کہ فروخت کر کے اس کا ثمن مسکینوں کو صدقہ کر دیا جائے۔ پس اس سے صیانت احاصل ہوجائے گی اس واسطے کہ جو تحض اس کو تو ڑنا چا ہے گا اس کو معلوم ہوگا کہ جھے اس کے باطل کرنے سے بچھ حاصل نہ ہوگا ہیں وہ باطل بھی نہرے گا۔

پس امام اعظم ؓ نے حیلہ کی تعلیم میں بیفر مایا کہ یوں ہے کہ بیمیرے تہائی مال سے وصیت ہے کہ فروخت کر کے اس کا تمن مسکینوں کوصد قہ دیا جائے اور پہلیں فر مایا کہ یوں کہے کہ بیمیری و فات کے بعد وقف وصد قہ ہے کہا گر وقف مضاف بما بعد ز مانہ موت ان کے نزد کی جائز لازم ہو جب کہ تہائی مال ہے برآ مد ہوتو وقف مضاف بجانب زمانہ بعد موت کے وصیت کے معنی میں ہوگا حالانکہ اس میں شیخ ابن ابی لیک کا بیذہ ہب ہے کہ غلہ و پھلوں کی وصیت جائز نہیں ہے پس شاید اس کا مرافعہ ایسے قاضی کے حضور میں ہوجو ند ہب ابن ابی لیکی کا قائل ہے ہیں وہ اس کو باطل کر دے گا اس واسطے جو پچھامام اعظم نے فرمایا ہے وہ اس قول ے احتر از ہونے کے واسطے فرمایا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ پھراس کو کیونکر لکھے تو فرمایا کہ یوں لکھے کہ یتح ریاس عہد کی ہے جوفلال نے اپنی زندگی میں عہد کیا کہ اس نے اپنا داروا قع محلّمت می فلاں کواللہ تعالیٰ عز وجل کے واسطے صدقہ موقو فہ کر دیا ایسا ہی امام اعظمّ ا وان کے اصحاب تحریر کرتے تھے اور طحاوی و خصاف یوں لکھتے تھے کہ یتحریر اس تقیدیتی کی ہے جوفلاں بن فلاں نے صدقہ کیااور سے ابوزید شروطی یوں لکھتے تھے کہ یتح ریس پر گواہان مسمیان آخرتح ریم نداسب شاہد ہوئے ہیں کہ فلاں نے اپنا پورا دار صدقہ کیا اوربعض متاخرین لکھتے ہیں کہ پیچر براز جانب فلاں ہے اور اکثر متاخرین لکھتے ہیں کہ پیچر بروقف وصدقہ ہے اور پیسب عنوان جائز اورا چھے ہیں اورامام محریہ نے اپنی تحریر میں دار <sup>(۱)</sup>صدقہ شدہ کو بوصف فارغ تحریز ہیں کیااور طحاوی و خصاف لکھتے تھے کہ یہ دار فارغ ہے اور بیاچھا ہے اس واسطے کہ اگر دار وقف شدہ خالی و فارغ نہ ہوگا تو جس کے نز دیک متولی کوسپر دکرنا صدقہ موقو فیہ کی صحت کے واسطے شرط ہے جائز نہ ہوگا ہیں اتنازیادہ کرنا ضروری ہے تا کہ اس قول سے احتر از ہو جائے پھر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے واسطے صدقہ موقو فہ کر دیا اور بیاس واسطے فرمایا کہ بیصدقہ دوسرے صدقہ مقیدہ سے ممتاز ہو جائے اور طحاوی و خصاف یوں لکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے واسطے صدقہ موقو فہ موہدہ محرمہ <sup>(۲) محس</sup>عبہ تبینۃ تبیلتۂ محفوظ بشرو طخویش مسیلہ یعنی اینے وجوہ نذکورہ (۳) تحریر ہذا پر ہروفت جاری رہے نہ فروخت کیا جائے اور نہ ہبہ کیا جائے اور نہ کسی وجہ ملک ہے مملوک کیا جائے اور نہ کسی طرح تلف کیا جائے اپنے حال پر قائم رہے اور نہ میراث ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا وارث ہوجس کے واسطے آسان وزمین کی میراث ہےاورو ہی بہترین وارث ہے۔ پھرفر مایا کہ بدین شرط کہ سال بسال اجارہ پر دے اس واسطے کہ اس نے اس کی آمدنی صدقہ کردیے کی وصیت کی ہے اور آمدنی صدقہ کرنا بدون اجارہ دینے کے نہیں ہو عتی ہے پس امام محد نے ا جارہ کومطلقا ذکر فر مایا اور بیاس وفت ٹھیک پڑے گا کہ جب متصد ق نے اجارہ مطلقہ کا قصد کیا ہو ؟ کہ سال بسال اجارے پر

ا صیانت مضبوطی اور مرافعہ پاکش دائر کر ۱۲۱ تر اقول امام محمد کی مرادا جار دمتعارف ہادر بامدت کثیر ہ کے داسطے چنانچہ یا جار دوطویلہ اجار دو بناسو پیا حداد ث متاخرین ہے جی کہاس کے جواز میں کلام طویل ہے ہی سید کلام مؤلف بیان حال ہے نداعتر اض قبال ۱۲ منہ

<sup>(</sup>۱) یعنی دارفارخانیداز تعلقات ۱ منه (۲) اس کاتو ژناحرام سے ۱۱ (۳) ای طور سے اس کامصرف ہو ۱۲ مند

دیاجائے توتح ریمیں لکھنا جا ہے کہ بدین شرط کہ سال بسال اجارہ پر دیا جائے اس سے زیادہ مدت کے واسطے نہ دیا جائے اور جب ایک سال منقصی ہوجائے تو دوسرے سال کا اجارہ منعقد کیا جائے بھر لکھے کہ اس کا کرایی مساکین کوصد قہ دے دیا جائے تا کہ مصرف بتقریح معلوم ہوجائے پس ضروری ہے کہ یوں تحریر کرے کہ اور اس کا کرایہ ہمیشہ مساکین کوتقتیم کیا جائے اس واسطے کہ صحت وقف کے واسطے سب کے نز دیک دوام شرط ہے سوائے قول امام ابو یوسٹ کے اور اگر اس نے پیلکھا کہ اس کا کرایہ مساکین کوصد قہ دیا جائے تو عام مشائخ کے بز دیک جنہوں نے وقف مذکور جائز رکھا ہے وقف جائز ہوگا اور بنابرقول یوسف بن خالد کے جائز نہ ہوگا اس واسطے کہ لفظ صدقہ اس امریر دلالت نہیں کرتا ہے کہ اس نے تمام مسکینوں کومرا دلیا ہے ہیں مسکین واحدیر صدقہ کر دینا جائز ہوگا حالانکہ اگر مسکین واحد پر وقف کرے تو بیوقف جائز نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کہ یہ ہمیشہ نہیں روسکتا ہے اور عامہ مشائخ کے نز دیک جنہوں نے ایسا وقف جائز رکھا ہے ایم صورت میں یہ ہے کہ لفظ صدقہ دلالت کرتا ہے کہ اس نے جنس مساکین کومرادلیا ہے کیونکہ اُس نے مطلق کہا ہاور کی ایک کو غین نہیں کیا ہے ہی ایسا ہو گیا کہ گوایا اُس نے تصریح کردی آیا تو نہیں ویکھتا ہے کہ قولہ مالی صدقہ یعنی میرا مال صدقہ ہاور قولہ مالی صدقہ فی المساکین یعنی میرا مال مسکینوں پرصدقہ ہاوران دونوں قولوں میں کچھفرق نہیں ہے لیکن ہرگاہ اس مسلہ میں اختلاف مخبراتو ما کین کے لفظ سے تصریح کرنا ضروری ہوا تا کہ حداختلاف سے نکل جائے اور اگر صدقہ کرنے والے نے جاہا کہ مسلمان فقيروں ومسافروں يرصدقه كيا جائے تو ككھے كهاس كا كراييوآ مدنى مسلمانوں ميں سے فقيروں ومسكينوں واہل عاجت كو بميشه صدقہ دیا جائے بدین شرِط کہ جواس وقت میں اس کا متولی ہووہ اپنی رائے میں جا ہے ان لوگوں کو برابرتقسیم کرے اور جا ہے بعض کو زیادہ اور بعض کو کم دے لیکن اس کا مقصد اس صورت میں فضیلت وطلب مزید ثواب ہواور امام محمر نے اس تحریر میں ذکر نہیں فر مایا کہ اس کی حاصلات ہے متولی پہلے اس کی شکست وریخت ومرمت واصلاح کرے گااور جواس کی آمدنی سے بردھا ہے اس کی درتی کرے گا ورقیم کی اجرت دے گا اور تمام اس کی ضروریات میں خرچ کرے گا پھر جو باقی رہے گا وہ مسکینوں کوصد قہ دے گا۔

ل قوله بمنزلة الخاكر چه كثر خلاف عدل شرع كظم بير١١ (١) جولگان بنده كيا ٢١٠

تو وہ اپنے گناہ میں پھنے گا اور صدقہ کرنے والے فلاں کا ثواب ومزدوری موافق اس کی نیت صدقہ وثواب کے اللہ تعالی کے فضل وکرم پر ہے اور بعض نے فرمایا کہ قولہ اور کی شخص کو جواللہ تعالی اور روز قیامت پر ایمان لایا ہے طال نہیں ہی کہ بیصد قد رد کردے بی عبارت نہ تعنی چاہئے اس واسطے کہ بنابر قول امام اعظم کے اس صدقہ کا تو ژدینا جا گز ہے اور جب تو ژدیا گیا تو مالک کی ملک میں ہو جائے گا جس طرح پہلے تھا اور تو ژنے والا گنہگار نہ ہوگا۔ پس بنابر قول امام اعظم کے بیکلمات دروغ ہوں گے اور درصور تیکہ بیام دقف میں شرط کیا جائے تو اس سے وقف باطل ہو جائے گا بھر اس کے بعد تحریر کرے کہ اور فلاں صدقہ کرنے والے نے بیدار نہ کور فلاں متولی امام اعظم والی جائے گا اور متولی کے بیرد کرنے کا ذکر کرنا ضروری ہاں اس موری ہوائے گا اس ورصد قد نہ کور کے بیرد کرنے کا ذکر کرنا ضروری ہاں اس موری ہوائے گا کہ اس متولی کا اس خوری کے اس کوری کے اس کوری کے اس کوری کی اس کے کہ تو کہ کا وی کرنا ضروری ہے اس کوری کی اس کے تو دوسروں کو تبدیل کرے طالا نکہ کو سے کہ اس متولی کو اس کے تو دوسروں کو تبدیل کرے طالا نکہ اس کا تحریر کردینا جا ہے اس واسطے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسی ومتولی کو بیا ختیار نہیں ہے کہ دوسرے کو وکیل کرے اللا اس صورت میں اس کہ تو بیار کردینا جا ہے اس واسطے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسی ومتولی کو بیا ختیار نہیں کردینا جا وراگراس کو وکیل کردینا جا دی اس کو کہا کہ اس متولی کہ دیسرے کو کیل کردینا جا وراگراس کو وکیل کرنے کا اس کہ دوسرے کو دیل کیا تو اس کو کیل کیا تو اس کر دینا ہو کیل کیا تو اس کو کیل کیا تو اس کیا تو اس کو کیل کیا تو اس کیا تو اس کو کیل کیا تو اس کو کیل کیا تو اس کیا تو اس کیا تو اس کیا تو اس کو کیل کیا تو اس کیل کیا تو اس کو کیل کیا تو اس کیا تو اس

الّا اس صورت میں کہ معزول کرنے کا اختیاراس کو دیا گیا ہواور فر مایا کہ پھر لکھے کہ پس اگر سلطان وغیرہ نے اس کور د کیا یا کسی طعن کرنے والے نے طعن کیا تو بیصد قہ اس کے تہائی مال سے وصیت ہے کہ فروخت کیا جائے اور اس کائٹمن مسکینوں کوصد قہ دیا جائے یتج ریاس واسطے ہے کہ بیوقف اس امر ہے محفوظ رہے کہ کوئی اس کوتو ڑ دے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اور نیز اگر اس کے آخر میں کسی حاکم کا حکم لاحق کردیا جائے کہ اُس نے اس وقف کی صحت ولزوم کا حکم دیا ہے جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا ہے تو اس ہے بھی صیانت حاصل ہو جائے گی صدرتح ریر وقف جس کوشنخ نجم الدین سفی رحمتہ اللہ علیہ نے ایجا دکیا ہے میتح ریاس وقف کی ہے جس کو وقف کیااورصد قہ کیا بندہ گنہگار ہے شار بامید توی امید وارعفو ورحمت پر ور دگار فلاں بن فلاں نے خالصتهٔ لوجہ اللہ تعالیٰ وطلب ثو اب او تعالی بامیدرضائے الہی ونجات از عذاب شدید وعقاب او تعالی ہرگاہ اس نے بعت ہائے الہی ہے اپنے آپ کوگرانبار کیایا اور اس کی بخششوں کا اپنے یاس انباریایا در حالیکہ او تعالی شانہ نے اس ضعیف بندہ کووہ وہمعتیں عطافر مائی ہیں جس ہے اس کی نظراءاواشکال محروم ہیں اوروہ ثروتیں بخشی ہیں جس ہے اس کے ابنائے جنس میں سب قرناءوامثال محروم ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کوعز ت ووجاہت میں پیدا کیااور فراخی وعینس اور وجاہت اور بلندنا می ومکنت میں اس کی عمر گذاری اور اس کا مرتبہ بلند کیااور اس کا ہاتھ کشادہ رکھا پھر اب وہ اپنے نفس کوشکت ہوتا ہے اور جواس میں کندی پا تا ہے کہ الٹے پاؤں پھرتے ہیں کا منہیں دیتے ہیں اس کی قوتیں جاتی رہیں اور قبض <sup>(۱)</sup> کی چیزیں ٹوٹ گئیں اورشکر گزاری کم ہوئی اور شکا بیتیں بڑھ گئیں اس کے بال سپید ہو گئے اور کمر جھک گئی زوال کا دفت آگیا اورکوچ کاوفت نزد یک ہوااوراس پرواجب ہوا کہ اپنی دنیا ہے آخرت کا سامان کر لے اور عاقبت کا توشہ یہاں سے ساتھ لے اورکل کے روز کے واسطے اپنے پاس کی چیز وں ہے اچھی چیز پہلے پہنچار کھے تا کہ اس کی حاجت کے وقت کا ذخیرہ ہواور اس کے فقر و فاقہ کا سامان ہوجائے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالو البرا حتی تنفقوا مما تحبون یعنی ہرگز نیکوکاری کے مرتبہ کونہ پہنچو گے یہاں تک کہ جن کومجبوب رکھتے ہواُن سے خرچ کرواور ہرگاہ اس کوآ ٹاروا خبار سے ثابت ہوا کہ جنت سے دروازے پر تین سطرین لکھی ل. اس صفحہ کے لغات میں ہے گرانبار بوجھل یعنی نعمتوں ہے لدا ہوانظراء جمع نظیر یعنی اس کے مانندلوگ۔اشکال ہمشکل لوگ یعنی اس کے ہمسر وہمقوم وغيره جے قرناءوامثال بھی کہتے ہیں۔مکنت دسترس وقدرت (۱) قول قبض یعنی قوت ہاتھ وغیرہ کی ۱۳

جیں۔ اوّل الدالا اللہ محدرسول اللہ دوم بلدہ پاکیزہ ہے اور رب نفور ہے۔ سوم آ نکہ جوہم نے کیا تھاوہ پایا اور جو پہلے بھیجا تھا اس سے نفع اُٹھایا اور جو چھوڑ آ ہے وہ خسارہ رہا اور حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آ دمی کہتا ہے کہ یہ ہیرا مال وہ میرا مال حالا نکہ تیرا بھی پھھ مال ہے سوائے اس کے جوتو نے کھالیا سوفنا کردیا جو تو نے پہین لیا سوبوسیدہ کر ڈالا یا صد قد کر دیا سووہ باتی بھیج دیا ہے اور حضرت عقبہ بن عامر المجنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس کا حاصل بید کہ قیامت کے روزمومن کے واسطے اس کا صد قد اس کا سابیہ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس کا حاصل بید کہ قیامت کے دو نموشند آ کرتا ہے لیس بہندہ ضعیف جو پھواس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہاں علیہ وست و پا آخرت میں عاصل بید کہ یہ بی موات آ کرتا ہے لیس بہندہ ضعیف جو پھوا کہ اللہ علیہ وست و پا آخرت میں جاتے کہ بیخرج کیا ہوا اُس وقت آ کرے آ کے اور بدین امید کہرسول اللہ علی اللہ علیہ وست و پا آخرت میں جاتے کہ بیخرج کیا ہوا اُس وقت آ کرے آ کے اور بدین امید کہرسول اللہ علی اللہ علیہ وست کہ ہوا ہے دہ اس کی مصل بید ہو کہتے چوا کہ بیا ہو جانے کہ بیخرج کیا ہوا اُس وقت آ کرے آ کے اور بدین امید کہرسول اللہ علی اللہ علیہ وہ ہو کہ چھوڑ تا ہے اس میں سے تین چیزیں بہتر بیں ایک اولا دصالح جواس کے واسط معفرت کی دعا کرے اور دس اصد قد کر نے والے کو پہنچتا رہتا ہے اور تیسراعلم کہ اس کے بعد والے اس کے سکھلا نے پائل ہو جائے ہیں اس بندہ ضعیف نے نہ دل سے جا ہا کہ بیا بھی مخبلہ ان لوگوں کے ہوجائے جن کے ٹل منظم خبیں ہوتے بیں اگر چہرس کو ساتہ جائے کہاں سے نہ دول ہے بیا کہ بیا جس کہ کہ کہ اس کے بعد والے اس کے سکھلا نے پھل موت بیں اگر جو بین اور اس کو انسان کمائی سے فلان چیز وقف کردی ای آخرہ واللہ تو کہا گیا م

جونیک چیزا بی ذات کے واسطےتم لوگ پہلے بھیج رکھواسکواللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور برتر یاؤ گے 🕾

الممقصص وملازق منزل ابوالقاسم بنءطاء ومتصل بكاروان سرائے منسوب به خاتون ملكه ہےاور چہارم ملازق منزل منسوب بحاولي الجملتاشي وملازق خانقاه منسوب بإمير نظام الدوله وملازق منزل منسوب به خانون ملكه تركان خانون وملازق طريق ہے اور أى طرف ے اس میں داخل ہونے کا دروازہ ہے ہیں اس نے جا ہا کہ یہ خیراس کی طرف ہے برابر برسوں جاری رہے بذر بعداو قات صححہ کے جو اس مدرسہ پراور سبیل خیراور نیک کاموں پروقف ہیں پس اس کی نیت خیروارادہ دلی کےموافق جاری رہے پس اس نے تمام بیمدرسہ محدودہ مع اس کی متصلات کے جن کے حدود اس تحریر میں مذکور ہیں واسطے کار ہائے خیر کے جواس میں انجام یا کیں اور تمام سرائے غالص جس میں دار ہائے خردواصطبلات ہیں اور گھانس ر کھنے کی جگہیں ہیں اور جوضہائے خود ہیں وججرات وغرف و چار د کانیں اس سے متصل جن میں تین دکا نیں اُس کے اندر جانے والے کے بائیں جانب پڑتی ہیں اور یاک دکان دائیں جانب پڑتی ہے اور بیسرائے معروف بسرائے نیم بلاس نیز د بازارسعد سمرقند درمحلّه زرکوبان بکو چەمفلس ہےاورتمام سرائے خالص جومشمل ہے یا کچ دار ہائے خود و تین حجرات و تین غرفات اور پانچ بیوت اہواءاور تین دکا نیں ہیں جواس کے درواز ہے مصل ہیں باز ارسعد سمر قندے دائیں جانب محلّدراس الطاق کے کو چدمعروف بکو چہ شیر فروشان میں واقع ہے اورتمام سرائے خالص جومشمبل ہے آٹھ دار ہائے خردو دار ہائے کلاں اور پندره عرفات اور بیوت امواء پندره عد داور دو بیت الخلا اور چار د کا نیں متصل سرائے ندکور واقع باز ارسعد سمر قند بمحله راس الطاق کو چہ عباد میں ہاور تمام دار ہائے کبیرہ معسفل وعلو کے جوسرائے معروف بسرائے خانسامانی میں ہے جو بازار سعد سمر قند کے محلّہ راس الطاق میں شارع درب منارہ میں واقع ہے اور بیدار ہائے ندکورہ اس سرائے کے اندر جانے والے کے دائیں ہاتھ پڑتے ہیں اور تمام جواس کے اوپر واقع ہیں اور پانچ حجرے ایک دریہ جواس کے وسط میں ہیں جومتصل بسرائے مذکور ہیں اور تمام حجرات کبیرہ یکدریہ جو اس سرائے ہے متصل ہیں اور اس کے اوپر چرھنے والے کے بائیں ہاتھ پڑتے ہیں اور تمام معروف بحمام مردان واقع باز ارسعد سمر قندمحلّه راس قنطره عاہرہ کو چہ جما داورتمام خانہائے کاشتکاران وبیت الطراز و باغ انگورومتاجر ومزارع و مداسات جو کہ سب قریدحر مجد پر گندا نبار گرشہر سمر قند میں واقع بیں اور تمام اراضی جواس دید کے کھیتوں کے نیکروں سے متصل ہے اور بیرسب شہر سمر قند کے پر گند ا نبارگر کے نواح میں واقع ہے۔

پس سرائے معروف نیم بلاس کی ایک صداور دوسری و تیسری و چوتی چنین و چنان اور علی ہذا سب محدودات کے صدودار بعد بیان کردیئے گئے ہیں پس جناب خاقان الی آخر القابہ موصوفہ تحریر ہذا نے اپنی زندگی و وفات کے بعد تمام میں محدودات نہ کورہ تحریر ہذا نے اپنی زندگی و وفات کے بعد تمام میں محدودات نہ کورہ تحریر ہذا نے اپنی زندگی و وفات کے بعد تمام میں محدود و حقوق و مرافق کے جواس کے حقوق سے ہیں اور مع اس کے راستوں و مسالک راہوں کے ساتھ جواس کے حقوق سے ہیں و محقوق سے ہیں و مطوانات و درواز سے کواڑ و خشتہائے پختہ و زمین تمام و ان کی عمار تمیں کلڑی و دیوار میں ان کاسفل و علو و چھتیں و د صنیاں و جھانہیں و اسطوانات و درواز سے کواڑ و خشتہائے پختہ و زمین تمام و بیوت و اس کی چھتیں و د خوار میں و پختہ اینٹیل و پانی کی دیگیں وانبو بہ جات و را کھڈا لنے کی جگہ و مزبلہ اور جہاں اس کا پانی کی دیگیں وانبو بہ جات و را کھڈا لنے کی جگہ و مزبلہ اور جہاں اس کا پانی گئی جو رہ و اس کے حقوق سے ہیں اور کا شرکاروں کے گھروں کی زمین و عملہ اور مقارات میں جو درخت قائم ہیں و درخت قائم ہیں و درخت قائم ہیں و درخت قائم ہیں و درخت نا ماگور واغراص اور باغ واراضی کی نہریں و محقوق سے ہیں اور پانی کے جاری ہونے کی راہیں جو اس کے حقوق سے ہیں اور پانی کے جاری ہونے کی راہیں جو اس کے حقوق سے ہیں اور پانی کے جاری ہونے کی راہیں جو اس کے حقوق سے ہیں اور پانی کے جاری ہونے کی راہیں جو اس کے حقوق سے ہیں اس میں داخل ہے اور اس سے خاری ہوئے کی راہیں جو اس سے معرفی کی چیز میں اس صد قہ کرنے و الے سے سیس بصد قد کیا ان میں سے کی چیز میں اس صد قہ کرنے و الے ہیں۔

کورجوع نہیں ہےاور نہ بیسب چیزیں فروخت کی جائیں اور نہ ہبہ کی جائیں اور نہ رہن کی جائیں اور نہملوک کی جائیں اور نہ کسی وجہ تلف ہےتلف کی جائیں بلکہاہنے حال پرواپنی اصل پر قائم و جاری رہیں اور اپنے مصارف ووجوہ مذکورہ تحریر مذا کےطوریر ان کاعمل درآ مد ہوتار ہےاور ندان کا کوئی وارث ہو سکے یہاں تک کہاللہ تعالیٰ ہی جووار ٹ زمین واشیائے روئے زمین کا ہےان کا وارث ہو اوروہی بہترین وارثان ہے بدین شرط صدقہ کیا کہ بیسب چیز جوصدقہ کی گئی ہے جس طرح کہ اس تحریر میں مفصل مذکور ہے اپنے اپنے طریقوں ہے کرایہ پر چلائی جائے اور مقاطعہ پر اور مساقات و مزارعت پر دی جائے جس ہے آمدنی حاصل ہوخواہ ماہواری یا سالانہ کیکن ان میں ہے کوئی چیز ایک سال ہے زائد کے واسطے نہ دی جائے اور کوئی عقد مزارعت اٹھار ہ مہینے ہے زائد کا قر ار نہ دیا جائے نہ ا یک عقیر سے اور نہ کئی عقد سے اور بدون اس مدت کے گذر نے کے اس پر کوئی عقد جدید نہ کیا جائے ای طرح اس کا کام برابر جاری ر ہے اور بھی کئی ذی شوکت وحشمت کوجس کی طرف ہے اس صدقہ کے ابطال کا یا اس کے وجو ہشروط تحریر بندا ہے متغیر کرنے کا خوف ہوا جارہ پر نہ دیا جائے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کی حاصلات روزی کرے اس میں سے پہلے اس کے انواع تعمیر و قابل مرمت کی مرمت ومشزادا آیدنی دادےمؤنات میں اورموافق رائے قیم صدقہ منزا کے جدیدیودےان عقارات میں لگائے جائیں اورگر مامیں مدر سہ ندکورہ تحریر بندا کے واسطے بور سہو چٹائیاں اور سر مامیں بیال وگھاس وغیرہ خرید نے میں جس قدر کی ضرورت ہوصرف کہا جائے اور درختان عقارات دا خلہ صدقہ ہذا میں ہے جن درختوں کے کا شنے کی اس مدرسہ مذکورہ پاکسی اور محدود مذکورہ صدقہ ہذا کی تعمیر میں ضرورت ہو بنابر رائے قیم صدقہ ہذا کے کائے جا سکتے ہیں اور جو درخت اس کے خشک ہو جائیں یا خراب ہونے پر ہوں وہ فروخت کئے جا کیں اوران کائمن بھی اس کی باقی آیدنی میں شامل ہوکرموافق شروط ندکورہ صدقتہ ہذا کے برائے قیم اس کےمصارف میں صرف کیا جائے پھر باقی آیدنی حاصلہ میں ہے ہر مخص کو جواس صفقہ کے کا موں کا کارندہ ہواُس کو سالانہ ہزار درم موبد بہعد لیہ اس میں نفتر شہر سمر قند جواس صدقہ کے واقع ہونے کے روز ہے دیئے جائیں۔

جو تحق فقیہ عالم اس مدرسہ میں حتی نہ جب ہواور واسط تعلیم نہ جب حفیہ کے بیٹھے اس کوسالا نہ اس نقد نہ کور سے تمن ہزار چھ سودرم کہ ماہواری تین سودرم کہ ماہواری تین سودرم کہ ماہواری ایک ہزار پانچ سو درم ہوئے نکالے جائیں جن کو مدرس مدرسہ نہ کورا بتی رائے سے ان سے سالا نہ اٹھارہ ہزار درم کہ ماہواری ایک ہزار پانچ سو درم ہوئے نکالے جائیں جن کو مدرس مدرسہ نہ کورا بتی رائے سے ان طاب علموں میں تقییم کر سے جا ہے سماوی ہرایک کو د سے یا بعض کو زیادہ اور بعض کو کم د سے یا بعض کو و سے اور بعض کو محروم رکھے کین ان سب صورتوں میں کی طالب علم کو ماہواری ہیں درم ہوئے و شیئے جائیں درم ہوئے و سے جائیں درم ہوئے و شیئے جائیں درم ہوئے و شیئے جائیں ہو شخص اس مدرسہ میں تعلیم علم اوب کے واسطے بیٹھے اور وہ واد یب ان کوسالا نہ چھ سودرم نہ کورکہ ماہواری پچاس درم ہوئے و شیئے جائیں ہو شخص اس مدرسہ میں تعلیم علم اوب کے واسطے بیٹھے اور وہ اوران مدرسہ کے متاب علموں کو اور میں کو سالا نہ ہارہ سودرم کہ ماہواری سودرم ہوئے و سے جائیں ادراس مدرسہ کے متاب علموں کو اوران ہوئے و سے جائیں ادراس مدرسہ کے متاب علموں کو حقی ہوئے و سے جائیں وہ اور وہ کوگوں کواس مدرسہ میں تعلیم کر سے اس لانہ ہارہ سودرم ہوئے و سے جائیں کہ ماہواری قبل ہورا آن وروایا تہ جولوگوں کواس مدرسہ میں تعلیم کر سے اس لانہ ہارہ سودرم ہوئے و شیئے جائیں کہ ماہواری قبل ایک کوسالا نہ ساز سے سال نہ ساز میں میں اس نقد نہ کورہ تو ہوئے ہو کہ ہوران میں ہوئے وہ کے جائیں اوراس مدرسہ کے ہوئی ہیں اوراس مدرسہ کے ہوئی ہیں ہوئی وہ تک میں جارہ وہ کے جرات تو بیت الخلا میں چرائے و قد میٹیں روٹن کرنے کے واسطے تیل خرید نے میں اس نقد نہ کورے سے الانہ سات سودرم ہوئے کے جائیں اوراس مدرسہ کے ہوئی جائیں وہ ن یا نے کے ساتھ ہیں ہوئی کے واسطے تیل خرید نے میں اس نقد نہ کورے سے المانہ سات سودرم ہوئے کے جائیں اوراس مدرسہ کے جائیں اوراس مدرسہ کے ہوئی ہوئی ہوئی کے جائی ہوران کو کے جائی ہوئی ہوئی ہوئی کور سے میں اس نقد نہ کی میں جارت وہ کی ہوئی ہوئی کے جائیں اوراس مدرسہ کے ہوئی ہوئی ہوئی کے واسطے تیل خرید نے میں اس نقد نہ کور سے سالانہ سات سے کہ کے جائیں اوراس مدرسہ کے ہوئی ہوئی کے سات سے کہ کے جائیں کور کے کے سالانہ کور کے کہ سور

مدرسہ میں ہرسال کے رمضان شریف کی شبہائے رمضان میں ضیافت کے واسطے روئی و گوشت خرید نے میں اس نقذ مذکور میں ہے تین ہزار تین سو بچاس درم صرف کئے جا تیں اور ہرسال کے ایام قربانی میں اضحیہ خرید نے کے واسطے اس نفذ مذکور میں سے ہزار درم خرچ کئے جائیں جس میں سے یا کچے سو درم ہے الی گائیں جو قربانی کے لائق ہیں جس قدرا نے داموں مے مکن ہوسکیں خریدی جائیں اور اس صدقه کنندہ مذکورہ تحریر ہذا کی طرف ہے نیت کر کے قربانی کر دی جائیں اوران کا سب گوشت وغیرہ فقیروں ومحتاجوں کو بانٹ دیا جائے اور باقی یا نچے سودرم کے عوض جتنی بکریاں لائق قربانی کے خریدی جاسکیں خرید کراس صدقہ کنندہ کے والدین کی طرف ہے نیت کر کے قربانی کر دی جائیں اوران کا گوشت و پوست وغیر ہسکینوں وقتا جوں کو بانٹ دیا جائے اور ہر عاشورا میں اس نقذ مذکور ہے بچاس نفرمختا جوں ومسکینوں کا کپڑ اخرید دیا جائے اور اس مدرسہ میں روز عاشورا کے شام کی ضیافت کے لئے روئی و گوشت وغیرہ خریدا جائے اور اس میں ہزار درم صرف کئے جایا کریں اور دو شخص اپنے مامور کئے جائیں جو مدرسہ ندکور ومسجد ومشہد ندکور کی خدمت کریں کہ درواز ہ بند کیا کریں و کھولا کریں اور جھاڑو دیا کریں اور جہاں مٹی بھرنے کی ضرورت ہو وہاں یاٹ دیں اور بوریہ و چٹائیاں بچھا دیں ولپیٹا کریں اور پتال وگھاس ڈالیں اور جب اُٹھانے کی حاجت ہوتو اس کواُٹھا ڈالیں اور بیت الخلاء کو یا ک کریں اور بحرگاہ وشام چراغ وقندیلیں روشن کیا کریں جہاں جہاں جس وقت حاجت ہواوران دونوں کوسالا نہاس نقذ ہے بارہ سودرم ہرا یک کو چھ سودرم سال دیئے جائیں اور اس مدرسہ کے مدرس کی پیند ہے ایک شخص اہل فقہ و صلاح و امانت میں ہے ا بیامقرر کیا جائے کہ اس کواس مدرسہ کے مشہد کے امور کی اصلاح سپر دہوکہ وہ اس کی نگہبانی کرے اور اس مدرسہ کے کتب خانہ کی حفاظت کرے اور اس کی و مکیمہ بھال وغور پر داخت رکھا کرے اور جواس مدرسہ ومشہد کی خدمت کے واسطے مامور ومعین ہواس کواس نفتر سے سالانہ بارہ سو درم کہ ماہواری سو درم ہوئے دیئے جائیں اور اگر مدرس مدرسہ کی رائے میں آئے کہ اس کام کے واسطے دوآ دمی مقرر ہوں کہ ایک اس کے کتب خانہ کی غور ویر داخت کرے اور دوسرا باقی امور کی اصلاح کرے اور دونوں اس مدرسہ میں رہا کریں تو اس کا اختیار اس مدرسہ کے مدرس کو ہوگا اور وظیفہ مذکورہ بارہ سو درم باستصواب رائے مدرس موصوف ان دونوں کو ہراہریا کم وہیش دیا جائے گا۔

اس نقد کی قیمت جواس تحریر میں فدکور ہے بروز وقوع وقف بذا ہرسیتالیس درم ایک مثقال سونا ابریز خالص ہے پھراگر کی زمانہ میں اس نقد میں کی وہیشی کا تغیر ہو جائے تو نقد جدید کو دکھ کرجس قد ر نقد جدید بمعاوف ہرایک مصرف کے نقد فدکور کے ان مصارف ہے جواس تحریر میں فدکور میں بڑتا ہواس قد ران جدید درموں ہے دیا جائے پھراگر ان مصارف میں اس وقف کی آ مدنی ترج کرنے کے بعد پچھ پچتا ہوتو جو تحض اس وقف کا قیم ہووہ اپنی رائے ہاراضی و باغات وغیرہ آ مدنی کی چیز بی اس وقف می آ مدنی کر کے بڑھا گراس کی رائے میں یوام قربین صواب ہو پھراس زیادت خربیشدہ کی آمدنی کا مصرف اس طریق ہوگا جواصل صدقہ کی آمدنی کا مصرف ہو اور اگر کسی سال کی آمدنی میں ان وجوہ مصارف کے صرف کی ہوئی تو بقدر کمی کے ہرایک میمرف صدرت کی کر دی جائے اور اگر کسی سال کی آمدنی میں ان وجوہ مصارف کے مواس تحریف میں فدکور ہیں بعض بتائے گئوتہ جو مال اس سے حصدرسد کی کر دی جائے اور باوجود اچھی تلاش وجبتو کے ان لوگوں میں ہے جواس تحریف میں فدکور ہیں بعض بتائے گئوتہ جو مال اس سے حصدرسد کی کر دی جائے اور باوجود اچھی تلاش وجبتو کے ان لوگوں میں ہے جواس تحریف کا اور اگر تی وقف بذاکی رائے میں آیا گراس سے حاورا کی جائے گا اورا گر تیم وقف بذاکی رائے میں آیا گراس مقد ارتبان کر دہ پر حصدرسد کی موافق اس میں شامل ہو کر خرج ہواکر ہو وہ وہ اس مقد ارتبان کی اس میں تعریف کہ رابر اس طرح جاری رہ جاری رہ اس میں پھر تغیر نہ ہو یہاں تک کہ اللہ تو الی بھی اس کا وارث ہوجو زمین بھر یہ وہ رابر اس طرح جاری رہ جاری رہ جاری رہ اس میں گرائی وقت میں اس مدرسہ کی ضرورت نہ رہ بی اس مدرسہ کی خرور وہ کا وارث ہو جاورا کی کی وقت میں اس مدرسہ کی ضرورت نہ رہ ہوارک کی وقت میں اس مدرسہ کی ضرورت نہ در ہوارس کی خرور میں کر می بھر یہ اس کو در بیاں تک کہ اللہ تو اللہ ہی اس کو در جاورا کی کی اس کو در جاری ہو تو میں مقرور کی در میں کی خرور میں کی کی در کی کا در بیان ہو ہو کہ کو در کی کی در کی کی در کی

اگر کسی تخص نے جاہا کہ اپنی اولا دیر وقف کرے تو اس میں چندصور تیں ہیں ایک بید کہ اس نے یوں کہا کہ بیدمیری زمین میری اولا دیر **صدقه** موقو فه ہے پس ایسی صورت میں اس وقف کے مستحق لوگ اس کی پہلی پشت ہو گی یعنی اس کی اولا د<sup>(۱)صل</sup>بی اس وقف کی حاصلات کو پائے گی اور دوسری پشت اس میں داخل نہ ہوگی یعنی (۲) اولا دپسر کونہ ملے گی پس جب تک اس کی اولا دسلبی میں ے کوئی باقی رہے گا تب تک اس کی آمدنی اس کو ملے گی اور جب کوئی ندرہے گا اس کی آمدنی فقیروں کوتقسیم ہوگی اور دوسری پشت والوں کواس میں سے کچھ نہ ملے گا اور اگر پہلی پشت والا کوئی نہ تھا اور دوسری پشت والے پائے گئے تو اس کی حاصلات دوسری پشت والوں کو ملے گی اور اس سے بنچے کی پشتوں کو پچھ نہ ملے گا اور دوسری پشت والوں اور اس سے نیچیں کے درمیان وہی حال ہو گا جو پشت اوّل و پشت دوم کے درمیان ندکور ہوا ہے اور اگر پشت اوّل و دوم میں کوئی نہ تھا اور تیسری اور چوتھی و یانچویں پشت یائی گئی تو تیسری کی ساتھ اس کے پنچے والی چوتھی پشت و پانچویں پشت وغیرہ کے اگر چہ کثیر ہوں سب شریک ہوں گے اور وجہ دوم آ نکہ اس نے کہا کہ میری بیز مین میری اولا داور میری اولا دکی اولا دیر صدقه موقوف ہاورالی صورت میں پشت اوّل و دوم اس کے ساتھ مخصوص ہوگی اور پشت دوم سے پسر کی اولا دمراد ہے اور ان دونوں کے ساتھ تیسری پشت شریک نہ ہوگی اور وجہ سوم آ نکداس نے کہا کہ میری سے ز مین میری اولا داور میری اولا د کی اولا د اور میری اولا د کی اولا د پر صد قد موقو فد ہے اور الیم صورت میں قیاس یہ ہے کہ اس وقف میں بھی تین پشتیں شریک ہوں خاصۃ اوراسخسا ناسب پشتیں داخل ہوجا کیں گی اگر چہ<sup>(۲)</sup> کتنی ہی نیچی ہوں اور وجہ چہارم آ نکہ اس نے کہا کہ میری بیز مین میری اولاد پر صدقہ موقو فہ ہے حالا نکہ اس کی پشت ہے کوئی ولدموجود نہیں ہے اور اس کے پسر کی اولاد ہے توالی صورت میں اس کی عاصلات اس کے پسر کی اولا دمیں صرف کی جائے گی پھر اگر اس کی پشت ہے کوئی اولا دبیدا ہوگئ تو آئندہ ے اسکی حاصلات اس کی خاص اولا دکو ملے گی اور وجہ پنجم آئکہ اس نے کہا کہ میری بیز مین میری اولا داور میری اولا دکی اولا داور اُن اولا د کی اولا دیر نسلاً بعد نسل ہمیشہ کے واسطے جب تک ان کی اولا دباقی رہے صدقہ موقو فہ ہے اور الیمی صورت میں اس وقف میں ہر اس کی اولا د داخل ہو گی جو ہروز وقف مو جود تھی اور ہر اولا دجو بعد وقف کے حاصلات پیدا ہونے کے موجود ہوئی ہیں اور جو تحف ان میں سے حاصلات پیدا ہونے کے پہلے مرگیا اس کا حصہ ساقط ہوجائے گا اور جو بعد اس کے مراہے اس کا حصہ اس کے وارثوں کے واسطے میراث ہوگا او پھن اعلیٰ او پھن اسفل اس میں بکساں ہوں گےلیکن اگر اس نے کہا کہ بدین شرط کہ پہلے بطن اعلیٰ ہے شروع کیا

<sup>(</sup>۱) اس کی پشت ہواولاد ہواا (۲) ہوت پروت وغیرہ ا

پس امام کے نزویک ولد سلبی پریدوقف بالکل سیح نہ ہوگا لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے آخر میں حکم حاکم لاحق کرے۔ پھر جوہم نے ذکر کیا کہ اُس نے اپنی اولا دصلبی واولا داولا دیراپنی زندگی میں وقف کیا تو اولا داولا دکو پوری حاصلات نہ دی جائے گی جب تک کہ اولا دسلبی موجود ہے اس واسطے کہ وقف کنندہ نے اولا د اولا د کے واسطے پوری حاصلات نہیں کی ہے جب تک کہ اولا دسلبی موجود ہے بلکہ سالا نہ حاصلات تعداد اولا وصلبی اور تعداد اولا دیر تقسیم کی جائے گی پس جو پچھاولا داولا دے حصہ میں آئے گاوہ ان کے واسطے بوجہ وقف کے ہوگا اور جواولا دھلبی کے حصہ میں آئے گا جوان کے واسطے بطریق میراث ہوگاحتیٰ کہان کے ساتھ وارثان دیگر مثل شوہریا جورو وغیرہ کے شریک ہوں گے اس واسطے کہ میراث کے ساتھ خصوصیت کسی وارث کی نہیں ہوتی ہے پھراگر اولا دصلی سب مرگنی تو تمام حاصلات اولا داولا دِ کے واسطے بوجہ وقف کے ہو جائے گی ایسا ہی ہلال نے اس مسئلہ کو ذکر کیا ہے اور مشائح سے فرمایا کہ یہ جواب ایسے امام کے قول پرمتنقیم ہے جو کسی وقت میں وقف سے خالی ہونا جائز رکھتا ہے حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر اس نے اپنی ذات پراور بعداس کے فقراء پر وقف کیا تو وقف جائز ہے اور بنابرقول ایسے عالم کے جووقف سے خالی ہوناکسی وقت جائز نہیں فرما تا ہے بیوقف جائز نہ ہو گاحتیٰ کہاس نے اس مسئلہ میں فر مایا کہ فقیروں پر وقف جائز نہ ہوگا اور جا ہے کہ پوری حاصلات بعدموت اولا د صلبی کے اولا داولا دیر وقف ہوجائے اس واسطے کہ اولا دصلبی کو جواُس کی حیات میں پہنچتا ہے وہ وقف نہیں ہے اور وقف جسمی ہوگا کہ جب وہ مرجائے کہ اس کے مرنے پراولا داولا دکے واسطے وقف ہوجائے گا پس ایک زمانہ ایبار ہا کہ جس میں وہ وقف ہونے سے غالی رہااوراگراس نے اپنی اولا دیر حالت زندگی و بعد و فات کے وقف کیا تو امام اعظم ؒ کے نز دیک اولا دیر وقف سیجے نہیں ہے اور پیہ ظاہر ہے کیونکہ امام اعظم کے نز دیک حالت زندگی میں وقف کرنالغو ہے اس واسطے کہ امام کے نز دیک حالت زندگی میں وقف سیجے ہوتا ہی نہیں ہے پس حالت زندگی میں وقف کرنا خارج ہو گیا اور باقی رہابعد و فات کے وقف کیا سویہ وارث کے واسطے وصیت ہوگئی اور پیر ناجائز اور بنابر قول صاحبین کے مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ وقف نہیں جائز ہے اس واسطے کہ وقف بعد موت کے وصیت ہےاوربعض نے کہا کہ جائز ہےاں واسطے کہ صاحبینؓ کے موافق بعد و فات کے وقف کہنا لغو ہےاں واسطے کہاں کا وہی فائدہ جومطلق وقف سے ثابت ہے اوراس کا بیان ہیہ کہ صاحبینؓ کے نز دیک حالت زندگی میں وقف نذکوربطور صحیح لا زم واقع ہوا کہ واقف کی موت ہے وہ باطل نہ ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے پس اس کا بیہ کہنا کہ بعد و فات کے وقف کیا محض اس امرکی تاکید ہے جومطلق وقف سے ثابت ہوا ہے پس مو جب بطلان وقف نہ ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم۔

نوع دیگراگراپنانصف داریانصف زمین بطور شائع غیرمقسوم وقف کی تو بنابرقول امام ابویوسف کے جائز ہے اور بنابرقول ا مام محمدٌ کے نہیں جائز ہے ہیں اس کے آخر میں حکم حاکم لاحق کرنا ضروری ہے اور اگر زمین وقف کی اور تاحین حیات اپنی اس کی تمام حاصلات اپنے واسطے شرط کی یا بعض حاصلات اپنے واسطے شرط کی اور بعد کوواسطے فقیروں کے وقف کیا تو امام محریہ کے نزدیک وقف باطل ہےاورامام ابو یوسٹ کےموافق وقف سیجے ہے اس اختلاف کوا پےطور ہے اکثر مقامات میں بیان کیا ہے اور فقیہ ابوجعفر نے ذکر کیا کہ اگراس نے شرط کی کہ حاصلات خود کھائے گا تو امام محد کے نزد یک جائز ہے پس تحریر میں اس طرح لکھے کہ اس واقف نے شرط کی کہ جب تک زندہ ہے تب تک حاصلات خود کھائے گا اور اس کے آخر میں حکم حاکم لاحق کرے اور اگر جا ہا کہ جب تک زندہ ہے خود اس کامتولی رہے تو لکھے کہ اس واقف کواختیار ہے کہ جب تک زندہ رہے خود ہی اس کامتولی ہواور اس کی حاصلات کو کار ہائے خیرو ثواب میں موافق اپنی پند کے صرف کرے تو بیا ختیار اس کو ہے دوسرے کسی کے واسطے نہ ہوگا جس طرح جا ہے اور ہرگاہ جا ہے زندگی بھرایبا کرے حالانکہ بیمحدود بحال خودصد قہ موقو فہ ہوگا بھر جب وہمر جائے تو بیصد قہ بشرائط مذکورہ جاری رہے گا اور اس کے آخر میں حکم حاکم لاحق کرےاوراگراُس نے جا ہا کہ اس صدقہ کو یا اس میں ہے تھوڑے کو بحالت مصلحت فروخت کر سکے کہ اس کی قیمت ہے دوسری چیز کہ زیادہ نافع ہے وقف کے واسطے خرید دیتو لکھے کہ اور اس واقف کو اختیار ہے کہ اس وقف مذکور کوفر وخت کر دے یا اس میں ہے جس قدر جا ہے فروخت کروے بشرطیکہ اس کی بیج بہتر جانے اور اُس کا ٹمن دوسری چیز کی خرید میں صرف کرے جووقف کے واسطے زیادہ نافع ہو۔ پس اس کوخر پدکراس کے بجائے قائم کرے اور اس کے آخر میں حکم حاکم لاحق کرے اور اگر اس کی رائے میں آئے کہ اس کواس میں تغیر و تبدل کرنے کا اختیار حاصل رہے تو تکھے کہ واقف کو اختیار ہے کہ اس وقف کے مصارف میں ہے جس کے جن میں جاہے کمی کردے اور جس کو جاہے اس میں بڑھائے اور جس کو جاہے اس میں سے خارج کر دے اور اس کی جگہ جس کو عاہے داخل کرے اور اختیار ہے کہ جس کو نکالا ہے ای کو پھراعادہ کر دے اس میں اپنی رائے ہے مل کرے اور جو محض اس وقف کا قیم ہوگا اس کو بیا ختیارات نہ ہوں گے کہ ان میں اپنی رائے ہے عمل کرے سوائے اس وقف کنندہ کے کہ اس کو تاحین حیات اپنے بیہ اختیارات ہیں اوراگر وقف کنندہ کو حادثہ موت پیش آیا حالانکہ اُس نے اس میں ہے کسی کے حق میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں کی ہے اور نہ کسی کو داخل و نہ کسی کو حیارج کیا ہے اور نہ اس میں کسی امر میں کچھ تغیر و تبدل کیا ہے تو ایسی صورت میں پیوفف ایسی حالت پر وقف رے گا جس پر اُس نے وقف کرنے کے وقت اس کو وقف کیا ہے اور کسی کو پھر بیا ختیار نہ ہو گا کہ اس میں پچھ تغیر و تبدل کرے اور اگر وقف کنندہ نے اس میں کچھ تغیروتبدل کر دیا پھراس کو حادثہ پیش آیا تو جس حالت پر چھوڑ کر مراہے ای حال پر وقف ہو گا اور صحت وقف کے واسطے علم عالم تحریر کرنے کی صورت بیہے کہ وقف نامہ کی پشت پرتحریر کرے۔بسم اللہ الرحمٰن الرحیم قاضی فلاں جومتو لی کا رقضا ءو احکام واو قاف شہر فلاں واس کے نواح کا ہے اور اس ضلع کے لوگوں میں اس کا حکم قضا نا فذ و جاری وقطعی ہے ادام اللہ تعالیٰ تو فیقہ کہتا ہے کہ میں نے اس وقف کی صحت کا جواس کا غذ کے رُو کی طرف تحریر ہے اور اس وقف کے جائز ولا زم و نا فذہونے کا حکم دے دیا کہ بیہ

صدقہ تمام اس چیز کے تق میں جس کا موضع وحدود بیان کئے گئے ہیں از دو کا نہائے ورباط وسراہائے وہمام وغیرہ مع تمام اس چیز کے جو
اس میں سے شاملی ہے از محارت زیریں و بالائی از جرات و منازل وغرف و مرابط و حن وغیرہ کے اپنے و جوہ وشرائط ندکورہ مفصلہ
مشر حہ کے موافق حج و جائز ولازم و نافذ ہے بنابرا خبار تول ایسے امام علائے سلف اورائمہ دین میں ہے جوا بیے صدفہ کو جوہ و
شرائط مفصل تحریرہ و نے ہیں جائز فرما تا ہے اور بیمبرا تھم دینا بعد خصومت صححہ معتبرہ کے واقع ہوا کہ اس وقف کنندہ کے اورا بیے شخص
کے درمیان جس کو شرعا خصومت کا استحقاق ہے میر بے رو برود و نوں میں اُس کی صحت جواز میں خصومت معتبرہ واقع ہوئی اوراس نے
اُس کی صحت ولزوم ہے انکار کر کے بجانب فساد میں کیا لیس میں نے تھم دے دیا اورا کس کو مبرم کردیا اور نافذ کردیا اوراس کے واسطے تھم
اُس کی صحت ولزوم ہے انکار کر کے بجانب فساد میں کیا لیس میں نے تھم دے دیا اوراک کو مبرم کردیا اور نافذ کردیا اوراس کے واسطے تھم
میر ااجتہادا کی امر پرواقع ہوا اور میں نے اس وقف کنندہ کو تھم دیا کہ ان سب محدود است سے اپنا ہاتھ کو تاہ کرے اوراس قبل ماہ کہ کرے کے متاب کے اس محت دیا ہو اور بیس میری مجلس تضاء واقع شہر فلاں
میں واقع ہوا ور میں نے اس وقف نامہ کی پشت پر اس بی کی تحریر کا تھم دیا کہ اس معاملہ میں صحت دیا وراس پر اپنے عاضرین مجلس میں وقع کی اس معاملہ میں صحت دیا وراس پر اپنے عاضرین مجلس میں کو گور کا گھم دیا کہ اتنا سے کو طاف ہواور میں نے اس وقف نامہ کی پشت پر اس بی کی تحریر کا تھم دیا کہ اس معاملہ میں صحت دیا وراس پر اپنے عاضرین مجلس میں کو گھر کیا تھم دورات کے اوراک کی اور کیا کھر کہ کہ کور کیا تھم کوراک کے تعرین کہ کر کیا تھر کر کے اوراک کی آخریکا تھر کی کے کر دیا تھر کو کی کی کر کیا تھر کی کھر کیا تھر کی کھر کیا تھر کی کھر کیا تھر کی کھر کی کھر کیا تھر کی کھر کیا تھر کی کھر کیا کہ کی کھر کیا تھر کیا کہ کیا کہ کر کیا تھر کی کھر کیا تھر کیا کہر کیا کھر کیا کہر کو کیا کہر کیا کھر کیا کہر کیا کہر کیا

فعل بس و بفتر

دررسوم حكام برنبيل اختصار

پی اللہ تعالیٰ کی تو میں پر بیان کرتے ہیں کہ رسوم حکام میں ہواتی جو بات شروع کی جائے وہ تحریم منشور ہے چنانچہ اساعیل بن عباد ہے اگر کو گی تحق کہ میں کا م کو طلب کرتا تھا تو اس کے سامنے کا غذ سپید ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس پر عبد ممل کرے پی اگر وہ تحریر پر قادر ہوا تو اس کو مقرر کیا ورندا پی جکس ہے دور کر دیا ہے تا کہ سمر قندی نے فر مایا کہتر پر منشور اس طرح کھی جو فلال سے عبدلیا در حینیکہ اس کے علم ودیا نت و نزاہت وصیا نت ہے آگاہ ہوا اور اس کو چند روز امتحان کیا اور معرد نت احکام میں آز مایا لیس اس کو بیر وراہ اخیار وابرار پایا اس ہے کوئی ذات ثابت نہ ہوئی اور ظلل معلوم نہ ہوا پس روز امتحان کیا اور معرد نت احکام میں آز مایا لیس اس کو تیم وراہ اخیار وابرار پایا اس ہے کوئی ذات ثابت نہ ہوئی اور ظلل معلوم نہ ہوا پس برا عتاد کرے اس کو حاکم میں آز مایا لیس اس کو تیم کیا ہے اور انسان خوف خدائے تعالیٰ میں برارک تو شر میں اپنے آگر وانہ کیا ہے اور ذخیرہ تھی جمع کیا ہے اور انسان خوف خدائے تعالیٰ و تبارک فرما تا ہے کہ ان الملہ مع المذین اتقو العیٰ اللہ تعالیٰ پر بین گاروں و نیکو کاروں کے ساتھ ہے اور اس کو تھم کیا کہ تلاوت تر آن شریف پر دور ساں تو اب و تر سانندہ از عذاب ہے ابرہ میں نہ پر وتا لی کر کا تا ہے موا نہ ہیں تہ ہوائی فرمان کا کھو لیے والا اور اندھری و تار کی کاروش کر نے والا ہے اور اللہ تعالیٰ فرمات ہیں کہ موا نہ ہیں ہیں ہو سے کہ کہ ان المرک میں بی یہ یہ وار می خور تو کیا گاروش کر نے اللہ میں اللہ علیہ وسل کے اعراز نیز اس کو تھم دیا گیر ہا تا ہے وران کو تھم دیا گیر ہا تا ہے در میں انتہ علیہ و کم کی امان ہیں دور خور کی کر اور تن خور سے بی اللہ علیہ وسلم کی اصاد بیٹ و اخیار کا تعام در سے اور آئی خضر سے بی کے شہل اللہ علیہ وسلم کی اطاب ترین دور اس کو تا کے اور آئی خضر سے بیا کے سلمی اللہ علیہ وسلم کی اطاب کر اخوانی تو اور آئی خضر سے بی کے سلمی اللہ علیہ وسلمی کی اطاب کی اندائی ترینہ و اسلمی تو کو تو اللہ کی اللہ کی کا میان میں دور تو کی کی امان اپنی دور سے تو کی کے اس کے اور آئی خضر سے کی کے سلمی کی اس کے اندائی شریع کی کے اس کی والے تو کو کی کا اس کی کی کے اس کی کے کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کی دور تو کو کی کہ کو کے کہ کی کو کی کو کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کو کی کو کی کہ کی کو کے کہ کی کو کے کہ کی کو کے کہ کی کے

آ راستہ کرے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی زات شریف نے لوگوں کو ہدایت کی راہ بتائی کہ بھی انسانی خواہش کے موافق اس اشر ف بشر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات صادر نہیں ہوتی تھی سو جو شخص ان کی فر ما نبر داری کرے گا وہ بہت غنیمت لے گیا اور جو ان کی ممانعت کی باتوں سے بازر ہااس نے سیح سالم نجات پائی اور البتہ اللہ تعالی نے ان کی فر ما نبر داری کوقر آن مجید میں اپنی فر ما نبر داری کے ساتھ ملایا ہے اور اُن کے فر مان ذکی شان کی تعمیل کوشل اپنے تھم عالی کے قرار دیا ہے اور اُس کو تھم کیا کہ اہل علم و دین کے ساتھ می اسب رکھے واہل فقہ و یعین کے ساتھ می اور سے در ساتھ میں اور اُس کی تعمیل کو میں جن کو وہ لازم و جاری کرنا چاہتا ہے اس واسطے کہ مہووغلط ہے بالکل پاک رہنا وزلل وسقط ہے تمام و کمال ماموں ہونا مقتضا کے بشر نہیں ہے اور شور کی ہے تھل کی بات سچی پیدا ہوتی ہے اور چند آرا کے سلیمہ سے دریافت کرنے میں راہ صواب دریافت ہوتی ہے اور آدی کو اپنی رائے میں مدد لینا پیچنگی کی بات ہے اور اپنی مسلمان کی عقل سے روشن لینا ہوشی کی جم بھی پھر بھی ہے تھم دیا۔

چنانچفر مایا كهوشاور جم في الامر فاذاعز مت فتو كل على الله ان الله يحب المتو كلين اوراس كوهم كيا كهدروازه كهلا ر کھے اور درمیان میں حاجب ندر کھے اور خصوم کے واسطے باہر ظاہررہے اور علی الغموم ان سے قریب متصل رہے اور مدعی ومدعا علیہ دونوں پر یکسال نظرر کھے اور فیصلہ کے وقت ان میں انصاف کرے اور کسی خصم کواُس کے خصم پر نظر توجہ و کلام التفات سے فضیلت نہ دے اور کسی قول وفعل ہےا یک کودوسرے پرتقویت نہ دے کہاللہ تعالیٰ عزوجل نے حکم کوتر از وئے عدل وانصاف قرار دیااور باب انفیاض وانبساط اور اس میں دنی وشریف کو برابر کیااورضعیف کے لئے قوی ہے مواخذہ کیا چنانچے فرمایا کہ یاداؤدانا جعلنا ک خلیفة فی الارض الآبیہ۔اوراُس کوحکم کیا کہ جب مدعی ومدعاعلیہاس کے روبرومرافعہ کریں تو اس قضیہ کا تھم پہلی کتاب اللہ تعالیٰ کی نص سے تلاش کرے پس اگر نہ یائے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كى سنت صححه سے تلاش كرے ہيں اگر نہ پائے تو اجماع مسلمين رضى الله عنهم سے تلاش كرے ہيں اگر نہ پائے تو اپنى كوشش بليغ حكم صواب حاصل كرنے ميں صرف كر كے اپني رائے ہے حكم دے كيونكہ جس نے كتاب عزيز كے موافق حكم ديااس نے ہدايت پائی اور جس نے سنت رسول صلی الله علیه وسلم کی اتباع کی اس نے نجات پائی اور جس نے بالا جماع کولیا وہ خطا ہے بیا اور جس نے خود اجتهادكياوه معذور إورالله تعالى نفرماياكه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الايةاوراس كوعكم ديا كهصدود كمعاملات ميس تثبت كے ساتھ كام كرے اور گواہوں كى تعديل سے استظہار حال اور عجلت سے اپنے آپ كو بچائے جوموقع سيح سے علم كامرائق ہوتا ہے اورریث ہے دور ہے جو باو جودظہور کے روکتا ہے حتیٰ کہ اشتباہ کے وقت بتو قف کام کرے اور ظہور کے وقت حکم نافذ کر دے لیکن بدین یقین کہاس نے حکم اللہ تعالیٰ یورا کیا ہے اور یہی ایذاء منظور نہیں ہے اور ہرگز ایسانہ کرے کتھیل کر کے کسی بری کو ماخوذ کرے جس سے خفت أثفائ اورايبانهكر كركسى مجرم كورس كهاكر چهوز وے چنانچ الله تعالى كتاب عزيز مين فرماتا ب كه و من يتعد حدو د الله فاولنك ھم الطالمون اوراس کو علم کیا کہ جو مخص اس کے سامنے گواہی دے اس کے حال کی تفتیش کرے پس ایسے مخص کی گواہی قبول کرے جو لوگوں میں پر ہیز گارمعروف وخوش سیرت شرعی مشہور ہوعفیف ولطیف شرعی معروف ہوطامع نہ ہواوراس کو حکم کیا کہ بتیموں کے اموال میں بہت احتیاط رکھے کہان کی حفاظت ونگہداشت کے واسطے ثقات لوگوں کو جوعفیف وصاحب حفاظت واہتمام ہوں اِن کومقرر کرے اور اس کو تھم کیا کہ اوقاف کے انظام کے واسطے ایسے لوگوں کومتولی کرے جواس کے مصالح وانضباط کو بحسن تدبیر انجام دے تکیس اور اس کے کام میں کفایت کریں اور اس وقف کے فروع واصول کے حق میں امانت دار سمجھے جائیں اور پسند کریں کہاس کے حاصلات بطور حلال آئے اور اس کے مصارف میں خرچ کی جائے اور وقف کرنے والوں نے جس طرح مزارعات واجارات میں شرط کی ہے اس کی پابندی کریں اور انہیں ا قال و فی بعض النسخ بالسورة ا ہے تیزی ہے نظر کرے وعندی انہ خلط الکا تب ۱۲ منہ کے جگم استقلال و محارات کے موافق کار بند ہونا پیند کریں اور باایں ہمدان کو بالکل مطلق العنان نہ چھوڑ ہے بلکہ خودان کے جال چکن اس معاملہ میں دیکھ بھال کرتا رہے اور اُس کو جگم کیا کہ بیٹیم و بیوہ و بے خاوند عورتوں کو ان کے ہم کفومردوں کے ساتھ نکاح کر دے بشرطیکہ ان کے اولیا ء موجود نہ ہوں اور اس کو جگم کیا کہ کسی کا تب کو پیند کرے جو محاضر و جلات سے واقف ہواور دعوی وقضا ہے علم سے ماہر ہو حفاظت شروط و عبو دامور نہ کورہ کو اچھی طرح کر سکے اور عقو دکی تحریرات ہے آگاہ ہواور اس کو حکم کیا کہ اپنے مخصوص اعمال دیوان مضاء کو کسی عاول متدین کے بیرد کرے مع اس کے جواس میں وثیقہ جات و محاضر و جلات و و کالات و اسائے محبوسین ہیں اور خازنون میں جا بیٹے تفریں سے جس میں صلاحیت و پر ہیزگاری دیکھے اس کو اس پر موکل کرے۔

قاضي كوينيثاني اورآ خرتح برات ججت كالكصنا

پھر کا تب لکھے کہ بیع ہدفلاں تیری جانب نافع اور تھھ پر ہے کہ تھے راہ راست بتا تا ہے اور سیدھی راہ چلا تا ہے کہ اس نے اعداد وانذار وتقريب وتخذيرسب كردى ہے پس اس كواپنا پیشوا كرے كەامور قضاميں تيرامقندا ہواورا پني اقتدار كے واسطيآ كمينه بنا لے اور اللہ تعالیٰ واحد پر اپنا تو کل مقدم رکھ اور اُسی کی تو فیق پر بھروسا کر کہ اس ہے ہمیشہ اپنی تو فیق کے واسطے وعا کر اور نعمت طلب کر کہ وہ تجھ کوزیادہ عطافر مائے گاانشاء اللہ تعالیٰ پھر جوامراس ہے مصل ہے وہ بیہے کہ جو محض قاضی مقرر ہوا ہے وہ پہلے قاضی کا دیوان اپنے قبضہ میں لےاورا جارات ورقاع کومرتب کرےاوریہ بات محاضر وسجلات کے حق میں اچھی طرح قبضہ کرنے ورو کھنے کے واسطے ہے اور خصاف کے ادب القاضی میں ہے کہ پھر جواس ہے متصل ہے رہے کہ قاضی کو پییثانی اور آخرتح ریرات ججت کا لکھنا موافق اس کے رسم کے معلوم ہواوراس کے چیوانواع ہیں ایک وہ کہ جوتو قیعات جل پر کتب تزوج کے واختیار تو م پرتجر پیات تو سط وتقلیدات <sup>(۱)</sup> وذکر حجرواطلاق <sup>(۲)</sup> فصل وتفلیس <sup>(۳)</sup> واحصار پرہوتے ہیں اور بیرقاضوں میں سے اپنی اپند ہے ہرایک اپنی پیند کے لائق تو قیع اختياركرليتا بنحو اعتصم بما يعتصم وثقتي بالله ثقتي آمن منهم من آمن بالله الحق مفروض والباطل مرفوض الحمد ثمر الجنة والشكر قيد النعمة التثبت طريق الاصابة الطمع قرين الندامة للانفاس خطح العباد الغضب فصدی العقل۔ قاضی نے ایک عورت کے واسطال کے مرد پر نفقہ مقرر کیا کیونکہ قاضی کواختیار ہے کہ مرد پراس کی جورو کے واسطے نفقه مقرر کرے بس قاضیٰ اس کوحاضر کرے گا اور اس کو علم دے گا کہ اس کا نفقہ دیا کرے اور اس کی اولا دکا نفقہ دیا کرے اور اگر قاضی کو معلوم ہوا کہ بیمرداس کو مارے گا اور اس کونفقہ نہ دے گا تو اس کے واسطے اُس کی ماہواری خرچہ کے موافق جس قدرا پنی عورتوں کا کھانے سے خرچہ ہوتا ہے انداز کر کے اس کی قیمت کے درم لگا کربیدرم اس مرد پر ماہواری مقرر کردے گا۔ پھراگراس کی تحریر چاہتو لکھے کہ قاضی فلاں بن فلاں کہتا ہے کہ میں نے فلانہ عورت کے واسطے اس کے شوہر فلاں پراس کے روبرواس فندر درم مقرر کردیئے اور اس کو عکم دیا کہ بیدرم برابر ماہ بماہ اس کودیا کرے جس وقت اس کا ادا کرناوا جب ہواس وقت دے دے اور بیمیں نے اس عورت کے واسطے اس مرو پرمقرر کر دیا اور اس عورت کواجازت دے دی کہ اگر میخص دینے میں تا خیر کرے تو اس کے اوپر قرض لے لے اور وہ اس عورت کا اس مردیر قرضہ ہوگا کہ اس ہے واپس لے اور میں نے اس عورت کے لیے جت ہونے کے واسطے پی تحریر لکھنے کا حکم کیااوراگر شوہر غائب ہواور عورت نے آ کر نفقہ کی نالش کی اور بیان کیا کہ اس کا شوہراس کے پاس سے غائب ہو گیا ہے اور کچھنفقہ نہیں رکھ گیا ہےاور قاضی ہے درخواست کی کہاس کے واسطےنفقہ مقرر کر دے اور گواہ قائم کئے کہوہ فلانہ بنت فلال بن فلاں ہے اور اس کا شوہر فلاں بن فلاں غائب ہے تو امام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ میں غائب پر تھم نہ دوں گا اور امام ابو یوسف نے (۱) کی کوهم کے واسطے مقرر کرنا ۲۱ (۲) ججرتو ژنا ۲۱ (۳) مفلس کاهکم فرمایا کہ میں غائب پر نکاح کا حکم نہ دوں گالیکن اس عورت کے واسطے نفقہ فرض کر دوں گا پھرا گرشو ہرنے نکاح کا اقرار کیا تو عورت ندکورہ اس سے اپنے نفقہ کا مواخذہ کرے گی ای طرح اگر اس نے انکار کیا مگر عورت نے اس پر نکاح کے گواہ قائم کر کے ثابت کیا تو بھی نفقہ کا مواخذہ کرے گی پھرفر مایا کہ بنابرقول امام ابو یوسٹ کے اگر اس کے واسطے نفقہ فرض کر دیا تو عورت مذکورہ کواختیار ہوگا کہ قرضہ لے لےاورا گرخود قاضی نے اس کوقر ضہ لینے کی اجازت دی تو یہ بنابراصل ٹانی کے احوط ہےاور فر مایا اگراس کی تحریر للھنی جا ہے تو لکھے کہ قاضی فلاں بن فلاں کہتا ہے کہ بعد تقدیر نفقہ کے جس طرح ہم نے اوپر لکھا ہے یوں تحریر کرے کہ میں نے یہ تقدیر نذکوراس غائب نذکور پراس کی جوروفلانہ کے واسطےمفروض کیا اور اس عورت کواختیار دے دیا کہ اس کے مال ہے اس قدر تناول کرے یا اس عائب پراس قدر قرضہ لے بشرطیکہ اس کے مال سے اپنی جنس حق سے نہ پائے اور اُس کے واپس آنے پراس سے واپس لے گی اور بیہ تھم میں نے بنابر قبول ایسے امام کے جاری کیا ہے جواس کو جائز فر ما تا ہے اور میں نے اس عورت کواس معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے و پر ہیز گاری کا اور ادائے امانت کا حکم کیا ہیں میں نے اس عورت کوبشر و ط و فائے عہد مذکور مختار کیا اور میں نے اس عورت کے واسطے جت ہونے کے لئے استحریر کے لکھنے کا حکم دیا اور پیفلاں تاریخ واقع ہوا اور اس طرح اور نفقات فرض کرنے میں بھی یہی صورت ہے اوراگر وقف کے واسطے قیم مقرر کرنے کی تحریر لکھے تو لکھے کہ قاضی فلاں بن فلاں کہتا ہے کہ میرے پاس وقف منسوب بفلاں کا مرافعہ کیا گیا کہ اُس کا کا مخراب و پریثان و تباہ ہور ہاہے اور اس کی آمدنی اس کے مصارف مشروط ہے کم پڑتی ہے کیونکہ اس کا کوئی قیم نہیں ہے جواس کی آمدنی کی فکرو درئ کرے یا اُس کا فلاں قیم نالائق ہے یابدخصلت ہے کہاس نے اپنی بے تدبیری سے خراب کر رکھا ہے اوراس وفت ایسے قیم کی حاجت پیش آئی جواس کے کام کی درتی واصلاح وحفاظت وضبط وتو قیر میں کوشش کرےاورصد قہ کنندہ کے شروط کو جاری رکھے اور ایک جماعت ثقات نے مجھے خیر دی کہ بات یہی ہے جومجھ سے مرافعہ میں بیان کی گئی ہے۔ پس اس امریر رائے جمعی کہ فلاں شخص اس کا قیم مقرر کیا جائے کہ اس کی صلاحیت وسداد کے اوصاف بیان کئے گئے پس میں نے اس کواس وقف کا قیم مقرر کیابدین شرط که اس کی حفاظت و تعهد کرے اور اس کی آمدنی میں بڑھائے اور آمدنی کی صور تیں نکا لے اور اس کی آمدنی کواس کے وجوہ ومصارف میں صرف کرے اور جوز مین اس میں ہے مردہ ہوگئی ہواس کو زندہ کرے اور جوعمارت مندرس ہوگئی اس کونتمیر كر اوراس كى آمدنى ميں جس ير يجھ باقى ہواس سےوصول كرےاور جو قيم اس ميں يہلے ہوميں نے اس كوبرطرف كرديااوراس قيم مامور کوتقوی الله عز وجل کاحکم دیاووصیت کی الی آخره۔

وصی وقیم پرمشرف مقرر کرنے کی تحریر کی بیصورت ہے قاضی فلاں بن فلاں کہتا ہے کہ میر سے سامنے فلاں بن فلاں قیم وقف فلاں یاوصی تر کہ فلاں پیش کیا گیا اور مرافعہ کیا گیا کہ بیر کہ کی مشرف کا مختاج ہے کہ جواس وصی یا قیم کی نگہداشت اور اس کا تفقد کرنے پس میں نے ایک جماعت ثقات کی خبر دہی ہے بات یہی پائی جو میر سے سامنے مرافعہ میں بیان کی گئی ہے کہ اس قیم یاوصی کے واسطے کی مشرف کی ضرورت ہے کہ اس کے احوال کا تفقد کرتا رہتا کہ اس تر کہ میں دست طبح در از نہ کرنے پائے پس رائے فلاں مختص کے مشرف مقرر کرنے پر قرار پائی کیونکہ اس کی فطانت وذکا وت وا مانت و سداد معلوم ہوئی ہے پس میں نے اس کو جو پہند کیا گیا ہے اس قیم یا وصی پر مشرف مقرر کیا اور نافذکر دیا کہ اس قیم یا جو قیم اس میں ہوں سب پر بیخت مشرف ہے اور ہر قیم وصی کو جو اس ترکہ میں ہے ممانعت قطعی کر دی کہ کی تصرف کی بدون رائے اس مشرف کے مباورت نہ کرے اور اس قیم یا وصی کو تھم و نے کے داس ترکہ میں ہے ممانعت قطعی کر دی کہ کی تصرف کی بدون رائے اس مشرف کے مباورت نہ کرے اور اس قیم یا وصی کو تھم و نے کے واسطے کے امور میں کی طرح کا حل وعقد بدون دریا فت رائے اس مشرف کے نہ کرے اور میں نے تھم کیا کہ اس میں جت ہونے کے واسطے کے امور میں کی طرح کا حل وعقد بدون دریا فت رائے اس مشرف کے نہ کرے اور میں نے تھم کیا کہ اس میں جت ہونے کے واسطے

یے خریلکھ دی جائے اوراس مشرف کو میں نے تقوی اللہ عزوجل کی وصیت کر دی اور شیخ ابونصر صفار فرماتے تھے کہ قاضی ان سب میں بیہ نہیں لکھے گا کہ میں نے اس کو تقوی اللہ عزوجل وامانت کی وصیت کی بلکہ یوں لکھے گا کہ میں نے اس کو بشر ط تقوی اللہ عزوجل وادائے امانت کے مقرر کیا یے تھے ہیں ہے۔

فعل بس و بسر

مقاطعات کے بیان میں

واضح ہوا کہان تحزیرات مذکورہ میں جب کوئی تحری<sup>اکھ</sup>ی جائے تو اس کے آخر میں تاریخ لکھنی ضروری ہے تا کہاشتیاہ والتباس نہ ہونے یائے اور جاننا جاہے کہ ہرمملکت واہل ملت کے واسطے ایک ایک تاریخ ہے اور ایسے وقت میں تاریخ کوشار کرتے ہیں جب ان میں کوئی حادثہ مشہورہ عامہ واقع ہوا ہواور اہل روم کے واسطے تاریخیں متفرقہ تھیں بنابرو قائع وحوادث کے جوان میں وقتاً فو قتاً واقع ہوئے یہاں تک کہ پھران کی تاریخ اس بات پر قرار یائی کہ جب ہے سکندر ذوالقر نین مراہے اُس وقت ہے انہوں نے تاریخ کا شار کیاای طرح اہل فارس کا حال ہے چنانچے منقول ہے کہ مؤید نے جوز مانۂ متوکل میں تھا یہ بیان کیا کہ فاری لوگ اپنے ز مانے میں اپنے درمیان جوسب سے زیادہ عادل بادشاہ ہوتا تھا اس کے حساب سے تاریج کھتے تھے یہاں تک کہ ان کی تاریخ آخر کاریز وگرو بادشاہ کے ہلاک پر قراریائی جوسب ہے آخراُن کا بادشاہ تھا اور عرب لوگ عام تفرق کی تِاریخ ککھا کرتے تھے یعنی جس سال اولا دا ساعیل علیہ السلام متفرق ہوئی اور مکہ سے خارج ہوئی پھرانہوں نے سال عذر سے تاریخ لکھنی شروع کی اور اس کا قصہ معروف ہے پھر عام الفیل ہے تاریخ للھنی شروع کی پھراس کے بعدان کی تاریخ اس بات پر قرار یا گئی کہاوّ ل سال ہجرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے تاریخ لکھتے ہیں اوراس کی ابتداء کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور وجہ یہ پیش آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ہے یمن میں جو عامل تھا وہ تشریف لایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے عرض کیا کہ آپ لوگ اپنی تحریرات میں تاریخ نہیں تحریر فر ماتے ہیں پس حضرت عمر رضی الله عند نے جا ہا کہ روز بعثت رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے تاریخ قرار دیں پھر کہا کہ بلکہ وفت وفات رسول الله صلی الله عليه وسلم سے تاریخ قرار دیں پھرسب کی رائے میہ ہوئی کہ ہجرت کے وقت سے تاریخ قرار دی جائے کہ اس وقت سے اسلام ظاہر ہوناشروع ہوا ہے۔ پھر سمھوں نے ماہ رمضان ہے شروع کی پھر سمھوں نے محرم ہے سال شروع کیااورتو اریخ عربیہ بحساب لیالی اور باقی فرقوں کی تاریخیں روزیر ہیں اور وجہ رہے کہلوگوں نے متسی حساب رکھا ہے اور وہ روز کے حساب سے ہوا اور عرب نے قمری

وقف نامہ جس کے مال وقف کے مضارف پر وجوہ متفرقہ ہیں۔اس کی صورت بیہ کہ پیتر کریدین مضمون ہے کہ فلال بن فلال نے وقف وصد قد اللہ تعالی کی راہ میں جس کیا ہے بدین غرض کہ اللہ تعالی کے نز دبیک تقرب حاصل کرے اور اپنے خالق ورازق کی جناب میں توسل پیدا کرے اور اس کے واسطے حشر ونشر کے لئے ذخیرہ ہوجس دن سب لوگ جناب احدیت جل شانہ میں پیش ہوں گے اور جس دن مال واولا دپھھکا م نہ آئے گی سوائے قلب سلیم کے کہ جس کے پاس ہوگا وہ نجات پائے گا پاس اس نے سلطان جلیل کی بارگاہ میں کوچ کر کے حاضر ہونے کا قصد کیا اور سفر دور در از کا تو شہ تیار کیا اور دنیا کے میں ایسا تھا جسے سرائے میں مسافر ہوتا ہے جلیل کی بارگاہ میں کوچ کر کے حاضر ہونے کا قصد کیا اور سفر دور در از کا تو شہ تیار کیا اور دنیا کی میں ایسا تھا جسے سرائے میں مسافر ہوتا ہے

پس اس نے مبادرت واجتہادوسمی کوشش سے نہایت خوشی کے ساتھ جا ہا کہ بیہ بندہ بھی ان لوگوں میں شامل ہوجن کے مرگ کے بعد ان کے اعمال غیر منقطع نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ سیدالبشر وصاحب اللواء فی امخشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حاصل آ جاتا ہے الی آخرالحدیث۔

جولوگ دُنیا میں اہل منکر ہیں وہی آخرت میں اہل منکر ہیں 🖈

اس نے اپنی آسانی کے وقت بحضور اللہ تعالی عزوجل کے وسید حاصل کیا تا کہ جنت کی طرف لے جانے میں اس کے لئے ذرایعہ ہو بنابر آ کد خالد بن معدان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کا میں ہے کہ جن کا حاصل میہ ہے کہ قیامت کے روز معمر اپنی صورت پر آ کیں گی ہی معروف یعنی الم معروف و کے گر جنت کی طرف جائے گا اور جولوگ و نیا میں اہل معروف و کی و دوزخ کی طرف جائے گا اور جولوگ و نیا میں اہل معروف و کی و دوزخ کی طرف جائے گا اور جولوگ و نیا میں اہل معروف و بین و بی آخرت میں اہل معروف و بین اور جولوگ و نیا میں اہل معروف و بین و بی آخرت میں اہل معروف و بین اہل معروف و بین اہل معروف و بین اہل معروف و بین او دی اور جولوگ و نیا میں اہل معروف و بین اور بیدولوگ و نیا میں اہل معروف و بین اور بیدولوگ و نیا میں اہل معروف و بین اور بیدولوگ و نیا میں اہل معروف و بین اور بیدولوگ و بین کہ میں گھر جو بھا کہ تاکہ کا تب کو اُس کے تحریر کی قدرت و تو ت حاصل ہواور اس کے تی میں تافع ہوں اپس ہم کہتے ہیں کہ اگر و تف کرنے و الے نے چاہا کہ کہ میدوقت اس کی اولا و پر ہوتو جس طرح ہونا و ہاں تجریر کیا ہے ای طرح پر ابرتح ریر کرے یہاں تک کہ اس تحریر کی تیا ہوں کہ بیج کہ پھر جو پھھا کہ کہ میدوقت اس کی اولا و پر ہوتو جس طرح ہونا و ہاں تحریر فیل بیا ہوئے کہ دو افلاں ہیں اور بیدوا صلات ہاتی پر ابران کے مصرف میں نسل اُبعد نسل صرف کیا جائے گئر و مو نش کے در میان پر ابر حصدر کھنا شرط کیا تو یوں تحریر کے کہ اُدروں کو مو تو ت کے در میان پر ابر حصدر کھنا شرط کیا تو یوں تحریر کے کہ اُدروں کو مو تو ت کے در میان پر ابر حصدر کھنا شرط کیا تو یوں تحریر کے کہ اُدروں کو مو تو ت کے در میان پر ابر حصدر کھنا شرط کیا تو یوں تحریر کے کہ اُدروں کو مو تو ت کے در میان پر ابر حصدر کھنا شرط کیا تو یوں تحریر کے کہ در کو در ان کو مو تو ت کے در میان پر ابر حصدر کھنا شرط کیا تو یوں تحریر کے میں ایکو اور اس و بیا کہ کہ کہ کو در ان کو مو تو ت کے در موال اور کے موروں کو موروں کی موروں کو موروں کی کی کو موروں کو موروں کی موروں کو موروں کو موروں کو موروں کو موروں کو موروں کو

وقف كرنے والے كى طرف سے قربانى كى صورت كابيان ا

پھراس کے بعد لکھے کہ اگر یہ پشت سب گذرگی اور کوئی اُن میں سے باتی نہ رہاتو جوحاصلات ان کودی جاتی تھی وہ مسلمان فقیروں وہتا جوں کودی جائے گی اور اس وقف کرنے والے نے یہ وقف صدقہ اپنے قبضہ سے نکال کراور اپنی ہاتی املاک واسباب سے جدا کر کے فلاں متولی کو بہتلیم بھی سپر دکر دیا بعد از انکہ فلاں متولی نہ کورنے اس کی طرف سے اس کا متولی اور قیم ہونا بھول سیح قبول کیا آخر تک بدستور نہ کور کھے اور اگر پچی ہوئی حاصلات اولا دے مصرف میں دینے میں اسی طرح تفصیل کی کہ بدین شرط جو شخص ان اولا دہیں سے مالدار ہووہ اس حصہ سے محروم رہے بھر اگر وہ محتاج ہوجائے تو اس کا حصہ اس کو دیا جائے تو یہ بہتر ہے اور اگر اُس نے اپنی اولا دیر وقف کرنا نہ جاہا بلکہ یہ شرط کی کہ جو بچھ بچے وہ اس کی ذات کے واسطے رہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے اور جاہا کہ اس کی موت کے بعد اس کی طرف سے کوئی نیک مرد جج کرے اور وجوہ متفرقہ میں صرف کیا جائے تو یوں تحریکرے کہ پھر اگر اس کو حادث موت کے بعد اس کی طرف سے کی کونجات و چھڑکار انہیں ہے تو یہ فاضلات جو اس کی زندگی میں اس کے صرف میں آتی تھی وہ اس طرح

صرف کی جائے کہ پہلے اس میں ہے کسی نیک مرد کو جواس کی طرف ہے اس کے گھرہے جاکر جج کرے اس قدرویا جائے جواس کی آ مد ورفت کے واسطے کافی ہو پھر جو پچھ بچے اس میں ہے اتنی ہریاں قربانی کے واسطے خریدی جائیں کہ ان میں ہے ایک بحری از جانب سیداولا و آ دم رسول رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم قربانی کی جائے اور دوسری اس وقف کرنے والے کے والد فلا اس مرحوم کی طرف ہے اور چوتھی اس وقف کرنے والے کی مرحوم کی طرف سے اور چوتھی اس وقف کرنے والے کی والد ہفلا نہ بنت فلا اس مرحوم کی طرف سے اور چوتھی اس وقف کرنے والے کی طرف سے قربانی کی جائے ہیں اس کی وفات کے بعد ہرسال ایا م قربانی میں بیسب بحریاں اس طرح قربانی کی جایا کریں تا کہ وسیلہ خوات حاصل ہو۔

ذیج کرنے والے کی اجزت صورت مذکورہ میں کیسے اداکی جاسکتی ہے

اور ذیج کرنے والے اور کھال تھینچنے والے کی اجرت ای فاضلات میں ہے دی جائے اور ان قربانی کے جانوروں گا گوشت و پوست اور چر بی اور پائے مسلمان فقیروں اور مختاجوں کوصد قہ دے دیا جائے بھر جو کچھاس فاضلات میں سے باقی رہے اس میں ہے رسوم یوم عاشورا میں جس طرح تو انگروں میں معروف ہے کہ روئی اور حلوا اور برف وغیرہ خریدتے اور پلاتے ہیں بطور معروف خرید کر کے اس کے حق میں اس قیم کو گنجائش دی جائے پھر جو پچھاس ہے باقی رہے اس میں ہے اس صدقہ کرنے والے کے اتنی نماز ہائے فریضہ اور اتنی زکوۃ ہائے فریضہ کی قضا اور اس کی نذر کفارات میں صرف کیا جائے اور جو تخض اس کامتولی ہوا گروہ اس میں ہےخود کھائے اور جس کو جائے کھلائے تو بطور معروف ایسا کرنے میں پچھ مضا کقہ و گناہ نہیں ہے پھر جو کچھ باقی رہے اس میں سے فلاں سقامیہ کی اصلاح میں جوفلاں محلّہ میں واقع ہے اور اس کے واسطے برف خرید نے میں اور سقوں کی اجرت دینے میں صرف کیا جائے اور ایا م گر مامیں اس برف کا پانی رکھا جلئے اور جو پچھاس میں ضرورت ہواس کے واسطے صرف کیا جائے اس بیصد قد پیوستہ ہو گیا کہ زمانہ گذرنے ہے اس میں کوئی خرابی نہ ہوگی بلکہ تا کیدوتشدید ہوگی اور قاضیاں و حکام اور والیاں ملک وغیرہ میں ہے جو محض اللہ وروز قیامت پر ایمان لایا ہے بیرحلال نہیں ہے کہ اس کی کسی شرط میں کچھتغیروتبدل کرے یا اس کو باطل و برکار کردے اور اگر اسے آگاہ ہونے کے بعد اس کوکوئی محض تبدیل کرے گا گناہ ای پر ہوگا جس نے تبدیل کیا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت وفر شتوں وتمام لوگوں کی لعنت ہوگی اور اس میں احواط رہے کہ اس کے آخر میں کسی حاکم اسلام کا حکم لاحق کر دے تا کہ اختلاف جاتا رہے اور حکم جاری کرنے کی تحریر کی صورت یہ ہے کہ اس وقف نامہ کی پشت پر یوں لکھے کہ قاضی فلاں بن فلاں جوشہر فلاں واس کے نواح کے واسطے کار قضا واحکام گامتو لی ہے اور اس شہرو نواح کےلوگوں میں اس کا حکم قضانا فذو جاری ہے کہتا ہے کہ میں نے اس وقف کا مع اس کی محدودات کے سیجے ولا زم ہونے کا تھم دے دیا کہ جو کچھاس وقف میں د کا نیں ور باطات وسراہائے و جما مات وغیرہ مع اپنے شاملات کے ازعمارات سفل وعلوہ حجرات ومنازل وصحن ومرابط وغیرہ کے بیان کئے گئے ہیں سب کا وقف سیح لا زم ہےاور بیٹکم میں نے بنابرا ختیار تول ایسے عالم کے علمائے سلف میں ہے دیا ہے جوا ہے وقف کو بایں شروط مفسرہ و وجوہ ندکورہ وقف نامہ ہذا جائز فرما تا ہے اور پیچکم میں نے بعدائں کے دیا کہ جب میرے سامنے اس وقف کنندہ اور ایسے مخص کے درمیان جس کواس وقف کی صحت و جواز میں خصومت

کرنے کا استحقاق ہے خصومت واقع ہوئی اور مدعاعلیہ نے صحت جواز وقف فدکور ہے انکار کیا اور بجانب فساد کیل کیا پس میں نے اس وقف کنندہ کے روبر واوراس کے خصم کے روبر واس وقف کنندہ پر حکم مبرم وقضائے نافذ اس کی صحت و جواز کا جاری کر دیا بعد از انکہ میں نے مواضع اختلاف کو جان لیا ہے پھر بھی میر ہے اجتہاد میں بیآیا کہ بیاتھے و نافذ ہے پس میں نے اس وقف کرنے والے کو حکم دیا کہ ان محد و دات ہے اپنا ہاتھ کو تا ہے کہ کہ سرب اس قیم فدکور کے بیر دکرے اور اس کی ہا بت اس قیم کے والے کو حکم دیا کہ ان محد و دات سے اپنا ہاتھ کو تا ہے گئی تعرف نہ کرے اور اس کی بابت اس قیم کو کی تعرف نہ کرے اور بید میں نے بطریق شہرت و اعلان کیا نہ بطور خفیہ و کتمان اور میں نے اس مجل کی تحریر کا حکم دیا کہ اس وقف نامہ کی پشت پر لکھا جائے تا کہ اس مقدمہ میں جبت رہے اور اپنی مجلس کے حاضرین ثقات کو گواہ کر دیا یا بیہ بتاریخ فلال واقع ہوا کذانی الظہیر ہیں۔

﴾ کوتاہ بیلفظاپنے اندر بڑے معنی پنہاں رکھتا ہے چند درج کئے دیتے ہیں تا کہآ گے آئے تو اُس کے مناسب معنی جاننے میں سہولت ہو۔ یعنی چھوٹا۔ او چھا۔ کم تھوڑا مختصر مجمل بھگ سکڑا ہوا۔ ٹھنگنا۔ پست ۔ بے ہاق۔ طے چکتا۔انقطاع۔ جمع کوتا ہاں۔

# المسال الحيل المسال المسال المسالة

اوراس ميں چندفضليں بينَ

فعل (ول ١٠

حیل کے جواز وعدم جواز کے بیان میں

ہارے علاء (۱) کا فد ہب ہیہ ہے کہ ہر حیلہ جس کوآ دمی اس واسطے کرتا ہے کہ اس سے حق غیر باطل ہو جائے یااس میں کوئی شہر پیدا ہو جائے یا بغرض تمویہ باطل کرتا ہے تو وہ مکروہ ہاور ہر حیلہ جس کو بدین غرض کرتا ہے کہ جرام سے خلاص ہو یااس کے وسیلہ سے حلال تک پہنچ جائے یعنی حلت حاصل ہوتو بیروا ہے اور اس قتم حیل کے جواز کے واسطے اصل یہ ہے جواللہ تعالی نے فرمایا کہ خذبید مك ضغساً فاضوب به ولا تحنث یعنی اپنے ہاتھ میں ایک ضفث (۲) لے کرایک بار مار دے اور تم میں جموثانہ ہواور یہ حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ السلام کے واسطے تعلیم تھی کہ اپنی تھم میں جھوٹے نہ ہونے پائیں کہ انہوں نے قتم کھائی تھی کہ اپنی جوروکوسو عود ماروں گا اور عامہ مشائخ کے نزد یک اس کا حکم منسوخ نہیں ہے اور یہی ند ہب صحیح ہے کذا فی الذخیرہ۔

وورى فعلى

مسائل وضوءونماز ميس

مسائل زكوة مين

ښري فعل

کو ہبہ کر دے یا اپنے بعض دراہم اپنی اولا دپر پھیلائے لیں زکو ۃ واجب نہ ہوگی اور شیخ امام خصاف ؒ نے فر مایا کہ ہمارے بعض صحاب نے اسقاط زکو ہ کے واسطے حیلہ کرنے کو مکروہ جانا ہے اور بعض نے رخصت دی ہے اور شیخ مٹس الائمہ حلوائی نے بیان کیا کہ جس نے مکروہ جانا ہےوہ امام محمد بن الحسین <sup>(۱)</sup> ہیں اور جس نے اجازت دی ہےوہ امام ابویوسف ہیں اور خصاف ؓ نے حیلہ اسقاط زکوۃ ذکر کیا اور فرمایا<sup>(۲)</sup> کماس سے مرادیہ ہے کہ زکو ۃ واجب نہ ہونے پائے اور بیمراد نہیں ہے کہ واجب ہو کرسا قط ہوجائے۔

قال المترجم ☆

مشائخ کبار نے امام ابو یوسف پرنشنیع کی ہے گرحق ہد ہے کہ امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ بڑے یا یہ کے آ دمی ہیں اور مجتهد پرتشنیع کرنا بیار ہے اگر چہ بیضروری نہیں ہے کہ جو بات مجتمد کے خلاف صرح نصوص پائے اس کوخواہ مخواہ اختیار ہی کرے اور تقلید پیجا کوفرض جانے اوراس سے ظاہر ہے کہ جمہور مشائح "نے امام محمد کا قول اختیار کیا ہے اور حیلہ دفع زکو ۃ کو مکروہ جانا ہے اور بہی مختار مترجم عفااللہ عنہ ہے اگر چہوہ یہ بھی پیندنہیں کرتا ہے کہ امام ابو یوسف پرطعن کیا جائے کیونکہ تجویز مجہدنظر بکمال کوشش واجتہا دھیچے وحق وصدق ہے امید ہے کہ تُواب ملے گا ونظر برین مؤیداس کے وہ حکایت ہے جوافضل علائے زمانہ خود واکمل عارفان عصر خویش شیخ زین الملة والدین ابو بکرنا ئبادی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے حکایت کی گئی ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عالم شافعی ندہب نے سیدعالم فخر آ دم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي مجلس شريف ميں ابو يوسف رحمه الله برطعن كيا كه ابو يوسف ٌ نے حيله اسقاط زكوۃ كوجائز ركھا ہے تو حضرت افضل البشر صلوات الله تعالی علیه وعلیٰ آله وسلم نے فر مایا که جوابو یوسف نے جائز رکھاوہ حق یا صدق ہے ہکذا ذکر القهتانی والله اعلم بابجمله قول امام ابو یوسف مختارنہیں ہےاور ہمارےمشائخ نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا قول اختیار کیا ہے تا کہ فقیروں ہے مضرت دور ر ہے کیونکہ درصورت جواز ایسے حیلہ کے ان کونفتری یاغیرنفتری کسی مال واسباب کی زکو ۃ میسرینہ آئے گی اس واسطے کہ جس کے پاس چرائی کے چویائے ہوں گےوہ سال تمام ہونے ہے ایک روز پہلے ان کوان کی جنس یاغیر جنس کے جانوروں ہے بدل لینے ہے کچھ بھی عاجزنه ہوگا۔ پس سال کی تمام میت کا حکم منقطع ہوجائے گایا س نصاب کو کسی ایسے آ دمی کو ہبہ کردے گا جس پراس کا اعتاد ہوگا پھر سال کے دن پورے ہونے کے بعدا پی ہبہ ہے رجوع کر لے گا پس سال کا شارای وقت ہے ہوگا جس وقت اس نے رجوع کر کے قبضہ کر لیا ہےاور جتنے ایام پہلے گذرے ہیںان کا عتبار نہ رہے گا ای طرح دوسرے سال بھی کر لے گا کہ جب سال ختم ہونے کوہو گا تب بھی ا یک دوروز پہلے ایسا ہی کرے گاعلیٰ ہذا ہرسال ایسا ہی کرے گا پس اس کا نتیجہ بیڈ نکلا کہ فقیروں کوضرر پہنچے اور شیخ امام عمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ امام محمدٌ نے کتاب الایمان میں دومسائل ذکر کئے ہیں اور دونوں میں حیلہ کی راہ بتائی ہے باوجود آ نکہ دونوں میں حیلہ ہے حق شرع ساقط ہوتا ہے ایک بیہے کہ ایک محض پر کفارہ قتم عائد ہوااوراس کے پاس ایک خادم ہےتو اس کوروانہیں ہے کہروزے رکھ کرفتم کا کفارہ ادا کرے پھرفر مایا کہ اوراگر اُس نے خادم کوفروخت کیایا ہبہ کر دیا پھر کفارہ کے روزے رکھے پھر بیچ کا قالہ کرلیا یا ہبہ ہے رجوع کرلیا توروزے ہےاس کا کفارہ اوا ہو گیا اور خادم اس کی ملک میں باقی رہا پس امام محد ؓ نے وجہ حیلہ کی راہ بتائی دوسرا مسکہ یہ ہے کہ ایک مخص پرفتم کا کفارہ ہے اور اس کے پاس اس قدراناج ہے کہ جس سے کفارہ پوراد ہے سکتا ہے اور اُس پر قرضہ بھی ہے تو اس کو کفار ہتم روزے رکھ کرا داکرنا جائز نہیں ہے اس واسطے کہ بیہ سخیل کہاس کے پاس طعام موجود ہواوروہ کفارہ کے واسطے روزے رکھے

<sup>(</sup>۱) اورمرادامام محمد کی لفظ مکروہ سے حرام ہے اور یہی قول اصوب ہے اور جماہیر علمائے اسلام وایمان کے موافق ہے امند

<sup>(</sup>٢) بینیت خودکل تامل ہے اور واجب ہوکر ساقط ہوجائے کے واسطے سود مند حیلہ کیا جاسکتا ہے اامنہ

اور نیز سخیل ہے کہ کھانا دے کر کفارہ سے نجات پائے حالانکہ اس پر قرضہ ہے پھر فر مایا کہ اگر اس نے اناج کو پہلے اپنے قرضہ میں دے دیا پھر کفار ہشم کے روزے رکھے تو جائز ہے لیں اس میں حیلہ کی راہ بتائی لیں اگر بیامرامام محمد کی طرف ہے حیلہ کی اجاز ت ہوتو . بابز کو قامیں امام محمدٌ ہے دول<sup>ی</sup> روایتیں ہوجا ئیں گی۔ایک شخص پر بچھ مال ایک فقیر پر آتا ہے پس قرض خواہ نے جاہا کہ جس قدراس پر آتا ہای قدرا پنے مال کوز کو ۃ میں ہے اس کو دیا تصور کر کے آپی ز کو ۃ میں محسوب کر نے یعنی تصویر کرے کہ جواس پر قرضہ ہے وہ میرے مال کی زکو ۃ ہوگیا تو ہمارےاصحاب ہےمعروف ہے کہ زکو ۃ مال عین کی دین سےادا نہ ہوگی اور نہ دوسرے دین کی زکو ۃ اس وین ہے اداہو گی مگراس کا حیلہ بیہ ہے کہ قرض خواہ اس کو مال عین میں نے اس قدر مال جس قدراس پر آتا ہے بہنیت اپنے مال کے ز کو ۃ کے دے دے پھر جب قرض دار مذکوراس پر قبضہ کر کے پھراس کواس قرضہ کی ادائی میں جواس پر آتا ہے اس قرض خواہ کو دے و ہے تو جائز ہے اور نواور میں مذکور ہے کہ امام محمدٌ سے سیمسئلہ دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ دوسرے کو دینے سے اس کا دینا افضل ہے اور ہارے مشائخ متقدمین اپنے مفلس قرض داروں کے ساتھ اس حیلہ کا برتاؤ کرتے تھے اوراس میں کچھ مضا کقہ نہیں سمجھتے تھے اوراگر اس کو بیخوف ہوکہ اگر اس نے قرض دار کو بقدر قرضہ کے زکوۃ میں سے دیا اور اس نے ادائے قرضہ سے انکار کیا تو کیا کرے گا تو ایسا خوف نہیں جا ہے کیونکہ وہ ہاتھ بڑھا کرای وقت اس ہے یہ مال اپنے قرضہ کی ادائی میں لےسکتا ہے اس واسطے کہ اس نے اپنے حق كى جنس پر قابو پايا ہاورا گر قرض دار نے اس كوروكا اور بند لينے ديا تو اس دم قاضى كے پاس مرا فعدكر سكتا ہے كہ قاضى اس كوا دائے قرضه پر مجبور کرے گا اور دوسرا حیلہ بیہ ہے کہ قرض دار مذکورے پہلے ہی ہے کہ کہ تو میرے خادموں میں سے کسی کواپناوکیل کردے کہ وہ تیرے واسطے میرے مال کی زکو ۃ مجھ ہے وصول کر لے اور اس کو وکیل کر دے کہ وہ تیرا قرضہ تجھے ادا کر دے پس جب وکیل مذکور قبعنہ کرے گاتو یہ مال مقبوض اس کےموکل یعنی قرض دار مذکور کی ملک ہو گااورو ہی وکیل واسطے قرضہ کے بھی وکیل ہے پس جگم و کالت کے بیرمال اینے موکل کے قرض خواہ کواد اکر دے گا۔

تیخ امام شمس الائم مطوائی نے فر مایا کہ سب ہے بہتر تو ل اصل حیلہ میں سے ہے کہ قرض دارکوا ہے مال عین میں ہے زکو ق میں اس قدروے کہ جس قدراس پر قرضہ ہاں ہے بھیزیادہ ہوتا ہے کہ وہ قرضہ پوراادا کرے اوراس کے پاس بچھ باتی رہ جائے جس ہے وہ اپنا کا م چلائے بہن اس کے دل میں سے بر مگمانی نہ آئے گی کہ وعدہ کو وفا نہ کرے اورا گر اس قرضہ میں دوشر یک قرض خواہ ہوں مثلاً دوآ دمیوں کا ایک شخص پر ہزار درم قرضہ ہوا اور ایک قرض خواہ نے اپنے حصہ میں اس حیلہ ندکورکا برتاؤ کرنا چا ہا اور قرض دار ندکور سے وصول کیا بھر دوسرے شریک نے چا ہا کہ شریک ندکور نے جو بچھ وصول کیا ہے اس میں سے اپنا حصہ رسمہ بنا لے تو اس کو بنا لینے کا اختیار ہوگا۔ پھر اگر شریک نے بیچا ہا کہ شریک نہ کرکے دے دے پھر قرض وار کو بقدر قرضہ کے اپنا حصہ صدقہ دے دے پھر قرض دار کو بقدر قرضہ کے اپنا حصہ صدقہ دے دے پھر قرض دار کہ وجو کھی سے اپنا حصہ صدقہ دے دے پھر قرض دار نہ کوراس کو جو بچھاس نے وصول کیا ہے اس میں دوسرے شریک کوش کو شریک نے وصول کیا ہے اس میں دوسرے شریک کوش کے اس شریک کے مال قرض کے اور قضہ کرنے دوسر کے اس شریک کے مال قرض کے اور قضہ کرتے ہے گراس کو اس کی جانب کوئی داہ کو تھی کرنے دے دے پھر اس قرض دار کو بیشر کیا ہے اس شریک کے دے دے پھر اس قرض دار کو بیشر کے اپنے حصہ قرضہ دے دے پھر اس قرض دار کو اس کی جانب کوئی داہ نہ ہوگا۔

ا ۔ بعنی ایک روایت کے موافق حیلہ اسقاط زکو قانا جائز اور دوسرے کے موافق جائز ہوگامتر جم کہتا ہے کہ میرے نز دیک مرادییان وقوع ہے نہاجازت حیلہ ہمرلیاں مذکوراوراصل تو فیق میں اختلاف کیوں ہے اور کلام طویل ہے اا

مستلد

ایگ شخص پرزکوۃ ہے اس نے جاہا کہ مال زکوۃ ہے کی میت کا کفن دے دے تو یہ جائز نہیں ہے اوراس کا حیاہ یہ ہے کہ میت ندکور کے اہل میں سے جو فقیر ہواس کوزکوۃ کا مال دے دے کہ وہ اس سے میت کو گفن دے دے گا پس اس شخص کو تو اب زکوۃ ہو گا اور جس نے گفن دیا ہے اس کو تقفیر ہواس کوزکوۃ کا مال دے دے کہ وہ اس سے میت کو گفن دے دے گا پس اس شخص کو تو اب زکوۃ کا مال صرف کر نے میں دوسرے کا مالک کر دینا نہیں پایا جاتا ہے جیسے عمارت سماجہ و پلہا کے خردور باطات و غیرہ اور بسبب تملیک نہ ہونے کے ذکوۃ کا مال صرف کرتا جائز نہیں ہوتا ہے کہ ذکوۃ ادانہیں ہوتی ہوتا ان سب میں میں حیلہ ہے کہ بعد رزکوۃ کے کی فقیر کو دے دے کو ڈکوۃ اوراس کو این کا موں میں خرچ کرنے کا حکم کرے اپس دینے والے کو تو اب زکوۃ ہوگا اوراس فقیر کو مجدو بل وغیرہ بنانے کا در سے دیکھراس کو ان کا موں میں خرچ کر نے کا حکم کرے اپس دینے والے کو تو اب زکوۃ ہوگا اوراس فقیر کو مجدو بل وغیرہ بنانے کا داس کے دیکھراس کو ان کا موں میں خرچ کر نے کا حکم کرے اپس دیا ہواس کے واسطے کرچیون کا پانی ان کے ذرد کیا تو جائز نہیں ہو اور متولی تو اسلات (۱) لینے کا مدار ہے اور رہیا می خوال کو اور اسلے سلطان نے اس میں سے بچھر مباح کیا تو جائز نہیں ہے اور متولی دیکھروں کو دیا تھیں میں میں میں میں میں میں مقدار کو فقیروں کو و یا خیاس کو دیا خردہ کیا تو جائز نہیں ہو اور حیلہ ہو ہو کہ جس قدر در باط کے واسطے مباح کرتا ہاس مقدار کو فقیروں کود سے دیے دیم فقیراوگ اس کو متولی کو دیا کو میں ہے۔

جونئي فصل

درمسائل روزه

اگر کسی نے پے در پے دو جمہینے کے روزے اپ اوپر لازم (۲) کر لئے اور رجب شعبان دونوں مہینے پے در پے روزے رکھے پھر ناگاہ آخر شعبان میں ایک دن گھٹ گیا تو اس میں حیلہ یہ ہے کہ بقدر مسافت (۳) سفر کے سفر کر ہے پہل پہلا روزہ ہا اور مضان کا اپنے واجب کئے ہوئے روزوں میں شامل کر کے بدنیت نذر روزہ رکھے۔ اگر ایک شخص نے چاہا کہ اپنے باپ کے روزوں یا نمازوں کا جو تضاہوگئی ہے فد بیادا کر دیے لیکن پیٹھن فقیر ہے تو اس کوچاہئے کہ دوسیر گیہوں (۳) ایک فقیر کود ہے پھر اس سے بطور بہد مانگ کے تیمر سے روزہ یا نمازکی قضا میں اس کود ہے دے پھر اس سے بہد مانگ کر تیمر سے روزہ ویا نمازکی قضا میں اس کود ہے دی پھر اس سے بہد مانگ کر تیمر سے روزہ ویا نمازکی قضا میں اس کود سے دی پھر اس سے بہد مانگ کر تیمر سے کہ ایک شخص زید نے قسم علیٰ بذالقیاس یہاں تک کہ سب روز ہے و نمازیں قضا کو پورا کر دے یہ فاوئی سراجیہ میں ہے ۔ عیون میں ہے کہ ایک شخم میں حانث نہ ہوتو اس کا حیلہ یہ کہ اس ماہ میں برابرسفر کرے اور افطار کرے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ا گریقکم مانتاای فقیر پرواجب نبیل ہے جاہے مانے اور جاہے نہ مانے ۱۲ مند کے لیعنی دومہینے تمیں میں روز کے پے در پے روزے رکھنے کی نیت کی گرآ خرشعبان میں جاندانتیس کا ہو گیا تو ایک روز گھٹ گیا ۱۲ مند

<sup>(</sup>۱) بیما کہ پانی ہے ویک ہی حاصلات کی جاتی ہے آر عشری ہوتو عشر اور اگر خراجی ہوتو خراج ۱۲ امند (۲) ابطور نذرواجب کر لیے ۱۲ امنہ

 <sup>(</sup>٣) جس میں شرعانماز قصر ہوتی ہے امنہ

<sup>(</sup>٣) کچهم دور گیهون فبری سیرے ہوئے ١٢

يانعوين فصل

## مسائل حج میں

اگرآ فاتی بعنی سوائے مکہ کے کسی اور جگہ کے رہنے والے نے بیر چاہا کہ مکہ معظمہ میں بدون احرام کے داخل ہو کہ میقات سے بغیراحرام باند سے مکہ میں داخل ہوتو اس کا حیلہ بیر ہے کہ حرم شریف کے باہر کسی ایسی جگہ کسی کام کے واسطے جانے کا قصد کر ہے جو میقات ہے آگے ہے جو بیتان بی عامر وغیرہ کہ بستان بی عامر ایسی جگہ ہے جو میقات ہے آگے ہے اور حرم سے خارج ہے پس ایسی بی کسی جگہ کا قصد کر کے کسی کام کے واسطے داخل ہو پھر جب اس جگہ پہنچ جائے تو وہاں سے بغیر احرام باند سے مکہ معظمہ میں داخل ہوسکتا ہے بیذ خیرہ میں ہے۔

جهي فعل

## مسائل نكاح ميں

ہندہ نے زید پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے اور زید اس سے منکر ہے اور تورت مذکور کے پاس گواہ نہیں بی اور امام اعظم کے نز دیک نکاح میں فتم نہیں کی جاتی ہے اور تورت مذکورہ نے قاضی ہے کہا کہ میں نکاح نہیں کر سکتی ہوں اس واسطے کہ میخض میرا خاو ند ہے مگر نکاح سے انکار کرتا ہے لیس آ پ اس کو حکم کریں کہ یہ جھے طلاق دے دے تا کہ میں دوسرا نکاح کرلوں اور زید اس کو طلاق نہیں دے سکتا ہے اس واسطے کہ طلاق دینے ہے وہ اس امر کا مقر ہوا جاتا ہے کہ اس نے نکاح کیا ہے لیس ایک صورت میں کیا کیا جائے گا تو امام زاہد علی بزودی ہے منقول ہے کہ قاضی اس کے شوہر سے یوں کیے کہ تو اس عورت سے کہدد سے کہا گرتو میری عورت ہو تھے پر تین طلاق ہیں کہ اس تقدیر پر شوہراس کے نکاح کا مقر نہ ہوگا لیس اس پر پچھلازم نہ آئے گا اور اگروہ اس کی جوروہ و گی تو اس کے نکاح سے باہر ہوجائے گی اور اس کو اختیار حاصل ہوگا کہ اپنا نکاح کرلے یہذ خیرہ میں ہے۔

زید نے ہندہ پر نکاح کا دعویٰ کیا اور قاضی نے بنابر تول امام ابو یوسف وامام محد کے ہندہ ہے تیم لینی چاہی تو ہندہ کے واسطے اپنی ذات ہے بیشم دور کرنے کا حیلہ بیہ ہے کہ ہندہ فذکورہ کی دوسر فی حص سے اپنا نکاح کرلے ہوئکہ جب اس نے دوسر فی حص سے نکاح کرلیا ہے تو مدی کے واسطے ہوں کہ جس سے مدی کے واسطے اس کا اقرار نکائی فابنہ دوسر سے تو ہر سے نکاح کر لینے کے بعدا گراس نے مدی کے واسطے نکاح کا اقرار کیا تو اس کا اقرار نکائی فابنہ دوسر سے تو ہر سے نکاح کر لینے کے بعدا گراس نے مدی کے واسطے نکاح کا اقرار کیا تو اس کا اقرار کیا تو اس کا اقرار کیا تو اس کے نموں ہورو کے نکاح کی تجدید کر سے یعنی نہیں ہے پی تیم مندلی جائے گی اس واسطے کہ اس کا پچھانا کہ ہو تھا گرا کی محف نے چاہا کہ اپنی جورو کے نکاح کی تجدید کر سے یعنی باوجود میک نکاح دونوں میں ہے مگر اُس نے مگر راز سرنو ایجا ب وقبول کے ساتھ تجدید نکاح چاہی مگر اس طرح کہ اس پر دوسرام ہر جدید بلا دوسر سے ہر پر نکاح کیا تو اس کے ذمہ دوسرام ہر واجب ہونے میں اختلاف ہے اور بیمسکلہ کتاب النکاح میں گذر چکا ہے ہی اگر اس نے دوسر سے ہر پر نکاح کیا تو اس کے ذمہ دوسرام ہر اقل اس کے ذمہ دوسرام ہر اقاف اس کے ذمہ دوسرام ہر افاز م نہ آئے تو یہ کہ نکاح کی تجدید کر سے بین اگر اس ایس کے ذمہ دوسرام ہر اقل ہی پر تجدید نکاح کر سے بین اس کے ذمہ دوسرام ہر اقاف اس کے ذمہ دوسرام ہر افاز م نہ آئے تو یہ کہ نکاح کی تحد دوسرام ہر افاز اس نے نہی دختر کا نکاح کی مرد کے ساتھ کیا اور شو ہر والوں نے باپ سے بید دخواست کی کہ کی قدر مہر کے وصول پانے کا اقرار ابیا ہے نئی دختر کا نکاح کی مرد کے ساتھ کیا اور شو ہر والوں نے باپ سے بید دخواست کی کہ کی قدر مہر کے وصول پانے کا اقرار ا

کرے تو وصول یانے کا اقرار کرنا باطل ہے اس واسطے کیجلس نکاح کےلوگ جانتے ہیں کہ بیہ بات درحقیقت جھوٹ ہےاورا گر ہبہ کرنے کی درخواست کی پس اگر دختر مذکورہ بالغہ ہے اور باپ نے کہا کہ میں اپنی دختر مذکورہ کی اجازت سے اس قد رمبر ہبدگر تا ہوں پھر شو ہر کے واسطے دختر کی طرف ہے درک کا ضامن ہو یعنی یوں کہے کہ اگر دختر مذکورہ نے ہبدگی اِجازت دینے ہے انکار کیا اور تجھ ہے پورامہر لےلیا تو میں بقدر ہبہ کے اس کی جانب ہے تیرے واسطے ضامن (۱) ہوں تو بیضانت سیجے ہوگی بسبب اس کے کہ بیضانت بجانب سبب وجوب مضاف ہے اور اگر دختر مذکورہ صغیر ہوتو ایسی صورت میں ہبہ کے ذریعہ سے حیلہ ہیں ہوسکتا ہے کیکن جا ہے کہ تھوڑ ا مہرجس قدر ہبدوغیرہ سے ساقط کرنا منظورتھا اس قدرمہر کوشو ہرا پی جورو کے واسطے اس دختر کے باپ پر اتر ا دے اور حوالہ کر دے بشرطيكه دختر كاباب بنسبت شوہر كے تو انگر ہو پس شوہر كا ذمہ چھوٹ جائے گايا بيكرنا جائے كہ جس قدر مہر كا ہبہ وغيره سے ساقط كرنا منظورتھااس قدراصل مہرے کم کرکے ہاتی پرعقد نکاح قرار دیں چنانچیا گریانچ سودرم میں سے سودرم کے ہبدوا قع ہونے پراتفاق کیا تو جا ہے کہاصل میں ابتدا سے مہر فقط چارسو درم قرار دیں اوراگرایک مختص نے اپنی دختر بالغہ کے مہر میں سے تھوڑ امعجل <sup>(۲)</sup>اور تھوڑ ا موحل اذرتھوڑ اہبہ قرار دیا جیسا کہ معہود ہے اور شوہر والوں نے باپ <sup>(۳)</sup> سے ضانت طلب کی اور باپ کا ارادہ بیہ ہے کہ اس کے ذمہ کچھلا زم نہ آئے تو اس کو یوں کہنا جا ہے کہ میں اس قد رمہر ہبہ کرتا ہوں پھرا گر دختر مذکورہ نے ہبہ کی اجازت نہ دی تو یہ مجھ پر ہوگا اور یوں نہ کے کہ میں دختر ندکورہ کی اجازت ہے ہبہ کرتا ہوں جیسا کہ ہم نے مسئلہ اولی میں ذکر کیا ہے پس ایسا کرنے ہے اس کے ذمہ کچھلازم نہ آئے گا۔ ایک مخف کا ایک غلام ہاس نے درخواست کی کہ یہ باندی یا آزاد عورت سے اس کا نکاح کردے اورمولی کو خوف ہوا کہ اگراس کے ساتھ نکاح کر دیا تو بیمولی کے کام میں ستی کرے گایا کوئی مشتری اس کے بعد اس کی خریداری کی رغبت نہ کرے گاتواس کا حیلہ بیہ ہے کہ اُس سے بیہ کہے کہ میں نے اپنی بیہ باندی یا بیٹورت آزاد تیرے نکاح میں بدین شرط دی کہاس عورت کے طلاق کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے جب جا ہوں گا اس کو طلاق دے دوں گا پس اگر غلام نے اس کو قبول کرلیا تو مولی اس کی طلاق کا مختار ہوجائے گا جب جا ہے گا اس کوطلاق دے سکے گا ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کرنا جا ہا اور عورت کو بیخوف ہوا کہ اس کو اس شہرے باہر لے جائے گایا اس کے روبرو دوسرا نکاح کرے گا پس عورت مذکورہ نے سوائے قتم کے دوسرے طور پر اس امر کی مضبوطی کرنی جا ہی تو اس کا حیلہ ہیہ ہے کہ عورت مذکورہ اپنے تئیں کی قدرمبر مسمی پر اس کے نکاح میں بدین شرط دے کہ اس کواس شہر ہے باہر نہ لے جائے اور اگر لے جائے تو اس کواس کا پور امہر مثل دے دے اور شوہراس امر کا اقر ارکرے کہ اس کا مہر مثل ایک لا کھ درم مثلاً ہیں یعنی اتنے درم مقدار بیان کردے جو درواقع اس کے مہرمثل ہے بہت زائد ہےاوروہ شوہر مذکور پرگراں ہےاوراپنے اقرار پر گواہ کر لے پس جب شو ہراس عورت کوشہر سے باہر دوسرے مقام پر لے جانے کا قصد کرے تب ہی اس سے پورے مہرمثل کا مواخذہ کرے گی اور قاضی ابوعلی نسفی فرماتے تھے کہ شوہر کی طرف ہے بیا قرار جبھی سیجے ہوگا کہ جب اس قدرمبر کثیراس کا مبرمثل ہونامحمل ہواور اگر بیامر عال ہو یعنی عاد تأایبانہیں ہوسکتا ہے تو بیا قرار سیح نہ ہوگا اور بعض مشاکھ نے فر مایا کہ صورت مذکورہ بالا اُسی امام کے قول کے موافق حیلہ ہو علی ہے جو بیفر ماتا ہے کہ شرط دوم مثل شرط اوّل کے جائز ہے اور بنابرقول ایسے امام کے جوشرط دوم کو جائز نہیں فرماتا ہے اس کے نزديك اگرشو براس كولے كراى شهر ميں ندر بااور باہر لے گيا توعورت مذكوره كوصرف اس كامبرالمثل ملے گا زياده كچھ ندملے گا اور بيحيله ٹھیک نہ ہوگا۔ پھر درصور تیکہ ایسا اقرار جائز ہواور الیی شرط موافق قول ایسے امام کے جواس کو جائز فرما تا ہے جائز تھہری کی حالانکہ وہ مثلاً انتبادرجدا کی عورتوں کامہر دو ہزار درم ہے اورشو ہرنے اس کامہرشل ایک لا کھ درم اقر ارکیا توضیح نہیں ہے ۱ امنہ (۱) یعنی تم کوواپس دوں گا ۱۲ 17よくしょ (m) فى الحال نفتد لينا ١٢

عورت بخو بی جانتی ہے کہ جس قد رمہرمثل کا شوہر نے اقر ارکیا ہے وہ درحقیقت مہرمثل ہے بہت زائد ہے اور شوہر نے اس کو باہر لے جانا چاہاتو عورت مذکورہ کو حکم قضا کی موافق اس مہرا قراری کا شوہرے لینے کا اختیار ہوگالیکن فیما بینھما و بین الله تعالی از راہ دیانت اس کومبرش سے زائد لینا جائز نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ شوہر مذکوراس کو بخوشی خاطر اس مقدار زائد کو دے دے اور اگر عورت مذکورہ نے اس کے ساتھ بدون حیلہ مذکورہ کے نکاح کیا بھرشو ہرنے جاہا کہاس کواس شہر سے باہر لے جائے پس عورت مذکورہ نے ایسا حیلہ چاہا جس سے شوہر مذکوراس کواس شہرے باہر نہ لے جاسکے تو اس کی صورت میہ ہے کہ عورت مذکورہ اپنے بیا سے یا بھائی وغیرہ کے واسطے جس شخص پراس کواعمّاد ہوا ہے او پراس کے بہت ہے قرضہ کا اقر ارکر دے اور اس پر گواہ کرا دے حتیٰ کہ جب شوہر میرچاہے کہاں کواس شہرے باہر لے جائے تو جس کے واسطے قرضہ کا اقرار کیاہے وہ اس کو باہر جانے سے مانع ہو گالیکن بیرحیلہ ا مام ابو یوسف کے حول کے موافق حیلہ ہوسکتا ہے اور امام محر کے قول کے موافق بیرحیلہ کچھ مفیز نہیں ہے اس واسطے کہ امام محر کے نز دیک عورت مذکورہ کا قرضہ کا اقر ار مذکور صرف اس عورت کے حق میں سیجھے ہے اور شوہر کے حق میں پچھ مؤثر نہیں ہے جی کہ جس کے واسطے قرضہ کا اقر ارکیا ہے وہ شو ہر کواس امریر مانع نہیں ہوسکتا ہے کہ اس عورت کواپنے ساتھ باہر نہ لے جائے ۔ پھر بنابر قول امام ابو یوسف ّ کے جب بیرحیلہ درست ہوااورمقرلہ کوخوف ہوا کہ ثابیہ شو ہراس کوشم دلائے کہ توقشم کھا کہ درحقیقت اس عورت پرمیرااس فَدر قرضہ ہے تو کیونکر جھوٹ قتم کھا سکتا ہے تو اس کا حیلہ ہیہ ہے کہ مقرلہ مذکورا س عورت کے ہاتھا س قدر قرضہ کے عوض ایک کپڑا فروخت کر دے حتی کہاں کے بعدا گرفتم کھاجائے گاتو گنہگار نہ ہوگااوراگراس نے جا ہا کہا بیا حیلہ کرے جوسب کے قولِ کے موافق درست ہوتو اس کی صورت رہے کہ جس مخض پر اس عورت کواعمّا د ہواس ہے کوئی چیز بہت گراں ثمن کے عوض خریدے یا کسی معمّد علیہ کی طرف ہے اس کے حکم سے بابدون اس کے حکم کے کفالت کر لے تو بائع ومکفول لہ کواختیار ہوگا کہ سب اماموں کے قول کے موافق اس عورت ندكوره كوبا ہر جائے ہے منع كرے يہاں تك كه اس كائمن يا قرضه اداكروے اور اگر عورت مذكوره نے كفالت كا اقر اركر ديا تو بھى سب کے نزویک مکفول لدکوا ختیار ہوگا کہ اس کو باہر جانے ہے منع کرے پس سب کے نزویک میکھی حیلہ صحیحہ ہوجائے گا اور حاصل یہ ہے کہ جس صورت میں عورت مذکورہ اقر ارکرے گی اور اس مقربہ کا کوئی سبب بیان کرے گی تو اس کا اقر ارسب کے نز ذیک مقرلہ وزوج کے حق میں سیجے ہوگاحتیٰ کہ مقرلہ کو بالا تفاق اختیار ہوگا کہ عورت مذکورہ کوشو ہر کے ساتھ باہر جانے ہے منع کرے اور جس صورت میں اقرار کرے گی اورمقر بہ کا سبب بیان نہ کرے گی تو شوہر کے حق میں اس کا اقرار موثر ہونے میں ویبا ہی اختلاف ہوگا جیبا ہم نے اوپر بیان کیا ہے اور اگر کسی شخص نے اپنے غلام کے ساتھ اپنی دختر کو بیاہ دیا پھرمولی مرگیا تو نکاح فاسد ہوجائے گا اس واسطے کہ دختر نذکورہ اگر تنہا وارث ہوئی تو پورے رقبۂ غلام مذکور کی مالک ہوگئی اور اگر اس کے ساتھ دوسرا کوئی وارث ہوتو حصہ غلام کی مالک ہوئی او ر بہر حال کی طرح ہو مالک ہونے سے نکاح فاسد ہوجائے گا پھر اگرمولی نے جابا کہ اس کے مرنے کے بعد نکاح فاسد نہ ہونے یائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ غلام مذکور کو پہلے کسی قدر مال پر مکا تب کر دے پھر اس کے ساتھ اپنی دختر کا نکاح کرے پس مولی کے مرنے ہے اس کا نکاح فاسد نہ ہوگا پیمحیط میں ہے۔

ایک مرد نے ایک عورت سے درخواست کی کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے پس عورت نے اس کومنظور کیالیکن عورت نے اس امرکو کروہ جانا کہ بیہ بات اس کے ولی لوگوں کومعلوم ہو پس عورت نہ کورہ نے اپنے نکاح کرادیے کا اختیارای مرد مذکور کے ہاتھ میں دے دیا تو اس کا بین نکاح جائز ہوگا اورا گرشو ہرنے اس امرکو کروہ جانا کہ گوا ہوں کے حضور میں اس کا نام لے تو اس کا کیا حیلہ ہے سوا مام خصاف نے فرمایا کہ جب عورت نے اپنے نکاح کرادیے کا اختیاراس مردکودیا اور دونوں نے باہم کسی قدر مہر پر اتفاق کیا تو شوہر خود

گواہوں کے حضور میں آگراُن سے کہے کہ میں نے ایک عورت سے اپنے ساتھ نکاح کرنے کو کہااوراس کواس قد رمہر دیا ہیں وہ اس امر سے راضی ہوئی اوراس نے اپنے اس کام کا اختیار مجھے دیا کہ میں اس سے نکاح کرلوں اس میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس عورت سے جس نے اپنے نکاح کا اختیاراس قد رمہر پر مجھے دیا ہے نکاح کیا اپس دونوں کے درمیان نکاح منعقد ہوجائے گابشر طیکہ مرد مذکوراس کا کفو ہواییا ہی امام خصاف نے اس حیلہ کو ذکر فر مایا ہے اور شخ اجل مشمس الائمہ حلوائی نے کہا کہ امام خصاف نے جواز نکاح کے واسطے اس قد رشنا خت پر اکتفا کیا ہے اور بعض مشائح فر ماتے تھے کہ بینخصاف رحمتہ اللہ علیہ کی رائے ہواورا یسے نکاح کے جائز ہونے میں کہاں وجہ سے کہ عورت مذکورہ اتنی بات سے شنا خت میں نہیں آتی ایسا ہی مشائح کی نے منقول ہے اور مشمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ امام خصاف حیاں وردہ ایسے خص میں کہاں کی پیروی سے جے بیذ فیرہ میں ہے۔

منا قبِ إمام اعظم الوحنيفيه عِنه الله مين مذكورا يك مسكله

فر مایا کہ امام ابوحنیفہ سے دریافت کیا گیا کہ دو بھائیوں نے دو بہنوں سے نکاح کیا پھر شب عروی کی رات میں لوگوں نے نا دانستگی میں ہرایک کی جوروکودوسرے کے پاس بھیج دیااورآ گاہ نہ ہوئے یہاں تک کہ جج ہوگئی تو بیہ معاملہ امام اعظم وابوحنیفہ کے پاس پیش کیا گیا تو فر مایا کہ دونوں میں ہے ہرایک مردا پی منکوحہ کوایک طلاق بائن دے دے پھر دونوں میں ہے ہرایک اس عورت ہے نکاح کر لے جس کے ساتھ اس نے دخول کیا ہے اور مناقب ابو حنیفہ میں اس مسئلہ کا ذکر ہے ایک حکایت کے ساتھ کہ کوفہ کے بعض اشراف لوگوں میں بیسانحہوا قع ہواتھا حالانکہانہوں نے طعام ولیمہ کی دعوت میں اُس ز مانہ کے علماء کو بلایا تھا اوران میں امام ابوحنیفهٌ بھی تھےاوراس زمانہ میں امام رحمہاللّٰدنو جوان لئے دمیوں میں شار تھے لیں سب علماء دستر خوان پر بیٹھے تھے کہ نا گاہ عورتوں کاغل غیارُ ا ان ویا تو در یافت کیا گیا کہ ان لوگوں کو کیا سانحہ پیش آیا پس لوگوں نے بیان کیا کہ شب زفاف میں لوگوں نے غلطی کھائی کہ دونوں بھائیوں میں نے ملطی ہے ہرایک کی منکوحہ دوسرے کے پاس جھیج دی اور ہرایک نے اس عورت ہے دخول کیا جواس کے پاس جھیجی گئی تھی اورلوگوں نے کہا کہ عالم لوگ اس وقت دستر خوان پرتشریف رکھتے ہیں ان سے بیمسئلہ دریا فت کرنا جا ہے پس ان سے دریا فت کیا گیا تو امام سفیان ثوریؓ نے فر مایا کہ ایسی صورت میں حضرت علی کرم اللّٰہ و جہدنے رہیم دیا ہے کہ دونوں شوہروں میں ہے ہرایک پر اس عورت کا مہر لازم آیا جس کے ساتھ اس نے دخول کیا ہے اور ہرایک عورت پرعدت واجب ہے پھر جب عدت گذر جائے تو اس کا شو ہراس کے ساتھ دخول کرےاورا مام ابوحنیفہ دسترخوان کے کونے پراپنی انگلی مارتے تھےاور خاموش تھے جیسے کوئی شخص متفکر ہوتا ہے پھراتنے میں جو شخص امام ابوحنیفہ کے پہلومیں بیٹھا تھا اُس نے بیرحالت دیکھ کران ہے کہا کہا گرآپ کے پاس اس معاملہ میں کوئی اور جملم ہوتو اس کوظا ہر کیجئے تو امام سفیان تو رگ بیہ بات س کرغضبنا ک ہو گئے اور فر مایا کہ معاملہ وطی شبہہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھم کے بعدان کے پاس کیاتھم ہوگا پھرامام ابوحنیفہ ؓنے کہا کہ دونوں شوہروں کومیرے پاس بلاؤ پس دونوں بلائے گئے پس دونوں سے یو چھا کہ آیا تجھ کووہ عورت پیندہے جس ہے تو نے زفاف کیا ہے تو ہرایک نے کہا کہ ہاں پھر ہرایک ہے کہا کہ تو اپنی منکوحہ کوطلاق بائن وے دے پھراس کے بعد ہرایک کے ساتھ ای عورت کا نکاح کر دیا جس کے ساتھ اس نے دخول کیا تھا اور کہا کہ اب اپنی اپنی مدخولہ جورو کے پاس جاو اللہ تعالیٰتم میں برکت کرے پھر سفیان توریؓ نے کہا کہتم نے سے کیا کیا تو ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے ایسی بات کی کہ جوسب سے بہتر ہے کہ جس سے باہمی اچھی محبت برادرانہ باقی رہے گی اور کسی طرح کی عداوت نہ ہو گی تم پینیں و تکھتے ہو کہ اگر دونوں میں سے ہرایک اس امر پرصبر کرتا کہ عدت گذرجائے بھراس کواپنی جورو بنائے تو کیااس کے دل میں بیخیال ندر ہتا کہ میری اس تولەنو جوان الخ اوربعض نے اس مقام پر بیجھی زیادہ کیا کہ سفیان تو ری بوڑھے تھے اور بیتاریخ ہے جہل ہے کیونکہ سفیان امام ہے چھوٹ ہیں فاقہم ا

فتاوي عالمگيري ..... جلد ال كارگار ٢٠٠٨ كارگار ٢٠٠٨ كتاب الحيل

جورہ کے ساتھ میرے بھائی نے دخول کیا ہے سومیں نے یہ کیا کہ ہرایک ہے اس کی منکوحہ کوطلاق دلوادی اور چونکہ اس نے اپی منکوحہ کے ساتھ دخول نہیں کیا اور نہ خلوت واقع ہوئی اور نہ اُس پر طلاق کی عدت لازم آئی پھر میں نے ہرایک کوائ عورت کے ساتھ تزوق کے ساتھ توروکو کیا جس سے اس نے دخول کیا ہے اور وہ اس کی معتدہ ہے اور اس کی عدت اس کے نکاح سے مانع نہیں ہے ہیں ہرایک اپنی جوروکو کیا جس سے اس مسلم کی فقاہت کا لیے کرخوش خوش جلا گیا ہیں اہل علم نے امام ابو صنیفہ کی فطانت اور حسن تامل سے تعجب کیا اور اس حکایت میں اس مسلم کی فقاہت کا بیان ہے جس پر کتاب کوختم کیا ہے کذا فی المبوط۔

سانویں فصل⇔

#### درطلاق

ا یک مرد نے اپنی جوروکولکھا کہ میری ہر جوروسوائے تیرے اورسوائے فلانہ عورت کے مطلقہ ہے پھر فلانہ عورت کا ذکر محو کیا اور خط کواپنی جورو کے پاس روانہ کیا تو فلا نہ عورت مطلقہ نہ ہوگی اور مطلقہ ثلثہ کے واسطے پیرحیلہ جیدہ ہے کہ جب ایسی عورت کوجس کوتین طلاق دی گئی ہیں بیخوف ہوا کہ حلالہ کرانے میں دوسرا شو ہراس کور کھ لے گا اور طلاق نہ دے گا تو جس مرد سے تحلیل یعنی حلالہ کرانا منظور ہےاس ہے قبل نکاح واقع ہونے کے کہا جائے کہ تو کہہ کہا گر میں تجھ سے نکاح کروں اور ایک دفعہ تیرے ساتھ وطی کروں تو پھر تچھ پر تین طلاق ہیں پس جب ایسا کہے گا تو بعد نکاح اور ایک مرتبہ وطی واقع ہونے کے بعد ہی وہ مطلقہ ہو جائے گی اور چھٹکارا حاصل ہوجائے گا اور دوسرا حیلہ اصل مسئلہ میں یوں ہے کہ عورت مذکورہ مر دحلالہ کرنے والے سے کہے کہ میں نے اپنے تنین تیرے نکاح میں اس شرط سے دیا کہ میری طلاق کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے جب جا ہوں گی اینے آپ کوطلاق دے دوں گی بھروہ مرداس کو قبول کر لے تو عورت مذکورہ کو اختیار طلاق حاصل ہو جائے گا جب جاہے گی اپنے آپ کو طلاق دے دے گی اور اگر محلل یعنی حلال کرنے والےمردنے ابتداہ یوں کہا کہ میں نے تچھ ہے اس شرطے نکاح کیا کہ تیرا کا رطلاق تیرے اختیار میں ہے جب جا ہے تو اینے تین طلاق دے دے پس عورت نے اس کو قبول کیا تو کا رطلاق اس عورت کے اختیار میں نہ ہوگالیکن اگر شو ہر کلل نے اس طرح کہا کہ میں نے بچھ سے اس شرط سے نکاح کیا کہ تیرا کا رطلاق تیرے اختیار میں بعد میرے بچھ سے نکاح کرنے کے ہے جب جا ہے تو ا ہے آ پ کوطلاق دے دے پس عورت نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو عورت مذکورہ کا کا رطلاق اس کے اختیار میں ہوجائے گا۔ ا یک عورت نے جس کوتین طلاق دی گئی ہیں جا ہا کہ حلالہ کرا کر پہلے خاوند کے پاس جائے مگراس کو بیامر گراں گذرتا ہے کہ کسی مرد سے نکاح کرے اور بیمشتہر ہوکہ بیوہی عورت ہے جس نے حلالہ کرایا ہے تو اس کے واسطے حیلہ بیہ ہے کہ اگر اس عورت کے پاس مال ہوتو اس مال میں ہےا بیے مملوک کائٹن کی ایسے مخص کوجس پر اس کواعتاد ہو ہبہ کر دے پھر موہوب لہ اس ٹٹن کے عوص ایک غلام صغیر قریب بلوغ جوعورت ہے جماع کرنے کے لائق ہوخریدے پھروہ اس غلام کواس عورت ندکورہ کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے اور بیعورت اس کے ساتھ دوگواہان عادل کے سامنے نکاح کرے پھر جب بیغلام اس کے ساتھ دخول کرلے تو مولائے غلام ندکوراس غلام کواسی عورت کو ہبہ کرے اور بیعورت اس کو قبول کر کے قبضہ کر لے پس نکاح ٹوٹ جائے گا پھر جب عدت یوری ہو ل کین ایسے طلالہ کرنے والے پرشرع میں نفرین آئی ہے بلکہ بہتریہ ہے کہ مرد سے اختیار دلوایا جائے کہ جب بھی وہ چاہاں کا امراس کے ہاتھ ہے ا ع پیچیلہ اس زمانے میں ایسے لوگوں کے واسطے بہت مفید ہے جو نکاح کر کے چندروز کے بعد مفقو دہو جاتے ہیں اور وہ عورت نہایت متحیر ہوتی ہے پس اگر نکاح کے وقت پیر طے کرلیا جائے تو ایسے وقت میں عورت اپنے آپ کو طلاق دے لے منہ

جائے تو نکاح صحیح کر کے اپنے خاونداوّ ل کے پاس واپس جائے اور اس غلام کوکسی دوسرے شہر میں واپس دور بھیج وے کہ وہاں فروخت کیا جائے پس اس کا بھید پوشیدہ رہے گا ایسا ہی اس حیلہ کوامام خصاف ؓ نے ذکر فرمایا ہے اگر ایک مخص نے جا ہا کہ اپنی جور و کوطلاق دے مگر طلاق واقع نہ ہوتو اس کو جا ہے کہ طلاق میں اشٹنا کرے یعنی انشاءاللہ تعالیٰ کے لیکن بیرچا ہے کہ لفظ اشٹناز ہان ہے کہے اور طلاق کے الفاظ سے ملا ہوا کیے ( یعنی تجھ پرطلاق ہے انشاء اللہ تعالیٰ ) جدا کرئے نہ کیے کہ جدا کیا ہوا استثناء کار آ مزہیں ہوتا ہے جیسے کہ اگراس نے اپنے دل میں پوشیدہ رکھاتو وہ کارآ مزہیں ہےاور اشٹناء کامسموع ہونا آیا شرط ہے یانہیں ہے سواس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ شرط نہیں ہے صرف ریشرط ہے کہ حروف ٹھیک ہوں اور الفاظ زبان سے برآ مد ہوں اور بعض نے کہا کے مسموع ہونا شرط ہے اور بیرمسئلہ کتاب الطلاق میں مذکور معروف ہے پھر جب کہ طلاق یا عتاق کے ساتھ لفظ استثناء کو متصل کیا تو جسعورت کوطلاق دی یا جسمملوک کوآ زاد کیا ہے اس کوطلاق دہندہ (۱) یا آ زاد کنندہ کہا جائے گایانہیں سواس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے حالانکہ بالا تفاق طلاق یا عمّاق کا واقع ہونا ٹابت نہیں ہوا پس اگرایک شخص نے قشم کھائی کہ واللہ میں آج کے روز اپنی جوروکو ا یک طلاق یا تمین طلاق دوں گا پس اُسی روز اس عورت ہے کہا کہ تجھ پر تمین طلاق ہیں انشاء اللہ تعالیٰ یا کہا کہ تجھ پر تمین طلاق بعوض ہزار درم کے ہیں پس عورت نے کہا کہ میں نہیں قبول کرتی ہوں تو اس مخض کی قتم پوری ہوجائے گی اوراپنی قتم میں جھوٹا نہ ہوگا اوراسی کو مشائخ بلخ نے اختیار کیا ہے اور ایسا ہی امام ابوحنیفہ ہے مروی ہے حتیٰ کہ امام اعظم ہے صریح اس طرح مروی ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ والله آج كروزاين جوروكوتين طلاق دول كاياكها كه ايك طلاق دول كاتواس مين حيله بيه كهاس سے كم كر تجھ كوطلاق ہا كرالله تعالیٰ جا ہے یا کہے کہ تجھ پر تین طلاق بعوض ہزار درم کے ہیں اورعورت اس کو قبول نہ کرے پس وہ مردا پی قتم میں جھوٹا نہ ہوگا اوراس کی قشم پوری ہو جائے گی اور ای طرح اگر فروخت کرنے کی قشم کھائی تو بطور بیج فاسد فروخت کر دے کہ قشم اتر جائے گی پس اُس کا فروخت کنندہ ہونا اورمو جب ملک ہونا اعتبار کیا جائے گا اگر چہ ملک ثابت نہیں ہوئی پس ایسا ہی طلاق میں اشتناہونے کی صورت میں بھی وہ طلاق دہندہ اعتبار کیا جائے گا اگر چہاس سے طلاق واقع نہ ہوگی اور ہمارے مشائع میں کہ اور طلاق دہندہ نہ ہوگا اور اس کوانہوں نے ظاہرالروایة کا حکم قرار دیا ہے اور نیز مسئلہ متقدمہ ہیں فرمایا کوشم کھانے والا اپنی قشم میں ظاہرالروایة کےموافق سچانہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے ایک مرد نے اپنی جورو ہے کہا کہ اگر میں آج تخفے تین طلاق نہ دوں تو تچھ پر تین طلاق ہیں تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اس سے کہے تھھ پر تین طلاق بعوض اس قدر مال کے ہیں اورعورت اس کوقبول نہ کرے پس ایک روایت کےموافق امام اعظمیّ ہے مروی ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی اور اسی پرفتو یٰ ہے۔

اگرایک خفس نے اپنی جوروکوطلاق بائن دے دی پھراس ہے انکار کیا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ تورت مذکورہ ایسے گھر میں داخل ہو جہاں اس کا شوہر ہے لیاں سے شوہر ہے کہا جائے کہ تو نے ایک عورت سے نکاح کیا اوروہ اس گھر میں ہے لیں وہ کہے گا کہ میری کوئی جورواس گھر میں نہیں ہے لیاں سے کہا جائے کہ تیری ہر عورت جواس دار میں ہواس کوطلا تی ہے لیں جب وہ ایسا حلف کر بے تو عورت نہ کورہ فلا ہر ہوجائے گی۔ اگر ایک شخص نے تشم کھائی کہ فلاں شخص سے کلام نہ کرے گا آوراگراس سے کلام کر بے تو اس کی جورو ہو ایک طلاق بائن دے دے اور اُس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گذر جائے پھر فلاں شخص (۲) ہے کلام کر بے بعد اس کی عدت گذر جائے پھر فلاں شخص (۲) ہے کلام کر بے بعد اس کی عدت گذر جائے پھر فلاں شخص (۲) ہے کہا م کر کے بعد اس کی عدت گذر جائے پھر فلاں شخص (۲) ہے کہا م کر سے بعد اس کی عدت گذر جائے پھر فلاں شخص (۲) ہے کہا م کر سے بعد اس کی عدت گذر جائے پھر فلاں شخص (۲) ہے کہا م کر سے بعد اس کی عدت گذر جائے پھر فلاں شخص (۲) ہے کہا م کر سے بعد اس کی عدت گذر جائے پھر فلاں شخص (۲)

<sup>(</sup>۱) یعنی و و مخص ایسا کرنے والا ہوگایا نہ ہوگا ا احتمہ

<sup>(</sup>r) اورضم كا كفاره اداكر عكاما

(ئهوين فصل

## خلع <sup>(۱)</sup>کے بیان میں

امام ابوصنیفہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی جورو ہے کہا کہ تچھ پر تین طلاق ہیں اگرتو جھے ہے طبع کی درخواست کرے اگر میں تچھ سے طبع نہ کروں اور عورت نہ کورہ نے اپنے مملوکوں کے آزاد ہو جانے پراپنے مال کے صدقہ کی قسم کھائی اگر اس سے دات ہونے ہے پہلے طبع نہ مانگے بچر مرد نہ کورا مام ابو صنیفہ گی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا تو امام نے عورت نہ کورہ سے فرمایا کہ تو اس سے ضبع کی درخواست کر لی اس نے اپنے شوہر ہے کہا کہ میں تچھ سے درخواست کرتی ہوں کہ تو جھے ضبع کر دے پس امام ابو صنیفہ نے اس کے شوہر سے فرمایا کہ تو کہہ کہ میں نے بچھے ہزار درم پر ضبع دیا کہ تو ان ہزار درم کو جھے دے پس اس کے شوہر نے بوں بی کہا پھرامام ابو صنیفہ نے عورت نہ کورہ نے اس سے ضبع کہا کہ میں اس کونہیں قبول کرتی ہوں پس عورت نہ کورہ نے اس سے کہا کہ میں اس کونہیں قبول کرتی ہوں پس عورت نہ کورہ نے اس سے کہا کہ میں اس کونہیں قبول کرتی ہوں کی قسم اس گئی اور دو مراحیلہ جب کہ عورت نہ کورہ نے از دہوجانے اور اپنی مال کے صدقہ کی قسم کھائی ہے تو عورت نہ کورہ کے واسطے حیالہ یہ ہے کہورت نہ کورہ اس سب کوا یہ محفل کے ہاتھ فرو خت کر ہے جس پراس کواعتاد (۲) ہو پھروہ تمام دن گذرجائے اور رات ہونے سے کہورت نہ کورہ است نہ کر سے بہاں تک کہ جب رات آئے گی تو اس کی قسم استرجائے گی مگر قسم کی جزا پچھ نہ ہوگی اس واسطے کہوں ہیں بھی جھوا میں ہے۔

نویں فصل 🌣

## قسموں کے بیان میں

(۲) لیعنی بیاعتاد ہو کہ وہ نیٹے کاا قالہ کردے گا ۴ امنہ (۳) اوروکیل نے اس صورت میں قتم نہیں تو ڑی کہ باہر چلا گیا ہے ۴ امنہ

( ٣ ) لعِنْ عورت كامطلب يد ہے كدوہ كو كى باندى نى خريدے شايد كداس كوام ولد بنادے ١٦مند

اولا دپیداہوگی وہ آزاد ہوگی پیسراجیہ میں ہے

عیون میں لکھا ہے کہ اگرایک شخص نے جا ہا کہ اپنے غلام کومد برکرے لیکن اس طرح مد برکرے کہ اس کواس غلام کے فروخت کا بھی اختیار ہے تو اس غلام ہے یوں کہے کہا گرمیں ایس حالت میں مروں کہتو میری ملک میں ہوتو آ زاد ہےتو پیرجائز ہے اور جب و ہمر گیا توغلام مذكورآ زاد ہوگااييا بى حسن بن زياد نے امام اعظم ، صروايت كى ب كدا يسمد بركى بيع جائز بے بيتا تارخانيد مي بے۔اگرزيد كے عمرو پرسودرم قرضہ ہوں پس زیدنے کہا کہ اگر میں آج کے روز ان سودرم کومتفر ق لوں تو میراغلام آزاد ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ سودرم مذکور میں ہے کوئی مکڑامتفرق لے یا اکٹھالے لے اور اگر اُس نے کہا کہ اگر میں نے آج کے روز اُن سودرم کوسوائے اکٹھا کے وصول کیا تو میرا غلام آ زاد ہے پھراس ہے اکٹھاسو درم وصول کئے لیکن اس میں کوئی درم ستوق پایا اور جا ہا کہ اس کو بدل لے اور قتم جھونی نہ ہوتو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ اس کو دوسرے روز بدلے پس قتم جھوٹی نہ ہوگی اسی طرح اگر اس نے بالکل تبدیل ہی نہ کیا تو بھی قتم جھوٹی نہ ہوگی لیکن اگر اس نے ای روز اُس درم کو بدل یا توقتم جھوٹی ہوجائے گی۔اگر کسی نے قتم کھائی کہ فلاں سے اپناخق لے لے گایاوصول کر لے گا پھراس کو یہ صلحت پین آئی کہ خوداس سے نہ وصول کر ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ سی دوسر ہے کووکیل کردے کہ وہ اس سے وصول کر لے پس فتم جھوٹی نہ ہوگی۔ ای طرح اگراس کو بیصلحت پیش آئی کہ جس فلاں سے لینے کی قتم کھائی ہاس کے ہاتھ ہے وصول نہ کرے گاتو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اس فلاں کے وکیل کے ہاتھ سے وصول کر لے تو بھی قتم جھوٹی نہ ہوگی اسی طرح اگر اس نے ایسے مخص کے ہاتھ سے وصول کیا جس نے فلاں نذکور کی طرف ہاس کے حکم ہے مال مذکور کی کفالت کی ہے یا ایسے مخص ہے وصول کیا جس پر فلاں مذکور نے بیر مال تر ادیا ہے تو بھی قتم یوری ہوگی ایسا ہی امام قدوریؓ نے ذکر فرمایا ہے اور عیون میں ایک مسئلہ مذکور ہے جواس امریر دلالت کرتا ہے کہ اس کی قسم جھوئی ہوجائے گی اوراس کی صورت یوں مذکورہے کہ زید نے قتم کھائی کہ آج کے روز اپنا قرضہ سے اپنے قرض دارعمرو سے وصول نہ کرے گا پھرای روز عمرو کے وکیل ہے وصول کیا توقتم جھوٹی ہوجائے گی اور اگر منطوع (۱) ہے وصول کیا تو جھوٹی نہ ہوگی ای طرح اگر قرض دار کے فیل ہے یا ا ہے تخص ہے جس پر قرض دار نے اتر اویا ہے وصول کیا تو بھی قتم جھوٹی نہ ہوگی اور قدوری میں لکھا ہے کہ اگر قرض دار نے قتم کھائی کہ میں فلاں شخص کواس کاحق <sup>(۲)</sup> دے دوں گا پس اس نے اپنے وکیل کوادا کرنے کا حکم دیایا کسی پراتر ادیا جس سے قرض خواہ نے وصول کرلیا تو قرض دار مذکور کی قسم پوری ہم جائے گی اور اگر قرض دار مذکور کی طرف ہے کسی شخص نے بطور احسان کر دیا تو قرض دار مذکور کی قسم جھوٹی ہو جائے گی اورا گراس نے کہا کہ میری میر مراد تھی کہ یہ فعل بنفس خود کروں گا تو قضاءًو دیائے اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی اور نیز قدوری میں لکھا ہے کہ اگر قرض دار نے قتم کھائی کہ اس کو نہ دے گا پھر اس کو ان صورتوں میں ہے کسی صورت ہے دیا تو حانث ہوجائے گا اور اگر

<sup>(</sup>۱) كوئى غيراحيان كرنے والا امنه (۲) يعنى كى نے بطوراحيان عمروكا قرضادا كرديا ۱۲ امنه (۳) يعنى آج كے روزمثلا

اس نے کہا کہ میری بیمراد تھی کہ میں خود بنفسہ اس کو نہ دوں گا تو قضاءً اُس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے گی اور کوئی تفصیل نہیں فر مائی اور تیجے وہی ہے جوہم نے پہلے بیان کیا ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک مخص نے دوسرے ہے کوئی اسباب چکایا اور بائع نے بارہ درم ہے کم کے عوض دینے ہے اٹکار کیا لیس مشتری نے کہا كەأس كاغلام آزاد ہے اگروہ بارہ درم كوخرىدے بھرمشترى ندكوركى رائے مين آيا كەاس كوخرىدے توبيە حيله كرنا جاہئے كەاس كوگياره درم وایک دینار کے عوض خریدے یا با کئ<sup>ع (۱)</sup>اس کو گیارہ درم وایک کپڑے کے عوض فروخت کرےاورفتم میں حانث نہ ہو گا اور پیرجو ندکور ہوا یہ جواب قیاس ہےاورموافق حکم استحسان کے وہ مخص حانث ہوجائے گا چنانچیامام محدؓ نے ذکر فر مایا ہے کہا کرایک مخص نے قتم کھائی کہا پناغلام دس درم کوفروخت نہ کرے گا الا جب کہ دس ہے اکثریا زائد کے عوض ہو پھراس کونو درم وایک دینار کے عوض فروخت کیاتو قیاساً جانث نہ ہوگا اور استحساناً جانث ہوگا اور اس صورت میں امام محدّ نے بیصورت ذکرنہیں فر مائی کہ اگر اس نے نو درم اور ایک كيڑے كے عوض فروخت كيا تو كيا تھم ہے اور ہمارے مشائخ نے فرمايا كه قياساً واستحساناً قتم ميں حانث ہوگا اس واسطے كه درم وكبڑا قیاساً واستحساناً دوجنس مختلف ہیں لیس کپڑے کے ساتھ ملانے سے درموں میں زیا دتی نہ ہوجائے گی پس ایسی بیج قشم مذکورے مشتنیٰ نہ ہو گی بلکہ قیا ساًواستحسا ناقتم کی تحت میں داخل ہوگی اوراگر یوں قتم کھائی کہا پناغلام دس درم کوفروخت نہ کرے گاحتیٰ کہزیادہ کیا جائے پھر اُس کوضرورت پیش آئی کہ غلام ندکور کوفروخت کرے اور اس نے کوئی ایسامشتری نیایا جواُس کودس درم سے زیادہ دیو فر مایا کہ اس کو چاہے کہ نو درم کے عوض فروخت کرے اور قتم میں حانث نہ ہوگا حالانکہ چاہئے بیہے کہ حانث ہوجائے اس واسطے کہ اس نے اپنی پوری قتم پی تھبرائی ہے کہ دس درم سے زائد کے عوض فروخت کرے گا حالانکہ بیرحانث پائی نہیں گئی پس قتم باقی رہی پس واجب ہوا کہ ۔ عانث ہوجائے جیسے کہ دس درم کے عوض فروخت کرنے کی صورت میں ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حانث ہونا بقائے قتم پڑئیس آتا ہے بلکہ شرط حانث ہونے کی جب پائی جائے تو حانث ہوتا ہے کیکن اس شرط کا پایا جانا بھی ایسی حالت میں ہونا چاہئے کہ جب متم باتی ہو کیں درصور تیکہ اس نے نو درم کے عوض فروخت کیا ہے تو جانث ہونے کی شرط نہ یائی گئی جیسا کہ اوپر بیان گذرا کی جانث ہونے کی شرط نہ یائی جانے کی وجہ سے حانث نہ ہوگا اور بیوجہ نہیں ہے کہ تتم نہیں باقی رہی ہے اور درصور تیکہ اُس نے دس درم کے عوض فروخت کیا تو جانث ہونے کی شرط پائی گئی در حالیکہ قتم بھی باقی ہے اس حانث ہوگا اور بیسب جامع سے منقول ہے اور اس میں سے مسئلہ اخیرہ کوہشام نے اپنی نوا در میں امام ابو یوسف ﷺ سے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ قیاس ہی کہ حانث نہ ہواور ہم قیاس ہی کوا ختیار کرتے ہیں یہ محیط میں ہےاوراگر بیشم کھائی کہ فلاں شخص کے ہاتھ یہ کپڑائمن کے عوض یا ابد فروخت نہ کرے گاتو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ فلاں مذکوراور کسی دوسرے(۲) کے ہاتھ فروخت کرے ہیں اپنی قتم میں جانث نہ ہوگا اور دوسرا حیلہ یہ ہے کہ کی اسباب کے عوض فروخت کرے اور حیلہ دیگر کیے کہ کی شخف کووکیل کردے کہ وہ وکیل اس کواس شخص کے ہاتھ جس کے ہاتھ فروخت نہ کرنے کی قتم کھائی ہے فروخت کرے تو جانث نہ ہوگا جانچہ ایمان کے الاصل میں مذکور ہے کہ اگر ایک ھخص نے قشم کھائی کہ خرید وفروخت نہ کرے گا پس اس نے دوسرے آ دمی کو وكيل كرديا كهخر يدوفروخت كردي توحانث نه ہوگاليكن اگرية خص فتم كھانے والاسلطان ہوكہ ایسے امور كا بنفس خودمتولی نہيں ہوتا ہے تو وکیل کر کے خرید و فروخت کرنے ہے بھی جانث ہو جائے گا اور پیمسئلہ معروف ہے اور حیلہ دیگر آئکہ جس کے ہاتھ فروخت نہ کرنے کی قتم کھائی ہے اس کے ہاتھ کوئی فضولی (٣) فروخت کرے پھر مالک کوخبر دے پھر مالک یعنی قتم کھانے والا اس کی بچ کی ا قال المترجم باب تتم میں جو پچھ مذکور ہے وہ ٹھیک ہے اور اس حیلہ میں تامل ہے واللہ تعالی اعلم ۱۱ (۱) یعنی اگر باکع نے قتم کھائی ۱۲

(۲) دونوں کے ہاتھ ۱۲ (۳) یعنی جووکیل وغیر ہبیں ہے ۱۲

اجازت دے دے تو بھی میں جانٹ نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے یہ غلام خرید کیا تو وہ آزاد ہے پھراس کی رائے میں یہ آیا کہ اس غلام کوخرید کرنا چاہئے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اس شرط ہے خریدے کہ اس بچے میں بائع کوخیار حاصل ہے ہی فتم میں جانث نہ ہوگا اور حیلہ دیگر بنا برقول امام اعظم کے بیہ ہے کہ اس شرط ہے خریدے کہ مشتری کو اس میں خیار ہے کیونکہ امام اعظم کے بیہ ہونا ہے کہ بی خیار مشتری کی طرف ہے نزدیک خیار مشتری اس میں جانع ہوتا ہے کہ بی ملک مشتری میں داخل ہو ہی محض خرید کرتے ہیں غلام فہ کور مشتری کی طرف ہے آزاد نہ ہوجائے گا مگرفتم (۱) امر جائے گی کذا فی الحیط۔

اگرایک شخص نے قتم اُٹھائی کہا گر مذکورہ غلام کومیں نے خریدا تو وہ آزاد متصور ہوگا 🖈

ایبابی امام خصاف نے اس حیلہ کو بیان کیا ہے مگر اس میں ایک طرح کا شبہہ ہے کیونکہ امام محد نے جامع صغیر میں بیان فر مایا ہے کہ اگر ایک شخص نے قتم کھائی کہ اگر میں اس غلام کوخریدوں تو بیآ زاد ہے پھر اس کواس شرط سے خریدا کہ اس کو خیار حاصل ہے تو آ زاد ہوجائے گا اور اس میں کوئی اختلاف بیان نہیں فر مایا اور ہمارے مشائخ نے سب اماموں کے نز دیک مسئلہ مذکورہ میں یہی حکم نکالا ہے کہوہ آزاد ہوجائے گا چنانچے مشائخ نے فرمایا کہ صاحبین کے نزدیک ظاہر ہے کہ آزاد ہوجائے گا کیونکہ ان کے نزدیک مشتری کا خیار ہونا اس امرے مانع نہیں ہوتا ہے کہ بی ملک مشتری میں داخل ہو پس شرط عنق الی حالت میں یائی گئی کہ غلام خرید کرنے ہے بڑھ کرایں کی ملک میں بھی موجود ہے اور امام اعظم کے نز دیک اس وجہ ہے آزاد ہوجائے گا کہ مشتری کا خیار شرط اگر چینج ملک مشتری میں داخل ہونے سے مانع ہے لیکن آزاد ہونا ملک پر معلق نہیں ہے بلکہ خرید نے پر معلق کیا گیا ہے اور جو چیز کسی شرط <sup>(۲)</sup> پر معلق ہووہ تشرط پائی جانے کے وقت ایسی ہی ہے جیسے بدون شرط کے محض مرسل آ زاد (۳) کیا مثلاً پس گویا اس نے بیرکہا کہ بعد خرید کے بیغلام آزاد ہاور حیلہ دیگر آ نکہ کی دوسرے آ دمی کے ساتھ شریک ہوکراس غلام کوخریدے اور حیلہ دیگر آ نکہ اس غلام کے سوحصوں میں ے ننانو سے اپنے واسطے خرید سے اور باقی ایک حصہ اپنے فرزند صغیر کے واسطے یا پی جورو کے واسطے جورو کے حکم سے خرید سے یااس میں سے ننانوے حصے اپنے واسطے خرید لے اور باقی حصہ کی نسبت بائع اقر ارکر دے کہ بیرحصہ اس مشتری کی ملک ہے اور علیٰ ہذاا گر کسی دار کی نسبت یوں ہی کہا کہ اگر میں اس دار کوخریدوں (۴) تو چنین و چنان ہے پھر اس دار کے سوحصوں میں سے ننا نوے جھے اپنے واسطے خریدے اور باقی ایک حصدایے فرزند صغیریا جورو کے واسطے خرید دے تو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر حصہ باقی اس کو ہبہ کیا گیا تو غلام وغیرہ کے مانند چیزوں میں جو محتمل تقسیم نہیں ہیں یہ ہمہ تھے ہو جائے گااور جو محتمل تقسیم ہیں جیسے داروغیرہ پیہ ہم تھے نہ ہو گالیکن دونوں صورتوں میں و چخص اپنی قتم میں جانث نہ ہو گا بید ذخیرہ میں ہے۔نوع دیگر کھانے کی صورتوں میں اگر ایک چخص نے اپنی جورو ہے کہا كەاگرتۇنے اس گردە نان میں ہے كھاياتو تخفي طلاق ہے تو ايبا حيله كه وه عورت اس گردهٔ نان كوكھائے اوراس پر طلاق واقع نه ہوا مام اعظم ہے اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ عورت مذکورہ کو جاہئے کہ اس روٹی کو چور کر کے شور بے میں ڈال کرخوب پکائے کہ بالکل اس میں مل جائے بعنی مثل کئی کے ہوجائے بھراس کو کھائے تو مردحانث نہ ہوگا اور قدوری میں ایک اور حیلہ بتلایا ہے کہ اگراس کوخٹک کر کے چور کرڈالے پھریانی کے ساتھ پی جائے تو مرد حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے ترکہ کے اس کو کھالیا تو حانث ہوگا اور اگر ایک شخص نے قتم کھائی کہ فلاں مخض مثلاً زید کا اناج نہ کھائے گا بھرفتم کھانے والے کوضرورت پیش آئی کہ اس کا اناج کھائے تو جاہے کہ بیدحیلہ کرے کہ زیداس اناج کو جومہیا کیا تھا اس حالف کے ہاتھ فروخت کر دے پھر حالف اس کو کھائے تو حانث نہ ہوگا ای طرح اگر زید

<sup>(</sup>۱) پھر جب خرید کی اجازت دے گاتواس توقتم ہی باقی نہ ہوگی پس آزاد نہ ہوگا ۲امنہ (۲) یعنی آزاد ہونابشر طخرید ۲ا

<sup>(</sup>٣) يوں بى آزادكياكى شرط وغيرہ مے علق ندكيا ٢١ (٣) يعنى اس كاغلام آزاد ہے اوراس كامال صدقہ وغيرہ ہے ١٢

نے اس کو میہ ہدید دے دیا پھر حالف نے اس کو کھایا تو بھی حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ ربح کردیے اور ہدیددے دیے ہے بیان جاس
کی ملک ہوگیا ہیں اس نے ابنا اناج کھایا ہے اور جمس الا بمہ حلوائی نے فرمایا کہ امام خصاف نے اس مقام پر اناج کی ربح مطلقاً جائز فرمائی ہے حالا نکہ بیر بھی اس طور سے جائز ہے کہ بیاناج مشاز الیہ (۱۱) ہو یا بائع کسی مقام کی طرف اشارہ کر لے کہ فلاں اس خرمن کا یا اس کھیت کا اناج یا اس کے مثل کسی طور سے اُس کو معرف کر دے اور اگر اس نے مطلقاً رکھا تو ربح جائز نہ ہوگی ایک شخص نے ایک لقمہ اُٹھا کہ اس کھیت کا اناج یا اس کے مثل کسی طور سے اُس کو معرف کی کہا گر گر تو نے بیل قمہ کھا لیا تو زید کی جورو پر طلاق ہے اور محرو نے یوں قسم کھائی کہا گر گر تو نے بیلقہ کھالیا تو زید کی جورو پر طلاق ہے اور محرو کے بیل دونوں قسم کھائی کہا گر گر تو نے بینوز پچھنہ کیا ہو یہاں تک کہ برنے آگر اس کے منہ سے کھانے والوں میں سے کوئی حانث نہ ہوگا ایر برد تی نکال لیا ہے اور جس کے منہ میں ہے وہ اس کوئع کرتا ہے اور رو کے جاتا ہے جس کہ کہا کہا کہ کہا کہ کہا تو زید کی حانہ نہ ہوگا یہ میں ہے۔

نوع دیگرزید نے قتم کھائی کہا گروہ اس عورت کونفقہ دے تو اس پر<sup>لے</sup> طلاق ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہا س عورت کو پچھ مال ہبہ کردے تا کہ وہ اس میں سے اپنے نفقہ میں خرچ کرے یا اس کے ہاتھ مال فروخت کردے یا اس سے کسی چیز کو بعوض مال (۲) کے خریدے یا کوئی چیز اس ہے کرایہ پر لے اور مال کرایہ پر دے دے کہ وہ اس مال کواینے نفقہ میں خرچ کرے پس زید جانث نہ ہوگا ای طرح اگراس کوکوئی دکان مثلاً ہبہ کر دی جس کے کرایہ ہے وہ اپنا گذارہ کرے یا بہت تھوڑے کرایہ پراس کو دکان کرایہ پر دے دی۔ تا کہاس نے دکان کوکرایہ پر چلا کراس کے کرایہ ہےا پنا نفقہ چلا یا تو بھی حانث نہ ہوگا اور وجہ دیگر آ نکہ عورت مذکور ہ اپنے شوہر کوا جارہ پرمقرر کر لے کہاں قدر ماہواری اس کودے گی اور شوہراس کے واسطے انواع تجارت میں کوشش کرے پس شوہر کی کمائی تجارت کی اس عورت کی ہوگی کہ جس میں ہے اپنے نفقہ میں اور اپنے شو ہر کے نفقہ میں خرچ کرے گی اور یہ حیلے ظاہر ہیں اور مسائل نفقہ کی جنس ہے وہ مسئلہ ہے جو حیل الاصل میں مذکور ہے کہ زید نے عمر وکو مال دیا پھر زید نے کہا کہ اگر تو اس مال کوسوائے اپنے اہل و عیال کے خرچ کرے تو زید کی جورو پرطلاق ہے پھرعمرونے جاہا کہ اس مال سے اپنا قرضہ جواس پر آتا ہے ادا کرے اور باقی اینے اہل وعیال کے خرچہ میں صرف کرے ہیں آیازید حانث ہوگایا نہ ہوگا سوفر مایا کنہیں حانث ہوگا جب تک کہ عمر وکل مال ندکور کو اہل و عیال کے سوائے دوسری جگہ خرج نہ کرے بیمحیط میں ہے۔ شیخ الاسلام ابوالحن ہے دریافت کیا گیا کہ زید کی دو جورو ہیں ایک ہندہ اور دوسری صالحہ پس ایک نے مثلاً ہندہ نے اس سے کہا کہ صالحہ کوطلاق دے دے اور زید کو بہت تنگ کیا کہ زید نہایت مجبور ہوا حالا نکہ زید کی نتیت میں نہیں ہے کہ وہ صالحہ کوطلاق دے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صالح کے نام کی دوسری عورت ہے نکاح کرے پھر ہندہ ہے کے کہ میں نے اپنی جوروصالحہ کوطلاق دی اور اس سے مرادوہ عورت لے جس سے بالفعل نکاح کیا ہے اور وجہ دیگریہ ہے کہ اس عورت اوراس کے باپ کا نام اپنی بائیں ہتھیلی پر لکھے پھر اپنے دائیں ہاتھ ہے اس لکھی ہوئے کی طرف اشارہ کرے اور کیے کہ میں نے اس فلانہ بنت فلال کوطلاق دی پس ہندہ کو وہم ہوگا کہ اُس نے ای عورت کوطلاق دے دی جس کی طلاق کی ہندہ نے درخواست کی تھی ہی ذ خیرہ میں ہے۔اوراگریاک جماعت چند آ دمیوں کی ایک شخص کے پاس تھس گئی اوراس کا سب مال لے لیا اوراُس کوشم دلائی کہ کسی کو ان کے نام کی خبر نہ دے تو ناموں ہے آگاہ کرنے کا پیطریقہ ہے کہ اس شخص ہے کہاجائے کہ ہم تیرے سامنے بہت نے نام والقاب

ا یاکسی دوسری عورت کونفقہ دینے پراپنی عورت کی ولا دت کی قشم کھائی ۱۲ منہ (۱) لیعنی اشار وَسر کھے

<sup>(</sup>۲) کینی دوسرے کی جیز ہزاررو پید کوخریدے امنہ

بیان کرتے ہیں پس جو محض ان چوروں میں سے نہ ہوا سے نام پر تو نہیں کرنا اور جب ہم چور کانا م لیں تو خاموش ہو جانا یا کہنا کہ میں کہ خیر ہو جانا ہو جائے گا اور وہ محض اپنی قتم میں حانث نہ ہوگا۔ ایک شخص کومعلوم ہوا کہ امیر شہر کا ارادہ ہے کہ اس سے تعمیل کے دو تا ہوں کے دو تا ہوں کہ اس سے ارادہ ہے کہ اس سے قتم لے کہ وہ سلطان کی مخالفت کی خالفت کی محالے کہ اپنی با نمیں ہوں پر طلاق ہے تو اس کوچا ہے کہ اپنی قتم کھانے مقتم کی جائے کہ اگر تو اس با دشاہ کی مخالف کرے تو تیرے مملوک آزاد ہیں یا تیری عورتوں پر طلاق ہے تو اس کوچا ہے کہ اپنی قتم کھانے کے وقت اس با دشاہ کی طرف اشارہ کرے جو اس کی بائیں ہو تھی پر لکھا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جبہ کی آسین میں اندرر کھے اور کے کہ میں اس با دشاہ کی خالفت نہ کروں گا یہ سراجیہ میں ہے۔

دوآ دمیوں میں سے ہرایک نے قتم کھائی کہ میں دوسر ہے ہے پہلے اس دار میں قدم ندر کھوں گا تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ دونوں ساتھ ہی معاً اندر قدم رکھیں اسی طرح کلام کرنے میں قتم کھانے کی صورت میں بھی بہی حیلہ ہے کہ اگر دونوں میں سے ہرایک نے قتم کھائی کہ دوسر ہے ہے پیشتر میں کلام کرنے میں ابتدا نہ کروں گا تو جائے دونوں ایک ساتھ کلام کریں ہیں دونوں میں سے کوئی حانث نہ ہوگا اور اگرا کی شخص نے قتم کھائی کہ زید کے دار میں داخل نہ ہوگا ہیں وہ زیر دئی داخل کیا گیا تو حانث نہ ہوگا لیکن بیاس صورت میں ہے کہ جب اس کوکی دوسر سے نے لا دکر مکان کے اندر داخل کر دیا ہواور اگر اس پر جبر کیا کہ اندر داخل ہو یہاں تک کہ وہ مجبور ہوکر اندر داخل ہو اواں کا حیلہ یہ ہوگا ہو تا ہو اس ہوتو اس کا حیلہ یہ ہوگا ہو اس داخل بہ ہوگا ہو جاں ہوتو اس کا حیلہ یہ ہے کہ ذید پہلے وہاں داخل ہو جاتے گا اگر زید نے قتم کھائی کہ عمر و کے پاس داخل نہ ہوگا یہ بی جو اس کے بعد اس کے چیچے عمر و داخل ہوتو زید کیا نہ ہوگا یہ بچھے عمر و داخل ہوتو زید کیا نہ نہ ہوگا یہ بچھے عمر و داخل ہوتو زید کیا نہ نہ ہوگا یہ بچھے عمر و داخل ہوتو زید کیا نہ نہ ہوگا یہ بھوٹا میں ہے۔

وموين فصل

### عتق وتدبيرو كتابت ميں

ایک مردی ایک باندی ہاں نے باندی نہ کورہ کے سامنے عتق و تدبیر کو پیش کیا گراس نے اس کو کروہ جانا اور کہا کہ میرے بزویک تع نسمہ بیند ہے اور بیج نسمہ بیہ ہے کہ ایسے خص کے ہاتھ فروخت کی جائے جواس کو آزاد کرنے کے واسطے فرید نا چاہتا ہے پس مولی نے چاہا کہ بیدوست کردے کہ بیہ باندی ایسے خص کے ہاتھ فروخت کی جائے جواس کو تج نسمہ فرید نا چاہتا ہے کہ بیہ مثن مثل ہے کی قدر گھٹانا ضروری ہے کہ مشتری اس کے فرید نے میں رغبت کرے حالا نکہ اگر مولی اس طرح وصیت کرتا ہے کہ بیہ فروخت کی جائے اور اس کے فرید نے میں رغبت کرے حالا نکہ اگر مولی اس طرح وصیت کہ بید فروخت کی جائے اور اس کے فرن ہے کہ وگھٹا دیا جائے تو بیدوسیت کرے کہ اس باندی کو ایسے خص کے ہاتھ فروخت کی جائے فروخت کی جائے فروخت کی جائے اور اس کو خص کے ذمہ ہے اس کے فن میں سے ہزار درم کم کر دو پس جب بیا ندی پیند کرے گی کہ اس مرد وحمل مثلاً زید کے ہاتھ فروخت کی جائے اور اس کو معین کرے گی تو وہی وصیت نہ کورہ کے واسطے متعین ہوجائے گا کہ نیج میں اس کے ساتھ کا بات کی جائے اور اس کو خص کے کہ اس مرک وصیت کی ہے کہ بیبا ندی تیرے ہاتھ بطور رہے فی میں اس کے خمن مثل کے عوض فروخت کی جائے اور تیرے ذمہ ہے اس کے خمن سے اس قدر درم گھٹا دیئے جائیں پس اگر تجھ کو کہ بیبا ندی تیرے ہاتھ بی بیس اگر تجھ کو کہ بیبا ندی تیرے ہاتھ بیبا ندی تیرے ہائیں ہیں اگر تجھ کو سے تارا ہی جائے اور تیرے ذمہ ہے اس کے خمن سے اس قدر درم گھٹا دیئے جائیں ہیں اگر تجھ کو سے تارا ہی دیا کہ بیبا ندی تیرے ہائیں ہیں اگر تجھ کو سے تارا ہی جائیا ہی جائی ہو جائے اور تیرے ذمہ سے اس کے خمن سے اس قدر درم گھٹا دیئے جائیں ہیں اگر تھھ کو سے تارا ہی جائیا ہے خوص فروخت کی جائے اور تیرے ذمہ سے اس کے خمن سے اس قدر درم گھٹا دیئے جائیں ہیں اگر تھھ کو سے تارا ہی جائیں ہیا کہ بیباندی تیرے ذمہ سے اس کے خمن سے اس قدر درم گھٹا دیئے جائیں ہیں اگر تھے کہ بیباندی تیرے کی تائی ہی تارا ہی جائیں ہی تارا ہی جائیں ہو تارا کی جائے اور تیرے ذمہ سے اس کے خمن سے بیاندی تیر جائیں ہو تارا کی جائی ہو تارا ہو تیر ہو تارا کی خمی ہو تارا ہو تارا ہو تارا ہو تارا ہو تارا ہو تارا ہو تیر ہو تارا کی تارا ہو تارا ہ

اے قال اس حیلہ سے بیغرض ہے کہامورغیرمشروع میں ایم قتم عا کدنہ ہوور نہ سلطان عادل سے نخالفت کرنے میں حیلہ کرنا گناہ ہے اا ع قال المتر جم بیحیلہ اگرفتم بزبان عربی ہو کہ لاید خل علی فلاں تو بلاشک درست ہے اورا گرفتم بزبان اردویا فاری ہوتو اس حیلہ کی صحت میں تامل ہے واللہ تعالی اعلم بہر حال بیبتر ہے کہا ہی حالت میں اس حیلہ ہے درگذرے اامنہ (۱) موصی یعنی مشتری مجبول ہے اا منظور ہوتو تیرے ہاتھ فروخت کی جائے۔ زیدگی ایک باندی ہاس نے اپنے مولی ہے درخواست کی کہ جھے کو آزاد کر کے اپنے ساتھ جھے ہے تکاح کرے اور زید نے اس کو کروہ جانا مگر یہ چاہا کہ اس کا دل خوش کرد ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اس کو کہ یہ یا تھے گوا ہوں اس کے خرید نے سے فروخت کرے یا اس کے خرید نے سے فروخت کرے یا اس کو جہہ یا تھے کے گوا ہوں کے سامنے آزاد کرد ہے پھر زید انہیں کے سامنے اس کے ساتھ انکاح کرلے پھر جس کے ہاتھ فروخت کی ہے اس سے کہے کہ میر سے ساتھ اس کی تھے کا اقالہ کرلے پھر جس بے ہاتھ فروخت کی ہے اس سے کہے کہ میر ساتھ اس کی تھے کا اقالہ کرلے پھر جب وہ تھے کا اقالہ کرلے گاتو نکاح فنخ ہوجائے گا اور باندی نہ خوراس کی ملک میں آجائے گی پس اس کو اختیار ہوگا کہ اس سے ملکیت کی وجہ سے وطی کرے اور باندی اس میں سے کی بات سے واقف نہ ہوگی پس باندی کا دل خوش ہو جائے گا حالا نکہ باندی نہ کوگی ہیں باندی کا دل خوش ہو جائے گا حالا نکہ باندی نہ کورہ اس کی ملک ہوگی یہ محیط میں ہے ہ

مشتر كه غلام ميں ايك حصه والے كااہے حصے كوم كاتب كرنا ☆

ایک غلام زید دعمر و کے درمیان مشترک ہان میں ہا ایک شریک نے مثلاً زید نے اپنا حصہ مکا تب کیا تو امام ابو یوسف ّو ا مام محدِّ کے نزدیک بوراغلام مکاتب ہو جائے گا اور عمرواس کے شریک کواختیار ہوگا کہ جائے بورے غلام کی کتابت کو باطل کر دے اور عا ہے زیدے اپنے حصہ کی قیمت لے لے پس اگر ہرایک نے جاہا کہ ہرایک کا حصہ غلام مکا تب ہوجائے اور کوئی اپنے شریک کے ہ واسطے ضامن نہ ہوتو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ دونوں ایک شخص کووکیل کر دیں کہ تو دونوں کا حصہ ایک ہی کلمہ کے ساتھ معام کا تب کر دے پس وکیل مذکوراس غلام سے کہے گا کہ میں نے بچھ کو تیرے دونوں مولاؤں کی طرف ہے اس اسقدر مال پر مکا تب کیا ہیں اگر غلام نے اس کو قبول کرلیا تو دونوں مولا وَں کی طرف ہے مکا تب ہو جائے گا اور صاحبین ؓ کے نز دیک اور نیز امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک دونوں میں ہے کوئی مولی اپنے شریک کے واسطے کچھ ضامن نہ ہوگا پھر جب کوئی مولی اس کے بدل کتابت میں ہے کچھ وصول کرے گاتو اس وصول شدہ میں دوسرا شریک اس سے بٹائی کرسکتا ہے خواہ دونوں مولاؤں کی کتابت کاعوض ایک <sup>(۱)</sup> ہی جنس سے ہویا مختلف (۲) جنس ہے ہو۔ پھراگر دونوں نے جاہا کہ باو جوداس کے کہ ہرایک کا حصہ مکاتب ہوجائے یہ بھی ہو کہ مکاتب ہے وصول کر دہ مال میں دوسرا شریک بٹائی نہ کر سکے تو بیرحیلہ ہے کہ دونوں ایک شخص کو وکیل کریں کہ وہ اس غلام کومکا تب کر دے اور وکیل نہ کوراس غلام کے ذمہ دونوں میں سے ہرایک کے حصہ میں تفصیل کر دےخواہ معاوضہ کتابت میں دونوں کا بکساں حصہ بیان کرے یا مختلف بیان كرے إس وكيل اس غلام سے كہے گا كەميں نے تيرے دونوں مولاؤں كى طرف سے تجھ كوايك ہزار يانچ سو درم يرمكاتب كياجس میں نے حصہ زید ہزار درم ہا اور حصہ عمرو پانچ سودرم ہاور غلام کے کہ میں نے اس سب کو تبول کیا یا وکیل مذکور کے کہ میں نے تھے کوایک ہزار درم و پچاس دینار پرمکا تب کیا جس میں سے ہزار درم حصہ زیداور پچاس دینار حصہ عمر و ہیں اور غلام کہے کہ میں نے اس سب کوتبول کیا پس جب کہ وکیل نے اس طرح کیا تو اس نے مضبوطی کر دی اور دونوں میں ہے کوئی دوسرے کے واسطے پچھ ضامن نہ ہوگا جو کچھا یک مولی وصول کرے گااس میں دوسرامولی شریک نہیں ہوسکتا ہے اور شرکت وبٹائی نہ کر سکنے کے حق میں ایسا ہو گیا کہ جیسے اس نے مکا تب کرنے میں جدا جدا مکا تب کیا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔زید کا ایک غلام ہے اُس نے جا ہا کہ اس غلام کوآ زاد کے دے مگر زید بیار ہے اور اس کو بیخوف ہے کہ باوجود میکہ بیر غلام اُس کے تہائی مال سے برآ مد ہوتا ہے کیکن اُس کا وارث اس کی یعنی اس بات کا حیلہ کہ غلام ندکور آزاد ہوجائے اگر چداس پر مال کا مواخذہ ہو سکے اس واسطے کدا گرمریض نے غلام ندکورکواس کے مثل داموں ہے کم پر فروخت کیاتو محابات بیں ہے بھی بقدرتہائی کے جائز ہوگی اورزائد کے واسطے ماخوذ ہوگالیکن اس طرح ماخوذ ہوگا کہ وہ آزاد ہے مگرقرض دار ہے امنہ مثلاً درم وكيڑ ہے ہوں ۱۲ منه (١) مثلاً درم بول١١ (٢)

وفات کے بعد ترکہ سے انکار کر چائے حتی کہ بیغلام تہائی ہے برآ مدنیہ داوروہ اس غلام کو ماخوذ کرے کہ بفتر رحق (۱) وارث کے وارث کوسعایت کر کے ادا کرے تو امام خصاف ؒنے فر مایا کہ اس کا حیلہ بیہ ہے کہ غلام مذکور کواس کے ہاتھ بعوض مال کے فروخت کر دے اور گواہوں کے سامنے مید مال وصول کرے پس جب غلام نے اپنے آپ کوخرید کیا تو اُسی وفت آزاد ہو جائے گا اور مال سے اس وجہ سے بری ہوجائے گا کہمولی نے اس کواس سے وصول کرلیا ہے اور چیخ سخس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ امام خصاف نے بیشرط لگائی کہ مولی ان گوا ہوں کے سامنے مال پر قبضہ کر لے حالا نکہ اس کی ضرورت جبھی ہے کہ جب مولی پر حالت صحت کا قرضہ ہوتی کہ حالت مرض میں مولی کا اقر ارستیفائے تمن جوغلام پر واجب ہوا ہے تھے نہ ہواورا گرمو لی پر حالت صحت کا قر ضہ نہ ہواوراُس نے مرض میں پیہ ا قرار کیا کہ میں نے وہ ثمن جوغلام پر واجب ہوا ہے بھریایا تو اس کا اقرار ایسچیج ہوگا اوراصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنے غلام کواپنے مرض میں مکا تب کیا پھر بدل کتابت وصول یانے کا اقر ارکرلیا حالا نکہ اس پرقر ضهصت نہیں ہےتو اس کا اقر ارسیح ہوگالیکن تہائی مال ہے معتبر ہوگا تعنی اگر اس قدر مال کتابت جس کے وصول پانے کا اقر ارکیا ہے تہائی مال متر و کہ ہوگا تو مکا تب بری ہوجائے گا بخلاف اس کے اگر مریض نے حالت مرض میں اس کوفروخت کیا پھر استیفائے تمن کا اقر ار کیا تو اس کا اقر ارتیجے ہے اور پورے مال ہے معتبر ہوگا پھر واضح ہو کہ اگر غلام مذکور کے پاس کچھ مال نہ ہوتو اس کا حیلہ ہیہ کہ مولی کچھ مال اس کو بقدر تمن کے پوشیدہ دے دے کہ اس سے وارث لوگ خبر دارنہ ہوں پھرغلام ند کور گواہان ہیج کے سامنے یہی مال اپنے ما لک کودے دے گا پس آ زاد ہوجائے گا اور وارثو ل کواس ے مواخذہ کرنے کی کوئی عزاہ نہ ہوگی اس واسطے کہ وہ لوگ بینیں جانتے ہیں کہ مولی نے اس غلام کو پچھ دیا ہے اور یہی مسئلہ حیل الاصل میں ذکر کر کے فر مایا کہ اس کا حیلہ بیہ ہے کہ مولی اس غلام کوکسی مردمعتمد کے ہاتھ فروخت کر کے گوا ہوں کے سامنے تمن وصول کر لے پھرمشتری اس کوآ زادگر دے اور اس کا آ زاد کرنا تھیجے ہوگا پھر مریض بیٹن مشتری ند کور کوخفیہ ہبہ کر دے پس وارثوں کوغلام یامشتری ےمواخذہ کرنے کی کوئی راہ نہ ہوگی پیرذ خیرہ میں ہے۔

گياربوين فصل🕁

#### وقف کے بیان میں

اگر کسی نے جاہا کہ اپنا داریاز مین سکینوں کے واسطے صدقہ وقفی قرار دے کہ اس کی زندگی اور اس کی وفات کے بعد یوں ہی
رہا اور اُس کوخوف ہوا کہ شاید اس کا مرافعہ ایسے قاضی کے حضور میں ہو جوا مام ابو حنیقہ تے ندہب کا قائل ہے ہیں وہ یہ صدقہ اور یہ
وقف باطل کر دے ہیں اس نے اس کے واسطے کوئی حیلہ چاہا تو جاننا چاہئے کہ امام اعظم کے نزدیک وقف مضاف بسوئے زمانہ بعد
موت نہیں صحیح ہے الا بطریق وصیت ایسا ہی امام خصاف نے نے امام اعظم کا ندہب ذکر کیا ہے اور ہمار سے زدیک اس طرح محفوظ ہے کہ
اگر مضاف بسوئے زمانہ بعد موت ہویا اس کی وصیت ہوتو امام اعظم کے نزدیک صحیح ہے ہیں اس کا حیلہ بیہ ہے کہ وقف کنندہ نے جو
وقف کیا ہے وہ کی شخص کو سپر دکر کے اس کواس وقف کا قیم قرار دے چریہ وقف کنندہ اس کے حاصلات کو سکینوں کے خرج میں لانے
سے انکار کرے یا کی مشتری کے ہاتھ اس وقف کو فرو خت کر کے بپر دکر ہے ہیں درصورت بیج کے مشتری کے ساتھ اور درصورت انکار
ا اتول لیکن یہ اتر اردرصور تیکہ مریض نے وصول نہ کیا ہو باطل دروغ ہوگا اور مرض الموت میں جھوٹ بولنا کیا ضروری ہاس واسطے خصاف نے اس کو
زکر کیا گریش طنہیں ہے المنہ علی قال بی تھا اس وقت ہے کہ مشتری نے بعوض شن مشل کے یازیادہ کے خریدار ہوتا امنہ
(۱) مشارا اکل دیم انکار کیا تو دو تہائی قیت کے واسطے ہا منہ

صرف حاصلات بہ مضاف مساکیین کے وقف کنندہ کے ساتھ پیخف متولی خصومت کرے یعنی مشتری واقف پر متولی بالش کرے اور اس کوا پسے قاضی کے پاس لیے جائے جس کے بز دیک ایساوقف تھے ہے پس بیقاضی اس وقف کی صحت کا حکم دے گا اور بیتکم قضا تھے ہو گا کیونکہ قدی کی طرف سے دعویٰ اور مدعا علیہ کی طرف سے خصومت پائی گئی ہے پھر بعداس حکم کے کسی قاضی وغیرہ کو بیا ختیار نہ دہے گا کہ جنگم شرعی اس کو باطل کر سکے اس واسطے کہ قاضی مذکور نے ایک مسئلہ مجتمد فیہ میں یعنی جس میں مجتمد وں کا اختلاف رائے بجا نب جواز وعدم جواز ہے مردیا ہے پس اس کی قضاء نافذ ہوکرا جماعی ہوجائے گی یہ محیط میں ہے۔

زید کے واسطے پچھ مال ایک وقف سے ہے جواُس پراورغیر پرمثلاً عمرووغیرہ پربھی وقف کیا گیا ہے اور زید پرقر ضہوا جب ہوا پس اس نے جا ہا کہا ہے قرض خواہ کواس امر کا وکیل کر دے کہ ہر سال اس وقف کی حاصلات میں ہے جو پچھاس کے واسطے ہوا کرےاس کواپنے قرضے کی ادائی میں لےلیا کرے پس قرضِ خواہ نے کہا کہ مجھےاس بات سے اطمینان نہیں ہے کہ تو مجھےاپی و کالت ے خارج کرد نے پس میں جا ہتا ہوں کہ مجھے اس طرح وکیل کردے کہ تا ادائی میرے قرضہ کی جو بچھ پر ہے تو مجھے کواپنی و کا لت ہے خارج نہ کر سکے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ قرض دار مذکوراس امر کا اقر ارکرے کہ وقف کنندہ نے اپنی ذات کے واسطے پیشر ط لگا کی تھی اس اصل وقف میں ہے کہ جب تک وہ زندہ ہاس کی ذات اور اس کے اہل وعیال کے واسطے اس وقف کی حاصلات میں ہاس قدر سالانہ نفقہ دیا جائے اور اُس کی وفات کے بعد پہلے اس کے قرضے کی ادائی اس وقف ہے کی جائے پھر باقی حاصلات ان لوگوں کے واسطے ہوجن پریہ وقف ہاوراس فلاں بن فلاں یعنی اپنے قرض خواہ کا فلاں بن فلاں یعنی وقف کنندہ پر اس قدر درم قرضہ صححہ ہے اور میں نے اس قرض خواہ کے واسطے اس کی طرف ہے اس تمام مال کی ضانت صححہ جائز ہ قطعیہ قبول کر لی تھی اور اس و قف کنندہ نے اس فلاں بن فلاں یعنی قرض خواہ کواپنی زندگی میں اس وقف کا متولی کیاتھا کہ اس وقف کی آمدنی ہے اپنا قرضہ سب وصول کر لے اور جب سب بھریائے تو بھراس کے بعد کچھ متولی نہ رہے گا اور نیزتح ریکرے کہ میں نے اس قرض خواہ کووکیل کیا کہ اس وقف میں ہے میرا حصہ حاصلات برابر وصول کرے یہا لیجنگ کہ تمام وہ مال جس کی میں نے وقف کی طرف ہے اس کے واسطے صانت کی ہے بھر یائے پس جب اس نے اس طور ہے اقر ارکیا تو بعد اُس کے اس کو بیا ختیار نہ رہے گا کہ قرض خواہ ندکورکو و کالت ہے خارج کرے اور عمس الائمه حلوائی نے فرمایا کہ اس حیلہ میں ایک نوع کا اشتباہ ہے اس واسطے کہ اس نے کہا کہ وقف کنندہ نے بیشر ط لگائی ہے کہ پہلے اس وقف کی حاصلات ہےاس کا اور اس کے عیال کا نفقہ دیا جائے اور اس کے قرضوں کی اواثی میں صرف کیا جائے پس یہ کسی قدر وقف کا ہے واسطے استناء کرلینا ہوااور بیامام ابو یوسف کے نز دیک جائز نہیں ہے اور امام محمد کے نز دیک جائز ہے ہی بیجی لکھنا جا ہے کہ اس قرض وارنے اقرار کیا کہ کسی قاضی کئے اس وقف کی صحت کا حکم دے دیا ہے تا کہ متفق علیہ ہوجائے پھراس حیلہ میں فر مایا کہ اس فلاں یعنی قرض خواہ کے واسطے فلاں یعنی وقف کنندہ پر اس قدر مال قرضہ واجب ہے ہیں بیہ باقر اراس مقر کے بیچے ہےاس واسطے کہ وہ دق غیر کے مقدم ہونے کا اقر ارکرتا ہے پس اس اقر ارمیں اس کی تصدیق کی جائے گی جیسے دارث نے اگر اپنے مورث پر قرضہ کا اقر ارکیا تو ای وجہ سے مجلح ہوتا ہے کہ اس نے تفتریم حق غیر کا اقر ارکیا ہے اور صاحب قر ضہ بہنسبت وارث کے مقدم کیا جاتا ہے لیں ایسا ہی ہے اس صور ت میں ہوگا پھر اس حیلہ کے اقر ار میں فر مایا کہ میں نے اس تمام مال کی بضمانت صحیحہ ضانت کر لی تھی اور اس میں بھی ایک طرح کا شبہہ ہے کیونکہ ضانت مذکورہ جبھے مجھے ہوگی کہ جب وقف کنندہ بحالت تو انگری مرگیا ہواورا گر بحالت مفلسی مراہے تو امام اعظم کے نز دیک ایس ضانت سیح نہ ہو گی پس اس کے واسطے بھی حکم حاکم لاحق کرے تا کہ متفق علیہ ہو جائے بھر اس حیلہ میں فرمایا کہ اس وقف

یعنی موافق شرط وقف کے ایک قاضی ہے بیچکم حاصل کر کے لکھواد ہے تا کہ جھوٹ نہ ہواوروقف لازمی ہوجائے ۱۲

ا لیعنی سب کے زویک جائز ہواورا نتلاف ندر ہے کیونکہ جکم قائنی سے بالا تفاق انتلاف اُٹھ جاتا ہے امنہ

کنندہ نے اس صدقہ کا متولی ہونا اس فلال یعنی قرض خواہ کے سپر دکیا اور بیز مین اس فلال کے قبضہ میں دے دی اور بیا قر اربھی اس مقر کی طرف ہے جھے ہوگا پھرتح ریکیا کہ اور جب بیقرض مقرکی طرف ہے جھے ہوگا پھرتح ریکیا کہ اور جب بیقرض خواہ اس قدرا پنا قرضہ کامل وصول کر چکے تو اس کے واسطے اس کی ولایت کچھ نہ رہ گی بید بین غرض تحریر کیا تا کہ وہ اپنے قبضہ میں ہونے کی وجہ ہے اس براپنا استحقاق کا مدعی نہ ہوجائے بیذ خیرہ میں ہے۔

باربويه فصل

### شرکت کے بیان میں

زیدوعمرو نے جا ہا کہ باہم شرکت کریں اور ایک کے پاس مثلاً زید کے پاس سودینار ہیں اور دوسرے عمرو کے پاس ہزار درم ہیں تو شرکت جائز ہے اگر چہ دونوں مال مختلط نہ ہوں گے اور بیہ جواز اس وجہ ہے ہوا کہ ہمارے علماء ثلثہ کے نز دیک مختلط ہو جانا شرط نہیں ہےاور پیمسئلہ کتاب اکشر کت میں مذکورمعروف ہے پھراگر دونوں مالوں میں ہے کوئی مال قبل اس کے کہ خرید واقع ہوضا کع ہو گیا تواپنے مالک کا مال گیا اور یہ بھی معروف ہے۔ پس اگر دونوں نے جا ہا کہ بل خرید واقع ہونے کے ہر دو مال میں ہے کی مال کے ضائع ہونے کی صورت میں نقصان دونوں کے حق عائد ہوتو اس کا حیلہ کیا ہے تو امام خصاف ؒنے فرمایا کہ اس کا حیلہ یہ ہے کہ دیناروں کا ما لک اپنے نصف دینار درموں والے کے ہاتھ اس کے نصف درموں کے عوض فروخت کردیے پس دونوں مال دونوں کے درمیان مشترک ہو جائیں گے پھراس کے بعد دونوں عقد شرکت قرار دیں جس طرح ان کی باہمی قرار داد ہواوراگر ایک شریک کے پاس متاع <sup>ک</sup> اور دوسرے کے پاس مال نفتہ ہواور دونوں نے شرکت جا ہی تو بیشرکت بعروض ہو گی اور بیرجا ئز نہیں ہے اور امام خصاف ّ نے فرمایا کہاس کا حیلہ بیہ ہے کہ متّاع والا اپنی نصف متاع کو مال نفتہ والے کے نصف مال نفتہ کے عوض فروخت کر دے پس مال ومتاع دونوں میں مشترک ہو جائے گی پھر دونوں اپنی مراد کے موافق عقد شرکت قرار دیں گے اور شمس الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ ا مام خصاف کا فر مانا کہ پھر دونوں اپنے ارادے کےموافق عقد شرکت قرار دیں گے بیام نفتہ کے حق میں ٹھیک ہے کہ اگر نفتہ کے حق میں ارادہ بیا کیا کہ نفع کمی وبیثی کے ساتھ شرط کریں تو جائز ہے اوراگر راس المال اس متاع کوقر اردیا تو نفع میں کمی وبیثی شرط کرنا جائز نہیں ہے بلکہ نفع بقدرراس المال کے ہوگا پس امام خصاف کا قول نفذی مال کے حق میں محمول کیا جائے گا نہ متاع کے حق میں یعنی انہوں نے اس قول ے حصہ نفتد مرادلیا ہے نہ متاع اور اگر دونوں کے پاس متاع ہواور دونوں نے شرکت کرنی جا ہی تو امام خصاف ؒ نے فر مایا کہ اس کا حیلہ سے ہے کہ دونوں میں سے ہرایک اپنی نصف متاع کو بعوض دوسرے کی نصف متاع کے دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دے پھر دونوں اپنے ارادے کےموافق باہم عقد شرکت قرار دیں اور پی تھم اس وقت ہے کہا لیک کی متاع کی قیمت دوسرے کی متاع کی قیمت کے برابر ہواور اگرایک کی متاع کی قیمت بنسبت دوسرے کے زائد ہومثلاً ایک کی متاع کی قیمت جار ہزار درم ہوں اور دوسرے کی قیمت ہزار درم ہوں تو کم قیمت والا اپنی متاع کے جاریا نچویں حصے دوسرے کی متاع یا نچویں حصے کے عوض فروخت کردے گا لیس تمام متاع ان دونوں کے درمیان پانچ حصوں پرمُشترک ہوگی اور جو کچھ نفع حاصل ہو گاو ہ بھی دونوں میں بقذرراس المال کےمشترک ہوگا۔ دو محف زید وعمر و میں ہے زید کے پاس ہزار درم اورعمرو کے پاس دو ہزار درم ہیں پس اگر دونوں نے اس طرح شرکت جاہی کہ نفع دونوں میں نصفا نصف اور تھٹی دونوں پر نصفا نصف ہوتو یہ جائز نہیں ہے اس واسطے کہ تھٹی بقدر راس المال کے ہوگی جیبا کہ کتاب الشركت میں وله متاع الخ اقول نصف متاع ہے خود یہی مراد ہے کہ انداز ہ قیمت ہے نصف ہو پس تکایف بیکار ہے امنہ

معلوم ہو چکا ہے اور امام خصاف نے فرمایا کہ اس کا حیار ہیہ ہے کہ عمروا پنے ہزار درم زائد میں سے نصف یعنی پانچ سودرم زید کو قرض دے دے تاکہ دونوں کا راس المال ہرا ہرہ وجائے ہیں ایسی حالت میں تھٹی کی اس طرح شرط کرنا روا ہوجائے گی۔ای طرح اگرایک کے پاس مال ہواور دوسرے کے پاس پچھ مال نہ ہواور دونوں نے اس طرح شرکت چاہی کہ مال والے کے مال سے دونوں کا م کریں تو یہ جائز نہو تو یہ جائز نہیں ہے اور اس کا بھی بہی حیار ہے کہ مال والا اپنے مال میں سے کسی قدر مال دوسرے کو قرض دے دے تاکہ جائز ہو جائز نہیں ہوائے۔اگر دوشر یکوں میں سے دوسرے کے غائب ہونے کی حالت میں ایک نے شرکت کو قرنا چاہاتو جائز نہیں ہے اور امام خصاف شرکت تو ٹر دی یا کسی خرا کی اس کو بھیج دے کہ اس کو خبر کر دے کہ شریک نے شرکت تو ٹر دی یا کسی خص کو وکیل کر دے کہ وہ جا کر شریک سے شرکت تو ٹر دے اور شیخ شمس الائم میز حسی نے فرمایا کہ وکیل کو معزول کرنے اور غلام ماذون کو مجور کرنے ومضار بت فنخ کرنے وغیرہ ہو عقد میں جولاز منہیں ہوتا ہے یہی حیار ہیں ہے۔

گر فی جی جی جی دی جائے میں ہے۔

### خرید وفروخت کے بیان میں

ا یک مخص کے پاس داریا زمین ہے وہ جا ہتا ہے کہ اس کوا یک مشتری کے ہاتھ فروخت کرے مگروہ مشتری کے سپر دنہیں کر سکتا ہے پس اس نے چاہا کہ ایسا حیلہ نکالے کہ اگر ممکن ہوا تو مشتری کوسپر دکر دے گاور نہ مشتری کواس کا ثمن واپس کر دے گا اور مشتری یہ نہ کر سکے کہ خواہ مخواہ بائع کومبیع سپر دکرنے پر ماخوذ کر ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ مشتری اس امر کا اقرار کرے کہ بائع نے جس وقت اس زمین کوفروخت کیا ہےاں وقت بیز مین ایک ظالم کے قبضہ میں تھی جس نے اُس کوغصب کرلیا تھا اور وہ غصب کا اقرار کرتا ہے اور پیمجع بائع کے قبضہ میں ہروجہ سے نکھی اوراس اپنے اقرار کے گواہ کر دے پھر بیعنا متح بر کیا جائے اوراس میں مبیع پر قبضہ کرنے کا ذکرنہ کرےاور بیتح مرکزے کہ باکع نے ثمن وصول پانے کا اقر ارکیا پس اگرمبیع سپر دکرنے پر قادر ہوا تو اس کومبیع سپر دکر دے گا اور نہ مشتری کواس کانٹمن واپس دے گا اور بیاس صورت میں ہے کہ غصب کرنے والاغصب کا مقر ہواورا گرغا صب اپنے غصب کا مقرنہ ہو بلکہ منکر ہوتو ای مقام پر ذکر کیا کہ بیج باطل ہوگی اور اس کو بھا گے ہوئے غلام کی بیچ پر قیاس کیا ہے بھر خصاف رحمتہ انٹدعلیہ نے اس حیلہ کی تعلیم میں فر مایا کہ مشتری اقر ارکرے کہ بیز مین مبیعہ ایسے غاصب کے قبضہ میں تھی جواس کے غصب کرنے کا اقر ارکر تا ہے اور بیہ اں وجہ ہے کہ مشتری نے ایساا قرار نہ کیا تو شایدہ ہ با تع ہے اس مبیع کے سپر دکر دینے کا مطالبہ کر کے قاضی ہے درخواست کر لے کہ بیہ قید کیا جائے تو قاضی اسکوقید کرے گا اور اگر قاضی کو بیمعلوم ہو جائیگا کہ مشتری نے ایساا قرار کیا کہ اس نے زمین مغصو بہ خریدی ہے تو قاضی اسکے بائع کوقیدنہ کرے گااس واسطے کہ مشتری کی طرف ہے قبضہ کرنے میں تاخیر دینا تاوقت امکان تسلیم ثابت ہوا پھر فر مایا کہ بائع اس کے اقرار پر گواہ کرلے تا کہ بوقت انکارمشتری گواہوں کے ذریعہ سے قاضی کے سامنے بائع پر اس کو ثابت <sup>ل</sup>ے کرسکے بیدذ خیرہ میں ہے۔زیدنے عیاما کہ عمرو ہے اس کا دارخرید کرے مگر اس کواطمینا ن نہیں ہے کہ شاید عمرو نے اس نیج سے پہلے اس دار میں کوئی اور معاملہ کررکھا ہو یعنی مثلاً پہلے کے ہاتھ وغیرہ کر چکا ہو پس زیدنے جا ہا کہ بیشر ط کرے کہ اگر بیددار مبیعہ اس کے پاس سے استحقاق میں لےلیا گیا تو وہ بائع ہےا ہے جمن کا دو چندوا پس کر لے گا اور بیاس کوحلال بھی ہوتو اس کا حیلہ کیا ہے تو فر مایا کہ عمرو کے ہاتھ مشتری اپنا ا یک کپڑا مثلاً سو دینار کوفروخت کرے پھراس ہے دار مذکور کو بعوض سو دینار کے خریدے اور اس کواور سو دینار کو جو جامہ مذکور کانٹمن ہاں کودے دے ہیں دار کائمن دوسود بنار ہوجائے گا ہیں اگر دار نہ کوراسخقاق میں لیا گیا تو باکنع ہے دوسود بنالا واہی لے گا اور بیہ اس کو حلال ہوں گے اور دوسری صورت ہے ہے کہ دار کا خریدار اپنا ہزار درم کا کپڑا اما لک دار کے ہاتھ بعوض دو ہزار درم کے فروخت کرے اور کپڑا اس کو دے دے پھر دار کا خریدار باکع دار ہے اس کا دار جو ہزار درم کا ہے دو ہزار درم کوخریدے اور دار کپر بقضہ کرکے دونون مقاصہ کرلیں کہ ہرایک پر جو دوسرے کا واجب ہوا ہے اس کا قصاص کرلیں ہیں جب دونوں نے ایسا کیا پھر کی نے گوا ہوں ہے دار پر اپنا سخقاق ثابت کرکے لے لیا تو دار کا خریدار اس کے باکع ہے دو ہزار درم واپس لے گا حالانکہ جس کے عوض اس کو دار

حاصل ہواہے بیاس کا دوچند ہے۔

امام محد یے بیمسکا کتاب الاصل کی حیل میں ذکر کر کے فر مایا کہ اس کا حیلہ بیہ ہے کہ باکع دارمشتری کے ہاتھ اپنا دار بعوض ہزار درم کے فروخت کرے پھر پورے ٹمن کے عوض مشتری ایک کپڑایا کچے سودرم قیمت کا بائع کے ہاتھ فروخت کرے اور بائع داراس پر قبضہ كر لے پھر بائع داراس كيڑے كومشترى مذكور كے ہاتھ بانچ سو كے كوض فروخت كردے پھراگردار مذكورات حقاق ميں ليا گيا تومشترى ا پے بائع سے اپنے دیئے ہوئے درموں کا دو چندوا کس لے گا کیونکہ اس نے بائع کودراصل فقط پانچ سودرم دیئے ہیں اور وقت استحقاق كاس سے ہزار درم واپس كے كا اوربياس كوحلال موں كے۔ايك مخص نے جابا كدا پنا داريا باندى يا كوئى دوسرى چيز فروخت كرے اور جا ہتا ہے کہ اس کے ہرعیب سے بریت کر لے الا چوری یا جزیہ سے لیکن بائع کواظمینان نہیں ہے کہ شاید مشتری اس کووالی دے اور کھے کہ عیب کا نام نہیں لیا اور اس پر ہاتھ نہیں رکھا اور ایسے قاضی کے پاس مرافعہ کرے جوتمام عیوب سے بریت کا قائل نہیں ہے جب تک کہ بریت کے وقت اس پر ہاتھ ندر کھے اور بیان نہ کرے تو اس کا حیلہ کیا ہے تو جا ننا چاہئے کدا گر کسی نے کوئی غلام وغیرہ فروخت کیا اور اس كے عيوب سے بريت كرلى توبير جائز ہے اوراس كے سب عيوب سے برى ہوجائے گااگر چداس نے عيوب كانام ندليا ہواور بعض لوگوں نے کہا کہ جب تک عیوب بیان نہ کرے تب تک جائز نہیں ہےاور بعض نے کہا کہ عیوب کو بیان کرنے کے باو جودیہ بھی شرط ہے کہ عیب کی جگہ پر ہاتھ رکھ کریوں کے کہ میں اس عیب سے بری ہوتا ہے ہوں جس کو میں نے بیان کیا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے اور بدون اس کے بریت سیجے نہیں ہےاور یہی ابن ابی کیلی کا قول ہے۔ پس اگر اس نے عیوب کو بیان نہ کیا اور عیب کی جگہ ہاتھ نہ رکھا تا کہ اس کو عیبوں کے ناموں سے اطلاع نہ ہو یا تمام عیوب جو بیتے میں ہے اس کومعلوم نہ ہوں اوراس کوخوف ہوا کہ ثنا پدمشتری اس کا مرافعہ ایسے قاضی کے پاس کرے جو بدون بیان عیوب و بدون کل عیب پر ہاتھ رکھنے کے بریت کرلین سیجے نہیں جانتا ہے اور اس نے اس امر کا حیلہ طلب کیا تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ بیج کا مالک کسی مردمسافر کو حکم کرے کہ وہ اس مبیع کومشتری کے ہاتھ فروخت کردے بدین شرط کہ مالک مبیع مشتری کے واسطے اس کے ہرطرح کے درک<sup>ع</sup> کا اور چوری اور جزید کا ضامن ہے پھر مردما فربعد بھے کرنے کے جہاں جاہے چلا جائے ہی پاکع کووٹوق حاصل ہوجائے گا اس واسطے کہ اگرمشتری نے سوائے چوری وجزیہ کے کوئی عیب پایا تو واپس کرنے کے واسطے وہ مالک عین نے خصومت نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کہ عقد بیچ کے حقوق بجانب عاقد راجع ہوں گے اور مالک عین اس کا عاقد نہیں ہے بلکہ عاقد مرد مسافر ہے اس کا پیتہ نہیں معلوم ہے اور ایسا ہی امام محد نے اس حیلہ کو حیل الاصل میں بنابر روایت ابوحفص ذکر فرمایا ہے اور ابوسلیمان کی روایت میں اس طرح ہے کہ امام محد نے فر مایا کہ اس کا حیلہ بیہ ہے کہ مالک باندی کسی مردمسا فرکوجس نے بائع ہے بیہ باندی خریدی ہے تھم کرے کہ اس کومشتری کے ہاتھ فروخت کر دے بدین شرط کہ باندی کا مولی ہرطرح کے درک ذر دی وجزیہ کا ع صان درك كابيان كتاب البيوع مين مفصل مذكور ب اورخلاصه بيك الركوئي بات اليي بيش آئ كه مقاصه باجم قصاص فيعني اولا بدلاكر لينا ١٢ مبع اس کومسلم بیں رو مکتی توشمن حاصل کرناضامن ہے مکن ہواا

خاصة مشتری کے واسطعے ضامن ہے پھر مرد مسافر غائب ہو جائے پس اگر مشتری نے ان دونوں عیبوں کے سوائے اس میں کوئی عیب
پایا تو وہ مشتری اوّل یعنی مرد مسافر کو واپس نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ وہ غائب ہے اور مشتری اوّل کے باکع کوبھی واپس نہیں دے
سکتا ہے اس واسطے کہ مشتری نے اس سے نہیں خریدی ہے پس بالغ کا مقصود حاصل ہو جائے گا اور شیخ الاسلام نے فر مایا کہ جس طرح
روایت ابوسلیمان میں فدکور ہے وہ مولائے باندی کے حق مین زیادہ مضبوطی کے ساتھ ہے اس واسطے کہ روایت ابوحفص کے موافق اگر
اس کو وکیل کر کے فروخت کرائے تو حقوق عقد اگر چہ ہمارے نزیدک وکیل کی جانب راجع ہوتے ہیں لیکن بعض علماء کے نزد کیکہ موکل
کی جانب راجع ہوتے ہیں لیس شاید مشتری ایسے قاضی کے حضور میں مرافعہ کرے جوالی صورت میں موکل کو واپس دینا جائز ہجھتا ہی
لیس مالک مبیع کا مقصود حاصل نہ ہوگا۔

باندی کوخرید کرآ زاد کرنے کی ایک ' فقهی اصطلاح'' کی تفصیل 🖈

ایک مخص نے جاہا کہ اپنی باندی کوایک مخص کے ہاتھ بطور سے تسمہ فخروخت کرے مگر بائع کو پیخوف ہوا کہ ثاید مشتری اس کو آ زاد نہ کرے اور اگر بائع بذمہ مشتری اس بیچ میں پیشر ط کرتا ہے کہ اس کوآ زاد کرے تو بیچ فاسد ہوئی جاتی ہے تو اس کا کیا حیلہ ہے۔ فرمایا کہ بائع اس مشتری ہے ہیہ کے کہ تو آپ او پراس امرے گواہ کرلے کہ اگر تو اس باندی کوخریدے توبیہ آزاد ہے پس اگر مشتری نے ایسا کیا تو خرید نے کے بعد مشتری کی طرف ہے آزاد ہوجائے گی اور بیجائز ہے اس واسطے کہ آزادی کو بجانب خرید مضاف کرنا ہارے بزدیک جائز ہے۔اگرمشتری نے کہا کہ بیام مجھے گراں گذرتا ہے کہ میں اس کواپی حین حیات آ زاد کر دوں بلکہ مجھے بیہ ضرورت ہے کہ وہ میری خدمت کرے مگر میں اُس کوفروخت نہ کروں گا پس با کئے نے اس کے واسطے بھی مضبوطی حیا ہی تو اس کا حیلہ پیہ ہے کہ مشتری یوں کیے کہ اگر میں اس کوخریدوں تو بیمیری موت کے بعد آزاد ہے یا یوں لکھے کہ اگر میں اس کوخرید کروں تو بید برہ ہے پس اگراس کومشتری نے اس کہنے کے بعد خرید کیا تو پید برہ ہوجائے گی پس زندگی بھراس سے خدمت لے اور اس کوفر وخت نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ مد بر کی بیج بدون تھم قاضی کے جائز نہیں ہوتی ہے پس بائع ومشتری دونون کا مطلب حاصل ہو جائے گا۔ زید نے عمرو کی زمین غصب کرلی اور اس کوواپس دینے ہے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کومیرے ہاتھ فروخت کر دے مگر پوشیدہ پیے کہتا ہے اورعلانیاس سے انکارکرتا ہے ہی عمر وکومنظور ہوا کہ اس سے کسی حیلہ سے اپنی زمین نکا لے ہی عمر وکو جا ہے کہ کسی معتد آ دمی کے ہاتھ خفیہ بیز مین فروخت کر کے اُس پر گواہ کر لے پھر اُس کو غاصب کے ہاتھ فروخت کرے اور دونوں بیچ میں زیادہ مدت قر ار دے جواس قدر ہوکہ دونوں بیج کی تاریخ گواہوں پرمشتبہ نہ ہو ہی جب ایسا کرے گا تو مشتری اوّل آ کراینے گواہ قائم کرے گا کہ میراخرید نااس ے پہلے واقع ہوا ہے پس وہ غاصب ہے لے لے گا اور ایسے مغصوب کی خرید میں جس کا غاصب منکر ہودوروایتیں مختلف ہیں منجملہ دونوں کے روایت نادر کے موافق (۱) جائز ہے ہی روایت نادر ندکورہ کے موافق اس صورت میں بھی پیچیلہ ہوسکتا ہے اور اگر کوئی باندی خریدے تولازم ہے کہ اس کا استبراء کرادے یعنی حیض مقررہ کے ساتھ معلوم کرے کہ اس کوحمل نہیں ہے اور امام ابویوسٹ کے نزدیک اس استبراء کے ساقط کرنے کے لیے حیلہ کرنے میں پچھ مضا کھٹیس ع ہے اور امام محد ّاس کو جائز نہیں فرماتے ہیں اور مختاریہ ہے كه جس صورت ميں يمعلوم موكه بائع نے اس باندى سے اس طہر ميں جماع نہيں كيا ہے تو امام ابو يوسف كا قول لے اور جس صورت میں معلوم ہو کہ بائع نے اس سے اس طہر میں قربت کی ہے تو امام محر کا قول لے یعنی امام ابو یوسٹ کے قول کے موافق حیلہ نہ کرے اور لے تسمہانسان اوراصطلاح میں مرادیہ کہاس کوخرید کرآ زاد کرے گا اس تولینیں الخ کیونکہ استبراءا کیسحق شرعی ہے پس حیکہ سے ساقط نہ کرے اور امام ابو یوسف نے اکثر سلاطین کی بے بروائی کے خیال سے سبل کیا ۱۲ (۱) خلاف روایت ظاہر ا

وہ حلہ یہ ہے کہ جب کہ مشتری کے نکاح میں کوئی حزہ عورت نہ ہوتو قبل خرید نے کاس سے نکاح کر لے پھراس کوخرید لے اوراگر

اس کے نکاح میں کوئی آ زادہ عورت ہوتو حلہ یہ ہے کہ ہائع یا قبضہ سے پہلے مشتری اس کا نکاح کی ثقہ کے ساتھ کر دے پھراس کوخرید

کر اُسپر قبضہ کر لے پھر شو ہر خد کوراس کوطلاق دے دے پس استبراء ساقط ہوگا اس واسطے کہ وجود سبب کے وقت یعنی ملک موکد بقبضہ
عاصل کرنے کے وقت جب کہ اس کی فرح اُس کو حلال نہ تھی تو اس کا استبراء اس پر واجب نہ ہوا اگر چہ اس کے بعد حلال ہوگئ کے ونکہ
معتبر وہی وقت ہے جس وقت سبب یا یا گیا ہے جسیا کہ غیر کے معتدہ ہونے کی صورت میں ہے یہ ہدا یہ میں ہے۔

ایک مخص نے ایک باندی خریدی اور جا ہا کہ اس پراس کا استبراء کرانالا زم نہ آئے تو اس کا کیا حیلہ ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ بائع اس کو کسی معتمد ثقتہ کے ساتھ بیاہ دے جس کے نکاح میں کوئی عورت آزاد نہ ہو پھراس کومشتری کے ہاتھ فروخت کر ہے ہی اس پرمشتری قبضہ کر لے پھراس کا شوہراس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اس کوطلاق دے دے پس مشتری کے ذمہ استبراء واجب نہ ہوگا اس واسطے کی استبراء واجب ہونے کا سبب بیہ ہوتا ہے کہ ملک وطی بملک یمین حاصل کرنے کے حاصل کرے خواہ بذر بعہ خرید کے یااور کی سبب ہے ملک بمین حاصل کرے پھرخریدنے کے وقت اس باندی کی فرج اُس کوحرام تھی پس اس حالت میں اس پراس کا استبراء کراناواجب نہ تھا پس اس کے بعد بھی واجب نہ ہوگالیکن پیشرط ہے کہ اس کے مولی نے جس نے اس کا نکاح کردیا ہے پھرایک حیض ہے اس کا استبراء کر کے تب نکاح کیا ہو کیونکہ اگر اس نے ایسانہ کیا تو پدلا زم آئے گا کہ ایک ہی طہر میں دومردوں لینے ایک عورت سے اجتماع کیااورای طرح اگرایک شخص نے اپنی باندی ہے وطی کی پھر جا ہا کہ کسی مرد سے اس کا نکاح کرد ہے تو جا ہے کہ ایک حیض ہے استبراءکرادے پھراس کا نکاح کردے تا کہ دومینوں کا اجتماع لازم نہ آئے ایسا ہی خصاف ؒنے ذکر فرمایا ہے اور جامع صغیر میں لکھا ہے کہ اگر بائع نے قبل اس کا نکاح کردیئے کے اس کے ساتھ وطی کی ہے پھراُس کا نکاح کردیا تو شو ہرکوروا ہے کہ اس کا استبراء کرانے سے پہلے اس سے جماع کرے بیامام اعظم وامام ابو یوسٹ کے نز دیک ہے اور امام محدؓ نے فرمایا کہ مجھے پسندنہیں ہے کہ قبل اسبر اء کے اس کے ساتھ وطی کرے پھر واضح ہو کہ خصاف ؓ نے حیلہ مذکورہ میں یوں فر مایا کہ مشتری اس پر قبضہ کرے پھر شوہراس کو طلاق دے دے پس قبضہ کے بعد طلاق ہونااس واسطے شرط کیا کہ اگر مشتری کے قبضہ سے پہلے اس نے طلاق دے دی پھر مشتری نے قبضہ کیا تو مشتری پر اسبراءواجب ہوگا چنانچہ امام محر سے دوروایتوں میں سے اصح روایت یہی ہے اس وجہ سے کہ قبضہ مشابہ عقد کے ہے اورای پراحکام کا دارومدار ہےخصوصاً ایسے احکام جن کی بنااحتیاط پر ہے پس اگرمشتری ایسی حالت میں اس کوخرید ہے تو اس پر استبراء واجب ہے پس جب ایس حالت میں قبضہ کیا جومشا ہے عقد خرید کئے ہے تو بھی استبراء لازم ہواللہذا بعد قبضہ کرنے کے طلاق شرط کیا گیااور بیوع الاصل میں لکھا ہے کہ اگر شوہر دار باندی خریدی حالانکہ شوہر نے اُس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے پھر قبل قبضہ مشتری کے شو ہرنے اسکوطلاق دے دی تو مشتری پر لازم ہے کہ ایک چیض سے اسکا استبراء کرا دے اور حیل الاصل میں لکھاہے کہ مشتری پر استبراء واجب نہیں ہے پس روایت حیل میں وقت خرید کا اعتبار کیا کہ اس وقت با ندی مذکورمشغول بحق غیرتھی اور روایت بیوع میں قبضہ کا وقت اعتبار کیا کہ اس وقت وہ حق غیرے فارغ تھی اور یہی تھیجے ہے۔ پس اگر بائع نے بیچے سے پہلے اس کا نکاح کردیے ہے انکار کیا تو کیا حیلہ ہے تو فر مایا کہ اس کا حیلہ بیہ ہے کہ مشتری اس کوخر بدکر کے ثمن دے دے اور باندی پر قبضہ نہ کرنے لیکن کسی معتمد ثقتہ (۱) کے ساتھ جس کے تکاح میں عوررت آزاد نہ ہواس کا نکاح کر دے چر نکاح کر دینے کے بعد اس پر قبضہ کرے چر بعد قبضہ مشتری کے شوہ

ا اور مردوں ہماع کیا تو شاید حاملہ ہوا ا (۱) یعنی جس پراعتاد ہو کہ وہ باندی مذکورہ ہے وطی نہ کرے گااور بعد قبضہ شتری کے طلاق دے گا استہ

نہ کوراس کوطلاق دے دیتو مشتری پراستبراوا جب نہ ہوگا اس واسطے کہ جس وقت اس کی ملک تیمین مثا کد ہوئی ہے اس وقت اس کی فرق اس مشتری پر حرام تھی اور جس وقت طال ہوئی ہی اس وقت کوئی ملک جدید حادثات نہیں ہوئی ہی استبراء واجب نہ ہوگا گئین ہمارے مشارکنے نے فرمایا ہے کہ امام محکد سے دوروا بھول ہیں سے ایک روایت کے موافق الیک صورت میں مشتری پر استبراء واجب ہاں واسطے کہ جس وقت اس نے باندی نہ کورکو خریدا ہے اس وقت حکم اس پر استبراء واجب ہوا تھا کیونکہ ملک حادث ہوئی تھی ہی ہی بہاں واسطے کہ جس وقت اس نے باندی نہ کورکو خریدا ہے اس وقت حکم اس پر استبراء واجب ہوا تھا کیونکہ ملک حادث ہوئی تھی ہی ہو سینبراء واجب اس مشتری کے چیچاں کا نکاح کر دیتے ہے سا قط نہ ہوگا اور جب تو ہر نے اس کوطلاق دی تو استبراء واجب ہوگا لیکن آگر بعد نکاح کے بل طلاق کے مشتری کو یہ خوف ہوا کہ شاید تو ہر اس کی استبراء واجب نہ ہوگا گئی کا مراس کو طلاق نہ دو ہو گئی ہو کہ کہ اس باندی کا امر طلاق بعد اس کو طلاق نہ دو ہو گئی ہو کہ کہ اس باندی کا امر طلاق بعد اس کو طلاق دیا ہو گئی ہو کہ کہ اس باندی کا امر طلاق و دے ساتھ اس کو افقا اس کے موال کے اس خوال کے اس کوطلاق دے دے اس کو طلاق دو حدے اس کو طلاق دو حدے اس کو اضافی کو اس کے ماتھ اس کے موال کے قبید ہیں جب جا ہے اس کو طلاق دو دے اس کو اضیار نہ کو استبراء اور جب جا ہے طلاق دو دے سے اور اسطے کی اس کی دو مات کے دائر اس کے ہاتھ میں مور استبراء لازم نہ آئے گا اس واسطے کہ نکاح کی وجب اس کی مرحلات کی دوج اس کے موال کی واحد اس کے دائر کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ باتھ تاق میں تھی اور فراش کا استحقاق میں تھی اور فراش کا استحقاق میں تھی اور فراش کے استحقاق میں تھی اور فراش کے استحقاق میں تھی اور فراش کے واحد خراص کے فراش کے استحقاق میں تھی اور فراش کی وجب اس کو فراش کے فراش کے اس کو فراش کے فراش کے استحقاق میں تھی اور فراش کے فراش کے فراش کے اس کو فراش کے فراش کے اس کو فراش کے فراش کے استحقاق میں تھی اور فراش کا دری ہوئے کی شروع کی اس کے فراش کے دراش کے استحقاق میں تھی اور فراش کو فراش کے فراش کے دراش کے دراش کے اس کو فراش کے فراش کے دراش کے استحقاق میں کو فراش کے فراش کے دراش کے دراش کے دراش کے دراش کے دراش کے دراش کی دراش کے دراش کے دراش کے دراش کو دراش کے دراش کے دراش کے دراس کے دراش کے دراس کے دراس کے دراس کے دراس کے دراش کے

## جودهوين فصل☆

#### ہبہ کے بیان میں

<sup>(</sup>۱) یعنی اس کیڑے کواا (۲) یعنی اصل سئلہ میں امنہ

اس واسطے کہ خیار روایت کے واسطے کوئی مدت مقررہ نہیں ہا اوراس خیار کی وجہ سے واپس کرنے سے فرید فروخت فہ کور جڑ سے فتح ہو جائے گی پس مہراس پرعود کر سے گا جیسا کہ پہلے واجب تھالیکن اس میں سے فدشہ ہے کہ شاید کیڑا اس کے پاس عیب دار ہوجائے یا تلف ہوجائے تو پھراس کو واپس نہ کر سے گی تو اس کی راہ ہہ ہے کہ کیڑے کو فرید لے اوراس پر گواہ کر لے بدون اس کے کہ اس کو شوہر سے لے کر اپنے قبضہ میں لائے تا کہ جب ولا دت میں سے مالم فی جائے تو کسی وجہ سے اس کو واپس کر نامخد دنہ ہوزید نے اپنی جورو سے کہا کہ اگر تو اپنا مہر آئے کے روز مجھے ہبدنہ کرد ہوتہ تھے پر تین طلاق ہیں پس عورت نہ کورہ نے اپنے باپ سے اس کا مشورہ الیا ہی اس کے باپ نے کہا کہ اگر تو نے اپنا مہراس کو ہہدکیا تو تیری مال کو تین طلاق ہیں تو اس کا حملہ سے کہ عورت نہ کورہ ان روز اپنے شوہر سے ایک راس چیز پر قبضہ کر لے پھر جب بیروز گذر ایک جائے تو قسم کا وقت گذرگیا اور ایک عالت میں گذرا کہ شوہر کے ذمہ اس کا مہر پچھ فدتھا پس تم ساقط ہوجائے گی اور زید جائے نہ ہوگا کہ اس نے ہبدنہ کیا پھر اس خروج ہوئی جیز کو کھو لے اور خیار گرویت کے تھم سے واپس کرد سے پس اس کا مہر اس کے شوہر پر عود کر سے گا اور اس کی مال پر بھی طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے اپنا مہر ہبذیوں کیا ہو بید ہوئے میں سے سے طرف میں ہوئی ہوگی اس واسطے کہ اس نے اپنا مہر ہبذیوں کیا ہی بید میں اس کا مہر اس کے شوہر پر عود کر سے گا اور اس کی مال پر بھی طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے اپنا مہر ہبذیوں کیا ہے بید مجیط میں ہے۔

# بنررهوين فعل

## معاملہ کے بیان میں

- زید نے عمر و سے مثلاً آٹھ سو درم طلب کئے اور عمر و نے اٹکار کیالیکن اس طور سے دینامنظور کیا کہ اس کو دوسو درم نفع حاصل ہو پس عمرونے جا ہا کہ زید کے ہاتھ کوئی چیز بعوض ہزار درم کے ایک سال کے دعدہ پر فروخت کرے پھراس سے یہی چیز بعوض آٹھ سو درم کے خرید کرکے فی الحال اس کائٹن اوا کردے پس زید کو آٹھ سودرم حاصل ہوجائیں گے اور عمر و کے زید پر ہزار درم قرضہ ہیں گے الى دونوں كامقصود حاصل ہو جائے گا تو ہم كہتے ہيں كہ بيجائز نہيں ہے اس واسطے كدالي صورت ميں عمرونے جو پيز زيد كے ہاتھ فروخت کردی تھی ای چیز کو جوا بے حال پر باقی ہے زید ہے بل زید کے اس کے دام اداکرنے کے بعوض کم داموں کے خریدے والا ہوا جاتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے جیسا کہ کتاب البیوع میں خوب معلوم ہو چکا ہے۔ پھراگر دونوں نے اس کا حیلہ طلب کیا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ زیداس چیز میں خفیف نقصان کر دے پھرعمرو کے ہاتھ اس کوبعوض آٹھ سو درم کے فروخت کر دے پیں خمن کی کمی بمقابلہ اس نقصان جزو کے ہوگی جومشتری کے پاس سے جاتار ہاہے پس تع جائز ہوجائے گی اگر چہ بیجز قلیل ہو کیونکہ جز قلیل کے مقابلہ میں ثمن کثیر ہونا جائز ہوسکتا ہے ایسا ہی امام خصاف نے اس حیلہ کو بیان فرماتا ہے اور بیام خصاف کی طرف سے ایک طرح کی آسانی کردی ے کہ انہوں عنے جزوقیل کے مقابلہ میں بہت سائمن قرار دیا ہے اور ایسااس وجہ سے کیا کہ جو چیز فروخت کی ہے اس کائمن وصول پانے ے پہلے اس کو کم داموں پرخریدنے میں علماء کا اختلاف ہے کہ بیجائز ہے یائبیں جائز ہے پھر جب اونی سی علت پائی گئی کہ مشتری کے نزدیک اس کا کوئی جزوجا تار ہاہے تو اس پر حکم کی بنیا د قرار دی اور اس پر تکیه کیااور دوسرا حیلہ یہ ہے کہ مشتری اس متاع میں سے تھوڑ اسا جزور کھ لے اور باقی کوخرید کردہ (۱) داموں پر فروخت کردے اور بیرجائز ہے اور نقصان تمن بمقابلہ اس جزو کے قرار دیا جائے گاجو قال اصل میں ندکورے کہ خیارشرط کے حکم سے لیکن ظاہر سیاق چاہتا ہے کہ خیارروایت کالفظ ہوور نہ خیارشرط کی صورت میں حیلہ سیجے نہ ہو گاعلی الاختلاف الذى مرنى البيع اور نيز ملفوف ہونا بيكار ہے ۱۲ منه 🔻 قال المتر جم جز و كافوت ہونا اس واسطےا ختيار كيا كہاوصاف كےمقابلے ميں ثمن بدون اس كے حكم مین پا جانے کے نبیں ہوتا ہے اور مع ہذااس میں اختلاف ہے کہ بعض کے نز دیک اوصاف کے مقابلہ میں کچھنیں ہوتا ہے لہٰذاوصف چھوڑ کرجز ولیناضروری ہے امنہ (۱) یعنی آٹھ سوجو مذکور ہوئے ۱۲

مشتری کے پاس رہ گیا ہے اور اگر مجھے ایسی چیز ہوجس کا عیب دار کر دینا ممکن نہ ہو یا اس میں سے کوئی جزور کھ چھوڑ ناممکن نہ ہو مثلاً بچھ ایک موتی ہے یا ایک غلام ہے یا ایک گھوڑا ہے تو اس کا حیلہ ہے ہے کہ بائع اس چیز کے ساتھ کوئی کم قدر چیز ملا کر فروخت کر دے پھر مشتری ہے کہ قدر چیز رکھ لے اور متاع نہ کور کو بائع کے ہاتھ کم داموں فروخت کر دے اور نقصان ثمن بمقابلہ اس کم قدر چیز کے ہوگا پس مشتری ہے کہ مشتری ہے کہ مشتری تمام اس چیز کو جوائس نے خریدی ہے بائع کے فرزند کو ہہ کر دے یا کسی معتمد علیہ کو ہہ کر دے اور موہوب لہ اس کو بائع کے ہاتھ قبضہ کرنے کے بعد فروخت کر دے اور جس ثمن کو مشتری نے خریدی تھی اس سے کم پر فروخت کر دے اور جس ثمن کو مشتری نے خریدی تھی اس سے کم پر فروخت کر دے اور جس ثمن کو مشتری نے جائز (۱) ہو جائے گی اس واسطے کہ عقد کنندہ مختلف ہو گیا اور ملک بھی مختلف ہوگئی پس اس میں نیچی ہوئی چیز کا کم داموں پر خرید نے کا بچھوٹل ہی نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

سو (ہویں فصل⇔

# مدائنات کے بیان میں

زید کاعمرو پر کچھ مال آتا ہے مگراس کے گواہ نہیں ہیں ہیں عمرونے اس کے اس قدر مال اپنے اوپر ہونے کا اقر ارکرنے ہے ا نکار کیالیکن بیکہا کہا گرمیعادمہلت مثلاً سال دوسال کی دے دیو اقرار کرتا ہوں یا مجھ ہے کسی قدر (۱) حصہ مال لے لینے رصلح کر لے اور زیدنے جا ہا کہ ایسا حیلہ کرے جس ہوہ اس مال کامقر ہوجائے اور مہلت دینا اور صلح کرنا جائز نہ ہوجائے تو جانا جا ہے کہ اگر قرض دارنے قرض خواہ ہے کہا کہ میں تیرے مال کا اقرار نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مجھے میعاد دے دے یا تیرے واسطے اقرار نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مجھ ہے سکے کر لے یا تیرے واسطے اقرار نہ کروں گا یہاں تک کہ جس قدر تو دعویٰ کرتا ہے اس ہے کچھ ساقط کر دے پس آیاایاا قراراسکی طرف ہےا قرار مال ہے پانہیں ہے موبعض علاء کے نز ویک اقرار مال ہے پس بنابریں قرض خواہ کوکسی حیلہ کی احتیاج نہیں ہےاورامام محدؓ نے اس مسئلہ کو کتاب الاقرار میں ذکر کر کے فرمایا کہ بیاقر ار نہ ہوگا پھرا گرقرض خواہ نے ایسا حیلہ جا ہا کہ جس ہےوہ بالا تفاق مقر ہوجائے اور قرض خواہ کا مہلت دینا اور صلح کرنا تھیجے نہ ہونے یائے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ قرض خواہ مثلاً زید کسی اپنے معتمدعلیہ مثلاً خالد کے واسطے اس مال کا اقر ارکر دے اور اپنے اوپر اس امرے گواہ کر دے کہ اس قرضہ میں میرانام عاریتی ہے دراصل بیرمال اس خالد کا ہے پھراس خالد کواس مال کے وصول کرنے کا وکیل کردے جس طرح ہم نے سابق میں بیان کیا ہے پھر خالد نذکور قاضی کے پاس حاضر ہواور زید کو بھی ساتھ لے جائے اور کہے کہ عمر و پر میرا مال اس زید کے نام سے اس قدر ہے پھر جب زیدنے قاضی کے حضور میں اس کا اقر ارکرلیا تو خالد بعد اس کے قاضی ہے کہے کہ اس زید کواس مال کے وصول کرنے ہے منع کر دے اوراس امرے بھی ممانعت فرما دے کہ بیاس مال میں کوئی تصرف جدید نہ کرنے پائے یا اس کواس معاملہ میں مجور فرمائے اور بیہ درخواست اس واسطے کرنی پڑی کہ زید ہی اس کے وصول کرنے کا اختیار رکھتا ہے چنانچہ اس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگا پس اس ے مجورع ومنوع کرانے کی ضرورت ہوئی ہے کہ قاضی اس کومجور کردے پس جب اس نے قاضی سے اس امر کی درخواست کی تو قاضی اس کومجور کردے گا اور اس کے وصول کرنے ہے منع کر دے گا اور ہوشم کے تصرف ہے منع کرے دے گا پھرزید مذکوراس کے بعد عمر و قرض دارکے باس آئے اوراس سے سلح کر لے پاس کومہلت دے دیے تی کہ وہ اس قرضہ کا مقرر ہوجائے اور گواہ لوگ بن لیس پھر

ل مدائنات جمع مدائنه بالهمي ادهاروقرض كامعامله كرنا١٢ ٢ مجور يعني تضرف ميمنوع كيا موا١٢

<sup>(</sup>۱) اور جوشن وصول کرے وہ ہبدکرنے والے کو ہبدکردے امند (۲) مثلاً ہزار درم میں سے سات سودرم لے کر سے ۱۲

جب اس کے قرضہ کا قرار کر لے پھر خالد نہ کور قاضی کے حضور میں حاضر ہوکراس ماجرے کے جو پہلے گذراہے گواہ قائم کرے اور زید کے ساتھ اس کا صلح کرنا مدت مہلت دیناسب باطل کرا کے اس مال کوئی الحال اس سے لیے اور یہ سئلہ مبسوط میں نہیں پایاجا تا ہے بلکہ امام خصاف ؓ لی کی جانب سے ستفاد ہوا ہے اور ہمارے بعض مشار گئٹ نے فر مایا کہ اس حیلہ میں ایک طرح کا اعتراض ہے اور ہونے ہے کہ قاضی کو چاہنے تھا کہ زید کو مجمور نہ کرتا اس واسطے کہ زید کو مجمور کرنے میں عمرو کے حق کا ابطال ہے اس واسطے کہ زید کو عمر وقرض دار حق ادا کرنے اور اس کے بری کرنے سے یا مہلت دینے ہے سے تھی بریت و تا جیل ہے لیں اس جرکے جائز ہونے میں مطلوب کے حق کا ابطال ہے اور قاضی ایسے موقع پر مجمور نہ ہو اور شاید خصاف نے اس تھم کو اس مسئلہ سے لیا ہے جس کو امام محمد نے کہ تا کہ خور کہ اور شاید خصاف نے اس تھم کو اس مسئلہ سے لیا ہے جس کو امام محمد نے کہ تا کہ خور کہ ہو جائے گا اگر چہ قاضی نے ہنوز اس کو مجمور نہ کی اور وامام اور وامام کو محمد کو اور امام کہ تو کرکیا تو موجو کے گا اگر چہ قاضی نے ہنوز اس کو مجمور کہ کی اور واضی کو مجمور کرنے گا اور قاضی کو مجمور کہ کور کہ نہ کور کہ نہ کے اس کو محمد کی کے دیور کے بری کرنے سے بری ہونا چاہئے گا اس کا قرض دار اس مجمور کہ دوران کے اس کو جائز رکھا ہے۔

کتاب الحجرمیں الیی دلیلیں بہت یائی جاتی ہیں ہیں اس مقام پڑبھی ایسا ہی ہونا چاہئے ہے پھرخصاف نے اس کے بعد فرمایا کہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ جس کے نام سے بیمال ہے اس کے اقر ارکرنے کے بعد بھی اس کوا ختیار ہے کہ مال ند کوروصول کرے اور اس کا مہلت دینا اور بری کرنا اور ہبہ کرنا اور ہرطرح کا تصرف جو کچھ کرے سب جائز ہے اور اس قول میں امام ابوحنیفی کی خصوصیت اں وجہ ہے کی ہے کہ امام اعظمیم مجور کرنے کو جائز نہیں (۱) جانتے ہیں اس جب اُن کے نز دیک مجور کرنا سیجے نہ ہواتو مجور کرنے کے بعد بھی ویباہی حال رہے گا جیسا مجور کرنے ہے پہلے تھا اور قبل مجور کئے جانے کے اس کے تصرفات اس قرضہ اقراری کی بابت جائز تھے اور کتاب الا قرار میں معلوم ہو چکا ہے کہ اگر کسی نے اقرار کیا جوقر ضہ اس کالوگوں پر ہے وہ فلاں مختص کا مال ہے تو اس کا اقرار سجیح ہوگا اور وصول کرنے کا استحقاق اسی مقر کو ہوگا کیونکہ اس قرضہ کا معاملہ اسی مقرنے کیا ہے اور عقد معاملہ قرار دینے والے یعنی حاقد کوا مام اعظم وامام محد کے نزدیک بیاختیار ہوتا ہے کہ وہ مہلت دے اور بری کردے اور بیمسئلہ معروف ہے۔ زید کاعمروپر مال آتا ہے پھرعمرو نے جایا کہ یہ مال جوزید کا اس پر آتا ہے میتحویل مجمور بکر کا ہوجائے تو اس کا حیلہ میہ ہے کہ عمرواں مخص بکرے کہے کہ تو اپناغلام یا کوئی متاع زید کے ہاتھ بعوض اس کے اس ہزار درم قرضہ کے جوزید کا مجھ پر آتا ہے فروخت کردے پس جب بکراپنا غلام زید کے ہاتھ بعوض اس قرضہ کے جوعمرو پر آتا ہے فروخت کردے گا اور زیداس بیچ کو بکر ہے قبول کر لے گا تو قرضہ تحویل ہوجائے گا یعنی بیقرضہ نذكوره زيد سے تحويل ہوكر بكر كے واسطے اس عمر و پر ہوجائے گا كيونكہ بيج كاتعلق اى قرضہ سے نہ ہوگا اس واسطے كه درا ہم و دينارعقد ميں متعین نہیں ہوتے ہیں خواہ بطریق ہوں یا بطریق عین ہوں بلکہ تعلق عقد ایسے دوم و دینار سے ہوتا ہے جوذ مہ پر ثابت ہوتے ہیں پس اییا ہو گیا کہ گویا اُس نے بکر سے یوں کہا کہ اپناغلام زید کے ہاتھ بعوض مثل اس قرضہ کے جوزید کا مجھ پر آتا ہے فروخت کر دے پھر اس کائمن اس قرضہ کے ساتھ جواس کا مجھ پر آتا ہے قصاص کردے اور پیجائز ہے لیں ایس حالت میں بیرمال تحویل ہو کر بکر کے واسطے ہوجائے گااوراس مسئلہ کو جامع صغیر میں ذکر کیا ہے اور اس کے دوحیلہ ذکر فرمائے ہیں ایس ایک تو یہی ہے جوہم نے بیان کیااور دوسرا سے

ا یعنی خصاف نے نکالا ہے اور وجداعتر اض کا خلاصہ بیہ ہے کہ مجور کرنے میں دوسرے کاحق باطل ہوتا ہے اور وہ بھی مستحق ہے کہ مدت و مہلت پائے ۱۲ ع یعنی کسی حیلہ ہے بدل کے بیمال بکر کا ہوجائے اور وہ قرض خواہ ہوجائے ۱۲ منہ (۱) یعنی آزاد بالغ کومجور کرنے کو ۱۲ منہ

ہے کہ قرض دارعمر و مذکوراں مخص بکر کو حکم کرے کہ زیدے اس قرضہ کے عوض جواس کا مجھ پر آتا ہے اپنے اس غلام پرصلح کر لے پس جب اس نے ایسا کیا تو جو مال عمر و پر ہے وہ اس بکر کے واسطے ہوجائے گالیکن فرق پیہے کہ اس حیلہ سلح کی صورت میں غلام کی قیمت واپس لینے کامستحق ہوگا اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ سلح کا وقوع اس غلام پر ہوا ہے بدل سلح پڑہیں ہوا ہے کیونکہ سلح جب مضاف بعین ہوئی تو اُس کاتعلق بعین ہوتا ہے نہ بمثل جودین ہوکر بذمہ واجب ہوای واسطےاگر دین پرصلح کی پھر دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی کہاس پر قرضہ نہ تھا توصلح باطل ہو جاتی ہے اور جب صلح غلام پر واقع ہوئی تو ادائی قر ضہ بعین غلام ہوئی پس قرض دار اس ادا کرنے والے سے اس کےغلام کا قرض لینے والا ہو گیا اورغلام کا قرضہ لینا اس غلام کی قیمت کوواجب کرتا ہے اور حیلہ بیچ کی صورت میں عقد بیع متعلق بدین دین نہیں ہوا بلکہ اس کے مثل ہے متعلق ہوا جواس کے ذمہ دین واجب ہواای واسطےا گر طالب نے مطلوب ے اپنے قرضہ متدعویہ کے عوض کوئی چیز خریدی پھر دونوں نے با تفاق اقر ار کیا کہ اس مطلوب پر پچھ قرضہ نہ تھا تو بیچ باطل نہ ہو گی پس ہرگاہ حالت بی تھہری تو مامور اپنے غلام کے تمن ہے اس قرض دار تھم دہندہ کا قرضہ ادا کرنے والا ہو گیا گویا اس نے غلام کو درموں کے عوض فروخت کر کے پھراس کے ثمن کوقر ضہ مذکورہ کا جومشتری کا قرض دار حکم دہندہ پرتھا قصاص کر دیا پس جب ایس حالت ہوتو مامور نذکورا پنے تھم وہندہ ہے اپنے غلام کانمن واپس لے گا اور وہ مثل قرضہ کے ہے پس ایسا ہی یہاں بھی ہے اور اگر قرض دار نے ایبانہ چاہا بلکہ طالب نے ایبا چاہا تو اس کا حیلہ رہے کہ قرض خواہ مالک غلام یا متاع سے اس کا غلام یا متاع بعوض ہزار درم کے مطلقاً خریدے اور بیرنہ کہے کہ بعوص ان ہزار درم کے جواس کے فلاں قرض دار پر ہیں اس واسطے کہ اگر ایبا کہے گا تو لازم آئے گا کہ اُس نے قرضہ کا مالک ایسے مخص کو کیا جس پر قرضہ نہیں ہے بعنی سوائے قرض دار کے دوسرے کوقر ضہ کا مالک کر دیا اور بہ جائز نہیں ہے پس وہ مطلقاً ہزار درم کے عوص خریدے پھر بائع کواس ثمن کی اُترائی اپنے قرض دار پر کرائے پس یہ قرضہ اس بائع كابوجائے گا.

الیی مدت کی مہلت کا اقر ارکرنا جولوگوں کے عرف ورواج کے خلاف ہے تو کیا صورت ہوگی؟

پھراگر قرض دار نے اس حوالہ کو تبول نہ کیا تو آیا تمام ہوگا تو فر مایا کہ نہیں اس واسطے کہ مطالبہ و تقاضا کرنے میں اوگوں کی عاد توں میں فرق ہے کوئی ہخت تقاضا کرتا ہے اور کوئی آ ہستگی ہے مطالبہ کرتا ہے اور مطالبہ کی تحویل واتر ائی غیر شخص بدون اس کی رضا مندی کے نہیں ہوسکتی ہے ہیں اگر اس نے چاہا کہ ایسا کوئی حیلہ نظے کہ بدون حوالہ کے بیال اس بائع کا ہوجائے تو اس کی صورت وہی ہددی کے جوہم نے بیان کر دی کہ قرض خواہ فہ کور اس قرضہ کا اقرار اس بائع کے واسطے کر دے اور بائع کو اس کے وصول کرنے کا وکیل کر دے جس طرح کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے بھر ما لک غلام اس کو اپنے غلام کے شن ہے بری کر دے اور اگر بائع مقرلہ کو پیخو نہ ہوا کہ شام اس کو اپنے غلام کے شن ہے بری کر دے اور اگر بائع مقرلہ کو پیخو نہ ہوا کہ شام سی مضروطی کی صورت حیلہ بھی سابق میں ہم نے بیان کر دی ہواور شیا بات بیہ کہ مقرالہ سے کہ کہ تو نیز بات بہ ہے کہ مقرالہ سے کہ کہ تو نیز بات بہ ہے کہ مقرالہ سے اس میں میں میں ہوسکتا ہے کہ مقراس سے بحکہ کو اس خاس مقر نے اس قرضہ کے وصول کرنے میں میراوکیل ہے اور اس سے اس امر پر تسم لے تو کوئو تھی کے اس تو اس تو کہ کہ طالب یعن مقر نے اقرار کا اقرار کا اقرار نام ملکھوالے جس کی صورت ہم نے پہلے بیان کر دی ہے اور نیز اس تحریمیں بی بھی کھے کہ طالب یعن مقر نے اقرار کیا کہ میں نے قاضیاں اسلام میں سے ایک قاضی کے سامنے اس مقرلہ پر یہ دموی کیا تھا کہ تو نے اس قرضہ کے وصول کرنے میں میراوکیل ہے اور میں نے اس ہو تم کی تھی کہ میں میر اور کیل ہے اور میں نے اس ہو تم کی تھی ہیں میر میاں پر تم عائم کہیں ہے ۔ پس جب اس نے کرنے میں میراوکیل ہے اور میں نے اس ہو تم کی تھی کھوال کے بعداس دعوی میں میراوکیل ہے اور میں نے اس ہو تم کی تھی کھور اس کے بعداس دعوی میں میر سے اس پر تم عائم کہیں ہے ۔ پس جب اس نے تو میں میراوکیل ہے اور میں نے اس ہو تم کی تھی کھور کی کیا تھی کھور کے بیں جب اس نے تو کی کی تو میں میراوکیل ہے اور میں نے اس ہو تم کی تھی کی کو کی کھور کے کہ کو کی کھور کے بھور کے بعدا سے دور کی میں میراوکیل ہے اور کی ہور کی کھور کے بھور کے مقرلے کو کی کھور کے کہ کور کی کھور کے کہ کور کی کھور کے کے کہ کور کے کور کے کے کور کی کھور کے کہ کور کی کور کی کے کور کی کھور کے کے کور کے کور کی کھور کے کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کے کھور کے

اس طور سے اقرار کر کے کے اقرار نامہ تحریر کر دیا تو پھراس مقر کے واسطے اس مقرلہ پراور اس قرض دار پر اس مال کی بابت کوئی راہ نہ ہو گی۔زیدکاعمرویر مال آتا ہے پس عمرونے زید ہے درخواست کی کہ فلاں وقت معلوم تک مجھے اس کے اداکرنے کی مہلت دے یا اس کی قسط مقرر کردے اور زیدنے اس کومنظور کیا مگر عمر و کوخوف ہوا کہ ایسانہ ہو کہ زیداس امریس پیچیلہ نکالے کہ اس مال کا کسی شخص غیر کے واسطے پہلے اقر ارکر دے پھر مجھے مہلت دے یا قسط مقر رکر دے پس بنابرقول امام ابو یوسٹ کے اس کا مہلت دینایا قسط مقر رکر ناسیجے نہ ہو پس اس نے ایسا حیلہ طلب کیا جس سے اس کا مہلت وینایا قسط مقرر کرنا بالا تفاق سب کے زو یک سیحے ہوجائے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ طالب یعنی زیدے اقر ارکرا دے کہ یہ مال جب عمرو پر واجب ہوا ہے تب سے اس طور سے واجب ہوا ہے کہ اس کی میعاد ادائی فلال مدت تک ہاوراگراس کی قسط بندی جاہتا ہے تو اس سے اقر ارکرا دے کہ بیرمال جب سے واجب ہوا ہے تب سے ای طور سے واجب ہوا ہے کہاس کی میعادادائی تاوقت فلال بطور قسط بندی ہے اور قسطوں کی تعدادووقت ادائی وغیرہ سب مفصل بیان کردے اور اس طرح تحرير کرانے کی وجہ بیہ ہے کہ علماء نے باہم اختلاف کیا ہے کہ جو مخص بیچ کے واسطے وکیل ہوو ہ بیچ تمام ہوجانے کے بعد مہلت دیے یا قط بندی کرنے کا مختار ہے یانہیں ہے لیکن سب نے اس امر پراتفاق کیا ہے کہ اس کو یہ اختیار ہے کہ بیج کرتے وقت اوھار میعادی خمن یا ممن قبط بندی کے ساتھ اواکرنے کی شرط پر فروخت کرے۔ پس جا ہے کہ اس سے اُس کطور سے اقر ارکراد سے چنانچہ امام ابو یوسف نے فر مایا ہے کہ قرضہ مطلقاً ثابت ہونے کے بعد مہلت دیناوقسط مقرر کرنا جائز نہیں ہے اور امام ابو یوسف نے بیرجائز رکھا ہے کہ دوسرے ہے بیا قرار کرے کہ بیال میعادی یا قسط بندی پرادا کرنے کے ساتھ ہی واجب ہوا ہے اور یظیراس مسئلہ ذیل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر قرضہ کے دوقرض خواہ شریک ہوں ایس ایک قرض خواہ نے اسے حصہ کے واسطے مہلت دین جا ہی اور دوسرے نے انکار کیا تو ایس مہلت دینابالکل جائز (۱) نہ ہوگا اور اگر دونوں میں سے ایک نے کہا کہ بیقر ضہ جس وقت واجب ہوا ہے بھی سے معیادی واجب (۲) ہوا ہاور دوسرے نے اس سے انکار کیا تو مقر کے حصہ کے حق میں مہلت ثابت ہوجائے گی ای طرح حد القذف کی صورت میں اگر حد قذف كى تهمت لكانے والے يرواجب موئى پھرجس كوتهمت لكائى ہاس نے جاہا كدأس كومعاف كرد بومعاف كرنا كچھكار آمدند ہوگا اورا گرتہمت زدہ نے اُس طرح اقر ارکیا کہ میں اپنے دعویٰ میں مبطل تھا تو حد ساقط ہوجائے گی بس اس سے ظاہر ہوا کہ اگر کی شخص نے کسی چیز کے سبب کا اقرار کیا تواس کا ثبوت ای طور ہے ہوگا جس طرح اس نے اقرار کیا ہے اور اگر کسی مخص نے اپنے اقرار ہے کس سبب کے بدل ڈالنے کا جو ثابت ہو چکا ہے قصد کیا تو اس کا قرار کار آمدنہ ہوگا پس ایسا ہی ہمارے اس مسئلہ میں ہے۔

مثم الائم طوائی نے فرمایا کہ بیسب اس صورت میں ہے کہ جب اس نے ایسی مدت کا اقر ارکیا جولوگوں میں متعارف ہے اوراگر اُس نے ایسی مدت کی مہلت کا اقر ارکیا جولوگوں کے عرف ورواج کے خلاف ہے تو امام ابو یوسف وامام محر کے نزدیک اس کا بیا قر ارضیح نہ ہوگا اور بیمسئلہ کتاب الوکالة میں نہ کور معروف ہے کہ وکیل بجے نے اگر مجبع کو میعادی ادھار فروخت کیا تو امام ابوصنیف کے نزد یک صحیح ہوگی جیسی لوگوں میں رائج و معروف ہے کے نزد یک ولی ہی میعادی چیسی لوگوں میں رائج و معروف ہے اور نیز بی بھی چاہنے کہ طالب اس مطلوب کے واسطے اس طرح صانت کر لے کہ اس مطلوب کو جو بھھ اس معاملہ میں درک پیش آئے اس طالب کی جانب یا سبب سے بطریق اقر اروتلجیہ کو ہمدو تھا کی وقو کیل کے یا کی تصرف کی وجہ سے جو اس نے مال میں اس طرح اس طالب کی جانب یا سبب سے بطریق اقر اروتلجیہ کو ہمدو تھا کی وقو کیل کے یا کی تصرف کی وجہ سے جو اس نے مال میں اس طرح

ا تلجیه فقط ظاہر میں عقد تک یا قیمت کا خفیہ مواضعہ ہوتا ہے کتاب البیوع دیکھو (۱) یعنی کسی کے حصہ میں جائز نہ ہوگا ۲ا منہ

<sup>(</sup>۲) تعنی فلان وقت تک ۱۲

کیا ہوجس سے اس مطلوب کی مہلت میعادی جس کا وہ مستحق ہوا ہے باطل ہوتی ہوتو پیطالب اس کا ضامن ہے کہ اس مطلوب کواس ے خلاص کرائے گا جو کچھاس پر لازم آئے گا وہ اس مطلوب کو واپس دے گا پس اگر دونوں نے اس طرح حیلہ کرلیا پھر ایک شخص ٹالث آیا جس کے واسطے اس طالب نے اس مطلوب کومہلت دیے سے پہلے اس مال کا اقر ارکیا ہے پس اس نے مطلوب سے مال کا مواخذہ کیااورمہلت دینے میں اُس کی تکذیب کی توامام ابو یوسٹ کےموافق مہلت ثابت نہ ہوگی لیکن مطلوب کو بیاستحقاق حاصل ہو گا کہ وہ طالب ہے اس چیز کے واسطے جس کا وہ ضامن ہوا ہے رجوع کرے اس واسطے کہ اُس نے ضانت کر لی تھی کہ جو پچھاس کو درک لاحق ہوگا اس کا میں ضامن ہوں ہیں اُس کو بیدرک لاحق ہوا ہیں مطلوب اس سے رجوع کرے گا پھریا تو طالب اُس کو چیڑائے گایا جو کچھاس کے واسطے ضانت کی ہے اس قدر مال اس کودے دے گا کہ وہ مطلوب برتا میعاد ندکورہ قسطہائے مقررہ قر ضدرے گازید کاعمروپر مال آتا ہے پھرعمرومر گیا اور اس کے وارث نے زیدے درخواست کی کہتو اس مال کے واسطے فلاں وقت تک مہلت دے دے تو فرمایا کہ بیمہلت ناجائز ہے اور شمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ بیمسئلہ امام خصاف کی جانب سے متفاد ہے اور اس کا ذکر مبسوط میں نہیں ہے لیکن میبوط میں اس قدر مذکور ہے کہ اگر قرض دار مرگیا تو اس کے مرتے ہی میعاد جاتی رہے گی اور قرضہ فی الحال واجب الا دا ہو جائے گا اور اس میں حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث تقل فر مائی ہے اور اس صورت کو اس مقام پر ذکر تہیں فر مایا ہےاور خصاف نے فر مایا کہ وارث کے حق میں قرضہ کی میعاد جومقررتھی ثابت نہ ہوگی اس واسطے کہ قرضہ اس پر نہ تھا پس اس کے حق میں میعاد بھی ثابت نہ ہوگی پھراس کے بعد اگر میعاد ثابت ہوتو تو میت کے واسطے ثابت ہوگی یا مال قرضہ کے حق میں ثابت ہوگی کیکن میّت کے حق میں ٹابت نہیں ہو علی ہے کہ اس کی موت ہے قرضہ اس کے ذمہے ساقط ہو گیا پس اس کی موت کے بعد اس کے حق میں ابتداءً کیونکر میعاد ثابت ہو گی اور مال کے حق میں بھی مہلت ثابت ہونا جائز نہیں ہے اس واسطے کہ وہ عین ہے اور اعیان میعادوں کو قبول نہیں کرتے ہیں اس واسطے ہم نے کہاہے کہ مہلت میعادی ثابت نہ ہوگی۔

فی الحال واجب الا داہوگیا پس اس کواختیار ہوا کہ اس کا مال فروخت کرادے اور جہاں کہیں پائے وصول کرلے پس اس سے اس طرح کا اقر ارکرالیا تا کہ وہ وارث سے رجوع (۱) نہ کرسکے اور نیز کتاب میں فر مایا کہ یوں اقر ارنہ کرے کہ یہ میت قرض دار مفلس مرگیا اور وارث نے اس کے بعد اس کی طرف سے ضانت وارث نے اس کے بعد اس کی طرف سے ضانت کی تھی کہ وہ اس کی طرف سے ضانت کی تھی کہ کہ اس قول سے احتر از کی تھی کہ وہ کہ اس مقطم رحمتہ اللہ تعالی کا نہ ہب یہ ہے کہ مفلس کی طرف سے قرضہ کی کفالت کرنا تھے نہیں ہے پس اس قول سے احتر از ہونے کے واسطے اس طور سے اقر ارکر سے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے بید ذخیرہ میں لکھا ہے۔

سترهوين فصل

## اجارات کے بیان میں

ا مام محد نے اجارات اصل میں فرمایا کہ زید نے عمرو ہے ایک جمام جارہ پر لیا اور مالک جمام عمرو نے زید کے ذمہ جمام کی مرمت کی شرط لگائی تو اجارہ فاسد ہوگا اس واسطے کہ مقد ارمرمت داخل اجرت ہوگی حالا نکہ وہ مجبول ہے پس اگر اس کے واسطے حیلہ جا ہا تواس کا حیلہ بیہ ہے کہ دیکھنا چاہئے کہ مرمت میں کس قدرخرج ہوگا پس اس کا انداز ہ کر کے بیمقدار اسکی اجرت میں بڑھائے پھرعمرو أس كوظكم دے كداجرت ميں سے اس قدر مال اس كى مرمت ميں خرچ كرے چنانچدا گركرايدكى مقداردس درم ہواور مرمت كے واسطے خرچہ کی مقد ارضروری بھی مثلاً دس درم ہوتو ما لک جمام اس کوبیس درم کے عوض اجارہ پردے پھراُس کو حکم کرے کہ اس میں ہے دس درم اس کی مرمت میں خرچ کر ہے ہیں متاجراً س کی طرف ہے اس کے جمام کی مرمت اس کے مال سے کرنے کاوکیل ہوجائے گا اور سے معلوم ہے پس جائز ہوگا اوربعض مشائخ نے فرمایا کہ بید حیلہ بنابرقول صاحبین ؓ کےٹھیک ہے اور بنابرقول امام اعظم ؓ کےٹھیک نہیں ہے اس واسطے کداجرت قرضہ ہے حالانکہ اس کوایک مجہول چیز میں صرف کرنے کا حکم کیا ہے اور یہ مانع جواز ہے اس واسطے کہ مرمت و اُجرت امام اعظم ہی کے قول پر مانع جواز و کالت ہے جیسے کہ اگر بدون سے قرض خواہ نے کہا کہ جومیر انتجھ پر ہے اس کوفلاں چیز کی بیج سلم میں دے دے یا کہا کہ میرے واسطے فلاں چیز بعوض اس کے جومیر انتجھ پر ہے خرید دے اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ ایسائہیں ہے بلکہ بہ حیلہ بالا تفاق سب کے قول کے موافق ٹھیک ہے لیکن باہم اس امر میں اختلاف کیا کہ وجہ جواز کیونکر ہے سوبعض نے کہا کہ وکیل كرنے كے وقت اجرت واجب نہ تھى تاكہ بدلازم آئے كداس نے مجبول چيز ميں قرضہ كے صرف كرنے كا حكم ديا ہے جوكہ جواز وكالت ے مانع ہے آيا تونہيں ويكھا ہے كہ اگر اس كوبل اجارہ كے اس امر كا وكيل كرے تو وكالت جائز ہے ہيں اى وجہ ہے جائز ہے جوہم نے بیان کر دی ہے بخلاف مسئلہ کم کے کہ اس صورت میں وقت وکالت کے قرضہ واجب تھا کہ جب اس نے اب امر کے واسطے وکیل کیااورمسلم الیہ کومعین نہ کیا تو اس کواس امر کاوکیل کیا کہ جو قرضہ اس پرواجب ہے اس کومجہول کی جانب صرف کرے اور بیہ جائز نہیں ہے جیسے اگر یوں کہا کہ جومیر انتھھ پر ہے اس کو کسی کو دے دیتو یہ جائز نہیں ہے اور اس مسئلہ مذکورہ کالا میں اس کے برخلاف ہے حتیٰ کہ اگر وقت وکیل کرنے کے اجرت واجب ہوتی تو بنابر قول امام اعظم ؒ کے جائز نہ ہوتی تاوفتیکہ وہ اینٹوں وفروشدہ آلات کو معین نہ کرتا جیسے کہ مسئلہ کم میں ہےاوربعضوں نے کہا کہ امام اعظمؓ قرضہ خرچ کرنے کاوکیل کرنا جھی نہیں جائز کہتے ہیں کہ جب وہ چیز جس کی طرف صرف کیا جائے یعنی محل صرف جمہول ہواور اگر معلوم ہوتو نا جائز نہیں فرماتے ہیں آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے ایک گھوڑ ایا غلام کرایہ پرلیا اورموجر نے متاجر کووکیل کیا کہ اس اجرت میں سے اس قدر اس جانوریا غلام کے دانہ و خوراک میں صرف کرے تو جائز ہے اس واسطے کمحل صرف یعنی گھوڑ ایا غلام معلوم ہے اور اس صورت میں بھی محل صرف یعنی مرمت

جمام معلوم ہے بخلاف مسئلہ کے کہ اس میں کل صرف یعنی مسلم الیہ جمہول ہے جتی کہ اگر وہ معلوم ہومثلاً یوں کہے کہ جومیرا تھے پر آتا ہے اس کوفلال شخص کوفلال شخص کی بیج سلم میں وے وے یعنی مسلم الیہ کومعین کر دے تو امام اعظم کے نزدیک بھی جائز ہے۔ پھر اگر مستاجرنے کہا کہ میں نے استے مال سے اس حمام کی مرمت کی ہوتو بدون جبت کے اس کا قول قبول نہ ہوگا ای طرح آگر ما لک جمام نے اس امر پر گواہ کر دیئے کہ مستاجر اس کی مرمت میں خرچ کرنے میں جو پچھ دعویٰ کرے اس کی تصدیق ہوگی تو بھی مستاجر کا قول بدون جبت کے قبول نہ ہوگا یعنی اگر اجارہ و دینے کے وقت اور مستاجر کے ذمہ جمام کی مرمت میں اس قد رخرچ کیا ہوتو اس کے بعد مستاجر یہ چو پچھ دعویٰ کرے گا کہ میں نے اس کی مرمت میں اس قد رخرچ کیا ہوتا اس کے قول کی تصدیق کی جواجرت اُس پر قول کی تصدیق کی جواجرت اُس پر واجب ہوگئی ہو وہ اس نے اور مالک جمام اس سے مشکر ہے لیں اس کا قول قبول ہوگا لیکن اگر مستاجر اپنے دعویٰ پر جس طرح دعویٰ کرتا ہے گواہ قائم کر بے تو اس کا دی کوئی تا ہت ہوگا جیسے کہ اگر اس نے تھیقیۃ اداکر نے کا دعویٰ کیا تو یہ کی تھم ہے۔

بھرا گرمتاج نے جاہا کہ ایساحلہ کرے کہ جس سے بدون جحت کے اس کی مرمت میں صرف کرنے کا قول قبول ہوتو یہ حیلہ ہے کہ بفدرمرمت کے متاجر مذکوراس موجر کو پیشکی دے دے پھر مالک حمام اس کووصول کر کے متاجر کو دے دے اور اُس کو حکم کرے کہ اس کومرمت جمام میں خرچ کر ہے ہیں اس کے خرچ کرنے میں متاجرامین کا قول قبول ہوگا کچھ گواہوں کی ضرورت نہ ہوگی اس واسطے کہ پیشتی اداکرنے سے جو پچھاداکیا ہو وہ مالک جمام کی ملک ہوجائے گی پھر جب وصول کر کے اس کودے دے گاتو اس کے بعدمتاج بذکوراس میں اس کا مین ہو گااورا مانت کوامانت کی جگہ صرف کردینے میں امین کا قول قبول ہوتا ہے اور حیلہ دیگر بدین غرض كر متاجر كے ذمه سے گواہ ساقط مول بيہ كه بقدر مرمت كے خرچه كے كى در ميانی عاول كے پاس ر كھے حتی كه جس قدر خرج مواس کی مقدار کی بابت ای عادل کا قول قبول ہوگا اس واسطے کہ عادل مذکورامین ہوگا۔ اگر ایک مخص نے دوسرے سے میدان دار بعوض اجرت معلومہ کے مدت معلومہ تک کراپیلیا اور اس کو مالک دارنے حکم دیا کہ اس میں ایس عمارت بنوادے اور اس کاخرچہ اس کے کراپیہ ہے محسوب کر لے تو بیرجائز ہے آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ امام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ اگرایک مخص نے دوسرے ہے ایک حمام کرایہ پرلیااور مالک حمام نے اس کو حکم دیا کہ اس حمام کی شکست وریخت کی مرمت کرے اور اس کے کرایہ میں ہے محسوب کرے تو جائزے ہی جب امر جائز کھیراوراس نے عمارت میں خرج کیا تو کرایہ میں سے بقدرخرچہ کے محسوب کرے گا اس واسطے کہ اس نے مالک دار کے علم سے بمارت بنوائی ہے اور کرایداس متاج کے ذمہ قرضہ ہے ہیں دونوں کی مقدارا گربرابر ہو پچھ کی بیشی نہ ہوتو قصاص کرلیں گے اور اگر کمی وبیشی ہو گی تو بقدراس کے ایک دوسرے ہے واپس لے گا اور پیمارت اس دار کے مالک کی ہوگی اور اگر مالك حمام نے بیذ کرند کیا کہ ممارت کاخر چداس کے کرابیمیں ہے محسوب کرلے بلکہ فقط بیمکم کیا کہ اس میں ایسی الی مارت بنوادے اوراس سے زیاد و بچھ نہ کہا کہ جو پچھتو اس میں صرف کرے وہ کرایہ میں محسوب کر لے پس اُس نے عمارت بنوائی تو پیعمارت کس کی ہو گی سواس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ عمارت اس مخص کی ہوگی جس کی زمین ہے اور اس کی دلیل اُس سے نکالی جوا مام محر نے صان الا جازت میں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک مخص نے دوسرے کوایک حمام کرایہ پر دیا اور متا جر کو حکم دیا کہ اس کی شکست و ریخت کی اور ضروری چیز کی تعمیر کرے اور اس نے ایسا ہی کیا تو پیمارت مالک جمام کی ہوگی اور بعض نے کہا کہ پیمارت اس متاجر کی ہوگی اوراس کی دلیل اس سے نکالی جو کتاب العاریة میں مذکور ہے کہ اگرا یک شخص نے دوسرے سے ایک دار عاریت لیا اوراس میں عمارت بنائی حالانکہ مالک دار کی حکم ہے بنائی ہے تو بیعمارت اس مستعیر کی ہوگی۔ پس بنابرقول ایسے عالم کے جو کہتا ہے کہ اس

صورت میں عمارت مذکورہ متاجر کی ہوگی متاجر کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ جو پچھائی نے تعمیر میں خرچ کیا ہے وہ موجر ہے واپس لے پس اگرمتا جر کوخوف ہوا کہ اگراس نے عمارت بنائی اوران سالوں کے تمام ہونے سے پہلے مدت اجارہ گذرگی تو شایداس کا مرافعہ ایسے قاضی كے حضور ميں ہوجوالي صورت ميں بنابرقول بعض مشائخ كے متاجر كے واسطے موجر ہے خرچہ واپس لينے كا استحقاق جائز نہيں جانتا ہے پس اس کاخر چہ جاتار ہے گااور اس کو ضرر پہنچے گا ہیں اُس نے اس کے واسطے حیلہ طلب کیا تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ مالک دار ہے یوں کہے کہ وہ جب اجازت عمارت دیتا ہے تو اس کے ساتھ میکھی کہے کہ میں تیرے خرچ تعمیر کا حساب اس کے کرایہ سے کردوں گا اپس جب اس نے ایسا کیا تو ہرگاہ ان سالوں کے تمام ہونے سے پہلے اجارہ ٹوٹ جائے گا تو اس کواختیار حاصل ہوگا کہ جو کچھاُس نے خرچ کیا ہے وہ موجر سے واپس لےاور حیلہ دیگریہ ہے کہاس خرچہ کی مقدار کود مکھ کراس قدر تخمینہ ہے ہوتی ہے اس کودار ندکور کے آخر سال کے کرایہ میں لائے اور اس کوملاکراس کا آخرسال کا کراییقر اردے پھر مالک داراس امر کا قرار کرے کہ متاجرنے مجھ کواس دارے کرایی میں ہے سال کا آخرہ کا کرایاں قدر پیشگی دیا ہے اور میں نے اس کومستاجر سے وصول پایا ہے تی کداگر اس مدت کے گذر نے سے پہلے اجارہ منقصی ہواتو مستاجر ندکوراس قدر مال جس کی بابت موجرنے اقرار کیا ہے کہ میں نے بابت کرایہ سال اخیرہ کے وصول کیا ہے موجر ہے واپس لے گا اور اگر اجارہ مذکوراپنی پوری مدت تک رہاتو اجارہ کامقصود حاصل ہوجائے گااور پھرمتاجرکواس موجرے یعنی مالک دارےاس کےواپس لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی بیدذ خیرہ میں ہےاوراگرمتا جر کوخوف ہوا کہ شاید موجراس ہے تتم لے کہ توقتم کھا کہ میں نے اس کواس قدراجر بت بابت سال اخیرہ کے پیشگی دی ہے تو وہ تم نہ کھا سکے گا پس کوئی دوسراحیلہ چاہئے تو اس کا حیلہ بیہے کہ مستاجر مذکوراس موجر کے ہاتھ کوئی چیز کم قدر بعوض اس قدر مال کے فروخت کر کے موجر کوحوالہ کر دے پس اگر اس مدت مقررہ کے گذرنے سے پہلے اجارہ فنخ ہواتو متاجر مذکوراس ساس چیز کانمن واپس لے سکتا ہےاورو واس امر پر قتم کھا سکتا ہے کہ اس موجر پر میر ااس قدر مال واجب ہےاورا گرایک شخص نے جا ہا کہ ا پی زمین جس میں کھیتی ہے کی کواجارہ پر دیتو اس میں کوئی حیانہیں نکل سکتا ہے سوائے ایک صورت کے اوروہ بیہ ہے کہ کھیتی اس کے ہاتھ فروخت کر کے زمین اس کواجارہ پر دے دے اس واسطے کہ جواز عقد اجارہ کی شرط بیہے کہ بعد عقد اجارہ کے متاجراس زمین سے انتفاع حاصل کر سکےاور جب اس کے ہاتھ بھیتی فروخت کی پھرز مین اس کواجارہ پردے دی تو وہ زمین ندکور ہے انتفاع حاصل کرسکتا ہے کہ اس میں اپنی کھیتی کی تربیت کرے گااور اگر کھیتی اس کے ہاتھ فروخت نہ کی تو متاجراس زمین سے انتفاع کے حاصل نہیں کرسکتا ہے کیونکہ وہ موجر کی کھیتی میں پھنسی ہےاور نیز مستاجر کوسپر دنہیں کرسکتا ہے بدون اس کے کہاپنی کھیتی اس میں سے اکھاڑ لےاور اس میں اس کے حق میں کھلا ہواضرر ہےاں واسطےعقد فاسد ہوگا اورعلیٰ ہزااگر زمین میں درخت یا کوئی عمارت ہواور جا ہا کہ زمین کرایہ پر دے دیتو بھی جا ہے کہ درخت وعمارت پہلے اس کے ہاتھ فروخت کردے چرز مین کوا جارہ پردے یہ مبسوط میں ہے۔

زید نے چاہا کہ عمروکی زمین جس میں عمروکی تھیتی ہے اجارہ پر لے تو جائز نہیں ہے اور مشائخ نے اس کے عوام جواز آئی وجہ
بیان کرنے میں اختلاف ہم کیا ہے بعضوں نے کہا کہ اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ اس نے ایسی زمین اجارہ پر دی ہے جس سے مشاجر
انفاع نہیں حاصل کرسکتا ہے لیس عقد اجارہ ایسا ہوا کہ گویا اس نے ایسی زمین اجارہ پر دی جولونیا (۱) ہے یا ایسی زمین اجارہ پر دی جس
میں سے پانی رستا ہے اور بعض نے کہا کہ بیہ وجہ ہے کہ اُس پر حکما مالک زمین کا قبضہ قائم ہے اس واسطے کہ اس میں اس کی کھیتی
اس میں سے بانی رستا ہے اور بعض نے کہا کہ بیہ وجہ ہے کہ اُس پر حکما مالک زمین کا قبضہ قائم ہے اس واسطے کہ اس میں اس کی کھیتی

ا سیاس وقت ہے کہ جب تمام زمین جودر حتق وغیر ہیں پہلی ہوئی ہے سب اجارہ پر دی اورا کر فقط حال زمین دے دی تواش کی چھھا جت بیں ہے ع قولہا ختلاف قال المتر جم کچھا ختلاف نہیں بلکہ ہر دوامر عدم جواز کے لیے ستقل ہیں غایت آ ٹکہ کی نے کوئی اور دوسرے نے دوسرابیان کیا ۱۲ (۱) یعنی زمین شور ۱۲

موجود ہے پس اس نے ایسی چیز اجارہ پر دی جس کوسپر دنہیں کرسکتا اور ایسااجارہ سچیج نہیں ہوتا ہے پس اگر اس نے اس کے جواز کا حیلہ چاہاتو حلہ بیہ ہے کہ جس کواجارہ پر دینا چاہتا ہے اس متاجر کے ہاتھ پہلے اپنی کھیتی فروخت کر دے پھراس کے بعد بیز مین اجارہ پر دے دیو اجارہ جائز ہوگااس واسطے کہ چیتی مذکور بوجہ متاجر کے خریدنے کے اس کی ملک ہوجائے گی پس متاجراس زمین سے انتفاع حاصل کر سکے گا اس طرح کداس کی بھیتی اس زمین میں تربیت یائے گی بس اس صورت میں ایسا ہوگا کداس نے ایسی چیز اجارہ پردی جس سے متاجرانفاع حاصل کرسکتا ہےاوراس وجہ سے کہ جب بھیتی مذکورمتا جر کی ملک ہوگئی تو زمین سے موجر کا قبضہ مکمی قطیفی سب دور ہوگیا پس ایسی چیز اجارہ یردی جس کو بخو بی سپر دکرسکتا ہے ہی اجارہ بھی ہوگا اور ہمازے بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس حیلہ سے اس زمین کا اجارہ جبھی بھی ہوگا کہ جب اس نے اپنی کھیتی کو بہ تج رغبت وجد لفروخت کیا ہواورا گربطور بیچ ہزل وتلجیہ فروخت کیا ہوتو اجارہ جائز نہ ہوگا کیونکہ جب بیچ ہزل ہوگئی تو زراعت مذکور مالک بائع ہے خارج نہ ہوگی ہیں بعد بیچ کے بھی وہی حال رہے گا جو بچے سے پہلے تھا اور بیچ رغبت وجد کی پہچان یہ ہے کہ زراعت مذکور بعوض اہنے داموں کے فروخت کی جائے جواس کی قیمت کے برابر بیازیادہ ہیں یااس قدر کم ہیں کہ جس قدرلوگ اپنے انداز میں خسارہ اُٹھا لیتے ہیں اور ہیج ہزل ہونے کی پہچان سے کہ زراعت کے دام استے ہوں جو قیمت زراعت سے اس قدر کم ہیں کہ لوگ ا پنانداز میں ایساخسار ہبیں اٹھاتے ہیں اور بعض مشاکئے کے نزدیک اگر بیج مذکور بعوض اسنے داموں کے ہوجواس کی قیمت ہے اس قدر کم ہیں کہ جس قدرلوگ اپنے انداز میں خسارہ نہیں اُٹھاتے ہیں تو وہ بھی امام اعظمیّ کے نز دیک بیچ رغبت ہے پس اجارہ جائز ہو گا اور صاحبین کے نزد یک بع ہزل ہے پس اجارہ جائز نہ ہوگا اور بعضوں نے فر مایا کہ اگر بہ بع قیمت ہے کم داموں کے عوض ہوتو بھی با تفاق بھ جدورغبت ہے ہیں جواز اجارہ ہے مانع نہ ہوگی اوراس کا بیان بیہے کہ دونوں نے اس بیج سے عقد اجارہ کانتیجے ہونا جا ہا ہے اور صحت اجارہ بدون اس کے نہیں ہوسکتی ہے کہ پہلے زراعت فروخت کی جائے اور بیاتج رغبت وجد فروخت کی جائے پس بظاہریمی ہے کہ اپن غرض پوری کرنے کے واسطے دونوں نے بہتج رغبت وجد بیچ کی ہے۔

ذکر کر دی (۱) ہے اور اجارہ جائز ہوجائے گا اس واسطے کہ اجارہ بعوض اجرت معلومہ واقع ہوا ہے پس سیح ہوگا پھر موجر نے متاجر کو اجرت میں سے ادائے خراج کی اجازت دی ہے ہیں متاجر مذکوراجرت واجبہ میں سے اس طرح ادا کرنے کا موجر کی طرف ہے وکیل ہو جائے گا اس بیدو کالت بھی بیچے ہوگی جس طرح علاء نے مرمت دار میں فر مایا ہے کداگر اپنا دار ایک محض کو باجرت معلومہ اجارہ پر دیا اورموجر نے اس کو علم دیا کہ اس سال اس کی قابل مرمت چیزگی مرمت اسی اجرت میں ہے کرے تو بیتو کیل وعقد اجارہ سیجے ہے ای طرح یہ بھی چے ہے لین بات یہ ہے کہ یہ حیلہ ضعیف ہے اس واسطے کہ موجر ومتاجر نے اگر خراج کے ادا کرنے میں اختلاف کیا اور متاجر نے کہا کہ میں نے اس زمین کاخراج و پیداوار میں سے ادا کر دیا ہے اور موجر نے اس کی تکذیب کی یا دونوں نے مقدار ادا کرنے میں اختلاف کیا تو قول موجر کا قبول ہوگا اور مستاجر اپنے دعویٰ ادائے خراجہائے زمین مذکور میں تصدیق نہ کیا جائے گا اِس واسطے کہ متاجر مذکور شمن ہے امین نہیں ہے ہیں وہ اس دعویٰ ہے میرچا ہتا ہے کہ ضانت اجرت ہے بری الذمہ ہواور موجراس ہے منکر ہے کہ اس کے حق میں بھریا نا ثابت ہوا ہے ہی اس منکر کا قول قبول (۲) ہوگا اس طرح مرمت دار میں بھی درصورت اِختلاف کے موجر ہی کا قول قبول ہوگا جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے پس قوی ومضبوط حیلہ رہے کہ متاجر اس کوتمام اجرت پیشکی ادا کر دے پھر ما لک زمین اس کووصول کر کے اسی مستاجر کودے دے اور اس کووکیل کردے کہ میری طرف ہے والی خراج کوخراج ادا کردے پھراگر متاجر نے دعویٰ کیا کہ میں نے خراج اداکر دیا ہے تو موجراس ہے گواہ طلب نہیں کرسکتا ہے بدون گواہوں کے اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی اس واسطے کہ ہرگاہ متاجر نے اجرت پیشکی ادا کر دی تو اجرت ہے بری کر دیا پھر اس کے بعد جب اس کو مالک زمین نے یہ اجرت کا مال دیا اور اس کووکیل کیا کہ میری طرف ہے والی خراج کوخراج ادا کر دیتو متاجراس ادا کرنے میں امین ووکیل ہوا پس جب وہ کہ گا کہ میں نے اداکر دیا ہے تو ماننداور امینوں کے اس امین کے قول کی بھی تصدیق کی جائے گی اور ایسا ہی جواب مرمت دار میں ہے کہ اگر متاجر نے کرایہ پیشکی او اکر ویا پھر موجرنے اس کو دے دیا کہ اس اجرت مقبوضہ میں ہے وار جہاں جہاں لائق مرمت ہواس کی مرمت کرے اور متاجر نے کہا کہ میں نے مرمت کردی ہاوراس قدرخرج کیا ہے توبدی وجہ فدکوراس کے قول کی تقىدىق ئىمائے كى۔

پھروہ ہے ہوکہ امام محد نے بیٹر ط لگائی ہے کہ والیان خراج کوخراج اواکرد ہے یعنی نائب سلطان کو یا جو تخص سلطان کی طرف سے خصیل خراج کے واسطے مقرر ہواس کو اواکر ہے اور جس الائمہ علوائی نے فرمایا کہ بیاس امرکی ولیل ہے کہ اگر متاج بذکوریا کی ایسے خصیل خراج کے واسطے مقرر ہواس کو اواک کر یا کہ بیاس امرکی ولیل ہے کہ اگر متاج بذکوریا کی ایسے خصی نے جس پر خراج ہواور اہل و بید میں ہے گئا آئی ہے ہی ہی تھم ہے اس واسطے کہ وہ از جانب سلطان مقرر نہیں ہوا اور نہ اس کا نائب ہے ہی اس کو اوا عالی و بیا مین اس کو اواکہ ویری نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ بی تھم ہے اس واسطے کہ وہ از جانب سلطان کی طرف ہے مامور ہوتو ایسی صورت میں اس کو اوالی صورت میں اس کو اوام محد نے جس کو امام محد نے جس کی اور انہ کی سورت میں ہوجائے گا اور از جنس مسئلہ خراج ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کو امام محد نے جس الاصل میں ذکر فر مایا ہے جس کی صورت میں ہوجائے گا اور از جنس مسئلہ خراج ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کو امام محد نے جس کا ادا تھا تھا تھی ہوگی اور انہ کی سورت میں میں کتنے درم خرچ ہوں گے ان کا تخمینہ کر کے بیم تعدار تھی اجرت میں ملائی جائے گئا اس کے دانہ گھا ت کی وہ کہ اس مقدار زائد کر دہ ہے اس کا دانہ چارہ وہ کو بھی گئی دے جائے کی اس کو متاج کودے کی تھد تی بورہ گواہوں (۵) کے نہ ہوگی تو احتیاط یہ ہے کہ بھدر زیادہ کر دہ کے موجر کو بھی گئی دے دے پھر موجراس کو متاج کودے کی تھد تی ہوں گا واحتیاط یہ ہے کہ بھدر زیادہ کر دہ کے موجر کو بھی گئی دے دے پھر موجراس کو متاج کودے کر گھوڑے کے دانہ جارہ میں خرچ کرنے کا تھم دے اس کا حراک نے ایک خوص کو مردور کر لیا اور دے کر موجراس کو متاج کودے کر گھوڑے کے دانہ جارہ میں خرچ کرنے کا تھم دے اس کا حراک نے ایک خوص کو موجراس کو متاج کودے کر گھوڑے کے دانہ جارہ میں خرچ کرنے کا تھم دے اس کا حراک کی نے ایک خوص کودور کر لیا اور

اے قال سابق میں ذکر کیا ہے کہ بفقد رخراج کے پیشگی ادا کردے اور ظاہرای قدر کافی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۱۱ (۱) یعنی مثل ندکورہ سابق اس میں بھی کرے۱امنہ (۲) اورمستا جرکوگواہ لانے جاہے ہیں۱ا (۳) اگر خراج نہ پہنچا ہواامنہ (۴) پدھان ونمبر داروغیرہ اامنہ

<sup>(</sup>۵) اگرموجرنے انکارکیا ۱۲

اس کا کھانا دینامتاجر کے ذمہ شرط کیا گیا تو پنہیں جائز ہے اوراس کا حیلہ بیہے کہ مقدار طعام کود مکھ کر اُس کا تخمینہ کر کے اجرت میں ملایا جائے جیسا کہ مذکور ہوا ہے۔زید نے ایک مکان ماہواری کرایہ پرلیا اور متاجر کوخوف ہوا کہ اگروہ اس میں مہینہ سے زیادہ دومہینہ ر ہاتو جب دوسرے مبینے کا ایک روزیا دوروز گذریں گے درحالیکہ وہ اس میں ساکن ہوگاتو اس پر اس تمام مہینے کا کرایدلازم آئے گاتو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ مکان مذکور کو یومیہ کرایہ پر لے کہ روز انہاس قد رکرایہ پر ہے پس جب جا ہے گا اس کو خالی کر دے گا اور اس پر ای قدر کرایدلازم آئے گا جتنے دن وہ رہا ہےا درواضح ہو کہاس قول ہے کہ جب دوسرے مہینہ کا ایک یا دوروزگز ریں گےتو اس پرتمام اس مہینہ کا کرایدلازم آئے گا بیمرادنہیں ہے کہ حقیقة کرایدلازم آئے گااس واسطے کہ کراید درحقیقت تو بعدمہینہ پوراہونے کے واجب ہوگا کیکن میمراد ہے کہ جب مہینہ آ جائے گا اور ایک دو روز گذر جائیں گے تو اس مہینہ کا اجارہ اس کے ذمہ لازم آ جائے گا اور جامع الفتاویٰ (۱) میں ہے کہ اگر ایک زمین اجارہ پر لی اور جا ہا کہ موجر کی موت ہے اس کا اجارہ نہ ٹو نے تو موجر اس امر کا اقر ارکرے کہ بیہ اراضی دس برس تک فلال محض کی ہےاس میں جو چاہے زراعت کرےاور جو کچھ پیدا ہوگا و ہ ای کا ہوگا اور وجہ دیگر آ نکہ متاجرا قرار کرے کہ میں اس کوا یک مردمسلمان کے واسطے اجارہ لیتا ہوں اورموجرا قرار کرے کہ میں اس کوایک مردمسلمان کی جو کالت ہے اس کی طرف ہے اجارہ پر دیتا ہوں پس ان دونوں میں ہے کسی کی موت ہے اجارہ مذکور منتقص نہ ہوگا اور اگر زمین اجارہ میں نفظ یا قیر کا چشمہ ہواور متاجرنے جا ہا کہ یہ مجھے ملے تو مالک زمین اس امر کا اقرار کرے کہ یہ چشمہ متاجر کا ہے دس برس تک جمعنی آئکہ اس کو دس برس تک انتفاغ کا انتحقاق حاصل ہے تو جائز ہو گا اورسراجیہ میں لکھا ہے۔اگراپنی زمین اجارہ پر دی اور اسمین درختاں خر ما ہیں اور جا ہا کہ اس کے پھل متا جرکودے دے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ بید درخت متا جرکومعاملہ پر دہے بدین شرط کہ اس کو پھلوں کے ہزار حصوں میں ہےا یک حصہ مالک کا ہےاور باقی متاجر کے ہیں اور عیون میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے سے ایک مکان کرایہ پرلیا اور مالک مکان نے اس کو حکم کیا کہ اس کے کرایہ ہے اس کی مرمت میں خرچ کرے پس اگر اس نے خرچ کیا تو بدون گواہوں کے صرف اس کا قول قبول نہ ہوگا کہ میں نے خرچ کیا ہے پس اس نے جا ہا کہ میں اس امر میں امین ہوجاؤں تو جا ہے کہ اجرت پیشگی دے دے پھر مالک مکان اس اجرت کووصول کر کے ای متاجر کو دے دے اور حکم کر دے کہ اس کواس کی مرمت میں خرچ کرے تو وہ اس میں امین ہوجائے گابیتا تارخانیہ میں لکھاہے۔

(نهارهوین فصل

# دعویٰ کے دفعیہ میں

<sup>(</sup>۱) ایس اگر چ میں خالی کیا تو اس د خالی نہ کرے گایا خالی کرنے ہے چھوفا کدہ نہ ہوگا ا

نہ ہوگی اور بعض نے فرمایا کہ چونکہ ایسی صورت میں حیلہ جاری ہوسکتا ہاس واسط اس حیلہ کے دور کرنے کے واسط اُس کے ذمہ عقیہ وہوں صور توں میں دور نہ ہوگی۔ پھرام خصاف نے نے فرمایا کہ اگر مدی نے کہا کہ ہرگاہ مدعا علیہ نے اس اراضی کا اپنے فرزند صغیر یا اجتبی کے واسط اقر ارکر دیا تو اس نے میرے تو و مال کو تلف کر دیا اور میرے واسط اس پر قیمت واجب ہوئی کہ میں اس سے پہتر ہم استہ ترے واسطے بھر پر اس زمین کی قیمت واجب نہیں ہوئی تو فرمایا کہ بنا ہرقول امام عظم و دو مرے قول امام عظم نے اس پر تم عائد نہ ہوگی اور بنا ہراق لول امام ابو یوسف اور قول امام محمد اور قول امام عظم کے اس پر تم عائد نہ ہوگی اور بنا ہراق لول امام ابو یوسف اور قول امام عظم کے عقار کا عصب کرنا موجب ضان نہیں ہوتا ہے اور بنا ہرقول امام عظم کے اس پر تم عائد نہ ہوگی ایسا ہی امام خصاف نے امام محمد واق لوق لول امام ابو یوسف کے موجب ضان ہوتا ہے اور بنا ہرقول امام عظم کے موجب ضان نہیں ہوتا ہے اور بنا ہرقول امام عظم کے موجب ضان بین ہوتا ہے اور اکثر مشاک تنے فرمایا کہ بیا دختا ف محمل غصب میں ہوتا ہے اور اکثر مشاک تا نے فرمایا کہ بیا دختا ف محمل غصب میں امام عظم کے دو روایتیں ہیں اور کہ مسل بالا تقال ضان واجب ہواں واسط کہ دوروا تیس ہیں امام عظم کے دوروا تیس ہیں امام عظم کر دیا اور عقار تھاں کہ اس کو تو ہر اپنی گوائی ہے دوری ہوتی ہوری پر اپنی گوائی ہے دوری کے اس کو تو اس کو تو اس کی کے دورے کی کو اس کے دوروا کی ہورائی ہو کی کی کو اس کو تی ہوری ہیں ہیں امر کو اورائی کہ میاں کو تو اسط چکا کے لیں اس کا دعوی باطل ہو جائے گا کیونہ ہر بیان نہ کی وغیرہ مال منقول ہو عقار نہ ہوتو اس کو تی باطل ہو جائے گا کیونہ ہر بی کے دائی کی طرف سے اس امر کا افر اس ہو جائے گا کیونہ ہر گاہ اُس نے چکایا تو بیدی کی طرف سے اس امر کا افر اس ہوری کے دائی میں کے واسط چکا کے لیں اس کا دعوی باطل ہو جائے گا کیونہ ہر گاہ اُس نے چکایا تو بیدی کی طرف سے اس امر کا افر اس ہوری کے اس کو کی باطل ہو جائے گا گیونکہ ہرگا ہوری کی ہورائی کے دائی ہوری کی کی خور کی باطل ہو جائے گا گیونکہ ہرگا ہی ہوری کی گیا ہوری ہو ہوں کی کی ہورائی کے دائیں کی کی ہوری کی کی جو کی کی اس کو کی باطل ہوری کی بال موری باطل ہوری کی کی کوری بال ہوری کی کی ہوری کی

(نيموين فصل

#### و کالت کے بیان میں

اگر زید نے عمر و کو و کیل کیا کہ زید کے واسطے فلانہ باندی معینہ بعوض ہزار درم یا سودینار کے خرید ہے ہیں و کیل نے اس و کالت کو تجول کیا پھر جب اس باندی کو دیکھا تو چاہا کہ اپنے واسطے خرید لے ہیں حیلہ بیہ ہے کہ جس جنس کے عوض موکل نے اس کو خرید نے کا تھم دیا ہے اس کے خلاف جنس سے خرید ہے مثلاً اس کو ہزادرم کے عوض خرید نے کا تھم دیا ہے اس کے خلاف جنس سے خرید نے کا تھم کیا تو درموں کے عوض خرید ہے یا جس جنس سے خرید نے کا تھم کیا ہے اس جنس خرید ہے اس جنس سے خرید نے کا تھم کیا تو ارس جنس سے خرید ہے لیکن بڑھا (۱) کر خرید ہے مثلاً سودینار سے خرید نے کا تھم کیا تو ایک سوپا پٹی دینار کے عوض خرید ہے تا کہ اُس کے تھم کیا جو اس جنس رہ خوب کے گل اور موقوف ندر ہے گل اس واسطے کہ خرید و کیل متوقف نہیں رہ تی ہے جسیا کہ اپنے مقام پر معلوم ہو چکا ہے اوراگر و کیل نذکور نے اس جنس سے جس کے توض خرید نے کا تھم کیا ہے اوراس قدر ہے جس قدر رہ کی تحت کہ کا تحکم کیا ہے اوراس قدر سے جس قدر سے جس کے توض خرید نے کا تھم کیا ہے اوراس قدر سے جس قدر ندی کہ کا تحکم میا ہے اوراس کی معین چیز کے خرید نے والا نہ ہوگا اس واسطے کہ جو تحق کی معین چیز کے خرید نے کا کہ جو تحق کی معین چیز کے خرید نے کا کر ہے وال کی خوب کے اس جو والے خوالے کی گئی ہوگا اس واسطے کہ جو تحق کی معین چیز کے خرید نے کا کہ کی تحت میں اپنے تا ہے کہ اس کے کہ اپنے والے اس کے کہ اپنے والا نہ ہوگا اس واسطے کہ جو تحق کی معین چیز کے خرید نے کا کہ کی خوب کے اس کے کہ اپنے تا ہے کہ اس کے کہ اپنے والا نہ ہوگا اس واسطے کہ جو تحق کی کی میں اس کی کہ اپنے تا ہے کہ اس کے کہ اپنے تا کہ کہ کو کا لت سے معز ول کر سے اور موکل کی غیبت میں اپنے تا ہے کہ اور اگر کی کے دی جو کھی کے دیا تھا کہ ہوگھی کے کہ کے کا تھر ان کے کہ اپنے تا کہ کو کا لت سے معز ول کر سے اور موکل کی غیبت میں اس کے کہ اپنے تو کو کا لت سے معز ول کر سے اور موکل کی غیب تھر اس کے کہ اپ تو کہ کہ کے کا تھر کے کہ کے کی تھر ان کے کہ کے کہ کو کا لت سے معز ول کر سے اور موکل کی غیب تھر اس کے کہ اپ تو کو کا لت سے معز ول کر سے اور موکل کی غیب تھر اس کے کہ کے کہ کے کو کو کا لت سے معز ول کر سے اور کو کی کے کہ کے کے کہ کے کو کا کہ کو کو کا کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ ک

معزول نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کہ بیمزل قصدی ہے ہیں اس میں حضور موکل شرط ہے ہیں جب وہ معزول نہ ہواتو موکل کے واسط خرید نے والا ہوجائے گا ای طرح اگر اس نے قبل خرید کے اس امر پر گواہ کر لئے کہ میں نے اس کواپنے واسطے خرید تا ہوں پھرای دم اس کوخرید لیا اور پچھنہ کہا ہیں اگر اس کا موکل مجلس اشہاد میں حاضر ہوتو وہ اپنے واسطے خرید نے والا ہوگا اور اگر مجلس نہ کور سے عائب ہوتو اگر موکل کواس کا علم ہوگیا کہ وکیل نے ایسا ایسا کہا اور گواہ کر لئے ہیں قبل اس کے کہ باندی نہ کورہ کوخرید ہے تو وکیل نہ کوراپنے واسطے خرید نے والا ہوجائے گا اور اگر اس کو گفتگوئے وکیل واشہاد کے آگا ہی نہ ہوئی ہو یہاں تک کہ وکیل نے خریدی تو وہ موکل کے واسطے خرید نے والا ہوگا۔

اس مسئلہ میں امام محمدؓ نے درم ووینار کو دوجنس مختلف قرار دیا ہے اورجنس واحد نہیں قرار دیا اس واسطے کہ اگر دونوں کوایک جنس قرار دیا ہوتا تو درصور بیکہ موکل نے درموں سے خرید نے کا حکم کیا نے وکیل نے دیناروں سے خریدی یا اس کے برعکس کیا تو وہ اپنے موکل کے واسطے خریدنے والا ہو جاتا اور شرح جامع کے باب المساومتہ میں ندکور ہے کہ حکم ربوا کے حق میں ازروئے قیاس درم و دینار دوجنس مختلف قرار دیئے گئے ہیں حتیٰ کہ ایک کی بیج بعوض دوسرے کے زیادتی کے ساتھ جائز ہے اور سوائے حکم ر بوا کے استحساناً دونوں ایک جنس قرار دیئے گئے ہیں حتیٰ کہ باب ز کو ۃ میں ایک سے دوسرے کا نصاب بورا کیا جاتا ہے اور نیز تلف کردہ شدہ چیزوں میں قاضی مختار کیا گیا ہے جا ہے درموں ہے اُس کی قیمت انداز ہ کراد ہے یادیناروں ہےاور نیز جو مخض بعوض درموں کے فروخت کرنے پرمجبور کیا گیا اور اُس نے دیناروں کے عوض مجبورا فروخت کیایا اس کے برعکس کیا تو یہ بچ باکراہ رہے گی اور نیز درموں کے حق دار نے اگراپنے قرض دار کے دیناروں پر قابو پایا تو اس کوا ختیار ہے کہ اپنی جنس حق میں لے لے جیسے اس نے درموں پر قابو پایا مگرایک روایت شاذہ امام محرہ ہے اس کے برخلاف مروی ہے اور نیز اگر درموں کے عوض کوئی چیز فروخت کی پھرمشتری کے تمن ادا کرنے ہے پہلے اس کودیناروں سے خریدلیا یا اس کے برعکس کہا حالا نکہ ثمن اوّ ل کے بنسبت دوسرا مثن کم ہے تو استحساناً بیج سیخ اسد ہوگی لیکن جوہم نے اس مقام پر ندکور پایا ہے اس سے ظاہر ہوا کہ ماسوائے حکم ربوا کے درم و دینار دوجنس مختلف بھی اعتبار کئے گئے ہیں اسی طرح باب شہادت میں بھی دونوں دوجنس مختلف اعتبار کئے گئے ہیں حتیٰ کہ اگر ایک گواہ نے درموں کی گواہی دی اور دوسرے نے دیناروں کی گواہی دی اور مدعی درموں کا یا دیناروں کا مدعی ہےتو گواہی مقبول نہ ہوگی ای طرح باب اجارہ میں بھی دونوں دوجنس مختلف اعتبار کئے گئے چنانچہ اگر ایک نے دوسرے سے درموں کے عوض اجارہ لیا اور دوسرے کے ہاتھ دیناروں کے عوض اجارہ پر دے دیایا اس کے برعکس کیا اور دوسرے نفذ کی قیمت بنسبت اوّل کے زائد ہے تو متاجر کو یہ زیادتی طلال ہوگی پس جو تھم شرح جامع میں ندکور ہے کہ ماسوائے تھم ربوا کے بیددونوں ایک ہی جنس قرار دیئے گئے ہیں بیعلی الاطلاق میجی نہیں ہےاور حیلہ دیگر ہیہے کہ اس باندی کو بمثل اس چیز کے جس کے عوض خرید نے کا حکم دیا ہے اور بخیر دیگر اُس کے خلا ف جنس کے دونوں سے خریدے مثلاً اس کو ہزار درم کے عوض خریدنے کا حکم کیا تو وکیل اس کو ہزار درم اور ایک کپڑے کے عوض خریدے یا کیڑے کے مانند کوئی اور چیز مال دے لیں اس صورت میں وکیل مذکورا پنے واسطے خریدنے والا ہو جائے گا اور اگر موکل نے اس کوخرید نے کا تھم کیااور پچھٹن اس سے بیان نہ کیا تو ہمارے علمائے ثلثہ کے نز دیک اگر وکیل نے اس کو درم یا دینار میں سے کسی كے موض خريداتو موكل كے واسطے خريدنے والا ہوگا اور اگر ان دونوں كے سوائے كى چيز كے موض خريداتو اپنے واسطے خريدنے والا ہوگا اورمشائخ نے فرمایا کہاس مسئلہ میں ایک دوسرا حیلہ اور بھی ہے کہ وکیل نرکورکسی دوسر مے محض کووکیل کردے کہ وہ اس وکیل کے واسطے ل اشہادگواہ کرلینا ۲ تولہ بیج فاسد کیونکہ قبل ادائے تمن کے ای جنس ہے کم داموں پرخرید ناجائز نبیں ہے پس درم ودینارجنس واحد قرار پائے ۱۲ ال باندی کو ترید ہے ہیں وہ وکیل کی غیبت میں وکیل کے واسطے اس کو ترید ہا ورجاننا چا ہے کہ اس مسئلہ کی دوصور تیں ہیں کہ موکل نے وکیل اوّل ہے یا قویہ لفظ کہا ہوگا کہ اس میں اپنی رائے ہے کام کراور جو پچھو اس میں کرے گا وہ میر ہے تق میں جائز ہوگا یا پیلفظ خہیں اگر کہا ہے تو بھی اس میں دوصور تیں ہیں کہ یا تو وکیل دوم نے بھنوری و کیل اوّل اس باندی کو ترید کیا ہی اس صور ت خیس کہا ہوگا ہیں اگر وکیل دوم نے اس باندی کو ای جس سے ترید کیا جس کے وض خرید نے کا اس کے موکل نے تھے دیا ہے خواہ ای قدر کے وض جس قدر کا تھے مولی دوم نے اس باندی کو ای جس کے میں خریدی تو ہی جس مولی اوّل نافذ ہوگا ورا گر اس کو اس جس کے برخلاف جس کے وض خریدی تو ہی گا اس کے موکل نے تھے دیا ہوگا اور اگر اس کو اس جس کے برخلاف دوسری جس کے عوض خرید کیا تی بھی اس کے موکل کے حق میں تیج نافذ ہوگا اس واسطے کہ دوسرے و کیل کا مجھوری و کیل اوّل خرید با بمزلہ کو کیل اوّل کے خود خرید نے کے ہا درا گر و کیل اوّل نے اس کو خود خرید اس کو خود خرید اس کو حق میں اس کو حق میں اس کو خود خرید اس کو حود خرید اس کو حق میں اس کو حق میں اس کو خود خرید اس کو کو خود خرید اس کیل کو کیل اوّل نے و کیل دوم کے وکیل اوّل کے خود کر بیا کیل ہو کہ کہ موکل اوّل نے وکیل دوم کو مقدار شن بیان کر دی ہو گوگا مقدار شن بیان کر نے کے ساتھ تھے موبی کے اس تھ تھے ویک اور اگر وکیل اوّل نے وکیل دوم کو کو کی مقدار شن بیان کر نے کے ساتھ تھے موبیل اوّل نافذ بھیل کے موض و کیل دوم کو کی مقدار شن بیان کر نے کے ساتھ تھے موبیل اوّل نافذ نہ ہو گی وکیل وال نافذ نہ ہو گی وکیل اوّل نافذ نہ ہو گی وکیل اوّل نافذ نہ ہو گی وکیل اوّل کے خرید کیا تو اس میں دوروائیتیں گیں ایک روایت میں پی خرید بحق موکل اوّل نافذ نہ ہو گی وکیل اوّل کے خرید کیا تو اس میں دوروائیتیں گیں ایک روایت میں پی خرید بحق موکل اوّل نافذ نہ ہو گی ۔

زید نے عمر وکووکیل کیا کہ اس کی باندی فروخت کر دے اور عمرونے وکالت کو قبول کرایا پھروکیل نے چاہا کہ اس کو اپنے واسط خریدے تواس کا حیلہ بیہ ہے کہ عمروزیدے یوں کہے کہ مجھے اس باندی کے فروخت کرنے کاوکیل کردے اوراس کے معاملہ میں میری رائے وکام اور جو پچھ میں کروں سب جائز کر دے پس جب زیدنے ایسا کیا تو عمر وکو چاہئے کہ کسی شخص کواس باندی کے فروخت کرنے کے لیے وکیل کردے پھروکیل اوّل اس وکیل دوم ہے اپنے واسطے خرید لے پس خرید جائز ہوگی اس وجہ ہے کہ مالک باندی نے فعل وکیل اوّل کو جائز کیا ہے اور تو کیل بھی اس کا فعل ہے ہیں اس کا وکیل کرنا بھی جائز ہو ہیں دوسراوکیل از جانب مولائے کنیز ندکورہ وکیل ہوگیا نداز جانب وکیل اوّل آیا تونہیں دیکھتا ہے کہ اگر مولائے کنیز ندکورہ مرجائے تو دونوں وکیل معزول ہوجا ئیں گے ای طرح اگرمولائے کنیز مذکورہ دونوں کومعز ول کردیتو دونوں معزول ہوجائیں گے اور اگر فقظ دوسرے کومعز ول کرے تو معزول ہوجائے گا اور اگروکیل نے وکیل دوم کومعزول کیا تو بنابرروایت کتاب الخیل وادب القاضی مصنفه امام خصاف یےمعزول ہوجائے گا اس وجہ نہیں معزول ہوا کہ وہ پہلے وکیل کا وکیل تھا بلکہ اس وجہ ہے کہ موکل فدکور نے وکیل اوّل کے فعل کو جائز کر دیا ہے اور وکیل دوم کامعزول کرنابھی اُس کافعل ہے اس واسطے نافذ ہو جائے گا پھر جب دونوں وکیل مولائے کنیز مذکورہ کے وکیل ہو گئے تو دوسرے وكيل كواختيار ماكدوه پہلے وكيل كے ہاتھ فروخت كرے جيے كدا گرخودمولائے كنيز مذكورہ نے باندى مذكورہ كووكيل كے ہاتھ فروخت كيا تو جائز ہے اور اگر مالک کنیز نے وکیل کے فعل کو جائز نہ کیا تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ وکیل مذکور اس باندی کو کسی مردمعتمد علیہ کے ہاتھ اُس کی قیمت کے برابر داموں برخرید کرے تا کہ بچے بالا تفاق جائز ہوجائے اوراس کومشتری کے سپر دکرے پھراس سے بچے کا قالہ کرے تو یہ قالہ بحق وکیل خاصة نافذ ہوگا یامشتری مذکورے درخواست کرے کہ میرے ہاتھ بطور بھے تولیہ فروخت کردے یا درخواست کرے کہ ابتداء میرے ہاتھ فروخت کردے ہیں یہ باندی اس وکیل کی ہوجائے گی۔ زیدنے جوشہر دیلی میں ہے عمر و کوجواس شہر کے سوائے ا وونوں روایتوں میں ہے ایک کی تو جیہ مجھے ظاہر نہ ہوئی اور بظار خرید بحق موکل نافذ ہوگی اللہ تعالیٰ اعلم ۱۳ (۱) بشرطیکہ درم یا وینارے خرید ہے ۱۳ دوسرے شہر میں ہے خطالکھا کہ میرے واسطے فلاں قتم کی متاع جس کا وصف ایبااییا ہوخرید دے حالانکہ عمر و کے پاس اس جنس کی متاع موجود ہےخواہ اس کی ملک ہے یاکسی دوسرے کی ملک ہے جس نے اس کو علم دیا ہے کہ اس کوفروخت کر دیے تو وہ کیا حیلہ کرے کہ جس ے بیمتاع اس زید کی ہوجائے تو فرمایا کہ بیرحیلہ ہے کہ عمرواس متاع کو کسی مردمعتمدعلیہ کے ہاتھ بطور بیچ صحیح فروخت کر کےاس کے سپر د کردے پھراس سے بیمتاع اس زبید کے واسطے خرید لے اور بیاس وجہ سے کرنا پڑا کہ وہ خوداس متاع کواس شخص زید کے واسطے نہیں خرید سکتا ہے اس واسطے کہا یک ہی شخص دونو ں طرف سے عقد بیج کا متولی نہیں ہوسکتا ہے ہیں وہ اس طور پر کرے جیسے ہم نے بیان کیا ہے پس بیج جائز ہو جائے گی اس واسطے کہ عقد بیج دوآ دمیوں کے درمیان جاری ہوا ہے زید نے عمر وکو وکیل کیا کہ میرے واسطے ا یک گھریا متاع وغیرہ خرید دے پس وکیل نے جاہا کہ اس متاع کانمن اس کے بائع کا مجھ پرکسی میعادمعلوم تک ادھار ہواورموکل پر اس کانٹمن فی الحال واجب ہو کہاس ہے فی الحال وصول کر لے حالانکہ بائع اس وکیل کواس طرح ادھار دینے پر راضی ہے تو اس کا کیا حیلہ ہےتو فر مایا کہاس کا حیلہ میہ ہے کہ وکیل اس چیز کوجس ثمن کے عوض خرید نا جا ہتا ہے خریدے پھر جب دونوں نے عقد بیچ کو باہم واجب كرلياتو بائع كائمن وكيل پرواجب موااوروكيل كاموكل پرواجب مواكهاس سے في الحال وصول كر لے پھر بائع ندكوراس وكيل كو مدت معلومہ تک مہلت وتا خیر و سے دے ہیں وکیل کے حق میں مہلت مذکورہ جائز ہوگی اور وکیل کواختیار ہوگا کہ موکل ہے فی الحال ثمن لے لے اس وجہ سے کہ مطلق بیچ سے فی الحال ثمن واجب ہوتا ہے اور وکیل کو اختیار ہوتا ہے کہ بائع کوثمن ادا کرنے سے پہلے اپنے موکل ہے لے لیے پس وکیل کا قرضہ اپنے موکل پر فی الحال واجب الا دا ہوا اور بائع کا وکیل کومہلت و تاخیر دینا متعدی بخق موکل نہ ہوگا اس واسطے کہ تا خیر دینا ابراءموفت ہے جو ہر قیاس ابراءموبد ہے اور ابراءموبد کی صورت میں مثلاً بائع نے وکیل کا ثمن سے بالکل بری کردیایا اسکوثمن ہبہ کردیا تو بیابراء بحق موکل متعدی نہیں ہوتا ہے پس ایسا ہی ابراءموقت بھی متعدی بحق موکل نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر ہائع نے بعض ثمن وکیل کے ذمہ ہے کم کر دیا بیہ متعدی نجق موکل ہوگا کہ اس قدرموکل کے ذمہ ہے بھی ساقط ہوجائے گا اس واسطے کہ ثمن میں ہے کم کر دینااصل علی عقد ہے لاحق ہوتا ہے پس ایسا ہوجا تا ہے کہ گویا ای قدر باقی پر عقدوا قع ہوا ہےاور پورے ثمن ہے بری کر دیناملتحق باصل عقدنہیں ہوتا ہے جبیبا کہا بنے مقام پر معلوم ہو چکا ہے لیں پیہ بحق موکل متعدی نہیں ہوتا ہے اور بیتکم نظیر اس مسئلہ ذیل کی ہے کہ اگر بائع نے مشتری کو پور نے ثمن سے بری کر دیا تو شفیع دار مشفو عہ کو بعوض پورے ثمن کے لے گا اور اگر بائع نے مشتری کے واسطے کچھٹمن کم کردیا ہوتو جو کچھ باقی ثمن ہے اس کے عوض شفیع لے گاپس یہاں بھی ایبا ہی ہے۔

وکیل ہے نے اگر وہ چیز جس کی فروخت کے واسطے وکیل کیا گیا ہے فروخت کی اور مشتری نے چاہا کہ وکیل اس کے ٹمن میں سے پچھکم و سے اور وکیل نے اس کی خواہش کے موافق کیا تو یہ جائز ہے اور یہ امام اعظم اوام مجھر گا قول ہے کہ ان دونوں اماموں کا یہ فرہب ہے کہ اگر وکیل ہے نے مشتری کو ٹمن سے بری کیایا ٹمن اس کو ہبہ کر دیایا ٹمن میں سے اس کے واسطے پچھ گھٹا دیا تو صحیح ہے اور اس کے مثل اپنے موکل کواپنے مال سے تاوان دے گا اور بنابر قول امام ابو یوسٹ کے اس میں سے پچھ جائز نہیں ہے ہیں اگر اس نے ایسا حملہ چاہا کہ بالا تفاق سے بات جائز ہمو جائے تو اس کا حیلہ سے ہے کہ جس قدر مال ٹمن کا ہمبہ کرنایا گھٹانا چاہتا ہے اس قدر اپنے مال سے وکیل اس مشتری کو درم یا دینار ہمبہ کردے اور مشتری کو دے دے پھر مجھے اس کے ہاتھ فروخت کرے جتے ٹمن کے وض فروخت کرنا

ل یعنی موکل کے حق میں بیمہلت اپنااٹر نہیں کرے گی ابراء موقت ہے وقت معین تک بری کرنااور موبد بمیشہ کے لیے براءت ہے ا ع اصل عقد یعنی گویا اصل عقد ہے اس کمی کے ساتھ تھا چنانچہ کتاب البیوع دیکھواا

عاہتا ہے پھر جو پھر مشتری نے بھم ہبدوصول کیا ہو ہ من کی ادائی میں اس وکیل کو واپس دے دے اور بیام مشتری کے حق میں بمزلہ مشن گھٹا دینے کے ہو جائے گا اور دونوں کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ پھر واضح ہو کہ اگر وکیل تیج نے مشتری کو اُس ہے من وصول کر لینے ہے پہلے پور نے من سے یا تھوڑ ہے من سے بری کیایا پورائمن یا تھوڑ انٹمن اس کو ہبہ کر دیا تو امام ابو حنیفہ وامام ابوحنیفہ وامام ابوحنیفہ وامام ابوحنیفہ وامام ابوحنیفہ وصول اس منتری کے واسطے تھوڑ انٹمن گھٹا دینا ہمی دونوں اماموں کے زد یک حجے ہے لیکن سب ثمن وصول کرنے سے پہلے مشتری کے ذمہ سے گھٹا دینا امام ابوحنیفہ وامام ابولیوسف (۱۱) کے نزد یک صحیح نہیں ہوارامام محہ (۱۲) کے نزد یک صحیح نہیں ہوارامام محہ (۱۲) کے نزد یک صحیح نہیں ہوگا تو اس اس محہ کے ابولی میں کہ دو مرے کے ہاتھ بھیجتا ہو ضامن ہوگا تو اس کا حیلہ یہ کہ اپنے موکل سے بیا جازت لے لے کہ جو پچھ یہ و کیل کرے وہ جائز ہے ہی جب موکل نے ایک اجاز حد دے دی تو دوسر سے کہ اپنے بھیج سکتا ہے اور ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ ایسا بین ہوگیا جس کے افعال بحق موکل نے ایک اجاز حد دے دی تو دوسر سے کہ ہو تھیج سکتا ہے اور ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ ایسا بین ہوگیا جس کے افعال بحق موکل نے ایک اجاز حد دے دی تو دوسر سے کے ہاتھ بھیج سکتا ہے اور ضامن نہ ہوگا اس وہ بعت رکھ اور ضامن نہ ہوگا تو اُس کا بھی بھی حیلہ ہے بیتے موکل نے بیاں وہ بعت رکھ اور ضامن نہ ہوگا تو اُس کا بھی بھی حیلہ ہے بیتی جی خیزہ میں ہے۔

بيموين فصل

#### شفعہ کے بیان میں

حید ہیں کہ شفعہ کا و جوب ساقط ہوجائے اور بعض بدین غرض ہیں کہ شفعہ کی رغبت کم ہوجائے ہیں جن میں ہے بعض اس امرکا
حیلہ ہیں کہ شفعہ کا و جوب ساقط ہوجائے اور بعض بدین غرض ہیں کہ شفعہ کی رغبت کم ہوجائے از انجملہ یہ مسئلہ ہے کہ بالکع اس دار کو
مشتری کو ہیہ کر دے اور اس پر گواہ کر لے پھر مشتری مال خمن اپنے ہائع کو ہیہ کر دے اور گواہ کر لے اور جیل الاصل میں نہ کور ہے کہ پھر
مشتری اس کو بقدر خمن کے عوض (۳) دے دے پھر جب دونوں نے ایسا کر لیا تو شفعہ واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ تن شفعہ خضنی
معموا وضات ہے اور ہیہ جب کہ بشرط کوض نہ ہوتو اس کے وقوع کے بعد پھر کوض دینے ہے معاوضہ نہ ہوجائے گا ای واسطے لیے ہیہ
میں احکام مبادلہ ناہت نہیں ہوتے ہیں جیسے موہوب کا بوجو عیب کے واپس کر دیناوغیرہ اور جب یہ مبادلہ نہ ہواتو محض ہیں تھم ہرا کہا اس اس میں تبرع ہے
میں حق شفعہ واجب نہ ہوگا لیکن سے حیلہ ایسا ہے کہ اُس کو بعض اوگ کر سکتے ہیں اور بعض نہیں کر سکتے ہیں اس واسطے کہ اس میں تبرع ہے
میں حق شفعہ واجب نہ ہوگا لیکن سے حیلہ ایسا ہے کہ اُس کو بعض اوگ کر سکتے ہیں اور بعض نہیں کر سکتے ہیں اس واسطے کہ اس میں تبرع ہو ایس کہ کہ بیا ہوتوں کے واسطے میں میں دورواسیس مختلف ہیں چنا نچ شفعۃ الاصل اور چندمقامات مبسوط میں
میں ہوتا ہے اور بعض روایا ہو کہ ہوجائے کہ ایس ہوتا ہے اور بعض روایا ہوئی دوریان اختیا ف ہے کہ ایسا ہہ ہوتی تھا۔
میں اختا ان میں میں ہو تے بدین طور کہ شتری کی صورت میں اما ابو یوسف اورامام مجد کے درمیان اختیا ف ہے کہ ایسا ہیں جن میں میں ہوگا ہے کہ ہوجائے بدین طور کہ شتری کی واسطے حیا نہیں ہو کہ تو شفعہ کے لیک کا اختیار نہ ہوگا اس واسطے کہ ہیہ کرے ایس وار پر بقضہ کرے یعنی اس میں سے بھی ایک جزو کے سوائے ایک جن میں ہوئے کے جن میں تا خبر ہوجائے بدین طور کہ شتری سوائے ایک جن میں ہوئے کہ کی تنا ہو کہ ہوجائے بدین طور کہ شتری سوائے ایک جن کو بی شفعہ کے لیک کا اختیار نہ ہوگا اس واسطے کہ ہیہ کے اس میں اور کی تعنی اس میں سے بھی ایک جزو کے سوائے ایک جن میں ہوئے کے کہ اس میں کہ اس کی کو بھوئے کہ ہو اس کے ایس وار پر بھنہ کر کے گیا تھا اس کو اس کی کو بھوئے کی اس وار پر بھنہ کر کے گیا کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ کہ کی اس وار پر بھنہ کے کیا کہ کو کی تو کو کے کہ کو کی شوعہ کے کہ کو کو کہ کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو

<sup>(</sup>۱) أيونك امام ابويوسف كزويك تصور اياسب بجه بحلى هنانا صحيح نبيل ١٢ ١١ ال واسط كه يوراثمن هناويناام مبمل ١٦ ا

<sup>(</sup>٣) لعِني باشرط عوض ١٢ (٣) لعِني مشتري كوبهبه كرنا١٢

ال صورت بل شخع کے واسط تن شغداس واسط ثابت نہ ہوا کہ مشری اس وارکا شریک ہوگیا اور شریک کا استحقاق بنسبت پڑوی کے مقدم ہوتا ہے اور بیشر ط کہ مع راستہ کے صدقہ دے دے اس واسط کا گئی کہ اگر مع راستہ کے اس کو صدقہ نہ دیا تو منصد ق علیہ اس وارکا پڑوی تر اردیا جائے گا لیس وہ دوسرے پڑوی ہے مقدم نہ ہوگا لیس بید جیلہ ایسا ہے کہ اس ہے پڑوی کا حق شفد ثابت نہ ہوگا گئی کہ انہوں نے فر مایا کہ جس محتی ہو ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ جس محتی ہے ہو ہے کہ اس کے حق کو اطل نہیں کرسکتا ہے اور مجلہ جل کے بیہ ہو جو امام محمد ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ جس محتی کے ہاتھ وہ وہ بہتی اور ایسا ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ جس محتی کے ہاتھ وہ وہ بہتیا جا ہتا ہے اس کو دار میں سے ایک جز وشائع غیر مقوم ہیہ کر وے در صالیہ وہ وہ ارابیا ہوکہ وہ کہ انہوں نے فر مایا کہ جس محتی ہو ہوگھراس کے بعد دوسرا قاضی اس کو باطل نہ کر سکے گا اور حکم قاضی کی ضرورت ایس بی ہیں ہے جو محتل قسمت ہے جی کہ اگر وہ ایس کے بعد دوسرا قاضی اس کو باطل نہ کر سکے گا اور حکم قاضی کی ضرورت ایس بی ہیں ہے جو محتل قسمت ہے جی کہ اگر وہ ایس کے بعد دوسرا قاضی اس کو باطل نہ کر سکے گا اور حکم قاضی کی صاحت نہیں ہے بی ایک جز وشائع خرید ارکو ہیہ کر دے گئر باقی اس کے ہاتھ فروخت کر دے بی شفتے کو تی شفعہ حاصل نہ ہوگا۔ پھر ایسا دیس کو بھاری داموں کے موض دوسرے صفحہ میں رغبت کم ہو جائے چنا نچ فر مایا کہ پہلے عمارت کو جلکے داموں کو فرید ہے بھر میدان زمین کو بھاری داموں کے موض دوسرے صفحہ میں خرید ہی ہوجائے گئی پڑوی کو تی شفعہ حاصل نہ ہوگا اس و بنیاد کے فرید کی تو مین ذمین ذمیر دیوار ہے وہ ای کی ہوگئی تو وہ دار میں خرید ہی ہوجائے گئی پر دیوار ہو وہ ای کی ہوگئی تو وہ دار میں گراس کے بعدا س نے اراضی خریدی تو شفعے کے واسط جن کے بیے ہے کہ اگر مشتری کو میارت می اس کی بہتے ہیا جہ ہے کہ داموں کے بیا جہ ہے کہ داموں کے مقتلے میں کو میار مشتری کو مقارت میں کی بیا دامل کے بہلے ہیہ کر دی پھراس کے بعداس نے اراضی خریدی تو شفع کے واسط جن کے بیا کے بیا جہ ہو کے کا معرفی کے دیں شفعہ کے داموں کو میار کی ان کو میار کی دوسر کے وہ کی کو کھور کی کو کر میار کر کی گھراس کے بعداس نے اراضی خریدی تو شفع کے واسط جن کے دیا کہ کو کہ کو کی کو کھور کے کو کو کھور کی کو کو کھور کی کی کو کھور کی کو کو کے کو کے دیا کہ کو کی کو کہ کو کے کو کی کور

ل تمام معقو دعلیہ جس پرعقد ہبدوا قع ہوا ہاوراس ہمعلوم ہوا کٹمن دینابطور مذکور فقط اطمینان ہے ورینضر ورت نہیں ہے ا

ع قال اس واسطے کہ بیمشتری اس دار میں شریک ہو گیا اس کا شفعہ سب ہے مقدم ہے اور مشاع غیر مقبوم اور مرافعہ ناکش ہے امنہ

<sup>(</sup>۱) تعنی ای داموں کے عوض جتنے کو پورا دارخرید نا چاہتا تھا ۱۲ منہ

شفعہ ثابت نہ ہوگا کیونکہ جب اُس نے عمارت مع اصل کے اس کو ہبہ کر دی تو جوز مین زیر عمارت ہے وہ موہوب لہ کی ہوگئی پس وہ شفعہ ثابت نہ ہوگا کی دار ہوگیا پس وہ پڑوی ہے استحقاق میں مقدم ہوگا اور باغہائے انگور و کھیتوں کی فروخت میں اگر وجوب شفعہ ہے مانع ہونے کا حلہ چاہا تو پہلے درختوں کو مع اصل کے جبہ کر دے پس وہ شریک ہوجائے گا پھراس کے ہاتھ جاتی کو خوخت کر دے پھر مشتری اس کے جبہ کر دے اور اگر چاہا کہ شفیع کی رغبت جاتی رہے تو پہلے ان درختوں کو ملکے داموں کے موض فروخت کر دے پھر مشتری اس سے اراضی کو بھاری داموں کے موض خریدے۔

شبوت حق شفعہ کے واسطے ملک بائع بسبب صحیح زائل ہونا ﷺ ثبوت حق شفعہ کے واسطے ملک بائع بسبب صحیح زائل ہونا ﷺ

حیلہ دیگر آئکہ دار میں سے ایک مہم بھاری داموں کے عوض خزیدے پھر دوسرے صفقہ میں باقی دارکو ملکے داموں کے عوض خریدے پس پڑوی کودوسرے صفقہ میں حق شفعہ حاصل نہ ہوگا اس واسطے کہ دوسرے صفقہ کی بیچ کے وقت شریک دار ہے لیکن پہلے صفقہ میں اس کوخن شفعہ حاصل ہو گا مگروہ اس کے لینے میں رغبت نہ کرے گا اس واسطے کہ مشتری نے اس کو بھاری داموں کے عوض خریدا ہے۔ پھراگرمشتری نے کہا کہ مجھے اس امر کا خوف ہے کہ اگر میں نے اس سے بیہم بعوض بھاری داموں کےخرید کیا تو شاید باقی کوبائع میرے ہاتھ فروخت نہ کر ہے تو اس کا حیلہ ہے کہ بائع ندکورمشتری کے واسطے ہزار سہام میں سے ایک سہم مشاع غیر مقسوم کا قرار کردے پھرمشتری اس سے باقی کوخریدے اور شیخ ابو بکرخوارزی اس مسئلہ اقرار میں امام خصاف کا تخطیہ ہمکرتے تھے کہ امام خصاف سے اس مسئلہ میں خطا ہوئی ہے کہ وہ ایک سہم مشاع کے بائع کے مشتری کے واسطے اقر ارکرنے سے شفیع کا شفعہ باطل کہتے میں اور خود فتو کی دیتے تھے کہ پڑوی کاحق شفعہ واجب ہوگا اس واسطے کہ شرکت سوائے بائع کے اقر ارکے اور طرح ثابت نہیں ہوئی اور کی مخص کا اقرار دوسرے کے حق میں جحت نہیں ہوتا ہے اور اپنے قول کی دلیل میں وہ مسئلہ پیش کرتے تھے جس کوامام محمر ؓنے ذکر کیا ہے کہ اگر مالک دارنے اقرار کیا کہ جو دارمیرے قبضہ میں ہے وہ فلال مخض کا ہے تو مقرلہ ایسے اقرار کی وجہ ہے مستحق شفعہ نہ ہوگا اور اس کاطریقہ وہی ہے جوہم نے پہلے بیان کیا ہے اور اگر بائع نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ وہ میرے اقرار سے میرا شریک ہوجائے پھر مجھ ہے باقی کونہ خرید ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ دونوں اپنے درمیان میں ایک تیسر ہے مرد ثقة کوجس پر دونوں کواعتاد ہوڈ الیس اور بیہ ا قرارای درمیانی ثفتہ کے واسطے ہو پھریہ مقرلہ باقی دار کوخر بدے تو دونوں کومضبوطی حاصل ہوجائے گی اور حیلہ دیگر آ نکہ اگراس کودار کی خریداری بعوض سو درم کے منظور ہے تو ظاہر میں اُس کو بعوض ہزار درم کے خریدے یا اس سے زیادہ کے عوض خریدے پھر بائع کو بعوض ان ہزار درم کے ایک کپڑا دے دے جس کی قیمت سو درم ہے یا دیں دینار دے دے جس کی قیمت سو درم ہے۔ پھر جب شفیع آئے گاتو وہ نہ لے سکے گالیکن ای تمن ظاہر کے عوض لے سکتا ہے گر ظاہر ثمن چونکہ بہت گراں ہے اس واسطے اس کے لینے میں رغبت نہ کرے گا۔حیلہ دیگر آ نکہ مشتری اس شفیع سے کہے کہ اگر تھھ کو پسند آئے تو میں نے جس قدر داموں کوخریدا ہے ای قدر کے عوض تھھ کو بطور بیج تولیہ دے دوں پس اگر شفیع نے کہا کہ ہاں میں اس کوبطور بیج تولیہ لینا جا ہتا ہوں تو اس کاحق شفعہ باطل ہو جائے گا۔اس واسطے کہ اگر اس نے شفعہ ہے اعراض کر کے خرید نا جا ہا کو ینکہ اس نے بطور بیج تولیہ لینا جا ہا ہے حالانکہ بجقِ شفعہ لینا پہلی خرید پر ہوتا ہے اور تولیہ دوسری خرید ہے ہیں جب شفعہ سے اعراض پایا گیا تو بحق شفعہ لینا باطل ہوجائے گا ای طرح اگرمشتری نے شفیع سے کہا کہ اگر تو پند کرتا ہے تو میں جھے کو اگر جا ہے تو پہلے تمن ہے کم داموں کے عوض فروخت کردوں پس اگراس نے کہا کہ ہاں میں جا ہتا ہوں تو اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اورعیون میں لکھا ہے کہ جا ہے ایسافعل طلب شفعہ سے پہلے کیا یا اس کے بعد کیا ہوبہر حال شفعہ ا تخطیه غلطی کی طرف نسبت کرنا ثقه جس پر بھروسا ہو۔ نیج تولیه کتاب البیوع میں دیکھواا ای طرح اگرایک محفی نے شفیع ہے کہا کہ یہ دار تیرا ہے فلاں بائع کا نہ تھا لیں شفیع نے کہا کہ باں تو اس کا شفحہ باطل ہو ہوا کے گاس واسطے کہ وہ وہ اس امر کا مقر ہوا کہ خرید مشتری سے خہیں اپنے شفعہ کے باطل ہونے کا مقر ہوا۔ اس طرح اگر مشتری سے گاس واسطے کہ وہ اس امر کا مقر ہوا۔ اس طرح آگر مشتری نے کہا کہ بیل کہ بیل کے بین کہ بیل کہ بیل کے بیند ہوتو میں اس کے شن ہے دوں دینار گھٹا دوں لیس شفیع نے کہا کہا کہ اچھا بچھے پیند ہوتو اس کا شفعہ باطل ہو جائے گا اور شخ ابوعانی شی فرماتے سے کہا کہ اس کا شفعہ بھی باطل ہوگا کہ جب اس نے اس طور سے کہا کہ اگر تو چا ہوتو تیرے واسطے اس کے شن سے دی وینار گھٹا دوں اور تیرے ہاتھ اس کو نو سے کہوا کو فرو خت کروں اور شفیع نے جواب دیا کہ ہاں مجمعے منظور ہے کیونکہ جب اس نے سودینار سے کم عوض خرید نے کی رغبت کی تو بحق شفعہ لینے سے اعراض کر نے والا ہواورا گر اس نے بول نہ کہا کہ (اور تیرے ہاتھ نو سے دینار کوفر وخت کروں) تو اس کا شفعہ باطل نہ ہوگا کیونکہ بحق شفعہ لینے سے اعراض کر نااس کی طرف سے پایانہیں گیا کیونکہ جائز ہے کہ اس نے بیقسد کیا ہو کہ دس دینار گھٹا کر بعقد او لیا کی شفعہ باطل ہوجائے گا ور نہیں اور وجہ دیگر آئکہ مشتری خریدے اور شفیع کو اس بچے میں شمن (۵) عبدہ بج کا کھٹل کہ دو تا کی کوش میں ہوجائے گا ور نہیں اور وجہ دیگر آئکہ مشتری خریدے اور شفیع کو اس بچے میں شمن (۵) عبدہ بچے کا کھٹل (۲) کردے تو اس کوشفعہ نہ طل ہوجائے گا ور نہیں اور وجہ دیگر آئکہ مشتری خریدے اور شفیع کو اس بچے میں شمن (۵) عبدہ بچے کا کھٹل (۲) کردے تو اس کوشفعہ نہ طل ہوجائے گا ور نہیں اور وجہ دیگر آئکہ مشتری خریدے اور شفیع کو اس بچے میں شمن کی کھٹل (۲) کو دیتو اس کوشفعہ نہ طل ہوجائے گا ور نہیں اور وجہ دیگر آئکہ مشتر کی خریدے اور شفیع کو اس بچے میں شمن کو کھٹل کو کھٹل کے دس دور میگر کے دیں در میکھٹل کو دین کھٹل کو کھٹل کو دیا کہ کو کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کے کھٹل کو کھٹل کے کہ کو کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کے کہ کو کھٹل کے کھٹل کو کھٹل کی کھٹل کو کھٹل کے کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کے کھٹل کو کھٹل کے کھٹل کے کھٹل کے کھٹل کو کھٹل کے کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کے کھٹل کے کھٹل کے کھٹل کو کھٹل کے کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کے کھٹل کو کھٹل کے ک

(كيىيو يەفصل☆

## کفالت کے بیان میں

زید نے چاہا کہ عمرہ سے ایسائفیل لے جومکفول بہ کو پیر دکرنے کے بعد کفالت سے بری نہ ہوجائے تو فر مایا کہ اس کا حیلہ یہ سے کہ فیل یوں کہے کہ میں نے تیرے واسطف عمرہ کی کفالت بدین شرط کی کہ ہرگاہ میں اس کو تیرے پیر دکروں تو پھر میں اس کے فس کا کفیل بکفالت جدید ہوں تو بیجا تز ہے اور بیٹ بن زیاد سے مروی ہے اور ہمارے اسحاب یعنی امام اعظم وامام ابو یوسف وامام محد سے اس میں کوئی روایت نہیں ہے اور وکالت میں اس کی نظیر میں مشائخ اہل شروط کا اختلاف ہے یعنی اگر کسی کو معاملہ میں وکیل کیا اور وکیل سے کہا کہ ہرگاہ میں تجھے کو معزول کروں تو تو بوکالت جدید میراوکیل ہے اس بنابر قول عامہ مشائخ کے وکالت جدید ثابت نہ ہوگی (۱) یعنی شرعا تول متعاقدین قبول ہوگا امنہ ان کی تصدیق کرے امنہ (۲) سے بین شما تول متعاقدین قبول ہوگا امنہ ان کی تصدیق کرے امنہ (۳) سے بھوٹ کے واسطی امنہ (۵) سے بھوٹ کی اور جانب ان کا از جانب ان کا از جانب ان کا از جانب ان کا از جانب ان کا ا

اورابوزید شروطی نے فرمایا کہ وکالت جدید ثابت ہوگی اور کفالت کا قیاس اس کے جواللہ تعالیٰ اعلم بیتا تار خانیہ میں ہے۔ با نیسویں فصل ﷺ

## حوالہ کے بیان میں

ایک محص کا دوسرے پر مال آتا ہے مثلاً زید کاعمرو پر مال آتا ہے اور عمرونے چاہا کہ زید کو بیر مال بکر پر اتر ادے بدین شرط کہ اگر بکرمفلس مرجائے تو زید کوعمرو ہے مال لینے کا اختیار نہ رہے تو اس کی صورت سے ہے کہ عمروزید کوایک محفص مجہول پر بیر مال انزا و اور كتابت (٢) الحواله مين اس كوتح ريكر عربي كله كه اس عمال عليه يعنى مجهول في اس زيدكويه مال اس بكر براتر اويا پس جب اس طرح ہے کریں گے پھر بکرمفلس مر گیا تو زید کوعمرو ہے رجوع کرنے کا اختیار نہ ہوگا اس واسطے کہ عمرو نے اس کو بکریر پیامال نہیں اترایا تھا بلکہ دوسرے شخص پراٹر ایا تھا اور اس کامفلس مرنا ٹابت نہیں (۳) ہوا ہے اور اگر عمر وقرض دارنے جایا کہ زید قرض خواہ کو مال کے واسطےاپنے قرض دار بگر پراتر ائی کردے پس زیدنے کہا کہ میرے نز دیک تجھ پر مال رہنے میں بنسبت بکر کے زیادہ اعتمادے بلکہ بکر پراترائی کرنے میں مجھے خوف ہے کہ شاید میرا مال ڈوب جائے اپس زید نے ایسا حیلہ چاہا کہ جس سے اصیل یعنی عمرو بری الذمہ نہ ہونے پائے تو اس کا حیلہ میہ ہے کہ بکراز جانب عمرواس مال کی جوعمرو پر ہے زید کے واسطے ضانت کر لے پس اصیل بھی بری نہ ہوگا اور زید کواختیارر ہے گا کہ دونوں میں ہے جس ہے جا ہے مؤاخذہ کرے پس دونوں کامقصود حاصل ہوجائے گا اوراس میں دوسری صورت یہ ہے کہ عمروا پنے قرض خواہ زید کواپنے قرض دار بگر ہے اپنا قر ضہ وصول کرنے کاوکیل کرے اور کہددے کہ بعد وصول کرنے کے آس کواپنے قرضہ میں قصاص کرلے تو پیرجائز ہے کیونکہ قرضہ وصول کرنے کی و کالت تو ظاہر ہے کہ جائز ہے اور رہا وصول شدہ مال کا اپنے قرضه میں قصاص کرلینا سویہ بھی ظاہر ہے کہ جائز ہے اس واسطے کدادائے قرض کا بیطریقہ ہے جیسا کہ اپنے مقام پرمعلوم ہو چکا ہے بھرا گرعمرونے کہا کہ مجھے بیخوف ہے کہ شاید میرے قرض دار بکرے قرضہ وصول کرتے بیہ کہے کہ قبل اس کے کہ میں اس کواپ قرضہ کا قصاص کروں وہ میرے پاس سے ضائع ہو گیا اور اس دعویٰ میں قول ای کا قبول ہوگا اور اس مسئلہ کے معنی میہ جیں کہ جب عمر و نے زید کو ا ہے قرض دار بکر سے اپنا قر ضدوصول کرنے کا وکیل کیا اور بینہ کہا کہ اپنے واسطے وصول کرے تو زید کا وصول کرنا پہلے واسطے ممرو کے واقع ہوگا پھرزید کواپے ادائے قرضہ میں لینے کے واسطے جدید قبضہ کرنا پڑے گاتا کہ یہ مقبوضہ مال زید کا ہوجائے اوراس کی وجہ بیہ کہ زید نے جب پہلے وصول کیا تو بطور امانت اس کے قبضہ میں رہااور اس کا ذاتی قبضہ کرنا قبضہ صان ہے اور ایک قبضہ دونوں کے واسطے کافی نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کہ قیضہ ایانت نائب قبضہ ضانت نہیں ہوتا ہے اس واسطے اس کواپنے واسطے جدید قبضہ کرنے کی ضرورت ہوگی پس اگراس نے دعوی کیا گہ مال مقبوضہ قبل اس کے کہ میں اس پر اپنے واسطے قبضہ کروں تلف ہو گیا ہے تو اس نے سبب ضانت پیدا ہونے سے پہلے امانت کا مال تلف ہو جانے کا دعویٰ کیا پس قول ای امین کامعتبر ہوگا پس جب اس مسئلہ کی کیفیت مفصل معلوم ہو چکی تو ہم کہتے ہیں کہاس خوف کے دفع کرنے کا حیلہ یہ ہے کہ عمروا پنے قرض دار بگر کو حکم دے کہ زید کے واسطے عمر و کی طرف ے اس مال کی صانت کر لے بدین شرط کہ زیر مختار ہے کہ دونوں میں ہے جس نے جاہے وصول کرے ہیں جب بکرنے ایسا کیا تو مال نذکوران دونوں پر ہوگیا پھراگرزیداس مال کوسب یاتھوڑ ا بکر ہے وصول کرے گاتو اپنے واسطے لینے والا ہوگا پھرا گر بعد وصول کے اُس کے پس تلف ہواتو ای کا مال تلف ہوگا نیر ذخیرہ میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) پس عامہ کے زویک مجدد نہ ہوگی اور ابوزید شروطی کے قول رہنی ہوگی ۱۲ (۲) تعنی تحریر حوالہ ۱۲ (۳) کیونکہ وہ خردی معروف نہیں ہے ۱۲

ئىئىسوىق فىصى⇔

# صلح کے بیان میں

امام محد نے حیل الاصل میں فرمایا کہ ذید کے عمر و پر ہزار درم قرضہ ہیں کہ اس نے اس سے اس شرط سے باہم صلح کی کہ ذید کو فلال مہدینہ مند فلال کا چاندہ کیسے پر سودم اداکر دے اوراگر اس نے ایسانہ کیا تو اس پر دوسودرم ہول گے تو الیصلے ہمارے (اکتول وامام ابو یوسف کے قول میں جائز ہے۔ پس یہ مسئلہ اس صورت وضع کے ساتھ امام محد نے کتاب الصلح میں ذکر نہیں فرمایا بلکہ پر مخصوص کتاب المحل میں نہ کو اس مسئلہ کا تھم و ہے کہ اگر عمر و نے اس وقت مشروط پر بیسودرم اداکر دیے تو باتی ہے بری ہوجائے گا اوراگر اس نے ادانہ کے تو اس ر دوسودرم واجب ہوں گا اور اگر اس نے ادانہ کے تو اس سے کہا کہ میں نے تیر کے فرمہ ہیں اس جنس کی تین صور تیں نہ کور جیں اقراب تک عمر و پر ہزار درم قرضہ ہیں ہی نہ نہر دے دوم ہے کہا کہ میں نے تیر نے فرمایا کہ سے کرنا و ساقط کرنا جائز ہے خواہ عمر و اس کوئل کے روز پانچ سودرم اداکر دے یا نہ کہا ہی تو نہ کہ اس کہ اس کہ تیں ہوجائے گا اور اگر تو نے فی الحال دے دے اوراگر تو نے فی الحال دے دے اوراگر تو نے فی الحال دو الروز نے فیل الحال نہ کے تو ہزار درم اس پر بحال خود جا بیس کے اور بیا تھیاں ہے اور قبالی ہے کہ ہزار درم اس پر بحال خود م ہے بری ہوگا اوراگر فی الحال ادا کرے یا نہ کر دورا وی تو بیاس ہی کو احتیار کیا ہے۔

پر بحالہ جا بت ہری خواہ پانچ سودرم فی الحال ادا کرے یا نہ کر دور بھی لوگوں نے قباس ہی کو احتیار کیا ہے۔

كتاب الحيل مين مذكورايك اختلافي مسكه

(۱) یعنی امام ابوطنیفہ وامام محرخود ۱۱ منہ (۲) یعنی سئلہ کتاب اصل میں ۱۱ (۳) یعنی اگر سودرم دے دیئے قوباقی دوسودرم تک جوسودرم بیں ان ہے بدین شرط بری ہے ۱۱ تخف کے دوسرے پر ہزار درم قرضہ ہوں گے تو بیسلے جائز بیں ہے سودرم پر ایک مہینہ تک اداکر نے پرصلے کی گراس طرح کہ اگر ایک مہینہ تک سودرم نہ دے دے تو اس پر دوسودرم ہوں گے تو بیسلے جائز بیس ہا گر چہ بیسلے بحط ہے بینی ساقط کر دہ کی مقدار مجبول ہے کیونکہ اگر اس نے ایک مہینہ تک ادا کئے تو مقدار محطوط نوسو درم ہے اور اگر ادا نہ کئے تو مقدار محطوط آتھ سودرم ہوں جاور محلوط کا مجبول ہونا صحت حط کا مانع ہے ہیں سئلہ کتاب الحیل میں ایسا ہی جواب ہونا چا ہے اس واسطے مقدار محطوط آتھ سودرم ہے اور محطوط کا مجبول ہونا صحت حط کا مانع ہے ہیں سئلہ کتاب الحیل میں ایسا ہی جواب ہونا چا ہے اس واسطے کہ دونوں مسئلوں میں کچھ فرق نہیں ہے ہیں اس مسئلہ میں دو روایتیں ہوگئیں۔ ایک شخص مرگیا اور اس نے اپنا پسر وجورہ و وارث چھوڑے اور ان دونوں کے قبضہ میں ایک گھر ہے پھرایک شخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ بیر میرا دار ہے ہیں دونوں نے اس کے دعویٰ سے جو کی اس مسئلہ میں دوصور تیں ہیں اگر دونوں نے اس کے دعویٰ کا قبال نہیں کیا اور صلح کرلی ہے تو مال صلح دونوں میں آتھ جھے ہوگا اور اگر دونوں نے با قبال دعویٰ مدی صلح کی ہو دار نہ کور میں مدینوں پر تھفا نصف اور مال صلح دونوں پر نصفا نصف ہوگا۔

پھراگر دونوں نے ایسا حیلہ طلب کیا کہ ملح یا قرار دعویٰ ہواور دار نذکور دونوں میں آٹھ جھے ہواور مال صلح دونوں پر آٹھ جھے ہوکر واجب ہوتو فرمایا کہاس کا حیلہ بیہ ہے کہ کوئی مرد اجنبی ان دونوں کی طرف ہے با قبال دعویٰ صلح کر لے بدین شرط کہ عورت کو آ تھواں حصہ ملے اور پسر کوسات حصیلیں تو اس طور پر صلح واقع ہونا سیج ہے اور دار مذکور دونوں میں آٹھ جھے ہوگا بھراگر دونوں نے اس اجنبی کوسلح کی اجازت دی ہوتو وہ بدل صلح ان دونوں ہے آٹھ جھے کر کے واپس لے گا اور پیسب اس وجہ ہے ہوا کہ اجنبی کا اقرار ان دونوں کے حق میں سیحے نہ ہوا اور اس کا صلح کرنا دعویٰ مدعی کا ساقط کرنے والا ہوا پس جب مدعی کا دعویٰ ساقط ہو گیا تو دار مذکور بوجہ میراث کے ان دونوں کامملوک رہا ہیں دونوں میں آٹھ سہام پرمشترک ہوگا اور بدل صلح بھی ایسا ہی رہا اور تنس الائمہ حلوائی نے شرح حیل الاصل میں بیمسئلہذ کر کیااور فر مایا کہ اس کا عظم حیلہ ہیہ ہے کہ دونوں اس مدعی کے واسطے اس دار کا اقر ارکر کے پھر دونوں اس سے تحسی قدر مال معین پراس شرط سے سلح کریں کہ عورت کے واسطے دار مذکور کا آٹھواں حصہ اور پسر کے واسطے ساہت حصے ہوں پس جب دونوں اس امر کی تصریح کردیں گے تو دار ندکور دونوں میں دونوں کی تصریح کے موافق مشترک ہوگا اور بدل الصلح بھی اسی حساب سے واجب ہوگا بمنزلہ اس کے کہ گویا دونوں نے ایک دار کو بدین شرط خریدا کہ ایک کے واسطے آٹھواں حصہ اور دوسرے کے واسطے سات جھے ہوں۔ایک محض مرگیا اور اس نے درم و دینار یا عروض تر کہ چھوڑ اپس اس کی جورو ہے اس کے وارثوں نے جورو کے تر کہ کے ھے سے درم یا دینار پر صلح کرنی جا بی تو جا ننا جا ہے کہ بیمسکلہ دوصورتوں سے خالی ہیں ہے اوّل آئکہ ترکہ میں قرضہ نہ ہواور شوہرنے دراہم وعروض چھوڑے اور درموں پرصلح واقع ہوئی پس اگرعورت ندکورہ نے اپنے حصدتر کدے درموں سے زیادہ درموں پرصلح کی تو جائز ہےاور بدل استعے کے درموں میں جس قدر درم اس کے حصہ کے واجب ہیں اس قدراس کے مقابلہ میں برابر برابر مساوی قرار دیئے جائیں گےاور باقی درم بمقابلہ حصہ عروض کے ہوں گے لیکن جس قدر درم بدل اسلح کے بمقابلہ درا ہم حصہ کے ہیں اس قدر میں شرط بع صرف مرعی ہوگی کہ ہردوبدل کامجلس ملح میں قبضہ ہونا ضروری ہوگابشر طیکہ وارث لوگ مقرر کہ ہوں و بیوی کے حصہ تر کہ ہے

ا اگرفی الحال پانچ سودرم دے دیتو پانچ سودرم اس پررہ قیاساً ۱۱ امنه علی کی ساقط کر کے سلح کرنا ۱۲ امنه سے اول اس حیلہ کے تمام ہونے میں احتال ہے کیونکہ جب دونوں نے دعویٰ کا اقرار کیا توصلح بمز لہ خرید کے ہے جیسا خود ہی بیان کیا ہے لیہ محتمل ہے کہ مدعی اس سلح کومنظور نہ کرے اس واسطے کہ اس کوکوئی د ہا و نہیں ہے بخلاف صلح اجنبی کے کہ اجنبی کا اقراران دونوں کے حق میں مؤٹر نہیں ہے لیس شاید مدعی الصلح خبر پھمل کرے کہ ہنوز مناقشہ باقی ہی اور ابراء بری کرنا تصادق با ہم تصدیق کرنا ۱۲ امنہ (۱) یعنی عورت ایک حصداور پسرسات جسے ۱۲

مانع نہ ہوں اس واسطے کہ جورو کا حصہ تر کہ ایس حالت میں تو وارثوں کے قبضہ میں بطور امانت ہو گا اور قبضہ امانت نائب قبضہ ضانت نہیں ہوتا ہےاورا گراس کا حصہ تر کہوار توں پرمضمون ہو گیا مثلا اس کے حصہ تر کہ ہے منکر ہو گئے یا منکر نہ ہوئے اقر ارکیالیکن اس کے تر کہ کے دینے سے انکار کیا تو ایسی جالت میں مجلس صلح میں ہر دوبدل پر قبضہ کرنے کی حاجت نہ ہوگی اس واسطے کہ قبضہ غصب نائب قبضہ ضانت ہوتا ہے بلکہ فقط بدل الصلح کے قبضہ کی ضرورت ہوگی اورا گرعورت مذکورہ نے ای قدر درموں کولیا جواس کے حصہ کے برابر ہیں توصلح جائز نہ ہوگی اس واسطے کہ حصہ عروض عوض ہے خالی رہاجا تا ہے اس طرح اگر کم درم لیے تو بھی جائز نہیں ہے۔اس واسطے کہ عروض مع بعض درموں کے بغیرعوض رہے جاتے ہیں پس میں بطریق معاوضہیں ہوسکتی ہے اور نیز بطریق ابراء بھی نہیں ہوسکتی ہے کہ باقی سے اس نے بری کردیا کیونکہ تر کہ مال عین ہے اور عین سے بری کرنا باطل ہے اور حاکم ابوالفضل نے فر مایا کہ عورت مذکورہ کے حصہ دراہم کے برابرعوض پرصلح جبھی باطل ہوگی کہ جب صلح بحالت تصادق <sup>(۱)</sup>ہواگر حالت ا نکار میں صلح کی تو جائز ہوگی اس واسطے کہ حالت انکار میں مال دینے والا ای غرض ہے مال دیتا (۲) ہے کہ منازعت دور ہو جائے اور اس کی قشم کا فدید ہو جائے پس ربوا کی گنجائش نہ ہوگی اورای طرف امام محمد نے کتاب اصلح میں اشارہ کیا ہے اورا گرعورت مذکورہ کے شوہر کے ترکہ سے درموں کے حصہ کی مقدارمعلوم نہ ہوئی توصلح جائز نہ ہوگی اس واسطے کہ بیٹ دووجہ ہے فاسداورا یک وجہ ہے بیچے ہوتی ہے پس جانب فساد کا اعتبار ہوگا اور اگرعورت مذکورہ ہے عروض یا دیناروں پرصلح کی گئی تو جائز ہے اگر چہ بدل صلح قلیل ہو کیونکہ خلاف جنس سے سلح کرنے میں سود متمکن نہیں ہوتا ہےاور یہی اس باب میں حیلہ ہےاور اگر تر کہ شوہر دینار وعروض ہوں پھر اس سے دیناروں پر صلح کی گئی تو اس میں وہی صورتیں ہیں جوہم نے درم کی صورت میں بیان کر دی ہیں اورا گر بعوض ورموں کے صلح کی گئی تو ہر حال میں جائز ہے اورا گرمز کہ شوہر میں درم و دینار وعروض ہوں ہیں اس سے درموں پر یا دیناروں پر سلح کی گئی تو جا بُزنہیں ہے الا اس صورت میں جا نزنہو گی کہ جس بدل رصلح کی ہاں کی مقداراس کے حصہ کی ای جنس کی مقدار نے زائد ہوجتیٰ کہ اس نفتر میں ہے جس قدراس کا حصہ ہاس کامثل اس بدل میں آجائے پس مثل بمثل ہو جائے اور جو باقی رہاوہ بمقابلہ دوسرے نُفتہ وعروض کے ہواورا گرصلح میں درم و دینار دونوں دے تو' بہر حال صلح جائز ہے اور ہرجنس کواس کے برخلاف جنس کے معاوضہ میں رکھا جائے گا اور یہی اس باب میں حیلہ ہے کیکن واضح رہے کہ جو کچھ بدل دراہم حصہ کا دینارے اور دینار کا دراہم ہے ہاس میں بیچ صرف کے شرا لط مرعی ہوں گی پس مجلس صلح میں ہر دوبدل یر قبضہ ہونا شرط ہو گا اور جو پچھ بمقابلہ عروض کے ہے وہ بیچ صرف کے معنی میں نہ ہوں گے پس اس میں ہر دوبدل پرمجلس میں قبضہ شرط نہ ہوگا ۔ مگریہ حیلہ ہمارے علماء ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے قول کے موافق ٹھیک ہے کہ ہرجنس کواس کے برخلاف جنس کے مقابلہ میں

ﷺ فی از کراہ میں معلوم ہو چکا ہے ہیں سب عالموں کے تول کے موافق مضبوطی جا ہے تو خلاف جنس کی جانب راجع نہیں کرتے ہیں چنانچے مسئلۃ الاکراہ میں معلوم ہو چکا ہے ہیں سب عالموں کے قول کے موافق مضبوطی جا ہے تو حیلہ ہے ہے کہ وارث لوگ تمام ترکہ شوہر ہے اُس کے بورے حصہ ہے ایک عوضر وری نہیں ہے اور اس امر میں اشکال ہے اور دفع ہے کہ اس سلح کا جائز ہونا بطریق (۳) ہے کہ ممروت ہو جانا کچھ ضروری نہیں ہے اور اس امر میں اشکال ہے اور دفع ہے کہ اس سلح کا جائز ہونا بطریق (۳) ہے کہ ہونا ہے کہ اس میں سپر دکرنے کی حاجت نہ ہوتو جائز ہوتی جاتیا تو نہیں ہے اور ایک چیز کی ہے جس کی مقدار سے بائع و مشتری کو آگا ہی نہ ہوا گر

<sup>(</sup>۱) یعنی وارث لوّگ مقروغیر ومنکر ہوں ۱امنه (۲) یعنی اس معاوضہ میں ۱۲ (۳) جواب واعتر اض ۱۲ امنه

ایک چیز غصب کی ہے یا اقرار کیا کہ فلال نے اس کے پاس ودیعت رکھی ہے پھر مقر نے مقرلہ سے پیچیز خرید کی تو جائز ہے اگر چہ دونوں اس کی مقدار نہ جانتے ہوں پس ایسا ہی یہاں بھی ہے اور اگر تر کہ مجہول ہو کہ بیمعلوم نہ ہو کہ تر کہ میں کیا (۱) چیز ہے تو شیخ محقق ظہیر الدین مرغینائی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے شرح کتاب الشروط میں فرمایا کہ کیلی ووزنی (۲) چیزوں پرصلح جائز نہ ہوگی کیونکہ اس میں بیا حمال ہے کہ شاید تر کہ میں کیلی ووزنی مال ہواوراس میں ہے عورت کا حصہ ای قدر ہوجس پر سلح ہوئی ہے یا اس سے زیادہ ہواور فقیہ ابوجعفر نے فر مایا کہ ایسی صلح جائزے کیونکہاں میں بیاحتال ہے کہ شایدتر کہنس بدل اصلح ہے پچھنہ ہواورا گر ہوتو احتال ہے کہاس عورت مذکورہ کا حصہ اس بدل الصلح ہےزائد ہواوراخمال ہے کہ کم ہوپس اس میں اختال الاختال ہےاورایسااخمال کمعبتر نہ ہوگا اوراگر مال تر کہ عقاریااراضی وحیوان و امتعہ ہوں اور بیسب مدعا علیہ لوگوں کے قبضہ میں ہولیکن مدعی کومعلوم نہیں ہے کہ مال تر کہ کیا چیز ہے پس اُس نے ان لوگوں ہے مکیل یا موزوں پرصلح کر لی تو جائز ہے اور وجہ درم میہ کہ تر کہ میں قرضہ ہو پس اگر وارثوں نے عورت مذکورہ سے اس طور سے سلح کی کہ قرضہ کو بھی صلح میں داخل کیا مثلاً اس کے حصہ عین و دین ہے کئی قدر مال پرصلح کی یا بیکہا کہ اس شرط سے سلح کی کہ عورت مذکورہ تمام قرضہ وصول کر لے اور باقی اموال ہے اپنا حق چھوڑ دے تو بیسب باطل ہے اس واسطے کہ اس صورت میں قرضہ کا مالک کرنا ایسے مخص کو ہے جس پر پیا قرضہیں ہاور جب کہ حصد دین کی سلح باطل ہوئی تو حصہ عین کی صلح بھی باطل ہوئی اس واسطے کہ عقد ایک ہی ہاورا گرانہوں نے دین کو تھم میں داخل نہ کیا بلکہ اس کے حصہ عین سے سلح کر لی اور قرضہ کوایینے درمیان بفرائض اللہ تعالیٰ مشترک چھوڑ دیا تو پیسلح جائز ہوگی پس ایس سلح کے جائز ہونے کے واسطے بیالک نوع کا حیلہ ہے کہ قرضہ کو نکال کر باقی پرصلح کریں اور سلے نامہ میں تحریر کریں کہ ماسوائے قرضہ کے سلح کی ہےاوراگر وارثوں نے جاہا کہ قرضہ بھی داخل صلح ہوجائے تو اس کی صورت بدہے کہ عورت مذکورہ ان وارثوں سے بقدرا پے حصد دین کے قرض لے پھران دارثوں کو قرض داران میت پراتر ائی کر دے کہاس کا حصہ قرضہان لوگوں کودے دیں اور قرض داران میت اس کو قبول کرلیں پھروارثان ندکوراس عورت ہے باقی مال متر و کہ ہے سکے کرلیں پس تمام مال عین ودین ان وارثوں کا ہوجائے گایا وارث لوگ پیر کریں کہ قرض دارمیت کی طرف ہے بطور تطوع اس عورت کواس کا حصہ قرضہ اپنے مالوں ہے ادا کر دیں کیونکہ ادائے قرضہ غیر کی طرف ے بطور تطوع جائز ہے پھر باقی ہے اس عورت کے ساتھ سلح کرلیں لیکن وارثوں کے حق میں عورت مذکورہ کو قرض دینا مفید ہے کیونکہ اگر اُن کوقرض داروں سے حصہ عورت مذکورہ وصول نہ ہواتو جو کچھانہوں نے عورت مذکورہ کوادا کیا ہے وہ اس سے واپس کیس کے بخلاف اس کے اگر انہوں نے قرض داروں کی طرف سے بطور تطوع حصہ عورت مذکورہ اسے مالوں سے اداکیا تو درصور یکہ قرض داروں سے پچھوصول نہ ہوا تو نہ قرض داروں سے واپس یا نمین گے اور نہ عورت مذکورہ ہے واپس کے سکیس گے اس واسطے کہ بطور تطوع ادا کرنے والا کسی سے واپس نہیں لے سکتااورا گروارثوں نے عورت مذکورہ کا حصة قرضه اس کوقرض دینے ہے انکار کیا تو حیلہ بیہ ہے کہ کوئی قرض دار بقذر حصة عورت کے قرض لے کرعورت مذکورہ کو پہلے ادا کر دے پھر وارث لوگوں ہے باقی مال ہے کے کرلیں۔

اگر قرض دارنے اس کا حصہ قرض لے کرادا کرنے ہے انکار کیا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ سبگ وارث یا ایک وارث اپنا کوئی عرض اس عورت کے ہاتھ دیں درم قیمت کا بعوض <sup>(۳)</sup> بچپاس درم کے جو کہ قرضہ میں ہے اس کا پورا حصہ ہے فروخت کر دے اور وارث بھی بغرض اس منافع <sup>(۳)</sup> کے اور بغرض جواز صلح کے ایسا کرتا ہے پھرعورت مذکورہ اس غرض کا ثمن اس مقدار پر اتر ا دے پھر

ل سود کااختال بھی جائز نبیں ہے لیکن شبہہ کاشبہ معتبر نبیل ہے اامنہ (۱) یعنی درم ہے یادینارعروض یا مکیل یا موزوں اامنہ

<sup>(</sup>۲) ای میں درم ودیناربھی شامل ہو گئے ۱۲ منہ (۳) تا کہ عورت مذکور کا جھکڑا درمیان نے نکل جائے ۱۲

<sup>(</sup> ۴ ) که بچاس درم ثمن دس درم قیمت کی چیز کاماتا ہے امنه

وارث لوگ عورت مذکورہ سے باقی مال عین سے سلح کرلیں اورا گرعورت مذکورہ نے اس امر کومنظور نہ کیا بدین خوف کہ ثناید قرض دار پر قر ضہ ڈوب جائے وصول نہ ہوتو وارث بائع اس ثمن کو مجھ سے واپس لے گا تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ عورت مذکورہ اقر ارکرے کہ اس نے قرض دار سے فقط اپنا حصہ قر ضہ بھر پایا ہے اور اس بات کے گواہ کر دے بھروارث لوگ اس کے ساتھ مال عین کے حصہ سے سلح کرلیں

جس طرح كبهم نے بيان كيا ہے۔ متقی میں لکھا ہے کہ ہشام نے اپنی نوادر میں فرمایا کہ میں نے امام ابو یوسٹ سے یو چھا کہ ایک مختص نے زید کے واسطے ا پے غلام کی ایک سال تک کی خدمت کی وصیت کی پھر موصی مرگیا اور وار ثوں نے جام کہ زید سے اس کاحق وصیت جو غلام میں ہے خرید کریں تو فرمایا کہ پنہیں جائز ہے کیونکہ جب وہ مرگیا تو اس کاحق وصیت میراث نہیں ہوسکتا ہے جیسا کہ شفعہ حق شفیع میراث نہیں ہوتا ہے کیونکہ اُس کے حق کی کچھ مالیت اور کچھٹن نہیں ہے اور عقد بیچ وشراء عقد مخصوص الیمی چیزوں کے ساتھ ہے جس کی مالیت وٹمن ہواورای ہے ہم نے کہا کہ منافع کی بیج باطل ہے اور اجارہ بلفظ بیج وشراء منعقد نہیں ہوتا ہے کیونکہ بیج وشراء ایساعقد ہے جو خاص ایسی چیزوں پرواقع ہوتا ہے جن کی الیت ہے اور منافع کی کوئی مالیت نہیں ہے پس اس پر بیچ واقع نہ ہوگی اور یہی حال ہمارے اس مسئلہ ندکورہ میں ہاور حق شفعہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اگر مشتری نے شفیع ہے حق شفعہ بعوض مال کے خرید اتو خرید باطل ہوگی اور اگر شفیع نے فروخت کیا تو اس کی طرف سے رہتلیم شفعہ ہوگا اورا ہے حق کا ابطال ہوگا اور امام شمس الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ میں نے اس مسئلہ کو ایسامشکل پایا کہ میں امت کے لوگوں میں کوئی ایسانہیں و مکتا ہوں جواس کوحل کرے اور اس مسئلہ کا اشکال اس کی اصل کی وجہ ہے ہے کہ بچے کا عقد فقط الی ہی چیز وں پر وار دہو تا ہے جس کے واسطے مالیت وثمعیت ہو بدلیل مسائل مذکورہ لیکن اس میں مسئلہ طلاق ہے اشکال وارد ہوتا ہے کہ اگر عورت نے اپنے شوہرے کہا کہ میں نے تجھ سے اپنی طلاق بعوض اس قدر مال کے خریدی پس شوہر نے کہا کہ میں نے فروخت کی توضیح ہے اور طلاق واقع ہو جائے گی ای طرح اگر شو ہرنے اس عورت کی طلاق اُس کے ہاتھ فروخت کردی یا اس کے بضع کواُس کے ہاتھ بعوض مال کے فروخت کیا اورعورت مذکورہ نے اس سے خرید کیا توضیح ہے اور معاوضہ واجب ہوگا جالانکہ اس کی بضع میں کچھے مالیت وثمدیت نہیں ہے نیز اس کی طلاق میں بھی کچھ مالیت وثمدیت نہیں ہےاور باو جوداس کے بلفظ بیچ یہ عقد صحیح ہوا اورطلاق کا بلفظ بھے محیح ہونامقضی ہے کہ عقد اجارہ بھی بلفظ بھے مجھے ہواور منافع کا بھے کرنا جائز ہواور بھے وصیت جائز ہواور مشمس الائمہ طوائی نے فرمایا کہ ہمارے مشائح "نے ان دونوں میں فرق بیان کرنے میں تکلف کیا ہے خالانکہ ان سے فرق ممکن نہ ہوا چنانچہ امام كرخيٌ جب فرق نكالنے سے تھك گئے تو انہوں نے قول علاء سے رجوع كر كے فر مايا كه اجارہ بلفظ بيع منعقد ہوتا ہے ہيں بقياس قول کرخی درانعقا دا جارہ بلفظ بچے پیرکہا جا سکتا ہے کہ موصی لہ کا منافع وصیت بدست وارث فروخت کرنا بعوض مال کے جائز ہے کیکن ظاہر مبسوط میں اس کے برخلاف موجود ہے۔ پس جب کہ وارث کے جق میں بیجائز نہ ہوا کہ وہ موصی لہے اس کا حق وصیت بعوض مال کے خرید ہے تو پھر کیا حیلہ ہے تو حیلہ ہے کہ وارث مذکور موصی لہ ہے اس کے حق وصیت سے کسی قدر درا ہم معلومہ پر صلح کر کے اس کو دے دیتو جائز ہے اور صاحب خدمت کاعقل باطل ہو جائے گا اور غلام مذکورمسلم وارث کا ہو جائے گا کہ بچے وغیرہ جو چاہے کرے اور جائے بیتھا کہ بیٹلے جائز نہ ہواس واسطے کہ بیٹلے بخلاف جنس (۱)حق واقع ہوئی ہےاور سلے جب کہ برخلاف جنس حق واقع ہوتی ہے تو وہ معاوضہ وتملیک اختار کی جاتی ہے لیکن اس صلح کا تملیک شار کرنا معدر ہاں واسطے کہ موصی لداس خدمت کا بغیر عوض مستحق ہوا ہے اور جو منفعت کا بغیر عوض مستحق ہووہ اس منفعت کو دوسرے کی ملک میں بعوض نہیں کرسکتا ہے جیسے مستغیر اور اس کا جواب یہ ہے کہ ل تملیک مالک کرنا۔ قولہ بعوض یعنی عوض ہے دوسرے کی ملک نہیں کرسکتا ۱۲ (۱) یعنی دوسرےغلام وغیرہ کی خدمت پرنہیں ہوئی ہے ۱۲

جب بین ملک نه شار ہو سکے تو ہروجہ ہے اسقاط شار ہوگی یعن سکے باسقاط حق ہے کذا فی الحیط۔

جوبيسوين فصل

#### رہن کے بیان میں

ایک خص نے اپنا نصف داریا نصف کھیت غیر مقوم رہی کرنا چاہا تو ہمارے نزدیک ایبارہی جائز نہیں ہے اور بیہ سکلہ معروف ہے پھراگر دونوں نے اس کے جواز کا حیلہ چاہاتو بیحیلہ ہے کہ نصف داریا نصف کھیت بعوض اس قدر مال کے جس کا قرض لینا چاہتا ہے فروخت کردے بدین شرط کہ مشتری کواس میں تین روز کا خیار ہے پھر جب دونوں باہمی قبضہ کرلیں تو مشتری اس عقد کوفنح کردے پس بیٹج اس کے قبضہ میں ای طرح رہ جائے گی جیٹے رہی کا تھا ہوتا ہے کہ اگر تلف ہوئی تو ای قدر تمن کے عوض تلف شدہ قرار دی جائے گی اوراگر اس میں پچھنقصان آیا تو تمن میں سے ای قدر جاتا رہے گا ایبا ہی امام خصاف نے اس حیلہ کوذکر کیا ہے پس بھر مشتری کی اوراگر اس میں چھنقصان آیا تو تمن میں ہوتا ہے تھا کہ مشتری کے پاس بعوض تمن کے مشتری کے پاس بعوض تمن کے مشتری کے پاس بعوض تمن کے حیار شرط پرخریدی گئی ہو وہ بعد ضخ عقد کے مشتری کے پاس بعوض قیمت کے مضمون رہتی ہے نہ بعوض تمن کے باس بعوض قیمت کے مضمون رہتی ہے نہ بعوض تمن کے باس بعوض قیمت کے مضمون رہتی ہے نہ بعوض تمن کے باس بعوض قیمت کے مضمون رہتی ہے نہ بعوض تمن کے باس بعوض قیمت کے مضمون رہتی ہے نہ بعوض تمن کے جو بیا ہو تھے کہ فتا کے مشتری کے پاس بعوض قیمت کے مضمون رہتی ہے نہ بعوض تمن کے جو بیا ہی تھم ہے جیسا کہ مشتری کے باس بعوض قیمت کے مضمون رہتی ہے نہ بعوض تمن ہی ہو جو بیا ہی تھم ہے جیسا کہ مشتری کے باس بعوض قیمت و بیا ہی تھم ہے جیسا کہ مشتری کے واسطے خیار شرط کی صورت میں و بیا ہی تھم ہے جیسا کہ مشتری کے واسطے خیار شرط کی صورت میں ہے۔

یہ سند جل الاصل میں ذکر کر کے فر مایا کہ حیاہ ہے ہے کہ مستقرض اپنا نصف دار مقرض کے ہاتھ بدین شرط فروخت کرے کہ جھے کوایک مہینہ یا فریاں وقت تک خیار ہے پھراگراس مدت پر مال واپس کردیا تو دونوں میں تیج ندر ہے گی اور اگر واپس نہ کیا ہو باللہ ہو کرتج لازم ہوجائے گی اور شل اس مسئلہ کے کتاب البیوع میں معلوم ہو چکا ہے گین پر جیلہ ہو کو امام اعظم کے نہیں ہو حیار ہا تراہیں ہو کہا ہے گئن پر دیلہ بنا ہو قول امام اعظم کے نہیں ہو سکت ہے اس واسطے کہ مام عظم کے نزد دیلے تئین روز ہے زیادہ خیار ہا البی قبلہ ہی قبلہ ہی قبلہ والی قبل کے نزد دیلے تئین روز ہے زیادہ خیار ہا نوائن ہیں ہو کہا ہو گئے ہو اور نہ کی تھے ہے کہ بی تھے ہو دی کے اس خوال کی شرطی ہوگی کہ اگر وہ الف ہو ہو گئی اور ہوگئی اس میں نقصان آگیا تو قرضہ میں ہوگی کہ اگر وہ تلف ہو جائے گا بشرطیکہ قبلہ ہو تھے ہوا ور اگر کی بیٹی ہوگئی تو نہ میں ہوئی ہوگئی تو نہ میں ہوئی ہوگئی تو نہ کہ ہوئی تھے ہوگئی ہوگئی

میں اپنا اسباب رکھا پھراس کے بعداس کی سکونت جھوڑ دی تو وہ رہن ہوجائے گا اگر چہاس کوخالی نہ کیا ہواور امام خصاف ؒنے خالی کر وینا شرط کیا ہے بیں جا ہے کہ میشرط امام خصاف کی جانب ہے یادر تھی جائے۔ زید کے قبضہ میں رہن ہے اور راہن غائب ہے لیں مرتہن نے جایا کہ قاضی کے حضور میں رہن ہونا ٹابت کرے تا کہ قاضی اس کے واسطے اس کا نوشتہ دے دے اور حکم وے کہ یہ چیز اس کے قبضہ میں رہن ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ مرتبن کسی مرداجنبی کو حکم دے کہ وہ اس را بن کے رقبہ کا دعویٰ کرے اور مرتبن قاضی کے حضور میں حاضر ہوکر قاضی کے سامنے اس امر کے گواہ پیش کرے یہ چیز میرے پاس رہن ہے لیں قاضی اس کے رہن ہونے کے گواہوں کی ساعت کر مجے اُس سنجے پاس رہن ہونے کا حکم دے دے گا اورخصومت اجنبی اس کے مقابلہ ہے دورکر دے گا پس بیحکم ا مام خصاف ؓ کی جانب ہے اس بات کی تصریح ہے کہ رہن ہونے کے گواہوں کی ساعت کی جاتی ہے اگر چہرا ہن غائب ہواور امام محدؓ نے یہ مسئلہ کتاب الرا بن میں ذکر فر مایا مگر جواب میں اضطراب ہے چنانچے بعض مقام پر گواہی کی ساعت ہونے کے واسطے را بن کا جا ضربونا شرط کیا ہے اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ جو حکم کتاب الربن میں **ندکور ہے وہ کا تب** کی علطی ہے اور صحیح بیا ہے کہ ایسے گواہ مقبول ہوں گے جیسے کہ اگر قابض نے گواہ قائم کئے کہ بیہ چیز میرے پاس فلاں کی ودیعت ہے یا مضار بت یا غصب یا اجارہ پر ہےتو گواہ مقبول ہوتے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ اس مسئلہ میں دوروایتیں ہیں جس میں سے ایک روایت کے موافق گواہ مقبول ہوں گے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب اس نے رہن رکھ لیا تو اس کی حفاظت کرنے کوقبول کیا اور جب اس کوحفاظت کرنا متعذر ہوا بدون اس کے کہوہ گواہ قائم کر کے را ہن کی ملک ثابت کر ہے تو وہ اس بات کے واسطے خصم ہو گا جیسے ود بعت واس کے ما تند میں ہے اور دوسری روایت میں بیہ ہے کہ مقبول نہ ہوں گے یعنی غائب را ہن کے زمداس امر کے ثابت کرنے کے گواہ کہ اُس نے ربن کیا ہے مقبول نہ ہوں گے اور اس جانب متس الائمہ سرتھی نے میل کیا ہے اور بیاس وجہ سے ہے کہ اثبات رہن کے واسطے ایسے گواہوں کے قبول کرنے میں غائب پر حکم قضا جاری کرنا ہوتا ہے اور قابض کواپنی ذات ہے دفع خصومت کے واسطے اثبات رہن کی حاجت تہیں ہے اس واسطے کہ مجرد قبضہ ہے اس کی ذات ہے خصومت مندفع ہے جیسے کہ اُس نے گواہ قائم کئے کہ بیمیرے قبضہ میں ودیعت ہے توالیا ہی ہاورالیا ہی جواب سیر کبیر میں اس کے نظائر میں لکھا ہے۔

قضاء على الغائب كى ايك صورت كابيان ☆

چنانچ فرمایا کہ اگر غلام مرہون قید ہواور غیمت میں آیا اور قبل تقیم غیمت کے مرتبن نے اس کو پایا اور گواہ قائم کئے کہ بیہ میرے پائی فلال شخص کاربن ہے اور اس کو لیا تو یہ قضا علی الغائب اس طرح نہیں ہے کہ غائب پر ربن کرنا ثابت کیا گیا ہو کیونکہ اس کوربن ہونا ثابت کرنے کی حاجت نہیں ہاں گئے کہ وقت قید کے جانے کے غلام فدکوراس کے پاس ہونا اس کے واسطے کا فی ہے ہی اس نے ظاہر ہوا کہ ہمارے مسئلہ فدکورہ میں غائب پر ربن ثابت کرنے کے واسطے گواہوں کے قبول کرنے کی چھھ حاجت نہیں ہے اور جامع الفتاوی میں کھھا ہے کہ اگر مرتبن نے چاہا کہ مربون تلف ہونے سے قرضہ باطل نہ ہوتو چا ہے کہ اس قرضہ کو فواب سے عام خرید لے اور اُس پر قبضہ نہ کرے بھر اگر غلام مرگیا تو اس کا قرضہ باطل نہ ہوگا اور اگر قرض دار مرگیا تو بیطالب بنسبت مطلوب کے باتی قرض خواہوں کے اس غلام کا زیادہ جی دار ہوگا لین وہ ای کو ملے گا اور اگر اس نے زندگی میں اس کا قرضہ ادا کر دیا تو اس سے کہ باتی اس کو من مراس کو تا ہمار کہ ہوتا ہوں کہ ہوتو چا ہے کہ دونوں میں مشترک ہوتو چا ہے کہ در نول کا مربی بھر کیک کا مال موارد کے باس اس کو مشترک ہوگا واللہ تو الی امراس کے دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا واللہ تو الی اعلی میں موافق شرط کے دونوں کا مربی بھر کیک کا کا مربی بی میں موافق شرط کے دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا واللہ تو الی اعلی اعلی معام کرے بدین شرط کہ دونوں کا م کریں بھر کیک کا کام کریا جائز ہوگا اور منافع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا واللہ تو کی کا میں کیک کا کام کریا جائز ہوگا اور منافع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا واللہ تو کا گا کا کی کیک کا کام کریا جائز ہوگا اور منافع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا واللہ تو کا کام کریں بھر کیک کا کام کریا جائز ہوگا اور منافع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا واللہ تو کا کام کریں بھر کی کا کام کریں بھر کیک کام کریں بھر کی کام کریا جائز ہوگا اور منافع دونوں میں موافق شرط کے مشترک ہوگا واللہ تو کا کام کری بھر کیا کی خواب کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو

كذافي الثا تارخانيه

يعبدون فعل

#### مزارعت کے بیان میں

كتاب الحيل

واضح ہو کہ امام اعظم کے نز دیک مزارعت فاسد ہے اور صاحبین کے نز دیک جائز ہے اور امام خصاف نے فرمایا کہ سب اماموں کے نز دیک جائز ہو جانے کا حیلہ یہ ہے کہ کا شکار وزمیندار عقد مزارعت قرار دینے کے بعدا پے قاضی کے پاس جو مزاعت کو جائز جانتا ہے مقد مہ دائر کریں لپس جب وہ اس کے جواز کا حکم قضا دے گا تو بالا نفاق سب کے نز دیک جائز (۱) ہو جائے گا اور حیلہ دیگر یہ ہے کہ دونوں ایک اقرار نام لکھیں لپس اس میں دونوں یہ اقرار کریں کہ بیز فلاں شخص کی ملک ہے یعنی اس کے مالک کا نام لکھیں اور نیز دونوں اقرار کریں کہ اور بیز مین فلاں کا شکار کے قبضہ میں ہے اور اس کی زراعت کا اس کو اس کے سال تک اختیار ہے کہ رہے و خریف کا جوغلہ چا ہے اپنے بچوں ونو کروں و مددگاروں سے اس میں زراعت کر ہے اور جو پچھاللہ سال تک اختیار ہے کہ رہے و خریف کا جوغلہ چا ہے اپنے بچوں ونو کروں و مددگاروں سے اس میں زراعت کر ہے اور جو پچھاللہ تعالیٰ کے فصل سے اس میں پیداوار ہووہ سب اپنے برسوں نہ کورہ تک اس کی ہوگی ۔ نیز یہ بھی اقرار کریں کہ اس زمین میرتی اس کا شکار کو اجنے برس تک کے واسطے بسبب بھے واجب لا زم حاصل ہو گیا ہے ۔ پس جب دونوں نے اس طور سے اقرار کیا تو ان کو دینے دونوں کا اقرار ان دونوں کے قراف کے دیا تھی کہ وکی کہ بروغیرہ کا حیا تک کو مالک زمین کو دینے کے واسطے بھی کوئی ہمدوغیرہ کا خیا کہ کے واسطے بھی کوئی ہمدوغیرہ کا حیات کا لے ۔

ہوتے ہوں تو اپنے واسطے تہائی شرط کر لے اور اس قیاس پہھے لینا چاہئے اور قد وری میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو نتے دیے کہ آ دھے کی بٹائی پراپی زمین میں زراعت کرے تو مزارعت فاسد ہے لیکن ایک روایت میں امام ابو یوسف ہے جائز ہے لیں اگر دونوں نے ایسا حیلہ چاہا کہ بالا تفاق جائز ہو جائے تو اس کا حیلہ ہیہ ہے کہ مالک ذمین مالک نتیج ہے اس کے آ دھے نیج خرید لے پھر بیجوں کا مالک اس کو شمن سے بری کر دے پھر بیجوں کا مالک زمین کے مالک ہے کہ اپنی زمین میں ان سب بیجوں سے زراعت کر بدیں شرط کہ پیداوار ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگی کذا فی الذخیرہ۔

جهيموين فعل 🖒

#### وصی ووصیت کے بیان میں

زید نے عمر و کواپنے مال کوفہ کا وصی کیا اور عمر و کواپنے مال شام کا وصی کیا اور بکر کواپنے مال بغداد کا وصی کیا تو امام ابوحنیفہ ؒ نے فر مایا کہ بیسب لوگ میت کے تمام تر کات کوفہ و شام و بغداد کے وصی ہوں گے اور بنابر قول امام ابو یوسف ؒ کے ہرایک جس جگہ کے واسطے اس کو وصی کیا خاصتہ وہیں کا وصی ہوگا اور امام محمد کا قول کتابوں میں مضطرب ہے بس حاصل بیہ ہے کہ وصایت امام اعظم سے نزدیک نوع واحدومقام وواحدوز مان واحد کی تخصیص قبول نہیں کرتی ہے بلکہ تمام انواع وا کمنہ کے واسطے عام ہو جاتی ہے اور بنابر قول امام ابو یوسف ؓ کے مخصوص نبوع و مقام واحد ہو سکتی ہے اور قول امام محرمضطرب ہے ایسا ہی شیخ سمس الائمہ حلوائی نے شرح حیل الخصاف میں ذکر کیا ہےاور پینے الاسلام نے شرح حیل الاصل میں قول امام ابو یوسف سیشل امام اعظم کے بیان کیا اور امام محمدٌ کا قول میہ بیان کیا کہ مخصوص بنوع ومقام وصی ہوسکتا ہے۔ پھر بنابرقول امام ابوحنیفہ ؒکے جب ہرایک وصی وقیم تمام تر کہ کا ہوا تو کسی کو تنہا تصر ف کرنے کا اختیار نہ ہوگا اگر چہوصایت متفرقہ واقع ہوئی ہے پس اگرس نے چاہا کہوصوں میں سے ہرایک وصی پورے تر کہ کا وصی ہو اور تنہا تصرف کر سکے اور کسی امام کے نز دیک اس میں اختلاف نہ ہوتو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ سب کواپنی سب تر کات میں وصی کر دے بدین شرط کہ جو مخص ان میں ہے حاضر ہووہ اس کے تمام تر کات کا وصی ہے وبدین شرط کہ ہرایک کوان میں سے اختیار ہے کہ اس کی وصایت کا کام کرے اور اس کا فعل اس میں نافذ ہوگا ہی جب اس نے اس طور سے وصی کیا تو ہرایک ان میں سے بالا تفاق عام وصی ہوجائے گا کہ ہرایک کو تنہا تصرف کا اختیار ہوگا بوجہ اعتبار شرط موصی کے پھراگر موصی نے بیچا ہا کہ ہرایک ان میں خاصة ای چیز کا وصی ہوجس کے واسطےاس کووصی کیا ہےاور کسی قول کے موافق وہ دوسرے وصی کے ساتھ بالکل داخل نہ ہوتو اس کا حیلہ یہ ہے کہ یوں کیے کہ میں نے زید کو فقط اپنے مال بغداد کا خاصة وصی کیا نہ کسی اور شہر کے مال کا اور میں نے عمر و کو خاصة فقط مال شام کا وصی کیا نہ اور کسی شہرکے مال کا پس جب اس نے اس طور ہے کہا تو اس کی شرط کا اعتبار کر کے بالا تفاق ہرایک وصی خاص اس مال کا وصی ہو گا جہاں کے واسطےاس کووصی کیا ہے۔

قال المترجم

ہماری زبان کے موافق اس طرح الفاظ وصایت کہنے ہے بلاشہہ وہ مخصوص وصی ہو جائے گا اور اگر عربی زبان میں کہا کہ اوصیت الی فلاں فی مالی بغد ادخاصة بعنی وصی کیا میں نے فلاں کواپنے مال کا جو بغداد میں ہے خاصة توشیخ مثم الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ ایسے حیلہ میں ایک طرح کا اعتراض ہے اس واسطے کہ قولہ اوصیت الی فلاں بیلفظ عام ہے کہ اس کا مقتضایہ ہے کہ فلاں کو ولایت تصرف عام مال حاصل ہو پھراس کا مال بغداد کے ساتھ تحصیص کرنا جمعتی حجر خاص بعنی تحصیص کرکے مجور کرنا ہوگا اور جرخاص جب کہ

اجازت عام پروارد ہوتا ہے تواس کا پچھا عتبار نہیں ہوتا ہے یعنی عام اجازت دے کر پھر مخصوص کی امر ہے مجور کرنا غیر معتبر ہے چنا نچہ ماذون میں لکھا ہے کہ اگر مولی نے اپنے غلام کو تجارت کے واسطانون عام دیا بھراس کو بعض تجارت ہے بچور کیا تو یہ چر سی تہیں ہے بس مقام پر بھی تخصیص سیح نہ ہونی چا ہے بلکہ اس کا وصی عام ہونا چا ہے ہے اور نیز ایک دوسرا مسئلہ ہے جس میں مشاکخ متر دو ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسر ہے کو وصی کیا اور جو پچھاس کا لوگوں پر ہے اس کا قیم کیا اور جو پچھاس پرلوگوں کا ہے اس کا قیم نہ کیا تو بعض مشاکخ نے کہا کہ یہ تقلید ہے ہے اور اکثر مشارکخ کے زدیک یہ تقلید ہے تھی ہوائے گا بس اس تقریر ہے بعض مشاکخ نے کہا کہ یہ تقلید ہے ہوگا ہی اس تقریر ہے تاس مقام میں ہوتا ہے اور وہ کل امور کا وصی ہوجائے گا بس اس تقریر ہے تاس موا کہ ہو ہے ہو کہ اس کی وصابت کو قبول نہ کر ہے تو گا بہ کہ اس کو معلوم نہ ہوا وہ کی اور وسی معزول ہوجا تا ہے اگر چہاس کو معلوم نہ ہوا وہ کی اس کو معلوم نہ ہوا وہ ہو کہ اور وصی معزول ہوجا تا ہے اگر چہاس کو معلوم نہ ہوا وہ فرق اپنے مقام پر مذکور ہے بیز خیرہ میں ہے۔

سَائِيوِين فَصَلٰ

#### افعال مریض کے بیان میں

امام خصاف نے فرمایا کہ ایک مریض پراس کے بعض وارثوں کا قرضہ ہے اور جا ہا کہ اس کے قرضہ کا اقرار کرے گر ہمارے اسحاب کا اصول معلوم ہے کہ مریض کا اپنے بعض وارثوں کے واسطے اقرار کرنا سے نہیں ہے پس ایسا حیلہ کہ جس ہے بالا تفاق سب کے بزدیک اس اقرار کا مقصود حاصل ہوجائے یہ ہے کہ مریض نہ کوراس قرضہ کا کسی اجنبی کے واسطے اقرار کرے جس پراُس کواعتا د ہواور اس اجنبی سے کہددے کہ و وصول کر کے اس وارث کودے دے اوراگر اجنبی نے کہا کہ ججھے خوف آتا ہے کہ شاید حاکم جھے ہتم لے بھیے قرض خواہان میت سے تھے قرض خواہان میت سے بھی اس میں سے کسی سے کسی سے کسی سے کسی سے کسی سے کسی وارث فقد رہے اس کو بری نہیں کیا ہے تو اورث کا مریض پر آتا ہے فروخت کردے پس جب اس نے فروخت کیا اور وارث نے اس کو قبول کیا تو جو قرضہ وارث کا مریض پر تھا وہ اجنبی کے واسطے ہوگیا۔

اگر قر ضہریض کے اقر ارمرض ہے جس میں وہ قریب مرگ تھا ثابت ہواتو قرض خواہ ہے تیم نہ لی جائیگی 🏠

اگراس کو حاکم قتم دلائے گا تو اس کی قتم سیح ہوگی پھرامام خصاف نے ذکر فر مایا کہ قاضی اس اجنبی ہے قتم لے گا کہ واللہ تیرا یہ قرضہ میت پر واجب ہو نے اس سے اس کو ہری نہیں کیا ہے پس اس طرح قتم لے گا اگر چہ کوئی شخص مطلب کرنے والا نہ ہواس وجہ سے کہ بیشم میت کے واسطے ہوگی اور قاضی میت کی طرف سے نائب ہے پس احتیاطاً اس کے واسطے قتم لے گا اگر چہ کوئی شخص طالب قتم نہ ہواور قاضی ابوعائی نفی فرماتے سے کہ اس طرح ہم کو معلوم ہوا ہے کہ جب قرضہ واجب ہونے کا زمانہ دراز ہوجائے حتی کہ وہم ہوکہ وہ ان اسباب سے شاید ساقط ہوگیا ہوتو قرض خواہ میت سے قتم کی جائے گی کہ واللہ تیراسب یا تھوڑ اقرضہ کی وجہ سے ساقط خبیں ہوا ہے ای طرح ہم کو بجزئیات شرعی میہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر قرضہ مریض کے اقر ارمرض ہے جس میں وہ قریب مرگ تھا بابت ہواتو قرض خواہ سے قتم نہ کی جائے گی بلکہ بدون قتم کے اس کا حق دے دیا جائے گا کیونکہ مبسوط میں چند مقامات میں نہ کور ہے اگر مریض نے اپنے مرض میں قرض خواہوں کے واسطے قرضہ کا اقر ارکیا تو فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کا قرضہ دے دیا جائے گا اور قتم کی

ثر طنہیں لگائی اور خصاف نے ایسی صورت میں قسم کی شرط لگائی ہے ہیں بیشرط از جانب اہام خصاف مستفاد ہے۔ فر ہایا کہ اور اگر اجنبی کی ملک میں کوئی الی چیز نہ ہوجس کو وارث کے ہاتھ فرو خت کر ہے تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ وارث اپنے مال مین میں ہے کوئی چیز اس اجنبی کو ہمبہ کر دے چھے ہم نے بیان کر دیا ہے اور حلہ اس مسئلہ میں بیہ ہے کہ وارث نہ کو را بن مال کو وارث کے ہاتھ بوض قرضہ نہ کور کے فرو خت کر دے چھے ہم نے بیان کر دیا ہے اور حلہ اس مسئلہ میں بیہ ہے کہ وارث نہ کور اپنی مال ہے کوئی متاع یا کوئی چیز الی لائے جس کی قیمت اس قد رہوجس قد روارث کا مریض پر قراموں کے سامنے مریض کے ہاتھ اس چیز کو اس کے مثل قیمت کے عوض فرو خت کر دے اور اس کے سپر و کر ایس ارش کور بیہ مال خرید کر دے اور اس کے سپر و کر سے اس وارث کا مال مریض پر گواہوں کے حضور میں خابت ہوجائے گا بھر مریض نہ کور بیہ مال خرید کر دہ کی غیر معروف آ دی کا خفیہ ہہ کر دے اور وہ موہوب لداس مال کواس وارث کو ہمہہ کر دے لیں وارث کواس کی متاع پہنچ جائے گی اور اس کا قرضہ مریض پر بیہ گواہی گواہان خابت ہوگا ہوں جوب قرضہ وہ جوب قرضہ وہ بیہ کہ میت پر قرضہ وادب تھا اور تھے کہ وہ ہے دو سرا قرضہ وہ دب تھا اور تھے کی تھا وصول نہیں پایا ہے پھر جب شاہر دیا ہو وارثوں کوئیل اوائے قرضہ کے ترکہ سے انتفاع حاصل کرنا حال نہ ہوگا یہ جیہ بطا ہر حیلہ ہو سکتا ہے باطن میا تھیں ہیں باقی رہا تو وارثوں کوئیل اوائے قرضہ کے ترکہ سے انتفاع حاصل کرنا حال نہ ہوگا یہ جیہ بطا ہر حیلہ ہو سکتا ہوں خاب ہو مصول کر نا حال نہ ہوگا یہ جیہ بطا ہر حیلہ ہو سکتا ہو نہ باقی رہا تو وارثوں کوئیل اوائے قرضہ کے ترکہ سے انتفاع حاصل کرنا حال نہ ہوگا یہ جیہ بطا ہر میں ہونہ خور میں خاب ہو میں جی میت کر در خاب کا رہن ظاہر رکھی ہے۔

قال المترجم ☆

وارث کواپنا قر ضه حاصل ہوااور مال بھی مل گیا اورا گرفروخت نہ کرتا اور مال قر ضه وصول ہو جاتا تو بھی اس قدر حاصل ہوتا ہے جواب حاصل ہوا ہے لیں مراد خصاف کی بیہے کہ بعد اس طرح کی وصول یا بی کے وارث اس کواپنے قرضہ ہے بری کر دے پس کوئی شبہہ نہ رہے گافلیمامل۔ پھر خصاف ؒنے اس حیلہ کے اوّل میں فرمایا کہ وارث اپنے عین مال میں ہے کوئی مال عین مریض کے ہاتھ مثل اُس قرضہ کے فروخت کرے جواس کا مریض پر ہے اور اس میں کوئی خلاف بیان نہ کیا پس بیامر کی دلیل ہے كەدارث كے اموال عين ہے كوئى مال عين خريد نامريض كوجائز وبلا خلاف بيع تنجيح ہوگى اوراييا ہى تينخ الاسلام نے شرح كتاب المزارعة کے باب مزارعة المریض میں بیان کیا ہے کہ مریض کا اپنے وارث کے اعیان مال ہے کوئی مال عین خرید ناصیح ہے اور اس میں کوئی خلاف ذکرنہیں کیا اور فتاویٰ صغریٰ میں خرید نے اور فروخت کرنے دونوں میں اختلاف بیان کیا ہے۔ باب اقرار العبدالمولاه میں اس کے بیان مذکور ہونے کا حوالہ دیا ہے اور حیلہ دیگر اس مسئلہ کے واسطے جس کو خصاف نے ذکر نہیں فر مایا یہ ہے کہا ہے قاضی کے پاس مرافعہ کرے جو وارث کے واسطے مریض کا اقر ارقر ضعیح جانتا ہے کیونکہ عالموں کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہے چنانچہ ہمارے نز دیک بیا قرار نہیں جائز ہے اور امام شافعی کے نز دیک جائز ہے پھر جب قاضی مذکور نے اس ا قرار کی صحت کا حکم قضا جاری کر دیا تو به اقرار بالا تفاق صحیح ہو جائے گا جیسا کہ بہت سے مقامات میں معلوم ہو چکا ہے۔فر مایا کہ اگرایک مخض نے اپنی دختر صغیرہ کے واسطے کوئی متاع یازیوروغیرہ اس کی مالک کر دی اور اس پر گواہ نہ کئے یہاں تک کہ وہ مریض ہو گیا اور اس کو وارثوں کی طرف ہے اس باب کا خوف ہے کہ ثاید وہ لوگ اس کی وفات کے بعد صغیرہ مذکورہ کو یہ چیز نہ دیں تو فر مایا کہ اگر زیور وغیرہ کوئی مال منقول ہوتو اُس کوخفیہ کسی ثقة معتمد کو دے دے اور اس کوآگاہ کر دے کہ بیر مال میری دختر فلانہ کا ہے اور اس کو وصیت کر دے کہ اس دختر کے واسطے اس کواپنے پاس حفاظت ہے رکھے پھر جب وہ بڑی ہو جائے تو اس کو دے دے اور اگر دارواراضی وغیرہ مال غیرمنقول ہواوروہ مریض کی ملک معروف ہوتو وہ اس مال کے ساتھ ایسانہ کر سکے گا جیسااس

نے زیوروغیرہ کے ساتھ کیا ہے لیکن میہ کڑے کہ کسی ثقة معتمد علیہ کواپنے مال سے اس غیرمنقول کی قیمت کے برابر مال خفیہ دیے کر أس كوظكم كرے كہ يہ مال ميرى دختر فلانه كا ہے سواسكے واسطے اس مال ہے جھے ہے بيعقار خريد لے پھر گوا ہوں كے سامنے اس مخف کے ہاتھ بیعقار فروخت کردےاور بیخض مذکوروفت خرید کے بینہ کہے کہ میں بیعقاراس کی دختر کے واسطےخرید تا ہوں ای طرح مریض بھی بیرنہ کیے کہ میں نے اس کواپنی دختر کے واسطے فروخت کیا بلکہ دونوں کلام کومطلق رکھیں پھر جب دختر مذکورہ بالغ ہو جائے تو مر د ثقة مذکور بيعقاراس کودے دے اور مشائخ نے ايک صورت ميں اختلاف کيا ہے وہ بيہے کہ اگرايک مخفس نے اپنی وختر صغیرہ کو جہیز دیا مگر سپر دنہ کیااور نہاں پر گواہ کئے یہاں تک کہ بیار ہوا پھرا گراُس نے کسی مرد ثقة کو بیاسباب جہیز خفیہ دیا کہاں کو اس کی دختر کے واسطے اپنے پاس حفاظت ہے رکھے جیسے ہم نے بیان کیا ہے پس آیا اس مرد ثقة کو جائز ہے کہ اس سے لے کر حفاظت ہے رکھے تو اکثر مشائخ کا بیرند ہب ہے کہ اس ثقتہ کو لینا حلال نہیں ہے اس واسطے قاضی اس پدر صغیرہ کی اس قول میں تقىدىق نەكرے گابەمال اس سغيره كى ملك ہاس طرح اس مرد ثقة كى بھى تقىدىق نەكرے گاپس اس ثقة كو گنجائش نہيں ہے كەاس مال کواس ہے لے کرر تھے کہ جس ہے باقی وارثوں کاحق مارا جائے لیکن امام خصاف ؓ نے زیور ومتاع کی صورت میں اشارہ کیا ہے کہ اس ثقة کو جائز ہے کہ اس سے لے کر حفاظت ہے ر کھے اور ورصور حیکہ مریض نے اپنی دختر صغیرہ کو مال خفیہ ہبہ کر کے حیفہ مرد ثقة کودیا کہ اس مال ہے اس کے واسطے خرید لے اگر مرد ثقة کو بیخوف ہوا کہ اس کے ذمہ قتم لا زم آئے گی تو فر مایا کہ اُس کے ذمہ قتم میں کچھنیں ہے۔ای طرح اگر مریض نے کسی آ دی ہے مال قرض لیا پھراس کواپنی دختر صغیرہ کو ہبہ کیا پھراس کوا سی مخض کو دے دیاحتیٰ کہاس نے اس مال ہے اس کی دختر مذکورہ کے واسطے اراضی مریض ہے خریدی تو جائز ہے اور قتم اس محض کے ذمہ کھے نہ ہوگی بنابر آ نکہ مبسوط میں معلوم ہو چکا ہے کہ عقد بعینہ ان درموں سے متعلق نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے مثل سے جو بذمہ دین واجب ہوتے ہیں متعلق ہوتا ہے اس و وخرید نے کی قتم کھانے سے حانث نہ ہوگا۔

بعوض مال وارث پرمریض ہویعنی اجنبی مذکوراس وارث کے ہاتھ اپنی کوئی چیز بعوض اس مال کے جووارث مذکور کامریض پر آتا ہے فروخت کردے اامنہ

(ئهائيسويں فصل☆

## متفرقات کے بیان میں

اگرایک فخض نے چاہا کہ اس کی قضا نمازوں کے واسط اس کی وفات کے بعد صدقہ دیا جائے اوراً س کواپنے وارث پر اطمینان نہیں ہے کہ شایدوار شاس کی وصیت کر نافر دوصیت کر ساورا گراس نے تہائی مال کی اس ہے پہلے وصیت کی اظمینان نہیں ہے کہ اگراس نے تہائی مال کی اس ہے پہلے وصیت کی ہے تو بیخی تہائی میں داخل ہوجائے گا حالا نکہ وہ چاہتا ہے کہ بیتہائی ہے خارج رہے تو اس کا حدید ہے ہے کہ اپنی الماک میں سے کوئی چیز اپنی صحت و حیات میں ایسے فض کے ہاتھ فرو فت کر ہے جس کو تھے و معتمد جانتا ہے اوراس کو بیخ سے برد کر ہے چھراس کوئمن ہے بری کر دے تی کہ بیمشتری اس چیز کواس کی وفات کے بعد فرو فت کر کے اس کے شن کے ہوراس کو بیخوں ایس کوئمن ہے بری کر دے تی کہ بیمشتری اس چیز کواس کی وفات کے بعد فرو فت کر کے اس کے شن کو اپنی اس مال کھیں کو بیوش ایس کے فرو فت کر کے اور اس کا خمن اس راہ میں صورت ہے کہ پیوشی دات کے واسطے رکھوچھوڑ ہے اور فرو فت کر نے اور نداس کا خمن اس راہ میں صرف کر ہے تو فر مایا کہ اس کی صورت ہے کہ پیوشی دات کے واسطے رکھوچھوڑ کے فرو فت کر نے جو کیڑ ہے میں کہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئو اس عیب ہواور بائع اس ملفوف چیز کونہ دیکھوا ور بروجہ نہ کور اس کے وار قول کے فرو فت کر کے اس کا خمن اس کی موت کے بعد اس عیب ہواور بائع اس مشوف چیز کونہ کور بروجہ نہ کوراس کے وار قول کی ملک میں کو وک کی کی واپس کی موت کے بعد اس عیب دار لیٹی ہوئی چیز کو کہ کے پیرا گرمشتری کی واپس کی موت کے دیں اس مسئلہ میں خیار عیب اس وجہ ہے تجو بزئیا کہ خیار عیب بعد موت کے باتی رہتیں ہے تو بائن نہ ہوگی اس واسطے کہ قسمت میں بڑا ہے معنی ہیں حالان کہ اگر وصی ہوں سے حالے سے سے دار سے بعض نابالغوں کے ہاتھ فرو فت کر ہے قو ہو نرئیس ہے پس ای طرح تقیم بھی جائز نہ ہوگی ہیں وصی کے واسطے حدے ۔ حدی ہونہ کی وار قول کے دو تو کی تو کو کو کی کو کر کے کر کے کر کے کر

اگر صغیر مثلاً دو ہوں تو وصی ان دونوں میں ہے ایک کا حصہ کی شخص کے ہاتھ مشاع غیر مشم فروخت کرے پھر مشری کے دوسر ہے صغیر کے واسطے جس کا حصہ فروخت نہیں کیا ہے مقاسمہ کرے پھر مشتری ہے۔ جس صغیر کا حصہ فروخت کیا ہے پھراس کا حصہ فرید کر لے پس دونوں صغیر میں سے ہرا یک کا حصہ ممتاز جدا جدا ہوجائے گا اور یہ تقییم اس وجہ ہے جائز ہوجائے گا کہ یہ دو آ دمیوں کے درمیان جاری ہوئی ہے اور حیار و پگر آئی نکہ ان دونوں کا حصہ ایک شخص کے ہاتھ فروخت کرے پھراس سے ہرایک کا حصہ تقسیم کیا ہوا جدا جدا فرید لے اگر مریض نے کہا کہ میرے تہائی مال سے میری طرف سے ایک بھی کراؤیا کہا جی کراؤاور ایک لفظ نہ کہا پھروصی نے ایک شخص کو مال بمقد ارآ نکہ آئد وروفت مکہ معظمہ کی راہ میں اپنی ذات پر خرج کرے دیا پس اس نے خرج کیا اور پھے قد رقبل ایسارہ گیا کہ جس سے مامور کواحتر ازمکن نہیں ہے تو قیاس یہ ہے کہ وہ اس قدر کا ضامن ہوجس قدر اس نے اپنی ذات پر خرج کیا ہے اور استحسانا ضامن نہ ہوگا اور مامور پر واجب ہے کہ جواس کے پاس باقی رہا ہے اس کورصی کو واپس کر دے اور اگر میت نے وصیت کی کہ باقی اس شخص کو دے دیا جائے جواس جی کے واسطے مامور ہو پس اگر اس نے کسی مرد کو معین کر دیا ہو کہ وہ اس کی طرف سے جی کرے تو باقی کی مرد کورس کی دیا جو کہ وہ اس کی طرف سے جی کرے تو باقی کی مرد کورس کی کہ دیا ہو کہ وہ اس کی طرف سے جی کرے تو باقی کی

وصیت اُس کے حق میں جائز ہوگی کیونکہ وہ ایک شخص معلوم کے واسطے واقع ہوئی ہے اور اگر اُس نے کئی شخص کو معین نہ کیا ہوتو وصیت باطل ہوگی اور اس کا حیلہ بیہ ہے کہ موصی اپنے وصی ہے کہ جس قد رنفقہ باقی رہے وہ جس کوتو چاہے دے دے وسے پھر جب وصی نے مامور کو باقی نفقہ دے دیا تو جائز ہوگا بمنزلہ اس کے کہ اگر مامور نے کہا کہ میرا تہائی مال تو جس کوچاہے دے دے تو بہی تھم ہے بی محیط میں ہے۔

(تىبىر بى فصىل☆

# استعال معاریض کے بیان میں

قال معاریض سخنہائے پوشیدہ غیرصر بع۔ فی الکتاب جاننا جائنا جائے کہ اگر جھوٹ سے بچنے کے واسطے معاریض کو استعال کرے تو کچھ مضا نقہ نہیں ہے وہ جائز ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ فر مایا معاریض کلام ایسے ہیں کہ اگر ان کواستعال کرے تو آ دمی کوجھوٹ بولنانہ پڑے اور نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ معاریض کا کلام میں بہت گنجائش ہے اور اس کے استعال کے دوطریقے ہیں ایک بیہ ہے کہ آ دمی ایک کلمہ بو لے اور اس سے سوائے اس معنی کے مراد لے جن کے واسطے وہ کلمہ موضوع کیا گیاہے بحسب ظاہرلیکن بات اتنی ہو کہ جو معنی اُس نے مراد <sup>(۱)</sup> لیے ہیں وہ اس لفظ کے متملات ہے ہوں اور دوسراطریقہ یہ ہے کہ کلام میں شایدیا دورنہیں ہے یااس کے مانندالفاظ ملا دےاور بیربمنزلیۂ انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کے ہے کہاں سے کلام بالخیرم ہونے سے غارج ہوجائے گا اور استعال معاریض میں مضا نقہ نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاریض میں ہے بعض ایسا جائز فرمایا ہے جہاں صریح جائز نہیں فرمایا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لا جناح علیکھ فیما عرضتھ به من خطبة النساء پھر فرمایا کہ ولكن لا تواعد وهن سرا الا ان تقولوا قولا معروف چنانچا گرايك مورت عدت ميں ہوتو كى كو پيطلال نہيں ہے كه اس كوصريحاً خطبہ کرے لیکن اگر تعریض کرے تو کچھ مضا کقہ نہیں ہے مثلاً یوں کہے کہتم تو ماشاءاللہ حسین خوبصورت ہواورتم می عورت میرے واسطےلائق ہےاورعنقریب اللہ تعالیٰ کی مشیت میں جو بات ہوگی پیش آ جائے گی اور شیخ ابراہیم تخعی رحمتہ اللہ ہے مروی ہے کہ جب وہ اسر احت کے داسطے گھر میں جاتے تھے تو اپنے خادم سے فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آنے کی اجازت مانگے تو کہنا کہ شخ یہاں نہیں ہیں اور بیمرا دلینا کہ جہاں تو کھڑا ہے وہاں نہیں کھڑے ہیں اور نیز ابراہیم کنٹی سے مروی ہے کہ جب کوئی مخض اُن سےان کے پاس آنے کی اجازت مانگرااوران کوملنامنظور نہ ہوتا تو تکیہ وغیرہ جوان کے پاس ہوتا اُس پرسوار ہو بیٹھتے اوراپنے خادم سے کہتے كه كهدد ك كه يشخ سوار بو كئ بين حتى كدسامع كے خيال ميں بيآتا كه يشخ اپنے گھوڑے پرسوار بوكرا بينے كى كام كو كئے بين بين وہ لوٹ جاتا اور نیز ابراہیم نخعی رحمتہ اللہ ہے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص ان ہے کوئی چیز مستعار مانگتا اور ان کو دینامنظور نہ ہوتا تو اپنا ہاتھ ز مین پررکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ شے یہاں نہیں ہے اور مرادیہ ہوتی کہ اس جگہ جہاں ہاتھ رکھا ہے نہیں ہے حالانکہ سننے والے کو بیگمان ہوتا کہ اُن کے پاس یاان کے گھر میں نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم کذا فی الذخیرہ۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اختال ہو کہ بیمعنی جواس نے مراد لئے ہیں مراد ہو سکتے ہوں امنہ

# النوار المناب النواشي النوائدي النوائد النوائ

إس ميں دوفصليں ہيں

فعل (ول ١٥

خنثی کی شناخت

جاننا جاہئے کہ ختی اُس آ دمی کو کہتے ہیں کہ جس کے مقعد کے سوائے دو (۱)مخرج ہوں اور بقالی نے فرمایا کہ اس کا دونوں میں ہے کوئی مخرج نہ ہواور پیشاب اس کا ایک چھیدے نکلے اور خنثیٰ کے حق میں اعتبار <sup>(۲)</sup>میال کا ہے کذافی الذخیرہ پس اگروہ ذکر ے پیٹاب کرے تو مرد ہے اور اگر فرج سے پیٹاب کرے تو عورت ہے اور اگر دونوں سے پیٹاب کرے تو جس سے پہلے پیٹاب نکے وہی ہوگا۔ کذافی کے البدایہاورا گردونوں سے ایک ہی ساتھ بپیٹاب نکلے تو امام اعظمیّر کے نز دیک وہ خنثیٰ مشکل <sup>(۳)</sup> ہے اور کسی آلہ ے زیادہ پیثاب نکلنے کا کچھا عتبار نہیں ہاس واسطے کہ کی شے کا اس کی جنس ہے کثر ت ہونے ہے ترجیح نہیں ہوتی ہاورصاحبین " نے فر مایا کہ جس آلہ سے زیادہ پیشاب برآمہ ہوائ کی طرف منسوب <sup>(س)</sup> کیا جائے گا اور دونوں سے جو پیشاب نکاتا ہے وہ بھی برابر نکلے تو وہ بالا تفاق خنٹیٰ مشکل ہے۔ کذائی الکافی اور مشائخ نے فر مایا کہ بیاشکال بالغ ہونے سے پہلے ہے اور جب بالغ ہو گیا اور پورا ، ہو گیا تو بیا شکال جاتار ہے گا کہ اگر اُس نے بالغ ہو کر ذکر ہے جماع کیا تو وہ مرد ہے ای طرح اگر اس نے جماع ذکر ہے نہ کیالیکن اُس کے داڑھی نکل آئی تو وہ مرد ہے کذافی الذخیرہ۔ای طرح اگراس کومثل مردوں کے احتمال ہوایا اس کی چھاتیاں مثل مردوں کے سینہ ہے اُٹھی ہوئی نہ ہوئیں بلکہ برابرر ہیں تو مرد ہے اورا گرمثل عورتوں کے اس کی چھاتیاں ابھر آئیں یا اس کی چھاتیوں میں دود ھاتر آیایااس کوچض آیایاحمل رہایااس کی فرج سے اس کے ساتھ جماع کرناممکن ہواتو وہ عورت ہے اور اگران علامات میں سے بھی کوئی ظاہر نہ ہوئی تو وہ خنثیٰ مشکل ہےای طرح اگریپیلا مات مردوں وعورتوں دونوں کی ظاہر ہوئیں تو بھی خنثیٰ مشکل ہے کذافی الہدایہ۔ خروجِ منی کا کچھاعتبار نہیں ہے اس واسطے کہنی جیسے مرد کے نکلتی ہے دیں بھی عورت کی بھی نکلتی ہے بیہ جو ہرہ نیرہ میں ہے اور فر مایا کہ یہیں ہے کہ خنثیٰ بعد بالغ ہونے کے بھی کسی حال میں مشکل رہاں واسطے کہ یا تو اس کوحمل رہے گایا حیض آئے گایاس کے داڑھی نہ نکلے گی یا عورتوں کے مثل اس کے چھاتیاں تکلیں گی اور اس ہے اس کا حال ظاہر ہوجائے گا اور اگر اُن میں ہے کوئی بات نہ ہو گی تو وہ مرد ہےاں واسطے کہ عورتوں کے مانند چھاتیاں نہ ہونا اس امر کی دلیل شرعی ہے کہ وہ مرد ہے بیمبسوط شمس الائمہ سرحسی میں ہے۔

ل قال المترجم كذا فى البدايه بيمسئله آئنده آتا ہے اس ميں غور كرنا چا ہے ۱۱ (۱) ليعنى پيشاب كے۱۱ (۲) عورت كااورمرد كا ۱۱منه (۳) ليعنى ذكر كہا جاسكتا ہے ندمؤنث ۱۲ (۴) ليعنى اگر ذخرے زياده پيشاب <u>نكلے تو ذكر ہے اور ندمؤنث ہے ۱</u>۱منه

<sup>🖈 [</sup>نحن \_ تا] ..... [ ع ـ ا ـ مذكر ] و هخص جس كي مر دا نه ياز نا نه دونو ب علامات ناقص بهو س - بيجوا 'مخنث

احکام خنثیٰ کے بیان میں

اس کے تق میں ہے بھی مکروہ ہے کہ وہ مردوں یا عورت ل کے سامنے اپنا بدن کھو لے اور مکروہ ہے کہ جومرد یا عورت اسکی ذی رحم محرم نہ ہواس کے ساتھ طوت میں بیٹھے اور کمروہ ہے کہ وہ بغیر ذی رخم محرم کے سفر کرے اور اگرا بینے نئی نے احرام با ندھا حالا نکہ اس کا س قریب بلوغ ہے تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ ججھے اس کا علم نہیں (۳) ہے کہ اس کا لباس (۵) کیوکر ہوگا اور امام محریہ نے فرمایا کہ عورت س کورتوں (۲) کا لباس بہنے بیمانی میں ہے اگر خفتی ندکور اپنے ذی رحم محرم کے ساتھ میں رات و دن کا سفر کر بے تو چھے صفا لقہ نہیں ہے اور کما ہر ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اس خفتی کا خفتہ عورت کر بے گاتو اس میں دوصور تیں ہیں یا تو وہ س قریب بلوغ تک بی پی ایم کی ہوگا یا لاکا کہ بوگا ایس اگر لزکا ہوتو مرد کے خفتہ کر نے بالوغ سے بی بیا ہوگا ہیں اگر نہیں ہے کہ وہ تر یب بلوغ بہنی ہے ہوگا کہاں اگر انہیں ہے اور اگر وہ لڑکی ہوگا یا لاکا ہر جہ اور اگر وہ لڑکی ہوگا ہیں گئے مضا لقہ نہیں ہے کہ وہ قریب بلوغ بہنی ہے مضا کہ نہیں ہے کہ وہ قریب بلوغ بہنی ہے تو بھی مرد کے خفتہ کرنے میں پچھے صفا کھنہیں ہے کہ وہ قریب بلوغ نہیں ہے کہ مضا کھنہیں ہے اور اگر وہ لڑکی ہوگا ہی کہ مضا کھنہیں ہے کہ وہ قریب بلوغ نہیں ہوگا ہوں جاس ہوگا ہوں وہ سے کہ وہ وہ تر یب بلوغ نہیں ہی کھے صفا کھنہیں ہے اور اگر وہ لڑکی ہوگا ہی کہ مضا کھنہیں ہے کہ وہ قریب بلوغ نہیں بی کھے صفا کھنہیں ہے تو خورت کے خفتہ کرنے میں بچھے صفا کھنہیں ہے اگر چوہ قریب بلوغ نہیں بی ہوگا ہوت نہیں ہوگا ہی جو صفا کھنہیں ہوگا ہی ہو مضا کھنہیں ہوگا ہی جو مضا کھنہیں ہوگا ہی ہو کہ قابل شہوت نہیں ہو تو مورت کے خفتہ کرنے میں بھی کھے صفا کھنہیں ہو تو مورت کے خفتہ کرنے میں جو بدرجہ اولی بچھ صفا کھنہیں ہو تا بل شہوت نہیں ہو تو مورت کے خفتہ کرنے میں جو بدرجہ اولی بچھ صفا کھنہیں ہو تا بلوغ نہیں بی تو خورت کے خفتہ کرنے میں جو بدرجہ اولی بچھ صفا کھنہیں ہو تا بیں شہوت نہیں ہو تو تو تو تا بل شہوت نہیں ہو تو تو تا بل شہوت نہیں ہو تا بل شہوت نہیں ہو تا بیا تو تو تو تا بیات ہو تو تا بیات ہو تو تو تا بیات ہو تو تا بیات ہو تو تا بیات ہو تا بھی تو تو تا بیات ہو تو تا بیات ہو تو تا بیات ہو تا بیات ہو تو تا بیات ہو تو تا بیات ہو تو تا بیات ہو تا تو تا بیات ہو تو تا بیات ہو

<sup>(</sup>۱) یعنی مندؤ هکے ہوئے ۱۲ (۲) قریب بلوغ ہواا (۳) یعنی کروہ تح کی ۱۲ (۴) یعنی تحقیقی علم نہیں ہے امند

<sup>(</sup>۵) يعنى احرام ميس كيوكرلباس على عالم ١٢ كيونكه آس ميس بخو في احتياط ١٢ (٥)

اگروہ لڑکا ہے تو بھی یہی بات ہے کیونکہ وہ لائق شہوت نہیں ہے اور شہوت ہی کے سبب سے عورت کومر داجنبی کے جسم نہانی کا دیکھنا حرام ہےاوراگروہ قریب ببلوغ پہنچ گیا ہوتو اس کا ختنہ نہ مرد کرے گا نہ عورت کرے گی پس مرداس وجہ سے نہ کرے گا کہ شایدوہ عورت ہوتو مردکواس کا ختنہ کرنا اوراس کی فرج کی طرف دیکھنامباح نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ قریب ببلوغ پہنچے گئی ہےاور قریب بلوغ عورت لائق شہوت ہوتی ہے پس مثل بالغہ عورت کے ہوگی اور بالغہ کا ختنہ مردنہیں کرتا ہے پس عورت اجنبیہ کوا پسے لڑ کے کا ختنہ کرنا اور اس کا جمم دیکھنا حلال نہ ہوگا کیونکہ وہ مثل بالغ مرد کے ہے لیکن اس کا حیلہ وہ ہے جوامام محمدٌ نے ذکر فر مایا ہے کہ اگر خنثیٰ نذکور مالدار ہوتو اس کا ولی اس کے واسطے ایک ایسی باندی خریدے جو کا رِختنہ جانتی ہو کہ وہ اس کا ختنہ کر دے پھر جب اُس کا ختنہ کر دے تو پھر ولی اُس کوفروخت کردےاورا گروہ تنگیدست ہوتو اس کا باپس کے واسطےاپنے مال سےالیی باندی خریدے تا کہاس کا ختنہ کردے اواگر اس کا باپ بھی تنگدست ہوتو امام المسلمین اس کے ختنہ کے واسلے بیت المال ہے ایسی با ندی خرید فر مادے گا پھر جب اس کا ختنہ کر چکے تو امام المسلمین اس کوفروخت کرا کراس کانتمن بیت المال میں داخل کروے گا اورا گراس خنثیٰ ندکور کا نکاح کرویا جائے تا کہاس کی جوروا کا ختنه کردے تو یہ کچھ مفیز ہیں ہے اس واسطے کہ جب تک اس کا حال ظاہر نہ ہو کہ بیمرد ہے یاعورت ہے تب تک نکاح موقوف رے گا کیونکہ اختال ہے کہ وہ مرد ہوتو الی صورت میں نکاح جائز ہوگا اور شاید وہ عورت ہوتو نکاح نا جائز ہوگا اور در حالیکہ اس کا حال مشتبہ ہے تو نکاح موقوف رہے گا اور نکاح موقوف ہے بیامر مباح نہ ہوگا کہ جسم نہانی کی طرف نظر کرے ای واسطے یوں فر مایا کہ اس کے واسطے ایک باندی خریدی جائے تا کہ وہ ختنہ کرے اور بینہ فرمایا کہ اس کے مال سے اس کا نکاح کیا جائے تا کہ اس کی عورت اس کا ختنذ کردے ایسا ہی شیخ الاسلام نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اور شیخ سمس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا کہ ام محریہ نے یوں نہ فر مایا کہ اس کے مال سے اس کے واسطے ایک عورت نکاح میں لائی جائے بیاس وجہ سے نفر مایا کہ جب تک اس کا حال ظاہر نہ ہوتب تک ہم اس کے نکاح کے بچے ہونے کا یقین نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر باوجوداس کے ایسا کیا تو ٹھیک ہوگا اس واسطے کہ اگر خنثیٰ مذکورعورت ہوگا تو جس عورت سے اس کا نکاح کیا گیا ہے اس کا دیکھناعورت کاعورت کو دیکھناہواور نکاح لغوہواورا گروہ مرد ہے توبید یکھنااییاہوا کہ جیسے جورو عورت ہے، ن کرتی ہے۔ اپ خاوند کے جسم نہانی کودیکھے بیمحیط میں ہے۔ عنسل خنشی کے مسائل

اگراس کا حال کھلنے سے پہلے وہ مرگیا تو اس کو نہ مردغشل دے گا اور نہورت بلکہ اس کو تیم کروایا جائے گا پس اگر اس کو اجنبی نے تیم کرایا تو ایک خرقہ ہے تیم کرائے اوراگراس کی ذی رحم محرم نے اس کوتیم کرایا تو بدون خرقہ کے اس کوتیم کرادے اور مش الائمہ حلوائی نے فر مایا کہایک کوراہ میں کر کے اس کونسل دیا جائے اور بیسب اس وفت ہے کہوہ قابل شہوت نہ ہواورا گرطفل ہوتو جا ہے اس کومرومسل دے اور جا ہے عورت کچھ مضا کقہبیں ہے بیہ جوہرہ نیرہ میں ہے۔

### نوع دیگر در مسائل نکاح

اوراگراس صنیٰ کے بالغ ہونے ہے پہلے اس کے باپ نے اس کوکوئی عورت بیاہ دی یا کسی مرد ہے اس کا نکاح کر دیا تو نکاح موقو ف رہے گا نہ نافذ ہو گا اور نہ باطل ہو گا اور دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی نہ ہوں گے یہاں تک کہ خنٹیٰ نذکور کا حال ظاہر ہو پھراگراش سنے باپ نے کسی عورت ہے اس کا نکاح کیا پھروہ بالغ ہوااور اس میں مردوں کے علامات ظاہر ہوئے اور اس کے نکاح کے جائز ہونے کا حکم دیا گیالیکن اس عورت ہے وطی نہ کرسکا تو اس کوایک سال کی مہلت دی جائے گی جیسے اور مردوں کو جواپنی عورت سے جماع نہیں کر سکتے ہیں ایک سال کی مہلت دی جاتی ہے میں نے یو چھا کہ ایک خنثیٰ مشکل نے جو قریب بلوغ ہے ایے ہی دوسر نے ختی مشکل سے باہم دونوں نے نکاح کیابدین شرط کہ ایک ان میں سے مرد ہے اور دوسراعورت ہے تو فر مایا کہ جب بیمعلوم ہے کہ دونوں مشکل ہیں تو نکاح موقوف رہے گا یہاں تک کہ دونوں کا حال کھلے کیونکہ جائز ہے کہ دونوں مر دہوں پس مر د کا مرد ہے تکاح ہوا اور ایسا نکاح باطل ہے اور نیز جائز ہے کہ دونو عورت ہوں پس عورت کاعورت سے نکاح ہوا اور بیجھی باطل ہے اور جائز ہے کہ ایک مرداور دوسراعورت ہوتو نکاح جائز ہوگا لیل جب دونوں مشکل بیں ان کا حال معلوم نہیں ہوتا ہےتو نکاح کے جواز وعدم جواز میں تو قف کیا جائے گا یہاں تک کہ دونوں کا حال کھلے اور اگر دونوں میں سے ایک مرگیا یا قبل اشکال دفع ہونے کے مرگیا تو باہم وارث نہ ہوں گے اس واسطے کہ حال کھلنے سے پہلے نکاح موقو ف ہاور نکاح موقو ف کی وجہ سے میراث ثابت نہیں ہوتی ہے کذافی الذخيره۔اگريمعلوم نه ہوكہ بيدونوںمشكل بيں تو ميں دونوں كا نكاح جائز ركھوں گابشرطيكہ ان دونوں كے باپوں نے نكاح كرديا ہواس واسطے کہ دونوں میں سے ایک کے باپ نے خبر دی کہ بیمر دہاور دوسرے کے باپ نے خبر دی کہ عورت ہے اور دونوں میں سے ہرایک کی خبر شرعاً مقبول ہے تا وقتیکہ اس کے برخلاف ظاہر نہ ہو بنابریں واجب ہوا کہ صحت نکاح کا حکم ویا جائے اور اگر دونوں کے باپ مر گئے پھرید دونوں مر گئے اور ہرایک کے دارث نے گواہ قائم کئے کہ میرا ہی مورث شو ہرتھا اور دوسرا زوجہ تھا تو میں اس میں ہے کی بات کا علم نہ دوں گا بیمبسوط شمس الائمہ سرحتی میں ہے۔ پس میں نے پوچھا کہ اگر ایک فریق کے گواہ پہلے قائم ہوئے کہان کےموافق تھم ہوگیا بھر دوسرے فریق کے گواہ حاضر ہوئے تو فر مایا کہ دوسرے فریق کے گواہوں کو باطل کروں گااور پہلاتھم قضاء بحال خود ثابت رہے گااورا گر کسی مرد نے خنثیٰ مشکل کاشہوت ہے بوسہ لے لیا تو اس مر دکو جب تک اس خنثیٰ مشکل کا حال ظاہر نہ ہوتب تک اس کی ماں سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

نوع دیگر در حدو دوقصاص

اگر کسی نے اس خنٹی مشکل کوئیل بالغ ہونے کے تہمت لگائی یعنی قذف کیا یا خنٹی نہ کورنے کسی مرد کوقذف کیا تو قاذف پر حدثر کی واجب نہ ہوگی کہ وہ لڑکا یالڑکی نابالغ ہونے کی وجہ سے مرفوع القلم ہے اورا گرقاذف مرد ہوتو اس پر اس وجہ سے حدوا جب نہ ہوگی کہ اس نے غیر خصن کوقذف کیا ہے اس واسطے کہ شرا لکا احصان قذف میں سے ایک شرط بالغ ہونا ہے جیسے اسلام اورا گرخنٹی نہ کور بعد سن بلوغ تک چہنچنے کے قذف کیا گیا لیکن ہنوز کوئی الی علامت فلا ہر نہ ہوئی ہے جس سے استدلال ہو سکے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے پھرخنٹی نے کسی مرد کوقذف کیا یا ختی کو کسی مرد کو تدف کیا تا ختی کو کسی مرد کو تدف کیا تا ختی کو کسی مرد کو تدف کیا تا ختی کے جس سے استدلال ہو سکے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے پھرخنٹی نے کسی مرد کوقذف کیا یا ختی کو کسی مرد کو تدف کیا تو کتاب میں فرمایا کہ بیاں ہونے سے مراد سے کہ حق قذف ختی میں کہ تا ذف ختی پر حدوا جب نہ ہوگی نے تبل بلوغ کے اور نہ بلوغ کے اس واسطے کہ ختی نہ کو کہ اس جہ بھر کہ جہ بلوغ کے اور نہ بلوغ کے اس واسطے کہ ختی نہ کو کہ اس کہ بیا میں ہوگی ایسی میں کوئی ایسی علامت فلا ہر نہ ہوئی جس سے اس کے مرد ہونے یا عورت ہونے پر استدلال کیا جائے پس جائز ہے کہ وہ عورت ہواور جائز ہے کہ مرد ہو پس اگر وہ مرد ہوا تو بمز لہ مجوب کے ہواور آگر عورت ہواور جائز ہے کہ مرد ہو اتو بمز لہ مجوب کے ہو اور آگر عورت ہواور جائز ہے کہ مرد ہو اتو بمزولہ مرد ہوا تو بمزولہ میں جائز ہے کہ وہ عورت ہواور جائز ہے کہ مرد ہواتو بمزولہ کے جاور آگر عورت ہواور جائز ہے کہ مرد ہواتو بمزولہ کے جاور آگر عورت ہواور جائز ہے کہ مرد ہواتو بھر درجواتو بھرد کر اس کے مرد ہواتو بھر کہ وہ جو بھر کے جو بسی جائز ہے کہ وہ عورت ہواور جائز ہے کہ مرد ہواتو بھر درجواتو کی خوب کے جاور آگر مورد ہو ہو ہوں اور جائز ہے کہ وہ عورت ہواور جائز ہے کہ مرد ہولی کے کہ کو مورد کی جو بھر درجواتو کی خوب کے کے اور آگر مورد کی جو ب

بمنز لدعورت رنقاء کے ہاں واسلے کہ شل عورت رنقاء کے اس سے بھی جماع نہیں کیا جاسکتا ہے اور جوشخص کہ مردمجوب یاعورت رنقاء کو قذف کرے اُس پر حدوا جب نہیں ہوتی ہے اور یکساں ہونے سے بیم ادنہیں ہے کہ اگر خفتیٰ خود قاذف ہوتو بھی یکساں ہے۔ اس واسلے کہ اگر خفتیٰ قاذف ہواور قبل بلوغ کے اس نے کسی کو قذف کیا تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی اور اگر بعد بلوغ کے قذف کیا تو اس پر حدوا جب ہوگی اس واسلے کہ مجوب بالغ ہے یار تقاء بالغہ ہے اور مجبوب بالغ ور تقاء بالغہ نے اگر کسی کو قذف کیا تو اس پر حدوا جب ہوگی پھر میں نے بو چھا کہ اگر خفتیٰ نہ کورنے بعد بالغ ہونے کے چوری (۱) کی تو فر مایا کہ اُس پر حدوا جب (۲) ہو

گی اورا گرکسی دوسرے نے اس کا دس درم قیمت کا مال چرایا تو چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا پیمچیط میں ہے۔

پھر میں نے پو چھا کہ اگرا پے ضنی کے بالغ ہونے اوراس کا حال ظاہر ہونے سے پہلے کی مرد یا عورت نے اس کا ہاتھ کا ٹاتو فرمایا کہ اس کے ہاتھ کا شخا نے والے پر قصاص عائد نہ ہو گا بخلاف اس کے اگر ضنی نہ کورکو کی مرد یا عورت نے عمد اقتل کردیا تو قاتل پر قصاض واجب ہوگا پھر اگر اس ضنی نے کہ پھر اگر ہوز وہ نابالغ ہوتو قصاض واجب ہوگا اوراس پر قصاص واجب نہ ہوگا خواہ وہ صغیر یا بس بالغ ہو کہ ہنوز اس کا حال ظاہر نہ ہوا ہو پھر اگر ہنوز وہ نابالغ ہوتو اس کا ارش واجب ہوگا اوراگر ہنوز وہ نابالغ ہوتو اس کا ارش واجب ہوگا اوراگر ہنوز وہ نابالغ ہوتو اس کا حال نہ کھلا ہواوراس نے عمد آہا تھے کا ناہوتو اس کا ارش اس کے مال سے واجب ہوگا اوراگر س بلوغ کو بی تھی جا دے غاز یوں میں مفروض (۳) کیا گیا تو جب تک اس کا حال نہ کھلا ہواوراس نے عمد آہا تھے کا ناہوتو اس کا حال نہ کھلا ہواوراس نے عمد آہا تھے کا ناہوتو اس کا حال نہ کھلا ہواوراس نے عمد آہا تھے کا ناہوتو اس کا حال نہ کھلا ہواوراس نے عمد آہا تھے کا ناہوتو اس کا حال نہ کہ کھلے نہیں جا کہ جا در اگر ایسا ضنی ہو اور اس کو ایس ہو کہ میں ہو تھر میں جا کہ اس کا حال نہ ہو تھر میں ہو تو فر مایا کہ قبل بلوغ کے اور بعد بلوغ کے قبل نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ وہ اور اس کا حال کھلے۔ پھر میں نے کہا کہ اگروہ وہ مایا کہ اس کہ اس کی ذات کا خراج قائم نہ کیا جائے گا نہ بالغ ہونے سے پہلے اور نہ بالغ ہونے دیے پہلے اور نہ بالغ ہونے دیے پہلے اور نہ بالغ ہونے کے کہا کہ وہ قسامت میں داخل کیا جائے گا تہ بالغ ہونے سے پہلے اور نہ بالغ ہونے سے پہلے اور نہ بالغ ہونے کے کہا کہ وہ قسامت میں داخل کیا جائے گا تہ بالغ ہونے سے پہلے اور نہ بالغ ہونے کے بہلے اور نہ بالغ ہونے کے کہا کہ وہ قسامت میں داخل کیا جائے گا تہ بالغ ہونے سے پہلے اور نہ بالغ ہونے سے پہلے اور نہ بالغ ہونے ہے کہ کہا کہ وہ نہ ہے۔

نوع دیگر درایمان

ایمان جمع بمین بمعن قتم ہاک شخص نے اپنی جورو کی طلاق کی قتم کھائی اور کہا کہ اوّل ولد جس کوتو جنے گی اگروہ لڑکا ہوتو تھے پرطلاق ہے یا پنی باندی سے کہا کہ کہ اوّل ولد جس کوتو جنے اگروہ لڑکا ہوتو تو آزاد ہے پس وہ بیفتی مشکل جنی تو فر مایا کہ اُس کی عورت پرطلاق نہ پڑے گی اور نہ اس کی باندی آزاد ہوگی جب تک کہ اس کا حال نہ کھلے بھی ہمار ہے علماء کا قول ہے پھراگر اس کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ لڑکا ہے تو باندی آزاد نہوگی ہوا کہ وہ لڑکا ہے تو باندی آزاد نہوگی اور اگر ظاہر ہوا کہ وہ لڑکی ہے تو باندی آزاد نہوگی اور عورت مطلقہ نہ ہوگی اور اگر ایک شخص نے کہا کہ میر اہر غلام آزاد ہے اور اس کا ایک غلام خنثی مشکل ہے تو آزاد نہ ہوگا ای طرح اگر

<sup>(</sup>۱) یعنی شرعی صدسرقه تک چوری کی ۱۲ منه (۲) یعنی باتھ کا ٹاجائے گا۱۲ (۳) یعنی اس کے نام درج کیا گیا ۱۲

<sup>(</sup>٣) ليني بطور عطائے نه بطور حصدلگانے كـ١٢

ارش عوض مالی جوکسی زخمی کرنے یا عضوتلف کرنے والے پر زخمی کے لیے واجب ہو۔

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كَانْ الخُنطَى

کہا کہ میری ہر باندی آزاد ہے تو بیضنی مشکل آزاد نہ ہوگا اوراگر اس شخص نے دونوں قولوں پرفتم کھائی بینی ہر باندی و ہر غلام آزاد ہے تو بیضنی مشکل آزاد ہوجائے گا اوراگر ایک شخص نے کہا کہ اگر میں کسی غلام کا مالک ہوں تو میری عورت کوطلاق ہے ہیں اس نے اس خنثیٰ مشکل کوخر بدا تو اس کی عورت کوطلاق نہ ہوگی اوراگر اس نے غلام و باندی دونوں کے خرید نے پر طلاق معلق کیا تو پھر ایسے خنثیٰ کے خرید نے ساس کی جورو پر طلاق ہوجائے گی بیتا تار خانیہ میں ہے۔

نوع دیگر دراقر ارخنثی کہوہ مرد ہے یاعورت

یا اسکے باپ یاوسی نے ایساا قرار کیا

# ابواب وكتب متفرقه كےمسائل جن كاتعلق كسى خاص كتاب ہے ہيں

پھرواضح ہوکہ تجریر کرنا تین طرح کا ہوتا ہے اوّل مستبین مرسوم کینی معنون ہواورائس کے نقوش موافق رسم کے ظاہر ہوں اور
ایک کتابت بنابر قول مشائخ وعلاء کے حاضر و غائب کی حق میں بمنز لہ گفتگو و بیان کے ہے اور دوسری تحریر ستبین غیر مرسوم جیسے دیوار یا
درختوں کے بتوں پرتح بر کیا سوالی تحریر بدون بیان و گواہی کے جست نہیں ہے اور سوم تحریر غیر مستبین جیسے ہوایا پانی پرتح بر (۲) کیا سوالی
تحریر بمنز له کلام غیر مموع (۳) کے ہے پس اس سے کوئی حکم ثابت نہ ہوگا اور اگر ایک شخص ایک روزیا دوروز کی امر عارض کی وجہ سے
خاموش رہا پس اس نے ان میں سے کی بات کا اشارہ کیا یا تحریر کیا تو تصرفات میں سے کی تصرف کے حق میں اس کی طرف سے اس
تحریر یا اشارہ کا اعتبار نہ ہوگا ۔ مسئلہ ذرج کی ہوئی بکریوں میں مردار بکریاں بھی شامل ہیں پس اگر ذرج کی ہوئی بکریاں بہت ہوں تو ان

<sup>(</sup>۱) توہشر طاتعدیل قبول ہوگی ۱۲ استان (۲) مینی غیر معنون ۱۲ (۳) سنانہیں گیا ۱۲ (۴) دل سے توجہ کامل کرے گمان غالب جس **قرع م**علوم ہواس پڑمل کر **سے 18** 

مسئداگرروزہ رکھتے میں قضائے رمضان کی نیت کی اور وہ دن کا تعین نہ کیا توضیح ہے اگر چہ دورمضانوں کے ہو جیسے قضائے نماز حج ہے اگر چہاں نے تفائے اقل کیا آخرنمازیا ہوگئے کا ہو ہی کہ ایک ہی رمضان کا ہے ای طرح نماز میں بھی مطلقاً فضائے نمازی نہوگا تا وفتیکہ نمازی اوردن کی تعین نہ کرے کہ یہ فلال سنہ کے رمضان کا ہے ای طرح نماز میں بھی مطلقاً فضائے نمازی نہوگی ہے جو سب سے اقرل اس سے قضا ہوکر بایں طور کہ نماز ظہر روز چہارشنبہ مثلاً اوراگر اس نے اس طرح تیت کی ہے کہ یہ قضااً اس ظہر کی ہے جو سب سے اقرل اس سے قضا ہوکر اس کی تحمین کی امرہ ذبان پر پایا بھروہ ان کونگل گیا تو روزہ فاسد ہوجائے گا اوراگر بہت ہے تو یہ جائزہ ہوگی ہی ہیں تھر کہ ہوجائے گا اوراگر مہت تھوڑ ہے آئے تو ایس جسک کہ اس نے ان کی تحمینی کا مزہ ذبان پر پایا بھروہ ان کونگل گیا تو روزہ تو ڑنے کا کفارہ اوا اس کے تو اس جیسی قطرہ وہ وہ تو ڑنے کا کفارہ اوا اس کے اوراگر میں تھوڑ ہے اس کی بات کرے اوراگر میں تھوگل گیا تو روزہ تو ڑنے کا کفارہ اوا اس کی تعین کہ ہوتو کفارہ نہ ہوگا۔ مسئلہ بو تو تیج میں اس کا بچرواض نہ ہوگا۔ مسئلہ جوع کی اوا ہیٹی نہ کرے۔ مسئلہ جوع تقار جس قاضی کی ولا یت میں نہیں ہے اس کی بابت تو ایسی تعین نہ کرے۔ مسئلہ جوع تقار جس کی تو تیج میں اس کی ہوان کی تعین نہ کی ہو تو تھیں نہ کی ہو کہ کی سال کے رمضان کی تعین نہ کی ہو تو تھیں کی تھوں کی تو تو تھیں دورہ تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تو تو تھیں کی تھوں کی تو تو تھیں کی تھوں ک

ہے تو مطلق قضائے رمضان کی نیت ہے روز ہ قضائے رمضان ہوگا ۴ ا منہ

پھر تجھے معزول کیا یہ کنز میں لکھاہے۔ مشرطِ فاسعہ کا موجود ہونا عقد کو کن صور توں میں باطل کرتا ہے کہ

مثال☆

ایک مخف نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بیدونوں غلام ہزار درم کے عوض بیچے یا اس سے زیادہ کہا کہ بدین قرار داد کہان دونوں میں سے ہرایک غلام بعوض پانچ سو درم کے ہے پس اس نے دونوں میں سے ایک کاعقد قبول کیا توضیح نہیں ہے اس طرح اگراس نے دو چیزوں کواجارہ دیا پس اس نے ایک کاعقد قبول کیا یا کہا کہ میں نے تجھ سے اس قرار داد پر مقاسمہ کیا کہ بیاور وہ میرے واسطے اور بیاوروہ تیرے واسطے ہے۔ پس اس نے ایک میں عقد قبول کیا توضیح نہیں ہے اور اس طرح اگر بیچ واجارہ میں یا بیچ

> ا و کالت معلقہ جو بشرطیہ ہواور و کالت مخبر ہ جو بلاشرط ہوتا منہ ہے جس و کالت میں کوئی شرط نہ ہوتا (۱) یعنی دھو کا کھایا تا (۲) یعنی جوروا ہے آپ کوطلاق دے دے تامنہ (۳) مثلاً اگر ایسا ہو تو وکیل ہے تا (۴) اور وکیل بکار فلاں ہے تا

وقسمت یا اجارہ وقسمت میں جمع کیایا سب میں جمع کیایا مجمل رکھایا تفصیل کردی۔پس اس نے ایک میں عقد قبول کیا تو صیح نہیں ہے اس واسطے کہ بیعقود فاسد شرط لگانے سے باطل ہوجاتے ہیں اور جید کے ساتھ ردی کے ملانے کی عادت جاری ہے پس ایک کا قبول کرنا دوسرے کے صحت قبول کے واسطے شرط ہوا ہیں جب اُس نے فقط ایک کا عقد قبول کیا تو پیشرط فاسد ہوئی اور اگر دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنی بیدونوں باندیاں بعوض ہزار درم مہر کے تیرے نکاح میں دیں پس اس نے فقط ایک باندی کا نکاح قبول کیایا اس نے اپنی دوعورتوں ہے کہا کہ میں نے تم دونوں کو ہزار درم پر خلع کر دیا پس فقط ایک جورو نے قبول کیایا اس نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہ میں نے تم دونوں کو بعوض ہزار درم کے آزاد کیا ہی دونوں میں سے فقط ایک نے قبول کیا کہ یا دوشخصوں کا ایک شخص پر قصاص واجب ہوا پس دونوں نے اس سے کہا کہ ہم دونوں نے تچھ سے ہزار درم پرصلح کی پس اُس نے فقط ایک کی صلح قبول کی توضیح ہے کیونکہ میعقو دشر ط فاسدلگانے ہے باطل نہیں ہوتے ہیں اور اگر اس نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہ میں نے تم دونوں کو ہزار درم پرمکا تب کیا پس دونوں میں ہے ایک نے عقد قبول کیا توضیح نہیں ہے اور اگر اس نے مال کی تفصیل کر دی پس دونوں میں سے ایک نے قبول کیا تو اس کا عقد كتابت مجيح ہوجائے گااورا گراس نے درميان نكاح و بيع يا جارہ كے جمع كيا پس قبول كرنے والے نے ايك كوقبول كيا پس اگراس نے تکاح کوقبول کیا توضیح ہےاورا گربیج یا اجارہ کوقبول کیا تونہیں سیجے ہےاورعلیٰ ہذاان دونوں کا سوائے اس قشم کے دوسرے عقو د کو بھی اسی پر قیاس کرنا جا ہے اور اگراس نے کتابت وطلاق یا عماق کوجمع کیا پس اگراس نے طلاق یا عماق کو قبول کیا توضیح ہے خواہ موض مجمل رکھا ہویاتفصیل کردی ہوادرا گراس نے کتابت کو قبول کیا پس اگر عوص کی تفیصل کردی ہے تو صحیح ہے اور اگر مجمل رکھا ہے تو نہیں صحیح ہے۔ مسئلہ ایک شخص کے پاس زمین ہے کہ وہ اس زمین میں زراعت کر کے اس کا غلہ حاصل کرتا ہے یاد کان ہے کہ اس کا کرایہ حاصل كرتا ہے اور بيرحاصلات اس كے اور اس كى عيال كے واسطے كافى ہے تو أس كوز كوة لينى حلال نہيں ہے اور نه حلال ہے۔ مسئلہ ایک عورت نے اپنے خاوند کواپنے پاس آنے سے از راہ سرکشی منع کیا اور روکا پس خاوند نے اس کو دوطلاق دے دیں پھراس کو تین طلاق بعوض ہزار درم کے دے دیں تو پورے ہزار درم بمقابلہ ایک (۱) طلاق باقی کے ہوں گے مسئلہ اگر اینے غلام ہے کہا کہ اے میرے سرداریاا پی باندی ہے کہا کہ میں تیراغلام ہوں تو وہ آزاد نہ ہوگی۔مسّلہ اگرایک مخص نے کہا کہ اگر میں ایسافعل کروں یا دامیکہ میں بخارامیں ہوں تو میراغلام آ زاد ہے پھروہ بخارا ہے باہر چلا گیا پھر بخارامیں لوٹ آیا پھریبی فعل کیا توقتم جھوٹی نہ ہوگی ۔مسّلہ اگر ا کے مدعی نے کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہیں چروہ گواہ لایا یا گواہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بات کی گواہی نہیں ہے چرانہوں نے گواہی دی تو گواہی مقبول (۲) ہوگی اور امام محمدؓ نے فر مایا کہ ہیں قبول ہوگی لیکن اصح قول امام ابو حنیفہ کا ہے۔مئلہ زید نے عمرو کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا پھرزیدنے کہا کہ میں نے اپنے اقرار میں جھوٹا تھا تو عمرو ہے تیم لی جائے گی کہ توقتیم کھا کہ زیدنے جو پچھ تیرے واسطے اقر ارکیا ہے اس میں وہ جھوٹا نہ تھا اور تو جو کچھ اسپر دعویٰ کرتا ہے بیا احق نہیں ہے بیامام ابو یوسف کے نز دیک ہے اور امام ابوصنیفہ وامام محر کے نز دیک زید کو تھم دیا جائے گا کہ جو کچھا سے عمر و کے واسطے اقر ارکیا ہے وہ عمر وکوسپر دکرے لیکن فتو کی امام ابو یوسف ّ كے قول پر بے بعنى عمرو سے تتم لى جائے گى۔مئلداگرايك مخص نے كہا كەلمى عشرة درا ہم الاثلثة از لا در ہا بعنی مجھ پروس درم الا تين درم الا ایک درم بین تو أس پرآ محد درم واجب مول گے اور اگر کہا کہ الاسبعة الاخمسة الاخلية الا در بها بعنی مجھ پروس درم الا سات درم الا پانچ درم الا تین درم الا ایک درم بین تو اس کے ذمہ چھ درم لا زم ہوں گے۔مئلہ اگر ایک نا نوائی نے بر از ون کے چی میں اپنی دکان ر کھی تو اس کونع کردیا جائے گا ای طرح جوضرر عام نظر آتا ہواس میں یہی تھم ہے۔مسکدا گرعام راستہ سے پچھم تحد کردیا گیا یا متجد میں

<sup>(</sup>۱) دوطلاق کے بعد جو باقی رہی ہے ۱۲ (۲) امام اعظم کے زد یک ۱۲

ہے کچھ عام راستہ کردیا گیا تو صحیح ہے۔ مسئلہ ایک شہر کے لوگوں نے ختنہ کرانا چھوڑ دیا تو امام المسئلمین ان سے لڑے (۱)گا۔ مسئلہ دستر خوان پر جرے ہوئے ہاتھ یا چھری کوروٹی ہے رگڑ کے صاف کرنا کروہ ہے اور بیالہ ونمکدان کے بیخے روٹی رکھنا کمروہ ہے اور اگر روٹی آگئی ہوتو سالن کا انظار کرنا کمروہ ہے اور گرم کھانا کھانا اور کھانے کوسو کھنا اور اس کو چھونکنا کمروہ ہے بیکا فی میں لکھا ہے۔ مسئلہ بل صلح پر قبضہ کرنا شرط ہے بشرطیکہ جس پر صلح واقع ہوئی ہے وہ دین ہولیعنی ایسی چیز ہو جو معین نہیں ہے ذمہ ثابت ہے اور جس چیز سے صلح واقع ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تو قبضہ دارا آئم شرط ہا اور جس چیز سے مسئلہ اگر دین بمقابلہ دین نہ ہوتو قبضہ شرطیکہ جس پر سلح واقع ہوئی تو قبضہ دارا ہم شرط ہا اور کی تابیلہ طفل کے باپ نے مدی ہوئی اس تو موں تو صلح جائز ہے بشرطیکہ دار کی قیمت کے برابر مال پر یا اس قدر کی تھوسلے کی ہوچیے لوگ اچ انداز کرنے میں برداشت کر جاتے ہیں تو صلح جائز ہوگی اور اگر مدی کے پاس گواہ نہوں تو جبی صلح جائز ہوگی اور اگر مدی کے پاس گواہ نہوں تو جبی صلح جائز ہوگی اور اگر مدی کے پاس گواہ نہوں تو چیل محمل ہوں تو جبی صلح جائز ہوگی کہ جب اس چرائی ہوں تو جبی صلح جائز ہوگی کہ جب اس چرائی ہوں تو جبی صلح ہائز ہوگی کہ جب اس چرائی تھوں تو جبی کے جسلے جس کو اور کی ہوئی ہواں ترائی کے بوس کا میں ہارہ میں مشل ہوں تو جبی صلح واقع ہوئی ہواں کرائی کے وصی کا عکم اس بارہ میں مثل ہو بیا ہوں تو جبی صلح واقع ہوئی ہواں دیا ہو ہوئی ہوا ور باپ کے وصی کا عکم اس بارہ میں مثل ہوں بیا ہوں ہوئی ہواں کو اختیار ہے کہ راستہ کے رقبہ میں سے کی مختم کو کا ک دے بر مسئلہ بی جو تا نے جائز جو تا نے جائز جو تا نے جائز والوں کوئی ہواس کو اختیار ہے کہ راستہ کے رقبہ میں سے کی مختم کوئی کہ دیا ہوں تو جو میں مصر ہو۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اگروہ لوگ نہ مانیں تو اُن کے اُڑائی واجب ہے امنہ (۲) لیعنی بطور احسان اس نے ایسا کیا ہے ا

ہے۔ مسئلہ بکری کے جنس سے حلال کرنے کے بعد مادہ کی فرج وضیہ وغدہ ومثانہ ویتہ وخون مسفوخ و ذکر وحرام مغز کھانا مکروہ ہے یہ کنز بھی ہے۔ مسئلہ بکری کوروا ہے کہ وہ عائب اور طفل کا مال اور لقطہ کوکی کوفرض دے دے۔ مسئلہ ایک لڑکا ایسا ہے کہ اس کا حشفہ کھلا ہوا ہے کہ اگر اسکوکوئی دیکھے قبر گان کرے کہ یہ حشنہ کیا ہوا ہے اور ایسی حالت ہے کہ اگر اس کی کھال کا فی جائے تو بڑی تخی ہوگی تو اس کا ختنہ چھوڑ دیا جائے گا جیسے کہ جوان آ دمی مسلمان ہوا وراہل بھیرت نے کہا کہ بیہ ختنہ کرانے کی ایڈ اکا متحمل نہ ہوگا تو اس کا ختنہ چھوڑ دیا جائے ہوا ہے اور ختنہ کرنا سنت نہیں ہے بلکہ بیامر مردوں کے واسطے کرمت ہے کہ اس سے دیا جائے ہیں زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ سنت ہے۔ مسئلہ غیر کو داغ دے کریا قرحہ وغیرہ چرکر علاج کرنا جائز ہے مسئلہ علم کورت ایسافعل نہ کرے جو پچکومعز ہواور اس جا ور نیج لگوانا نہ جائے جب تک کہ بچہ پیٹ میں نہ پھرے اور جب پیٹ میں بچہ پھرنے گئوتو مضا گفتہ نیس ہے لیکن زمانہ ولا دت قریب ہوتا تھی نہیں ہے کہ کہ سات کہ اور جب پیٹ میں بہ پھر نے اس کو مضا گفتہ نیس ہے لیکن زمانہ ولا وت قریب ہوتا تھی نہیں نہ پھرے اور جب پیٹ میں بچہ پھرنے گئوتو مضا گفتہ نہیں ہے لیکن زمانہ ولا وت قریب ہوتا ہو جو جانور ضرر پہنچا تا ہوجسے کہا کیا اور بھی انہ کو اور جب زمانہ کی اور خو جانور ضرر پہنچا تا ہوجسے کہا کیا اور بھی اگر کور ومرغیاں کھا جاتی ہوتا اس کو دینا اور نظی اگر کور ومرغیاں کھا جاتی ہوتا اس کو دینا اور نظی اگر کور ومرغیاں کھا جاتی ہوتا اس کورنا جائز ہے گر بلی کو ذرئے کردیے اس طرح نہ مارڈ النا جائز ہے گر بلی کو ذرئے کردیے اس طرح نہ مارڈ النا جائز ہے گر بلی کو ذرئے کردیے اس طرح نہ مارڈ النا جائز ہے گر بلی کو ذرئے کردیے اس طرح نہ مارڈ النا جائز ہے گر بلی کو ذرئے کردیے اس طرح نہ مارڈ الے۔

محورٌ دورْ' أونث دهورْ' مير اتقن وغيره پيشرطول کي حقيقت 🏠

مسئلہ مسابقہ یعنی آ گےنگل جانے و جیت جانے کی بازی لگانا گھوڑے یا اونٹ یا پیدل دوڑنے میں یا تیراندازی میں جائز ہے مگر دونوں طرف سے مال دینے کی شرط کرنا حرام ہے لیکن ایک طرف ہے حرام نہیں ہے اور جانبین سے مال کے شرط کی صورت میہ ہے کہ زید نے عمر و سے کہا کہ اگر میر انگوڑ ا آ گے نکل جائے تو میرے واسطے تھھ پر سودرم ہوں گے اور اگر تیرا گھوڑ ا آ گے نکل جائے تو تیرے واسطے مجھ پرسو درم ہوں گے تو بی تمارے پس نہیں جائز ہا دراگرایک طرف سے شرط کی مثلاً کہا کہ اگر میں جیت جاؤں تو میرا تجھ پر کچھنہ ہوگا اور اگر تو جیت جائے تو تیرے واسطے مجھ پرسو درم واجب ہوں گے تو بیاستحساناً جائز ہے مگرسوائے ان جار ندکورہُ بالا کے خچروغیرہ میں ایسی بازی نہیں جائز ہے اگر چہ مال کی شرط ایک ہی طرف ہے ہو پھر مذکورۂ بالا میں جائز ہونے کی شرط بیاہے کہ جو انتہار کھی ہے وہ ایسی ہو کہ گھوڑاو ہاں تک چنچنے کا اختال رکھتا ہومثلاً سوکوں کی دھاپ نہ ہواور نیزیپیشرط ہے کہ دونوں گھوڑوں کی نسبت بیا خمال ہو کہ شاید بینکل جائے یا وہ نکل جائے اور اگ رابیا ہو کہ بیر بات معلوم ہو کہ دونوں میں سے ایک گھوڑ افلا ں ضرور آ گے نکل جائے گاتو بیہ جائز نہ ہوگی اور اگرزید وعمرو نے جا ہا کہ دونوں طرف سے مال کی شرط کریں اور انہوں نے تیسر سے مخص بکرمحلل کواپنے درمیان ڈال دیا کہ اس کے ساتھ دونوں طرف ہے مال شرط نہ کیا تو اس حیلہ ہے جائز ہوگا بشرطیکہ بکر کا گھوڑ اان دونوں کے گھوڑوں ے ہمسبر ہوکہ شاید آ گے نکل جائے یا شاید کچھڑ جائے اور اگریہ معلوم ہوکہ خواہ تخواہ آ گے نکل جائے گایا کچھڑ جائے گاتو جائز نہ ہوگا اور تیسر سے مخص کے درمیان میں داخل کرنے کی بیصورت ہے کہ دونوں ایک تیسرے سے بیکہیں کہ اگر ہم دونوں ہے آ گے نکل گیا تو ہم دونوں کے مال تجھ کوملیں گے اور اگر ہم دونوں تجھ ہے آ گے نکل گئے تو ہمارے واسطے تجھ پر پچھ نہ ہو گالیکن جوشر ط ہم دونوں میں ہے وہ بحالہ باتی رہے گی اور وہ یہ ہے کہ ہم دونوں میں ہے جو محض آ گے نکل جائے گا اس کے واسطے دوسرے پراس قدر مال ہوگا ہی اگر بکر دونون پر غالب ہوا تو دونوں مال لے لے گا اور اگریہ دونوں غالب ہوئے تو اس پر کچھ نہ ہو گالیکن دونوں میں ہے جو غالب ہواوہ دوسرے سے مال مشروط لےگا۔مسکداورا گرکی مخص نے چندسواروں یادو سواروں سے بیکہا کہتم میں سے جو مخص آ گے نکل جائے گا

<sup>(</sup>۱) اوراس سے پہلے اور اس کے بعد جائز ہے امنہ

اس کواپنے مال سے اس قدر دوں گایا اُس نے تیراندازوں ہے کہا کہ جس کا تیرنشانیہ پر پڑے گا اس کواس قدر دوں گا تو یہ جائز ہے اور علی ہذا آ گرفقیہوں نے کسی مسئلہ میں باہم بحث کی بھراُن کے واسطے بیشر ط کی گئی کہ جو مخص ان میں سے حکم صواب یائے گا اس کواس قدر پیش کیاجائے گاتو بہ جائز ہے بشرطیکہ دوفقیہ دونوں طرف ہالی شرط نہ کریں اورواضح رہے کہ باب مسابقہ میں جوازے بیمراد ہے کہ بیرحال ہےاور بیمرادنہیں ہے کہ جیت جانے والے کواستحقاق حاصل ہوگا یعنی دوسرے پر مال واجب ہوگاحتیٰ کہا گر ہار جانے والے نے مال دینے سے انکار کیا تو قاضی اس پر جرنہ کرے گا اور اس پر مال کی ڈگری نہ کرے گا۔مئلہ سوائے انبیاء و ملائکہ کے دوسرے يردرودن بيجاجائے كاليكن انبياء كى تبعيت ميں موسكتا ہے۔مثلاً يول كے كه اللهم صلى على محمد و آله وصحبه اورمثل اس کے دوسری مثالیں ہوسکتی ہیں۔مسکہ علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ترحم کی دعا کرنے میں اختلاف کیا ہے مثلاً یوں كے كم اللهم ادحم محمدًا صلى الله عليه وسلم سوبعض في فرمايا كم بيجائز الهم اوربعض في فرمايا كربيس جائز إورسحاب رضی الله عنهم کے حق میں اولی بیہ ہے کہ رہے اللہ عنهم کہہ کر دعا کرے اور تا بعین کے حق میں رحمت کی دعا کرے کہ رحمہم اللہ تعالیٰ اور جو تابعین کے بعدر ہن ان کے واسطے مغفرت و تجاوز کی دعا کرے کہ غفراللہ ہم و تجاوز عنہم مسئلہ باسم نوروز و مہر گان عطا کرنا جائز نہیں ہے اورصاحب جامع اصغرنے فرمایا کہا گرنوروز کےروز دوسرے مسلمان کو ہدیہ بھیجا مگراس نے اس روز کی تعظیم کی غرض ہے ہیں بھیجا بلکہ لوگوں کی عادت کے طور پر بھیج دیا تو اس کو کا فرنہ کہا جائے گالیکن اس روز خاصة ایسانہ کرنا جا ہے اس روز سے پہلے ایسا کرے یا اس کے بعداییا کرے تا کہاں قوم نا نہجار کے ساتھ مشابہت نہ ہومسکاٹو پی پہننے میں کچھیمضا کقہنیں ہے۔مسکلہ سیاہ کپڑا پہننااور عمامہ کا چھوڑ پیٹھ کی طرف دونوں کندھوں کے چھ میں آ دھی پیٹھ تک لٹکا نا مندوب ہاور جو محض جا ہے کہ اپنا عمامہ پھرے باندھے تو اس کو عائب كداس كاايك ايك في كھولتا جائے يہاں تك كدسب كھل جائے پھر باندھ لےاس واسطے كديد بات اس سے اچھى ہے كداس كو اییخ سر پرایک بارگی ا تارکرز مین پر ڈال دے مسئلہ کسم وزعفران کارنگاہوا کپڑ اپہننا مکروہ ہے۔مسئلہ مردوں کوچاہئے کہا چھے کپڑے بہنیں اور امام ابوصنیفہ اپنے شاگر دوں کواس کی وصیت کرتے تھے۔ عالم نو جوان کو بوڑھے جاہل کے آگے چلنا جائز ہے اور حافظ قرآن کورواہے کہ ہر چالیس دن میں ایک بارختم کرے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب یہ بیین میں ہے۔

ل مترجم كبتا بك حواز بى ارج بديل اعرابي كى اس مديث ك جس كواصحاب النن نے روايت كيا كداس اعرابي نے بعد نماز ككما اللهم ارحمن وارحم محمد اولا ترحم معنا احدًا ففى الحديث دليل على الجواز حيث لم يمتعه النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل انكر عليه تضييق الوسعة فافهم ١٢منه

# الفرائض الفرائض المسية

اس میں پندرہ ابواب ہیں .

مر (ول

فرائض کی تعریف ومتعلقات تر کہ کے بیان میں

فرائض جمع فریضہ کی ماخوداز فرض ہے اور فرض کے معنی لغت میں تقدیر وقطع و بیان کے ہیں اور شرع میں فرض اس کو کہتے ہیں جو بدلیل مقطوع بہ ثابت ہو یعنی قطعی دلیل ہے ثابت ہواور اس نوع فقہ کوفرائض اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ بیسہام مقدرہ مقطوعہ مبینہ ہیں جو بدلیل قطعی ثابت ہوئے ہیں ہی سیمعنی لغوی وشرعی دونوں کوشامل ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور ار شاخت میں جمعنی بقاء ہاورشرع میں ایک محض کے مال کا انقال بجانب دوسرے کے بطریق خلافت کے ارث کہلاتا ہے بینز اند انمفتین میں ہے۔ ترکہ ے جارطرح کے حق متعلق ہوتے ہیں۔میت کی جہیز وتکفین ،قرضہ،وصیت ،میراث پس پہلے اس ابتدااس طرح کی جائے کہ میت کا کفن وفن مع اس کی ضرورات کے بطورمعروف کیا جائے کذا فی المحیط لیکن اس سے ایباحق مشتنیٰ ہے جو کسی عین سے متعلق ہوجیسے مال مرہون یا ایساغلام جس نے جنایت کی ہے ہیں میت کی جہیز ہے اس مال میں مرتبن اور ولی جنایت کاحقِ مقدم ہے بینز انتہ المفتین میں ہاورنظر بمقد ارتر کہا ہے کپڑوں میں گفن دیا جائے گا جیسے حلال کپڑے وہ اپنی زندگی میں پہنتا تھا بدون اس کے کہاس میں اسراف كياجائي يا بخل كياجائي بداختيارشرح مختار ميس ب- بهرقرضه لميت اداكياجائي اوربيتين حال عضالي بيس ياتوسب قرض حائ صحت ہوں گے یا سب قرض ہائے مرض ہوں گے یا بعض قرضہائے صحت بعض قرضہائے مرض ہوں گے پس اگر سب قرضہائے صحت ہوں۔ یاسب قرضہائے مرض ہوں تو سب میساں ہوں گے کہعض پر بعض مقدم نہوں گے <sup>ع</sup> اورا گربعض قرضہائے صحت اور بعض قرض ہائے مرض ہوں پس جو قرضہائے مرض فقط با قرار مریض ثابت ہوں ان سے قرضہائے صحت مقدم ہوں گے اور جو قرض ہائے مرض بگواہی گواہان عادل ثابت ہوں یابمعائنہ (۱) ثابت ہوں تواہیے قرض ہائے مرض اور قرض ہائے صحت مکساں ہیں بیمعط میں ہے۔ پھر بعد جبیز وتکفین میت کے اور اوائے قرض ہائے میت کے جو پچھ مال ترکہ باقی ہے رہااس کی تہائی ہے اس کی وصیتیں نافذ کی جائیں گی اورا گروصیتیں اس تہائی ہےزائد ہوں اور وارث لوگ اجازت دیں تو تہائی ہےزائد ہے نافذ کی جائیں گی پھر جو مال باقی ر ہاوہ وارثوں میں برفرائض اللہ تعالیٰ میراث تقسیم ہوگا اور بیالی صورت ہے کہ میت نے کسی خاص چیز کی وصیت (۲) کی ہواوراگر وصیت شائع ہومثلاً تہائی مال چوتھائی مال وغیرہ کی وصیت کی ہوتو میراث سے وصیت مقدم نہ ہوگی بلکہ اس صورت میں موصی لہ بھی وارثوں کے ساتھ شریک ہوگا کہ تر کہ میت کی زیادتی ہے اس کاحق بر سے گااور کی ہے کم ہوگا بیتا تارخانید میں ہے اور استحقاق میراث تین وجوں سے ہرایک ہے ہوسکتا ہے یا تو نب ہولیعنی قرابت ہو یا سبب ہولیعنی زوجیت <sup>(۳)</sup>وولا ء ہواورولا ء دوطرح کا ہوتا ہے ع لیعنی بعض پہلے اوا کئے جائیں اور بعض پیچھے ۱۲ مند (۱) مثلاً قاضی نے خود ویکھا ۱۲ مند لعنی بعد تجہیز و تکفین میت کے امنہ

مثلًا غلام عين يا بزار درم مثلًا فافهم امنه (۲) شو بروجورو امنه

ولاء عمّاقہ وولاء (۱) موالات اور ان دونوں قسموں میں ہے ہرا یک قسم میں اسفل کا وارث اعلیٰ ہوتا ہے اور اعلیٰ کا وارث اسفل نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ولاء موالات میں بیشر ط کرلی ہو کہ اعلیٰ نے کہا ہو کہ اگر میں لیم رجاؤں تو میرا مال تیرے واسطے میراث ہے تو ایسی عالت میں اعلیٰ کا وارث اسفل ہوگا بین زند کہ اللہ مقتین میں ہے۔ وارث تین قسم کے ہوتے ہیں ذوی الفرائض وعصبات و ذوی الارحام کذا فی المهبوط اور مستحقان (۲) ترکہ دس اصناف (۳) مرتبہ ہیں۔ کذا فی الاعتیار شرح المختار پس پہلے اصحاب فرائض پھر عصبہ سبیہ یعنی مولائے عمّاقہ پھر عصبہ مولائے عمّاقہ پھر دعلی اہل الفرض یعن تسبی ذوی الفروض کو بقدر ان کے حقوق کے بچا ہوا دوبارہ دیا جائے پھر ذوی الارحام پھر مولی الموالات پھر جس غیر کے واسطے نسب کا اقر ارکیا واس کا نسب اس غیر ہے بدین اقر ارثابت نہیں ہوا تو جب کہ ریمقرا ہے اس اقرار پراڑ اربا اور مرگیا تو مقر لہ اس مرتبہ پر وارث ہوگا مثلاً کسی کی نسبت اقر ارکیا کہ بیمیر ابھائی ہے یا بیمیر ی بہن ہے پھروصی (۳) کہ جس کے واسطے تمام مال کی وصیت کی ہو پھر بیت المال ہے بیکا فی میں ہے۔

פנית (יויף

#### ذ وی الفروض کے بیان میں

فرض ہرا ہے وارث کو کہتے ہیں جس کا حصہ اللہ تعالی کی کتاب جید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یا با جماع (۵)
امت مقدر ہو کدا فی الاختیار شرح الحقار اور اصحاب فروش بار و فقر ہیں جن میں ہیں اور دوسبی ہیں ہیں در نہیں میں تین مرد ہیں اور سات عور تیں ہیں مردوں میں اوّل باپ ہو اور اس کی تین حالتیں ہیں اوّل فرض محصل ہواپ کے واسطے مفروض چھٹا حصہ ہے ہیں جب کہ میت کے ہر کے ساتھ یا کتابی نیچا ہوتو باپ کو چھٹا حصہ فرض ملے گا و دوم تعصیب محصل یعنی عصبہ قرار دیا جائے گاسو بدجب ہے کہ میت نے سوائے باپ کے کوئی خلف نہ چھوڑا ہوتو باپ کوسب مال بوجہ عصبہ ہونے کے ملے گا ای طرح اگر باپ کے ساتھ سوائے ولد کے یا ولد ہر کے کوئی صاحب فرض وارث ہو جیسے شوہر یا مال یا نائی تو صاحب فرض اپنا حصہ فرض کے لے گا اور باقی باپ کو بوجہ عصبہ ہونے کے ملے گا۔ سوم فرض و تعصب معا اور میاس وقت ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ میت کی دخر آیا اس کے پسر کی دخر موجود ہو باپ کو بوجہ عصوبت کے ساتھ میں اس کو بوجہ عصوبت کے سلے کو بوجہ عصوبت کے سلے کا بین کو بوجہ عصوبت کے سلے گا پر کرائت کہ تھت کی دخر باتی باپ کو بوجہ عصوبت کے سلے گا پر کی ہو ہو عصوبت کے باپ کا بین ہوجہ عصوبت کے سلے گا بر کہ باپ کو بوجہ عصوبت کے سلے گا باپ کو بوجہ عصوبت کے بلے گا بال کا باپ کی بال کو باپ کی بال کی بال بھوجائے گر عام بھائی و باپ کی بال کی دات سے جمود میں میں کو ذات سے جمود بال کی بھوٹ کی بال کی بال کی بال کی بعد کو کے کے ملے گا کہ کو کے تو بھو بالے گر کی بال کی بال کی دات سے جمود بالے بیں اور ای پر فقو کی ہے میں کو بائی میں جو بائی بھوئی کو خوت کی مال کی دائی بال کی دائی بھوٹ کی مال کی دائی بھوٹ کی مال کی دائی بھوٹ کی بیاں کا بال کی بال کیا ہو کے سوائے اس کی دائی بھوٹ کی مال کی دائی بھوٹ کی مال کی دائی بھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کی بال کی بھوٹ کی بھو

ل قال الرح جم هو قوله ان مت فمالى ميراث لك فان قلت الموت حق فلا يصح استعمال لفظة ان المستعمل للشك قلت المراوان مت قبلك الى آخره بو مشكوك كمالا يخفى فاحفظه ١٢منه

ع قال المحرجم اگر ماں و باپ دونوں کے ایک ہی ہوں تو اعیانی بھائی یا جقیقی بھائی ہیں اورا گر باپ ایک اور ماں دوہوں تو علاقی بھائی ہیں اورا گر ماں نکاح کئے ایک شوہرے ایک اور دوسرے سے دوسرا ہواتو دونوں اخیانی بھائی ہوئے ۱۲

(۱) دونوں کا بیان مفصل لسابق میں گذراہے ۱امنہ (۲) خواہ جاندار ہوں یا نہ ہوں ۱۲ (۳) بتر تیب وارث ہوتے ہیں ۱۲ منہ مبراث سے دیا جائیگا اور باقی بچاہوانہ پائیگا ۲۱ (۵) یعنی معین ومقرر ہو ۱۲ منہ (۲) خلاصہ آئکہ کسی حال میں نانا کارشتہ نہ و ۱۲ منہ (۷) اس کا دا داپر دا داوغیر و ۱۲ طرف ہے بھائی ہوپس اگراس کوا یک ہوتو اس کو چھٹا حصہ اورا گردویا زیادہ ہوں تو ان کو تہائی بلے گی اورا گرفتہ کرومؤنٹ ہج ہوں تو تہائی ہیں مساوی ہوں گے اور عورتوں ہیں ہے اور خرصلی ہیں اگر تہا (۱) ہوتو اس کو آدھا ترکہ ہے گا اورا گردویا زیادہ ہوں تو ان کو دو تہائی ہے گا کذائی الاختیار شرح المختار اورا گر پس و دختر دونوں موجود ہوں تو دختر وں کو پسر عصبہ کر دیں گے پس میرا شاس کو دو تہائی ہے گا کہ پسر کو دختر ہو دو چند ہے گا ہے تہین میں ہے۔ دوم دختر پسر پس اگرا یک ہوتو اس کو آدھا اورا گردویا زیادہ ہوں تو دو تہائی ہے گا۔ پس اولا دصلی میں کوئی فذکر موجود ہو تو اولا دیسر بھی کو پچھ نہ ہے گا خواہ اولا دیسر میش کوئی فذکر ہو ہوں اولا دیسر میش کو پچھ نہ ہے گا خواہ اولا دیسر فقط ایک وختر ہوتو اس کو اورا گر اولا وصلی میں فقط ایک وختر ہوتو اولا دیسر میں کوئی فذکر ہو پس اگرا ولا وصلی میں فقط ایک وختر ہوتو اس کو دو تہائی ہوتا ہوں اورا گر اولا وصلی میں فقط ایک وختر ہوتو اس کو دو تہائی دو تو اس کو دو تہائی ہوتو اس کو دو تہائی دو تا زیادہ ہوں اورا گر اولا دیسر میں فقط ایک و تو اس کو وہوئی اگر اولا دو پسر میں فقط ایک ہوتو اس کو بسے گا اورا گر اولا دو پسر میں فقط ایک تہائی جس قد رہاوہ اُن کو ملے گا اورا گر اولا وصلی میں کوئی فقط ایک ہوگا دھر ہوں تو ان کو دو تہائی جس فقد رہاوہ اُن کو ملے گا اورا گر اولا وصلی میں کوئی فقط ایک ہوگا دھر ہوں تو ان کو دو تہائی و دو تو تو تا ہوں ہوں تو ان کو دو تہائی دو تا تا ہو دو تو تا ہوں ہوں تو ان کو دو تہائی دیس میں خال دیسر میں فیکر مورث ہے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا دھر سے تا ہے ہو کہ مورث ہو دو تو تا ہے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا دو مرسون کی جہور علی خار میں فیکر مورث سے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا دھر سے تاتھ ہو کہ میں خار میں خار کر مورث سے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا دھر سے تاتھ کو کر مورث سے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا ہو میں خوا میں ہو سے سے سے اورا گر دفتر صبلی فقط ایک ہوتو اُس کو نصف کو کر باتی اولا دیسر میں فیکر مورث سے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا دھر سے تاتا ہوگا ہو میسو طیس ہے۔

ایک شخص مرگیااوراس نے اپنی صلبی دو دختر چھوڑیں اور پسرکی ایک دختر اور پسرکے پسرکی ایک لڑکی وایک لڑکا چھوڑا تواس کی ہردو دختر ان صلبی کو دو تہائی ملے گااور ہاتی ترکہ پسرکی دختر اور پنچے وارثوں کے درمیان مذکر کومونٹ ہے دو چند کے حساب سے مطاورا گرایک شخص مرگیااوراس کے تین دختر ان پسر جوبعض سے بعض اسفل ہے اور پسرکے پسرکی تین دختر جوبعض سے بعض اسفل ہے اور پسرکے پسرکی تین دختر جوبعض سے بعض اسفل ہے اور پسرکے پسرکی تین دختر جوبعض سے بعض اسفل ہے چھوڑیں اور اس کی صورت سے ہے کہ میت کے پسرکا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہواور اسکے پسرکا ایک بیٹی اور اس کی صورت سے ہم کہ میت کے پسرکا ایک بیٹی اور اس اور اس کی طرح پسرکے پسرکا ایک بیٹی اور اس کی اور اس کی طرح پسرکے پسرکا ایک بیٹیاں ہوں بدین تصویر ذیل ۔

طرح پسرکے تین بیٹیاں ہوں اور اس کے طرح پسرکے تین بیٹیاں ہوں اور اس کی طرح پسرکے پسرکے تین بیٹیاں ہوں بدین تصویر ذیل ۔

| فریق'سوم | فریق دوم | م<br>فریق اوّل | فريق ٹالث    | فریق ٹانی    | م<br>فریق اوّل |
|----------|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1        | 1        | 1              | (۱) پېر      | (1) پر       | (۱) پر         |
| 1        | 1        | پروخز          | (۲)پر        | (۲)پر        | (۲)پېر'دخر     |
| 1        | پر وخر   | پروخ           | (۳)پر        | (٣) پېر دختر | (٣)پر دخر      |
| بروخ     | پردخر    | بردخر          | (۴) پېر دختر | (۴) پر دخر   | (۲) پرزفر      |
| بروخ     |          |                | (۵)پر دخر    | (۵) پروخر    |                |
| بردخ     |          |                | (۲)پر دخر    |              |                |
|          |          |                |              |              |                |

ان سبفریق میں سے پسرسب مر مے اور سب دختریں باقی رہیں اور پسران مردہ کے ساتھ۔نشان ہے

ا عاصل آنکہ ترکہ کے بارہ جھے کرے (۸) دو دختر صلبی کواورایک دختر پسر کواورایک دختر پسر پسر اور دوپسر پسر کے پسر کو ملے کا ۲ امنہ (۱) یعنی خودمیت کے نطفہ سے پیدا ہوا امنہ (۲) اگر زیادہ ہوں اامنہ

(ف) چهارم جده صححه کابیان

عورت نے اپنی دختر کی دختر کا تکاح اپنے پسر کے پسر ہے کر دیا اور ان دونوں ہے ایک بچہ پیدا ہوا تو یہ تکاح کر دینے والی عورت اس بچہ کی ماں کی ماں کی ماں ہوئی اور اس بچہ کی دوسری جدہ اور موجود ہے کہ وہ فقط اس بچہ کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں ہوئی اور اس بچہ کے باپ کی ماں ہوئی اور اس بچہ کی دوسری جدہ اور دونوں ہے اور اگر اس بچہ نے اس نکاح کر دینے والی کی نتی ہے نکاح کیا اور دونوں میں بچہ پیدا ہوا تو اس بچہ یہ نکاح کر دینے والی تمین وجہ ہے جدہ ہوگی اور اگر اس بچہ نے بھی اس کی دوسری نتنی ہے نکاح کیا اور دونوں میں بچہ پیدا ہوا تو اس بچہ کی یہ نکاح کر دینے والی عورت چار وجہ ہے جدہ صحیحہ ہوگی علی ہذا القیاس ای طرح سمجھنا چاہئے یہ کانی میں ہے بنجم (ف) ماں و باپ کی طرف ہے گی بہنیں ہیں پس اگر ایک ہوتو آیک کو نصف اور دوہوں یا زیادہ ہوں تو دو تہائی ترکہ ملے گاکذا نی خزائد آلمفتین ۔

كتاب الفرائض

اگران کے ساتھ ماں و باپ کی طرف سے سگا بھائی ہوتو مرد کوعورت سے دو چند کے حساب سے ترکہ تقیم ہوگا اور اگر دخر ان صلبی یا پسر کی دختر ہوں تو ایسی بہنوں کو باقی تر کہ ملے گایہ کافی میں ہے ششم (<sup>ف)</sup> فقط باپ کی طرف سے جوبہنیں ہوں ان کا عال بدہے کہ ملی بہنیں ایک ماں باپ کی طرف سے نہ ہونے کی صورت میں مثل ملی بہنوں کے ہے کذا فی الاختیار شرح المختار پس ایک ہوتواس کا آ دھااورا گردویازیادہ ہوں تو دو تہائی ملے گابشر طیکہ ماں وباپ کی طرف سے سگی بہن موجود نہ ہواورا گر ماں وباپ کی طرف ے ایک سکی بہن موجود ہوتو اس کوآ دھا دے کر دو تہائی پوری کرنے کے واسطے چھٹا حصہ ایسی بہنوں کو ملے گا اور اگر اس کی بہنیں دو ہوں (۱) تو ایسی بہنیں وارث نہ ہوں گی لیکن اگر ان کے ساتھ ان کا کوئی بھائی موجود ہوتو وہ ان کواپنے ساتھ عصبہ کرلے گا پس میت کی ایک ماں وباپ کی سگی بہنوں کو دو تہائی دیا جائے گا اور باقی مال ترکہ باپ کی اولا دے درمیان مردکوغورت سے دو چند کے حساب سے سیم ہوگا اور اگر میت کی صلبی دختر یا میت کے پسر کی دختر ہوتو ان کوان کا حصہ دے کر باقی (۲) ملے گا بیکا فی میں ہے۔ ہفتم (<sup>ف)</sup> فقط ماں کی طرف ہے بہنیں۔ پس اگرایک ہوتو اس کے واسطے چھٹا حصہ اور اگر دویا زیادہ ہوں تو تہائی ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہے۔ تمام بھائی وبہنیں درصور تیکہ میت کا بیٹا موجود ہو۔ یا پسر کا پسر ہواگر چہ کتنا ہی نیچے درجہ کا ہوگا ساقط ہو جا کیں گی اور باپ کے ہوتے ہوئے بالا تفاق ساقط ہوجائیں گی اور دا دا کے ہوتے ہوئے امام ابوحنیفہ کے نز دیک ساقط ہوں گی اور فقط باپ علی اولا د درصور حیکہ یاوگ موجود ہوں اور درصور تیکہ ماں و باپ کی طرف سے سگا<sup>(۳)</sup> بھائی موجود ہوسا قط ہوجاتی ہے اور فقط مال کی اولا و<sup>(۳)</sup> درصور تیکہ ميت كى اولا دموجود مواگر چەدختر موساقط موجاتى ہاور درصور تيكه پسركى اولا دموياباپ ياداداموجود موتو بھى بالا تفاق ساقط موجاتى ہے ید کانی میں ہاور باقی رے دوصاحب فرض جوسبی ہوتے ہیں وہ شوہر وزوجہ (<sup>ن)</sup> ہیں پس شوہر کودرصور تیکہ میت یعنی جورو کی اولا دنہ ہواوراس کے پسر کی اولا دنہ ہوتو نصف ملتا ہے اور اگر اس کی اولا دہویا اس کے پسر کی اولا دہوتو چوتھائی ملتا ہے اور زوجہ کواپنے شوہرمیت كے تركہ ميں سے ان دونوں وارثوں كے موجود نه ہونے كى صورت ميں چوتھائى ملتا ہے اور ان دونوں ميں سے كى كے ہونے كى صورت میں آٹھواں حصہ ملتا ہےاورا گرکئی جوروہوں تو وہ چوتھائی یا آٹھویں حصہ میں برابر کی شریک ہوجا کیں گی اوراس پراجماع ہے میاختیار شرح مختار میں ہے۔اللہ تعالیٰ کی کتاب مجید میں جوصص مفروض ہیں وہ چھ ہیں آ دھاو چوتھائی و آٹھواں اور دو تہائی و تہائی و چھٹا۔پس آ دھا حصہ یا پچھتم کے وارثوں کا ہے شوہر کا جب کہ میت کی اولا دیا میت کے پسر کی اولا دنہ ہواور سلبی دختر کا ہے اور پسر کی دختر کا جب کہ دختر صلبی موجود نہ ہواور ماں و باپ کی طرف سے سگی بہن کا ہے اور فقط باپ کی طرف سے بہن کا درصور یکدسگی بہن ایک

ا قولہ باپ کی اولاد بعنی میت کے باپ کی اولا دروسری ماں ہے ہے ا ۲ قولہ بیلوگ یعنی میت کی ماں کی اولا دجود وسرے خاوندہ ہے امنہ
(۱) یا زیادہ ہوں ۱۱ (۲) یعنی ایسی بہنیں عصبہ ہو جائیں گی ۱۱ (۳) یعنی میت کا سگا بھائی ۱۱ (۴) یعنی میت کے باپ کے سوائے دوسرے شوہر ہے ہے امنہ (ف) بنجم حقیق بہنوں کا بیان (ف) شخم طلاقی بہنوں کا بیان (ف) جفتم اخیانی بہنوں کا بیان (ف) شوہروز وجد کا بیان

ایک ماں وباپ کی طرف ہے موجود نہ ہواور چوتھائی حصد دوتم کا ہی شوہر کا جب کہ میت کی اولا دیا میت کے پسر کی اولا دہواور زوجہ یا زوجات کا جب کہ میت کی یا دوج سے کہ میت کی یا دوج سے کہ جب کہ میت کی یا دوج سے کہ پسر کی اولا دہواور دو تم ائی حصہ سوچا وقتم کے وارثوں کا ہے دویا دو سے ٹی دو بہنوں یا دو سے زیادہ بہنوں کا ہے اور فقط باپ کی طرف سے گی دو بہنوں یا دو و سے زیادہ بہنوں کا ہے اور فقط باپ کی طرف سے گی بہن کوئی نہ ہواور تم ائی حصہ دوقتم کا ہے ماں کا تم ائی حصہ کی طرف سے دو بہنوں یا ذیادہ بہنوں کا تم اولا دنہ ہواور نہ ہواور نہ ہوگی وہ بہنیں ہوں اور فقط ماں کی طرف سے دویا دوسے زیادہ بھائی یا بہنوں جب کہ میت کی اولا دیا میت کے پسر کی اولا دہواور دو اور چھٹا حصہ سوسات تھے کہر کی اولا دنہ ہواور نہ کی اولا دیا میت کے پسر کی اولا دہواور دادا کا ہے درصور تیکہ میت کی اولا دیا دو بھائی و بہنوں میں سے ہوں اور جدہ یا جدب کہ باپ موجود نہ ہواور ماں کا ہے درصور تیکہ میت کی اولا دیا میت کے پسر کی اولا دیا دو بھائی ہوں وہنوں میں سے ہوں اور جدہ یا جو ان جسر کہ باپ کی طرف سے بہن کا چھٹا حصہ ہے تا کہ دو تم ائی پوری ہواور فقط ماں کی طرف سے بہن کا چھٹا حصہ ہے تا کہ دو تم ائی پوری ہواور فقط ماں کی طرف سے بہن کا چھٹا حصہ ہے تا کہ دو تم ائی پوری ہواور فقط ماں کی طرف سے بہن کا چھٹا حصہ ہے تا کہ دو تم ائی پوری ہواور فقط ماں کی ایک اولا دکا چھٹا حصہ ہے تا کہ دو تم ائی پوری ہواور فقط ماں کی ایک اولا دکا چھٹا حصہ ہے تا کہ دو تم ائی پوری ہواور فقط ماں کی ایک اولا دکا چھٹا حصہ ہے تا کہ دو تم ائی پوری ہواور فقط ماں کی ایک اولا دکا چھٹا حصہ ہے تواہ نہ کر ہو یا مونث ہو بی ترائة المفتین میں ہے۔

نيتر (باب

#### عصبات کے بیان میں

جرا یے وارث کو عصبہ کہتے ہیں جس کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اوراصحاب فریضہ کا حصہ دے کرجوباتی رہتا ہے وہ سب لے لیتا ہے اورا گرتنہا ہوتا ہے تو سب مال لے لیتا ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے۔ عصبہ دو تتم کے ہوتے ہیں ایک عصبہ بسی اور دوم عصبہ ببی پس عصبہ بن طرح کے ہوتے ہیں عصبہ (ف) بنفسہ یعنی خود بخو دعصبہ ہواور وہ ہرائیا فہ کر ہے جس کی میت کی جانب نب بیان کرنے میں مونٹ بچ میں نہ آئے اور وہ چار اصناف ہیں جزءمیت (جیسے بیٹا) اور میت کی اصل (باپ و داداوغیرہ) اور اس کے باپ کا جزور کا بھا کی کر ان اللہ بین کی ان عصبات میں سے سب سے اقرب بیٹا ہے پھر پسر کا پسرا گرچہ کتنا ہی نیچ درجہ کا ہو پھر ایک ماں و باپ سے سگا بھا کی کر فقط ماپ کی طرف سے بھا کی کا بیٹا پھر باپ کی طرف سے بھا کی کا بیٹا پھر فقط باپ کی طرف سے بھا کی کا بیٹا پھر واپ کی طرف سے بھا کی کا بیٹا پھر واپ کی طرف سے بھا کی سے بھا کی طرف سے بھا کی سے بھا کی کی سے بھا کی سے بھ

اگر عصبات میں سے ایک جماعت ایک ہی درجہ میں پائی گئی تو مال ترکہ ان کو باعتبار ابدان کے تقسیم کیا جائے گا یعنی جتنے عدد ہیں ہرایک کو ایک نفر وارث شار کیا جائے گا اور اُن کے اصول کے موافق کہ اسے عدد ایک کی اولا دہیں ایک شار نہ کیا جائے گا اس کی مثال ہے کہ میت کے ایک بھائی کا ایک بیٹا ہے اور دوسرے بھائی کے دیں بیٹے ہیں یا ایک بچا کا ایک بیٹا ہے اور دوسرے بچا کے وی میٹے ہیں تا ایک بچا کا ایک بیٹا ہے اور دوسرے بچا کے وی میٹے ہیں تو مال کے دو حصے نہ ہوں گے بلکہ مال کے گیارہ جھے کر کے سب کو تقسیم کئے جائیں گے کہ ہرایک کو ایک حصہ دیا جائے گا ہے

<sup>(</sup>۱) لِعِنى خُواهِ بِهِ ا كَي بُهُوں يا بَهِنِيں ہوں ۱۲ (ف) عصبہ بنفسہ

اختیار شرح مخار میں ہے اور دوم عصبہ (ف) بغیرہ لینی غیر کے سبب سے عصبہ ہو جائے اور وہ ہرا لی عورت ہے جوا سے ندکر کے سبب سے عصبہ ہو جائے جواس کے درجہ میں ہے اور وہ چار عور تیں ہیں ایک دفتر بوجہ پسر کے اور دوم دفتر پسر بوجہ پسر پیر کے سوم مگی بہن بوجہ اپنے بھائی کے عصبہ ہو جائے ہے بھائی کے چہارم باپ کی طرف سے جو بہن ہو وہ بوجہ اپنے بھائی کے عصبہ ہو جائی ہے بیان بھا اور بھائی کا بیٹا اور آزاد مردوگ تنہا میراث کو لیے لیے ہیں ان کے ساتھ ان کی بہنوں کوئیں ملتی ہے اور وہ بھی چار ہیں بھا اور بھائی کا بیٹا اور آزاد کنندہ کا بیٹا بیز زلیہ المشین میں ہے ۔ سوم (ف) عصبہ مع غیرہ لیون کی حصبہ ہو جائے اور دہ ہر عورت ہے جو دوسری عورت کے سرکی بیٹیوں کے ساتھ عصبہ ہو جائے اور دہ ہر عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ عصبہ ہو جائے اور دہ ہر عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ عصبہ ہو جائے ایک مان و باپ کی سگی بہنیں یا فقط باپ کی طرف ہے بہنیں کہ میت کی بیٹیوں یا میت کے پسر کی بیٹیوں کے ساتھ عصبہ ہو جائی ہیں کذائی محیط السر حسی اس کی مثال بہ ہے کہ ایک خص مرگیا اور اس نے ایک دفتر کو ملے گا اور باتی نصف اس کی گل بہن ایک میان کو ملے گا اور باپ کی طرف ہے جو بھائی بی اُن کو بچھنہ دے جو بھائی ہیں اُن کو بچھنہ دے گور نے ان میں سے ایک ماں کو باپ کی طرف والے کے ہوگی اور اگل بھائی فقط باپ کی طرف والے کے ہوگی اور ایک میت نے بھائے دولی میں آد ما آتھ ہوگا ای طرح آگر بھیا کے دونوں بیٹوں میں سے ایک اس میان کو چھٹا حصہ دے کر باقی پھر ان دونوں میں آدھا تھے ہوگا ای طرح آگر بھیا کے دونوں بیٹوں میں سے ایک اس میان کو چھٹا حصہ دے کر باقی پھر ان دونوں میں تو الفیف ہوگا ای طرح آگر بھیا کے دونوں بیٹوں میں سے ایک اس میان میں ہوتو شو ہر کو پہلے آد وہا دے کر باقی پھر دونوں میں تو الفیف ہوگا ای طرح اگر اگر تھیا ہو دے کر باقی پھر ان دونوں میں تو افسان موقائی طرح اگر بھیتوں میں ہوتوں بیٹوں میں سے ایک اس موسل میں ہوتوں ہیں ہوتوں میں نوفائی میں نوفائی میں نوفائی میں ہوگا ہوتوں بیٹوں میں ہوتوں ہیں ہوتوں میں ہوتوں میں تو ایک اس میں اس میں ہوتوں ہیں ہوتوں میں ہوتوں میں ہوتوں میں ہوتوں میں نوبوں میں تو ایک ہوتوں میں نوبوں میں نوبوں میں نوبوں میں بھوٹوں میں نوبوں م

قال المترجم 🖈

ایک مرد نے اپنی جورو کی نسبت دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوغیر کے ساتھ زنا میں مبتلا پایا ہے حالانکہ گواہ نہیں ہیں اس شرا نطالعان پائے جائیں تو جس طرح باپ اللعان میں نہ کور ہوا ہے ان دونوں جورومر دمیں ملاعنت کرائی جائے گی اور بعد ملاعنت کے قاضی ان دونوں میں تفریق کردے گا لیں میمرد ملاعن ہوااور میغورت ملاعنہ ہوئی اور اگراس عورت سے بدون دوسرے شوہر کے بچہ پیدا ہوا تو یہ بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ قال فی الکتاب ولد زیا اور ولد ملاعنہ جب کہ مرجائے تو اُس کے عصبات اس کی ماں کے موالی علے ہوں گے اس واسطے کہ اُس کا باپنہیں ہے لیں اس کی ماں کے قرابت داراس کے وارث ہوں گے اور یہ بھی ان کا وارث ہوگا پس اگراس نے اپنی دختر چھوڑی اور ماں چھوڑی اور ملاعن چھوڑ اتو دختر کونصف اور ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی پھران دونوں پر بفتدر ہرایک کے حصہ کے رد کر دیا جائے گا اور ملاعن کو پچھ نہ ملے گا گویا اس کا کوئی باپ نہیں تھا ای طرح اگر ان دونوں وارثوں کے ساتھ شوہر سی یا زوجہ ہوتو اس کا فریضہ حصہ اس کو دے کر باقی ان دونوں میں بطریق فرض ورد کے تقسیم ہوگا اور اگر اس نے مال چھوڑی اور ماں کی طرف ہے ایک بھائی چھوڑ ااور ملاعن کا بیٹا چھوڑ اتو ماں کو تہائی اور ماں کی طرف ہے بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا اور باتی پھرانہیں دونوں پر اس حساب ہےروکیا جائے گا اور ملاعن کے بیٹے کو پچھ نہ ملے گا اس واسطے کہ باپ کی طرف ہے اُس کا کوئی بھائی نہیں ہاوراگر ملاعنہ کے پسر کا فرزندمر گیا تو اس کے باپ کی قوم یعنی بھائی وارث ہوں گے اور اس کے دادا کی قوم یعنی چیا اور ان كى اولا دوارث نه ہوں گے اوراسى سے اس كے باقى مسائل معلوم ہو سكتے ہيں اور يہى حكم ولد الزنا كا ہے ليكن ان دونوں ميں ايك بات میں فرق ہوہ ہے کہ اگر ولدز نا کے ساتھ جوڑیا بھائی پیدا ہوااور وہ مرگیا تو ولد الزنا اس بھائی کی میراث اس طریق ہے یائے گا کہ ماں کی طرف ہے بھائی مرگیا اور بیاس کا وارث ہوا ہے اور اگر ولد ملاعنہ کا جوڑیا پیدا ہوا بھائی مرگیا تو وہ ایک ماں و باپ ہے ا قولداس کا بھائی یعنی میت کا بھائی اس طرح کدمیت کاباب مرا پھراس کی ماں نے اس کے چیا سے نکاح کیااور بیٹا پیدا ہوا ۱ام ع موالی یعنی قرابتی ۱۲ س قوله شو ہر یعنی میت عورت ہے تو شو ہر چھوڑ ایا مرد ہے تو جور وچھوڑی ۱۲ (ف) عصبہ بغیرہ (ف) عصبہ مع غیرہ

سے بھائی کی میراث پائے گا یہ اختیار شرح مختار میں ہے۔ اگر چند عصبات مجتمع ہوئے کہ بعض عصبہ بنفسہ ہیں وبعض عصبہ بوغیرہ اور بعض مع غیرہ ہیں تو ان عصبات میں ترجیح اس طرح ہوگی کہ جومیت سے زیادہ قریب ہووہی وارث ہوگا اور عصبہ بنفسہ ہونے کی وجہ سے ترجیح نہ ہوگی کہ اگر عصبہ مع غیرہ میت سے زیادہ قریب ہوتو وہی اولی ہوگا چنا نچہ اگر ایک شخص مرگیا اور اس نے ایک بیٹی چھوڑی اور ایک مال وباپ کی طرف سے ایک بھائی کا بیٹا چھوڑ اتو آ دھی میراث دختر کو ملے گی اور آدھی بہن کو وہ کی اور آدھی بہن کو ملے گی اور آدھی بہن کو ملے گی اور آدھی بہن کہ کورہ اس کی دختر کے ساتھ عصبہ ہوگئی ہے حالا تکہ وہ بنسبت بھائی کے بیٹے کے میت سے زیادہ قریب ہے ای طرح (۱) اگر بھائی کا بیٹا ہواور پچپا ہوتو پچپا کو پچھ نہ ملے گا ای طرح آگر صورت نہ کورہ بالا میں بیٹے کے میت سے زیادہ قریب ہے ای طرح (۱) اگر بھائی فقط باپ کی طرف سے ہوتو ایسے بھائی کو پچھ نہ ملے گا یہ محیط میں ہے اور بھائی کو پچھ نہ سے گا یہ محیط میں ہے اور بھائی دورہ بیا تی مصبات اس تر تیب سے جسے عصبات نسبیہ میں اس میں وارث ہوں گے بیکا فی میں ہے۔ خصبات اس تر تیب سے جسے عصبات نسبیہ میں خصبات اس تر تیب سے جسے عصبات نسبیہ میں خورہ وئے ہیں وارث ہوں گے بیکا فی میں ہے۔

جونها باب

#### ججب کے بیان میں

جب دوطر ت کا ہوتا ہے جب نقصان و جب تر مان پس جب نقصان ہے ہے دھد اکد ہے مجوب ہوکر بجانب کم حد کے را جع (۲) ہواور جب حر مان بالکل محروم ہوجا تا سوہ م کہتے ہیں کہ چھوارث اپنے ہیں کہ وہ بالکل محبوب ہیں ہوتے ہیں اور وہ باپ بیٹا شوہر جورود ماں و بٹی ہے اوران کے سوائے جو دارث ہیں ان میں بیرحال ہے کہ جو میت ہے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ بعید کو مجوب کر تا ہے اور ماں وباپ کی طرف ہے سکا ہمائی کہ فقط باپ کی طرف والے ہمائیوں کو مجوب کر تا ہے اور ماں وباپ کی طرف ہے سکا ہمائی کہ فقط باپ کی طرف والے ہمائیوں کو مجوب کر تا ہے اور ماں وباپ کی طرف ہے سکا ہمائی کہ فقط باپ کی طرف والے ہمائیوں کو مجوب کر تا ہے اور ماں وباپ کی طرف ہے سے کا محموجود ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتا ہے ہمائیوں کہ بیروٹ کی اورائی نے شوہر چھوڑ ااور وجو تھی دوسرے ہے کی محموب کی وجہ ہے وارث نہیں اس کی مثالیں ایک جوروم گئی اورائی نے شوہر چھوڑ ااور ایک عالم طرف ہے ایک بہن چھوڑ کو شوہر کو نصف ملے گا اور آئی بہن تھوڑ کی اورائی بہن کو نصف ملے گا اور آئی ہمن کو چھی ہم اور من کے کہ بیروٹ کو سطح کا تا کہ دو تہائی پوراہ وجائے لیس اصل مسئلہ چھے ہوگا اور اس کا عول سات ہے ہوگا اورائی کا عول سات ہے ہوگا اورائی کا عول سات ہوگا ہی ایس شوہر کو چھاڑ اور مادرو پر رچھوڑ ہے و خوٹ تھوڑ کی اور پسر کی وختر چھوڑ کی ہیں اصل مسئلہ بارہ ہے ہوگا اورائی عول (۱۵) کی دختر کو جھٹا حصد ہو بی اور وختر کی نوٹ کی جھٹا کی ہو جوائی کی میں گیا ور دختر کی تو میں گیا ہو جوائی کو عصب کر و جھٹا کی دختر کی خوٹ کی اور مسئلہ کی دختر کو جھٹا حصد بھٹی ور گیا ہو جوائی کو کھٹی سے ہوگا اور ان ایمائی بھی انہیں دونوں پر دوکر دیا جائے گا اور علاقی بھی کا اور اگر علیاتی بھی کا اور اگر علیاتی بھی کی بین چھوڑ کی تو حقیقی (۳) دو ہمبئیں اور علیاتی ایک بین چھوڑ کی تو تو سے کہ اور کی ہوڑ کی تو توں کی دور کر دیا جائے گا اور علی تی کو پھی نے سے قوڑ کی بین کو توں کی دور تہائی فریف کی دور تہائی فریون کی دور تہائی فریف کی دور تہائی دور تہائی فریف کی دور تہائی دور تہائی کی دور تہائی فریف کی دور کی دور تہائی دور تہائی دور تہائی کی دور تہائی دور کی دو

لے یعنی زید نے ہندہ سے نکاح کیااور ہندہ کے پہلے خاوند ہےاولا د ہے پھرزیدمر گیااور ہندہ اولا دموجود ہے تو باوجود ہندہ کے بیاولا دوارث ہوں گاگر چیان کارشتہ فقط ہندہ کی وجہ ہے ہے 1امنہ (۱) مثال محض قرب قرابت کی ترجیح کی ہے ۱۱ (۲) ماں وباپ کی طرف ہے ۱امنہ (۳) فقط باپ کی طرف ہے ۱۲

کوئی بھائی ہو جواس کوعصبہ کرد ہے تو باتی ایک تہائی اس بھائی و بہن کو ملے گا جو دونوں میں مردکو عورت ہے دو چند کے حساب ہے تقسیم ہوگا اور ایسا بھائی مبارک ہے اور جو تحق محروم ہودہ کی کوئیس کرتا ہے جیسے کا فروقاتل ورقیق پس ایسے محروم ہے کوئی وارث مجوب نہیں ہوسکتا ہے نہ بجب خرمان و نہ بجب نقصان کر اف الاختیار شرح الخیار کی جوتے ہوئے مجوب ہواں ہے کیوں میت کی ماں کو بجب نقصان کہ دو بھائی یا دو بہنیں یا زیادہ ہوں خواہ کی جہت ہے ہوں یہ باپ کے ہوتے ہوئے مجوب ہوں گے کین میت کی ماں کو بجب نقصان مجوب کریں گے کہ اس کو جہائی چھوڑ کر چھنا حصہ ملے گا یہ کافی میں ہے اور میت کا بیٹا یا پوتا یا باپ موجود ہونے کی صورت میں اس کے حقیقی بھائی یعنی ایک ماں و باپ کی طرف ہوجاتے ہیں اور دادا کے موجود ہونے کی صورت میں ان کے ساقط ہوجاتے ہیں اور ادا کے موجود ہونے کی صورت میں ان کے ساقط ہوجاتے ہیں اور اخیانی بھائی یعنی فیلی ان وار خان نہ کورہ کے ہوتے ہوئے اور نیز حقیق بھائیوں کے ہوتے ہوئے ساقط ہوجاتے ہیں اور اخیانی بھائی لیت کی ہوتے ہوئے ساقط ہوجاتے ہیں اور اخیانی بھائی لیت کی ہوتے ہوئے ساقط ہوجاتے ہیں عور اخیان نہ کورہ کے ہوتے ہوئے وار نیز حقیق بھائیوں کے ہوتے ہوئے ساقط ہوجاتے ہیں ہوتے ہوئے بالا تقاق ساقط ہوجاتے ہیں یہ اختیار شرح مختار میں ہوتے ہوئے ووجہ ہائی کی طرف ہو جو تے ہوئے ساقط ہوجاتی ہیں اور باپ کے ہوتے ہوئے جوجدہ باپ کی طرف ہوتے ہوئے ہوئے میں یا باپ کی طرف ہوتے ہوئے میں اور جوجدات از جانب جوتے ہوئے ہیں ہوں وہ دادا کی طرف ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں۔ میاں موانو باپ کے ہوتے ہوئے ہیں۔ ماں ہوں تو بوئے میں قط ہو ہیں۔

الی صورت کابیان جس میں قریب مرتبہ والی جدہ بعید مرتبہ والی کومجوب کرے گی

میت کے مال کی باپ کی مال کی مال اور میت کی مال کے باپ کے باپ کی مال کی مال اور بیددونوں ساقط (۱) ہیں اور دوجد ہ میت کی ماں کی ماں ہیں بیعنی میت کی ماں کی ماں کی ماں اور بیرجدہ وارث ہےاور دوسری میت کی ماں کی ماں کے باپ کی ماں اور بیرجدہ وارث نہیں ہےاورا گران جدہ میں ہے ہرا یک کے واسطے دوجدہ ہوں تو سولیہ ہوجا نیں گی اور یہ چوتھا مرتبہ ہےاورا گران جدات میں ہے بھی ہرایک کے واسطے دو جدہ ہوں تو سولہ کی دو چند یعنی بتیں جدات ہو گئیں علیٰ ہزاالقیاس سمجھ لینا جا ہے پھر واضح ہو کہ جدات ثابتات دوطرح پر بین اوّل آ نکه متحاذیات کم مون اور درجه مین مساوی مون اور دوم آ نکه درجه مین تفاوت مواور متحاذیات وار ثات کی شناخت اس طرح ہو علتی ہے کہ ان کے بیان تعداد کی طرف دیکھا جائے پس اس میں ہرمر تبدمیں گنا کر ماں کے الفاظ رکھے جائیں اور ہر مرتبہ کے آخر میں اخیر ماں (۲) بدل جایا کرے گی یہاں تک کہ کوئی باقی نہ رہے گی سوائے ایک ماں کے اور بیامر یا نچ جدات متحاذیات میں متصور ہے اوّل میّت کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں دوم میّت کے باپ کی ماں کی ماں کی ماں کی ماں۔سوم میّت کے باپ کے باپ کی ماں کی ماں چہارم میت کے باپ کے باپ کے باپ کی ماں کی ماں۔ پیجم میت کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کی ماں اور جوجدہ کہ درجہ میں متفاوت ہوتو ہمیشہ اس کو جواس سے قریب ہوگی وہ مجحوب کرے گی پینز انتہ انمفتین میں ہاور جاننا جاہئے کہ مال کی طرف ہے سوائے ایک جدہ کے دوسرے کا وارث ہونامتصور نہیں ہے اس واسطے کہ جدہ صحیحہ فقط وارث ہو سکتی ہے اور مال کی طرف سے جدہ صحیحہ وہی ہوگی جس کے نسب بیان کرنے میں دو مال کے درمیان باپ نہ آئے پس مال کی طرف سے جب شار کیا جائے گا تو بہی صورت ہو سکتی ہے کہ مال کی مال یا مال کی مال ہوعلی ہذا القیاس حاہے جتنے او نیچے مرتبہ تک جائے یہی ایک سلسلہ ہوگالیکن اس میں دو وارث نہیں ہوسکتی ہیں اس واسطے کہ قریب مرتبہ والی جدہ بعید مرتبہ والی کومجوب کرے گی اور جوجدات کہ باپ کی جانب ہے ہوں <sup>(۳)</sup> پس ان میں اکثر کا دارث ہونامتصور ہے <sup>(۲)</sup> ہے جبیبا کہ صورت مذکورہُ بالا سے ظاہر ہے یہاختیارشرح مختار میں ہے۔

يانچو(ھ باب

### موانع (۵) کے بیان میں

ل وهورتيس جوايك دوسرے كے مقابل ہول بست بلند: ہول ال معلى صاحبين كنز ديك معتق البعض آزاد قرض دار ب كمامر ١٦

(۱) اس واسطے کہ فاسدہ ہیں ۱۲ (۲) جیسے ہن ت سلیمہ بنت حلیمہ بنت فہیمہ اور آخر میں بنت طلیحہ ومثل اس کے ۱۲

(۳) بعنی ایک سے زیادہ جارتک ۱۱ (۳) جب کہ درجہ میں برابر ہوں ۱۱ (۵) بعنی ایسے امور جن کی وجہ سے وارث نہیں ہوسکتا ہے ۱۱ منہ (۲) اور صاحبین کے نز دیک بیصو نہیں ،و مکنی ہے اس واسطے امام اعظم کی تخصیص کی ۱۲ منہ

(2) جس كاكوئي تكزاآ زادكيا كيا امنه (ف) رق كااحوال

کرنے والے کے معنی میں ہے جیسے ایک محض سوتا ہوا تھا اور وہ اپنے مورث پر الٹ پڑا کہ جس کے صدمہ ہے اس کا مورث مرگیا تو پیر اس کا دار ث نہ ہوگا ای طرح اگر چھت پر ہے اپنے مورث پر گرا اور وہ مرگیا یا گھوڑے پر سوارتھا کہ مورث کو گھوڑے نے کچل ڈالاتو وارث نه ہوگا پیمبسوط میں ہےاور نابالغ ومجنون ومعتق ہ ومبرسم لوموسوں کاقتل (۱) کرنا موجب حرمان میراث نہیں ہے اس واسطے کہ محروم ہونا جزائے قتل حرام ہےاوران لوگوں کےافعال میں بیہ بات نہیں ہے (اس واسطے کہ بیلوگ مکلّف نہیں ہیں )اور جو مخف قتل کا سب برا میخته کرے وہ میراث ہے محروم نہ ہوگا مثلاً کسی نے کنواں کھودااوراس میں اس کا مورث گر کرمر گیایا اس نے راہ میں پھر ڈال ویا جس سے تھوکر کھا کراس کا مورث مرگیایا اس نے راہ میں یانی چھڑک دیا کہ پھسل کراس کا مورث گر کرمر گیایا اس کے مانند کسی سبب ہلاکت کابانی ہواتو یہی علم ہے ہیں جول ایباہو کہ جس کی وجہ ہے قصاص یا کفارہ واجب ہووہ قبل کافعل کرنا ہو گا فقط سبب برا میختہ کرنانہ ہوگا ہیں اس ہے میراث ہے محروم ہوگا اور جوتل اس قصاص یا کفارہ کا موجب نہ ہووہ قبل کافعل کرنا نہ ہوگا بلکہ سبب برا چیختہ کرنا ہوگا کہ جس ہے میراث سے محروم نہ ہوگا اور جو تخص چو پاپیکوآ گے ہے تھیجنے لیے جاتا ہویا پیچھے سے ہانکتا ہواوراس چو پاپیہ لے اس کے مورث کوتل کیا تو یہ ہانکنے والا چلانے والا قاتل نہ ہوگا بلکہ سبب (۲ فیل کا برا کیجنتہ کرنے والا کہلائے گا اور اگرمسلمان میں ہے باغی نے عادل کوتل کیا اور اس کے برعکس واقع ہوا تو اس میں تفصیل واختلاف ہے جوسیر میں ندکور ہے بیا ختیار شرح مختار میں لکھا ہے اگر باپ نے اپنے پسر کا ختنہ کیایا تجھنے لگائے یااس کا قرحہ چرااوروہ اس سے مرگیا تو باپ اس کی میراث سے محروم نہ ہوگا اور اگراپنے فرزند کوتا دیب کے واسطے ماراپس و ہضرب ہے مرگیا تو بنابر قول امام اعظمؓ کے اس کی دیت کا ضامن ہوگا اور میراث ہے محروم ہوگا اور بنابرقول امام ابویوسف رحمته الله علیه وامام محد کے کچھ ضامن نہ ہوگا اور میراث ہے محروم نہ ہوگا اور اگر معلم نے طفل کو با جازت اس کے باپ کے مارا تو بالا تفاق کچھضامن نہ ہوگا پیمبسوط میں ہے اور دین (<sup>ف)</sup> میں اختلاف ہونا بھی مانع ارث ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ دونوں میں اسلام و کفر کا اختلاف ہواور کفر کی ملتیں مختلفہ مراذ ہیں ہیں اس اگر ملعہائے کفر کا اختلاف <sup>(ف)</sup>ہوجیسے یہودی ونصرانی ہو ومجوی ہویا بت پرست ہوتو یہ مانع میراث نہیں ہے حتیٰ کہا گرایک یہودی اور دوسرانصرانی یا مجوی ہویعنی ایسے ملتون ہیں باہم اختلاف ہوتو باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور اختلاف دار ہونا بھی مانع ارث ہے بعنی دار (<sup>ف)</sup>الکفر میں ایک ہواور دارالاسلام میں دوسراہوتو میراث باہمی جاری نہ ہوگی تیبین میں ہے لیکن ریچم کا فروں کے حق میں ہے سلمانوں کے حق میں نہیں ہے حتی کہ اگرایک مسلمان دارالاحرب میں مرگیا تو اس کا بیٹا جو دارالاسلام میں ہے اس کا وارث ہوگا۔ پھر واضح ہو کہ اختلاف الدار دوشم کا ہے ایک حقیقی جیے ایک حربی دارالحرب میں مر گیا اور اس کا باپ یا بیٹا دارالاسلام میں ذمی ہے اس بید ذمی اس حربی کا وارث نہ ہوگا ای طرح اگر دارالاسلام میں ایک ذمی مرگیا اور اُس کا باپ یا بیٹا دارالحرب میں ہےتو بیحر بی اس ذمی کا دارث نہ ہوگا اور دوم اختلاف حکمی جیسے متامن عوذ می حتی که اگر حربی متامن هارے دارالاسلام میں مرگیا تو اس کا دارث جو ہمارے یہاں ذمی ہے اس کی میراث نہ پائے گا اور دار کا ختلاف باعتبارا ختلاف معتد کے ہوتا ہے یعنی لشکر و بادشاہ کے اختلاف سے اختلاف ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان باہم عصمت جان و مال منقطع ہوتی ہے بیکا فی میں ہےاورا گرمتامن حربی ہمارے ملک میں مرگیا اور اُس نے مال چھوڑ اتو واجب ہے کہ اس کا مال اس کے وارثوں کو بھیج دیا جائے اور اگر کوئی ذمی مرگیا اور اس نے کوئی وارث نہ چھوڑ اتو اس کا مال بیت المال میں داخل ہوگا یہ اختیار شرح مختار میں ہے۔

ا مبر ہم جس کو برسام کی بیاری ہواور موسوس جس کووسواس جنونیہ وجن ہواا سے جو جربی دارالاسلام میں امان سے داخل ہوا ہوا امنہ (۱) یعنی مورث کوتل کیا ۱۲ (۲) یعنی میراث ہے محروم نہ ہوگا ا (ف) اختلاف دین (ف) اختلاف دارین

اللهج اللهج

میراث اہل کفروغیرہ کے بیان میں

کا فرلوگ بھی باہم انہیں اسباب سے ایک دوسرے کے وارث ہوں گے جن اسباب سبی وسبی سے اہل اسلام باہم ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں اور کا فربھی دوسبوں ہے میراث پائے گا جس طرح اہل اسلام دوسبب ہے وارث ہوتے ہیں مثلاً ایک عورت مرگئی اوراس نے دو بھائی چیاز او چھوڑے کہ اس میں ہے ایک اس کا از جانب مادر بھائی بھی ہے یا اس کا شوہر ہے ( تو اِس بھائی یا شو ہرکواس کا حصہ فریضہ پہلے ملے گا پھر باقی مال دونوں میں نصفا نصف ہوگا ) یہ کافی میں ہے۔اگرایک کا فرمیں دوقر ابتیں مجتمع ہوئیں یا متفرق دو شخصوں میں ہوئیں پس اگر ایک دوسرے کے لئے حاجت ہتو جس سے حاجب ہاس سے وارث ہوگا اور اگر کوئی مجوب نہ ہوتو دونوں قرابتوں ہے وارث ہوگا مثلاً ایک مجوی نے اپنی ماں سے نکاح کیااوراس سے ایک بیٹا پیدا ہواتو یہ بیٹا اس عورت کا بیٹا بھی ہوگا اور پوتا بھی پس جب بیعورت مرجائے گی تو یہ بیٹا اس طور ہے دارث ہوگا کہ بیأس کا بیٹا ہے اوراس جہت کے وارث نہ ہوگا کہ اس کا پوتا ہے اور اگر اس سے لڑکی جنی لڑکا نہیں جنی تو بیلڑ کی اس کی بیٹی ہے اور پوتی بھی ہے ہی عورت مذکورہ کی میراث سے دو تہائی یائے گی یعنی نصف بوجہ دختر ہونے کے اور چھٹا حصہ بوجہ دختر پسر ہونے کے تا کہ دو تہائی پوری عمہو جائے اور دختر اپنے باپ کی وارث اس جہت ہے ہوسکتی ہے کہ اس کی دختر ہے اور اس جہت سے نہیں ہوسکتی ہے کہ اس کی مال کی طرف ہے بہن ہے اس واسطے کد دختر کے ہوتے ہوئے اخیافی بہن ساقط ہوتی ہے اور اگریتم مجوی نے اپنی دختر سوداوہ سے نکاح کیااور اس سے ایک دختر شتابہ پیدا ہوئی تو شتا بدا پنی ماں کی میراث اس جہت سے نصف پائے گی کہ وہ اس کی دختر ہے اور باقی کو بوجہ عصبہ ہونے کے پائے گ اس واسطے کہ شتا بدا ہے باپ کی جانب ہے اپنی ماں سو داوہ کی بہن ہے اس دختر کے ساتھ بہن عصبہ ہوتی ہے اورا گراس کا باپ رستم مر گیا تواس کی میراث سے نصف اس جہت ہے پائے گی کہاس کی دختر ہے اوراس جہت سے نہ پائے گی کہاس کی دختر کی دختر ہے اس واسطے کہ نتنی ذوی الارحام میں ہے ہوتی ہے پس صاحب فرض یا عصبہ کے ہوتے ہوئے وہ وارث نہیں (اور اس مقام پرخود ہی صاحب فرض ہے )اور یہی قول عامہ صحابہ رضی الله عنہم کا ہے اور ای کو ہمارے علماء نے اختیار کیا ہے اور واضح ہو کہ جو عور تیں ایسی ہیں کہ اُن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے واسطے حرام ہے ہیں اگر کسی کا فرنے ایسی عورت سے نکاح کیا تو بوجہ نکاح کے اس کا وارث نہ ہوگا یعنی شوہری کا ور ثہ نہ پائے گا مثلاً کسی مجوی نے اپنی ماں یا بہن یا دختر وغیرہ سے نکاح کیا تو نکاح کی وجہ سے اس کی میراث نہ پائے گا یہ عبین میں ہے۔

فعلى

درميراث مرتد

جو محض مرتد ہو گیا وہ مسلمان کا وارث نہ ہوگا اور نہ اپنے مثل دوسرے مرتد کا وارث ہوگا یہ محیط میں ہے۔ مرتد اگر حالت ارتد ادمین قبل کیا گیا یا مرگیا یا وارالحرب میں جاملا ہیں جو کچھاس نے حالت اسلام میں کمایا ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کے واسطے ارتد ادمین کیا گیا یا مراہوور نہ باپ ہونے کی جہت ہوئے کی جہت ہوئے کی اس کا شوہر ہونے ہوئے ہوئے کی جہت ہوئے کی جہت ہوئے کی بال کا شوہر ہونے ہے تامنہ

میراث ہوگا اوراس میں ہے اس کی زوجہ وارث ہوگی پشر طیکہ سلمان ہواور مرتد ایسے حال میں مراہو کہ وہ (۱) عدت میں ہواورا گرم تد

کے مرنے ہے پہلے اس کی عدت پوری ہوگئی پامرتد نے اس کے ساتھ دخول ہی ٹین کیا تو عورت ندکورہ کواس میں ہے میراث نہ ملے
گی اورا گرعورت ندکورہ بھی اس کے ساتھ مرتدہ ہوگئی تو اس عورت کواس مرتد ہوگئے بھر عورت اس ہے بچہ بخی بجرب بخر مرحر اور و فورت ندکورہ
ہوگئے ہوں وارث نہ ہوں گی ہی اگر چہ دونوں میں نکاح (۱) باتی رہا ہے اور رہا بچہ واگر مرتد ندکور کے مرتد ہونے کے وقت ہے چھ
کواس مرتد ہے میراث نہ ملے گی اگر چہ دونوں میں نکاح (۱) باتی رہا ہے اور رہا بچہ واگر مرتد ندکور کے مرتد ہونے کے وقت ہے چھ
مینے ہے کہ میں پچہ ذکور جی ہو تو پچہ کواس کی میراث ملے گی اور اگر مرتد ہونے ہے چھ مینینے ہے زیادہ میں جی ہے تو پچہ کوارث نہ ہوگا
جو بہ بنابر قول امام ابو صنیفہ کے ای مال مرتد کا وارث ہوگا جو اُس نے حالت اسلام میں کمایا ہے اور جو مال اس نے حالت ارتد ادمی کمائی بھی شل حالت اسلام کمائی کے میراث ہوگی کہ بیت المال میں واضل کیا جائے گا اور امام ابو یوسٹ وامام محد کے خزورہ ندکورہ ایک حالت میں مرتد ہوگی کہ جب
کمائی کے میراث ہوگی میہ سوط میں ہا ور اگر جورومر تد ہوئی تو دیکھا جائے گا کہ اگر جورو ندکورہ ایک حالت میں مرتد ہوگی کہ جب
کی کہ جنوز اس کی عدت پوری نہیں ہوئی ہوتو وہ قیا سافارہ کنہ ہوگی اور شو ہر اس کا وارث نہ ہوگا گین استحسانا وہ فارہ ہوگی اور شو ہر اس کا وارث نہ ہوگا گین استحسانا وہ فارہ ہوگی اور شو ہر اس کی وارثوں کے وارثوں کہ وارثوں کے وارثوں کے وارثوں کے وارثوں کے وارثوں کے وارثوں کے وارشوں کے وارثوں کے وارشوں کے وارثوں کے وارثوں کے وارثوں کے وارثوں کے وارثوں کے وارشوں کے وارثوں کے وارشوں کے وارثوں کے وارشوں کے وارثوں کے وارشوں کے وارشوں کے وارثوں کے وارشوں کے وارثوں کے وارشوں کے وارثوں کے وارشوں کے

العدل الم

#### درميراث حمل

جوبچہ پیٹ میں ہوہ وارث ہوتا ہے اور اس کا حصد رکھ چھوڑ اجائے گا اس پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع ہے ہی اگر دو
سال تک وہ زندہ پیدا ہوا تو وارث ہوگا اور بیا کی وقت ہے کہ بیٹ کی میت کا ہواور اگر غیر میت کا حمل ہو مثلاً وہ مرااوراً س کی ماں اُس
کے باپ کے سوائے دوسر ہے ہے (۳) عاملہ ہے اور اُس کا شوہر زندہ ہے ہی اگر چھ مہینے ہے زیادہ میں بچہ جنی تو وہ وارث نہ ہوگا اس
واسطے کہ احتمال (۵) ہے کہ شاید میٹ لبعد موت کے حادث ہوا ہو ہی شک کے ساتھ وہ وارث میت نہ ہوگا لیکن اگر وارث لوگ اقرار
کریں کہ میت کی ماں کو ہر وزموت عمل موجود تھا تو وارث ہوگا اور اگر چھ مہینے ہے کم میں بچہ ہوا تو وہ وارث ہوگا بھر میٹمل دو حال ہے۔
خالی نہیں یا تو ایسے وارث موجود ہوں گے کہ اس عمل کی نسبت میا حتمال ہوگا کہ میان کو بجب حرمان یا بجب نقصان مجوب کرے گا یا ایسا
نہ ہوگا لیکن وارثوں کے ساتھ حصہ میں شریک ہوگا ہی اگر وار ثان موجود کو نجب حرمان مرحوم کر تا نظر آئے ہی اگر سب کو مجوب کرتا ہو
جیسے ہرا در ان وخوا ہر ان و بچاوا والا د بچا ہوں تو تمام ترکہ موقو ف رکھا جائے گا یہاں تک کہ عورت مذکورہ اس عمل کو جنے کے وفکہ احتمال ہو و

ل فارہ جومیراث ہے قرار کرنے والی ہو یعنی اس کی پیغرض ہے کہ شو ہرمیراث نہ پائے ا (۱) یعنی نکاح ٹوٹ جانے کی عدت ۱۲

<sup>(</sup>٢) يعنى بعدم تد ہونے كا (٣) غنيمت بلاجدال حاصل ہوئى ١٢مند (٨) دوسرے شوہرے ١٢

جدہ کو چھٹا حصہ دے دیا جائے گا اور باقی موقو ف رکھا جائے گا اور اگر بجب نقصان مجوب کرتا ہو جیسے شوہریا زوجہ کا دونوں حصوں میں ے جو کمتر حصہ ہے مثلاً شوہر کا وقت ولد ہونے کے چوتھائی ہے ورنہ نصف ہے اور زوجہ کا وقت ولد ہونے کے آ بھواں ہے اور نہ چوتھائی ہےتو کم حصہ یعنی شو ہرکو چوتھائی اورزوجہ ہوتو آٹھواں دیا جائے گا اور باقی موقو ف رکھا جائے گا۔ای طرح باپ کوبھی فقط چھٹا حصہ دے دیا جائے گا اور باقی رکھ چھوڑ ا جائے گا کیونکہ شاید پیٹ میں لڑکا ہو یعنی بیٹا ہواور اگر بیمل مذکور کی وارث موجود کو مجوب نہ کرتا ہوجیسے جدوجدہ موجود ہوں تو ان کوان کا حصہ دے دیا جائے گا اور باقی رکھ چھوڑ اجائے گا اورا گر وار ثان موجو د کومجوب نہ کرتا ہو لیکن اُن کے ساتھ شریک ہوتا ہومثلاً میت نے بیٹے یا بیٹیاں چھوڑیں اور حمل چھوڑ اتو امام خصاف نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ ایک پسر کا حصدر کھ چھوڑ اجائے گا اور یہی خصاف کا قول ہے اورائ پرفتوی ہے اوراگر مردہ پیدا ہواتو اس کا کچھ کم نہیں ہے اور نہ وہ وارث ہوگا اور اس کا زندہ پیدا ہونا اس طور ہے معلوم ہوگا کہ وہ پیدا ہوتے ہی سانس لے یا استیلال کرے یعنی اس کی آ واز سائی دے یا چھینک لے یا کوئی عضواس کا حرکت کرے مثلاً آئکھیں یا ہونٹ یا ہاتھ اور اگر آ دھے سے زیادہ زندہ نکلا پھر مرگیا تو وہ وارث ہوگا بدنیکہ اکثر کے واسطے کل کا تھم ہے اور اگر اس کے برعکس واقع ہوا تو نہیں وارث ہوگا پس اگر سیدھا ٹکلاتو درصور تیکہ اس کا سینہ نکل آیا ہے تو وارث ہوگا اور اگر الٹا ٹکلا تو اس کی ناف تک نکل آنے کا اعتبار ہے اور اگر استہلال کے بعد مرگیا تو وارث ہوگا اور اس کی میراث بھی اس کے وارثوں کو ملے گی میا ختیار شرح مختار میں ہے اور جب حمل مردہ برآ مد ہوا تو جبھی وارث نیہ ہوگا کہ جب وہ خود جدا ہوا ہواورا گروہ جدا کیا گیا ہوتو وہ منجملہ وارثوں کے قرار دیا جائے گا اس کا بیان بیہ ہے عورت حاملہ کے پیٹ میں کسی آ دمی نے اس طرح کی ضرب پہنچائی کہ جس سے اس کاحمل جنین ساقط ہوا تو بیجنین منجملہ وارثوں کے ہے اس واسطے کہ شرع نے اس صدمہ پہنچانے والے پرغرہ کو بت واجب کیا ہے اور صان کا واجب ہونا جھی ہوتا ہے کہ جب زندہ پر جنایت کرے مردہ پر جنایت کرنے سے واجب نہیں ہوتا ہے ہیں جب اس کے زندہ ہونے کا حکم دیا گیا تو اس کومیراث پنچے گی اوراس کا حصہ اُس کے وارثوں کواُس کی میراث ملے گاجیے کہاس کی جان کا بدلا یعنی غرہ دیت اس کے وارثوں کے واسطے اُس کی میراث ہوتا ہے بیشرح مبسوط میں ہے۔

فعل

درمفقو دواسير وغرقي وحرقيل

واضح ہوکہ مفقو دوہ فخص ہے جو کی طرف کونکل گیا کہ اس کی تلاش کی گئی گراس کا پینے معلوم نہ ہوا اور اس کا زندہ ہونا یا مردہ ہونا کچھ ظاہر نہیں ہوایا دستمن اس کو لے گیا کہ اُس کی موت وقل ہونا ظاہر نہیں ہوا یہ محیط میں ہے اور ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ مدار مسئلہ مفقو دکا ایک بات پر ہے کہ وہ اپنے مال کے حق میں زندہ اعتبار کیا جاتا ہے اور مال غیر کے حق میں مردہ اعتبار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اتنی مدت گذر جائے کہ بیہ معلوم ہو کہ وہ اتنی مدت تک زندہ نہیں رہ سکتا ہے یا اس کے ہم عمر لوگ سب مرجا میں پھر اس کے بعد جب کہ اتنی مدت پوری ہوجائے یا اس کے ہم لوگ مرجا کی اور مال غیر کے حق میں مردہ اعتبار کیا جائے گا اور مال غیر کے حق میں مردہ اعتبار کیا جائے گا اور مال غیر کے حق میں اس طرح مردہ اعتبار کیا جائے گا گویا وہ اُسی روز مرگیا جس دن گم ہوا ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ پس اگر اس کے مفقو دہونے کی حالت میں ایس کے مردہ اعتبار کیا جائے گا گیاں تک کہ اس کا حال کھلے کے ونکہ احتمال ہے کہ میں ایس کے مور جب اس قدر مدت گذر جائے جس کا بیان او پر گذرا ہے اور ہم اس کی موت کا حکم دیں تو اس کا سب مال اس کے شایدوہ زندہ ہو پھر جب اس قدر مدت گذر جائے جس کا بیان او پر گذرا ہے اور ہم اس کی موت کا حکم دیں تو اس کا سب مال اس کے شایدوہ زندہ ہو پھر جب اس قدر مدت گذر جائے جس کا بیان او پر گذرا ہے اور ہم اس کی موت کا حکم دیں تو اس کا سب مال اس کے سیدوں ندہ ہو پھر جب اس قدر مدت گذر جائے جس کا بیان او پر گذرا ہے اور ہم اس کی موت کا حکم دیں تو اس کا سب مال اس کے سیدوں ندہ ہو پھر جب اس قدر مدت گذر جائے جس کا بیان اور پر گذرا ہے اور ہم اس کی موت کا حکم دیں تو اس کا سب مال اس کے سیدوں ندہ مور بھر بھر بی تو اس کا سب مال اس کے سور کی مور کے جس کا بیان اور پر گذرا ہے اور ہم اس کی موت کا حکم دیں تو اس کا سب مال اس کے مور کی بیان اور پر گذرا ہے اور ہم اس کی موت کا حکم دیں تو اس کا سب مال اس کے مور کی مور کی کو کو کو مور کی کو کر کی مور کی کو کو کو کو کھر کی کو کو کی کو کر کی کو کو کو کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کو کو کو کی کو کر کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کی کو کو کو کو کر کو

وار ٹان موجود کے درمیان تقییم کیا جائے گا اور ترکہ غیر ہے جومفقو دکا حصد رکھ چھوڑا گیا ہے وہ اس غیر کے وار ٹان کو واپس دیا جائے گا اور انہیں وارثوں میں تقییم ہوگا کہ گویا کہ مفقو دکا وجود ہی نہ تھا اور اصل اس میں بیہ ہے کہ اگر مفقو دکے ساتھ ایساوارٹ ہو جواس ہے ججوب ہوسکتا ہے تو اس موجود کو پچھونہ دیا جائے گا اور اگر ججوب نہ ہوتا ہو گراس کا حصہ کم ہوا جا تا ہوتو موجود کو کہتر حصد دیا جائے گا اور باتی رکھ چھوڑ اجائے گا اس کی مثال بیہ ہے کہ ایک شخص مرگیا اور اس نے دو دختر اور ایک پسر مفقو داور ایک پسر کا پسر ایک دختر پسر چھوڑ کی تو ہر دو دختر کو نصف مال (۱) د دویا جائے گا اس واسطے کہ اس قدر ان کاحق بقینی ہے اور باتی نصف رکھ چھوڑ اجائے گا اور اولا دپسر کو پچھونہ دیا جائے گا اس واسطے کہ بیلوگ درصور ہے زندگی مفقو د کے اس کی وجہ سے مجموب ہوں گے لیس شک جا جائے گا اور اولا دپسر کو پچھونہ دیا جائے گا اور اگر مفقو د کے ساتھ ایسے وارث ہوں جو مجموب ہیں جسے جدو جدہ تو ان کو ان کا اور اولا دپسر کو پچھونہ دیا جائے گا اور اگر مفقو د کے ساتھ ایسے وارث ہوں جو مجموب ہو تو ان کو ان کا اور اس کے دین اسلام چھوڑ دیا تو اس کا حکم میر اث میں مثل اور مسلما نوں کے ہے جب تک کہ اس نے اپنادین نہ چھوڑ اہوا ور اگر اس نے دین اسلام چھوڑ دیا تو اس کا حکم مثل مرتد کے ہور اگر اس کا مرتد ہونا معلوم ہو اتو اس کا حکم مثل مرتد کے ہور اگر اس کا مرتد ہونا معلوم نہ ہو ااور نہ اس کی موت اور نہ اس کی زندگی کا حال معلوم ہو اتو اس کا حکم مثل مرتد کے ہور اگر اس کا مرتد ہونا معلوم نہ ہو ااور نہ اس کی موت اور نہ اس کی زندگی کا حال معلوم ہو اتو اس کا حکم مثل میں خور سے سے سراجیہ میں ہے۔

قال المترجم ☆

غرقی وہ جماعت جوڈوب کرمر گئی ہے حقی وہ جماعت جوجل کرمر گئی ہے پس اگرا یک جماعت جل کریا ڈوب کرمر گئی اور یہ بہیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے (۲) کون مراہے تو ایساا قرار دیا جائے گا کہ گویا و ہے سب ساتھ ہی مرے ہیں پس ان میں سے ہرا یک کا مال اس کے وارثوں کو ملے گا اور ان میں کوئی دوسرے کا وارث نہ ہوگا لیکن اگران میں موت کی ترتیب معلوم ہوتو پہلے مرفے والے کا پچھا امر نے (۳) والا وارث ہوگا۔ ای طرح آگر دو چند آ دمیوں پر دیوار گری اور سب مرکئے یا معرکہ میں مقتول ہوئے اور بیہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ پہلے (۳) کون مراہے تو بھی بہی تھم ہے ہے ہیں میں ہاں کی مثال ہے کہ دو بھائی ڈوب مرے اور ہرایک کے پاس نوے دینار ہیں اور ہرایک نے ایک دختر و مال و بچاوارث چھوڑ ہے تو عامہ علماء کے نزد یک ہرایک کا مال ترکہ اس کے زندہ وارثوں کے درمیان تقسیم ہوگا اور وہ دختر و مال و بچا ہے اور ان دونوں میں ہے کوئی دوسرے کا وارث نہ ہوگا پس وارثان زندہ کے واسطے ہرایک کے مال کے چھوڑ اجائے گرینہیں معلوم کہ کون بھائی تھا جو کے مال کے چھوڑ ایا ہے گرینہیں معلوم کہ کون بھائی تھا جو کہ مالے کے جو ہرایک وارث کو اس کا حصر بھی گئی دے دیا جائے گا در مشکوک دکھی چھوڑ اجائے گا پہاں تک کہ حال ظاہر ہویا با ہم صلح کرلیں پہلے مراہے تو ہرایک وارث کو اس کو حصر بھی گئی دے دیا جائے گا در مشکوک دکھی چھوڑ اجائے گا پہاں تک کہ حال ظاہر ہویا با ہم صلح کرلیں بہرائید المفتدین میں ہے۔

فعلى

## درميراث خنثي

اگر بچہ کے فرج ہواور ذکر بھی ہوتو وہ خنٹی ہے پس اگر وہ ذکر ہے پیشاب کرے تو لڑکا ہے اور اگر فرج سے پیشاب کرے

ال مترجم کہتا ہے کہ اس صورت میں چچا کو پھٹیس ملنا جا ہے پس کلام میں مسامحہ ہے فاقہم ۱۲ مند (۱) اور دو تہائی میں اختال ہے کہ شاید مفقو دزندہ ہوا ا (۲) بعنی ترتیب نبیں معلوم ہوتی ہے ۱۲ منہ (۳) بشرطیکہ کوئی سب یا نب میراث میں ہوسے ۱۱

الله) گویاساتھ ہی مرے ہیں کوئی دوسرے کاوارث نہ ہوگا ۲امنہ (۵) ایک حصدان کواور تین حصد ختر کواور باقی دو حصے چیا کوملیس سے ۱۲ منہ

وہ لڑکی ہے اور اگر دونوں سے پیشاب کر نے تو جس سے پہلے پیشاب نکلے ای کے موافق تھم ہوگا اور اگر اس امریس بھی کیسال ہوتو وہ خنگی مشکل ہے اور درصور ہیکہ ایک ساتھ دونوں سوراخ سے پیشاب نکلتا ہے تو کثر ت پیشاب کا پچھا عتبار نہ ہوگا ،خلاف تول صاحبین کے پھر جب خنثی نہ کور بالغ ہوا اور اس کے داڑھی نکلی یا عورتوں سے اس کی چھا تیاں مثل عورتوں کے برآ مہ ہوئیں یا اس کی چھا تیوں میں دودھ اُتر آ یا یا حالہ ہوئی یا اس کی چھا تیوں میں دودھ اُتر آ یا یا حالہ ہوئی یا فرج سے اُس کے ساتھ جماع کیا جا ناممکن ہوا تا مشکل ہوئی اس کی جھا تیوں میں دودھ اُتر آ یا یا حالہ ہوئی یا اس کی چھا تیوں میں دودھ اُتر آ یا یا حالہ ہوئی یا فرج سے اُس کے ساتھ جماع کیا جا ناممکن ہوا تو وہ عورت ہے اور اگر ان علا بات سے کوئی ظاہر نہ ہوئی طاہر نہ ہوئی اپنے مشکل ہوئی اُس کی سے مشر اس میں ہی ہے کہ امام ابو صنیف آس کو میر اٹ کے حصہ میں باہم معارض ہوئیں اور اُس کی نظام نہ کہ میں اس کے مشر (۱) حصہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں احتیاط ہے پس اگر اُس کا باپ مرگیا اور اُس کوچھوڑ ااور ایک بیٹا چھوڑ اتو اس ضنتی کو ایک ہم میں سے مشر (۱) حصہ دیتے ہیں کیونکہ اس میں احتیاط ہے پس اگر اُس کا باپ مرگیا اور اُس کوچھوڑ اتو را ایک بیٹا چھوڑ اتو اس ضنتی کو میں دردے نصفا نصف دے دیا جائے گا میت نے جسے چھوڑ اتو را تک کی دورہ کو چھاڑ میں ہوئی کی میں ہوئی کوری ہوجائے وہوڑ کا در باتی کھر دی سے بہن ہوئی وہی ہوئی اور باتی کو میں ہوئی کورہ کو چھاڑ اور ماں کوچھاڑ کی اور ماں کوچھاڑ کی اور ماں کوچھاڑ دورہ ان کی کورہ کوچھاڑ اور ماں کوچھاڑ مصد تا کہ دو تہائی ہوڑ کا اور ماں کوچھاڑ مصد یا جائے گا اور باتی خنتی کوریا جائے گا اور ویکر قرار دیا جائے گا کورکہ کے گا کورہ کی کورہ کوچھاڑ دورہ ان کی کورکہ دیا جائے گا اور ماں کوچھاڑ حصد دیا جائے گا اور باتی خنتی کی ماں و با ہی کا طرف سے اس کا بھائی ہے گی بین سے کہ میں میں میا کہ کی کورکہ حصہ باتی اقل ہے۔

میت نے شوہر چھوڑ ااور حقیق بہن چھوڑی اور باپ کی طرف نے فتی چھوڑا ایس اگر فتی مؤنٹ قرار دیا جاتا ہے تواس کو چھنا حصد ملتا ہے اورا گر ند کرقر اردیا جاتا ہے تو وہ عصبہ ہے اوراس کو پکھند سلے (۳) گاہیں یہی حال اصل ند کور کے لائق ہے اس واسطوہ عصبہ قرار دیا جائے گا اور ساقط ہو جائے گا یہ افتیار شرح میتار میں ہے اورا گرایک شخص مرا اورا یک و لد فتی اورا یک عصبہ چھوڑا پر فتی ند کو قبل اس کے کداس کا حال فعاہر ہوم گیا تو بنا پر تول امام اعظم والمام اعظم والم محد کھنے دختر لگایا جائے گا اور یہ نصف مال ہوا اور باقی مال ہوا اور بلی امام ابولوسٹ کا پہلا تول ہے اورا گرایک شخص مرا اورا یک برمعروف ہوتو بنا پر تول امام اعظم والم ہوراگر کی پہر معروف ہوتو بنا پر تول امام اعظم والم ہوراگر ہو جوداس کے میت کا کوئی پسر معروف ہوتو بنا پر تول امام اعظم والم ہوراگر ہو جوداس کے میت کا کوئی پسر معروف ہوتو بنا پر تول امام اعظم والم ہورا اور بیان کہ میں مال کی طرح ہورا اس کے میت کا کوئی پسر معروف ہوتو بنا پر تول امام اعظم والم ہورا کی جسا کہ میں مصار کے گفتی کی میت کا کوئی پسر معروف کے بول بعض نے یوں فر مایا کہ تا ہورا کی کہ جوزا کی کا ور نے گا توں نے مال کہ اس میں مصار کے گفتی کی ہور کو دیا جائے گا ہوں جب کہ اس حب کہ ان میں میں وہی اختلاف معروف کے میاں تعلی خوا ور میا کی دیا تھی ہورا کہ بی ہورا کو میاں کو تول اورا کو میاں میا تو اس میا ہورا کر مصار کے نے فر مایا کہ یہ بھی پسر کو دیا جائے گا ہی ہورا کر خاص معروف کو مال کیا تو امام اعظم کے بیاں بھائی کے فراد کیا تو ہو بھی پسر معروف نے لیا ہوا کہ فتی خور میا کہ ہورا کہ ہورا کہ ہورا کیا گی ہورا کر وہائی کے پسر کے پسر کا پسر معروف نے لیا ہوا کہ ہورا کہ میا کہ بیا کہ میا کہ بیا کہ میا کہ ہورا کہ کو تو ہو بھی پسر معروف نے لیا ہو وہاں کو میا کہ بھور کا ایک میا کہ بیاں ہوا کہ وہ کو تو خوبی پسر معروف نے لیا ہور ہوا کی کے بسر کے پسر کا پسر میں وہورا کا میں میا کہ کی کہ بیا کہ بیاں ہوا کہ خوبی کی دیر خوبی کی ہور کا کہ میا کہ بیا کہ بیا کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو بیا کہ بیا کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کور

<sup>(</sup>۱) یعنی مردگردانتے ہیں اورعورت گردانتے میں جو کمتر حصہ ہوتا ہے اور و واس کودیتے ہیں ۱۲ امند (۲) یعنی مثل دختر کے قرار دیا ۱۲

<sup>(</sup>٣) پس شو ہر کونصف اور بہن کونصف ملے گا١٢ (٣) لعنی خنثیٰ کوایک حصہ اور پسرمعروف کودو حصے دیئے جائیں ١٢منه

<sup>(</sup>۵) لینی خفتی جو ہمار سے زویک حکم میں دختر کے ہے ا

تو ہمارے اصحاب کے قول کے موافق تمام مال ان سب میں تین تہائی تقسیم ہوگا اورا گران دونوں خنثیٰ کے سوائے میت کا کوئی وارث نہ ہوتو ہمار ہےقول کےموافق تمام مال اوّل خنتیٰ کو دونوں میں ہے ملے گا اس واسطے کہ وہ دونوں دختر ہیں اور بھائی کی دختر حق میراث میں بہ نسبت بھائی کے پسر کی دختر (۱) کے مقدم ہے اور اگر میت نے دختر خنثیٰ اور بہن خنثیٰ حچوڑی اور دونوں قبل ان دونوں کے حال ظاہر ہونے کے مرکئیں توامام ابوحنیفیہ وا مام محمدٌ واوّل امام ابو یوسف ؓ کے موافق دختر کونصف اور باقی بہن کو ملے گااس واسطے کہ ہیہ دونوں دختر کے حکم میں ہیں اور دختر کے ساتھ جو بہن ہووہ عصبہ ہوتی ہے اور اگر میت نے ایک عصبہ اور بہن خنثیٰ چھوڑی اور بھائی کی دختر خنثیٰ چھوڑی تو ہمارے قول کے موافق بہن کو نصف اور وارث عصبہ کو نصف ملے گا اس واسطے کہ ہر دوخنتیٰ ہمارے نز دیک مونث ہیں پس بہن کونصف ملے گا اور باقی عصبہ کو ملے گا اور بھائی کی دختر کو پچھ نہ ملے گا اورا گرمیّت کا کوئی عصبہ نہ ہوتو سب مال بطریق فرض (۳) ورد کے بہن کو ملے گا اور بھائی کی دختر کو کچھ نہ ملے گا اس واسطے کہ بھائی کی دختر ذوی الارحام میں سے ہے اور صاحب فریضہ کے ہوتے ہوئے ذوی الارحام کو پچھنیں ملتا ہے اس طرح اگرمیت نے دختر خنتیٰ اور بھائی کی دختر خنتیٰ حچوڑی اور اس کا کوئی عصبہ وارث نہیں ہےتو بھی وہی حکم ہے جوہم نے بہن خنتیٰ کی صورت میں بیان کیا ہے یعنی سب مال بطریق فرض ورد کے اس کی وختر خنثیٰ کو ملے گا اور بھائی کی دختر خنثیٰ کو کچھے نہ ملے گا اور اگر میت نے دختر خنثیٰ چھوڑی اور پسر کی دختر خنثیٰ چھوڑی اور پسر کے پسر کی دختر خنثیٰ چھوڑی اورایک عصبہ وارث چھوڑ اتو ہمارے قول کے موافق بیسب خنثیٰ بحکم مونث ہیں پس اوّل درجہ والی کو یعنی میّت کی دختر خنثیٰ کونصف ملے گااوراوسط درجہوالی کودونہائی پوری کرنے کے واسطےایک چھٹا حصہ ملے گااور باقی مال عصبہ کو ملے گااور پنچےوالی دختر خنثیٰ کو پچھنہ ملے گا اورا گرمتےت کا کوئی وار شعصبہ نہ ہوتو باقی مال درجہ اوّل والی اور درجہ اوسط والی دونو ں خنتیٰ کو بحساب دونوں کی میراث کے ردکر دیا جائے گالیعنی جارحصہ کر کے تین حصاق ل والی کواور ایک حصہ اوسط والی کو دیا جائے گا اور اگر میتت نے ایک دختر صلبی حچھوڑی اور پسر کی تین دختر سبخنثیٰ چھوڑیں جوبعض ہے بعض نیچے درجہ میں ہےاورایک عصبہ چھوڑ اتو ہمارے نز دیک دخترِ کونصف ملے گا اور دو تہائی یوری کرنے کے واسطے درجہاوّل کی خنثیٰ کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی عصبہ کو ملے گا اس واسطے کہ سب خنثیٰ بھکم مونث ہیں تاوقتتیکہ ان کا حال اس کے خلاف ظاہر نہ ہواورا گرمیت مذکور کا کوئی عصبہ نہ ہوتو باقی کے جارحصہ کر کے تین حصے دختر کواورا یک حصہ درجہ اوّل کی دختر خنثیٰ کو دیا جائے گا اور اگران دختر ان خنثیٰ سے نیچے درجہ میں کوئی لڑ کا معروف مذکر ہوتو ہمارے نز دیک دختر میت کونصف دیا جائے گا اور درجہاوّ ل کی خنتیٰ دختر پسر کو چھٹا حصہ واسطے دو تہائی پورا کرنے کے دیا جائے گا اور باقی اس کڑے ندکراورخنتیٰ دختر درمیانی وزیریں کے درمیان مر دکوعورت ہے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا اس واسطے کہ خنتی بچے کے درجہ کی اور خنتی بیچے درجے کی دونوں حکم مؤنث ہیں دختر ان ہیں اور اولا دابن میں جو مذکر ہووہ اپنے ساتھ اور اپنے اوپر درجہ کی ان مؤخوں کوجن کوفریضہ تر کہ پچھنہیں پہنچا ہے اپنے ساتھ عصبہ کر لیتا ہے۔

ایک شخص مرگیااوراس نے اپنی جورو چھوڑی اور فقط مال کی طرف سے دو بھائی چھوڑے اور مال و باپ کی طرف سے ایک خفتی کہن چھوڑی تو ہمارے بزدیک بیوی کو چوتھائی ملے گا اور مال کی طرف سے اخیافی دونوں بھائیوں کو تہائی ملے گا اور جو باقی رہاوہ خفتی کہن چھوڑی تو ہمارے بڑا ور باوجودان کے میت نے مال چھوڑی ہوتو مال کو بارہ سہام میں سے چھٹا حصد دو سہام ملیں گے اور جورو کو چوتھائی کے تین سہام اور اخیا فی دونوں بھائیوں کو چارسہام اور باقی خفتی کو ملیں گے کہ وہ عصبہ قرار دیا جائے گا کیونکہ ایسی صورت میں اس کومرد قرار دینے میں سب سے کم حصہ ملتا ہے یہ مبسوط شمس الائمہ مرحسی میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی براه ذوی الارجام کے عصبة امنه (۲) یعنی خنثی بهن کو تا

مانو (6 بارې☆

#### ذوی الارحام کے بیان میں

كتأب الفرائض

ذوی الارحام ہرا پیے قریب کہ کو گہتے ہیں جس کے واسطے کوئی حصہ فریفہ نہیں ہے اور نہ وہ عصبہ ہے اور درحالیکہ فقط ذوی الارحام ہیں ہے کوئی ہواوراس کے سوائے کوئی وارث نہ ہوتو وہ سب مال لے لے گا پس وہ شل عصبات کے ہیں بیا ختیار شرح مختار ہیں ہے اور ذوی الارحام چارصنف ہیں ۔ صنف اوّل فروغ منسوب بجانب میت ہوں جیسے میت کی دختر ان کی اولا داور میت کے پسر کے دختر وں (۱) کی اولا داورصنف دوم جن کی طرف میت منسوب ہواوروہ اجداد فاسد وجدات فاسدہ ہیں اورصنف سوم جومیت کی مادرو پدر کی جانب منسوب ہوں جیسے حقیقی بھائیوں کی بیٹیاں یا علاقی بھائیوں کی بیٹیاں اور اخیا فی بھائیوں کی اولا داورسب بہنوں کی مادرو پدر کی جانب منسوب ہوں جیسے حقیقی بھائیوں کی بیٹیاں یا علاق بھیا اور خال داور پھو پھویاں وان کی اولا داور ماموں اور خالا کی والا داور میسی دور اس کی اولا داور ماموں کی اولا داور میسی دور اس کی اولا داور ماموں کی درجہ صنف جہارم جو منسوب بجانب حدومدہ میت ہوں جیسے مادری (۲) چھاوران کی اولا داور چھو پھی ہو بیسب ذوی الارحام ہیں پس ان میں اور خلا میں درجہ صنف بھر چوشی صنف بھی جو کہ عصبات میں اعلیٰ درجہ صنف اس میں ملحوظ ہے اور بھی ماخوذ و مختار ہے بیکا فی میں ہے۔

صنف اوّل کے ذوی الارجام کے ہوتے ہوئے صنف دوم وراثت سے ماوراءرہے گی ا

رضی الدین نیشا پوری نے اپنے فرائض میں ذکر کیا ہے کہ اگر صنف اوّل کے ذوی الا رحام میں ہے کوئی موجود ہوا گرچہوہ کتنا ہی بیجی پشت میں ہو جب تک وہ ہوگا تب تک صنف دوم میں ہے کوئی وارث نہ ہوگا اگر چہوہ کتنا ہی نزد یک پشت میں ہوای طرح دوسرے صنف کے ہوتے ہوئے تیسرے صنف کا حال ہے اور یہی تیسرے صنف کے ہوتے ہوئے چو تھے صنف کا حال ہے اور فرمایا کہ اور فتویٰ کے واسطے یہی مختار ہے اور یہی مشائخ کی طرف ہے مملدر آمد میں ہے کہ صنف اوّل مطلقاً مقدم ہے پھر دوم پھر سوم پھر چہارم اور فر مایا کہ ایسا ہی اُستا دصدر الکو فی نے اپنے فرائض میں ذکر کیا ہے پس بنابریں دختر کی دختر اگر چہ کئی پشت نیجی ہووہ ماں کے باپ سے مقدم ہوگی میا ختیار شرح مختار میں ہے اور ذوی الارحام جھی وارث ہوں گے کہ جب اصحاب فرائض میں سے کوئی ایبانہ ہو جب کہ باقی تر کہ بطورر د کے دے دیا جاتا ہے اور نہ کوئی عصبہ موجود ہواوراس امر پر اجماع ہے کہ شوہروز وجہ کے ہونے ہے ذوی الارحام مجوب نہ ہوں گے بلکہ ان دونوں کے ساتھ وارث ہوں گے کیونکہ بیا یسے ذوی الفروض نہیں ہیں جن کو باقی تر کہ بطور رد دیا جائے پس زوج کو یا زوجہ کواس کا حصہ دے دیا جائے گا پھر باقی تر کہ ذوی الارحام کے درمیان تقسیم ہو گا جیسے کہ اگر تنہا ذوی الارحام ہوں تو اُن میں تقسیم ہوتا ہےاوراس کی مثال ہیہے کہ ایک عورت مرگئی اور اُس نے شو ہر چھوڑ ااور دختر کی دختر حچھوڑی و خالہ و پچپا کی دختر حچبوڑی تو شوہر کونصف دیا جائے گااور باقی دختر کی دختر کو ملے گا پھرواضح ہو کہ صنف اوّل میں ہے مستحق میراث وہی ہوگا جو سب سے زیادہ میت ہے تریب ہے چنانچہ دختر کی دختر بہ نسبت دختر کی دختر کے دختر کے مقدم ہوگی پس اگر صنف اوّل میں سے ایسی دو ہوں جومیت سے زوریک ہونے میں برابر ہیں تو ان میں جووارث کی اولا دے وہ مقدم ہوگی خواہ اولا دعصبہ دیا اولا دصاحب فرض ہو چنانچا گر پسر کی دختر کی دختر کی دختر کے پسر سے مقدم ہے اور پسر کی دختر کا پسر بنسبت دختر کی دختر کے بسر کے مقدم ہے یہ (۱) جاہے کتنے نیچے درجہ تک ہوا (۲) ماں کی طرف ہے ا (۳) لیعنی درصورت ذوی الارحام کے وارث ہونے کے اگران میں ہے کوئی ہوگا جا ہے وہ کتنا ہی نیچا ہو وہ بنسبت باقی اصناف کے مقدم ہوگا ۲ امنہ

کانی میں ہے اور وارث کے ولد کے ولد کے مقدم ہونے میں اختلاف ہے اور سیح ہیہے کہ وہ مقدم نہیں ہے بیزن کے المقتین میں ہے اور اگر میت سے نز دیک ہونے میں وہ سب برابر ہوں اور ان میں کوئی وارث کی اولا دبھی نہ ہوتو مال ترکہ ان سب میں برابر تقییم کیا جا پڑگا بشر طیکہ سب نئے کر ہوں یا سب مونث ہوں اور اگر مر دو خورت دونوں قتم کے ہوں تو مر دکو خورت ہو و چند ملے گا اور یہ بلا ظلاف ہے بشر طیکہ ان کے آباء وا مہات (۱) کی صفت ذکورت وانو ثت میں متفرق ہوا ور اگر اباء وا مہات کی صفت مختلف ہوتو امام ابو یوسف آ کے نز دیک ابدان (۲) فروغ کا اعتبار کر کے تمام مال ان پر برابر تقییم کیا جائے گا بشر طیکہ بیسب فہ کر ہوں یا سب مونث ہوں اور اگر مردو خورت میں جو تو اور آگر اباء وا ان کے ابدان سے لیا جائے گا اور صف آس مردو خورت میں جو تو اور آگر ہون کے دختر کی پر مردو خورت میں جو تو اور کے مان میں اختلاف واقع ہے تی کہ اگر اس فی دختر کی پر کا پر تو چھوڑی قو مال ترکہ ان دونوں میں باعتبار کی پر کا پر کے جو ٹر اور دختر کی دختر کی دختر کی حساب سے تقییم ہوگا کیونکہ اصول (۳) کی صفت متفق (۳) ہے ای طرح آگر دختر کی جو ٹری تو اما با بو یوسف آئے نز دیک تمام کی پر کا پر چھوڑ ااور دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر جھوڑی تو اما بابو یوسف آئے نز دیک تمام کی اور کہ تر جھوڑی تو اما بابو یوسف آئے کر ذرکہ کی سرکی دختر جھوڑی تو اما بابو یوسف آئے کر ذرکہ کورت سے دو چند کے حساب سے تقیم ہوگا کے دوئر دیک تر اس کی دختر جھوڑی تو اما بابو یوسف آئے کر ذرکہ کی سرکی دختر جھوڑی تو اما بابو یوسف آئے کر ذرکہ کی سرکی دختر جھوڑی تو اما بابو یوسف آئے کر ذرکہ کی درکتر کی دائر کی دختر کی دختر کی درکتر ک

مال دونون میں باعتبارابدان کے نصفا نصف تقسیم ہوگا۔ امام محکہ ؓ کے نز دیک مال دونوں میں تین تہائی تقسیم ہوگا جس میں سے دو تہائی دختر کے پسر کی دختر کو ملے گا اور ایک تہائی دختر

کی دختر کی دختر کو ملے گا کیونکہ ان کے اصول میں ای طرح کا اختلاف ہے لیعنی ایک کا باپ مرد ہے اور دوسرے کی مال عورت ہے ہیں۔ ایا ہوا کہ گویا میت نے دختر کا بیٹا اور دختر کی بیٹی چھوڑی ہے پس جو کچھ دختر کے پسرکو پہنچاوہ اس کی دختر کو ملا اور جو کچھ دختر کی دختر کو پہنچاوہ اس کی دختر کوملا ہے اور اگر دختر کی دختر کے دوولد اور دختر کی پسر کے دوولد چھوڑ ہے تو امام ابو یوسف کے نز دیک مال دونوں میں باعتبارابدان کے چھ جھے ہوں گے جس میں سے ہرایک مذکر کودوسہام اور ہرایک مؤنث کوایک مہم ملے گا اورامام محد کے نزویک باعتبار اصول کے تقسیم ہوگا پس ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا اس نے ایک دختر کی دختر اور ایک دختر کا پسر چھوڑ اہے پس دختر کے پسر کو دو تہائی ملے گا اور ایک تہائی دختر کی دختر کو ملے گا پھر جو کچھ پسر کوملا ہے وہ اسکی ہر دواولا دے درمیان تین تقسیم حصوں پرتقسیم ہوگا اور جو دختر کی دختر کوملا ہےوہ اس کی ہر دواولا دے درمیان میں تین حصول پر تقسیم ہوگا پس مر دکودوحصہ اورعورت کوایک حصہ ملے گالبذاکل مال کے نو ھے کئے جائیں۔اگر دختر کے پسر کی دو دختر اور دختر کی دختر کا پسر چھوڑ اتو امام ابو یوسٹ کے نز دیک ظاہر ہے اور امام محمد کے نز دیک تمام مال تركدان كے درميان يا في حصول برتقيم موكا جس ميں سے ايك يا نجوال حصد دختر كى دختر كے پسركو ملے كااور جاريا نجويں حصے وختر کے پسر کی دو دختر کوملیں کے گویا میت نے دختر کی دختر اور دختر کے دو پسر (۵) چھوڑے ہیں پس جو دختر کی دختر کو پہنچاوہ اس کی اولا د کے واسطے ہوااور جو پسر کو پہنچاو واس کی اولا د کے واسطے ہواور اگر دختر کی دختر کے دو پسر اور دختر کی دختر اور وختر کے پسر کی وختر اور وختر کے پسر کی وختر کی دو وختر چھوڑی تو امام ابو یوسف کے زو یک مال تر کدان فروع کے درمیان باعتبار ابدان كے سات جھے ہوگا اور امام محد كے نزويك مال تركه سب سے اوپر كے اختلاف يعن بطن ثانى كے اختلاف پر بصفت اصول سات حصوں پرتقیم ہوگا جس میں سے چار حصے دختر کے پسر کی دختر کی ہر دو دختر کواپنے نانا کا حصہ ملے گا اور تین حصے نصیب ہر دو دختر میں ل یعنی ان کے اصول سب مؤنث یا سب مذکر ہوں امنہ ع یعنی مثلاً دو ہوں تو دو صے کئے جائیں گے لیکن اصول میں اختلاف ہوتو برابر نہ کئے جائیں گے بلکہ اگرایک کے اصول میں مر دہواور دوسرے کے اصول میں عورت ہوتو دونوں جھے تین تہائی ہوں گے یعنی ایک حصہ دوتہائی کااورایک حصہ ایک تهائی کاموگافاحفظه ۱۱ منه (۱) جمع اب باب ۱۳ جمع ام ال ۱۱ (۲) جمع بدن ۱۱ یعنی ففر فروع ۱۲ (۳) یعنی پسر کی مال اور دختر کی مال کی مال ۱۱ (۴) کیفنی دونوں بنت یعنی دختر ہیں جن کا حصہ برابر ہے ۱۱ منہ (۵) کیعنی ہرودختر نے اپنے اصل یعنی باپ کی صفت حاصل کی ہے ۱۲ منہ

موافق تیسری پشت کے ان کی اولا دیس تقسیم ہوگا جس میں آ دھا دختر کے دسر کی دختر کو اپنے باپ کا حصہ ملے گا اور نصف دیگر
دختر کی دختر کی دختر کے ہردو پسر کواپنی مال کا حصہ ملے گا پس اس تقسیم کی تئی اٹھا تیس ہے ہوگی اور واضح ہو کہ امام ابو حنیفہ ہے اس میں
دوروایتیں ہیں اور دوونوں میں ہے مشہور تر روایت تمام ذو کی الارحام کے حق میں بہی ہے جوامام محکد گا قول ہی اور ای پرختو کی ہے اور
دوروایتیں ہیں اور دوونوں میں ہے مشہور تر روایت تمام ذو کی الارحام کے حق میں بہی ہے جوامام محکد گا قول ہی اور ای پرختو کی ہے اور
شخ اسجیا بی نے مبسوط میں فر مایا کہ امام ابو یوسف گا قول اس ہے ہا کہ بھی اسہل ہے اور صاحب محیط نے فر مایا کہ مشانگ بخارا
نے ایسے مسائل میں قول امام ابو یوسف آختیار کیا ہے یہ کا فی میں ہے۔ اگر بعض ذو کی الارحام کی قر ایت دو جہت ہے یا زیادہ ہوتو
انہیں فروع موجود میں اعتبار کرتے ہیں اور امام محمد اصول میں بھی اعتبار کرتے ہیں بخلاف ہو ہو کے کہ وہ امام ابو یوسف آک کوز دیک تھی انہیں فروع موجود میں اعتبار کرتے ہیں اور امام محمد اصول میں بھی اعتبار کرتے ہیں بخلاف ہو ہو کے کہ وہ امام ابو یوسف آک کوز دیک تھی اعتبار کرتے ہیں بخلاف ہو ہو کے کہ وہ امام ابو یوسف آک کوز دیک فقط ایک تو رہوتہ ہوگی ہو ہو کہ امام ابو یوسف آک کوز دیک تھی میں اعتبار کرتے ہیں بخلاف ہو ہو کہ کہ وہ امام ابو یوسف آک کوز دیک تھی میں ہو کہ ہو کہ اس میں میں ہو گا ہے ہیں اور دو ہوت ہوں ہو کہ ہو کہ وہ کہ اس کی دختر کی دو ہم گئیں اور ایک نے تو کہ کہ کہ کور کورو و خاو ماد مواد رہوں کی ہو جور کی اور یہ اس کی دختر کی دختر کی پر ہو اور دو ہو تی کو بیر کو جورو و قراب وہ الل اور پہ کی ہو ہوں تھی ہو کہ تو کہ وہ کو بیر کو جورو و قراب وہ الل اور پہ کی دختر کی پر ہو اور دو ہو اس کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی دختر کی بیر کو جور و قراب وہ الل اور پہ کی ہو ہو تھی ہو کہ تو ہیں ہو کہ جور کو جور و قرابت و الل اور پہ کی ہو کہ تو ہو کہ تیں میں ہوگا جس میں کے ایک کو اس کو کہ کو میں گیا وہ کی گھی ہو کہ تو ہو کہ تو ہو کہ تو کہ کو جور و قرابت و الے کو میس کے ۔ اس کو کہ کو کو میں گیا ہو کہ کی ہو کہ تو کہ کو جور و قرابت و الے کو میس کے ۔ اس کو کہ کو کو کہ کو کہ

دوحصہ جداز جانب (۱) پدر یعنی باپ کے باپ کی مال کے باپ کودیا جائے گا اور تہائی از جانب مادری (۲) قرابت کو یعنی باپ کی مال کے باپ کے باپ کو دیا جائے گا اور جو کچھ قرابت ما در کوملا ہے وہ بھی ای طور سے ان دونوں میں تقسیم ہوگا کہ جداز جانب پدر <sup>(۳)</sup> کو یعنی ماں کے باپ کی ماں کے باپ کواور ایک تہائی اس کے ماں کی از جانب ماں کے قرابت کواوروہ ماں کی ماں کے باپ کا ہے دیا جائے گا اور یہ جواب بنابر قول ایسے عالم کے ہے جو وارث کے ہونے کے ساتھ (۳) قرابت کی ترجیح نہیں اعتبار فرما تا ہے بینزائة المفتین میں ہے۔صنف سوم ذوی الا رجام اور اس کی تین قشمیں ہیں۔اوّل اعیانی بعنی ایک ماں وباپ کے بھائیوں کی بیٹیاں و بہنوں کی اولا داوران کی اولا د کی اولا داور دوم علاتی بھائیوں کی بیٹیاں ویپنوں کی اولا داوران کی اولا د کی اولا داورسوم آخیانی بھائیوں اور بہنوں کی اولا داوراولا دکی اولا دیپس اگرفتم اوّل و دوم میں ہے ہوں تو وہ شک صنف اوّل کے ہیں کہ درجہ میں یکساں ہوتے ہیں اور نز دیکی میت واولا دیوارث وتقسیم میں مثل صنف اوّل کے ان میں بھی اعتبار ہوگا اور اگر اس میں باہم مختلف ہوں تو امام ابویوسٹ کے نزد یک تقسیم میں ابدان کا اعتبار ہوگا اور امام محد کے نز دیک ابدان کے ساتھ ان کے اصول (۵) کے وصف کا اعتبار ہوگا بیا ختیار شرح مختار میں ہے۔اس کی مثال ہیہ ہے کہ بہن کی دختر بنسبت بہن کی دختر کی دختر کے مقدم ومستحق ہوگی اس واسطے کہ وہ میت سے زیادہ نزدیک ہاور بھائی کے پسر کی دختر مقدم ہوگی بنسبت بھائی کی دختر کی دختر کے واسطے کہوہ وارث کی اولا دہا یک میت نے بہن کی بٹی اور بہن کا بیٹا چھوڑ اتو مال تر کہان دونوں میں مر دکوعورت نے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا۔میت نے بھائی کے پسر کی دختر اور بھائی کی دفتر کا پسراور بہن کی دختر کی دختر چھوڑی تو امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک عدد ابدان کا اعتبار کیا جائے گا اور امام محمدؓ کے نز دیک بہن کی دختر کی دختر کو یا نچواں حصہ اور بھائی کی دختر کے پسر کو جاریا نچویں حصہ میں سے دو تہائی اور بھائی کے پسر کی دختر کو جاریا نچویں ۔ حصہ میں سے ایک تہائی ملے گا اور حقیقی بہن کا بیٹا ہے اور حقیقی بہن کی بیٹی ہے تو امام ابو یوسٹ ابدان کا عتبار کرتے ہیں اصول کا اعتبار نہیں کرتے ہیں پس اُن کے نزد کیے تہائی مال دختر بہن کواور دو تہائی مال بہن کے پسر کو ملے گا اور علاقی بھائی و بہنوں کی اولا د کا حال درصور حیکه حقیقی بھائی و بہنوں کی اولا دمو جود نہ ہوتو ایسا ہی حال ہے جبیبا کہ حقیقی بھائی و بہنوں کی اولا د کا ہوا ہے بینز انتہ انجنتین

اخیافی بہنوں کی اولا د کامسکلہ ☆

<sup>(</sup>۱) یعنی باپ کے پدر کی جانب سے امند (۲) یعنی باپ کے ماں کی جانب سے امند (۳) یعنی ماں کے پدر ۱۲

<sup>(</sup>۷) نیعنی کسی جد کی اولا دوارث ہواور دوسرے کی نہوتو جس کی اولا دوارث ہے وہ ترجینہیں رکھتا ہے اور بعض کے نز دیک رکھتا ہے اس

<sup>(</sup>۵) جيها كه صنف اوّل مين بيان مو چكا ٢٦ (١) لعني حقيقي وعلاتي اخياني ١٢منه

بھر وارث کا ولداو لی <sup>(۲)</sup> ہوگا۔ پس اگر دونوں میں ہےا بیک ولد وارث ہولیکن اس کی قرابت ایک ہی جہت ہے ہواور دوسرااگر ذی الرحم کاولد ہے لیکن اس کی قرابت دو جہت ہے ہے توضیح میہ ہے کہ دوجہت کی قرابت والا اولیٰ ہوگا اس کی مثال میہ ہے کہ باپ کی جانب سے پچا کے پسر کی دختر ہے اور حقیقی پھو پھی کے پسر کا پسر ہے تو دوسرااولی ہے بیخزانة المفتین میں ہے اور اگر چند ذکور چندانا ہے بچتمع ہوں اوران کی قرابت بکساں ہوتو مر د کوعورت ہے دو چند ملے گا مثلاً چیاو پھوپھی دونوں از جانب مادر ہیں یا ماموں و خالہ دونوں از جانب مادرویدر ہیں یا دونوں از جانب پدر ہیں یا دونوں از جانب مادر ہیں تو ان میں مر دکوعورت ہے دو چند کے حساب ے ترکیقیم ہوگااوراگران کی قرابت مختلف ہومثلاً بھوچھی از جانب مادرو پدر ہواور خالہ از جانب مادر ہویا ماموں از جانب مادروپدر اور پھوپھی از جانب مادروتو ان میں تر کہ اُن کے اصول کے لحاظ ہے تقسیم ہوگا کہ قرابت پدری والے کے دو تہائی ملے گا جوحصہ پدر ہاور مادری والے کوایک تہائی ملے گا جو حصہ کا در ہاور یہی حکم ان کی اولا دمیں ہوگا کہ میراث کے واسطے اولی وہ ہوگا جومیت ہے زیادہ قریب ہوخواہ کی جہت ہے ہواورا گر قرابت میں سب برابر ہوں اوران کی قرابت ایک ہی جنس کی ہوتو عصبہ کی اولا داولی ہوگی جیسے پچا کی دختر اور پھوپھی کا بیٹا ہو دونوں از جانب مادرو پدر ہیں یا از جانب پدر ہیں تو پور مال پچا کی دختر کو ملے گا اور اگر دونوں میں ے ایک از جانب مادر دیدر ہواور دوسرا از جانب پدر ہوتو پورا مال ای کو ملے گا جس کی قرابت قوی ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ میت نے تین پھو پھیاں چھوڑیں جن میں سے ایک از جانب مادرو پدر ہے اور دوسری از جانب پدر ہے اور تیسری از جانب مادر ہے اور تین خالا تیں چھوڑیں جن میں ایک از جانب مادر و پدر ہے اور دوسری از جانب پدر ہے اور تیسری از جانب مادر ہے تو کل مال تر کہ میں ے دو تہائی پھو پھیوں کے واسطے اور ایک تہائی مال خالا وُں کے واسطے ہوگا پھر پھو پھیوں کا دو تہائی مال فقط اس پھو پھی کو ملے گا جواز جانب مادرو پدر ہے اور خالا وُں کا ایک تہائی مال فقط اس خالہ کو ملے گا جواز جانب مادرو پدر ہے کیونکہ انہیں دونوں کی قرابت قوی ل مدلی اسم فاعل از اولا دہمعنی نز د کمی حاصل کرنا ۱۲ امنه (۱) مثلاً برادران ہوں ۱۲ مندم مستحق ہوگا ۱۲ ہے۔ایک میت نے ایک خالداز جانب مادر و پرراورایک ماموں از جانب مادر و پرراورایک پھوپھی از جانب مادر و پرراورایک پھوپھی از جانب بادر و پرر ہے کیونکداس کی قرابت قوی ہے پھوپھی از جانب بادر و پرر ہے کیونکداس کی قرابت قوی ہے اور باقی ایک تہائی مال از جانب مادر و پرر کی خالداور ماموں کے درمیان مردکوعورت ہے دو چند کے صاب سے تقییم ہوگا پس فرض مئلہ تین سے اوراس کی تھے نو ہے ہوگی۔ایک میت نے ماموں از جانب مادر و پرر کی دختر اور پھوپھی از جانب مادر کی دختر تھوڑی تو پھوپھی کاڑکی کو دو تہائی مال ملے گا اور ماموں کی لڑکی کو ایک تہائی مال ملے گا۔ایک میت نے خالداز جانب مادر و پدر کی دختر اور پھواڑی تو پھوڑی و تر اور پھوپھی از جانب مادر و پدر کی دختر اور پھوپھی از جانب مادر و پدر کی دختر اور پھوپھی از جانب مادر و پدر کی دختر اور پھوپھی از جانب مادر و پدر کی دختر اور پھوپھی از جانب مادر و پدر کی دختر اور پھوپھی از جانب مادر و پدر کی دختر اور پھوپھی از جانب مادر و پدر کی دختر اور پھوپھی از جانب مادر و پدر کی دختر کو ملے گا کیونکہ اس کی قرابت تو می اورا گر خالداز جانب مادر و پدر کی دختر کو ملے گا کیونکہ اس کی قرابت تو می اوراگر خالداز جانب مادر و پدر کی دختر کو ملے گا کیونکہ اس کی قرابت تو می اوراگر خالداز جانب مادر و پدر کی دختر اور ماموں از جانب پدر کی دختر چھوڑی تو سب مال خالہ کی دختر کو ملے گا کیونکہ اس کی قرابت تو می ہوپھی نے بیکانی میں ہے۔

سیخ رحمته الله علیہ نے فرمایا کہ جاننا جاہئے کہ پھو پھیوں اور ماموؤں اور خالا وُں کی اولا دمیں سے جواقر ب ہووہ استحقاق میراث میں بعید ہے مقدم ہوتا ہے خواہ جہت ایک ہی ہو یا مختلف ہواور قریب و بعید کا تفاوت باعتبار پشت کے ہوتا ہے ہی جس کی ایک بی پشت ہووہ ایسے محص سے جودوسری پشت میں نزدیک ہوگا اور دوسری پشت والا باعتبار تیسری پشت والے کے قریب ہوگا اور اس کا بیان میہ کاراک میت نے خالہ کی وختر اور خالہ کی وختر یا خالہ کے پسر کی وختر یا خالہ کے پسر کا پسر چھوڑ اتو سب مال میراث غالہ کی دختر کو ملے گا اس واسطے کہ وہ ایک درجہ نز دیک ہے ای طرح اگر پر پھوچھی کی بیٹی اور خالہ کی بیٹی کی بیٹی چھوڑی تو مال میراث ً چوچھی کی بٹی پائے گی اس واسطے کہوہ ایک درجہ قریب ہا گرچہ دونوں مختلف جہتوں سے ہیں اور اگر پھوپھی کی بٹیاں چھوڑیں اور ان کے ساتھ خالہ کی ایک دختر حچھوڑی تو پھوپھی کی بیٹیوں کو دو تہائی ملے گا اور خالہ کی ایک دختر کو ایک تہائی ملے گا اور اگران میں بعض کی دو قرابتیں ہوں اوربعض کی ایک ہی قرابت ہوتو درصورت اختلاف جہت کے اس وجہ سے ندکور سے ترجیح نہیں ہو عتی ہے اور اگر جہت ایک بی ہوتو جواز جانب پدر ہےوہ مادر کی جانب والے سے اولی ہوگا خواہ مذکر ہویا مونث ہواوراس کا بیان بیہے کہ میت نے متفرق تین ا پھو پھیوں کی تین بیٹیاں چھوڑیں تو سب مال پھو پھی از جانب مادرو پدر کی دختر کو ملے گا اگرمتفرق تین خالا وَں کی تین بیٹیاں چھوڑیں تو بھی یہی علم ہےاوراگراس نے خالہ از جانب ما دروپدر کی دختر اور پھو پھی از جانب ما دروپدر کی دختر چھوڑی تو پھو پھی کی دختر کو دو تہائی اورخالہ کی دختر کوایک تنہائی ملے گااور نیز اگر دونوں میں ہے ایک اولا دعصبہ یا اولا دصاحب فرض ہوتو ایک جہت ہونے کی صورت میں عصبہ یاصا حب فرض کا فرزندمقدم ہوگا اور جہت مختلف ہونے کی صورت میں اس امر مذکور کی وجہ ہے ترجیح نہیں ہوسکتی ہے بلکہ میت ے نز دیک ہونے کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کا بیان میہ ہے کہ میت نے پچیا از جانب مادر و پدر کی دختر اور پھوپھی کی دختر چھوڑی تو سلب مال چیا کی دختر کو ملے گااس واسطے کہ وہ فرزندعصبہ ہے اور اگر اس نے بچیا کی دختر اور ماموں یا خالہ کی دختر مچھوڑی تو بچیا کی دختر کو دو تہائی اور خالہ یا ماموں کی دختر کوایک تہائی ملے گااس واسطے کہ اس صورت میں جہت مختلف ہے پس فرزند عصبہ ہونے کی وجہ سے ترجیح نہ ہوگی اور بیتھم ابن ابی عمران نے امام ابو یوسف رحمة الله علیہ ہے روایت کیا ہے لیکن ظاہر المذ ہب کے موافق فرزند عصبه مقدم ہوگا خواہ جہت مختلف ہو یا متحد ہواس واسطے کہ فرزند عصبہ وارث میت ہے بہت متصل ہے پس گویا وہ میت سے بہت مفصل ہے اوراگران ذوی

ل قال یعن قرابت کی راه ہے ایسی پھوپھی جواز جانب مادرو پدر ہواورائی پھوپھی جواز جانب پدر ہواورائی پھوپھی جواز جانب ماذر ہوتا امنہ

الارحام میں سے چندآ دی میت کی ماں کی جانب سے ماموں یا خالاؤں کی بیٹیاں موجود ہوں اور چندآ دی باپ کی جانب سے پچااو ور پھو پھیوں از جانب مادر کی بیٹیاں موجود ہوں تو مال تر کہ دونوں فریق میں تین تہائی تقسیم کیا جائے گا خواہ ہر جانب ہے دور قرابت والی ہوں یا ایک ہی جانب سے ایک قرابت والی ہوں پھر جو کچھ ہر فریق کوملا ہے وہ اس فریق والوں میں تقتیم ہوگا پھراس فریق میں جو . دوقر ابت دالی ہوں ان کوایک قربت دالی پرتر جیح دی جائے گی اور نیز اس میں جوباپ کی طرف ہے قر ابت والا ہواُس کو ماں کی طرف ے قرابت والے پرتر جیج ہوگی اوراگر قرابت میں سب برابر ہوں تو امام ابو یوسٹ کے دوسرے قول کے موافق ان کے ابدان کے اعتبارے ان میں مال تقسیم کیا جائے گا اور بیامام محد کے نزویک ان کے اصول میں جہاں پہلاا ختلاف پڑا ہے اس کے اعتبارے مال تقتیم ہوگا اور بیامام ابویوسف کا پہلاقول ہے اور اس کا بیان میہ ہے کہ میت نے ایک پسر خالہ اور ایک دختر خالہ چھوڑی تو ان دونوں مال تر کہ مرد کوعورت کے دو چند کے حساب سے باعتبار ابدان کے تقسیم ہوگا اس واسطے کہ ان دونوں کی اصل متفق ہے یعنی دونوں خالہ کی اولا دہیں اور اگر اس نے ماموں کی دختر اور خالہ کا پسر چھوڑ اتو امام ابو پوسٹ کے دوسرے قول کے موافق خالہ کے پسر کو دو تہائی اور ماموں کی دختر کوایک تہائی ملے گا اور امام محمدؓ کے قول کے موافق اس کے برعکس ہے اور اگر پھوپھی کالڑ کا اور پھوپھی کیلڑ کی چھوڑی تو ان دونوں میں مال تر کہ مرد کوعورت ہے دو چند کے حساب ہے تقتیم ہوگا اور اگر پھوپھی کا بیٹا اور پچپا کی بیٹی چھوڑی پس اگر پچپااز جانب مادرو پدراز جانب پدر ہوتو اس کی دختر سب تر کہ پائے گااس واسطے کہ عصبہ کی بیٹی ہےاور پھوپھی کا بیٹا فرزندعصبہ ہیں ہےاور اگر پچااز جانب مادر ہوتو بہا ہر دوسر ہے تول امام ابو یوسف کے مال تر کہان دونوں میں موافق ان کے ابدان کے تین تہائی تقسیم ہوگا جس میں ہے دو تہائی بھو پھی کا بیٹا پائے گا اور ایک تہائی چھا گئی دختر پائے گی اور امام محمدٌ کے نز دیک ان دونوں کی اصل کا اعتبار کر کے مال تر کہاں کے برعکس تقتیم ہوگا اور بیچکم اس وفت ہے کہ پھوپھی از جانب مادر کا بیٹا ہواورا گر پھوپھی از جانب مادرو پدر کا بیٹا ہوتو وہ سب مال کامستحق ہوگا اس واسطے کہ اس میں دوقر ابتیں ہیں اس طرح اگر پھوپھی از جانب پدر کا بیٹا ہوتو بھی یہی حکم ہے اس واسطے کہ وہ بقر ابت پدرنز دیک ہوا ہے اور عصبہ ہونے کی راہ ہے جواستحقاق ہوتا ہے اس میں قر ابت پدری کوقر ابت مادری پرتقسیم و ترجیح ہوتی ہے۔

كتاب الفرائض

اگرمیّت نے خالدا پی مادری یا ماموں پی مادرکا چھوڑاتو میراث ای کو ملے گی بشرطیکہ اُس کے ساتھ کوئی اور نہ ہوا اور اگرمیّت دونوں کوچھوڑاتو مال ترکہ دونوں کے درمیان مردکو کورت ہے دو چند کے حساب ہے باعتبار ابدان کے تین تہائی تقییم ہوگا اور اگرمیّت نے ماں کی خالہ اور ماں کی چھوچھی چھوڑی تو ابوسلیمان نے ہمارے اصحاب ہے روایت کی ہے کہ ماں دونوں میں تین تہائی تقییم ہوگا جس میں دو تہائی پھوچھی کواور ایک تہائی خالہ کو سلے گا پھر ظاہر الروایة کے موافق اس میں پچھوٹر تنہیں ہے کہ دونوں میں ہرایک یا ایک کے واسطے دو قرابیّیں ہوں اور دوسرے کے واسطے ایک ہی قرابت ہواور اگرمیّت نے باپ کی پھوچھی اور باپ کا بچا چھوڑا تو سب مال باپ کے بچا کو سلے گا بشرطیکہ بچا از جانب مادر و پدریا از جانب پدرہو کیونکہ وہ عصبہ ہوگا اور اگر بچا از جانب مادر ہوتو مال دونوں میں تین تہائی موافق امل کے بتا پر پہلے قول کے تقییم ہوگا اور دونوں میں مردکو تورت کے دونوں میں مردکو تورت کے دورت اور موافق اصل کے بتا پر پہلے قول کے تقییم ہوگا اور میں تھی تھوچھی اور باپ کی خالہ ہوتو موافق روایت ابوسلیمان کے مال ترکہ ان دونوں میں مردکو تورت کے دوریان والے والے دوریانی موافق اور باپ کی خالہ اور مال کی پھوچھی اور باپ کی خالہ اور مال کی پھوچھی اور مال کو ایک تہائی مطرح و مال ہر فریق کے حصہ میں پڑا ہے وہ اس فریق کے درمیان توباپ والے والے فریق کو دو تہائی اور مال والے فریق کو ایک تہائی ملے گا پھر جو مال ہر فریق کے حصہ میں پڑا ہے وہ اس فریق کے درمیان کو دو تہائی اور مال والے فریق کوالیک تہائی ملے گا پھر جو مال ہر فریق کے حصہ میں پڑا ہے وہ اس فریق کے درمیان

لے وابدان یعنی ہربدن ایک ایک کرے گنا جائے ۱۲

اس طرح تقیم ہوگا جیٹے پورے مال کی تقیم سابق میں نہ کور ہوئی ہے اور اختلاف جہت ہونے کی صورت میں ایک کی دوقر ابت والے ہونے اور دوسرے کی ایک ہی قربت والے ہونے کی وجہ سے تقییم مال میں پچھ فرق نہ ہوگالیکن ہر فریق کے درمیان اس کے حصہ کا مال تقییم کرنے میں دوقر ابت والی کور ججے دی جائے گی جیسے کہ ہم نے صورت نہ کورہ سابقہ میں بیان کیا ہے اور ان الوگوں کی اولاد کی موجود میراث پانے کا حال بمز لہ ان لوگوں کے ہے لیکن اپنی اولاد کے ساتھ ان لوگوں کا موجود ہونا شرط ہے اور اگر ان میں ہے کوئی موجود ہواتو اس کی اولاد کو پچھ نہ ملے گاختی کہ میت کی پھو پھی وں اور خالاؤں میں ہے کی پھو پھی یا خالہ کے موجود ہونے کی صورت میں اس کی اولاد کو پچھ نہیں ملتا ہے اور اس جائیان میں ہے کہ ایک کی اولاد کو پچھ نہیں ملتا ہے اور اس جائی ایس ایک ایس ایک ایس ایک ایس اور کی بھو پھی از مورت کا ایک مادری بھائی نے اس کے اس پدری بہن سے نکاح کیا اور ان میں سے ایک لاکا پیدا ہوا پھر بیلڑ کا مرگیا تو بی خورت نہ کورہ اس لاکے کی خالہ از جانب پدر ہے اور نیز اس لاکے کی پھو پھی از جانب مادرے ہی میں ہے۔

(أنهو (١٥ باب

## حساب فرائض کے بیان میں

سهام مقدره چه بین چھٹاوتہائی و دوتہائی اور بیسب ایک جنس ہیں اور آتھواں و چوتھائی و آ دھا بیسب ایک جنس ہیں اوران سہام میں سے مہم کا ایک مخرج ہے لیں آ دھا تو دو سے نکاتا ہے اور آ دھے کے سواہر مہم اٹنے نام سے نکاتا ہے چنانچہ آٹھواں آٹھ سے اور چوتھائی جارے اور تہائی اور دو تہائی تین ہے اور چھٹا حصہ چھ سے نکلتا ہے پس اگر چوتھائی ایک جنس کا دوسری جنس کے سب کے ساتھ یا بعض کے ساتھ جمع ہوا ہوتو اس کی اصل بارہ ہے ہوگی اور اگر آٹھواں دوسری جنس کے سب یابعض کے ساتھ جمع ہوا تو اصل مسئلہ چوہیں ہے ہوگا بیمحیط میں ہے اور اگر آ دھا حصہ دوسری جنس کے سب یا بعض کے ساتھ بجتمع ہوا تو اصل مسئلہ چھ ہے ہوگا پیخز انت المفتین میں ہاور جب فریضہ چھے ہوا یعنی ہرفریق کے سہام تقسیم ہو گئے تو پھرضرب دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے اور اگر کسر واقع ہوئی تو جن نفر وارثوں میں کسر واقع ہوئی ہےان کی تعداد کواصل مسئلہ میں ضرب دےاوران کاعول کر دےاگر وہ بعول ہوتا ہو پس جو حاصل ہواس ہے مسئلہ بھیج ہوجائے گااس کی مثال ہیہ ہے کہ میت نے ایک جورواور دو بھائی چھوڑے پس اصل مسئلہ چار ہے ہوا کہ جس کا چوتھائی ایک سہم عورت کوملا اور تین سہام باقی رہے جودو بھائیوں پر پور کے تقسیم نہیں ہوتے ہیں اور تین اور دو میں تو افق نہیں ہے پس دوکو چار میں ضرب دے دی تو مسئلہ آٹھ ہے ہو جائے گا پس اس ہے سب سہام سیجے نکل آئیں گے اوراگر اُن کے سہام اور تعداد میں تو افق ہوتو دفق سے جوعد دنکاتا ہے اس کواصل مسکہ میں ضرب دینا جا ہے اس کی مثال ہیہے کہ میت نے ایک جورواور چھ بھائی چھوڑے پس جوروکو چوتھائی لیعنی عار میں ہے ایک دے دیا جائے گا اور تین باقی رہے جو چھ بھائیوں پر پورے تقسیم نہیں ہو سکتے ہیں مگرتین میں اور چھ میں تو افق بثلث ہے ہیں ان وارثوں کاعد دوفق (یعنی دوکو)اصل مسئلہ یعنی چار میں ضرب دیا جائے ہیں آٹھ ہوں گے تو اس سے مسلد کی تھیج ہوگی کہ جورو کا ایک مہم دو میں ضرب کیا جائے گا تو اس کے واسطے دوسہام ہوں گے اور بھائیوں کے تین سہام دو میں ضرب کئے جائیں تو چھ ہوں گے ہیں ہرایک کے واسطے ایک سہم ہوگا مثال دیگرمتت نے ایک جور واور ایک ماں و باپ سے چھ ل مثال تین بہنیں ہیں کہ کم ہے کم ایک ایک ہم ہرایک کا ہوتو تین ہوئے اور چھ بھائی ہیں کہ ہرایک کوعورت ہے دو چندملنا چاہئے پس چھ کے دو چند بار و ہوئے اورمجموعہ پندر ہ ہوا ۴ امنہ

بھائی اور تین بہنیں چھوڑیں پس اصل مسئلہ چارے ہوگا پس جوروکوا یک سہم ملے گااور باقی تین سہم رہے جو پندرہ <sup>ا</sup>پر پورے تقسیم نہیں ہوتے ہیں لیکن تین اور پندرہ میں موافقت بثلث ہے ہیں پندرہ اپنی تہائی یعنی پانچ کی طرف رجوع کرے گا ہیں اس پانچ کواصل مسئلہ عار میں ضرب دے کہ ہیں ہو جائیں گے کہ جس ہے مسئلہ کی تھیج ہوگی اور دوفریق وارثوں کے سہام میں کسروا قع ہوئی پس ہرفریق کے سهام وعدد وارثان میں موافقت دیکھنا چاہئے پھر ہر دوعدد (۱) کودیکھنا چاہئے تیں اگر دونوں متماثل (۲) ہوں تو ایک کواصل مسلّه میں ضرب دینا چاہئے اور اگر دونوں متداخل ہوں یعنی دونوں میں تداخل ہوتو جوعد دفریق (۳) دونوں میں سے زیادہ ہوأس كوضرب دینا عا ہے اورا گر دونوں میں تو افق ہوتو دونوں کا عد دوفق نکل کراس کوان میں ہے ایک میں ضرب دیا جائے اور حاصل ضرب کواصل مسئلہ میں ضرب دینا جا ہے اور اگر دونوں میں بتائن ہوتو ایک کو دوسرے میں ضرب وے کر پھر حاصل ضرب کواصل مسئلہ میں ضرب دینا عاہے اس کی مثال میہ ہے کہ تین چیااور تین دختر چھوڑیں پس اصل مسئلہ تین ہے ہوا جس میں ہے دو تہائی دختر وں کا حصہ ہوا یعنی دو سہام اور ایک باقی رہاوہ چپاؤں کا حصہ ہوالیکن ہر دوفریق کے فق میں کسرواقع ہوئی اور دونوں عدد میں تماثل ہے لیں ایک کے عدد (٣) كواصل مئله (٣) مين ضرب دياجائے كه (٩) موئ إن اس سصح مئله موكى مثال ديگريا في جدات اور يا ني بہنين حقيق اور ا یک چچا چھوڑ اپس اصل مسکلہ (۲) ہے ہوگا اور اعدا دو پہام میں موافقت نہیں ہے لیکن اعداد متماثل ہیں پس ایک کو یعنی (۵) کواصل مئله (٦) میں ضرب دیا جائے تو تمیں ہوئے اس کے صحیح مئلہ ہو گی مثال دیگر ایک جدہ اور چیر بہنیں حقیقی اور نو بہنیں اخیا فی یعنی از جانب مادر ہیں اصل مسئلہ (۲) ہے ہوا اور اس کاعول (۷) ہے ہوا جس میں سے جدہ کا ایک سہم ہوا اور اخیافی بہنوں کے (۲) دو سہام ہوئے اوران میں موافقت نہیں ہےاور حقیقی بہنوں کے واسطے (۴) سہام ہیں اوران کی تعداد دوسہام میں توافق بالنصف ہے پس اس کی تعداد نے نصف کی طرف رجوع کیا تو (٣) ہوئے اور٣۔اور ٩ میں تداخل ہے پس ٩ کواصل مسلم عیں ضرب دیا جائے کہ (۱۳) ہوئے بس اس سے مسئلہ ہوگی مثال دیگر۔

دختر و چھ جدات و چاردختر ان پسر و پچا چھوڑ ااوراصل مسئلہ (۱) ہے ہوالیکن سہام واعدادوار ٹان میں توافق نہیں ہے لین اعداد ورشہ میں باہم توافق ہے کوئلہ ۱۔ اور چار ہیں جن میں توافق بالصف ہے پس ایک کے نصف کو دوسر ہے میں ضرب دیا جائے تو ۱۲ ہوئے پس ایس ہے جھے ہوگی۔مثال دیگر زوجہ وسولہ اخیانی بہنیں اور پچیں پچا جس میں چوتھائی تہائی ماجی کی ضرورت ہے پس اصل مسئلہ بارہ ہے ہوا اور بہنوں کے سہام اور ان کی تعداد میں توافق برلع ہے پس سولہ نے چوتھائی کی طرف رجوع کیا تو ۴ ہوئے اور پچاؤں اور ان کے سہام میں توافق بیٹس ہے پس اور ان کی تعداد میں توافق برلی ہے ہوں اور پخ ہیں موافقت نہیں ہے بیاں ان کو باہم ضرب دینا چا ہے تو (۲۰) پس ان کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا تو (۲۳۰) ہوئے اس سے مسئلہ کی خور دور وار ٹان میں توافق دیکھنا چا ہے پھر مسئلہ کی خور اور ٹان میں توافق دیکھنا چا ہے پھر مسئلہ کی خور دور اور ٹان میں توافق دیکھنا چا ہے پھر مسئلہ کی خور دور اور ٹان میں توافق دیکھنا چا ہے پھر تو افق و میکھنا چا ہے پھر ای طور ہے کرنا چا ہے جیسا کہ دوفر بق میں کسرواقع ہوئے میں کیا ہے بعن تداخل و تمان کی توافق و میکٹر وافق و میکٹر وافق ہوئی تو جونا فرائض میں متصور نہیں ہے اور فریقوں وان کے عدول تو دو بائن کی شعرب دینا چا ہے اس کو جزاء آسم کہتے ہیں پس اُس کو اصل مسئلہ میں ضرب دینا چا ہے اس کی مثال سے کہ جونا دو جواور تین جدات اور بارہ پچا چھوڑ ہے کہ اصل مسئلہ اسے میں باہم اعدادت کے چھنا تھہ اسہام سب جدات کے چھنا تھہ اسہام سب جدات کے جھنا تھہ اسہام اور بیاؤں کے مابعی سات سہام ہوئے اور ظاہر ہے کہ اعاد و سہام میں موافقت نہیں ہے لین باہم اعداد متداخل ہیں پس سب سب حداث کے اور خاہر ہے کہ اعاد و سہام میں موافقت نہیں ہے لین باہم اعداد متداخل ہیں پس سب سب حداث کے چھنا تھہ اور پچاؤں کے مابعی سات سہام ہوئے اور ظاہر ہے کہ اعاد و سہام میں موافقت نہیں ہے لین باہم اعداد متداخل ہیں پس سب سب حداث کے جھنا تھہ اور بیا ہو کے اور ظاہر ہے کہ اعاد و سہام میں موافقت نہیں ہے لین باہم اعداد متداخل ہیں پس سب سب حداث کے دو تو تو تو تو کو تو تو تو کی کی بیا ہو کے اور خاہر ہے کہ اعاد و سہام

<sup>(</sup>۱) یعنی بردوموافق عددکوال (۲) یعنی ایک بی بول جیسے دودو چارچاروغیره ۱۲ مند (۳) جوبتوافق برآ مد بوا ہے ۱۲

بڑا جوعد و ہے بین ۱۲ کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا تو ۱۲۳ ) ہوئے ہیں ای سے بھی ہوگی ہیں زوجات کے اکو ہارہ میں ضرب دیا (۳۷) ہوئے کہ ہرا یک جدہ کے واسطے ۸ ہوئے اور جدات کے ۲ کو ہارہ میں ضرب دیا (۲۳) ہوئے کہ ہرا یک جدہ کے واسطے ۸ ہوئے اور جدات ہے ۲ کو ہارہ میں ضرب دیا (۲۳) ہوئے کہ ہرا یک جو جدات نو وختر ۔ پندرہ پچا جھوڑ کے اسطے کے تھے ان کو ہارہ میں ضرب دیا تو ۸ ہوئے کہ ہرا یک پچا کے واسطے کہ و نے مثال دیگر چھ جدات نو وختر ۔ پندرہ پچا جھوڑ کے ہیں اصل مسئلہ ۲ ہے ہوا ہیں جدات کے واسطے اسہام جو تقسیم نہیں ہوسکتا ہے اور نہ موافقت ہے اور وختر وال ہے ہم بھی الیے بی بین اور پچاؤں کا ایک ہم وہ بھی ایسا ہے ہے لیکن اعداد وار فان میں ہا ہم تو افق ہے پس جدات کی تہائی بینی دو کو تعداد وختر ان کین میں ضرب دیا تو ۹۰ ہوئے پھر ۹۰ کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا تو (۹۰ کہ کہ ہوئے پھر ۹۰ کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا تو (۹۰ کہ ) ہوئے پھر ۱ کو تعداد پچا بھوڑ کے پس اصل مسئلہ اسے جو منظم نہیں ہوئے ہیں اس سے جو منظم نہیں ہوئے ہیں اور خدا کو چھٹے دھے کہ اس اس سے جو منظم نہیں ہوئے ہیں دونوں میں موافقت بالبصف ہے پس بیا ہے نصف کی طرف را جع ہوئے لیس 8 ہوئے اور دیس کی تو تو ہیں اور پھی کی اصل مسئلہ ہیں دونوں میں موافقت بالبصف ہے پس بیا ہے نصف کی طرف را جع ہوئے لیس 8 ہوئے اور بھوں کو تھائی کی طرف را جو کا کیا تو ۱۹ہوئے اور بھول کی دونوں میں موافقت بالبصف ہے پس بیا ہے نوشوں کی طرف را جو کا کیا تو ۱۹ہوئے دو بیا ہی کی واصل مسئلہ میں خرب دینا چا ہے تو ہیں کی ۱۲ میں ضرب دینے ہے ہیں اپنے اور دی دونوں ۲ میں داخل ہیں دونوں ۲ میں دینا ہوئے ہوگی۔

چندامثال بابت حصص

مثال دیگریم زوجہ ۱۵ جده۔ ۱۸ دخر ۲ بچا چھوڑ ہے کہی اصل مسئلہ ۲۲ ہے کہی زوجات کو آٹھواں حصہ کے گفتہ بہیں ہو کتے ہیں اور نہ افتی ہا اور اسطانی سیم رہا اب ہمارے پاس جواعداد ہیں وہ یہ ہیں ۱۲ داور ۹ ہیں وہ ان ہیں کہ اور جہا ہی گا کہ دور سے ہیں ایک کی جہائی کو دور سے ہیں تفرید اور ۱۹ ہو کے واسطانی سیم رہا اب ہمارے پاس جواعداد ہیں وہ یہ ہیں ۱۹ کی کہ اور ۱۹ ہیں ایک کی جہائی کو دور سے ہیں تفرید اور ۱۹ ہو کے اور اس میں اور ۱۹ ہو کہ اور ۱۹ ہو کہ اور ۱۹ ہو کہ اور ۱۷ ہو اور ایس کی جہائی کو دور سے میں ضرب دیا تو ۱۹ ہو کے اور ۱۱ ہو کہ اور ۱۹ ہو کہ اور ۱۷ ہو ات اور اس مسئلہ ۲۲ میں ضرب دیا تو ۱۹ ہو کہ اس سے مسئلہ کا تھے ہوئی ۔ مثال دیگر دوز وجہ اور دی وخر اور ۱۲ ہو ات اور سات پچا چھوڑ ہے اس مسئلہ ۲۲ ہے ہیں ہو دو خر اور ۱۲ ہو اس سیم سیمی تو افتی بالصف ہے ہیں اور خر اور ۱۲ ہو اس سیمی تو افتی بالصف ہے ہیں اور خر اور ۱۷ ہو کہ اس سیمی تو افتی بالصف ہے ہیں اور خر کی کہ میں تو افتی بالصف ہے ہیں اور خر کی کہ میں تو افتی بالور وہات کو اسطے باتی ایک ہم ہو کے اسکورات میں میں ہو کے اسکورات میں میں ہم جائی ہوں کہ اس کے اسکورات میں ضرب دیا تو ۱۲ ہو کے اسکورات میں ضرب دیا تو ۱۲ ہو کے اس کو اسطے باتی ایک ہم ہو کہ اس کو اسطے باتی بیا ہوں کو اسکورات میں ضرب دیا تو ۱۲ ہو کہ ہو کہ اس کو اسکورات ہوں کو تھوئی کو تو تھیں اور نہ اور خوان پر تقیم نہیں ہو سی ہیں اور زو افتی ہو اور دو جات کو چو تھائی کے ۸ ملے جوان پر تقیم نہیں ہو سی ہیں اور زو افتی ہو اور زوافتی ہو تھیں اور خواتی گو تھیں اور خواتی ہو گوتی ہیں اور زواقتی ہو تھائی کہوں کو تھائی کی کہ سے جوان پر تقیم نہیں ہو سی ہیں اور خواتی کو خواتی کی کہ سے جوان پر تقیم نہیں ہو سی ہیں اور زوافتی ہو ان پر تقیم نہیں ہو کتے ہیں اور زوافتی ہو ان پر تقیم نہیں ہو کتے ہیں اور زوافتی ہو ان پر تقیم نہیں ہو کتے ہیں اور خواتی کو چوتھائی کے ۱۳ سے جوان پر تقیم نہیں ہو کتے ہیں اور خوات کو چوتھائی کے اور میں اور بھی کو دور ہوار ہو کی ہوں پر تقیم نہیں ہو کتے ہیں اور خواتی کو حواتی کو دور اور میں اور میں میں اور کو ان پر تھائی کی میں اور میں میں اور کو کی کی کو دور کو کو کو کو کو کو کو کو

<sup>(</sup>۱) یا تعداد چیا۵ا کے وفق ۵ کواس میس ۱۸ کوضرب دیا تو بھی ۹۰ ہوئے ۱۲

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی کرد ۲۰۰۰ کی کاب الفرائض

نو(ھ بارب ☆

توافق وتماثل وتداخل وتبائن کے پہچانے کے بیان میں

واضح ہوکہ ہردوعدان چارقسموں سے خالی نہیں ہو سے جین تین یا تو متماثل ہوں گے یا متداخل ہوں گے یا متوافق ہوں گے الم بنائن ہوں گے ہیں مماثل وہ دوعدد ہیں جو ہا ہم ہرابرہوں جیسے تین تین اور پانچ پانچ اور یہ بات بالیداہہ معلوم ہوتی ہوا مداخل وہ دوعد ہیں جن دونوں میں سے ہرایک دوسرے کا جزو ہواور چھوٹا بڑے کے نصف ہے زاکد نہ ہوگا جیسے ااور ۹ اور جیسے ۱۳۵۳ کیا ۳ کا ۳ کا ۳ کا ۳ کا سرا آگا ہو کہ ۱۳ کہ جو کہ جو کہ ۱۳ کا سرا آئی ہوا رہائی ہوا رہ کا بار آ دھا ہے اور آئ طرح ۲ کا ۳ نصف ہے اور اس کے پہچا ننے کا پیطریقہ ہے کہ جو عدد دونوں میں سے بڑا ہے اس میں جوعد دکم ہے وہ ساقط کیا جائے کی اگر ساقط کرتے کرتے اور طرح دیتے دیتے بڑا بالکل فنا ہو جو اپ بی جو عدد کہ ہو جو سے تو دونوں عدد متداخل ہوں گے اور جیس کیا گر ہوں متداخل ہوں کہنا جائے کہ کہ دوعد دجن میں ہے اگر بڑا چھوٹے پر بورانسیم ہو جائے کو وہ دونوں متداخل ہیں بالکل فنا ہو گیا ہی بیدونوں متداخل ہیں یا یوں کہنا جائے کہ دوعد دجن میں ہے اگر بڑا چھوٹے پر پورانسیم ہو جائے گئی دونوں متداخل ہیں جو دونوں متداخل ہیں جو جائے گئیں گا تی کہ دونوں میں تو افتی ہوں ہے تو ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں ہوں فنا ہوتے ہیں اس کے جو کہ سے اس کر کہ کہ دونوں میں تو افتی کی نسبت ہوگی جیسے کہ اور ۱۲ کہ ان دونوں کو موالے کی ان دونوں میں تو افتی بالربع ہا تی کے حساب سے دونوں میں تو افتی کی نسبت ہوگی جیسے کہ اور ۱۲ کہ ان دونوں کو موالے کی ان دونوں میں تو افتی بالربع ہاتی کے حساب سے دونوں میں تو افتی کی نسبت ہوگی جیسے کہ اور ۱۲ کہ ان دونوں کو موالے کی ان دونوں میں تو افتی بالربع ہاتی کے حساب سے دونوں کو بی گو فنا کرتا ہے کہ اور ۲ کہ دونوں کو بی گو فنا کرتا ہے کہ کہ دونوں کو بی گو فنا کرتا ہے کہ دونوں کو بی گو فنا کرتا ہے کہ اور ۲ کہ کرونوں کو بی گو فنا کرتا ہے کہ اور ۲ کہ ان دونوں کو موالے کی کہ دونوں کو بی گو فنا کرتا ہے کہ دونوں کو بی گو فنا کرتا ہے کہ دونوں کو بیا گو فنا کرتا ہے کہ اور ۲ کہ دونوں کو بی گو فنا کرتا ہے کہ دونوں کو بی گو فنا کرتا ہے کہ دونوں کو بی گو فنا کرتا ہے کہ دونوں کو بیا گو بیا کہ دونوں کو بی گو فنا کرتا ہے کہ دونوں کو بیا کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کر دونوں کو بیا کو بیا کر بیا کر کو بیا کر کو بیا کر کو کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کر کر کر کو کر کر کر

پی ان دونوں میں تو افق بیٹس ہے اور بھی ایے اہوتا ہے کہ دوعد دوں کو گئی عد دفتا کرتے ہیں جیسے ۱ او ۱۸ کہ ان کو ابھی فتا کرتا ہے اور ۱۳ اور ۲ بھی پس برز و وفق سب سے بڑے فتا کرنے والے عدد کے حساب سے لیا جائے تا کہ ضرب کرنے میں اختصار ہواور جساب میں آ سمانی ہواور تو افق کے پہچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے برابر گھٹایا جائے پی آخر میں جوعد دباتی رہائی رہائی رہائی رہائی اور جز وموافقت لیا جائے جیسے ۱۹۵۵ میں ہے کہ جب ۲۵ میں سے ۱۵ گھٹایا گیا تو ۱۰ رہا ور جب ۱۵ میں سے ۱ گھٹائے گئے تو ۵ میں ہواور تو افقت پیچانے کا پیطریقہ ہے کہ واحد کو اس عد دباتی کی طرف نبیت کیا جائے واحد اس عدد کا جو حصہ ہوتا ہو وہی بڑو موافقت بیچانے کا پیطریقہ ہے کہ واحد کو اس عدد باتی کی طرف نبیت کیا جائے واحد اس عدد کا جو حصہ ہوتا ہو وہی بڑو موافقت ہے چنا نچے مثال نہ کورہ میں پانچ رہے ہیں ان پانچ کی طرف ایک کو نبیت کیا جائے واحد اس کا پانچواں حصہ ہے لیس معلوم ہوا کہ 10 میں تو افق بیش ہو اور تھے ۱۳ اور ۲۵ کہ ان کا معد و مقتی ۱۹ ہے 18 کہ کہ کہ تو اور کیا جائے کہ ان کا عدد مقتی ۱۱ ہے اور جیسے ۱۳ اور ۲۵ کہ ان کا مقتی ۱۵ ہے تو نظر کر تا چا ہے کہ اگر فتا کرنے والا عدد فر دمفر دہواور عدو فر دمفر داس کو کہتے ہیں جس کا جزوجے نہ ہو یعنی وہ ایسے دول سے مرکب نہ ہوجن کے باہم ضرب دینے سے بیعد دعاصل ہو جیسے گیارہ ہوتو یول کہنا جائے کہ ان میں تو افق گیارہ وہوں ہو تھے گیارہ وہوائے اس کے اور طور سے اس کی تعیر نہیں ہو گئی گھٹا جائے کہ ان میں تو افق گیارہ وال جزوجے ساتھ ہے اس واسط کہ سوائے اس کے اور طور سے اس کی تعیر نہیں ہو گئی میں سے بھٹا کہ کہا ہو گئی ہو تکا ہے کہا ہم شرب نہ ہو گئی ہو تکا ہے کہا ہم شرب کہا ہے کہا ہو گئی ہو تھیں تھیں تھیں تو افتی گیارہ وہا کی تبیت نہ جائے اور شامل میں اس قد دور دور کی ساتھ ہے اس واسے کہ سے اور شامل میں اس قد دور دور کی ساتھ ہے اس کی تعیر نہیں ہو گئی ہو گئی ہو کہا تھیں تو افتی کیارہ کی تعیر نہیں تو گئی ہو تکار کی دور کی کی تو کی تو کیارہ کی تعیر نہیں تو کئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی تو بھی تھیں تو کئی ہو گئی ہو گئ

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد 🛈 کې کې د د ناب الفرائض

ہاوراگراس میں توافق ایسے عدد ہے ہو جوزوج ہے جیے ۲ ۳ و ۵۲ میں ۱۸ یا فردم کب ہواور فردم کب وہ ہے جس کے دو جزوجی یا زیادہ ایسے نکلتے ہوں جن کے باہمی ضرب سے بیعد دعاصل ہوتا ہو جیے ۱۵ کہ ۱۱ ور ۱۵ س کے دو جزو ہیں سیح کہ ایک اس کا پانچواں حصہ ہاور دوسرااس کا تیسرا حصہ ہاور ایساعد فردم کر کہ ہاتا ہے کہ بیسا و ۵ دوعد دوں کے باہمی ضرب ہے ہیں ایس صورت میں تعبیر جوزو و فق کے واسطے چاہئے ای طور ہے کہ جیسے فردم فرد میں فدکور ہوا ہے یعنی توافق دونوں میں پندرھویں یا اٹھارہویں جزوکے ساتھ ہاور چاہے واحد کواس کے دوگروں کی طرف منسوب کر کے ایک کو دوسر ہے کی طرف مضاف کر ہمثلاً پندرہ میں کہے کہ توافق بندہ کہ کہ توافق بندہ کو اور سوائے اور کہ کہ کہ توافق بندہ کہ کہ توافق کر سے کہ کہ توافق بندہ کہ کہ توافق بندہ کہ کہ توافق کر سے کہ کہ توافق بندہ کہ کہ توافق کر سے جو مہاش نہ ہوں اور متداخل نہ ہوں اور سوائے ایک کے اُن کوکوئی عدد فنا نہ کر سکے جیسے ۱۵ اور کہ یا اداور ۱۱ اداور ۱۲ اور سے کہ کہ توافق کہ جن میں کے جان کہ جی مسئلہ کی تھیج ہوگئی پھر یہ نیز اس کے انداز سے جو ہم نے بیان کے جیں مسئلہ کی تھیج ہوگئی پھر یہ اس حصہ کو جواس کو اصل مسئلہ کو شرب دیا ہے اس سے ہو فریق کے اس حصہ کو جواس کو اصل مسئلہ کے بین جنر ہے کہ جس عدد سے اصل مسئلہ کو ضرب دیا ہے اس سے ہو فریق کے اس حصہ کو جواس کو اصل مسئلہ کو شرب کرے۔

پس حاصل ضرب اس فریق کا حصہ ہوگا اور ہروارث کا حصہ پہچاننے کا بیطریقہ ہے کہ اس کے سہام اُسی عدد میں ضرب کرے جس میں اصل مسئلہ کوضر ب کیا ہے اپس حاصل ضرب اس وارث کا حصہ ہوگااس کی مثال ہیہ ہے کہ ہم زوجہ اور ۲ بہنیں حقیقی اور ۱۰ چیا ہیں پس اصل مسکلہ ۱۲ سے ہوا جس میں سے سب جاروں زوجہ کو ۳ سہام ملے جو تقسیم نہیں ہو سکتے ہیں اور ندان میں تو افق ہے اور بہنوں کے واسطے دو تہائی کے ۸ ہوئے جوتقسیم نہیں ہوسکتے ہیں لیکن ان میں تو افق اور تو افق بالنصف ہے پس س کی طرف راجع ہو ۔۔ ، اور پچاؤں کے واسطے ایک ہے پس اعداد ۴ وسور امیں اور ۴ و ۱ میں تو افق بالنصف ہے پس ایک کے نصف کو دوسرے میں ضرب دیا او ۲۰ ہوئے پھر ۱۰ کوس میں ضرب دیا تو ۵۰ ہوئے ہیں اس کواصل مسئلہ ۱ میں ضرب دیا تو ۲۰ مہوئے اس سے چھے ہوگی پھر اگر تونے اراد ، کیا کہ ہرفریق کا حصہ دریا دنت کرے تو ہم کہتے ہیں کہ زوجات کے ۳ سہام تھے اُن کو۲۰ سے ضرب دیا جس ہے اصل مسئلہ کو ضرب دیا ہے تو ۸۰ ہوئے اور بہنوں کے ۸ تھے ان کو۲۰ میں ضرب دیا تو ۴۸۰ ہوئے اور پچاؤں کا ایک مہم تھا اس کو۲۰ میں ضرب دیا ہے تو ۲۰ ہوئے پھراگر جایا کہ ہروارث کا حصد دریافت کرے تو ہرز وجہ کے واسطے تین عج چوتھائی سہم تھااس کو ۲۰ میں ضرب دیا تو ۴۵ ہوئے اور ہر دختر کے واسطے ایک مہم وایک تہائی مہم تھا اس کو ۲۰ میں ضرب دیا تو ۸۰ ہوئے اور ہر چیا کے واسطے مہم کا دسواں حصہ تھا تو اس کو ۲۰ میں ضرب دینے ہے ؟ حاصل ہوئے پس بیریان تصحیح مسائل اور شناخت حصہ ہر فریق و ہروارث تھا پس ای پر اس کے مثال کو قیاس کرنا عاہے اور جوطریقے ظاہر کردیئے گئے ہیں انہیں کے موافق عمل کرنا جا ہے انشاء اللہ تعالی ہمیشہ مقصود حاصل ہو گا اور دوسرا طریقہ ہر وارث کا حصہ دریافت کرنے کا بیہ ہے کہ جس عدد ہے اصل مسئلہ کو ضرب دیا ہے اس کو جس فریق کی تعدافد پر جا ہے تقسیم کرے جو حاصل تقيم آئے اس كوفريق كے سہام ميں جو باعتبار اصل مسكد كے حاصل ہوئے ہيں ضرب كرے ہيں حاصل ضرب اس فريق ك لے بعنی پانچویں کی تہائی ۱ امنہ بے قال اکمتر جم اس مقدمہ پر حساب کسرے واقف ہونا ضروری ہے اور ہم تھوڑا سابیان کرتے ہیں تولہ تین چوتھائی یعنی سب چارحصوں میں ہے تین جھے پس جس قدر سب جھے ہوں ان کو نیچے لکھے اور جس قدر حاصل ہوں ان کو او پر لکھے اس صورت ہے لکھے ہم/ ۳ پھر جس میں ضرب دینامقصود ہواس عدد میں اوپر والے کوخرب دے کرینچے والے سے تقسیم کرے چنانچہ ۲۰ یں ۳ کوخرب دیا تو ۱۸ ہوئے اور ۴ سے تقیسم کیا تو ۴۵ ہوئے یہی حاصل ضرب ہے۔قولہ ہروختر کا ایک سہام اور ایک تہائی ہے ایک صورت میں اسہل میہ ہے کہ ایک تہائی کوبطریق مذکور لکھے یعنی ۱/۱ پھر چونکہ ایک سبام پوراہاں واسطے یوں لکھے کہ ۱/ اپھر تین کوچیج میں ضرب کرے اس میں اوپر کا ایک جمع کر لیے تو ہم ہوئے پھراس طرح لکھے ۱/۴ پھرموافق دستور نہ کور

ایک وارث کا ہوگا چنانچے مثال مذکور ہ بالا میں جس عدد کو ضرب دیا ہے وہ ۱۰ ہے اور زوجات کے عدد چار ہیں ہیں چار رتھیہ کرنے سے ۱۵ حاصل ہوئے اسکوز وجات کے سہام ۳ میں ضرب دیا تو ۴۵ ہر زوجہ کا حصہ حاصل ہوااور اگر بہنوں کی تعداد ۲ رتھیم کیا تو دی حاصل ہوئے اس کو سہام خواہران ۸ میں ضرب دیا تو ۸۰ ہرایک بہن کا حصہ حاصل ہوااور اگر ۱۰ پچا پرتھیم کیا تو ۲ حاصل ہوئے اس کو صلی ہوا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر فریق کو جو سہام اصل مسئلہ ان کے حصہ میں جوایک ہے ضرب دیا تو ہرایک بچا کا حصہ ۲ حاصل ہوا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر فریق کو جو سہام اصل مسئلہ حاصل ہوئے ہیں اس کو ان کی تعداد کی طرف نسبت کر کے دیکھے کہ کیا نسبت حاصل ہوتی ہے پھر اسی نسبت سے جس عدد کو اصل مسئلہ حاصل ہوئی ہے پھر اسی نسبت سے جس عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا ہے اس میں سے ہروارث اس فریق کو دے دے چنانچے مسئلہ نہ کور ہ بالا زوجات کے سہام ۳ سے اور تعداد ہم تھی ہی نسبت کرنے میں کرنا تھی چوتھائی ہوئی ہوئی ہیں ۲۰ میں سے تین چوتھائی یعنی ۴۵ ہر زوجہ کا حصہ ہوا اور یہی عمل بہنوں و پچاؤں کے حصے دریا فت کرنے میں کرنا چاہئے کذا فی الاختیار شرح المختار۔

قال المترجم ⇔

ایک طریقہ جدیدواسط دریافت ہر حصہ فریق کے اور واسط دریافت حصہ ہر فرد کے مترجم کی طرف سے یا در کھنا چا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب وہ عدد جس سے بچے مسئلہ ہوتی ہے بقواعد متذکر ہ بالا معلوم ہوگیا تو اس عدد کو بجائے اصل مسئلہ کے عدد کے تصور کر ہے گہرا اس سے ہر ذی فرض فریق کا حصہ مثل اصل مسئلہ کے نکالے اور جو ہر فریق کے واسطے حاصل ہوا اس کو ایق کی تعداد پر تقسیم کر دے تو ہر فرد فریق نہ کورکا حصہ بھی معلوم ہوجائے گا چنا نچے مثال نہ کور ہ بالا میں تقسیح مسئلہ کا عدد ۲۰ ہے پس اس کو بجائے اصل مسئلہ کے تصور کر کے اس میں سے چوتھائی حق زوجات ہے اس کوچار پر تقسیم کیا تو ۲۰ ما حاصل ہوئے یہ جملہ زوجات کا حصہ ہے پھراگر ہر زوجہ کا حصہ ہوا پس اس قاعدہ سے ہر فریق کا مجموعی حصہ اور ہر فریق کا خرد کا نام نظور ہے تو تعداد زوجات ہے اس کوچار پر تقسیم کیا تو ۲۵ میں مناف علی ما ذکر فان وجدت ھن ہ السانحة من الترجم فریق کے ہر فرد کا تفصیلی حصہ دونوں معلوم ہو جا میں گے فلیکن مناف علی ما ذکر فان وجدت ھن ہ السانحة من الترجم تعفیک فی شی فعا مولہ مناف ان لا تنساہ فی دعائك له بالمغفرة عن ظہر قلب مغفرة تامة لا تغادر ذنبا ان الله تعالیٰ لا یضیع اجر المحسنین وانہ ہوالتواب الرحید ۔

ور ( المرك

## عول کے بیان میں

شخ رحمته اللہ تعالی نے فر مایا کہ جاننا چاہئے کہ فرائض تین طرح کے ہوتے ہیں فریضہ کا دلہ اور فریضہ واصرہ اور فریضہ عاکلہ پس فریضہ کا دلہ ہوں ہے کہ جس میں اصحاب فرائض کے سہام اور مال کے سہام ٹھیک برابر برتن مثلاً ایک شخص نے دو بہنیں از جانب مادرو پدریعنی خواہران اخیانی چھوڑیں اوروہ بہنیں از جانب مادر یعنی خواہران اخیانی چھوڑیں اوروہ بہنیں از جانب مادر یعنی خواہران اخیانی کوایک تہائی مال ملے گا اور باقی دو تہائی مال اس کی دونوں (۱)حقیقی بہنوں کا فریضہ حصہ ہے اسی طرح اگر اصحاب فرائض کے حصے مال کے حصوں ہے کہ بسل کین وارثوں میں کوئی عصبہ ہو کہ اصحاب فرائض سے بچاہوا سب مال لے لیو یہ فریضہ بھی فریضہ عادلہ ہے ۔ فریضہ قاصرہ بیہ کہ اصحاب فرائض کے سہام بنسبت مال کے سہام کے کم ہوں اور یہاں کوئی عصبہ نہ ہو جو بچاہوا مال لے لے مثلاً اُس نے دو بہنیں از جانب مادرو پدر چھوڑیں اور ایک مال چھوڑی تو ہر دوخواہر کودو تہائی اور مال کوایک چھٹا حصہ دیے جا کیں گے اور پھر بھی ایک چھٹا حصہ حصہ دیے جا کیں گے اور پیر بھوڑی ایک چھٹا حصہ حصہ دیے جا کیں گے اور پھر بھی ایک چھٹا حصہ دیے جا کیں گے اور پھر بھی ایک چھٹا حصہ دیے جا کیں گے اور پیر کے جا کھی ایک چھٹا حصہ دیے جا کیں گے اور پھر بھی ایک چھٹا حصہ دیے جا کیں گور یہ اور کی ایک چھٹا حصہ دیے جا کیں گے اور پھر بھی ایک چھٹا حصہ دیے جا کیں گور میں اور کیا کہ جھٹا حصہ دیے جا کیں گور کی ایک چھٹا حصہ دیے جا کیں گور کیور کی ایک چھٹا حصہ دیے جا کیں گور کیور کی ایک پھوڑی ایک دوروں کی کی جھٹا حصہ دیے جا کیں گور کیا کیور کیک کی ایک پھوٹا حصہ دیے جا کیں گور کیا کی کی کی کی کوروں کی کھور کی ایک کی کھور کی ایک کی کھور کی ایک کی کوروں کی کھور کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کیا کی کوروں کی کھور کی کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں

باقی رہااور یہاں کوئی عصبہ نہیں ہے جواس باقی کو لے لے پس اس صورت میں حکم یہ ہے کہ بچاہوا مال اصحاب فرائض کور دکر دیا جائے گا اور فریضہ عاکلہ یہ ہے کہ اصحاب فرائض میں دو تہائی کے اور نصف کے گا اور فریضہ عاکلہ یہ ہے کہ اصحاب فرائض میں دو تہائی کے اور نصف کے مستحق ہوں جیسے حقیقی دو بہنوں کے ساتھ میت کا شوہر ہواوراس کی ایک بہن حقیقی ہواور ماں ہوتو ایک صورت واقع ہونے کی حالت میں کم یہ ہے کہ عول کیا جائے اور یہی اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا قول ہے از انجملہ حضرت عمر وحضرت عثمان وحضرت علی وحضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالی عنہم اجمعین ہیں دریہی ند ہب فقہاء کا ہے یہ مبسوط میں ہے۔

عول یہ ہے کہ سہام مفروضہ مسئلہ پر کچھ بڑھا دیا جائے ہی عول مسئلہ بجانب فریضہ ہوجائے گا اور بیفقصان ان لوگوں پر بقدران کے حقوق کے پڑے گا کیونکہ بعض کوبعض پرتر جے نہیں ہے تا کہ بعض مرجوح کے ذمہ نقصان ڈالا جائے جیسے دیون وصاما میں ہوتا ہے کہ جب میت کے تر کہ میں سب قرضوں وغیرہ کے ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے تو جو پچھ مال موجود ہے وہ سب پر بحساب ہرا یک کے حق واجب کے حصہ رسدتقیم کر دیا جاتا ہے اور نقصان سب کے ذمہ ہوتا ہے پس ایسا ہی اس مقام پر بھی ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہے۔ جاننا چاہئے کہاصل مسئلہ جومفروض ہوتے ہیں وہ سات ہیں دواور تین اور چاراور چھاور آٹھ اور بارہ اور چوہیں پس ان میں سے چار میں عول نہیں ہوتا ہے اور وہ دو تین و چاروآ ٹھ ہیں اور تین میں عول ہوتا ہے اور وہ چھو بارہ و چوہیں ہیں لیس چھ کاعول دس تک ہوتا ہے طاق <sup>(۱)</sup> یا جفت جیسا موقع ہواور بارہ کاعول ۱۳و۵او کا ہوتا ہے اور چوبیں کاعول فقط ۲۷ ہوتا ہے اور اس کی مثالیں جس سے قواعد مذکورہ بالا معلوم ہوں اس طرح ہیں کہ جن میں عول نہیں ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ میت نے شو ہراور حقیقی بہن چھوڑی یا شوہروعلاتی بہن چھوڑی تو شوہر کونصف ملے گا اور بہن کونصف ملے گا اور بیدونوں مسئلہ پیمیہ کہلاتے ہیں اس واسطے کہ مال تر کہ بدوفر یضہ متساویہ سوائے ان دونوں مسکوں کے کسی میں نہیں ملتا ہے۔میت نے دختر وعصبہ چھوڑ اتو نصف ماجھی کی ضرورت ہوئی پس مسئلہ (۲) ہے ہوگا۔میت نے دو مادری بھائی اور ایک حقیقی بھائی چھوڑ اتو تہائی اور باقی کی ضرورت ہے اور میت نے حقیقی دو بہنیں اورعلاتی بھائی چھوڑ اپس دو تہائی و مابھی کی ضرورت ہے پس ان دونوں میں اصل مسئلہ (۳) ہے ہو گاور نیز جب دو بہنیں حقیقی اور دو بہنیں اخیانی چھوڑیں تو دو تہائی اور تہائی کی ضرورت ہے ہیں اس میں بھی مسئلہ (۳) ہے ہوگا۔میّت نے شوہرو دختر وعصبہ چھوڑ اتو چوتھائی ونصف مابھی کی حاجت ہے پس اصل مسئلہ (۴) ہے ہوگا میت نے زوجہ و دختر وعصبہ چھوڑ اتو آٹھویں ونصف و مابھی کی حاجت ہاصل مسئلہ) ۸) ہے ہوگا۔میت نے زوجہ و پسر چھوڑ اتو آٹھویں و باقی کی ضرورت ہے اصل ) ۸) ہے ہوگی اور مسائل عائلہ کی مثال میہ ہے کہ میت نے جدہ اور اخیانی اور حقیقی بہن کی اور علاتی بہن چھوڑی تو اصل مسئلہ ۲ سے ہوااور اس سے سیح نکل آئے گااور اگر اخیا فی دو بہنیں ہوں اور حقیقی ایک بہن ہواور علاقی ایک بہن اور جدہ ہوتو تہائی ونصف و چھٹا حصہ جا ہے پس اصل (٦) سے اور عول (۷) ہے ہوگا۔میت نے شوہرو مال و دو بھائی اخیافی حچھوڑ ہے تو نصف وتہائی و چھٹے جھے کی ضرورت ہےاصل مسئلہ (۲) ہے ہوااور اس کومسئلہ الزام کہتے ہیں کیونکہ بیمسئلہ بر مذہب ابن عباس رضی اللہ عنہما الزام ہاں واسطے کہ اگر انہوں نے یوں فر مایا جیسے ہم نے (۲) بیان کیا ہے تو ماں تہائی ہے مجوب ہو کر چھے حصہ کی پانے والی رہ گئی بسبب ہر دوخواہر کے اور بیان کا قول نہیں ہے اور اگر ماں کا تہائی قرار دیا اور ہر دوخواہر کا چھٹا حصہ تو اولا دیا در کے حق میں کمی آگئی اور بیان کا ند ہب نہیں ہے اور نیز خلاف نص ہے اور اگر ہر دو (۱) یعنی سات آٹھ نو دی ۱۲ منہ (۲) میعنی ہم نے اس صورت میں کہا کہ نصف تہائی و چھٹااور حصہ حاصل بیہ ہے کہ نصف تہائی وتہائی چاہئے پس عول تابت ہوگا ۱۲ خواہر کے واسطے تہائی قرار دیا تو بیمول کا اقرار ہے۔ میت نے شوہرو ماں وحقیق بہن چھوڑی تو نصف و تہائی ونصف کی ضرورت ہے اصل مسئلہ چھ ہے ہوا اور اس کا عول ۸ ) ہے ہوگا اور یہ پہلا مسئلہ علی واقع ہونا تھا چنا نچیز مانہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں میں میں میں میں ہوا تھا چنا نچیز مانہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں میں ہوا تھا چنا نچیز مانہ خلاران کے سہام عنہ میں میں میں ہوں تھوڑ تھی کی حضرت عمر نے سے اس کو اختیار کیا۔ شوہرو ماں وحقیقی دو بہنیں ہیں اصل مسئلہ ۲ ہے اور عول ۸ ہے ہوا۔ شوہرو ماں و تین بہنیں متفرق ہیں یعنی ایک حقیقی وایک علاقی اور ایک اخیافی ہے پس اصل مسئلہ ۲ ہے ہوا اور عول ۹ ہے ہوا کہ شوہرو اور ماں کو ایک اخیافی ہے بس اصل مسئلہ ۲ ہے ہوا اور عول ۹ ہے ہوا کہ شوہرو اور ماں کو ایک اخیافی دو بہنیں اور حقیقی دو بہنیں تو آ د ھے و تہائی و چھے حصہ کی اور دو تہائی کی ضرورت ہے اس کی اصل ۲ ہے اور عول ۱۰ تک ہوگا ماں واخیا فی دو بہنیں اور حقیقی دو بہنیں تو آ د ھے و تہائی و چھے حصہ کی اور دو تہائی کی ضرورت ہے اس کی اصل ۲ ہے اور عول ۱۰ تک ہوگا اور اس مسئلہ کو (۲) ام الفروخ کہتے ہیں اسواسطے کہ سائل میں سے اس میں سب سے زیادہ عول ہے پس چارزا کہ کوفروخ کے ساتھ اور اس کو مسئلہ شریح ہے ہوڑ اتو اصل مسئلہ اس اور بر حکم قضا دیا ہے دوجو و حقیقی دو بہنیں اور بر ادر علق تی چھوڑ اتو اصل مسئلہ اس اور اس کے گھے ہوگ ۔ حقیقی دو بہنیں اور بر ادر علق تی چھوڑ اتو اصل مسئلہ اس اس اس کی تھے جہوگ ۔ حقیقی دو بہنیں اور بر ادر علق تی چھوڑ اتو اصل مسئلہ اس اس اس کی تھے جو تا تھی ہوگی۔

زوجه وجده وحقیقی دوبہنیں ہیں پس چوتھائی و چھٹا حصہ و دو تہائی جاہئے ہے کہاصل مسئلہ ۱۲ سے ہوگا اورعول ۱۳ سے ہوگا زوجہ اور اخیا فی دو بہن اور حقیقی دو بہن پس چوتھائی و نہائی وروتہائی جا ہے ہےاصل مسئلہ ۱۲ سے اور عول ۱۵ سے ہوگا۔ زوجہ و ماں اور اخیا فی دو بہن اور حقیقی دو بہن ہیں پس چوتھائی و چھٹا حصہ اور دو تہائی چاہئے ہے اصل مسئلہ ۱۲ سے اورعول کا ہے ہوگا۔ ۳ زوجہ ۲ جده ۱۴ خیافی بہن ۸ حقیقی بهن \_اصل مسئلة اسے اورعول بے اتک ہوگا اور اس مسئلہ کوام الا رامل کہتے ہیں اس واسطے کہ مسئلہ مذکورہ میں سب عورتیں ہیں اور بید مسئلہ امتحا ناور یافت کیا جاتا ہے کہ ایک مختص مرگیا اور اس نے کا دینار چھوڑے اور کاعور تیں وارث چھوڑیں کہ جس میں سے ہرعورت کوایک ایک دینارملاتو بتلاؤ کہاس کی کیاصورت ہے۔واس کی صورت یہی ہے۔زوجہ و مادر و مدرو پسر چھوڑ اتو اصل مسئلہ ۲۴ ہے ہوگا اور اس ہے تسجیح ہوگا۔زوجہودودختر و مادرو پدرتو آٹھویں و دو چھنے حصاور تہائی کی ضرورت ہے پس اصل مسئلہ ۲۲ سے اورعول ۲۷ سے ہوگا اور اس کو مئله منبريه كہتے ہیں اسواسطے كه حضرت على كرم الله تعالى و جهه ورضى الله عنه سے بيد مسئله يو چھا گيا اور آپ اس وقت منبر پر خطبه پڑھتے تھے پس جناب حضرت علی کرم الله و جہدنے فی الفور جواب فر مایا کہ عورت کا آٹھواں <sup>(۳)</sup> نواں ہو گیااور اپنا خطبہ پڑھنے <u>لگے</u>اور اگر بجائے مادر و پدر کے جدوجدہ ہو یا باپ وجدہ ہوتو بھی یہی حکم ہےاورائ طرح بجائے ہر دو دختر کے دختر اور پسر کی دختر ہوتو بھی (۴) یہی حکم ہے۔زوجہ و ماں واخیا فی دو بہن اور حقیقی دو بہن اور بیٹا کا فریا قاتل یار قیق چھوڑ اتو اصل مسئلہ ۱۲ سے اورعول ہوکر ہے ہوگا جیسا کہ سابق میں گذرا ہے اس واسطے کہ بیٹا جومحروم ہے وہ مجوب نہ کرے گا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نز دیک ایسا بیٹا زوجہ کو چوتھائی ے مجوب کر کے اس کا حصہ ناقص کر دے گا کہ آٹھواں حصہ رہ جائے گا پس اصل مسئلہ ۲۴ ہے اور اس کاعول ۳۱ ہے ہوگا کہ زوجہ کا آ تھویں کے ۱۳ اور مال کو چھٹے کے ۱۲ اور اولا د مادر کو تہائی کے ۱۸ اور حقیقی بہنوں کو دو تہائی کے ۱۶ ملے اور پیمسئلہ ثلاثیہ ابن مسعود کہلاتا ہے اور جاننا جا ہے کہ اصل مسکلہ جب ۲ ہے ہواور اس کاعول ۱۰ ہے ہوتو تھینی جاننا جا ہے کہ میت عورت ہے اور جب عول ۷ ہے ہوتو احمال ہے کہ شاید نذکر ہویا مؤنث ہویعنی دونون میں ایبا ہوسکتا ہے اور ہرگاہ ۱۲ کوعول کا ہے ہوتو میت نذکر ہے اور اگر ۱۳ یا ۵ اے ہوتو احتمال ہے کہ میت ند کر ہویا مونث ہواور ۲۴ کاعول ۲۷ ہے ہوتو میت مذکر ہے بینز اینۃ المفتین میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) کپس بمنزلہ اجماع کے بوگیا ۲۱ (۲) بچہ جوانڈے ہے اکلا ہے ۱۱ (۳) بعنی عول ہو کر کمی آگئی کیونکہ ۲۴ کا ٹھواں ۳ ہے اور ۲ عول شدہ کا نواں حصہ ۳ ہے ۱امنہ (۲۷) بعنی ترکہ کی بہی صورت تقتیم ہوگی ۲امنہ

المِارهو (١٥ باب

# رد کے بیان میں

اورد دضد عول ہے۔ واضح ہو کہ ذوی الفروض کے سہام ہے جوفاضل ہوتو انہیں ذوی الفروض پر بقدراُن کے سہام کے ردکر دیا جائے گا سوائے شوہر و جورو کے کہ ان پر دنہیں کیا جاتا ہے اور اس کو ہمارے اصحاب نے اختیار کیا ہے یہ محیط سرحسی میں ہے اور واضح ہو کہ جن ذوی الفروض پر فاضل تر کہ رد کیا جاتا ہے وہ سب سات ہیں ماں ، جدہ ، دختر و پسر کی دختر وحقیقی بہنیں اور علاقی بہنیں و اولاد ما در اور رد کرنا ایک جنس پر ہوتا ہے اور دو پر ہوتا ہے اور تین پر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے اور وہ سہام جن پر ردواقع ہوتا ہے چار ہیں دواور تین اور چاراور پانچ بیا ختیار شرح مختار میں ہے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ اگر رد کرنا ان سب پر ہو جومسئلہ میں ہیں تو خودہ کو چھٹا حصہ اور بہن کو چھٹا حصہ اور باقی انہیں دونوں پر بقدر ان کے سہام کے رد کیا <sup>(1)</sup> جائے گا۔

قال المترجم

یعنی مئلہ (۲) ہے ہوگا اور ایک جدہ کو اور ایک مہم بہن کو دیا جائے گا اور باقی چارسہام رہے اور ان دونوں کا حصہ برابر ہے پس جار باقی دونوں کومساوی دیا گیا پس جب دونوں کا حصہ مساوی ہواتو مسئلہ اسے ہوا چنا نچے کتاب میں فرمایا ہے اصل مسئلہ اسے اور رد کی وجہ ہے دوسہام کی طرف عود کیا تو مال دونوں میں برابرتقتیم ہوگا۔مثال تین کی جدہ اور اخیا فی ۲ بہن اصل مسئلہ ۲ ہے ہیں جدہ کو چھٹا حصہ ایک سہم اور ہر دوخوا ہر کو دوسہام اور چونکہ باقی انہیں پر رد ہے اس واسطے مسئلہ ۳ سے ہوگا اور چار کی مثال میہ ہے کہ دختر و ماں ہمسکدا ہے ہی دختر کونصف کے ۱۳ اور مال کو چھٹا حصد ملا ہی مسکدی ہے جوااور پانچ کی مثال بیہے کہ چار دختر و مال ہے ہی مسکلہ ۲ ے جس میں سے دو تہائی دختر وں کی ۱۴ اور ماں کا ایک ہوا جملہ ۵ ہوئے پس مسئلہ ۵ سے ہوگا یہ محیط سرحتی میں ہے اور اگر مسئلہ میں کوئی ایا ہوجس پر رہبیں کیا جاتا ہے جیسے شوہریاز وجہ پس اگرجنس واحد ہوتو جس ذی فرض پر رہبیں کیا جاتا ہے اُس کا حصہ اس کے حصہ کے كمترمخرج سے نكال كرأس كودے دے پھر باقى كود مكھ كەاگر باقى وارثۇں پرجن پرردكيا جائے گاپورى تقسيم ہوتى ہے تقسيم كردے جيسے متت نے شوہراور تین دختر چھوڑیں تو شوہر کواس کا چوتھائی مخرج جارے دیا تو باقی تین رہے پس تین بیٹیوں پر پورے تقسیم ہو سکتے ہیں اوراگر پوری تقسیم نہ ہو سکے پس اگر ہاتی میں اور وارثوں کی تعداد میں تو افق ہوتو عدد وفق کوان مخرج میں ضرب دے جوا پیے وارث کے واسطے نکالا ہے جس پر رہبیں کیا جاتا ہے چنانچے شوہراور چھ دختر چھوڑیں تو شوہر کے واسطے مسکلے فرض کیا گیا اور اُس کو چوتھائی کا ا یک دیا گیااور باقی ۳ رے جو۲ بیٹیوں پرتقسیم نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ۱۳ور ۲ میں توافق بالثلث ہے پس عد دوفق یعنی ۲ کواس مخرج میں جو شو ہر کے واسطے نکالا ہے یعنی میں ضرب دیا تو ٨ ہوئے جس میں سے چوتھائی ٢ شو ہر کود يئے اور باقى ٢ ر ہے و ٢٥ وختر ول پرتقسيم ہو گئے اوراگر باقی اور تعداد وارثوں میں تو افق نہ ہوجیسے شو ہراور پانچ دختر ہوں تو پوری تعداد ۵ کواس مخرج میں ضرب دے جوایسے وارث کے واسطے نکالا ہے جس پر رہبیں کیاجا تا ہے اور و مخرج چارہے ہیں ۲۰ ہوئے کیں اس سے مسکد سیحے ہوگا اور اگرا یہے مخص کے ساتھ جس پر ر دہیں کیا جاتا ہے دوجنس یا تین جنس ہوں کہ جن پر رد کیا جاتا ہے تو جس پر ردہیں کیا جاتا ہے اس کواس کا حصداس کے مخرج سے نکال ل ہارے علماء نے کہا کہ اگر مثلاً زیدمرااورایک دختر حجوڑی تو نصف دیگر ہاتی بیت المال کے خزانہ فی میں جمع ہوکر.....کن ومسافروں وغیر ہ پرصرف ہولیکن جب اسلام میں ایسے بادشاہ ہوئے جوخزاندا بنامال سمجھنے لگے اورانظام بگڑاتو انہیں وارثوں پررد کیا جائے ۱۳

بارهو (٥ بارې ١٠٠٠

## مناسخہ کے بیان میں

منا تحاس کو کہتے ہیں کہ ترکھتے ہونے ہے پہلے بعض وارث مرجا کیں بیچیط سرحی میں ہاوراگرا کے مخص مرگیا اور بنوز
اس کا ترکھتے ہنہ ہوا تھا کہ اس کے بعض وارث مرگئے تو دو حال ہے خالی نہیں یا تو میت ٹانی کے وارث فقط و ہی لوگ ہوں گے بیمیت اوّل کے وارث نہیں ہیں پھر دو حال ہے خالی نہیں کہ اوّل کے وارث نہیں ہیں پھر دو حال ہے خالی نہیں کہ یا تو تقسیم ترکہ دوم اور ترکہ اوّل کی میساں ہوگی یا دوسر ہے ترکہ کی تقسیم کی بنسبت دوسر ہوں ہوگی۔ پھر دو حال ہے خالی نہیں ہی بہلے ترکہ کی تقسیم کی بنسبت دوسر ہو جا سے گیا یاں میں یا تو تقسیم ترکہ دوم اور ترکہ اوّل کی میساں ہوگی یا دوسر ہو اور تار اور کو حال ہو اور توں پر صحح بدون کسر کے تقسیم ہوجائے گایا ہی میں کہر واقع ہوتی ہوگی ہیں اگر وار ٹان میت اوّل ہیں تو ایک بی تقسیم کر دی جائے گایا ہی میں تقسیم کر دی جائے گایا ہو تھیں ہو وہ اور اس وہ ترکہ ہو کہ ہو کہ کہ ایک خض اپنے چند پسر و دختر بھی وڈر کر مرگیا پھر تقسیم ترکہ ہے پہلے اس کے بھائی و بہنوں کے نہیں ہو باتی لوگوں میں ترکہ بھفت واحد ہ یعنی مرد کو توریت ہو وہ چند کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا ہی ایک تقسیم پر اکتفا کیا جائے گا اور اگر میت دوم کا حصہ طاہر ہو پھر وہ خواں میں کوئی ایسا ہو جو میت اوّل کا وارث نہیں ہو تھیم کر دیا جائے گا ہی انقسیم کیا جائے گا تا کہ میت دوم کا حصہ طاہر ہو پھر وہ خواں کوئی ایسا ہو جو میت اوّل کا وارث نہیں ہو گھر اگر حصہ میت ٹانی جواس کوتر کہ اول سے ما ہے اس کے وارثوں کے وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا پھر اگر حصہ میت ٹانی جواس کوتر کہ اول سے ما ہے اس کے وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا پھر اگر حصہ میت ٹانی جواس کوتر کہ اور کہ اس کے وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا پھر اگر حصہ میت ٹانی جواس کوتر کہ اور کے وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا پھر اگر حصہ میت ٹانی جواس کے وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا پھر اگر حصہ میت ٹانی جواس کوتر کہ اس کے وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا پھر اگر حصہ میت ٹانی جواس کوتر کہ اس کے وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا پھر کی حصہ طاہم ہو کوتر کے حساب سے تقسیم کی جائے گا تا کہ میت دوم کا حسم طاہم ہو کیا گھر اگر حصہ میت ٹانی کوتر کوتر کے درمیان تقسیم کی جو کی کوتر کیا ہو تقسیم کیا جائے گا تا کہ دور کیا کوتر کوتر کیا جائے گا کوتر کوتر کیتر کوتر کے دور کی جو کی کوتر کوتر کی کو

درمیان بدون کسر کی سیحے تقسیم ہو جاتا ہوتو ضرب دینے کی کوئی حاجت نہیں ہےاوراس کا بیان یہ ہے کہ میتت نے پسرودختر حجھوڑی اور ہنوز دونوں میں تر کہ تقسیم نہ ہوا تھا کہ اس کا پسر مر گیا اور اس نے ایک دختر اور بہن وارث چھوڑی تو تر کہ میت اوّل میں تہائی تقسیم ہوگا جس میں ہے دو تہائی یعنی دوسہام حصہ میت ٹانی یعنی پسر ہے اور اُس نے دختر وخواہروارث چھوڑی تو دختر کونصف اور باقی خواہر کو بوجہ عصبہ ونے کے ٹھیک تقسیم ہو جاتا ہے کوئی کسروا قع نہیں ہوتی ہے اور اگر دوسری میت کا حصہ اس کے وارثوں کے درمیان سیجے تقسیم نہ ہو بلکہ اس کے وارثوں کا فریضہ دوسرانتیج ہو پس یا تو اس فریضہ اور حصہ کے درمیان موافقت ہوگی یا نہ ہوگی پس اگر ہوتو اُس فریضہ میں سے فقط جز وموافق پرا قتصار کر کے اس کوفریضہ اوّل میں ضرب دیا جائے ہیں حاصل ہے جو حصہ میّت ٹانی ہو گاوہ اس کے وارثوں پربطور سیج تقسیم ہو جائے گالیکن میت اوّل کے ہروارث کا حصہ دریا فت کرنے کا پیطریقہ ہے کہ اس کاحصہُ سابق اس میت ثانی کے جزوموافق میں صرب دے دیا جائے اور وارثان میت ثانی مین ہے ہرایک کا حصہ دریافت کرنے کا پیطریقہ ہے کہ میت ثانی کے یورے فریضہ اور میت اوّل کے اس کے حصہ حاصل شدہ ہیں جس جزو ہے موافقت ہواس کے جزووموافق میں اس کا حصہ ضرب دیا جائے پس حاصل ضرب اس کا حصہ ہوگا اور اگر حصہ میت ثانی اور اس کے مسئلہ کے درمیان موافقت باکل نہ ہوتو فریضہ میت ثانی کو فریضہ میت اوّل میں ضرب دیا جائے حاصل ضرب ہے مسئلہ کی تصحیح ہوگی اور ہروارث میّت اوّل کا حصہ دریا فت کرنے کا پیطریقہ ہوگا کہ اُس کے حصہ کوفریضہ میت ُ ٹانی میں ضرب دیا جائے اور میت ٹانی کے ہروارث کا حصہ اس طرح دریافت ہوگا کہ اُس کا حصہ میت ٹانی کے اس حصہ میں ضرب دیا جائے جواس کور کہ میت اوّل ہے ملا ہے ہیں میت ٹانی کے حصہ میں ضرب کرنے ہے اس کا حصہ عاصل ہوگا اور مثال اس کی درصور حیکہ دونوں میں موافقت ہو یہ ہے کہ میت نے بیٹا و بیٹی چھوڑی اور ہنوز تر کیفشیم نہ ہواتھا کہ بیٹا ایک بنی و جورواور پسر کے تین چھوڑ کرمر گیا پس فریضہ میت اوّل ۳ ہے ہوا جس میں ہے اپسر کو ملتے ہیں پھراس کی وارث جوروو دختر و پسر کے تین پسر ہیں پس اس کا فریضہ ۸ ہے ہوا جس میں ہے عورت کا آٹھواں ایک سہم اور دختر کا آ دھا ہم سہام اور باقی ۳ سہام تین یوتوں کے ہوئے لیکن اس کے حصہ ۲ سہام کی تقلیم ۸ پرنہیں ہو علتی ہے مگر دونیوں میں موافقت بالنصف ہے بیں فریضہ میت ثانی فقط جارر کھا جائے اوراس کوفریضہ میت اوّل میں ضرب دیا تو ۱۲ ہوئے اس سے پھیج ہوگی اوراس میں سے پسر کا حصہ اس طرح دریافت کیاجائے کہ اس کا حصہ ۲ سہام اس کےمفروضہ ثانی ۴ میں ضرب دیا تو ۸ ہوئے بیاس کا حصہ ہے اور میت اوّل کی دختر کا حصہ ایک تھا اس کو فریضہ متت ٹانی ہم میں ضرب دیا تو ہم اُس کا حصہ ہوا اور وار ثان میت ٹانی میں سے ہرایک کا حصہ اس طرح دریا فت کیا جائے کہ میت ٹانی کے حصہ تر کہ میت اوّل میں اور اس کے مفروضہ کامل میں جس جزو ہے موافقت ہواُس جزومیں اس کے ہروارث کا حصہ ضرب دیا جائے چنانچے دونوں میں تو افق بواحد ہے اور اس کی دختر کا حصہ اس کے فریضہ کامل میں سے جارہے پس جار کو جزوموافق ایک میں ضرب دیا تو جارسهام حصد دختر موااوراس کی جورو کا حصه ایک ہاس کوجز وتو افق ایک میں ضرب دیا تو ایک رہا ہی میرحصدز وجہ ہاور با تی رہے ۳ سہام وہ تینوں یوتوں کوایک ایک تقسیم ہوااور درصور تیکہ تو افق نہ ہوتو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مخص بیٹا وبٹی چھوڑ کر مرگیا اور ہنوز تر کتقسیم نہ ہوا تھا کہ اس کا بیٹا ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑ کرمر گیا لیس فریضہ میت اوّل ۳ ہے پھر بیٹا ۲ سہام چھوڑ کرمر گیا اور اُس کا فریضہ بھی سے اور سہام کی تقسیم سرنہیں ہوسکتی ہے اور نہ باہم موافقت ہے پس فریضہ ٹانی کوفریضہ اوّل میں ضرب دیا تو ۹ ہوئے اس میں ہے میت اوّل کے پسر کا حصہ دریافت کیا کہ اس کا حصہ اسہام تھا اور اس کوفریضہ دوم میں ضرب دیا تو ۲ ہوئے پس بیرحصہ پسر متت ہاں میں ہاں کے وارثوں کا حصہ دریا فت کیا پس اس کے پسر کا حصہ اس طرح دریا فت کیا کہ اُس کا حصہ اسہام تھان کو حصہ میت ٹانی میں جواُس کور کہ میت اوّل ہے ملاتھا اور وہ بھی۲ سہام تھے ضرب دیا تو ۴ اُس کا حصہ ہوا اور اس کی دختر کا حصہ اس

طرح دریافت کیا کہ اس کا حصر ترکہ میت نانی ہے ایک تھا اس کو میت نانی کے حصہ ترکہ میت اوّل میں جودو تھا۔ ضرب دیا تو ۲ ہوئے بیاس کی دختر کا حصہ ہے۔ اس طرح اگر میت نانی کے بعض وارث قبل تقسیم ترکہ کے مرگئے تو اس کی تقسیم اس طور ہے ہوگی جس طرح ہونے کا قاعدہ بیان کیا ہے اور اگر وار نان میت انالث میں کوئی الیا ہوجو ہر دواوّل کا وارث نہ تھا تو طریقہ بیہ دواوّل کے مثل فریضہ واحدہ کے اس طریقہ ہے ترار دیا جائے جسے ہم نے بیان کیا ہے بھر دیکھا جائے کہ جو بچھ میت نالث کا حصہ پر دواوّل کے مثل فریضہ واحدہ کے اس طریقہ ہے ترار دیا جائے جسے ہم نے بیان کیا ہے بھر دیکھا جائے کہ جو بچھ میت نالث کا حصہ ہر دوتر کہ کو ترکہ میں سے اگر دونوں بیل کر پڑئے تھیے ہم وتا ہوتو تقسیم کر دیا جائے گا اور اگر کسر پڑئی ہوتو اس کے حصہ ہر دوتر کہ کو ادر اس کے فریضہ بیں ہو بیات ہوتو اس کے فریضہ بیں ہو بیات کی واقت اس کے فیصلہ ہواں سے فیتھا جز وموافق پر اقتصار کیا جائے بھر میت نان کا حسہ ہوگا ہود ترکہ کہ ہر دوتر کہ اور کی میں ضرب دیا جائے کہ وارث کا حصہ دریا فت کرنے کا بیطریقہ ہے کہ اس کے حصہ کو اس کا حصہ دریا فت نہ ہوتو مبلغ ہر دوفریضہ کو میت نالث کے فریضہ بیں موافقت نہ ہوتو مبلغ ہر دوفریضہ کو میت نالث کے فریضہ بیل خصہ اس کا حصہ ہوگا اور اگر دونوں میں موافقت نہ ہوتو مبلغ ہر دوفریضہ کو میت نالث کے فریضہ بیل خصہ اس کا حصہ ہوگا اور اگر دونوں میں موافقت نہ ہوتو مبلغ ہر دوفریضہ کو میت نالث کے فریضہ بیل خصہ اس کا حصہ ہوگا۔ کو فریضہ بیل خوائے عاصل ضرب بیا جائے میں میں میں بیا جائے کے سال کی سے میت نالوں کی سے میت نالوں کی س

قال المترجم ↔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مبلغ اوّل اسی قدر بڑھایا گیا ہے جس قدراس کا فریضہ ہے یعنی اپنے ہی گونہ کرویا گیا ہے پس جتنے گونہ ملغ بر هایا گیا ہے اتنے گونہ مبلغ میں ہے اس کا حصہ بھی بڑھ جائے گا اور واضح ہو کہ جزوموافق کی صورت میں سریع الفہم ہرایک وارث ٹالث ڈریا فت کرنے کا بیان ہے کہ پس میت ٹالث کے ہرایک وارث کا حصہ وہی ہوگا جواس کے پورے فریضہ سے نکالا گیا ہاں واسطے کہ تو افق کی صورت میں فریضہ فقط ای قدر زیادہ کیا گیا ہے جس سے اس کا حصہ بقدراس کے فریضہ کے تر کہ سابق سے ہو جائے اور ظاہر ہے کہ اگر تر کہ سابق ہے اس کا حصہ ای قدر ہوتا جس قدر اس کا فریضہ ہے تو کوئی حاجت نہ تھی پس بیان مذکورہ كتاب صرف به يابندى قاعدہ ہے فاقہم واللہ تعالیٰ اعلم اور ميت ثالث كے ہرايك وارث كا حصد دريا فت كرنے كابيطريقہ ہے كه اس کا حصہ متت ٹالث کے حصہ ہر دوتر کہ میں ضرب دیا جائے حاصل ضرب اس کا حصہ ہوگا اور اس کا بیان بیہ ہے کہ ایک مخف مرگیا اور دو پرچھوڑےاور ہنوزتر کتقتیم نہ ہواتھا کہ دونوں میں ہا ایک پسر مر گیا اور اس نے اپنا یہ بھائی چھوڑ ااور اپنی ایک دختر چھوڑی پھریہ دختر بھی مرگئی اوراس نے اپنا یہ بچاچھوڑ ااور اپنا شوہر و ماں چھوڑی پس فریضہ میّت اوّل۲ سے ہوگا پس اس کا بیٹا ایک سہم چھوڑ مرا ہے عالانکہ اس کا فریضہ بھی اسے ہوگا جس میں سے نصف اس کی دختر کا اور باقی اُس کے بچیا کا ہوگا اور ایک مہم کی تقسیم دو پر سیجے نہیں ہوسکتی ہے ہیں دوکود و میں ضرب دیا تو حیار ہوئے بھر چونکہ اس کی دختر ایک چیاو ماں وشو ہرچھوڑ مری ہے ہیں اس کا فریضہ ۲ ہے ہوگا کہ شو ہر کو نصف کے ۱۱ اور مال کو تہائی کے دواور باقی جیا کو ایک ملے گالیکن ایک تنہم کی چھ پرتقشیم منتقیم نہیں ہو عتی ہے اور موافق ہونا یہاں نہیں ہے ہیں جارکو چھ میں ضرب دیا تو ۲۴ ہوئے اس سے تصحیح مسئلہ ہوگی ہیں میت اوّل سے پسر کا حصہ ۱۲ ہوا اور میت ثانی ہے ۲ ہوا کہ مجموعه ١٨ موااور دختر كاحصه ٢ ب كهاس كاحصه كهوه ايك مهم باس كافريضه ٢ مين ضرب ديا كياتو چه موئ اور حصه زوج معلوم قال المترجم اورا گرجز وموافق نکالنے میں خطانہ واقع ہوئی تو غالبًا جز وموافق ایک ہوگا ۱ا منہ (۱) اقول جو حصداس سے برآ مد ہوگا وہ پوراتقتیم بوگا ۱۲ منه

کرنے کا پیطر یقہ ہے کہ اس کا حصہ ۳ میت ٹالٹ کے فریضداو لی کے حصہ میں جوایک ہے ضرب دیا تو ۳ ہوئے پس۳ سہام شو ہرکے ہوئے اور مال کے دوسہام ای طور ہے ہوئے اور باتی ایک ہم وہ بیچا کا ہوا اور دونوں سہام میں تو افق ہونے کی مثال ہیہ ہے کہ ایک شخص سرگیا اور اس کے پیا چھوڑ ااور جن کومیت اوّل نے چھوڑ اہے گر ان میں ہے میت اول کی حقیق بہن اور مادری بہن اس میت ٹانی کی بیٹیاں ہیں اور اس کی پدری بہن اس میت ٹانی ہے اجبی ہے پھر ہوز ترکی تقسیم نہ ہوا تھا کہ میت اوّل کی حقیق بہن مرگی اور اس نے شو ہرو دختر چھوڑ کی اور ان لوگوں کو چھوڑ اجن کومیت اوّل و ٹانی نے ہوڑ ا ہے پھوڑ ا ہے لیک اپنی پدری بہن کومیت اوّل و ٹانی نے چھوڑ ا ہے پھوڑ ا ہے پھوڑ ا ہے پھوڑ کی اور ان لوگوں کو چھوڑ اجن کومیت اوّل و ٹانی نے چھوڑ ا ہے پھوڑ ا ہے پھی اپنی پدری بہن کو میت اوّل کا طریقہ ہیہ ہے کہ میت اوّل کا فریضہ ۱۲ ہے فرض کیا جائے جس میں ہے جورو کے چھوٹ اپنی پدری بہن کے چھٹے جھے کا ہوئے اور مادری بہن کے چھٹے جھے کا ہوئے اور مادری بہن کے چھٹے جھے کا ہوئے وار مادری بہن کے چھٹے جھے کا ہوئے وار بادری بہن کے چھٹے جھے کا ہوئے وار بادری بہن کی چھٹے ہوئی پھر ماں دو پھوٹ کر مرگئی اور اس نے شوہر و پچاوا کی خریضہ اس کی تھے ہوئی پھر ماں دو ہمام ہوئے لیس ۳ کا عول ہوکر ۱۵ سے مسلم کی تھے ہوئی پھر ماں دو ہمام جو ٹر کرمرگئی اور اس نے شوہر و پچاوا کی خریس تو اس کی تھے ہما ار مستقیم نہیں ہے لیکن دونوں میں موافقت بالعصف ہے ہیں جز وموافق یعنی چھر اس کی اور اس کی تھے ہما ایر مستقیم نہیں ہے لیکن دونوں میں موافقت بالعصف ہے ہیں جز وموافق یعنی چھر اس کی اسے مسام ہوئی کہن کے 10 سے مسلم کی اس کی تھی ہوئی کی مدور کی اور بیا تھیا کیا ہوائے۔

پس فریضہ میت اوّل ۱۵ کو جزوموافق فریضہ میت دوم ۲ میں ضرب کیا تو ۹۰ ہوئے اور اس میں سے حصہ مال یعنی میت کا اس طرح معلوم کیا کہاس کے حصد سابقہ ہ کو اُس کے فریضہ جزوموافق چھ میں ضرب کیا تو ۱۲ ہوئے جواس کے وارثوں کے درمیان باستقامت تقسیم ہوئے پھر حقیقی بہن مری ہے اور اُس نے شوہرو دختر و مادری بہن و پدری بہن چھوڑی ہے پس اس کا فریضہ ہے ہوا کہ شو ہر کو چوتھائی کا ایک سہم ملا اور دختر کونصف کے ۲ سہام اور پدری بہن اور مادری مبہن کو ہاتی ایک سہم ملا پس حیار سے تقسیم ہوئی پھر اس میت کا حصه ہر دوتر که بالا ہے دیکھنا جا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تر کہاولی ہے اس کا حصہ ۲ تھا اس کو ۲ میں ضرب دیا یعنی جزوموافق میت ٹانی میں تو ۳ موے اور ترکہ ٹانیے سے اس کا حصہ تھا اس کوہم نے جزوموافق از حصہ مادر از ترکہ اولی میں ضرب دیا اور وہ ایک ہے تو ہم ہوئے پس مجموعہ ہر دوحصہ ترکتین ( ۴۰) ہوا پس اس کے دار تُوں کے درمیان بیسب باستقامت تقسیم ہوسکتا ہے اور اگرمیت نے دو پسر و مادر ویدر چھوڑے پھرایک پسرایک دختر چھوڑ کراور جس کومتت اوّل نے چھوڑ اہے اس کوچھوڑ کرمرااور وہ بھائی و داداو دادی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میت اوّل کا فریضہ چھ سے ہوا جس میں سے کہ ہر دو مادر و پدرکوا چھے حصہ اور باقی ۴ سہام ہردو برادر کے درمیان برابر ہیں پھرایک بھائی دوسہام چھوڑ مرااور دختر وجدہ وجدو بھائی چھوڑ اتو فریضہ چھ سے ہوا کہ دختر کونصف کے ۳ اور دادی کو چھے کا ایک اور باقی دوسہام داداو بھائی کے درمیان بمقاسمہ نصف نصف بنابر قول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوئے کین ۲ سہام کی تقسیم ۲ پرتقسیم نہیں ہے مگران دونوں میں تو افق بالنصف ہے ہیں نصف یعنی تین پر اقتصار کر کے اس کوفر یضه ً اوّ ل میں ضرب دیا تو ۲ مضروب ۳ کے ۱۸ ہوئے اس سے مسئلہ کی صحیح ہوگی اس میں سے میت دوم کے حصہ کی پہچان میہ ہے کہ اُس کے حصہ تر کہ اوّل یعنی کوجز وموافق فریضه دوم یعن سمی ضرب دیا تو ۲ ہوئے اور دختر کے حصہ کی پس بیاس کا حصہ ہے اور ایک سہم دادی کا اور باتی دوسہام داداو بھائی کے درمیان بمقاسمہ نصف کا ایک ایک سہم ہوا۔ ایک شخص مرگیا اور اس نے ایک جورواور دو دختر جوای جورو ہے ہیں و مادرو پدرچھوڑے پھرایک دختر اپناشو ہراوران لوگوں کوجن کومیت اوّل نے چھوڑ اے چھوڑ کرمرگنی اوروہ ایک اس کا دادا ہے اور ایک دادی ہے' ایک اس کی ماں ہے اور اس کی سلی بہن ہے پس فریضہ میت اوّل کی اصل ۲۴ سے اور تقییم ۲۷ سے ہوگی اوروہ (1) اعياني وعلاتي واخيا في ١٢منه ل نسخه موجوده میں ایسائی لکھاہے فلیتا مل ا پن ۲ پر اقتصار کیا گیا اور اس کو ۱۲ میں ضرب دیا گیا تو ۲۲ ہوئے اور چونکہ میت دوم کے ۲ سہام تھے اس کو جزوموا فق ۲ میں ضرب دیا تو ۱۲ ہوئے جس میں سے شوہر کے ۳ ہوئے اور شوہر مذکور کو اقل فریضہ میں سے کے ملے تھے پھر اصل مسکلہ ۲ میں ضرب دیا گیا ہے اس واسطے کو ۲ میں ضرب دیا تو ۲۲ ہوئے اور اب ۳ ملے ہیں پس جملہ ہر دور کہ سے اس کو ۴۵ سہام ملے پھر پی خض جو میت اقل کا باب ہے ۴۵ سہام چھوڑ کر اور ایک جورواور دو بیٹیاں چھوڑ کر مراہ اور دو بیٹیاں وہی ہیں جو میت اقل کی ایک تھی بہن اور ایک کا باب ہے ۴۵ سہام چھوڑ کر اور ایک جورواور دو بیٹیاں چھوڑ کر مراہ اور ۲۵ میں ہو سکتے ہیں گر ۴۲ اور ۲۵ میں تو افق باللث ہے پس ماری بہن ہے پس اس کا فریضہ ۲۳ سے ہوالیکن اس کے سہام باستقامت تقسیم نہیں ہو سکتے ہیں گر ۴۲ اور ۳۵ میں تو افق باللث ہے پس فریخ میں اقتصار و فریخ میں ہوگئے دورو اور دو جا کیں گر کے جا کیں گیا اور ۲۱ کو ۲ میں ضرب دیا تو ۲۵ کہ ہوئے اس طرح ہر میت کے ترکہ میں اقتصار و ضرب دغیر ہ قو اعد مذکور ہیں (۳۹۳۱۲) پہنچے گی اور ای سے جے مسکلہ ہوگی بہ مبسوط میں ہے۔

ئىرھو (ھ باب 🌣

تقسیم تر کات کے بیان میں

اگرتر کہ میت درم و دینار ہوں اور جا ہا کہ اس کو وارثوں کے سہام پرتقیم کریں توضیح سے ہر وارث کے سہام لے کر ان کو ترکہ میں ضرب دیں پھر حاصل ضرب (۳) کو مسئلہ پرتقیم کریں اور اگر تعداد ترکہ اور تعداد انتخاج میں تو افق ہوتو وارث کے تعداد سہام کو

<sup>(</sup>۱) اوردادی ساقط و بوگ امند (۲) ان میں سے خواہر پدری وارث نہ ہوگی ۱۲ مند (۳) تعداد سہام مسئلہ عج شدہ ۱۲ مند

وفق ترکہ میں ضرب دےاور حاصل کووفق تصحیح پرتقشیم کرے ہیں ہر دوصورت میں وارث کا حصہ ترکہ نکل آئے گا اور یہی عمل (۱) ہر فریق كے حصد دريافت كرنے ميں كيا جائے گا اور چاہ وارث يا فريق كا حصد تعدا در كدميں سے بطريق نسبت دريافت كرے اور جا ہ بطریق قسمت دریافت کرے جیسے کہ پہلے ہم نے دونوں قاعدے بیان کردیے ہیں اور اگر منظور ہوا کہ بیمعلوم کریں کیمل میں خطاتو نہیں ہوئی ہوتی ہے واس کے امتحان کر لینے کا پیطریقہ ہے کہ متفرق حصہ ہائے تر کہ کوجو ہرایک کے واسطے نکلا ہے جمع کرے ہیں اگر مجموعہ ای قدر آجائے جس قدر کل ہے توعمل میچے ہے ور نہ اس میں خطا ہوئی ایس جا ہے کہ مکر رعمل کرے تا کہ انشاء اللہ تعالی میچے ہوجائے اس کی مثال میہ ہے کہ میت نے شوہر و پدری بہن اور مادری بہن چھوڑی پس اصل مسئلہ ۲ سے ہوا اور تول ۷ سے ہوا اور تر کہ میں پیاس دینار ہیں۔ پس شو ہر کا حصہ ۳ سہام کو۵۰ میں ضرب دیتو (۱۵۰) ہوئے اور اس کومسئلہ کی تعدا دیعنی ۷ پرتقبیم کرے تو اکیس دیناراور تین ساتواں حصہ دینار برآ مدہوا اور اس قدر پدری بہن کا بھی حصہ ہے اور وہ اس طور نے نکل بھی سکتا ہے اور مادری بہن کا ایک سہم ہاں کو پچاس میں ضرب دے کرسات سے تقسیم کیا تو سات دیناروسا تو اں حصہ دینار نکلا اور جب ان سب کو جمع کیا تو پورے پچاس دینارہو گئے ہی عمل سیح ہوا ہے اوربطریق نبیت کے بیہ ہے کہ شوہر کے سہام کوکل سہام کی طرف نسبت کیا تو معلوم ہوا کہ تین ساتواں حصہ ہے یعنی سات حصول میں سے تین ہیں اس کور کہ کے بچاس دینار میں سے تین ساتواں حصہ چاہئے ہے جس کے اکیس دیناروتین ساتواں حصہ دینار ہوااور یہی طریقہ باقی میں کرنا جائے ہےاور طریق قسمت بدہے کہ تر کہ کوسات پرتقسیم کر دیا تو سات دیناروساتواں حصہ ہوااور ایباہی باقی کے ساتھ کرنا جا ہے مثال دیگر شوہرو مادرو پدر دو دختر ہیں پس اصل مسئلہ ۱۲ سے اورعول ۱۵ ہے ہوااورتر کہ میں چورای دینار ہیں ہیں (۱۵،اور۸۴) میں تو افق بالثث ہے ہیں دختر وں کے سہام ۸کووفق تر کہ یعنی ۲۸ میں ضرب دیا تو ۲۲۴ ہوئے اس کووافق عدد تھیجے بعنی اس کی تہائی بعنی ۵ پڑتھیم کیا تو (۴۴ ) دیناروچاریا نچواں حصہ دینار حاصل ہوا پھر ہر دو ما دروپدر کی چہارسہام کوبھی ۲۸ میں ضرب دے کریانچ <sup>(۲)</sup> پرتقسیم کیا تو ۲۲ دینارودویا نچویں حصہ دینار ہوئے پھرشو ہر کے تین سہام کوبھی ۲۸ (٣) میں ضرب دے کرپانچ پرتقسیم کیا تو ۱۷ دینار و چارپانچواں حصید ینار حاصل ہوئے اور مجموعہ سب کا ۸۴ دینار ہوا کی مسئلہ سمجھے ہوا ہے اور طریق قسمت رہے کہ وفق تر کہ یعنی ۲۸ کووفق مسئلہ یعنی ۵ پرتقسیم کیا تو ۵ دینار و تین یا نچواں حصہ دینارایک سہم حاصل ہوا پس اگراس کوشو ہر کے سہام میں ضرب دیا جائے تو ۱۷ سیجے و جارپانچواں حصہ حاصل ہوگا اور اگر سہام مادروپدر میں ضرب دیا تو ۱۲ سیجے دو یا نچویں جھے حاصل ہوئے اور جب سہام دختر ان میں ضرب دیا تو چوالیس سچھے چاریا نچویں جھے حاصل ہوئے اور سب کا مجموعہ ۸ ہوا نیں تقسیم سیجے ہوئی اور طریق نسبت ہے کہ شوہر کے ۳ سہام کل ۱۵ سہام کا پانچواں حصہ ہے پس اس کور کہ کا پانچواں حصہ یعنی ۲۱ سیجے جار یا نچویں حصہ دینار حاصل ہوئے و ہر دو ما در و پدر کو ۱۵ میں سے ۳ سہام چھٹا حصہ درسواں حصہ ہے پس ان کو ۸ میں سے چھٹا اور دسواں حصہ دیا گیا تو ۲۲ سیجے دو پانچویں حصے دینار ملے اور ہر دو دختر کو ۱۵ ہے ۸ ملے ہیں کہ پانچواں اور تہائی ہے پس دونوں کوتر کہ میں سے پانچواں و تہائی وینا جا ہے ہیں ہم سیح جاریا نچواں حصہ ہوااور مجموعہ کے ۸ ہوئے ایس مسئلہ کامحمل سیح ہوااورا گرسہام مسئلہ کوئی عدداصم ہو یعنی اس کی تقلیم آخر تک بغیر سر کے سیجے نہ ہوتی ہو اس جوطریقہ ہم نے ضرب کا ذکر کیا ہے ای کے موافق عمل کرنا عاہے پھر جب اس قدر باقی رہ جائے جومقوم علیہ پرتقسیم نہیں ہوسکتا ہے تو اس کوہیں میں ضرب دے کراس کی قیراط بنائے کیونکہ ۲۰ قیراط کا ایک دینار ہوتا ہے اس کوتقیم کرے پھر جب قیراط میں ہے بھی کچھ بیاتو تین میں ضرب دے کراس کی حبات بنائے اور تقتیم کرے پھر جب کچھ بچاتو اُس کو چار میں ضرب دے کر جاول بنائے پھرا گر بچے تو اس کو جاولوں کی طرف نسبت کر کے کسرلکھ دے اور اس کی مثال میہ ہے کہ میت نے شوہر و جدو جدہ و دختر چھوڑی اصل مسکہ ۱۲ نے اور عول ۱۳ سے ہوا اور تر کہ میں ۳۱

<sup>(</sup>۱) یعنی درم و دینار کا حصة امنه (۲) حاصل ضرب ۱۱ ۱ ۱ امنه (۳) حاصل ضرب ۸ م ۱۲ امنه

دینار ہیں پی شوہر کے ۳ سہام کو ۳۱ ہیں ضرب دیا تو ۹۳ ہوئے اس کو ۱۳ ہوئے اور ۱۳ ہات حاصل ہوئے اور ۱۳ ہاتی کے تقدیم نہیں ہو گئے ہیں ہیں اس کو ۲۰ ہیں ضرب دے کر قیراط بنایا تو ۴۰ ہوئے گھران کو ۱۳ پر تقدیم کیا تو ۳ نظے اور ایک ہاتی رہا اس کے جزاء چاول ہنائے تو ۱۲ ہوئے اس کو ۱۲ ہوئے ان کو ۱۳ پر قیراط اور چاول کے ۱۳ ہر وں میں ہیں ان کو ۱۳ ہوئے ان کو ۱۳ پر قیم کیا تو چار نظے اور ۱۰ ہاتی رہا ان کے بارہ جز ہوئے اور دہ کے دوسہام ہیں ان کو ۱۳ میں ضرب دیا تو ۱۲ ہوئے ان کو ۱۳ پر تقدیم کیا تو چار فیلے اور ۱۰ ہاتی رہا ان کے ان کو ۱۳ پر تقدیم کیا تو کا قیراط نظے اور ۵ بی بی ان کے حبات ۱۵ ہوئے اور ۱۳ پر تقدیم کرنے ہائی دب نظرا اور ۲۱ باتی رہ جس کے ۸ چاولوں ہوئے کہ ۱۳ کی طرف نسبت کر دیا ہیں جد کو می دینارو ۱۵ قیراط اور ایک جو اور ۱۰ کی سال کے جو اور میں کے ۱۳ کی طرف نسبت کر دیا ہی جدوجہ ۱۳ دینارو سات قیراط اور کے ۱۳ جدول کے ۱۳ جدول اور چاول کے ۱۳ جدول کے ۱۳ جدول کے ۱۳ کی جو اور ان میں ہی ترکہ و جدول کے ۱۳ کی جو اور ان میں سے ۲۸ جدول کے ۱۳ کی جو اور ان میں سے ۱۳ جدول کے اور میں سے ۱۳ جدول کے ان کو جو کے اور میں سے ۱۳ جدول کے اور میں کو گاور سب کا مجموعہ ۱۳ دینارہوئے کی سرکھی جو اور ان کی جو اور کی جو می ای کو میں کا میں میں جموعہ تو کر میں میں جو کے اور میں جموعہ تو کر میں میں جو کے اور دیا جو کے اور میں کو میں کے اور میال میں جموعہ اس کو کے اور میں کو گاور کر خور میں کو کے اور میں کی جو کو کی کی کیا جاتا ہے کی میکھی تو کو میں کو کھی کی کو کو کیا تا ہوں گاور کیا جاتا ہے۔

اگر قرض خواہوں یا وارثوں میں ہے کی ہے ترکہ کی کی چیز پرصلح کر لی تو اس کوتر کہ میں سے طرح دے دے گویا وہ دراصل ختھی پھر باقی کو باقی وارثوں کے سہام پرتقسیم کرےاس کی مثال میہ ہے کہ متیت نے شوہر و ماں و پچیا چھوڑ اپس شوہر نے اپنے حصہ ترکہ سے اس مقدار پر جواس کی متیت کا مہر ہے وارثوں سے سلح کر لی تو اس کو طرح دے دے گیا وہ نہ تھا پھر باقی کو باقیوں کے سہام پرتقسیم کر دے کہ ماں کو اس کا حصہ سے دے اور باقی مال متیت کے پچیا کا ہوا بیا ختیار شرح مختار میں ہے۔

جودوفو (6 باب¢

فرائض متشابہ کے بیان میں

جن کوامتخا فاور دریافت کرتے ہیں۔ سوال ایک شخص مر گیا اور حقیقی بھائی اوراپی جور و کا بھائی چھوڑ اپس اس کی جور و کا بھائی مال کا وارث ہوا اس کا حقیق بھائی نہ ہوا تو اس کی کیا صورت ہوگی جواب دیا گیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے باپ کی جور و (۱۱) کی مال سے نکاح کیا اور اس کا باپ بھی (۲۰) اس کے بعد مر گیا اور اس کے اپ کی جور و کا بھائی ہو ۔ پس اس کی میر اشاس کے بعد مر گیا اور اس کی میر اشاس کے بحر کے پر کو جواس کی جور و کا بھائی ہے اور اس کا ایک حقیقی بھائی بھی ہو ۔ پس اس کی میر اشاس کے پر کے پر کو جواس کی جور و کا بھائی ہے لوڑ ابور اس کے حقیقی بھائی کو نہ ملے گی سوال ایک شخص مرگیا اور اپنا سگا بچیا چھوڑ ااور ماموں ایسا چھوڑ ابور بھوڑ ابور ہو اس کی جور و کا بھائی کی مار کی میراث اس کے بعد اس کا بی بھائی مرا اور اپنا سگا بچیا چھوڑ ابور اپنے علاقی بھائی کا بیٹا چھوڑ اجواس کا ماموں بھی ہے پس مار کی میراث اس کے بھائی کی مار کی میراث اس کے بھائی کی میراث اس والے تار اس میں کھا ہے کہ میراث اس والے تار اس میں کھا ہے کہ میراث کی میراث اس والی تور میں شرب دے کراا چاول میں نہیں ہوتے ہیں تار اس میں کھا ہے کہ میراث کی میراث کا بیٹا میں کھا ہے کہ میں کھا ہے کہ میراث کی میراث کی تار سے تار اس میں کھا ہے کہ میراث کی میراث کی میراث کی تار سے تار اس میں کھا ہے کہ میں کہ دے دے وہو ہوئن الکات باامند (۱) یعنی جواسکی میں کھی ہوئی کہ میراث کی میراث ک

بھائی کا بیٹا چھوڑ اپس پچپا کا بیٹا وارث ہوا بھائی کا بیٹا وارث نہ ہوا تو اس کی کیا صورت ہے جواب دو بھائی تھے اور دونوں میں ہے ایک کا بیٹا تھا پھر دونوں نے ایک با ندی خریدی پھراس ہے ایک لڑکا ہوا پس دونوں نے ساتھ ہی اس کا دعویٰ کیا کہ یہ میر اہتو وہ دونوں کا بیٹا ہوگا پھر دونوں بھائی مرکئے پھر دونوں کی فوت کے بعد دونوں میں ہے جس کا بیٹا تھا وہ بیٹا بھی مرا اور اس نے کوئی وارث نہ چھوڑ اس بیٹا ہوگا پھر دونوں بھائی کا بیٹا بھی ہے تو اس کی میر اث اس کے سوائے اس طفل کے جواس کے باپ اور اس کے بچپا کے درمیان تھا ھالا نکہ اس کے سکے بھائی کا بیٹا بھی ہوائی کا بیٹا بھی ہوائی کا بیٹا بھی ہوائی ایک شخص مرگیا اس بھائی کو بطی جواس کے باپ کا بیٹا ہے اور اس کے سکے بھائی کا بیٹا ہوا اور علاقی بھائی کا بیٹا نہ ہوائی ایک شخص مرگیا اور اس نے سکے بچپا کا بیٹا جھوڑ الور اس کی بیٹا بھائی کا بیٹا ہوا اور علاقی بھائی کا بیٹا نہ ہوائی کا بیٹا ہوائی کا بیٹا ہوائی کا بیٹا نہ ہوائی کا بیٹا نہ ہوائی کا بیٹا نہ ہوائی کا بیٹا ہوائی کا بیٹا ہوائی کا بیٹا ہوائی کر دونوں نے ایک ہائی کہ بوار اس کے بیٹا کہ ہوائور اس کو بیٹا کہ ہوائی کا بیٹا ہوائی کا بیٹا بھی ہوا اور اس کے بیٹا کا بیٹا بھی ہوا اور اس کے بیٹا کہ ہوائی از جانب پور کو باندی نہ کورہ (۱) بعد نکاح کے بی کورک دونوں کا بیٹا ہوائی ہورہ (۱) بعد نکاح کے بی کورک والی کا بیٹا ہوائی ہوائی ہور اور اس کے بیٹا کا بیٹا بھی ہوا اور اس کے بیٹا کے بیٹا کہ بیٹا ہوائی ہور اور اس کے بیٹا کا بیٹا بھی ہوا اور اس کے بیٹا کے بیٹا ہوائی اور اس کے بیٹا کے بیٹا کہ ہور کامر اجس چھوڑ اور اس کی میر اشان سے کی کے بیٹا کہ بیٹا ہوں کی ہور کا ہور اس کی میر اشان سے کی کے بیر کو سے گی جواس کا میٹا کی ہور کا ہور اس کی میر اشان سے کہ کور کیا ہور کی ہور کی ہور کی ہور کیا ہور ہور کے بیٹا کی کہ کے بیٹا کی کور کیا ہور کیا

سوال ایک محض مر گیا اور اس نے تین دختر مچھوڑیں اِن میں سے ایک کوسب مال کی تہائی ملی اور دوسری کوسب مال کی دو تہائی ملی اور تیسری کو کچھے نہ ملاتو اس کی کیاصورت ہے جواب ایک مختص کسی کا غلام تھااور اس کی تین بیٹیاں تھیں پس ایک نے اپنے باپ کوخریدااور دوسری نے اپنے باپ توقل کیا پس قاتلہ محروم ہوئی اور جن دونوں نے نہیں قتل کیاان کدونہائی تر کہ ملا کہ ہرایک کے واسطے ا یک تہائی ہوا پھر باقی ایک تہائی مال اس کو بھکم ولاء ملاجس نے خرید کیا تھا۔ سوال ایک مرد ہے اور اس کی ماں ہے دونوں تر کہ کے وارث ہوئے اور دونوں کو ہراہر مال نصفا نصف ملاتو اس کی کیاصورت ہے۔ جواب زید کی ایک دختر ہے اس کی دختر ہے اس کے بھائی کے پسر نے نکاح کیااوراس سے ایک بیٹا پیدا ہوا پھر بھائی کا بیٹا مر گیا پھراس کے بعد زید مرااوراس نے اپنی دختر اور بھیتجی کا بیٹا چھوڑ ا اور بید ذختر اس طفل کی ماں ہے پس نصف مال دختر کوملا اور باقی مال اس طفل کو جو جیتیجی کا بیٹا ہے ملا پس نصف مال اس طفل کا ہوا اور نصف مال اس کی ماں کا ہو۔ سوال ایک مر داور اس کی ماں واس کی خالہ سی مال تر کہ کی باہم تین تہائی وارث ہوئیں تو اس کی کیا صورت ہے جواب زید کی دو بٹیاں ہیں کہایک دختر ہے اُس کے بھائی کے پیرمسمیٰ عمرونے نکاح کیا جس ہے ایک لڑ کا پیدا ہوا پھر عمر ومر گیا پھر اس کے بعدزیدمرااوراس نے دو دختر اورایک بھتیج کا بیٹا چھوڑ اپس ہر دو دختر کو دو تہائی مال یعنی تہائی تہائی ہرایک کوملا اور اس بھتیج کے پسر کو باقی مال ایک تہائی ملا پس طفل کو ایک تہائی اور اس کی مال کوتہائی اور اس کی خالہ کوتہائی ملا ۔سوال تین بھائی ایک ماں و باپ ہے ہیں کہ ایک کوسب مال کی دو تہائی ملی اور باقی دونوں میں ہے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملاتو اس کی کیا صورت ہے۔ جواب ایک عورت ہے کہاں کے تین بھائی چیازاد ہیں جن میں سے ایک نے اس سے نکاح کیا پھروہ مری تو اصل مسئلہ ۲ سے ہواجس میں سے اس کے شو ہر کونصف کے ملے اور باقی ۳ سہام ان تینوں میں برابر تقتیم ہوئے کہ ہرایک کوایک ایک سہام ملا۔ سوال ایک شخص مرااور حیار جورو چھوڑیں جس میں ہےا یک جوروکو چوتھائی مال وآٹھویں حصہ کا نصف ملا اور دوسری کونصف مال اور آٹھویں حصہ کا نصف ملا اور تیسری و چوتھی کو مال کا نصف آٹھواں ہصہ ملاتو اس کی کیاصورت ہے جواب ایک مرد نے اپنی ماں کی مادری بہن کی بیٹی اور اپنی ماں کی پدری

سوال ایک عورت کواپنے چار شوہروں سے میراٹ کی یہاں تک کداس کے واسطے نصف مال ہو گیا تو کیا صورت ہے جواب ایک عورت ہے اس سے چار بھائیوں نے ایک نے بعد موت دوسرے کے نکاح کیا اور پورا مال ۱۸ دینار تھے کہ اوّل کے ۱۸ اور دوسرے کے اور ہیں تینوں بھائی وارث دوسرے کے اور ہیں تینوں بھائی وارث چھوڑ کے ۱۸ اور سے عورت نہ کورہ نے اس میں ہے ادینار کے اور ہر بھائی نے بھی دو دو دینار لئے پھر دوسرے بھائی کے پاس اور پی مائی وارث چھوڑ کے بس جب اس نے اس عورت نہ کورہ نے اس بی جھی دو دو دینار لئے پھر دوسرے بھائی کے پاس اس کے پاس چار وینار ہو کے اور باتی دو بھائی نے بس جب اس کے پاس چار وینار ہو کے اور باتی دو بھائی نے بس جب اس کے پاس چار وینار ہو کے اور باتی دو بھائی نے بس جب اس کے پاس چار وینار ہو کے اور باتی دو بھائی نے بس بیاس کے پاس چار وینار ہو کے اور باتی دو بھائی نے بس بیاس کے پاس چار ہو وہ بھی میں ہور دینار ہو کے اور باتی دو بھائی نے واسطیر ہو گیا تو ہورت نے اس کے پاس ہور ینار ہو کے اور باتی لادینار چورت کے پاس ہوری ہورہ ہوگئی ہورت کے پاس ہوری ہورہ ہوگئی ہورہ ہوگئی ہورہ ہوگئی ہورہ ہوگئی ہورہ ہوگئی ہورت کے باس ہوری ہورہ ہوگئی ہورہ ہے ہورہ سے کہ ہورہ ہے کہ ہوگئی ہوگئی

صورت ہے جواب ایک عورت مرگئی اور اس نے شوہر و ماں و دواخیا فی بہنیں چھوڑیں پس اس کے باپ کی جورو آئی لیعنی سوتیلی ماں آئی اور کہا کہ اگر مجھ سے لڑکا ہوا تو اس میت کا پدری بھائی ہوگا پس کچھوارث نہ ہوگا اور اگر لڑکی ہوئی تو میت کی پدری بہن ہوگی پس اس کے ساتھ نصف کی وارث ہوگی اور فریضہ کاعول 9 تک ہوگا۔ سوال ایک عورت آئی اور اُس نے میراث تقسیم کرنے والوں سے کہا کہتم لوگ میراث تقسیم کرنے میں جلدی نہ کرو کہ میں پیٹ سے ہوں اگر لڑکا ہوا تو وارث ہوگا اور اگر لڑکی ہوئی تو وارث نہ ہوگی تو اس

جواب ایک مردمر گیا اوراس نے حقیقی دو بہنیں چھوڑیں پس اس کے باپ کی جوروآئی لیعنی سوتیلی ماں آئی اور کہا کہتم لوگ میراث تقسیم کرنے میں جلدی نہ کرو کہ میں حمل ہے ہوں پس اگراڑ کا ہوا تو میت کا پدری بھائی ہوگا پس حقیقی دونوں بہنوں کو دونہائی ملے گا اور باقی اُس کے پدری بھائی کو ملے گا اور اگراڑ کی ہوئی تو میت کی پدری بہن ہوگی پس اس کی دونو رحقیقی بہنوں کو دو تہائی ملے گا اور جو ہاتی رہاوہ عصبہ <sup>(۱)</sup>کو ملے گااور پدری بہن کو پچھنہ ملے گااورا گرعورت مذکورہ نے آ کرکہا کہتم لوگ میراث تقسیم کرنے میں جلدی نہ کرو کیونکہ حمل ہے ہوں اگراڑ کا یالڑ کی ہوئی تو کچھ نہ ملے گا اور اگر لڑ کا ولڑ کی ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ عند تعالیٰ کے قول کے موافق دونوں وارث ہوں گی تو اس کی کیاصورت ہے اپس جواب یہ ہے کہ ایک مردمر گیا اور اس نے ماں وحقیقی بہن و دا دا چھوڑ اپس اس کے باپ کی جورو یعنی سوتیلی ماں آئی اور اس نے کہا کہ تقلیم میراث میں جلدی نہ کرو کہ میں حمل ہے ہوں پس اگر لڑ کا ہواتو میت کا پدری بھائی ہوگا پس ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور جو ہاتی رہاوہ بھائی وبہن و دا دا کے درمیان مر دکوعورت ہے دو چند کے حساب ہے تقسیم ہوگا پھر جو کچھ پدری بھائی کو ملے گاوہ سب میت کی حقیقی بہن کودے دے گااورخود خالی رہ جائے گااورا گرلڑ کی ہوئی تو میت کی پدری بہن ہوگی تو ماں کو چھٹا حصہ اور باقی ان سب میں جارحصوں پرتقسیم ہوگا پھر پدری بہن کے پاس جو پچھملا ہے وہ سب میت کی مادری بہن کور دکر دے گی اورخود ہاتھ خالی رہ جائے گی اورا گرلڑ کا ولڑ کی دونوں ہوئے تو میت کے پدری بھائی و بہن ہوئے پس ماں کو چھٹا حصہ اور بھائی کو ہاتی کی تہائی اور حقیقی بہن کونصف ملے گا اور جو ہاتی رہاوہ پدری بھائی وبہن کے درمیان مر دکوعورت ہے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا اور اگرعورت نے آ کرکہا کہتم لوگ تقسیم میں جلدی نہ کرو کیونکہ میں حمل ہے ہوں پس اگرلڑ کا پیدا ہوا تو میں اورلڑ کا دونوں وارث ہوں گے اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو میں اور لڑکی کوئی وارث نہ ہوگی پس جواب یہ ہے کہ زید نے اپنے پسر کے مسمیٰ عمرو کا نکاح اپنے دوسرے بسر کی دختر مساۃ ہندہ ہے کر دیا پھرعمر ومرگیااوراس کی جورومساۃ ہندہ جوزید کی دختر پسر ہے مل ہے ہے پھرزیدمر گیااوراس نے دو دختر اور عصبہ چھوڑے پس مساق ہندہ مذکور آئی اور کہا کہ تقسیم میراث میں جلدی نہ کرو کہ میں حمل ہے ہوں پس اگرلڑ کی پیدا ہوگی تو میت کی ہردو دختر کو دو تہائی ملے گااور باقی عصبہ کو ملے گااور اس کے پسر کی دختر کو پچھنہ ملے گااور نہ اس لڑکی کو ملے گااور لڑکا پیدا ہوا تو ہر دو دختر کو دو تہائی ملے گا اور باقی اس کے پسر کی دختر مساۃ ہندہ کو مذکورہ اور ہندہ کے پسر کے درمیان مر دکوعورت ہے دو چند کے حساب ہے تقسیم ہوگا۔ سوال اگر کسی شخص ہے سوال کیا گیا کہ ایک شخص مر گیا اور اس نے اپنی پھوپھی کے پسر کا ماموں اور اپنے ماموں کے پسر کی پھوپھی چھوڑی تو حصہ کیونکر تقسیم ہوگا تو اس ہدریا فت کرنا جا ہے کہ آیا اس میت کئی پھوپھی کی بیٹی کا ماموں دوسر ابھی ہے اور ماموں کے بیٹے کی پھو پھی کوئی دوسری بھی ہے یانہیں ہے پس اگر اس نے کہا کہ دوسرااییا ماموں اور پھو پھی نہیں ہے تو جواب دینا جا ہے کہ مال میراث ان دونوں میں تین تہائی تقتیم ہوگا کیونکہ اُس کی چھوپھی کے بیٹے کا ماموں اس میت کا باپ ہے اور ماموں کے بیٹے کی پھوپھی اس کے مال کے بھائی کی بہن ہے اور جب کہ سوائے ایک کے دوسری نہیں ہے تو اس میت کی مال ہے ای واسطے یہ ہوا کہ باپ کو دو تہائی او رمال کو ایک تہائی مال ملا۔ سوال اگر ایک عورت نے میراث تقیم کرنے والوں سے کہا کہتم لوگ

میراث تقیم کرنے میں جلدی نہ کرو کہ میں حمل ہے ہوں اپس اگرلڑ کا ہوگا تو وہ وارث ہوگا اورا گرلڑ کی ہوگی تو وارث نہ ہوگی اورا گرلڑ کا اورلز کی دونوں ہوئے تو لڑکی وارث نہ ہوگی فقط لڑکا وارث ہوگا تو اس کا جواب پیہے کہ سوائے باپ وپسر کے ہر عصبہ کی زوجہ ہوسکتی ہےاورا گراُس نے کہا کہا گرلڑ کا اورلڑ کی دونوں ہوئے تو دونوں وارث ہوں گےاورا گرلڑ کی ہوئی تو وارث نہ ہوگی تو اس کا جواب میہ ہے کہ باپ<sup>(۱)</sup> کی جورو ہے در حالیکہ وارثوں میں حقیقی دو بہنیں ہوں یا پسر کی جورو ہے در حالیکہ وارثوں میں دو دختر صلبیہ <sup>لے</sup> ہوں اور اگر عورت نے آ کرکہا کہا گراڑ کا پیدا ہوا تو وارث نہ ہوگا اورا گرلڑ کی ہوئی تو وارث ہوگی توبیہ پسر کی زوجہ ہے در حالیکہ وارثان موجود ہیں شو ہرو مادرو پدرو دختر میت ظاہر ہوں۔ یا با پ کی زوجہ ہے در حالیکہ وار ثان موجود ہ میں شو ہرو مادر و مادری دو بہن ظاہر ہوں اور اگر عورت ندکورہ نے کہا کہ اگرلڑ کا یالڑ کی ہوئی تو کوئی وارث نہ ہوگا اور اگر دونوں وارث ہوں گے تو جواب بیہ ہے کہ بیمیت کے باپ کی جورو ہے درحالیکہ باپ اس می پہلے مرگیا ہے اور ظاہر وارثوں میں ماں وجدو حقیقی بہن موجود ہیں کیونکہ ایسی حالت میں اگرلز کا یالز کی جنی تو و و میت کا پیری بھائی یا بہن ہے ہی حصہ ما در نکالنے کے بعد جو کچھ باقی رہے گاو ہ دا داو حقیقی بہن اور اس مولود کے درمیان تقسیم ہوگا پھر حقیقی بہن اس مولود ہے جواس کوملا ہے لے لی گئی پس خالی رہ جائے گا اورا گرلڑ کا ولڑ کی دونوں جنی تو ماں کا حصہ نکا لنے کے بعد باتی کی تہائی دادا لے لے گا پھر باتی میں سے حقیقی بہن بقدر نصف کے لے لیس گی پھر جو پچھر ہاوہ اس لڑ کا ولڑ کی کے درمیان مرد کو عورت ہے دو چند کے حساب سے تقسیم ہوگا اور اگرعورت مذکورہ نے کہا کہ اگرلڑ کا پیدا ہوا تو مجھے آٹھواں حصہ ملے گا اور باقی اس کو ملے گا اورا گرلز کی ہوئی تو مال تر کہ میرے واس کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا اورا گرمردہ پیدا ہوا تو مجھ کو پورامال ملے گا تو جواب یہ ہے کہ الیم عورت ہے جس نے ایک غلام کوآ زاد کر کے اس سے نکاح کیا ہے پھروہ غلام فقط اس عورت کو حاملہ (۲) حچھوڑ کرمر گیا ہے۔ سوال ا کیعورت اور اس کے شوہر دونوں نے میت کے مال سے تین چوتھائی پایا اور دوسری عورت واس کے شوہر نے ایک چوتھائی پایا تو اس کی کیاصورت ہے۔ جواب میت کی مادری بہن ہےاورایک پدری بہن ہےاورمیت کے دو چچازاد بھائی ہیں مگر دونوں میں ہےایک بھائی میت کا مادری بھائی ہے اور اس مادری بھائی نے اس کی پدری بہن سے نکاح کیا ہے اور دوسر ابھائی اس کی مادری بہن کا شوہر ہے پس پدری بهن کونصف ملا اور مادری بھائی و بهن کوتہائی مال ملا اور باقی مال ہردو چچاز او بھائیوں میں برابرنقسیم ہوا۔

قال المترجم☆

۔ پس مادرو پدرکوا یک تہائی یعنی چھٹا چھٹا حصہ ملے گا اور ہاتی دوسرے دونوں جورو خاوند کو ملے گا فاقہم ۔ سوال ایک مردواس کی دوزوجہ نے مال میت تین تہائی پایا تو صورت بتلا وَ جواب میت کے پسر کی دو دختر میت کے برادرزادہ یا میت کے پسر دیگر کے پسر کے دوزوجہ نے مال میت تابیاں کی میں ہے ایک فخض نے میت کا تین چوتھائی مال پایا اور دوسرے نے چوتھائی پایا تو صورت بتلا وَ۔ جواب اس کی صورت یہ ہے کہ میت کے دوبرا درزادہ ہیں کہ دونوں میں ہے ایک چی زاد بھائی میت کے دوبرا درزادہ ہیں کہ دونوں میں ہے ایک پی زاد بھائی میت کے صلایہ یعنی خاص میت کے بہت واضح ہے ا

کی دختر کا خاوندہے۔ قال المتر جم ☆

 صورت ہے ہے کہ ذید کے باپ کے باپ نے اس کی ماں کے باپ کی ماں نے نکاح کیا اور ایک بیٹا بیدا ہواتو یہ بیٹازید کے باپ کا ان جانب پدر پچا ہے اور ماں کا از جانب مادر پچا ہے ۔۔ سوال ایک خض زید کے باپ کا ماموں اور ماں کا ماموں ہے جواب اس کی صورت ہے کہ ذید کی باپ نے زید کے باپ کی ماں کی ماں سے نکاح کیا اور ایک بیٹا پیدا ہوائی سے بیٹا زید کی ماں کا از جانب پدر ماموں ہے۔۔ سوال دومرد بیں کہ ہرایک ان میں سے دوسر نے کی پچوپھی کا بیٹا ہود وسر سے کی ماموں کا بیٹا ہے۔ جواب اس کی صورت ہے نید وقعر و سے ہرایک نے دوسر نے کی بہن سے نوا کہ بیٹا ہے اور ہرایک کا بیٹا پیدا ہوائوں ان میں سے دوسر نے کی بہن سے نکاح کیا ہے اور ہرایک کا بیٹا پیدا ہوائوں ان میں سے ہرایک دوسر نے کی بیٹا ہود وسر نے کی بیٹا ہو اور ہرایک کا بیٹا پیدا ہوائوں ان میں سے ہرایک دوسر نے کی بیٹا ہو اور ہرایک کا بیٹا پیدا ہوائوں ان میں سے ہرایک دوسر نے کی وارث ہواؤوں ان میں ہے ہواؤوں اور ہرایک کا بیٹا پیدا ہوائوں ان میں ہے ہواؤوں ہ

ينرر هو (٥ باب ☆

# مسائل ملقبہ کے بیان میں

جن مسائل کے نام رکھے گئے ہیں 🌣

مسائل مشتر کہ میت نے شوہرو ماں و ماں کی دواولا داور حقیقی بھائی و بہیں چھوڑیں تو نصف زوج کواور چھٹا حصہ مال کواور تہائی اولاد مادرکو ملے گااور باتی سب ساقط ہوجا کیں گے۔ای طرح اگر بجائے ماں کے ماں کی ماں ہوتو بھی بہی تھم ہاور بہتول حضرت ابو بکرو حضرت برعی اللہ عنہما کا خدجب ہوادر حضرت ابن مسعود و حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما نے فر مایا کہ اولاد مادر و پدر میں جوعصبہ ہوتے ہیں وہ تہائی میں اولاد مادر کے ساتھ شریکہ ہوجاتے ہیں اور یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول ہے چنا نچھ انہوں نے پہلے ای طور پر فیصلہ فر مایا تھا جو ہمارا نہ جب بھر دوسر سال ایسا ہے ترکہ کا مقدمہ چش ہواتو چا ہا کہ مشل پہلے فیصلہ کے آمیں بھی تھم دیں پس ایک ماں و باپ کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ اے امیر الہو منین خیال فر مایے کہ کہ مشل بہلے فیصلہ کے آمیر الہو منین خیال فر مایے کہ ساتھ تھائی میں کہ مشل بہلے فیصلہ کے اس کی اولا دنہیں ہیں پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہا کہ اے امیر الہو منین خیال فر مایے کہ شریک کردیا اور فر مایا کہ ہمارا پہلاتھم قضا اپنے حال پر رہے گا اور یہ چم تضا اپنے حال پر ہوگا۔ پس بیم سکلہ مشتر کہ کہلا یا کہ دھنرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہ ہم شریک کہ دیا اور فر مایا کہ ہمارا بہا سے ایک ماں و باپ کے بھائیوں کے فقط باپ کی طرف سے بھائی ہوں تو بالا جماع ساقط ہوجا میں گدھا تھا اور واضح ہوکہ اگر بچائے ایک ماں و باپ کے بھائیوں کے فقط باپ کی طرف سے بھائی ہوں تو بالا جماع ساقط ہوجا میں گدھا تھا اور واضح ہوکہ اگر بھائی ہوں تو بالا جماع ساقط ہوجا میں

گاور مسئلہ اختیا فی بین ہمارا فد ہب سے ہم سنلہ خرقاء یا در دو جدو خواہر چھوڑے اور اس مسئلہ کوخرقاء اس واسطے کہتے ہیں کہ اقوال صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کو گھیا حصہ اور باقی دادا کو سلے گا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مال کو تہائی سلے گی اور باقی دو تہائی دادا و بہن کے در میان تین حصے ہو کہ تقیم ہوگی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مال کو تہائی اور بہن کو نصف اور باقی دادا کو سلے گا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے فرمایا کہ مال کو تہائی اور بہن کو نصف اور باقی دادو اس کے در میان آ دھا آ دھا تھی ہوگا اور دھرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دائی مال کو تہائی اور باقی دادو اس کے در میان آ دھا آ دھا تھی ہوگا اور دوسری روایت میں بہن کو نصف اور مال کو تہائی اور باقی دادا کو سلے گا اور بہن تو لی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسواسطے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا میں کو تہائی اور باقی دادا کو سلے گا اور بہن تو لی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس واسطے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور تھی تھی کہتے ہیں اس واسطے کہتا ہو کہتا کہ مال کو تہائی اور باقی دادو کہن کے بین اور تھی تھی کہتے ہیں اس واسطے کہتی دار تعلی دار کے ساتھ تو لی حضرت علی رحمت اللہ علیہ ہے ہیں اس واسطے کہتی کہتے ہیں اس واسطے کہتی کہتے ہیں اس واسطے کہتی کہتے ہیں اس واسطے کہتیا تی خول کی دو تہائی اور مادری دو بہنوں کو تہائی سے گا اور بدری دو بہنوں کو تہائی اور مادری دو بہنوں کو تہائی سے گا اور بدری دو بہن ساتھ ہوا تھا ہوا تھا دو تھا ہوا تھا ہوا تھا ہوا تھا ہوں کو کہ تھا۔

سیدنا ابو بکرصدیق وابن عباس شی انتظم سے حصد کی بابت مروی روایات

مسئلہ تحزیہ صورت یہ ہے کہ تین جدمتحاذیات اورایک جداور تین بہنیں متفرقہ چھوڑیں تو حضرت ابو بکروا بن عباس رضی التہ عنہما نے فر مایا کہ جدات کو چھٹا حصہ اور باتی مال جدکو ملے گا پس اصل مسئلہ ۲ ہے اور تھیے ۱۸ ہے ہوگی اور حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے فر مایا کہ حقیق بہن کو نصف ملے گا اور دو تہائی پوری کرنے کے واسطے علاقی بہن یعنی پدری بہن کو چھٹا حصہ ملے گا اور جہات کو چھٹا حصہ ملے گا اور بہن اور بہن قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے ایک شاذ روایت یہ بھی ہے کہ جدہ جو مال کی مال ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی سب جد کو ملے گا اور زیدرضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ جدات کو چھٹا حصہ اور باقی مال دا داو حقیقی بہن اور پدری بہن کے درمیان چارحصوں پرتقیم ہوگا پھر پدری بہن نے جو چھ پایا سے ہو وہ حقیقی بہن میت کو واپس دے گی اس اصل مسئلہ ۲ ہوگا اور اس کی تھی ۲۲ سے ہوگی اور انتصار کرنے ہے ۲۳ سے رہے گی جس میں ہے جدات کو ۲ سہام اور دادا کو پندرہ سہام گی جس میں ہوگا پھر بیاس ماور دادا کو پندرہ سہام گی جس میں واسطے کہتے ہیں کہ شخ حز ۃ الزیات سے بید مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے ای طور سے جو ہم نے ذکر کے مہیں سے جدات کو ۲ سہام اور حقیق بہن کو شرخ حز ۃ الزیات سے بید مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے ای طور سے جو ہم نے ذکر کے کہیں سب جوابات دئے۔

امام اعظم ابوحنيفه مية الله كاعظمت شان ايك معاماة كاحل

مسکددینار بیصورت بیہ ہے کہ میت نے زوجہ و جدہ و دو دختر اور حقیقی بارہ بھائی و ایک بہن چھوری اور تر کہ میں چھ سودینار چھوڑ ہے پس جدہ کو چھٹے حصہ کے سودیناراور ہر دو دختر کو دو تہائی کے جپار سودیناراور زوجہ کوآٹھویں حصے کے ۵ کے دیناراور باقی رہے ۲۵ دینارتو ہرایک بھائی کودودو دینار اور بہن کوایک دینار ملے گا اور ای دیناروں کی وجہ ہے اس کو دیناریہ کہتے ہیں اور اس کو داؤ دیہ بھی کہتے ہیں اس واسطے کہشنخ داؤ دطائی ہے بیمسئلہ یو چھا گیا تھا پس اُنہوں نے ای طور ہے تقسیم کیا تو میت کی بہن حضرت امام ابوحنیفهٌ کے پاس آئی اور کہا کہ میرا بھائی مرگیااوراُس نے چھسودینارچھوڑے پس مجھےاس میں سےسوائے ایک دینار کے پچھند دیا گیا توامام محدرهمة الله عليه نے يو چھا كەر كەس نے تقسيم كيا ہے؟ أس نے كہا كه آپ كے شاگرد شيخ داؤ دطائى نے تو امام رحمة الله عليه نے فر مايا کہ وہ ایبانہیں ہے جو ناحق ظلم کرے۔ تجھ ہے یو چھتا ہوں کہ بھلاتیرے بھائی نے جدہ چھوڑی ہے؟ اُس نے کہا کہ ہاں پھر فر مایا کہ بھلا دو دختر چھوڑی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں چھرفر مایا کہ بھلا زوجہ چھوڑی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں پھرفر مایا کہ بھلاتیرے ساتھ بارہ بھائی چھوڑے ہیں؟ اُس نے کہا کہ ہاں۔ پس امام رحمة الله عليہ نے فرمايا كه پس اليي حالت ميں تيراحق ايك ہى وينار ہے اور اس مئلہ کے حل کرنے سے فضیلت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر ہے کیونکہ بیمسئلہ معاماۃ (۱) ہے ہے کہ اگرا یک شخص نے کہا کہ ا یک میّت نے چھے ودینار چھوڑے اور مردوعورت ملا کرستر ہوارث چھوڑے جن میں سے ایک وارث کوفقط ایک دینار ملاہے فاقہم مسکلہ امتحانیصورت بیہے کہ از وجات اور ۵ جدات اور ۷ دختر اور ۹ پدری بہنیں پس اصل مسئلہ ۲۴ ہے ہوا جس میں سے زوجات کوآٹھیوں کے ۳ سہام ملے اور جدات کو چھٹے حصہ کے ۲ سہام ملے اور دختر وں کو دو تہائی کے ۱۶ ملے اور بہنوں کو باقی ایک سہم ملا اور اس صورت میں ہر فریق کی تعداد سہام وتعداد وار ثان میں تو افت نہیں ہے اور فریق وارثوں کی تعداد میں بھی باہم تو افت نہیں ہے پس بیضرورت پیش آئی کے فریق وارثوں میں ایک کی تعداد کو دوسرے میں ضرب دیا جائے ایس چار کو پانچ میں ضرب دیا تو ۲۰ ہوئے پھراس کوسات میں ضرب دیا تو ۴۰ اہوئے پھراس کو ۹ میں ضرب دیا تو (۱۲۶۰) ہوئے پھراس کواصل مسّلہ یعنی ۲۲ میں ضرب دیا تو (۳۰۲۴۰) ہوئے اس تصحیح مئلہ ہو گی اور اس سے امتحان کرنے کی صورت ہیہ کہ یوں کہا جائے کہ ایک شخص مرگیا اور اس نے چند اصناف و ارثان چپوڑے کہ ہر صنف کی تعداد دس ہے کم ہے مگر تھیج مئلہ بدون اس کے نہیں ہوسکتی ہے کہ مبلغ تھیج تمیں ہزار ہے بڑھ جائے تو تعداد و اصناف وارثان بتلاؤ۔مسکلہ مامونیہ صورت رہے کہ میت نے مادروپدرودودختر جھوڑیں پھر ہردودختر ہے ایک دختر مری اوروہ وارث چپوڑے جومیّت اوّل نے چپوڑے ہیں اوراس کو مامونیہاس واسطے کہتے ہیں کہ مامون رشید نے جایا کہ کسی کوبھر ہ کا قاضی مقرر کرے پس اس كے سامنے يحيٰ بن المم بيش كئے گئے تو اس نے ان كو حقير جانا اور أن سے يہي مسئلہ دريا فت كيا۔

پس یجی بن اکتم نے کہا کہ اے سلطان مجھ کو یہ بتلا دیجئے کہ میت اوّل مرد تھایا عورت تھی پس مامون رشید کو معلوم ہوگیا کہ یہ شخص عالم ہے پس ان کو عہدہ دے کر قاضی مقرر کیا اور بات یہ ہے کہ میت اوّل کے مرد ہونے اور عورت ہونے کے اختلاف ہوتا ہے کیونکہ اگر میت اوّل ند کر ہوگا تو مسئلہ ۲ ہے ہوگا جس میں ہے ہر دو دختر کو دو اختلاف ہوتا ہے کیونکہ اگر میت اوّل ند کر ہوگا تو مسئلہ ۲ ہے ہوگا جس میں ہے ہر دو دختر کو دو تہائی اور ہرایک مادر و پدر کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا پھر جب ایک دختر مری تو اُس نے ایک بہن چھوڑی اور جدھی لیعنی دادا سے اللہ عنی دادا سے بیابی تول دادا کو ملے گا اور بہن ساقط ہو باپ کا باپ چھوڑ ااور بگی دادی تعنی باپ کی مال چھوڑی کی سے اور حضر تن یہ بین فابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ دادی کو جائے گی یہ بنا برقول حضر ت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے در میان تین تہائی تقیم ہوں گے اور تھی منا نے ایک بہن چھوڑی اور جدہ تھی جو کہ دختر مری ہے تعنی میت فانی تو اُس نے ایک بہن چھوڑی اور جدہ تھے۔ خور ہوئے بیں اور اگر میت اوّل عورت ہوگی تو جب کہ دختر مری ہے تعنی میت فانی تو اُس نے ایک بہن چھوڑی اور جدہ تھے۔ خور میان قدر میں کہ دختر مری ہے تعنی میت فانی تو اُس نے ایک بہن چھوڑی اور جدہ تھے۔ خور میان کے در میان تو بہ کہ دختر مری ہے تعنی میت فانی تو اُس نے ایک بہن چھوڑی اور جدہ تھے۔

<sup>(</sup>١) ايى بات بوانا جس كاية نه لكه ١

يعنى مان كى مان جيموزى اورجد فاسديعنى مان كاباپ تواسكى نانى كو چھٹا حصه ملے گا اور بهن كونصف ملے گا اور باقی بھى انہيں پررو كرديا جائے گا اور بالا جماع جد فاسد ساقط ہوگا كذا فى الاختيار شرح المختار و ہذا آخر ما ارونا من اتمام ترجمة المجلد العاشر من الفتاوى الہندية بحد اللہ تعالى وحسن تو فيقه فى غاية الاستعجال مع مالى من تفرق الحال وتشتت البال ضحوة الا ربعاء سبعة وعشرين خلت من ربيج الا وّل ٢-١٣٠ ميں البحر بيلى صاحبها الف الف صلوة وتحية وعلى آله واصحابه الجمعين والحمد للدرب العالمين -

## خاتمة الطبع

الحمدلله والمنه كه جس نعمت باقیه صالحه كی مدت ہے تمناتھی اُس نے اپنے سایئر دولت ہے دینداروں كوسرفراز كیا یعنی كتاب ستطاب فقاوئ ہندید کا اُردوتر جمہ جوفقاوئ عالمگیریہ کے نام ہے مشہور ومعروف ہے متر جمہ عالم یلمعی فاضل لوذعی جناب مولا نامولوی سيوام برعلی طاب ثر اہ۔ بھیجے تام و تنقیح مالا كلام باہتمام كيسريداس سيٹھ سپر نٹنڈ نٹ مطبع منشی نولکشورلکھنؤ میں بماہ سمبر ۱۹۳۲ء قالب طبع ہے آراستہ و پيراستہ ہوكرضیا بخش دیدۂ ناظرین باحمکین ہوا۔امید کہ مؤمنین موقنین اس گو ہرگرانمایہ کونقد دل ہے خرید کریں گے۔

## طبع جديد

الله عزوجان كى ب بإيدر حمت اورفضل كسب آج ۱۱/فرورى ٢٠٠٥، بمطابق اامحرم كواداره" مكتبه رحمانيه" الحمد لله سبحانه وتعالى فاوئ جليل عديم المثيل منبع مسائل واحكام مشرع افتاء ووقائع انام مدارد ومعتمدين اسلام طاوى احكام دينيه شرعيه ماخوذ ازنصوص محكمه وسنن سنيه احسن الفتاوى درفقه حنفيه يعنی فقه كی مشهور ومعروف كتاب" فتاوی مهنديه "المعروف به" فتاوی عالمگيريه" كوتسويب عنوانات و حواثی (اضافی) كرماته شائع كرنے كی سعادت حاصل كرر ما ہے۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی ۱۲۳ کی و ۱۲۳ کی اویٰ هندیه

# فرہنگ فتاوی ہند ہیے

### بسم الثدالرحمن الرحيم

لغت میں منفعتوں کا بیچنا اور شرع میں خالی منافع کی تیج بالقصد جائز نہیں ہے لہٰذا شرعاً حق حکم میں بیج منافع ہے اور حق عقد میں نہیں ہے لیکن کتاب الحیل میں اس پر ایک بخت اشکال مذکور ہے وہاں ہے معلوم کرنا حیا ہے ۔ موجودہ شخص جواجارہ دے کسی چیز کو۔ اس کواجر بمدالف بھی کہتے ہیں بین اور فقہا اُس کومواجر بھی کہتے ہیں اور بیجی صحیح ہے کما حقہ العینی اور اجیر بوزن امیر جوا پی ذات کواجارہ دے یعنی نو کرومز دور، مستاجر جواجارہ کے بیارا اور کے بیسرالجیم اور مستاجر بیاتھ جیم وہ چیز جواجارہ کی گئی جس کومتر جم اجارہ کی چیز لکھتا ہے اجر ما بھتے واجر قاطعہ مزدوری۔

و ہ جگہ جو چو پاییہ کے لیے مہیا گی گئی ہو۔تھان اور دیارمغرب میں بیا حاطہ کے اندر ہوتا تھا۔اونٹو ل کے اصطبل کومبارک اور بکریوں کے مقام کومرابض کہتے ہیں۔

اقط پنیروجغرات۔

اجاره

اصطبل

ا نماء ایسی ہے ہوثی جو بغیر نشہ وصد مہ کے ہواور اہل لغت مطلق ہے ہوثی کہتے ہیں اس میں عقل مغلوب ہو جاتی ہے بخلا بخلاف جنون کے کہ اس میں عقل سلب ہوتی ہے اور مغمیٰ علیہ جس پر بے ہوشی طاری ہواُس کا مقابل مفیق ہے جیسے مجنون کا مقابل عاقل۔

انزال کبسراوّل اُتارنا اور کنایہ ہے مردیاعورت کے بلذت جماع منی نگل جانے ہے و نی جامع الرموز مردہ عورت یا چو پایدزندہ کے وطی ہے بلا انزال وضو نہیں ٹو ثنا بلکہ آلۂ تناسل دھونا واجب ہے کما فی صوم انظم ۔ میں کہتا ہوں کہ متون میں عنسل واجب نہ ہونا البتہ ندکورہ ہے اور بالفتح جمع نزل جومسافر مہمان کے لیے دعوت دین اورانگوروغیرہ کے جوخوشہ اُتریں۔

الله المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة الموادية المرابعة المرابع

|                  | 200 000           |                      |
|------------------|-------------------|----------------------|
| لغات فتاوي هنديه | ) 55 ( rrr ) 23 ( | فتاوي عالمگيري جلد 🛈 |
|                  | 7.1               | C                    |

باب افعال حامله كردينا \_ بالفتح جمع حبل جمعني حمل وجمعني رسي \_ احيال ڈ رسنانا۔ جیسے آنخضرت سکی اللہ عابیہ وسلم نا فر مانوں کوعذاب دوزخ ہے منذر تھے۔ انذار بدی کرنا ، برائی کرنا ، و قالوا۔ دوزخ ہے کم سزا کا کام اورمتر جم جلداوّل اکثر اس کا ترجمہ جمعنی لغوی لکھ دیتا 5.61 ا یک جگہ ہے دوسری جگہ ہو جانا۔ای ہے موت کو کہتے ہیں اور نماز میں ایک رکن ہے دوسرے رکن پر انقال انتقال فیہتانی نے نقل کیا کہ امام ابوحنیفہ کے نز دیک فرض ہے اور رکوع و تجدہ سے سراُ تھانا امام محر کے نز دیک فرض ہے مگرمتون مشورہ میں اس کا ذکر نہیں ہے اقول شاید اقامۃ الصلوۃ سے نکالا ہوورنہ فرض کا طلاق خلاف اصطلاح ہےاور شایدو جوب مراد ہو۔ فقہ میں باندی کا رحم حمل ہے پاک دریافت کرنا بذریعہ میض کے اوریہاں تین حیض کا نصف نہیں بلکہ ایک استبراء ہی حیض سے براءۃ ثابت ہوجاتی ہے۔ و ہوض مالی جوکسی زخمی کرنے یاعضوتلف کرنے والے پرزخمی کے لیے واجب ہو۔ ارش باندی کوجس کی ملکیت حقیقیة یاحکما ثابت ہواس طرح اپنے تصرف میں لانا اُس کوحمل رہے پھراگر بچہ ہوایا استبلاد ا بیا پیٹ گرا کہ خلقت یوری ظاہر ہوگئی تھی تو با ندی ام الولد ہوگئی کہاُ س کی بیچے وغیرہ ہمار ہے نز دیک جائز نہیں ہاور بعدالموت و ہخودآ زاد ہوجائے گی۔ کسی چیز کو ہلکاوخفیف جاننا ہے اس کے ساتھ برتاؤ ایسا کرنا جس سے سے میڈا بت ہو۔ انتخفاف مصما کرنا خواہ باتوں ہے یا کسی فعل ہے اور اول اصل ہے۔ استهزاء جس قدر حکم شرع ہے اُس سے زیادہ خرج کرنا اور بیاحوال واشخاص کی راہ ہے مختلف ہے چنانچہ دوآ نہ کے اسراف مز دورکوتنزیب کا انگر کھااسراف ہے۔ تجارت اختیار کرنا ، تاجرسودا گرومتاع فروش۔ اتجار کروٹ ہے لیٹ جانا اور بھی مطلقاً لیٹ کرآ رام لینے کو کہتے ہیں۔اصل بالتاء ہے۔ اضطحاع لنگی ،تہبنداور جب یانجامہ دوختہ قطع خاص ہوتو سراویل کہتے ہیں۔ ازار اندھااورا گرایک آئھ ہوتو اغور ہےاور واضح ہو کہ بھی ایسے مخص کو بھی انمیٰ کہتے ہیں کہ جس کے خالی بینائی نہ الممي ہوجیسے موتیا بند میں ہوتا ہے۔ بَيْ پھیر لینا ہاہمی رضا مندی ہے وہ غیروں کے حق میں ایسا ہے کہ گویامشتری نے پھر ہائع کے ہاتھ بھے ڈالی ا قاليه اوراس كا فائده باب الا قالية مين ظاهر بوگا ـ ؤ کا ندار کے کام کی چیزیں جیسے پالودہ والے کے برتن اور آلات کاری گر کے اوز ارہتھیا رجیسے بڑھئی کی آری اووات

| في المساس المعامل المع | فتاوىٰ عالمگيرې |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| جامع الرموز میں لکھا ہے کہ نجاست کھانے والا کوااورا سود کالا کواور صراح میں زاغ بیر لکھااور میں نے ہرسہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انبقع           |
| اقسام زاغ کوذیا گئے وبعض مقامات مقد مه میں لکھ دیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| لغت میں جمعنی منع و بازر کھنا۔ قالہ ابن الاثیراورشرع میں چند چیزوں کا واجب کرنا اور چند چیزوں ہے روگنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171             |
| جیے کہ ہدا رہے کے باب استمتع میں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| تچھنے دلوانا ،حجامت ، تچھنے دینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | احتبام          |
| ا یسے کا م کے مثل کا م کی جو کچھا جرت ہوتی ہو۔مہرالمثل ایسی عورت کے مثل عورت کا جس قد رمہر ہوتا ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اجراكمثل        |
| ا یک قشم کی عمارت ہے کہ پیش طاق کی طرح خمیدہ بناتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ارتي            |
| و ہ اُجرت جوعقد کے وقت موجر ومتاجر میں گھہری ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اجرسمي          |
| بھینگا۔ جوا یک کودود کیشا ہوجش کوحول کی بیماری ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | احول            |
| فر ما نبر داری کرناهکم ما ننا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انقتيا د        |
| مر دوعورت میں گلے لگائے و بوسہ لینے وغیر ہ کی ہے تکلفی سے ظاہر ہو کہ جور ومر د ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انبساط الازوان  |
| ا پنے او پریاد وسرے پرکسی غیر کے حق کا قرار کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اقرار           |
| متعدد چیزوں میں ہے بعض کو نکالنا اور عالمانہ طور پر اُس کی تعریف اصول میں ہے۔قشم وطلاق وغیرہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اشثناء          |
| ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ کہنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a a             |
| جولوگ دین میں خواہ اصول میں ہویا فروع میں ہو بدون دلیل شرعی کے کوئی بات نئی پیدا کریں اکثر اعتقاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابل بدعت        |
| کے بدعتی کواہل ہوا کہتے ہیں۔مبتدع جمع مبتدعین ِ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| وہ کہ جس پر دراصل حق لا زم تھا اُس کی کفالت ہے فیل پر آیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اصيل            |
| سب لے لینا _ بھر بوروصول پانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | استيفاء         |
| خانه کعبه تک پہنچنے میں روک جائل ہونا خوا ہمرض ہو یادشمن وغیر ہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | احصار           |
| جمع عین جو بمقابلہ دین ہواور کبھی معانی کے مقابلہ میں بولتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اعيان           |
| تلف کروینا ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أتلاف           |
| \$ 1 Jan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| بنون وجیم معرب بنگ جس کولغت میں اجوائن خراسانی لکھا۔ بھنگ مگر وہ تحریمی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ė               |
| فرش ، بچھونا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بساط            |
| رومی سر دارو جا کم صوبه وشهر به جمع بطارقه به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بطریق           |
| عمدہ اقسام خرمامیں ہے ایک قشم ہے۔ بالکسر جامع الرموز میں لایا کہ ترکی گھوڑ ایا خچر گدھااور منتخب و غیرہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بروي *          |
| تفصیل طویل ہےاورا کثر استعمال کتب فقہ میں عربی گھوڑے کے مقابل ہے بیعنی دوغلا گھوڑا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

| گیری جلد ( ) کی                                                                        | فتاوی عالمه |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| بالفتح وزاءمنقوط سوتی کپڑے۔ بزاز ۔ان کا بیچنے والا اور ہمارے استعمال میں سوئی واونیٰ وربیثمی سب کا بیچنے                   | 2.          |
| والا بزاز ہے۔<br>جوچو پایدوغیرہ جانوروں کا علاج کرتا ہے اور بزع اس کے نشتر دینے کو کہتے ہیں۔ جیسے آ د <b>ی مین فصد ہے۔</b> | ببيطار      |

بفتختین ناف نکل آناوراً س کی جڑ بھاری پڑ جانا۔ بالفتح وكاف فارى شراب كه جوو جوارو حياول وغيره سے بناتے ہيں۔ بدكاره و فاسق و نابكاره فاحشه اوربلا بچه حرام زاده ظاهر مخفف بلابه بچه-بالانه گد رحیوارے کا یانی پکا کرتھوڑا سا اُڑانے کے بعد باؤق شراب کہلاتا ہے۔ باذق غور وُخر ما۔ کیری جو بڑی ہو چکی ہواور کیا ستہ البُسر عنقو دانتخل ہے۔ بر. جس جگہ رات گذاری جائے کیکن عرف میں اس مطلب کے لائق چار دیواری و حیوت و ورواز و دار ہو۔ بيت. یعنی جیسے ہمارے یہاں کوٹھری ہوتی ہے۔ جامع الرموز وغیرہ میں لکھا کہ ماوای آ دمی خواہ مٹی و پھر کا ہوخواہ آبادی کانام ہے کہ ممارت ومکانات بصند کومحیط ہو۔ میں کہتا ہوں کہ قربیہ سے بڑا ہونا بھی معروف ہے۔ باغ چارد یواری کا جس میں متفرق در خت ای طرح ہوں کہ زراعت کرنا بھی ممکن ہو بخلاف کرم کے۔ بستان غبن معجمه فتم پرند که مردارخوار ہے کہا گیا کہ آنج یا گدھا ہے اور اوس وخز رج کی سخت لڑ ائی والا دن یوم البعاث بغات السی کے بیج کہو ہ بھی السی مشہور ہیں۔

بذركتان

افت میں وہ مادہ بچہ جس پر تمین سال گذرے ہوں مگرشرع مین دوسال معتبر ہیں اور یہی کمی حقہ وجذ ع**ہ می**ں بنت لبول

عبادت خانہ، یہود جیسے کلیسا عبادت خانہ نصاریٰ اور بھی مجاز اُا یک دوسرے کے لیے مستعمل ہے۔ فقہاء کے عرف میں گواہوں کے لیے ہے گویا گواہ کا ہونا دعویٰ کے لیے بر مان و بیندمیں ۔ای واسطے ایک بينهو بربان گواهٔ کو ببینهٔ بیں کہتے الامجاز آ۔

و چخص جواُ جرت پر لے کرلوگوں کا مال فروخت کرے کذا فی و کالیۃ الذخیرہ۔ بياع بكري

شاة كاتر جمه ہے اكثر شاة كالفظ بھيٹرى وغير ه كوبھى شامل ہے جدى دو دھ پيتا ہوا بزغالہ ہے۔ 多いとうというできる。

اکثر کھیتی وغیرہ میں مستعمل ہوااور ثمر کا ترجمہ جہاں ہے پھل لکھا گیا ہےاور حرف ش میں دیکھو۔ يبداوار عذرہ کا ترجمہ ہے جس کے معنی آ دمی کا پیخانہ۔ يليدي

# فتاوی عالمگیری ..... جلد ال کی کی کی کی کی کی کی کی اور ۲۲۳ کی داوی هندیه

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |                 | /            |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| ہاور تحقیق اس کی باب مشکلات ومتشابہات میں دیکھو۔ | بالنام و کار ج  | بيجيها بكزنا |
| ٢٠٠٥ ١٠٠٥ ١٠٠٥ ١٠٠٥ ١٠٠٥ ١٠٠٥ ١٠٠٥ ١٠٠٥          | ما ر حت نا د مد | v): ":       |

#### **多級のここ**7 多級のか

تخلیه خالی کروینا، تنهائی کروینا۔

نافه تھوڑی حقیر چیز، بے مزہ، جس میں کچھ مزہ نہ ہو۔

نكاح مين ليناوتزوت كاح مين وينآ

تماثیل جمع تمثال،آ دمیوں کی مورتیں و بت بقولہ تعالی ماہذ ہ التماثیل التی انتم لہا عا کفون اور بھی مجاز اُپھول پتی وغیرہ کی تصویر کو کہتے ہیں۔

ترویج براءمهمله رواج دینا چلن جلانا

تبر سکہ ہے پہلے سونا و جاندی تبر بین اور سکہ کے بعد عین ہیں اور بھی تا نے وپیتل ولو ہے کو بھی کہتے ہیں لیکن سونے کے ساتھ اس کا زیادہ مخصوص استعمال ہے جامع الرموز۔

تبربتائع وباء کاتر جمہ تیریت کہا گیا ہے۔

تلجيئة ظاہر میں بیچ وغیرہ کا عقد کرنا حقیقت میں نہیں۔

تدبیر شرع میں مملوک کا بعد موت آزاد قرار دینا بدون تفصیل کے جامورالرموز۔

تہایو مشترک چیز میں باہمی رضامندی ہے منفعت حاصل کر کے باری مقرر کرنا۔

تابہ توا\_معرباس کا طابق اور جمعنی جھا بہھی مستعمل ہے۔

تا بخانه حمام اور باور چی خانه جس میں تنور ہو۔

تنور معروف جس میں روٹی لگاتے ہیں۔

مناجی جمعاجی کے کوتوال کی طرف ہے اجناس پر مہر کر کے محصول لیتا ہے اور نقر ہ طمغاجی کھری جاندی۔

تكە ازار بند كذا فى الغياث \_

تفکہ میوہ کھانااور فقہ میں جس ہےغذاو دوامقصو دنہ ہوبلکہ مزے عیش کے لیے کھائیں۔

تاليه يودا

تمویه سنبراور دیبلا کرناو جمعنی مکروفریب وتملق منتخب۔

تشذیب بذال منقوطه درخت انگوروغیر ه کوپیراسته کرنا به

ترجیع تو از دو ہری کر کے باریک ہے بلند کر کے قراء ف کرنااور مصیبت میں اناللہ واناالیہ راجعون کہنا۔

**で感染から** で

ثمر میں میں جو کچھ درخت میں گئے بدون کی کے ساخت کے مثل طلع وخلال وبلیج وبسر ورطب وثمنر وجمار دخام وبس کے۔

ٹرید گوشت جمع شور بامیں روٹی ڈال کرمل دیتے ہیں اور بھی خفیف پکاتے بھی ہیں جیسے ہندوستان میں ٹکڑے ہوتے ہیں۔

#### 会の意味でしているを必要を

جزاف معرب گزاف مثلاً گیہوں کی ڈھیری جس کی ناپ وتول کچھمعلوم نیتھی اس کوکسی قدر دام کو بیچا تو اُس نے گیہوؤں کوبطور جزاف بیچا اور کام کوبغیر سونے سمجھے آسان کرلینا۔

جزور بالفتح ذبح كرنے كے اونٹ خواہ نہ ہو يا مادہ ہوجع جز رضمنتين آتى ہے۔

جوشيده جوش ديا موا\_

جوزینہ جس میں جوزیر کر بنتا ہے بما نندلوازینہ جیسے ہندوستان میں اخروث کا حلوا سوہن ۔

جمد برف-جم جانا، عين چشمه بي آب، جامد بسته

جدع بدال بے نقطہ، ناک، کان، ہاتھ، ہونٹ کا ثنا مجدوع جوابیا کیا ہوا ہو۔

جذع بذال نقطه دار ، اونث کا بچه کتاب الز کا ق ، دیکھواور فصل مشکلات و متشابهات ، جذرع درخت کی پالوشه تیر خواه

تر اشید ه بهویانه بهو \_ دهنیال \_

جوز جانیات بعض مسائل نواور جوامام محمد ّ ہے علاوہ اصول کے مروی ہیں بنام کیسانیات و جوز جانیات وغیرہ نہتی ناموں ہےمعروف ہیں وہذ االقدر مکفی ۔

جانی جنایت کنندہ جنایت جرم قبل یا جرح وزخم وغیرہ۔اکثر اطلاق ظلم وتعدی کے جرم پر ہے۔

جوال معرب گوال ،تھیلا، گون۔

جفن لیک ، تلوار کامیان ، برا پیاله۔

جل جمول مر گھوڑے کے لیے مخصوص ہے اور دن کے لیے مجاز أ۔ ا کاف پالان خر۔

جعل وہ مزدوری جو بھا گے غلام پکڑلانے والے کے لیے شرعاً مقرر ہے مجاز اُمزدوری۔

جناح گناه یاای کامعرب ہو بال، جناح العارمعروف۔

会会をなっているなるので

چکنی عربی الیه فاری دنبه۔

پوپایہ ترجمہ دابہ ہے۔

07

なるのでし ごろ なるを含む

عورت آ زاد ہخوا ہ انسلی یا آ زاد ہوگئی ہواور باندی ومملو کہ ولونڈی اس کے مقابلہ میں ہے۔

حرمت رضاع جودوده کی وجہ ہے حرمت ہو۔

حق حصانت پرورش طفل صغير کاحق ۔

عجام تحجینے لگانے والا اور نائی کوحلاق کہتے ہیں اور مجاز اٰ ایک دوسرے پر بھی آتا ہے۔

حریم گرداگروچشمہ و کنواں ونہر کا ہرایک کی ضرورت سے شرع میں حدمقرر ہے۔

خطیرہ جو جانوروں کے رہنے کے لے جنگل میں لکڑیوں و کا نٹوں سے روندھ کر بنادیتے ہیں اور بھی محچلیوں کے

ليے بناتے ہیں۔

فيد ناتى پوتے۔

حشو بھرتی جوقباوغیرہ کے تہ میں بھری جاتی ہے اور حشوخر مانا کارہ۔

حديد لو مااورتيز دهاروار جهيارو جرچيز -

حنای زین مسلم ککڑی با کو ہان زین میں نکلا ہوامعروف۔

حرز جای محفوظ جس طرح کذا ہے پاس رہنے کے لیے محفوظ ہو سکے مثلًا انگوشی کوانگلی مین ڈال لینااور یہ معتبر نہیں ہے ہ ایسی طرح ہو کہ کوئی ڈا کہ ڈالنے والا اور زبردتی لینے والا اُس کو نہ لے سکے مثلًا لوہے کے صندوق میں

متفل کرناضروری نہیں ہے بلکہ جس طوریریہ چیزمحفوظ روشکتی ہوضائع نہ چھوڑے۔

حربی ریشمی کپڑا۔

حاصلات پیداوار ہر چیز کومنا فع۔

هيبه باروان-

حصن قلعه وگرهی وحلبوله درمیان میں حائل ہونا استوار۔

4000 Ci 5 40000

خمار اوڑھنی۔

خلع ۔ ری ہے گردن نکال دیناعورت کا اپنے شوہر ہے کسی مال پرطلاق بائن لے لیناعندالحفیہ ۔

خلخال پازیب واس کے مانند۔

خز میلاریشم یامیل کا کپڑا۔

خشمر انی معروف ہے۔

خان کاروال سرائے۔

は多くでしている。

وملدت بازوبند\_

وردي تلجحث۔

درب دریبداورسرحد کاراسته۔

دعائم جمع دعامه،ستون۔

ولب چنار، کچناروشم جانور دیکھومقد مه۔

دودهیاورم سید، چاندی کے درم

دکان چبوتره، جهال متاع واسباب تلےاو پررکھا ہو۔معروف۔

や多数からしても多数を

ذولت القیم و و چیزیں جن کے بجائے اُن کی قیمت ہوسکتی ہے اور مثل نہیں ٹھیک پڑتا۔

ذی رحم جس سے پیٹ کا نا ملا ہو بخلاف نکاحی رشتہ دار کے۔

なるのでして 心ををを

روا، عا در جوجا در کی طرح اوڑھی جائے۔

رقعہ عینی نے کہا کہ رقعتہ الثوب غلظۃ بعنی کیڑے گی گندگی۔

رقبہ گردن اور تمام جسم تے تعبیر ہوتی ہے۔

رصاص تلعی ایک شم کارا تگ ہاور درم وصاص یعنی ملمع کیا ہوا۔

رتقاء و عين مذكورت كامرض مواور عيوب البيوع مين مذكور ہے۔

رمص پشته کنگرول و پتحرول کا۔

رضح جوجہاد میں عورتوں وغیرہ ایسی خدمت کرنے والوں کودیا جاتا ہے جن کیلئے کوئی حصہ شرع میں مقرر نہیں ہے۔

رساتین جمع رستاق پر گند۔

ریح اسیل آ تکھیں ایک قشم کی بھاری ہاور بیوع کے عیوب میں مذکور ہے۔

رحم بیدان جس ہےاولا د ہوتی ہے پھراولا د کی اولا د جہاں تک ہوں رحم میں نا تار کھتی ہیں۔

なるので ブリング なるのから

زرن جرتال۔

زمزمه باریک آواز سےخوش الحانی کرنا۔

今の多くしじろのので

سہوکت بسایندمچھلی و کساووزنگ کی۔

تمونیا ایک شم کی دوامعروف ہے جو پت کے لیے دیتے ہیں۔

|                  | SO SO               | <u></u>                   |
|------------------|---------------------|---------------------------|
| لغات فتاوي هنديه | ) 563( rr. )) 256 ( | ا فتاویٰ عالمگیری جلد 🕦 🔵 |
|                  |                     | <b>\</b>                  |

سلکه ؛ وراجس کوعورتیں سلنگه کہتی ہیں۔

تجل فیصله قاضی مهری و دستخطی جس کی نظیر ؤ گری ہے۔

سلعہ اسباب جوفروخت کے لیے ہو۔

مفتج رو پیدایک شہر میں دیا کہ دوسرے شہر میں وصول کرے گاتا کہ راہ کے خطرے سے بچے

تقی میں جو تیجی زمین سے پیدا ہوا ور بھسی اُس کا مقابل ہے کہ فقط مینہ کے یانی سے پیدا ہو۔

ملازم ہونا ہرونت قرض دار کے ساتھ رہنا تا کہ اس کے کسب سے قرضہ وصول کرے۔

会会会かんじか会会会

قه یار چ<sup>و</sup>کمژا په

ساتھ لگادینا

شبكه جال، دام، خانه دار ـ

شرخ المبن کی اینٹوں کا سنوارر کھنا۔

شقراق جانور ہے مقدمہ دیکھو۔

**物理学の17** を発発す

څ درگذرنا<sub>-</sub>

صعلوک مفلس نا دار مختاج به

صولجان معرب چوگان۔

صَلُوك جمع صك معرب چِك ومقدمه ديكهو\_

صحراء جنگل بے نبات۔

多のかとしづるのか

عقر وطی شبہہ وغیرہ میں کہ بلا نکاح صحیح ہوجو تاوان دینا پڑے۔

عزادار جس کے قریب کا نقال ہو گیااورلوگ اُس سے ماتم پرستی کریں۔

عذار جو گھوڑے وغیرہ کے ساز میں معروف ہے۔

عریش مچان انگور کے باغ وغیرہ میں بناتے ہیں۔

عدالي عدالي

غلق کلیدان ، در بند ، که کار و ت

غطريفيه فشم درم

# 

نله عاصلات، پیداوار۔

#### **を発験しじご**クタを発

فاليز پاليز ،خريز ه وغير ه کې معروف ہے۔

فور جلدی بلاتا خیر۔

#### **な影響かり**フィックを表

تقمه آ فتابه ومعروف ب

قائد آگے ہے جانوروغیرہ کولے چلنے والا اور سائق پیچھے ہے ہانکنے والا۔

قصاص بدلاخواه سي عضوكا مويا جان كا-

### なるとう ノジア なるのか

کراع گھوڑے۔

کاریز زمین کے اندر ہی اندریانی کارات۔

کرم جپار دیواری کا باغ انگور۔

كوه يانى لينے كامفتح ـ

## を要認って<br/> じ<br/> ころを<br/> を<br/> <br/> <br/

گوبر سرگین وسرقین کاتر جمه-

#### 会の多くしじアの多数

لوزینه جس حلوا نمین لوزیژ آمویه

لىينە گھنڈى.

### 物のでできない。

مزورہ ماش ومونگ وغیر ہمصالحہ دے کر پکاتے ہیں۔

مزاح دِل کلی۔

متعہ جوطلاق دی ہوئی عورت غیرمدخولہ وغیرمبرسمی کودیا جائے اور متعہ شیعہ حرام ہے۔

مری نرخره پانی واناج کاراسته۔

ساقات بٹائی پرورخت دیناجیسے معاملہ۔

مقاصه اولا دبدلا کردینا۔

مولی العتاقہ آزاد کرنے سے جوولایت باقی رہتی ہے۔

# فتأوى عالمگيرى ..... جلد ١٠٠٠ كار ١٠٠٠ كار العات فتاوى هنديه

#### 会のでしているとので

ناذق عل

بنل قشم تیراورکشاب بھی۔

نوائب جمع نائبة كس-

متان پیدائش

ورس خوشبودارگھاس کی قشم ہے۔

وصيف چھوکرايا چھوکری۔

ودیعت حفاظت کے لیےامانت رکھنا۔

وداجين رگبائے گردن۔

今後後かっしても後後から

هجبین دوغااگھوڑا۔

ہزمیت بھاگ جانا۔

ہمیان ہمیانی معروف۔

بزل معنهول کے طور پر ایبا کام جو بھی قصدے کیا۔

少多多くし じア 多級多少

يمين قشم-

يارمند دوست معاون

یافت آمدنی کمائی (بالائی آمدنی ورشوت کے معنی میں بھی مترجم نے اس جلد میں استعال کیا ہے)

يجرويد (پڑھنا) ہندوؤل كے جارويدوں ميں سے دوسراويد جس ميں قربانی كے رسوم وآ داب درج ہيں۔ (ياوہ گوئی وہ

لغويات سے أٹار اے)

یک جدی ایک دا داکی اولا د'اجدادی' موروثی (پیلفظ کتاب الفرائض میں استعمال ہواہے )

يوجنا ستائش تعريف منصوبه بندي

يكدهر فورأ

يك لوتا الكوتا 'اكيلا فرد واحداولا د (كتاب الفرائض ميں بيلفظ استعمال مواہ )